

فَقِيدُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدِ

فأوى عالم كري اردو

تسهيل وعنوانات مولانا الوعبر مولانا الوعبر مطبباع منبذ تضعة للفدين مترجهم مولانا مستام ترعلی الله الله مولانا مستار میر علی الله الله مصنف تفییر موابب الرحماج عین الهب راید عیره

هـ كتاب الدعوى هـ كتاب الاقسرار هـ كتاب الاقسرار هـ كتاب المضاربة هـ كتاب المضاربة

مكتنب رحاني ا قرأسند عزن سنريث اردُوبازار - لابهور

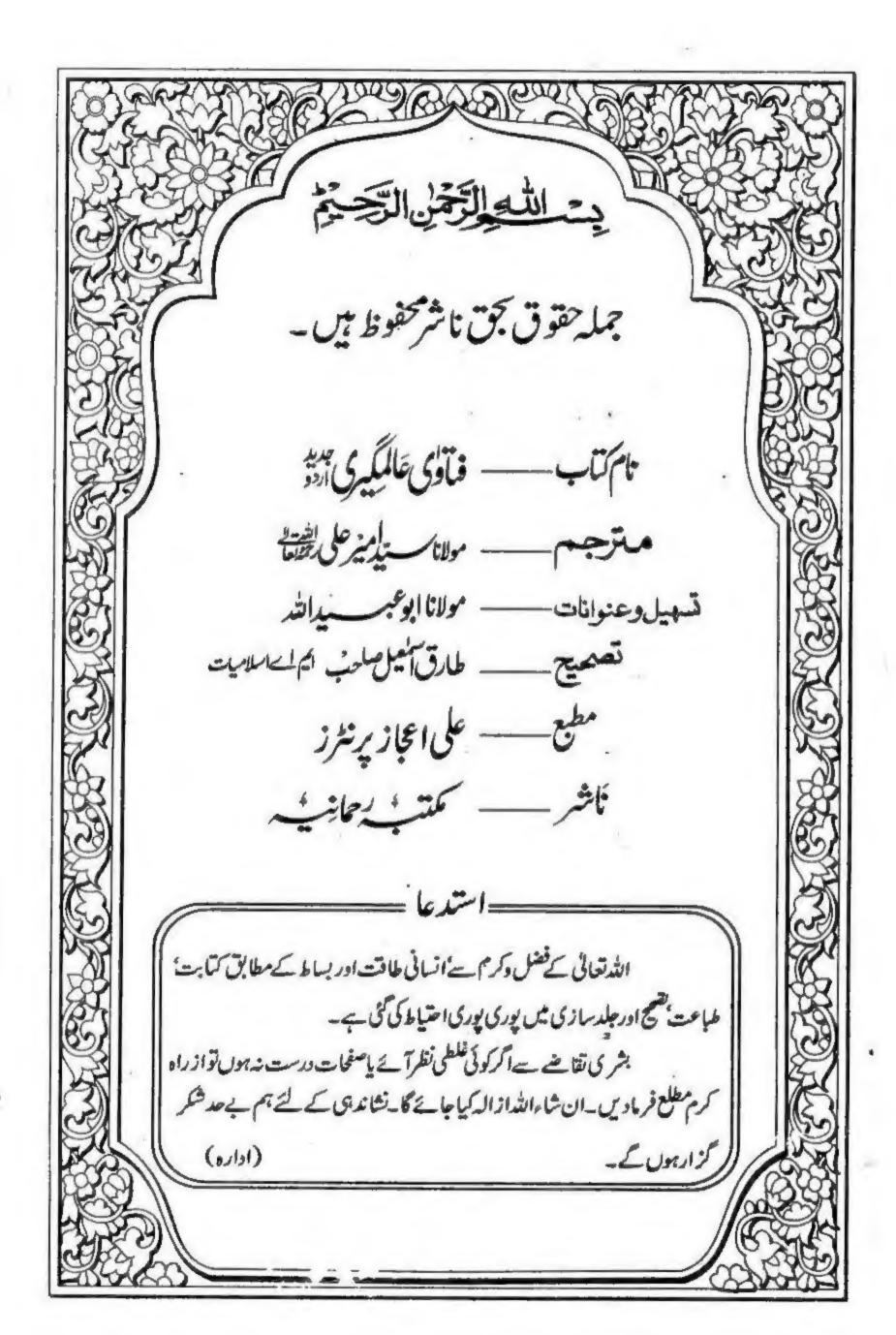

| صنح      | مضمون                                     | صنح | مضبون                                           |
|----------|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 91       | @: \$\r'                                  | 9   | المعوى المعوى                                   |
| تض پيدا  | ان امور کے بیان میں جن ہے دعویٰ میں تنا   |     | 0: C/r                                          |
|          | ہوتا ہے اور جن سے بیس ہوتا ہے             |     | وی کی تفسیر رکن شرط وغیرہ کے بیان میں           |
| 1-0      | 1: C/1                                    | 10  | @: <                                            |
|          | دوا شفاص کے دعوے کے بیان میں              | 1   | ن چیزوں کے بیان میں جن میں بھے کے ساتھ دعویٰ    |
| c-956    | بہنی فصل 🦟 مال عین لیعنی ملک مطلق کے      | ,   | 48                                              |
|          | کے بیان میں                               |     | المی فعن جا وین اورقرض کے دوئوی کے بیان میں     |
| بإخريديا | ورمرى فعن ١٠٠٠ مال عين من بسبب ارث        | 11  | رمری فصل الله دعوی عین منقول کے بیان میں        |
| 22       | ہبہ یا اس کے مثل سبب سے ملک کا دعویٰ کر   | IA  | مرى فعن ١٠٠٠ عقار كدوك كيان ش                   |
| 1-4      | بيان ص                                    | 1   | @: c/ri                                         |
| 11.4     | مسائل متصله                               |     | م کے بیان میں .                                 |
| 182      | متغرقات                                   | 1   | لی فعن اید استحلاف وکول کے بیان میں             |
| 22       | بعرى فعن الدايك أوم وربط كروي كر          | r/A | رمری فعن الم کیفیت مین اوراسخواف کے بیان میں    |
| 19~1     | يان مي                                    | r'A | مرى فعن الله جن رهم آتى ہاورجن رئيس آتى         |
| کے بیان  | مونها فعن الما تصدين زاع واقع موت         | ۵۰  | 0.4                                             |
| Hamba    | م ر                                       |     | الف لیعن یا ہم ایک دوسرے کے دعویٰ پرفتم کھان    |
| 11%      | 10:00                                     |     | کے بیان یمی                                     |
|          | و بوار کے داوئ کے میان میں                | ٥٥  |                                                 |
| IMA      | 1: C/                                     | 1   | ن لوگوں کے بیان میں جو دوسرے کے ساتھ معم        |
|          | الريق ومسل كرواو _ كيان ش                 | 1   | ونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جوئیں رکھتے         |
| 101      | (B): 0/1                                  | 44  | (D: C)                                          |
| 8        | بوے دین کے بیان میں                       | ,   | لن صوراوں میں وحویٰ مرعی وقع کیا جاتا ہے اور کب |
| 104      | €: C/r                                    |     | لع جيل موتا ہے                                  |
|          | کا لت و کفالت وحوالہ کے دعویٰ کے بیان میر | 9.  | @: O/                                           |
| 141      | € :                                       |     | ن صورتوں کے بیان میں جو مدعا علیہ کی طرف سے     |
|          | موی نب کے بیان میں                        | ,   | راب شار موتی میں                                |

| سقح      | مضمون                                                                                                           | صغح   | مضمون                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | جوواویں فعل اللہ علام تاجر و مكاتب كے وعوى                                                                      |       | بہلی فصل الم مراجب نسب واس کے احکام واتواع                                                    |
| 194      | نسب کے بیان میں                                                                                                 |       | رعوت کے بیان میں                                                                              |
| 199      | رسرر ہو بن فصل کم متفرقات کے بیان میں                                                                           |       | ور مری فصل المحمشری و با لع کے دعوت کے بیان                                                   |
| **       | نارب: 🔞                                                                                                         | 141   | يس                                                                                            |
|          | وعویٰ استحقاق اور جواس کے معنی میں ہے اس کے                                                                     |       | بعری فصل ایک کمی محص کا ایٹ لڑ کے کی یا ندی کے                                                |
|          | وعویٰ کے بیان میں                                                                                               | 141   | بچہ پر دعویٰ کرنے کے بیان میں                                                                 |
| 111      |                                                                                                                 |       | جونی فعن الم مشترک باندی کے بچہ کے نب کا                                                      |
|          | دعویٰ غرور کے بیان میں                                                                                          | 14    | رعویٰ کرنے کے بیان میں                                                                        |
| FFT      |                                                                                                                 | 30    | انجوين فصن الم غيرقابض وقابض كاوردوغير                                                        |
|          | متفرقات کے بیان میں                                                                                             | 144   | قابضین کے دعوت نسب کے بیان میں                                                                |
| rrr      | مالا المال المال المالا الم |       | جہنی فصل ہے جوروومرد کے دعویٰ کرتے کے بیان                                                    |
|          | 10: Or                                                                                                          | IA+   | یں در حالیکہ بچہدونوں یا ایک کے قبضہ میں ہو                                                   |
|          | اقرار کے معنی اور رکن اور شرط جواز کے بیان میں                                                                  |       | انویں فصل ایم فیرکی باندی کے بچہ کا بھم نکاح                                                  |
| rra      | (D: C/r)                                                                                                        | IAT   | عویٰ کرئے کے بیان میں                                                                         |
|          | ان صورتوں کے بیان میں جواقر ار ہوئی میں اور جو                                                                  |       | فہویں فصل اور الرنا اور جواس کے عم میں ہے                                                     |
|          | مبيس موتي بير                                                                                                   | IAT   | س کی دعوی نسب کے بیان میں                                                                     |
| 4141     | @: Oh                                                                                                           |       | ریں فصل جہر مالک کی اپنی ہائدی کے بچد کے دعویٰ<br>سب کے بیان میں                              |
|          | تحرار اقرار کے بیان میں                                                                                         | IAM   | ب کے بیان میں                                                                                 |
| rer      | @: Vh                                                                                                           |       | ومویں فصل اللہ بچے کے تسب کا کسی دوسرے کے                                                     |
| AL MALLA | جن کے لیے اقرار می اور جس کے واسطے جے نہیں ہے                                                                   |       | اسطے اقرار کرنے کے بعد اپنے ٹسب کا دعویٰ کرنے                                                 |
| ٢٣٦      | المحافظة عن الماري في الماري و المحادث عن الماري                                                                | 1/4   | کے بیان میں<br>بار بو 6 فصل ایک میل النسب علی الغیر اور اس کے                                 |
|          | مجبول مخض کے واسطے اور مجبول ومبہم چیز کے اقرار                                                                 |       | باربو فا فعن جه من المنب عي العير اوراس ك                                                     |
| tor      | کے بیان میں                                                                                                     | 1/1/1 | مناسبات کے بیان میں<br>ان میں خواد کے بیان میں                                                |
| I WI     | باب: ۞<br>مریض کے اقر اروں اور فعلوں کے بیان میں                                                                |       | ار دویں فصل کا طلاق دی ہوئی عورت کے بچہاور                                                    |
| 147      |                                                                                                                 | 191   | فات سے عدت میں میٹھی ہوئی عورت کے بچدکے                                                       |
| 1 (2     | مورث کے مرنے کے بعد وارث کے اقرار کے بیان                                                                       | 171   | سب کے بیان میں<br>بر بو بن فصل ایک ماں باپ میں سے ایک کے بچے کے                               |
|          | الم المرات المراد الماليات المراد الماليات                                                                      | 10 P  | بر ہو بن معلق مہر ماں ہاپ میں سے ایک سے بچے ہے<br>غی کرنے اور دوسرے کے دعویٰ کرنے کے بیان میں |
|          | <u></u>                                                                                                         | 171   | 0-092270552270                                                                                |

|       | 300   | ans.   |                        |
|-------|-------|--------|------------------------|
| 15 45 | 550   | o Pers | فتاوي عالمگيري جلد (٢) |
| ر     | 00231 | 1000   |                        |

|        | - John John John John John John John John                      |      |                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| صفحہ   | مضمون                                                          | صفحه | مضبون                                          |
| MIM    | ( i )                                                          | 14-  |                                                |
|        | خرید و فروخت میں اقرار اور مجع میں عیب کے اقرار                |      | مقر اورمقرلہ کے درمیان اختلاف داقع ہونے کے     |
|        | کے بیان میں                                                    |      | بيان ميں                                       |
| 1"1"   | (1) : C/r                                                      | 124  | (1): C/6                                       |
|        | مضارب وشریک کے اقرار کے بیان میں                               |      | كى شے كے كى جكہ سے لے لينے كے اقرار كے         |
| المالا |                                                                |      | يان ۾                                          |
|        | وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں                       | 144  | (i) :                                          |
| mr2    | (D): ()                                                        |      | قراريس شرط خيار بااستثى كرنے اور اقرار سے رجوع |
|        | جس کے قبضہ میں کا مال ہے اس کے وارث یا                         |      | کرتے کے بیان میں                               |
|        | موصی لہ کے واسطے اقر ارکر دینے کے بیان میں                     | MA   | (D): (V)                                       |
| mm.    | @: <                                                           |      | جو مال کی شخص کوکسی شخص سے ملا اس کا دوسرے کے  |
|        | فل اور جنایت کے اقر ارکے بیان میں                              |      | اسطے اقر ارکرنے کے بیان میں                    |
| rri    |                                                                | MAA  | ₩: Ç/                                          |
|        | متفرقات میں                                                    |      | ہے اقرار کوایسے حال کی طرف نبیت کرتے کے        |
| 220    | الصلح الصلح الم                                                |      | یان میں کہ جس حال میں اقرار سیجے نہیں          |
|        | (D: <\(\frac{1}{2}\)                                           | 191  | €,: △, pi                                      |
|        | صلح کے معنی اور رکن وحکم وشرائط وانواع کے بیان                 |      | ن صورتوں کے بیان میں جوشر کت کا اقرار ہوتی ہیں |
|        | میں                                                            |      | ور جونیس ہوتیں                                 |
| rrq    |                                                                | 192  |                                                |
|        | دین میں سلح کرنے اور اسکے متعلق شرائط کے بیان میں              |      | یے اقرار جن عصرت ایراء ہوتا ہے اور جن سے       |
| rrr    |                                                                |      | نیں ہوتا'ان کے بیان میں                        |
|        | باب: ﴿<br>مهر و نکاح و خلع و طلاق و نفقه و سکنی ہے سکے کرنے کے | 1    | (B): ⟨√√                                       |
|        | بیان میں                                                       |      | عصلات                                          |
| T72    |                                                                | P*1  |                                                |
|        | ود ليعت اور بهبه و اجاره ومضار بت و رئين مي صلح                |      | نکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان میں            |
|        | كرنے كے بيان ميں                                               | r*Z  | @: Or                                          |
| ror    |                                                                |      | نب وام ولد ہونے وعنق و كتابت اور مدبر كرنے     |
|        | غصب اور سرقہ اور اکراہ و تہدیدے صلح کرنے کے                    |      | کے اقر ارکے بیان میں                           |

|       |       |       |       | 4              |
|-------|-------|-------|-------|----------------|
|       | Carro | 1980F | ( Dub | فتاۋى عالمگيرى |
| فهرست | 000   | 100   | 0     |                |

| مضبون                                         | صغح         | مضبون                                                                     | صغح    |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| ان يم                                         | ror         | صلح باطل کرنے کے گواہ قائم کرنے کے بیان میں                               | P*+1   |
| 1 : C/r                                       | roz         | (1) : Ori                                                                 | (r+ (r |
| ال سے کے کرنے کے بیان میں                     |             | جوسائل ملم متعلق باقرار بين أن كے بيان ميں                                |        |
| @: c/v                                        | POA         | (D: C/4                                                                   | r-0    |
| ج اورسلم میں سلح کرنے کے بیان میں             |             | ان امور کے بیان میں جو بعد ملح کے بعد اسلح میں                            |        |
| (A): (A)                                      | MAL         | تفرف كرفي على بيدا بوت بي                                                 |        |
| للح میں شرط خیار اور عیب سے ملے کرنے کے بیان  |             | 1 : Or                                                                    | (r+q   |
| 0:0/i                                         | 1719        | متفرقات مي                                                                |        |
| ت وحریت کے دعویٰ ہے سکے کرنے کے بیان          |             | ما البضارية البضارية الم                                                  | MIT    |
| ⊕:                                            | rz.         | 0:0                                                                       |        |
| قاراوراس كے متعلقات كے بيان ميں               |             | مضاربت کی تغییر ورکن وشرا کط اور احکام کے بیان                            |        |
| المن المن المن المن المن المن المن المن       | 144         | يص .                                                                      |        |
| م میں سکے کرنے کے بیان میں                    |             | (P): (V)                                                                  | MIN    |
| الله : الله                                   | FZA         | ان مضار بنوں کے بیان میں جن میں بدون صرح تفع                              |        |
| ن اورزخموں ہے کے کرنے کے بیان میں             |             | کے ذکر کرنے کے مضاربت جائز ہے                                             |        |
| باب: باب:<br>ليد عن مسلح كرنے كے بيان عن      | PAS         | بر فرق کی از مورجی الحضاری                                                | 719    |
|                                               | FAT         | ایسے مخص کے بیان میں جس نے بعض مال مضاربت<br>میں اور بعضرہ شاہ میں نہیں ا |        |
| باب: باب:<br>ری طرف سے ملح کرنے کے بیان میں   | 174         | پردیااوربعض مضار بت پرنبیس دیا ہے<br>داری نہ                              | الالا  |
| (a): C/r                                      | <b>F</b> A9 | ان تصرفات میں جن کا مضارب کوا ختیار ہے اور جن                             | 1.11   |
| بوں وومی و میراث ومیت میں سلح کرنے            | ,           | ان سره علی من من من من المارت واستور من الروس<br>کا افتیار دس ہے          |        |
| ن میں                                         |             | @: <\r/>\u00e4                                                            | 644    |
| (a): (c)/i                                    | 1799        | دو هخصوں کو مال مضاربت دینے کے بیان میں                                   |        |
| اتب وغلام تا جر کی سلے کے بیان میں            |             | @: \\                                                                     | 749    |
| @: <>/i                                       | f*++        | مضاربت پرشرطیں قائم کرنے کے بیان میں                                      |        |
| یوں اور حربیوں کی سلم کے بیان میں             |             |                                                                           | اساما  |
| 10 : Opi                                      | P+1         | مضارب کے مال مضاربت غیر کو دینے کے                                        |        |
| عليد كا بعد مدى يا معاعليد يا مصالح عليد ك بغ |             | بيان عي                                                                   |        |

|          | 000    | ONE.    |         |                | 1 |
|----------|--------|---------|---------|----------------|---|
| فَدُسْتُ | 3600   | 4 ) 796 | جلد ( ) | فتاوي عالمگيري |   |
|          | CONTIL | Dave    |         |                |   |

| صغد  | مضمون                                           | سنح  | مضمون                                        |
|------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| ۲۲۲  | (a): O/1                                        | unt  | Ø : ♦/                                       |
|      | مفارب کے مال مضاربت سے منکر ہو جانے کے          |      | مضاربت میں مرابحہ اور تولیہ کے بیان میں      |
|      | بیان میں                                        |      | فصل الماريت كى قم وغيره يرمرابحه يا توليد    |
|      | (4) : C/ri                                      |      | فروخت کرنے کے بیان میں                       |
|      | نفع کے تقیم کرتے کے بیان میں                    |      | ودمرى فصل المرال ومضارب عرفيدو               |
| 24   | (G): C/V                                        | 777  | فروخت میں مرابحہ کے بیان میں                 |
|      | رب المال و مضارب عن اور دو مضاریون عن           |      | بعرى فعن الله وومضاريون عن مرابحه كے بيان    |
|      | اختلاف کے بیان میں                              | MM   | ين .                                         |
|      | ربهلي ففت الله مضارب كى خريدى بوئى چيز ميس اس   | 624  |                                              |
|      | طور سے اختلاف کرنے کے بیان میں کدیدمضار بت      |      | مضاربت من استدانت كے بيان من                 |
|      | ا کی ہے                                         | LILE | 10: C/r                                      |
|      | ورمری فعن الم مضاربت کے عموم وقصوص بی           |      | خیارعیب وخیاررویت کے بیان میں                |
| 640  | اختلاف کے بیان میں                              |      |                                              |
|      | نبعری فصل الم مضاربت کے واسطے جو تفع شرط کیا    |      | على الترادف آك يتي وو مال مضاربت ك دي        |
|      | كياأس كى مقدار من اختلاف كرنة اورداس المال      |      | اور ایک کودوسرے ش ملا وینے اور مال مضاریت کو |
| MAA  | كى مقدار ميں اختلاف كرنے كے بيان ميں            |      | غیرمضار بت کے ملادیے کے بیان میں             |
|      | يعونها فعن المال كوراس المال خواه               |      |                                              |
|      | دونوں کے نفع تقسیم کرنے سے پہلے یا بعدوصول ہوئے |      | مضارب کے نقتے کے بیان میں                    |
|      | یاندوصول ہوئے میں اختلاف واقع ہونے کے بیان      | ror  |                                              |
| 6.44 | ين                                              |      | مضاربت كے غلام كے آزاوكرنے اورمكاتب كرنے     |
| 174  |                                                 | l .  | اور مضاربت کی ہاندی کے بچہ کے دعویٰ نسب کے   |
| 6    | جہنی فعن ایک مضارب کی خربیری ہوئی کے تسب        |      | بيان ش                                       |
| rzt  |                                                 | 1    |                                              |
|      | مانویں فعن اللہ اس باب کے متفرقات کے بیان       |      | خرید و فروخت کرنے سے پہلے یا اس کے بعد مال   |
| 727  | مي م                                            |      | مضاربت كے تكف ہوجائے كے بيان من              |

# فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ هُورست فَهُرست مضمون صفی صفی مضمون صفی الله ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

خریدیں ہرایک کی قیمت ہزار درم ہے .....

MAG

# الدعوى الدعوى المولا

إس ميں چندا يواب بيں

المن الدوجة

## دعویٰ کی تفسیر شرعی ،رکن ،شروط جواز ،حکم ،انواع اور مدعی کومد عاعلیہ سے پہچا نے

### کے بیان میں

ایک بیہ ہے کہ دعویٰ میں تناقض نہ ہوسوائے نسب اور حربت کے دعویٰ کے اور تناقض کی بیصورت ہے کہ پہلے اُس سے کوئی ایسی بات نہ ہو پیکی ہو کہ جواُس کے دعویٰ کی صناقض ہے مثلاً اپنی ملکیت ذاتی کا اقر ارکیا پھر مدعاعلیہ سے خرید نے کا اس سے پہلے دعویٰ کیا اور اگر بعد یا مطلقاً خرید کا دعویٰ کیا تو مناقض نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ایک یہ ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ ثابت ہوسکتی فتاوي عالمگيري ..... طد 🗨 کي دا کي دا

פרו (נוי)

فصل (وَلَ ١٠٠٠

وین اور قرض کے دعویٰ کے بیان میں

كذاني الذخيره

قلت 🏠

اورصفت اورمقدار ذکر کرنا جاہئے۔سبب وجوب کا بھی ذکر کرے کہ کیوں واجب ہوئے بیمجیط میں ہے۔اگر دس قفیز گیہوں قرض ہونے کا دعویٰ کیااور بیدذ کر کیا کہ کس سبب سے واجب ہوئے تو ساعت ندہو گی بینزائے انسٹنین میں لکھا ہے اور بیچ سلم میں اُس کے سمج ہونے کی شرطیں بھی ذکر کرے اور اگر دعویٰ میں کہا کہ بسبب سلم بچے کے دا جب ہوئے اور اُس کی شرا نطاصحت نہ بیان کی تو امام مٹس الاسلام اوز جندی اس دموے کوچکے کہتے تھے اور دوسرے مشائخ اس کوچکے نہیں کہتے ہیں اورا گربتے کے دموے میں کہا کہ بسب بھے سکتے کے واجب ہوئے توبلا خلاف سیحے ہے ومل ہذا۔ ہرا یسے سب میں جن کی شرا نطا بہت ہیں دعوے میں عامہ مشائخ کے نز دیک اُن شرا نطا کا ذکر كرنا ضروري ہےاورجس سبب كى شرطيں كم بيں أس بين صرف سبب كهدوينا كافى ہے۔ يظهيريد بين لكھاہے۔اور قرض كے دعوے بين قبضه کرنا اورمت نقرض کااینی ضرورت میں صرف کرنا بھی ذکر کرے تا کہ بالا جماع یہ مال اُس پر قرض ہو جائے اور بھی وعوے قرض میں بیان کرے کہ میں نے اپنے ذاتی مال سے اس قدر قرض ویا۔ کذاف الذخیر و۔ صدر الاسلام نے فر مایا کہ قرض میں مکان ایفاء اور تعین مکان عقد بیان کرنا ضروری نبیں ہے بیروجیز کردی میں لکھا ہے۔ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میرا اِس مدعا علیہ پر اس قدر مال بسبب باہمی حساب کے جو ہمارے ورمیان ہے واجب ہے تو بیٹیج ہے کیونکہ حساب کھے مال واجب ہوئے کا سبب نہیں ہوتا ہے كذا في الخلاصه اوراگر دعویٰ وزنی چیز میں ہوتو صحت کے واسطے جنس بیان کرنا مثلاً جا ندی ہے یا سونا ہے ضرور ہے۔ پس اگر سونا بیان کیا اور و معنروب ہے تو اشر فی ہے بوری یا کلد اروغیر ہ بیان کرنا جا ہے اور سے بیان کرے کہ اس قدراشر فیاں تعیس کذا فی الحیط ۔اور دیناروں کے دعوے میں اور وہی بیاوہ ہی نہی بیان کرنا ضرور ہے کذافی الخلاصہ۔اورمشائخ نے فرمایا کہ اس کی صفت کہ جیدیا وسط بار وی ہے بیان كرنا جا ہے يەمچىط مىل ككھا ہے۔ اور بدوموى اگر بسبب بنج كے بوتو صفت ذكركرنے كى حاجت نبيس ہے بشر طبيكه شهر ميں ايك بى نفقد دائج ومعروف ہو مگراس صورت میں بیان کرنا جا ہے کہ جب وقت نیج ہے دعوے کے وقت تک اس قدرز مانہ گزر گیا کہ معلوم نہیں کہ شہر میں کون نفذرائج ہے پس اس طرح بیان کرے کہ خوب شنا شت میں آجائے۔ یہذ خیرہ میں ہے اگرشہر میں نقو دمختلف میلتے ہوں اورسب کا رواج بکسال ہوکوئی زیادہ نہ چانا ہوتو تھ جائز ہے اور مشتری کو اختیار ہے جائے جس نفذ کو اوا کر لے کیکن وعوی میں کسی نفذ کا تعین منرور ہےاوراگرسیب کارواج برابر ہے لیکن بعض کا بعض پر زیادہ صرف ہے جیسے ہمارے ملک میں عظر بغی اورعدالی میں تعاتق بدون بیان کے نتا جائز نہیں ہےاور نہ بدون بیان کے دعویٰ سے پیمپیط میں ہےاورا کرایک نفتد زیادہ رائج ہوااور دوسرا اُس ہےافسل ہولت تع جائز اورنفقر رائج ملے گا اور میں نے استروشن کے ہاتھ کی تحریر دیکھی کدا گرشہر میں چندنفو دکا رواج ہواور ایک زیادہ رائج ہوتو وجوی بدون بیان کے محیج نہیں۔ بیفسول عماد ریمیں ہے۔اگر دعویٰ بسبب قرض اور تلف کر دینے کے ہوتو ہر حال میں صفعت بیان کرنا ضرور ے اینہا بیص ہے۔اگر دعویٰ بسب قرض اور تلف کر دینے کے ہوتو ہر حال میں صفت بیان کرنا ضرور ہے بینہا بیمی ہے۔اگر یوں ذكركيا كداس قدرد ينارنيشا بورى منتقد اورجيد ذكرنه كياتو مشائخ في اختلاف كياب بعضول في كها كه جيد كي ضرورت نبيل باور یم سیح ہےاوراگر جید ذکر کیااور منتقد نہ کہا تو بھی دعویٰ سے کذا فی الحیط اور نیٹا پوری یا بخاری ذکر کرنے کے بعد احمر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوائے احمر کے وہاں دوسر نہیں ہوتے ہیں ہاں جید ذکر کرنا ضروری ہے اور بھی عامد مشاکح کا ند ہب ہے

### وتدوى عالمگيرى . جلد ٦٠ الكيار ١١ کتاب الدعوى

اور فآوی سفی میں ہے کہا گر احمر خالص ؤ کر کیا تو جید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وربعضے مش کئے کے نز و یک بیہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کس بادشاہ کے وقت کا سکتہ ہے اور بعضوں کے نز دیک میشر طنہیں ہے۔ سیچے میہ ہے کہ اس میں وسعت ہے اور ذکر کرنے میں زیادہ احتیاط ہے گذا فی الذخیرہ۔اگرسونامصروب نہ ہوتو وینار نہ کہے بلکہ مثقال کےوزن سے بیان کرے اورا گرمیل شہوتو بیان کر و ہے اورا گراس میں میل ہے تو وہ نہی یا دہ ہشتی وغیرہ بیان کرد ہے بیظہیر بید میں ہے اورا گر چاندی ہواورمصروب ہوتو اس کی نوع جنی جس طرف مفسوب ہےاوراس کی صفت کہ جید ہے یا درمیانی یا ردی اوراس کا وزن مثلاً وزنِ سبعہ ہے اس قدر درم ہیں ہیان کر دے کذا فی الحیط اورا گرچاندیمصروب ہواوراس میں میل نالب ہو ہیں اگرلوگوں میں وزن سے اس کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی نوع و صفت و وزن ذکر کرےاوراگر شار ہے معمول جی تو گنتی ذکر کرے بیظہیر بیدمیں مکھا ہے اور اگر چوندی غیرمصروب ہے اور اس میں میل نہیں ہے تو خالص ہوتا اوراس کی قتم ذکر کرد ہے مثلاً لفر ؤ فرئگ یا روس یا طمغ جی اورصفت کہ جبید ہے یا روی ذکر کر ہے اور ابعض نے کہا کہ طمععانی ذکر کرنے کے بعد جیدور دی ذکر کریے کی ضرورت نہیں ہے اور سفید جا ندی ذکر کرنا کا فی نہیں ہے تا وقتیکہ طمغ تی یا کلیجی ذکر نہ کرے کذا فی ابوجیدانکروری اور درم ہے اس کی مقدار بیان کرے کہ کذا فی المحیط اگر گیہوں یا جو کا منون ہے دعوی کیا تو فتویٰ کے واسطے مختاریہ ہے کہ مدعی ہے دریافت کیا جائے اگر اسے بسبب قرض وتلف کر دینے کے دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ کی صحت کا فتویٰ ندویا جائے اوراگر بسبب اپنے والمعین فروخت کرنے کے یا بسبب سم کے دعوی سیجے تھم ااور گواہ لایا کدمدعا علیہ نے اس قدر گیہوں یا جو کا اقر ارکیا ہےاورا قر ارمیں صفت کا ذکر نہیں ہے تو گواہی اس باب میں مقبول ہو گی کہ اس سے بیان صفت کے واسطے جبر کیا جا ۔ نہ یہ کہ حق ادامیں جبر کیا جائے گا۔ میرمحیط میں ہےاور کنگنی اور ماش میں عرف معتبر ہوگا پیفسول عماد ریمیں ہےا گرآنے کا دعوی کیا اور نقیر کے ساتھ اس کا وزن بیان کیا توضیح نہیں ہے اور جب وزن بیان کر دیا تا کہ دعویٰ درست ہو گیا تو اس کے ساتھ خشک آٹ ' شستہ بیان کرنا اور پختہ یا نا پختہ بیان کرنا اور جیدیا وسط یا روی بیان کرنا جا ہیے پیظہیر بیدمیں ہےاگر ایک نے دوسرے پرسوعدالی کے غصب کر لینے کا دعوی کیا اور عدالی دعوے کے مفقو و میں تو ان کی قیمت کا دعویٰ کرنا جا ہے اورامام اعظم کے نز دیک دعویٰ وخصومت کے روز کی قیمت لگائی جائے اور امام ابو پوسٹ کے نز ویک غصب کے روز کی قیمت اور امام محد کے نز ویک اُس روز کی قیمت کہ جب وہ مفقو و ہوئے ہیں اورا یک صورت میں درموں کے واجب ہونے کا سبب بیان کرنا ضروری ہے۔ میدذ خیر ہیں ہے۔اگر میت پر قرض کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس قرضہ میں ہے پچھا دانہیں کرنے پایا تھا کہ وہمر گیا اور ان وارثو ل کے ہاتھ میں اس قدرتر کہ چھوڑ گیا ہے کہ بیقبرض ادا ہوجائے اور پچھن کے رہے اور ورثہ کے اموال معینہ بیان نہ کئے تو فتویٰ بیہ ہے کہ دعوے کی ساعت ہوگی سیکن وارث پر ادائے قرض کا تقلم جب تک اس کے یاس ترکہ ندیجے ندکیا جائے گا۔ جس اگر اس نے وصول ترکہ سے انکار کیا اور مدعی نے اثبات کرنا جا ہے تو جب تک اموال معینہ ترک کر کے اس طرح بیان نہ کرے کہ اس ہے آگا ہی حاصل ہو جائے تب تک اس پر قدر نہ ہوگا یہ وجیز کر دی میں ہے۔اگر مدیون نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس کواس قدر درم بھیج دیے ہیں یا میرے بلاعکم فلال شخص نے اس کوقر ضہ اوا کر دیا ہے تو دعویٰ سیجے ہےاورتشم نی جائے گی اگر اُس پر ہزار درم قرض کا دعوی کیااور کہا کہ تیرے ہاتھ میں فلال شخص کے ہاتھ سے پہنچے بیں اور و ہ میرا مال ہےتو اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جیسے عین میں غیرمسموع ہے کذافی الخارصداورا گریسہب کفالت کے مال کا دعویٰ کیا تو بیان سبب ضرور ہے اورای مجلس کفانت میں مکفوں عنہ کا قبوں کر بینا ہیا ن کرے اورا گربیان کیا کہ منفول نے اپنی مجلس میں قبول کیا تو تھیجے نہیں ہے۔ای طرح اگر عورت نے اپنے شو ہر ک و فات کے بعد دا رثوں پر مال کا دعوی کیا تو ہدون بیان سبب کے سیجے نہیں ہے۔

فتاوي عالمگيري .... جلد ٦٠ کټاب الدعواي

مشائے نے فرمایا کہ نتیج یا جورہ وغیرہ کے سبب سے مال لازم ہونے کے دعوی میں رہیمی بیان کرے کہ ریم عقد خوشی خاطر سے اُس حال میں کہ اُس کے تصرفات اُس کے نفع و نقصان کی راہ سے نافذ ہوتے تھے واقع ہوا تا کہ دعویٰ وجوب سیجے ہو جائے رہ جیز کر دری میں ہے۔

مسئله مذکوره کی بابت شیخ ابونصر جمة الله کابیان 🖈

اگراچرہ بسبب اجارہ دیے والے کی موت کے فتح ہوگیا اور مال کا دعوی کیا پس اگراجرت درم یا عدالی بین آتو یوں بیان کرتا
جا ہے کہ اس قد ردرم یا عدالی کہ وقت عقد ہے وقت فتح تک رائج رہیں گذائی الذخیرہ ۔ ایک فض نے قاضی کے پاس دوسر ہے پردس
درم کا دعویٰ کیا اور کہ کہ میر ہے اس پردس درم بین اور اس ہے زیادہ پھھند کہ قومش کنے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہ کہ دعویٰ سی ہے اور اور اور بعضوں نے کہا کہ جب تک ایک ہا رہی قاضی ہے نہ بہ کہ جھے اس ہے دلائے جا کیں بت تک میجے نہیں ہے اور اور از لی میں
ہے کہ شخ ابولھر رحمۃ القدملید نے فر مایا کہ سیحے یہ ہے کہ دعوی کی ساعت ہوگی بین صدیل ہے ۔ اگر کی فیض پر دعوی کیا کہ اس نے بیچ پ
قیصد کرلیا جھے شمند لا یا جائے اور بیچ کو بیان نہ کیا یا محدود بیان کرنا شرطنیں ہے اور اگر دعویٰ کیا کہ اس فیض نے جھے فلال چیز کی کہ جس
دعویٰ ہیں جس کا اجارہ فتح ہوگیا ہے اس مکان کے صدود بیان کرنا شرطنیں ہے اور اگر دعویٰ کیا کہ اس فیض نے جھے فلال چیز کی کہ جس
کا بیدوصف ہے تھا فلت کے واسط اس قدر ما ہواری پر مزدور کیا تھا اور میں نے اس قدر مدت اس کی حفاظت کی اپس جھے مزدور ی کیا تو اس جادر اس خانے کی جس موجود نہیں ہے تو بھی دعوی سے ہونا جا ہے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعوی کیا تو اس میاس دعویٰ میں موجود نہیں ہے تو بھی دعوی سے ہونا جا ہے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعوی کیا تو اس میاس تو بھی دعوی کیا تو اس کیا تو بھی دعوی کیا تو اس کی جانے ہیں کہ اس کی حفاظت کی جس موجود نہیں ہے تو بھی دعوی کیا تھا اور میں ہے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شن کا دعوی کیا تو مصل تھا جا ہو ہونی ہیں متحد کی بھی دعوی کیا تھا کہ تو تب ہو ہوں کیا ہوں کیا گور کا بیا تھا کہ تو تب ہو پیشرائ اور میس ہے ۔ اگر بیج غیر مقبوض کے شرک کا دعوی کیا تو مصل کیا تھا ہوں کیا گور کی کی تو تب ہور کہا ہو تب ہور کیا تھا ہور کیا تھا اور بھی دعوی کیا تھا ہو ہور کیا تھا اور بھی دعوی کیا تھا ہور کیا تھا ہور کیا تھا کہ کہ کی کیا تھا کہ کیا گور کی کیا تھا کہ کی تو تب کا کہ کو کیا تھا ہو کیا گور کی کیا تو کیا گور کیا تھا کہ کور کی کیا تو کیا گور کیا تھا کہ کیا تو کیا گور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کیا کہ کیا تو کیا گور کی کیا تو کیا گور کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تو کی کیا تو کیا کہ کیا کہ کیا تھا کی کیا تو کیا کیا کی کور کیا تھا کیا کیا کہ کیا تھا کی ک

ایک فخض نے دوسر نے پردعوی کیا کہ میرے وصی نے میرے صغرتی میں تیرے ہاتھ میرافلاں وفعال مال اس قدر داموں کو تیرے ہاتھ میرافلاں وفعال مال اس قدر داموں کو تیرے ہاتھ میرافلاں وفعال مال اس قدر داموں تیرے ہاتھ فروخت کیا اورائس نے پچھ دام نہیں پائے تھے کہ وہ مرگ ہو وہ دام تو وہ دام تو تیرے ہا کہ یہ دعوی تا ہے اور اسٹر اس کا کوئی وصی یہ وارث نہ ہوتو تا ہے کہ تو من کی سے دام وصول کی سے مقرر کرے گا۔ شخص من اللہ عند نے فر مایا کہ جومش کئے یہ فر ماتے ہیں کہ وکیل تیج کے انتقال کے بعد شن وصول کرنے کا استحق تی موکل کو صاصل ہوجا تا ہے اس کے موافق یہاں بھی لکھنا جا ہے کہ لائے کے بالغ ہونے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق مصل ہوجا تا ہے ہیں وعلی تیجید میں ہے۔

وومرى فقىلى

### وعویٰ عین منقول کے بیان میں

جس مال معین منقول پر مدی دعویٰ کرتا ہے اگرمجلس قضا میں حاضر ہوتو اُس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر ہے کہ بیمبرا ہے اور سر سے اشارہ کرنا کا فی نہیں ہے گر اس صورت میں کہ اس کے اس طرح اشارہ سے وہی چیز معلوم ہوجائے جس پر دعوی کرتا ہے بیڈتا ویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر وہ چیز مدعا عدیہ کے قبضہ میں ہوتو اُس کے حاضر لانے کے واسطے تھم کیا جائے گا تا کہ دعوی مشل گواہی وغیرہ کے اُس کی طرف اشارہ کر ہے کڈ اٹی الگانی یہ شمل گواہی وغیرہ کے اُس کی طرف اشارہ کر ہے کڈ اٹی الگانی یہ شمل الائمہ طوائی نے فر مایا کہ بعض متقولات کا قاضی کے سامنے حاضر لا ناممکن نہیں ہے جیسے انا ج کی ڈھیری یا بحریوں کا گلہ تو اس میں قاضی کو اختیار ہے اگر اُس سے ممکن ہوتو خود اس مقام پر چلا

جائے درنداگر اُس کوظیفہ کرنے کی اجازت ہے تو اپنا خلیفہ و ہاں بھیج دے بیر محیط میں ہے۔اگر مدعا علیہ مشکر ہوا وردعویٰ کی کہ جس چیز میں دعویٰ ہے حاضر کرے تا کہ میں جمت میں پیش مسلم جن میں دعویٰ ہے حاضر کرے تا کہ میں جمت میں پیش کروں اور اگر مدعا علیہ مشکر نہ ہوا قر ارکرتا ہوتو حاضر کرانا مجمد ضرور نہیں ہے بلکہ مقرلہ اُس سے لے سکتا ہے یہ وجیز کردری میں ہے۔

ایک فخص کے قبضہ میں ایک مال معین ہے اُس پردعویٰ کیا اور مجلس قضا میں اُس کو حاضر کرانا جا ہا اور مدعا علیہ نے وہ مال اپنے ہا تھ میں ہونے سے انکار کیا گھر مدی وہ گوا ہوں نے گوائی دی کہ آج سے ایک سال پہلے وہ مال اُس کے پاس تھ اُو ساعت ہوگی اور مدعا علیہ پر جرکیا جائے گا کہ حاضر لائے بیٹن ائت اُمفتین میں ہے۔

اگرا سے مال معین پر دعویٰ کیا کہ جو غائب ہے اور اُس کی جگہ معلوم نہیں ہے مثلاً کسی پر ایک کپڑے یا باندی غصب کر لینے کا دعویٰ کیاا در معلوم نہیں کہ و وامو جو د ہے یاضا نُع ہوگئی پس اگرجنس اور صفت اور قیمت بیان کر دی تو دعویٰ مسموع اور گواہی مقبول ہوگی اور اگر قیمت نہ بیان کی تو تمام کتابوں میں اشار ہ کیا کہ دعوی مسموع ہوگا پیلم بیریہ میں ہے۔

اگر مدی بیضائع ہوتو دعویٰ بدون بیان جنس وین وصفت و طیدہ قیمت کے جنیں ہے کیونکہ بدون ان چیز ول کے بیان کے اُس کا عم نہیں ہوسکتا ہے اور قیمت کا بیان کرنا خصاف رحمۃ القدعلیہ نے شرط کیا ہے اور بعض قاضیوں کے نزدیک قیمت بیان کرنا شرط نہیں ہے کذائی الحیط السرخی اوب القاضی چیں ہے کوفقیہ ابواللیٹ رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ بیان قیمت کے ساتھ فد کرومؤنٹ بیان کرنا ہو ہے کذائی الکائی اور چونی نے دعویٰ جی رنگ و جیئت کا ذکر کرنا ضرور نہیں ہے جی کداگر ایک فحض نے ایک گدھ غصب کر لیے کا دعویٰ کیا اور اُس کی جیئت بیان کردی اور موافق دعویٰ کے گواہ سناتے اپس مدعا علیہ نے ایک گدھا حاضر کیا اور مدی نے کہا کہ جیل نے ایک گدھا حاضر کیا اور مدی نے کہا کہ جیل کے گواہ سناتے کہیں مدعا علیہ نے ایک گدھا حاضر کیا اور مدی نے کہا کہ جیل نے ایک گدھا کو کوئی کیا جان کہیں ہے مشلا نے ایک گدھا واضر کیا تھا اور اُس کا کان ایسانہ تھا تو مشائخ نے فرمایا کہ بیامر مدی کی ڈگری کردیے کا مانع نہیں ہے گواہوں نے بی مان کے بیان سے اختلاف ہے مشلا گواہوں نے اُس کوکان بیمنا ہوا بیان کیا تھا اور اُس کا کان ایسانہ تھا تو مشائخ نے فرمایا کہ بیامر مدی کی ڈگری کردیے کا مانع نہیں ہے اور اس سے اُن کی گوائی میں خلال نہیں آتا ہے بیفسول عماد بیمیں ہے۔

ام ام ظهیرالدین سے دریا دنت کیا گی کہ ایک مخص نے دوسر سے پرایک ترکی غلام فصب کر لینے کا دعوی کیا اوراُس کی صفات

ہوئی نے گواہ قائم کر دیے کہ یہ وہ بی ہے پس جن صفات میں اختلاف پایا گیا اگر ایسے بیں کہ اُن میں تغیر و تبدل کا احتمال نہیں ہوا تو ہم نے گواہ قائم کر دیے کہ یہ وہ بی ہے پس جن صفات میں اختلاف پایا گیا اگر ایسے بیں کہ اُن میں تغیر و تبدل کا احتمال نہیں ہوا ور کہ کہ کہ کہ کہ یہ میر اغلام ہے اور اس سے زیادہ پھے نہ کہا کہ یہ میر اغلام ہے اور اس سے زیادہ پھے نہ کہا کہ یہ میر اغلام ہے اور اس سے زیادہ پھے نہ کہا تو دعویٰ سے والے میں میں ہے ایک میں ہے ایک میں ہوئے وہ کہا کہ یہ میر اغلام ہوگی میر قاضی خان میں ہے ایک میں ہے ایک میں جزوں کا جن کی جنس ونوع وصفت مختلف ہے دعویٰ کیا اور سب کی اکٹھا قیمت بیان کر دی اور ہر ایک کی قیمت کی علیمہ "تفصیل نہ کی تو دعویٰ سے اور تفصیل بیان کر ناشر طنہیں ہے اور میں ہے دور کہا تھے ہے یہ میر ان انہ کہا تھے ہیں خان میں ہے۔

ایک مخص نے کی مختص پر ہزار دینار کا اس سب سے دعویٰ کیا کہ اُس نے میری چند معین چیزیں تلف کر دی ہیں تو ضروری ہے ہے کہ جہال تلف کر دی ہیں وہال کی قیمت بیان کر ہے اور اعیان کو بھی بیان کر سے کیونکہ بعض اس میں سے مثلی ہوتی ہیں اور بعض قیمت والی ہوتی ہیں یہ فصول محاویہ میں ہے۔ایک محتص نے رفو گر کے پاس اپنا عمامہ تلمیذ کے ہاتھ روانہ کیا کہ اس کو درست کر دسے پھر رفو کرنے عمامہ وصول پانے سے اٹکار کیا اور تلمیذمر چکا ہے یاغ ئب ہے پھر عمامہ والے نے دعویٰ کیا کہ میر اعمامہ ہے بیس نے فلال تلمیذ کے ہاتھ تیرے پاس بھیجا ہے تو ایسے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جب تک بیرنہ کیے کہ تو نے اس کوتلف کیا اور قیمت کا دعویٰ کرے اور اگر یوں کہ کہ بیس نے تیرے پاس بھیجا ہے تو ساعت ہوگی رہ خلاصہ میں ہے۔

اگرانگوروں موجودہ یا بقول کا دعویٰ کیا تو اشارہ کرے اور اوصاف دونوں ونوع بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور قرض بیں اور فصل موجود ہے تو مقدارونوع وصفت بیان کرے اور جیدورد کی ہونا بیان کرے اور اگر ایب ہو کہ جس بازار میں بکتے ہے وہاں ہے منقطع ہو چکے ہوں تو حاکم دریا فت کرے گا تو کیا چے بتا ہے اگر اُس نے کہا کہ انگور چاہتا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ قیمت چاہتا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ قیمت چاہتا ہوں تو اس کوسب و جوب بیان کرنے کا تھم کرے گا کیونکہ اگر بیدوام بھے کے بھی تو بسب منقطع ہوجانے کے بھی توٹ کی اور اگر بسبب سلم یا تلف کر دینے یا قرض کے جی تو مطالبہ کرسکتا ہے اگر انگوروں کی فصل تک انتظار نہ کرے ایب ہی امام ظہیر الدین نے فرمایا بیدوجیز کروری بیں لکھا ہے۔

اگر دونشم کے انگور حلائی و درخمتی درمیانی شیریں سومن کا دعویٰ کیا تو تفصیل بیان کرنا چہے کہ حلائی کس قد راور درخمتی کس قد رہے تھے کہ انگور حلائی کس قد راور درخمتی کس قد رہے کہ ان اور ان روسیب کے دعویٰ میں وزن اور ترش وشیریں وصغیریا کبیر بھی ذکر کرے اور گوشت کے دعویٰ میں سبب بیان کرنا ضرور ہے کذانی الخلاصہ پس اگر یوں بیان کیا کہ میں اس سبب سے دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نے بھے کانمن قر اردیا تھا تو دعویٰ میچے ہے

اگراس کا وصف اورموضع بیان کر دے بیدوجیز کر دری میں ہے۔

اگر کسی پرسومن کوک (قشم روٹی ) کا دعویٰ کی توضیح نہیں ہے گر جب کہ سبب بیان کر دے کیونکدروٹی کے سلم میں اور قرض یخ میں اختلاف ہے اور قشم روٹی تلف کر دینے کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اورا گر سبب نہ بیان کیا کہ بچ کا خمن ہے تو دعویٰ سطح ہے لیکن بیان کرنا چا ہے کہ کیسے آئے کی بنی ہوئی ہیں اور سپیدی مائل یا مزعفر ہیں اور اُس پر تل گئے ہوئے ہیں یا نہیں بی ظہیر بیمن ہے۔ برف کا دعویٰ جب وہ منقطع ہو چکا ہوتو صحیح نہیں ہے کیونکہ اُس کے مثل دیا نہیں جا سکتا ہے تو اُس کو چا ہے خصومت کے روز کی قیمت لگا کر دعویٰ کرے کہ میری اس قدر قیمت چا ہے ہے وجیز کر دری ہیں ہے اور تیل وغیرہ الیں چیزوں کے دعویٰ ہیں اگر بچ کا سبب ہوتو اشارہ کے واسطے حاضر ل نا ضرور ہے اور اگر بسبب قرض یا تلف کر دینے یا خمن قر ار دینے کے ہوتو موجود کر کے کی ضرورت نہیں ہے بیٹرنا اُن اُسٹین میں لکھا ہے۔

اگر کسی شخص پر دیباج کا دعویٰ کیا پس اگر وہ مال عینے تو اس کا حاضر کرانا اور اُس کی طرف اشارہ کرنا شرط ہے اوروزن وتمام
اوصاف بیان کرنے چاہئے جیں اور اگر سبب سلم کے دین ہوتو اس صورت جی وزن ذکر کرنے کی شرط ہونے میں مشاکح کا اختلاف
ہے عامہ مشاکح کے نز دیک شرط ہے اور بہی صحیح ہے یہ ذخیر ہیں ہے۔ ایک شخص کے ذمہ ایک خرگاہ بسبب مہر کے واجب ہونے کا
دعویٰ چیش ہواً تو مشاکح نے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا کیونکہ اس میں زیادہ جہالت نہیں ہوتی

ہے کہ اُس کے ذمدواج ب ہور محیط میں ہے۔

بعض مشائے نے ذکر کیا کہ کسی نے زند بہی کا دعویٰ کیا اور اس کا طول خوارزم کے گزوں ہے کسی قدر ہیان کی پھر جب وہ پائی گئی تو زائد یا کم نکلی اور گواہی موافق دعویٰ کے وے بچے ہیں تو دعویٰ و گواہی دونوں باطل ہیں جیسا کہ چو پایہ کے دائتوں کے اختلاف میں ہوتا ہے۔ایک شخص نے کسی قدر لو ہے پر دعوی کیا اور اُس کا وزن دس من بیان کیا پھروہ ہیں من یا آئے من نکا تو دعویٰ و گوا بی مقبول ہوگی کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا اُس کا وزن بیان کرنا لغو ہے بیدوجیز کروری میں ہے۔ روئی کے دعوی میں یہ بیان کرنا کہ کہاں کی ہے تر قالی ہے یا بیمجتی یا جا جر ہے ضرور ہے کذانی خزائۃ اُلمفتین اورفنوی اس پر ہے کہا نے من اس قدررولی سے گاں ذکلتا ہے بیان کرنا شرطنہیں ہے بیدوجیز کروری میں ہے۔

قیص کے دعویٰ میں جب نوع وجنس وصفت و قیمت بیان کی تو اُس کے ساتھ مردانہ یا زیانہ چھوٹ یا بڑے بیان کرنا چ ہنے بیٹز اٹنۃ المفتین میں ہے۔ کپٹر اچاک کرڈ النے یا چو پا بیہ کے زخمی کرنے کے دعوی میں چو پا بیہ یا کپٹر سے کا حاضر کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ مدعی یہ حقیقت میں وہ جزوجہ جونوت ہوگیا کذانی الخلاصہ۔

اگر گوہر کا دعویٰ کی تو اُس کا وزن بیان کرنا چاہے اگر غ ئب ہواور مدے علیہ اپنے پاس ہونے سے انکار کرتا ہو میں اہدیہ بیس ہے۔ موتی کے دعوی بیں اُس کا دور و چک و وزن بیان کرے بیٹر اللہ انہ انہ اسٹنین بیس ہے۔ اگر چند ہوئیوں یا مسلوں (سوجون) کا دعوی کی تو اس کا سبب بیان کرے کیونکہ اس کا صضر کرنا یا زم ہے اگر عین ہواور اگر دین ہو بسبب سلم یا شن تھے کے تو جہالت رفع کرنے کے واسطے نوع وصفت بیان کرنا ضروری ہے اور تلف کر دینے سے ان کا مشل واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ قیمت والی شارین نہ شکی اور قرض کے سبب ہے و جوب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا قرض جا بر نہیں ہے یہ وجیز کردری بیل ہے۔ اگر کسی قدر دن کا دعویٰ کیا تو جید و صطور کی بیان کرے اور ذکر کرے و بدون س

و د بعت کے دعویٰ کی بابت فتاویٰ رشیدالدین میں مٰدکورہ مسئلہ 🛠

کہ دعوی میں میہ اُ کہ کرے کہ میہ مال وفت ا جازت کے مشتری کے ہاتھ میں قائم تھا اور ضرور ہے کہ وفت ا جازت کے نہونا بھی بیان کرے اور میبھی میین کرے کہ ہائع نے مشتری سے نہن وصول کر لیا اور قاضی مدگی ہے دریا وفت کرے گا کہ بیا ہا معین تم دونوں میں منکی شراکت کے طور پر تھا یا عقدی شرکت تھی ہیں اگر اُس نے کہا کہ ملکی شرکت تھی تو ان شرطوں کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر کہا کہ عقدی شرکت تھی تو وفت ا جازت کے میدمین مشتری کے پاس قائم ہونے کی شرط بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شن پر بھنہ کرنے کا بیان شرط ہے تا کہ فصف خشن کا مصالبہ درست ہو یہ فصول تھا دیہ میں ہے۔

را ہمن نے اگر مرہون واپس سپر دکر دینے کا مرجن پر دعویٰ کیا پس جانب جانب ہو ہے کہ این وی رحمۃ اللہ عدید نے ذکر کی ہے کہ مرہون را ہن کو واپس دینے میں چوخرج ہووہ را ہمن کے ذمہ ہے اور اس بناء پر دعویٰ عجے نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ وہ خرج مرجن پر ہوتا ہے اور اس قوں کے موافق اگر مرجن پر واپس تسلیم کرنے کا دعویٰ کی قوش مستعیر کے سیح ہو کہ نانی المختار فی شرح بن می کذا فی خوالم خوالم منظمین نے ایک فیام ہے اور اس کا مولی حاضر ہے پھر مولی نے اُس مال کہ جس کو ناام خوالم منظمین نے ایک خوالم منظمین کے اور اس کا مولی حاضر ہے پھر مولی نے اُس مال کہ جس کو ناام خوالم منظم نے فرو خت کیا ہے اور اس کے خوالم کی اور چا کہ دو کوئی کیا ہی اگر خوالم کی اور چا کہ دو کہی کہ کہ میں ہے جا کہ دار کہ دو کہی کہ میں ہے بھر کہی ہو وہ کہا ہو تھا کہ دو کہی کہ دو کہی کہا ہوتو ذکر کرنا چا ہے کہ میں نے شن پر بھی مجبوری سے بھند کیا دور کیا اور دونوں حالتوں میں مجھ پر زیر دی کی گئی تھا اور اگر دام پر قبضہ کیا ہوتو ذکر کرنا چا ہے کہ میں نے شن پر بھی مجبوری سے قبضہ میں ناحق سے تو دعویٰ تیج نہیں ہے اور مشتری کے قبضہ میں ناحق ہوتی کے اور دونوں عالم کہا کہ دونی کیا کہ دینچ میری ملک ہے اور مشتری کے قبضہ میں ناحق ہوگی کیا کہ دو کوئی گئی کہ دو کہی کہا کہ دو کہی کہا کہ دو کہی کہا کہ دو کہا گئی کہ دو کوئی گئی کہ دو کہی کہا کہ دو کہا گئی کہ دو کہی کہ دو کہی کہا کہ دو کہی کہا کہ دو کہی کہا کہ دینچ میری ملک ہے اور مشتری کے قبضہ میں ناحق ہو تھی نہیں مید وجیز کر دری میں ہے۔

فاوی رشید الدین میں ہے کہ اگر ہا گئا نے اپنے اوپر بہتے زبردسی ہونے کا دعویٰ کیا تو زبردسی کرنے والے کے تعین کی ضرورت نبیں ہے چنانچداگر بسبب سعایت کے کسی مال کا دعویٰ کیا تو جن سپا بیوں نے لیا ہے اُن کے تعین کی ضرورت نہیں ہے اور یہی

اصح ہے بینصول ممادیہ میں ہے۔ منتقی میں ہے کدایک مختص نے دوسر ہے پر بیدوعوی کیا کہاں نے فلاں شخص کو تھم کیا اُس نے مجھ ہے، س قندر لےابیہ ہے ہس معتقی میں ہے کدایک مختص نے دوسر ہے پر بیدوعوی کیا کہاں نے فلاں شخص کو تھم کیا اُس نے مجھ ہے، س قندر سے اس آنہ اً سُرَحَهُم سَرینے والا ہا وشاہ وقت ہوتو دعویٰ سجے ہے اور اگر سوائے ہا دشاہ کے کوئی شخص ہوتو اُس پر پہھی ہے میرا صدیمی ہے اور اَسر مامور برصان کا دعویٰ کیا ہیں اگر تھم کنند و سعان ہوتو مامور پر دعویٰ سیح نہیں ہےاورا گرسلطان نہیں ہےتو مامور پر دعوی سیجے ہےاور مجر دعم ا مام کا اکراہ ہے بینزائے انمفتین میں ہےاور سعایت کے دعویٰ میں قابض مال کا نام ونسب ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے سیکن سعایت کو بیان کرے۔اُ سریوں کہا کہ فلال محفق نے مجھے دیوی لیا تا کہ ظالموں نے میرا نقصان کر دیا تو فقط اس سنے سے دعویٰ سجے کہیں ہے۔ ای طرح اگر یوں کہا کہ فلہ ں مخص نے ناحق میر خسارا کرا دیا تو بھی سیجے نہیں ہے بیضا صدمیں ہے۔

ا یک مخص نے دوسرے پریددعوی کیا کہ اس نے میرااس قدرنقصان کرایا بسبب اس کے کہ باو شاہی آ دمیوں کو لے کر ناحق مجھ پرسعایت کی اور گواہوں نے گواہی دی کہاس شخص نے بادشاہی آ دمیوں کو لے کرنا حق اس مدعی پرسعایت کی اور بادیشاہی آ دمیوں نے ناحق اس مدمی ہے بسبب اس مدعا ملایہ کے سعایت کی اس قند ر مال موصوف نے لیے بیا ایب دعویٰ اور گوا ہی دونوں سیجے میں کر جہ قا بین مال کومعین کر کے ذکر نہ کیا اور سعایت کی تفسیر ضرور چاہئے تا کہ دیکھا جائے کہ آیا اُس پر مال واجب ہوتا ہے یا نہیں ہیں اُسر ایک مخص ہو دشاہی آ دمیوں کے پیس آیا اور کہا کہ میرااس پر واجبی حق چاہئے ہے انہوں نے اس کواد کر دینے کے واسطے بکڑا وراپنا حق لے لیا تو ایک سعایت موجب ضان نبیل ہے کیونکہ بیک پر ہے اس طرح اگر سعایت کی اور کہا کہ و ومیری بیوی کے پاک آتا ہے پس معطان نے اُس کو پکڑا اور اس سبب سے ماں اُس سے لے سیا تو بیمو جب صان نہیں ہےاور جس سعایت سے صان واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ہات دروغ بیان کر دیے جو ہاں سے جانے کا ہاعث ہوجائے مثلا باد ثناہ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص نے مال یا ہے اور حقیقت اس کو مال ملاہے مگر یا و ثناہ اُس سے ظاہر میں اس کہنے ہے مال لے گا پیٹرز اینۃ اُمفتین میں ہے۔ اَسر دعویٰ کیا ۔ اس

نبري فعل

### عقار کے دعویٰ کے بیان میں

نے بچھ سے رشوت کی ہے تو بھی بدون تفصیل کے سیجے نہیں ہے ہی اگر علی وجہ تفصیل کی تو ساعت ہوگی ور نہیں کذا فی الخلاصہ۔

اً سرمدعی بےعقار ہوتو اس کی جاروں حدیں ذکر کرے اور اُن کے مالکوں کے ٹام بیان کرے اور اُن کے ہاپ دا داتک بیان کرے کذافی ان ختیارشرح المختاراور دا دا کا ذکر کرنا امام اعظم رحمة الله مایہ کے نز دیک ضروری ہےاور یہی سیجیح ہے بیسرات کو باٹ میں لکھا ہے اور مینظم اُس وقت ہے کہ وہ فخص مشہور نہ ہو اور اگر معروف ہوتو بالا جماع باپ و دا دا کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے ہیہ وجیز کر دری میں ہے۔ حاکم امام ابونصراحمہ بن محمر سمر قندی نے پنی شروط میں بیان کیا ہے کدا گر دعوی عقار میں واقع ہوتو اُس شہر کا جس میں گھر ہے پھرمحلّہ بھرکو چہ کا ذکر کر ناضروری ہے ہیں <del>پہل</del>ے شہر کا پھرمحلّہ کا پھر کو چہ کا ای طرح نام ہے فاص کی طرف اُتر تا چلا جا ہے جا ہیا کہ اہ محمد رحمۃ القد سید کا مذہب ہے اور ابوزید بغدا دی نے بیان کیا کہ خاص سے عام کی طرف چلے کہ بیدگھر فلا ں کو چہ فلال محلّہ فلال شہر میں واقع ہےاور قوال امام محمد رحمة الله عايه كا احسن ہے بيف اول عماد بير ميں ہےاور بيدذ كركرے كدو ه مدعا عليه كے قبضه ميں ہےاور عقار میں مدمی و مدعاعا یہ کے تصاوق سے قبضہ ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ گواہی سے یا قاضی کے علم سے موافق فد ہب سیجے کے قبضہ کا ثبوت ہوتا ہے بیکا فی میں ہےاور بیان کرے کہ میں مدعاعا پیہ ہے اس کا مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ اُس کا حق مطالبہ ہے پس مطالبہ کرنا ضروری ہےاور ایک اختماں بھی تھا کہ شاپیر مرہون ہوں یا ٹمن کے عوض اُس کے پاس محبوس ہووہ مطابہ کہنے سے دفع ہو گیا ہےاور اس سے مٹ کئے نے کہا کہ منقولات میں بیاکہن واجب ہے کہ اس کے قبضہ میں بلاحق ہے کذافی الہدایة ۔

يك گھر كا دعويٰ كيا اور أسكى ايك حديرزيد كا گھربيان كيا پھر دوبارہ دعویٰ كيا اوراس حدير عمر وكا گھربيان كيا ☆

ایک جماعت نے اہل شروط سے بیان کی کہ حدود میں لزیق وارفلاں بیان کرنا چاہے ضرف دارفلاں نہ کہا ورہمار سے بزویک دونوں لفظ کیساں ہیں جو کے بہترین کذائی الحیط اگر تین حدود بیان کردیں اور چوتھی بیان کرنے سے خاموش رہاتو مطرنہیں ہے اور اگر خاموش نہ ہوا بلکہ چوتھی بیان کرنے میں خطائی تو دعویٰ حجو نہیں ہے تو کہ اگر مدعا ملیہ نے بیان کیا کہ بیرمحدود میں خطائی تو بہتریں ہے تو ہے تھے کہ اگر مدعا ملیہ نہ بیرمحدود میں خطائی تو بہتریں ہے تو ہے تھے محدود میں خطائی تو اس محدود میں خطائی تو اس محدود میں خطائی تو اس کے کہنے پر التفات نہ کیا جائے گالیکن آثر دونوں خطاہونے پر شفق ہوں تو دو ہارہ نائش چش ہوگی تو نے اس کی حدود میں خطائی تو اس کے کہنے پر التفات نہ کیا جائے گالیکن آثر دونوں خطاہونے پر شفق ہوں تو دو ہارہ نائش چش ہوگی ہوگی کیا تو اس کے کہنے پر التفات نہ کیا جائے گالیکن آثر دونوں خطاہونے پر شفق ہوں تو دو ہارہ نائش چش ہوگی ہوگی کیا تو اس کے کہنے پر التفات نہ کیا جائے گالیکن آثر دونوں خطاہونے پر شفق ہوں تو دو ہارہ نائش چش ہوگی ہوگی کیا تو رہ کہ کہ کو رہ کی تو میں ہوگی ہوگی کیا اور انہوں نے محمول کیا تو اس کی حدود بیان کر دیل کیا دو انہوں نے بھی بھی گوا ہی دی اور قاضی نے تھم کیا تو ہے تھم اس مدعا علیہ کی تو ہو کہ کہ کی کو اس میں تھر ف کرنا جو تر نہیں ہو علیہ بیان کیا ہوا در دی کو اس میں تھرف کرنا جو تر نہیں ہو کہ کو گوا میان کیا ہوا در دی کو اس میں تھرف کرنا جو تر نہیں ہو کہ کا کہ نائی فرز ایٹ اُکھ آئی ہوں۔

قال المترجم

بلذ اظہری وانتداعم بمزاوعبادہ اوراگر حد چہرم میں بیان کی کدزقہ یا زقاق ہے متصل ہے اورای طرف مدخل یا دروازہ ہے تو بیکا فی نہیں ہے کیونکہ زقد سبب ہوتے میں ان کوکسی طرف منسوب کرنا چا ہے تا کہ معلوم ہواوراگر کی طرف منسوب نہ ہوتو محلّہ یا قریبہ یا تا حید کا زقہ بیان کرے کہاں ہے ایک طرح کی بہچان ہو سکتی ہے یہ فصول عماد بیرو ذخیرہ میں ہے۔اگر دوحدی ذکر کیس تو ظاہر الروایت کے موافق کا فی نہیں ہے اور بید ہمارے اصحاب کے نزد یک ہے اور اگر تمین حدیں ذکر کیس تو کا فی ہے اور اس صورت میں حدید چہارم کے تھم کرنے کی صورت میں خصاف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بہتا بلہ صدالات کے لئے کر ابتدائے صداق ل تک فتم کردی جائے گی گذا فی المحیط۔

اگر حد چہارم دو هخصوں کی ملیت ہے متصل ہواور ہر ایک کی زیبن ملیحد ہ ہویا کی زیبن اور مسجد سے گئی ہواور مدعی نے بیان کردیا کہ حد چہارم فلال هخص کی زیبن سے پیوستہ ہاور دوہر سے خص یا مسجد کو بیان نہ کیا توضیح ہاور بعض نے ہما کہ سے کہ دونوں صور توں میں دعویٰ سیح نہ ہونا چاہئے بیضول ہمادیہ ہیں ہے۔ اگر کسی محدوکا دعوی کیا اور اُس کی ایک حدیا تمام حدیں مدعی کی ملک ہے گئی ہیں تو حدفاصل بیان کرنے کے جن میں بعض مش کئے نے کہ کہ ضرور سے نہیں ہے اور اگر مدے علیہ کی ملک سے منصل ہوتو فاصل ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور بعض مش کئے نے ہما کہ اگر مدعی ہوتو میں تھا ہوتو فاصل ذکر کرنے کی ضرورت ہوتا ہے اور دیوا یا فاصل ہوتی ہے ہیں ہوتو میں ہوتو ہیں تھا ہوتا ہے اور مسنا ہی لیعنی بدتہ ہونا میں ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دیوا یا فاصل ہوتی ہوتو فاصل ہوسکتا ہے بور است حد ہوسکتا ہے اور است حد ہوسکتا ہو اور است حد ہوسکتا ہو اور است حد ہوسکتا ہے اور است حد ہوسکتا ہے اور راست حد ہوسکتا ہوسکتا

اُس ئے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہر حدنہیں ہوسکتی ہے اور اصح پیرہے کہ نہرمثل خندق کے حد ہوسکتی ہے بینز یا انمفتین میں ہے اور اصح پیرہے کہ نہر کے طور وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بینجز اینۃ اغتادی میں ہے

اگر عام راستہ حدقر اردیا گیا تو طریق قریہ ہا طریق شہر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کذائی انحیط نے ہر فد ہب یہ ہا چاردیواری حد ہو علق ہے فصول عودیہ میں ہے اور یہی اصح ہے بیٹر اٹھ لفتاوی میں ہے اور مقبرہ اگر نیکرا ہوتو حد ہو سکتا ہے ور نہیں یہ وجیز کر دری میں ہے اگر دس گھرز مین کا دعوی کیا اور نو کے حدود ہیں نا کیے ایک کے بیان نہ کے پیس اگر بیز مین ان سب کی زمینوں کے درمیان میں ہوتو حد میں آگی ہیں ججت ہے ثابت ہوئے کے وقت سب کا تھم دیا جا سکتا ہے اور اگر اس ایک کی زمین ایک کن رمین ایک کن رمین کو بدون حدود ذکر کرنے کے معلوم نہیں ہو سکتی ہے ہیں ڈگری نہ ہوگی بیٹرز اللہ کمفتین و ذخیرہ میں مکھ ہے۔

اگر کہا کہ زمین وقف سے پیوستہ ہے تو مصرف بیان کرنا ضروری ہے اورا گرز مین مملکت سے پیوستہ بیان کی تو امیر مملکت یا م نام و نسب بیان کرنا چا ہے اگر دوامیر ہوں کذنی الخلاصة اور گرحد میں سے بیان کیا کہ فعاں کے وارثوں کی زمین سے پیوستہ ہے تو سے کانی نہیں ہے بیمچیط میں ہے اورا گرلکھے کہ فعاں کے وارثوں کی ملک سے گئ ہے تو کانی نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔

میں نے ایسے فخص کی تحریر دیکھی جس پر مجھے اعتماد ہے کہ اگر یوں لکھا کہ فلاں فخص کے تر کہ کے گھر ہے ہیوستہ ہے تو سیج ہے اور بیزبایت عمدہ ہےاورا گرحدیں بیان کیس کہ زمین میاں دیمی سے ہیوستہ ہے تؤ کا فی نہیں ہےاورا گر اُس کی کوئی حدمیں ایسی زمینیں بیان کر دیں جن کے ما مک کا پیتے نہیں ملتا ہے تو کا فی نہیں ہے تا وقتیکہ بیرندذ کر کرے کہ کس کے قبضہ میں میں اور اگر کسی حد میں ہیان کی کہ اراضی مملکت سے پیوسہ ہے تو صحیح ہے اگر چہ میہ بیون نہ کر ہے کہ کس کے قبضہ میں بیں لیکن فاضل بیون کرنا ضروری ہے بیاضول عمادیہ میں ہے ورمستشنیات مثل طریق ومقبرہ وحوض کے حدود بیان کرنے کی شرط ہونے کے باب میں مشاک نے اختاد ف کیا ہے بعضوں نے نثر طاکیا ہےاوربعضوں نے نہیں اور مشتنی کی تحدیداس طرح ضرور ہے کہ امتیاز حاصل ہوجائے اور جس طرح ہم رے زمانہ میں نکھتے ہیں کہ صدو دار جدمشنٹی اُس زمین سے ہیوستہ ہیں جواس دعوی میں داخل ہے یا اس نتا میں آئی ہے بیٹی نہیں ہے کیونکہ س ے امتیاز حاصل نہیں ہوتا ہے پس اس طرح ذکر کرے کہ امتیاز حاصل ہو بیٹرز اینۃ اسمفتین میں ہے وراہ مظہیرالدین مرعینا کی رحمہ امتد تع لی فر ، نے تھے کدا گرمقبرہ کوئی ٹیکرا ہوتو اس کے حدود بیان کر نے کی ضرورت نہیں ہے در نہضرورت ہے بیفصوں عمادیہ میں ہے ا ما مسفی نے بین کیا کہ امام سرحتی خاصتۂ گاؤں کے خرید نے میں مسجدوں اور مقبروں و عام راستوں وحوضوں وغیر ہ کے حدود ومقدار ھولی *وعرضی بی*ن کرنے کی شرط کرتے ہتھے ورجن محضرون ورسجات ودستا ویزوں میں ان چیزوں کی استثنا ، ہدون بی<sub>ن</sub>ن عدود کے مذکور ہوتی تھی ان کور د کر دیتے ہتھے اور اہ مسید ابوشجاع نہیں شرط کرتے ہتھے اہ مُنفی نے فرمایا کے ہم بھی مسلم نوں پر آسانی کرنے کے واسطے میں ہی فتویٰ دیتے ہیں بیے خلاصہ میں ہے اور جو ہی رے زمانہ میں تحریر کرتے ہیں کید دونوں عقد کرنے والے اس تمام ہیچ کو پہچانتے و جانتے ہیں جس پرعقدوا تع ہوا ہے ہیں اس کوبعض مشائخ نے رد کردیا ہے اور یہی مختار ہے کیونکہ گواہی کے وقت اس فاضی کو ہیج معلوم نہیں ہوسکتی ہے پس تعین کرنا ضروری ہے بیفصوں عمادیہ میں ہے۔ ایک شخص نے ایک دار مقبوضہ غیر پر ہعوی کیا قاضی نے دریا فت کیا کہتو س کے حدود پہچانتا ہے اُس نے کہا کہ نہیں بھراُس نے دعوی کیااور حدود بیان کردیں تو ساعت نہ ہوگی اورا اُس کہا میں اہل صدود کے نام سے واقف نبیل ہوں پھر دوبارہ دعوی میں بیان کئے تو ساعت ہوگی اور تو فیق کی حاجت نبیس ہے بیاصہ بیل ہے اورا گراُس نے کہا کہ میں صدود تبیل جانتہ ہوں پھر دو ہارہ دعویٰ کر کے بیان کر دیں اور کہا کہ میری مراد بیتھی کہ مجھے اہل صدود کے نا منہیں معلوم ہیں تو بیتو فیق مقبول ہو کر دعوی ک ، عت ہو گی بیدذ خیر د میں ہے۔ ایک شخف نے ایک محدود کا دعوی کیا اور صدو دبیان کرویں اور پہھی بیان کیا کہ اُس میں درخت ہیں پھر معلوم ہوا کہ اُس کے صدود تو یہی ہیں جو اُس نے بیان کئے ہیں لیکن اُس میں درخت نہیں ہیں تو دعویٰ بطل نہ ہوگا اس طری اگر بجائے درختوں کے احاطہ وَ کہ اُس میں درخت نہیں ہے نہ کوئی احد کیلواری ہے پھر معلوم ہو کہ اُس میں وَ رَخت نہیں ہے نہ کوئی احد کیلواری ہے پھر معلوم ہو کہ اُس میں برے برے درخت ہیں کہ جن کا پیدا ہو جانا بعد دعوی کے متصور نہیں ہوسکتا ہے تو دعوی باطل ہوگا اگر چہ صدودا کی ہے موافق دعوے کہ اس میں اُس کے دور اُس کے موافق دعوے کے ہوں اگر کی زمین کا دعویٰ کیا اور صدود بیان کردیں اور کہ کہ دس جریب ہواراس سے زیادہ گی تو دعویٰ باطل نہ ہوگا یا کہ اُس میں اُس دانہ ویا جا تھا تہ ہوگا ہوگا ہوگا کہ اُس میں اُس دانہ ویا جاتا ہو دوراس سے زیادہ وی اُس کے دور اس کے موافق دعویٰ ہوگل نہ ہوگا کہ اُس میں اُس دانہ ویا جاتا ہوگا ہوگا کہ اُس میں میں اُس دانہ ویا جاتا ہوگا کہ اُس کے دوراس سے نہا کہ اُس اُس اُس اُس کو نیا ہوگا کہ اُس کے میں اُس میں اُس دانہ ہوگا کہ اُس کے دوران کے جی تو دعویٰ باطل نہ ہوگا کہ ویک میں اُس دانہ ہی تو دعویٰ باطل نہ ہوگا کہ ویک کہ اُس میں میں اُس دانہ ہی تو دعویٰ باطل نہ ہوگا کہ اُس کے دوران کے جی تو دعویٰ باطل نہ ہوگا کہ ویک میں اُس دوران کے جی تو دوران کی دیا کہ دوران میں میں دیا دوران کے جی تو دوران کی دوران کے جی تو دوران کے جی تو دوران کے جی تو دوران کیا کہ دوران کے جو دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے جی تو دوران کی دوران کے جی تو دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کوئی کی دوران کی کی دوران کی

ایک فتحق پرنائش کی کداس نے میری زمین میں نہر کھود کرائس سے اپنی زمین میں پانی لے گیا تو ضرور ہے کہ جس زمین میں ہر کھودی اس کو بیان کر سے اور نہر کی جگد کہ با کیں طرف ہے واحتی طرف ہے اور نہر کا طول وعرض عمق بیان کر سے بعد از ال اگر مد عا ملیہ نے اقر ارکیا تو دعوی ثابت با قر اربوا اور اگر انکار کیا تو قسم کی جائے گی کہ وائند میں نے اس شخص کی زمین میں نہر نہیں کھودی ہے سی کا یہ دعوی کرتا ہے اس طرح اگر اپنی زمین میں عمارت بنا لینے کا وعوی کیا تو الثقات نہ بوگا جب تک کہ زمین کو اور ممارت سے طور و رض کو اور یہ کرکڑی کی ہے یہ بیان کر سے اور اگر اپنی زمین میں درخت لگا دینے کا وعوی کیا تو بھی ایسا ہی ہے ہی اگر مدعا ایر نے عمارت کی اور اگر از کیا تو قسم میں جائے گی اور اگر از کا رکیا تو قسم میں جائے گی کہ وائند میں نے اس کی زمین میں عمارت نہیں بنائی یا درخت نہیں لگائے ہیں اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گر ا دینے اور رخت نہیں لگائے ہیں اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گر ا دینے اور رخت نہیں لگائے ہیں اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گر ا دینے اور رخت نہیں لگائے ہیں اگر قسم سے باز رہا تو عمارت گر ا دینے اور رخت نہیں گی کہ فیصول عن دیو ہیں ہے۔

ا اً رکی مختص پر ایک گھر کے دی حصوں میں ہے تین حصوں کا دعوی سیااور کہا کہ اس گھر کے دی حصول میں میہ تین حصہ میری

ا، به که انهوں نے اگر چه بیون کی دوقتم مجتلف میں اختار ف کیا نین مطلق بیون پرسب کا جماع ہوا چز نچیا جماع مرکب کی بحث اصوں میں متقر رہے ا

ملک وخل جین اور اس مدعا ملید کے قبضہ میں ناخل جین اور بینہ بیان کیا کہ پورا گھر اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ہے اور گواہوں نے بھی اس کونہ بیان کیا تو یہ دعویٰ و گواہی مقبول ہے بیر محیط میں ہے۔ نصف دار مشاع نے غصب کے دعویٰ میں بیر بیان کرن کہ تم موار مدو ما اس کے قبضہ میں تمام اور اُس کے قبضہ میں ندہوگا ور ابتان ما ایر کے قبضہ میں تمام اور اُس کے قبضہ میں ندہوگا ور ابتان مشاخ نے کہا کہ نصف دار مشاع کا غصب بول متصور ہے کہ دار دو شخصوں کے قبضہ میں ہوا سے ایک نے قبضہ سے خصب میر یا نصف دار مشاخ کا خصب بول مقصول میں ہوا ہے تعلقہ سے خصب میر یا جات سبب سے کہ میر سے حصد میں پڑی ہے تو ضرور بیان کرنا جا ہے کہ تقسیم باہمی رضا مندی سے تھی یا بھکم قاضی تھی کذا فی الوجیز الکر دری۔

مسكه مذكوره كى بابت امام اعظم من عنه سيم منقول دوروايات الم

ایک محف نے ایک عقار فروخت کی اوراس کا بیٹایا ہوی یا بعض اقارب وقت بھے کے صفر سے اس کو جائے ہے اور ہو ہو ۔ جو جفر ہو گئے کے دفت ہو گئے کہ بدہ ری ملک ہے اور بھے کے دفت ہو گئے ملک نظر کی سے اور ہو گئے کہ بدہ ہو گئے ہو نے کا فتو کی دیا ہے صدر الشہید نے اسپنے واقعات میں فرمایا کہ مفتی نے اگر مد ما پر نفو کی میں ہوا ہو گئے ہوارا کے دورا گردہ واقعات میں فرمایا کہ مفتی نے اگر مد ما پر نفو کی دیا جو احد میں فرمایا کہ مفتی نے اگر مد ما پر نفو کی دیا جو احد والے ہواں پر فتو کی دیا ورا گردہ وقت میں ہو بھے کہ وقت صاضر ہے یا مشتری کے پاسٹمن کا تفاضا کرنے کو آیا ہی اگر اس کو ہائع نے بھیجا ہے تو پھر اپنی ملک ہونے کا دعوی مسموع ہوگا ورتھ منے کی وجہ سے آس نے گویا بھے کی اجازت وی پھر اپنی ملک ہونے کا دعوئی کرنا تھیجے نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو تیرے وصی سے تیری نابانی میں خریدا ہے تو سیخے ۔ جب کہ وصی کا نام وسب ذکر کر دے ایس ہی اگر کہا کہ میں نے تیرے وکیل سے خریدا ہے تو بھی سیخ ہے اور اگر کہا کہ تچھ سے میر۔ وکیل نے خریدا ہے تو سیجے نہیں ہے کذا فی الخلاصہ۔

ایک شخص نے ایک دار پر جودوسر ہے کے قبضہ میں ہے بیدعویٰ کیا بیددار میر ہے باپ فل سفخص کا ہے وہ مرگیا اور اس ۔ اس کومیر ہے اور میری بہن کے واسطے میر اٹ چھوڑا کہ ہم دوتوں کے سوائے اُس کا کوئی وارٹ نہیں ہے اور بھی چو پا و کپٹر ۔ میراث چھوڑ ہے پی ہم نے میراٹ کو قسیم کیا اور بیگھر میر ہے حصہ میں آیا اور اب بیتما م داراس سبب سے میری ملک ہے وراس مد ا دارم شرع لینی وہ دار جو ششتر ک ہوتا ہے اسوط جس میں زیادہ احتیاط ہو لیمنی مقتی کواگر بیانیا تت حاصل ہے کہ دا تھات میں اصل مضمون پرواقہ ہوج ہے تو حق کو کا ظاکرے خواہ موافق مشار کنج بی راہو یا سمرقند ہوہ ریتق ہم شرکی بی رایرفتو کی دیا ا مایہ کے قبضہ میں ناخل ہے تو یہ دعویٰ سیجے ہے لیکن سے بیان کرنا ضروری ہے کہ میری بہن نے اپنا حصہ میراث میں سے لے لیے تا کہ مدعا علیہ سے بیدوں کرنا کہ تمام دار مجھے میر دکر ہے تیجے ہے اور سر مدعی نے اپنے دعویٰ میں یوں بیان کیو کہ میرا ہوپ مرا اور بیددار میرے اور میری بہن کے واسطے میراث چھوڑا پھر میری بہن نے میر ہے واسطے تمام کا قرار کر دیا اوراُس کی بہن نے اس اقرار کی تصدیق کی تو شیخ الاسلام اوز جندی ہے منقول ہے کہ دعویٰ تیجے ہے اور تیجے بیہ ہے کہ تہائی میں بیدوی کی تیجے نہیں ہے بیمچیط میں ہے۔

مشمس اسلام اوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخف نے دوسر نے پرکسی مال معین کا دعوی کیا اور کہا کہ بیریمرے ہا پ ملک ہے اُس نے بعد موت کے میرے اور فلال و فلال کے واسطے میراث چھوڑا ہے پس وارثوں کے نام بیان کر دیے اور اپنا حصہ نہ بیان کیا تو بید عوی صحیح ہے لیکن جب سپر دکرنے کے مطابہ کا وقت آئے تو اپنا حصہ بیان کرنا چاہیے اور اگر اپنا حصہ بیان کیا مگر وارثوں کی تعداد نہ بتلائی مثلاً کہا کہ میرا باپ مرا اور اُس نے یہ مال میر ہے اور سوائے میری ایک جماعت کے واسطے میراث چھوڑا اور میرا حصہ اُس میں سے اس قدر ہے اور سپر دکر دینے کا مدعا ما بیہ ہے مطابہ کیا تو دعوی سے نہیں ہے اور وارثوں کی تعداد بیان کرنا ضروری ہے گذا فی الذخیرہ۔

اگرکسی دار پراپنے باپ یا ہاں ہے میراث جینے کا دعویٰ کیا اور مورث کی کا نام ونسب نہ بیان کیا تو مشمس الاسلام اوز جندی ہے۔ میرا ہے کہ دعوی مسموع نہ ہوگا میرمجیط میں ہے۔ اگر کی مال معین پر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ میری ہے کہ وقا بھے ان کا قرار کیا ہے یا درمون کے دعوے میں کہا کہ میرے اس پر جزار درم بیں کیونکہ اس نے میرے واسطے ان کا اقرار کیا ہے یا درمون کے دعوی کہا کہ میرا ہے یا میرے سال پراس قدر درم بیں تو عامد مش کنے کے قول اقرار کیا ہے کہ میرا ہے یہ میرے اس پراس قدر درم بیں تو عامد مش کنے کے قول پر بیدوی سے خزائے المفتین میں ذخیرہ ہے منقول ہے صدر الشہید نے شرح ادب القاضی میں لکھ ہے کہ اگر مدی نے دعوی کیا کہ اس ما عالیہ میں میں اس کو تھم کیا جائے کہ میرے پر دکرے اور یہ دعویٰ نہ کیا کہ میری ملک ہوتا عامد میں اس کو تھم کیا جائے کہ میرے پر دکرے اور یہ دعویٰ نہ کیا کہ میری ملک ہوتا عامد میں اس کو تھم کیا جائے کہ میرے پر دکرے اور یہ دعویٰ نہ کیا کہ میری میں ہوتا ہوتا ہے کہ میرے پر دکرے بیاضول مماد سے بھی ہوتا کہ کہ درعا عالیہ مدی کے پیر دکرے بیاضول مماد میں ہوتا کہ دریا عالے کہ در عاطا ہے میں اس کو تھم کی کے پیر دکرے بیاضول مماد میں ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ بید مال معین میری ملک ہے اور ایسا ہی قابض نے اقرار کیا ہے یہ کہ کہ میرے اس پر بزار درم قرض ہیں اور ایسا ہی مدع عاید نے اقرار کیا ہے تو بالا جماع دعویٰ صحیح ہے اور اقرار کے گوا و سنے جا کیں گے کذائی الذخیر واور اس صورت ہیں اگر اس نے انکار کیا تو کیا اس ہے اقرار پر تشم کی جاسکتی ہے یا نہیں پس فتو کی اس بات پر ہے کہ اقرار پر تشم نہ کی جاسے گی جگہ مال پر تشم کی میں میں ہوتا ہے گی یہ نہیں ہوتا ہے بیز را رہے مال کا دعوی سے نہیں ہوتا ہے بیز را رہے کہ اور جس طرح بسب اقرار کے مال کا دعوی سے نہیں ہوتا ہے بیز را ہے ہوگی بسبب اقرار کے مال کا دعوی سے نہیں کہ کہ یہ مال معین تیرا ہے تو اُس کی ساعت ہوگی سے نہیں ہوتا ہے کذائی انذ خیر ہ ۔ اگر مد ما عاید کی طرف ہے دفعیہ کا دعوی اقرار اس طرح ہو کہ مدی کے اقرار کی کہ میر امد ما عاید پر پچھ جی نہیں ہے یہ بیا قرار کی ساعت ہوگی سے دو سے دفعیہ کا دعوی اقرار اس طرح ہو کہ مدی سے دعو ہو تھا میں ذکتا ہوگی العم دید۔

نير (باب ↔

فصل (و الم مل بيان مين اوراس مين تين نصيس بين: فصل (و الم مل

استحلاف ونکول کے بیان میں

آگردعویٰ سیجے ہے تو مدعاعایہ ہے دریا فت کرے آئر اس نے اقر ارکیا تو فہہا ورندا گرا کیارکیا اور مدعی نے دلیل پیش کی قومد می کے موافق حکم کرے ورند مدعی کی درخواست پر اس سے تسم لے ریکنز الدقائق میں ہے، گرمنکر پرفتم سائد ہوتو چاہے تسم کھا لے اگر سیا ہے یہ ال والے کر اپنی قتم کا فدیدا تارو سے ریمجے مرتبی میں ہے۔ اگر مدعی سے کہنے نے مدعا ساید نے قاضی کے سامنے تسم کھا اور تاضی نے سامنے تسم کھا اور تاضی نے سامنے تسم کھا کہ اور تاضی ہے۔ تا میں ہے۔ تا تارو کے دیا تارو کی کے دیا تارو کے دیا تارو کے دیا تارو کی کے دیا تارو کی تارو کی تارو کی تارو کر تارو کی تا

ل استخلاف یعن تشم لین این وجوی پرخواه برایک دوسرے کے دعوی پرتشم ن یا ایک بی طرف سے بوبہر حال طلب کرنے پر فاضی 'س کے واسطے صف یاگا

مدیون میت (جس پرقر ضه ہو) کی بابت ایک مسکله 🖈

ب جس يرقر ضيهوال ع استحلاف تسم لينے کي درخواست کرنا ال

بار جہ ع جو تھے میت پرقر ضد کا دعوی کرے اُسے قاضی قتم لے گا بدون درخواست وصی و وارث کے کہ والند میں مدیون است میت ہے اپنا قر ضہ بھی نہیں پایا اور نہ کی نے جھے اُس کی طرف سے ادا کیا اور نہ میر کی طرف سے سی نے قبضہ کیا اور نہ میں میں اُس کو کل قر ضہ یا کی قدر کے عوض میت پرقرض کا دعوی کر آئر او یا اور نہ میر سے پر سین م قر ضہ یا کی قدر کے عوض رائن ہے کذائی الخلاصہ اور پا وجود دلیل یعنی گواہوں کے قتم نہ کی جائے گی مگر چند مسلموں میں ایک بید کہ میت پرقرض کا دعویٰ کرنے والے نے اُس کو فاجی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کر اور پی نہوں ہے بلکہ جس جی کا آخر کہ میت میں دعویٰ کو اور اس میں اور اس کے میٹ کی اور پی نہوں ہے بلکہ جس جی کا آخر کے میت میں ہوا اور گواہوں سے استحق اُس کے جدون دعویٰ کے نہوں ہو بایا اور اس کے میں میں ہوا ہوں کے استحق اُس کے جدون دعویٰ کے تیم کی جائے گی کہ واللہ میں نے اپنا حق نہیں بھر بایا اور انہ ہم کی جائے گی کہ واللہ میری ملک سے فارج ہوئی ہے سے تھر سے بیا کہ خوت کی اور نہیں کیا اور نہ جہد کیا اور نہ میدی کی اور نہیں میری ملک سے فارج ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے گا کہ واللہ میری ملک سے اب تک سے تھر سے بیکہ جو تھا میں ہوا ہے یہ کر این میں ہوا ہے یہ کر ایک میں ہے۔ اس کے تیم کی جائے گی کہ واللہ میری ملک میں اب تک بی ہوئے ہوئے کی دوللہ میری ملک میں اب تک بی ہوئے ہوئے کی دوللہ میری ملک میں ہوا ہے یہ بیکر فی ہوئے گی کہ واللہ میری ملک میں اب تک بی ہوئے ہوئے کی دولا تھر بیا ہوں ہے ہوئے کی کہ واللہ میری ملک میں اب تک بی ہوئے ہوئے کی دولا ہوں ہو اس میری ملک میں اب تک بی ہوئے کی کہ واللہ میری ملک میں ہوا ہے یہ بیکر فی وجہ سے فار می نہیں ہوا ہے یہ بیکر فی کہ بیکر فی کہ دونہ ہوئی کی دولا کہ میں ہو اس کی کہ کی کہ واللہ میری ملک میں اب تک بیکر کی کہ کو کہ بیکر نے کی دونہ سے فار می نہیں ہوا ہے یہ بیکر فی کی کہ واللہ میری ملک میں اب تک کی کہ ویک کی کہ ویک کی کہ دونہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کی کی کی کہ کو کہ کی کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کی کو کہ کی کو کی کو کی کی کو کہ کی کو کی کو کہ کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کر کی

اگر مدی نے کہا کہ اس مقدمہ کے گواہ میر ہے شہر میں موجود ہیں اور مدی علیہ سے شم کی درخواست کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزو کی نے کہ جائے گا کہ تبین دن کے واسطے اپنی ذات کا تقیل دے تاکہ تو غائب نہ ہو جائے کہ مدی کا حق مربوتا کہ قیل دیں تاکہ تو غائب نہ ہو جائے کہ مدی کا حق ہر باد ہواور بیوا جب ہے کہ قیل محروف ہوتا کہ قیل کینے کا فائدہ حاصل ہو کذافی الکافی۔

اُس نے انکار کیا تو اُس پرڈگری کر دی جائے گی اور اگر قاضی کے دومر تبدیشم پیش کرنے پر مدعا مدید نے تین روز کی مہلت وانگی پھر تین روز بعد آیا اور کہا کہ بیل قشم نہیں کھا تا ہوں تو قاضی اُس پر ڈائر کی نہ کرے گایہاں تک کہ تین مرتبہ و وقتم سے انکار کرے اور زسر نو تین مرتبہ تین کی جائے اور مہلت سے پہلے کا نکار معتبر نہ ہوگا یہ قناوی قاضی خان میں ہے۔

قشم سے انکار بھی حقیقتا ہوتا ہے جیسے ہو کہ بین قشم نہیں کو تا ہوں اور بھی حکم ہوتا ہے مثلا خاموش رہاوراُس کا اوراؤ رکا تھم ایک ہے بشرطیکہ یہ معلوم ہوجائے کہ اُس کے کان بہر ہے یا گونگا نہیں ہے بہی سیح ہے کذائی الکائی۔ اُسر مدعا عایہ ہے قاضی نے دعوی مدگی کا جواب معلوم ہوجائے کہ اُس کا کوئی نفیل لے لیے تا کہ اس کا حول کے دریافت کیا اُس نے ہوئی مرض تو نہیں ہے کہ جس ہو قاضی مدگی ہوتا ہوں تو نہیں ہے کہ جس ہو بول منہیں سنتا یہ نہیں سنتا ہے ہیں اگر ثابت ہوا کہ کوئی مرض نہیں ہے اور دوبار ہم کس قاضی ہیں چیش ہوا اوراُس ہے جواب طعب ہوا اوراُس نہیں سنتا یہ نہیں سنتا ہے ہیں اگر ثابت ہوا کہ کوئی مرض نہیں ہے اور دوبار ہم کس قاضی ہیں چیش ہوا اوراُس ہے جواب طعب ہوا اوراُس نے سکوت کیا تو قاضی تین مرتبداُس پر تھم ہوا گر اُس ہو تھتم سے انکار کے سبب ہے ڈگری کروے گا اورا گریہ ہو ایک معلوم ہوا کہ اس کی ذبان میں کوئی مرض ہے کہ بول نہیں سکتا ہے مثلا گونگا معلوم ہوا کہ اس کی ذبان میں کوئی مرض ہے کہ بول نہیں سکتا ہے مثلا گونگا معلوم ہوا تھا تو اورا کر ان اورا کر سے اورا کر نکارہ ان اور کی تو تھم کرے گا کہ اثرارہ کرے اوراس کے اثارہ کہ ہوگئی اورا گر ان کارکا اشارہ کیا تو قشم ہے ہا ذر با پس بسبب انکار تھم کے نہری کروے گا کہ ان اگر قبول کا اشارہ کیا تو تشم ہوگئی اورا گر انکار کا اشارہ کیا تو قشم ہے ہا ذر با پس بسبب انکار تھم کے نہری تو تو تم ہوگئی اورا گر انکار کا اشارہ کیا تو قشم ہے ہا ذر با پس بسبب انکار تشم کے نہری کروے گا کہ ای الذخیرہ۔

ینا بیج میں لکھا ہے کہ اگر عورت اپنے شو ہر کو قاضی کے بیس لے گئی اور اُس نے نکاتے سے نکار کیا تو قاضی اس سے تم الے گا

پس اگر وہشم کھا گیا تو قاضی کے گا کہ بیل نے تم دونوں میں جدائی کرادی ایسا ہی خلف ابن ابوب نے امام ابو یوسف رحمة القدعایہ ہے روایت کی ہے اور بعض نے کہا کہ قاضی یوں کے گا کہ اگر یہ تیری عورت ہے تو اُس کوطلاق ہے پس شوہر کیے کہ ہاں بیسمراج الوہاج میں ہے۔

یہ سب اُس صورت <sup>(۱)</sup> میں ہے کہ مدعی سے اُن اشیاء کے دعویٰ کے ساتھ مال کا دعویٰ نہیں کیا اوراگر مال کا دعویٰ ہے مثلاً عورت نے دعویٰ کیا کہ اس مختص نے مجھے اس قدرمہر پر نکاح میں لیا اور قبل وطی کے طلاق دی اور نصف مہر کا دعویٰ کیا یا طلاق کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفقہ کا دعویٰ کیا تو بلاخلاف قاضی شو ہر ہے دفت انکار <sup>(۲)</sup> کے قتم لے گایہ فناویٰ صغریٰ میں ہے۔

اگر مدگ نے کہا کہ میں باپ کی طرف ہے مدعا مایہ کا بھوں اور ہماراباپ مرگیا اور جو مائی چھوڑ اوہ اس مد ما عایہ کے
جوریت کا دعویٰ کیا مشلا کہا کہ بیٹا بالغ جس کولقط کے طور پر لایا ہے میر ابھائی ہے جھے اس پر تجور کر نے کا افقی رحاصل
ہے اور قابض نے انکار کیایا مدگی نے کہا اور وہ انجا ہے کہ میں مدعا علیہ کا بھائی ہوں میر ہوا سطے اس پر تقدہ مقرد کروے اور مدعا عایہ نے بھائی ہو نے سے انکار کیایا واہب نے ملبہ ہے رجوع کرنے کا ادادہ کیا پس موہوب نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں تو مدعا عایہ ہو قت انکار کے دعویٰ نسب پرتسم لی جائے گی اور یہ بالا جماع ہے لیکن اگر تسم ہو بازر ہاتو سوائے نسب کے مال یاحق اُس کا فاہمت ہو جائے گا یہ کا فی میں ہے۔ سرقہ کے سوائے باتی صدود پرتسم نہ لیے جانے پر اجماع ہے لیکن چوری کا دعویٰ اگر کسی پر کیا اور اُس نے انکار کیا تو تشم لی جائے گی پس اگر تسم ہے بازر ہاتو ہاتھ نہ کا ناجا ہے گا گر مائی کا ضامن ہوگائی طرح لعان میں بھی بالا جماع تسم نہ لی جائے گی کیونکہ لعان حد کے معنی میں ہے پس اگر عورت نے اپنے شو ہر پر دعویٰ کیا کہ اُس نے جھے ذیا کی تہمت لگائی ہے اور تسم طلب کی تو قاضی اُس ہے تسم نہ لے گا بیمراج الوہاج میں ہے۔

صدرالشہید نے ذکر کیا ہے کہ صدود میں بالا جماع استحلا ف نہیں ہے گراس صورت میں کہ کی حق کو تضمن ہوتو حدود میں تسم لی جائے گی مثلاً اپنے غلام ہے کہاا گرمیں زنا کروں تو تو آزاد ہے پھر غلام نے دعوی کیا کہاں شخص نے زنا کیا ہے اور گواد موجود نہیں جیں تو مالک سے ضم بی جائے گی ہیں اگر ضم سے ہازر ہاتو عنق ٹابت ہوجائے گازنا ٹابت نہ ہوگا یہ ہیں ہیں ہے۔ پھر جب موب سے موافق ند ہب مختار کے اس مقام پرتشم لی جائے تو سبب پرتشم لی جائے گی کدوانقد میں نے جب سے اسپنے زنا پر نماام آزاوہوجائے کہ قشم کھائی ہے اس کے بعد سے زنانہیں کیا ہے کذائی فقاوی قاضی شان۔

ایک شخص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیااوراُس نے انکار کیا تو بالا جماع اُس سے تتم لی جائے گی 🌣

ا اگر کی نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ اُس نے جھے یا من فق اے زندیق اے کا فرکیایا اُس نے جھے مارایا تھیٹر مارایا ایے بی امور کا دعوی کیا جن میں تعزیر واجب ہوتی ہے اور تشم کی درخواست کی تو قاضی مد ماسایہ ہے تشم لے گا پس اگر اس نے تشم کھا لی تو بچھ نہیں ورندا گرفتم سے باز رہا تو اُس پرتعزیر ہوگی اور اس میں تحلیف صل (۱) پر ہوگی میں ہے۔ اُسرایک شخص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیا اور اُس نے ناکار کیا تو بالا جماع 'س سے تشم کی جائے گی میہ بدایہ میں ہے۔

پس اگر أس نے تتم كھالى تو برى ہوكيا بيرسران ابو ہائ بيں ہے۔ اگر نفس كے دعوى ہے ماسوائے بيس تتم ہے ہاز رہا تو قصاص لازم ہوگا اور اگر نفس كے دعوىٰ ميں تتم ہے ہاز رہاتو قيد كيا جائے يہاں تك كدا قراركرے ياتشم كھائے اور بيامام اعظم رحمة القدمايہ تعالى كے نزد كي ہے اور صاحبين كے نزو كيد دونوں صورتوں ميں ارش واجب ہوگا كذا في البدابيہ۔

ووسرى فعنى

کیفیت میں اور استحلاف کے بیان میں جسٹخف پرتشم عائد ہوقاضی اُس سے اللہ تق لی کی تشم لے گا اور غیر اللہ تع لی کو تشم نہ کے ایم میں ہے۔ اگر مدعی نے درخواست کی کہ اس سے تشم لی جائے کہ اپنی بیوی کی طلاق بیابی ندی و غاام کے آزاد ہوجا نے کی اپنی بیوی کی طلاق بیابی ندی و غاام کے آزاد ہوجا نے کہ تا تم کھائے بینی اگر ایسا ہوجیسا مدعا کہتا ہے تو اُس کی بیوی کو طلاق ہے تو موافق طاہر الروایت کے قاضی اس کو منظور ند کرے گا کیونکہ طلاق و عمراق و غیرہ کے مانند کی قشم کھانا حرام ہے اور یہی تھے ہے بیونڈ وکی قاضی خان میں ہے۔

ا اگرفتم میں تغلیظ کرتا ہوتو القد تھ لی ہے اوصاف ہن ھادے کہ تم ہے اُس القد پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ناہر و پوشیدہ سے واقف ہے وہی رحمٰن ورجیم ہے اور پوشیدہ کو اس طرح جانتا ہے جس طرح علائے کو جانتا ہے کہ مجھ پر یا میری طرف یہ ماں پر اس کفل کا جس کا دعویٰ کرتا ہے لیعنی اس اس قدر پہنیں ہے اور نہا س میں سے پچھ ہے اور اس کو اختیار ہے کہ تخلیظ میں اس پر نہ ہوجہ نے اور اگر اختیا طکر ہے تو غظ ویا اور کو ذکر نہ کر ہے تا کہ محرد اتنم اُس پر نہ ہوجہ نے اور اگر چا ہے تو قاضی تغلیظ نہ کر ہے صورت ما نہ کہ کر دھا مایہ کی صورت سے نہوں اور صافحین سے کر ہے سے فو والقد یا باللہ کہ کذائی اور بعض مش کئے نے فر مایو کہ قاضی آگر مدعا مایہ کی صورت سے نہوں اور صافحین سے آ ٹار پانے اور اگر ایک اُس کو تجم منظم انتیو صرف القد تعالی کے نام کی تم کا فی ہے اور اگر اس کے برخلاف ہوتو تغلیظ کرے اور شوخط القد تعالی کے نام کی تم دیا کے پھر مال کو دیکھے اگر مال کثیر ہے تو تغلیظ کرے ور نہ فقط القد تعالی کے نام کی تم دیا کے پھر مال کو دیکھے اگر مال کثیر ہے تو تغلیظ کرے ور نہ فقط القد تعالی کے نام کی تم دیا کے پھر مال کو دیکھے اگر مال کثیر ہے تو تغلیظ کرے ور نہ فقط القد تعالی کے نام کی تم دیا کے پھر مال کو دیکھے اگر مال کثیر ہے تو تغلیظ کرے ور نہ فقط القد تعالی کے نام کی تم دیا ہے پھر مال کو دیکھے اگر می کہ بواور بعضوں نے بیتن می کہ بھران میں کہ بواور بعضوں نے بیتی نام کی تعداد بعضوں نے بیان میں کہ بھرانس کے بھرانس کی تعداد بعضوں نے بیان میں کہ بیان میں کہ بواور بعضوں نے بیتن میں کہ بیان میں کہ بھرانس کہ بھرانس کے بھراور بعضوں نے بیتی کو بیان میں کہ بھرانس کی بھرانس کے بھرانس کے بعداد بھرانس کی بھرانس کی بھرانس کی بھرانس کے بھرانس کے بھرانس کی بھرانس کی بھرانس کی بھرانس کی بھرانس کے بھرانس کے بھرانس کی بھرانس

اگر یہودی پر تغلیظ منظور ہوتو یوں تشم دُل دے کوشم اُس اللہ تعالی کی جس نے موسی پرتو راۃ نازل فرمائی اور سرمرانی پرتغلیظ عموتو وں قشم دلائے کوشم اُس اللہ پاک کی کہ جس نے عیسی ملیہ السلام پرانجیل ڈزل فرمائی ہے کذافی المحیط اور سی خاص مصحف کی طرف اشارہ کر کے قشم نہ ول نے یعنی قشم س اللہ تعالی کی جس نے بیانجیل یا بیتو راۃ نازل فرمائی ہے کیونکہ جب دونوں میں ے کی قدر کی تحریف ہوں تا ہوئی تو اس ہے مامون نہیں کہ اشارہ محرف کی طرف واقع ہو پی اُس کی قتم ول نا تغدیظ کے ساتھ تعلیط ایک چیز کے ساتھ تھ مولا ہے تو یوں ولائے کہ قتم الیک چیز کے ساتھ تھ مولا ہے تو یوں ولائے کہ قتم اُس اہتہ تعالیٰ کی جس نے آگ کو پیدا کیا ہے ایسا ہی امام محمد رحمۃ القد علیہ نے کتاب الاص بیس و کرکیا ہے کذافی الہدایہ و کنز الدقائق اور ظاہر الروایت بیس امام اعظم مرحمۃ القد علیہ وامام ابو یوسف ہے اس کے خلاف منقول نہیں ہے کیون واور بیس امام اعظم مرحمۃ القد علیہ وامام ابو یوسف ہے اس کے خلاف منقول نہیں ہے کیون واور بیس امام اعظم مرحمۃ القد علیہ وقت آگ میں ہے کہ اُنہوں نے فرمایا کو سیوائے جو سیول کے موائے نہ لی جائے ای طرح بعض میں گئے نے فرمایا کو قتم کی وقت آگ کا ذکر نہ کرنا چا ہے نے گہ موسوط میں ہے اور سوائے جو سیول کے اور مشرکین سے صرف القد تعالی کی قتم کی وار یوں نوشم کی جائے گی کو آئی الاختیار شرح الحقار۔

مسلمان پر تغلیظ قشم زمان یا مکان کے ساتھ وا جب نہیں ہے بیا ٹی بیں ہے گوئٹے کافشم دلا ٹا اس طور ہے ہے کہ قاضی اُ ہے سے کہ تچھ پر انقد تک کی عبد ہے اگر اُس فخص کا تچھ پر بیدتی ہواور گونگا اپناسر ہلائے لیٹنی ہاں اور یوں قسم نہ لے کہ وائقہ تچھ پر اس مختص کے ہزار درم نہیں جیں اور و وسر ہلائے کہ ہال بیرمجیط سرحسی میں ہے۔۔

اگر مدگی گونگا ہے اور اس کے اشارے بچھ میں آتے ہیں اور معروف ہیں اور اُس کا خصم سیح سالم ہے تو قاضی کو نئے کی درخواست سے اُس ہے تشم لے گا کہ قسم اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے جیب کہ دونوں کے تیج سر کہ ہونے کی صورت میں تھ اور گر مدعا عابیہ کو نئے ہونے کے ہوجود بہرا بھی ہواور قاضی اُس کو بہرا جانتا ہوتو لکھ کر اُس سے جواب طب کرے گا کہ تح میں تھا انے کا ہے جواب دے اور اگر و ولکھ نامیں جانتا ہے اور اُس کے اش رہے تھے جاتے ہیں اور و ومعروف ہیں تو اُس کو اشارے سے بتاانے کا تھم دے گا اور شل کو نئے کے اُس کے ساتھ برتاؤ کرے گا بید ذخیرہ ہیں ہے۔

پھر واضح ہوکہ حاصل دعوی پرفتم دل یا جانا بھی امام اعظم رحمة القد ملیہ وامام محدرحمة القد ملیہ کے نز دیک اصل ہے جب کہ ایسے سبب سے ہوکہ رفع واقع سے مرتبن ہوئی ہواورا گراس میں مدعی کے فق پر لحاظ جاتار ہتا ہوتو بالا جماع سبب پرفتم ی جائے گی مثلاً کی عورت مطلقہ نے جس کوطلاق تہددی گئی ہے نفقہ کا دعویٰ کیا اور شو ہر کے مذہب میں یہ ہے کہ نفقہ نہیں مانا چہتے یا جوار کے سبب سے شفعہ کا دعویٰ کیا اور مشتری کے نزو کیکہ شفعہ جوار نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ مثلاً وہ شفعی غذہب سے ہے تو اس صورت میں شکم غذکور جاری ہے کہ مثلاً وہ شفعی غذہب سے ہے تو اس صورت میں شکم غذکور جاری ہے اور کی رہے گئی اور ایام ابو یوسف رحمۃ القدمایہ وا مام محمد رحمۃ الندعلیہ ہے روایت ہے کہ اگر مدی نے اس سے یہ مال مثلاً مالی وقت کی کہ والقد میں نے اس سے یہ مال مثلاً وقت میں لیا ہے گرا سورت میں ایسانہ ہوگا کہ جب قاضی سے مدعا غلیہ عرض کرے کہ جھے اس طرح قسم نہ دلائی جائے کیونکہ آدی مال اکثر قرض لیتا ہے لیکن دعویٰ کے وقت اس پر یہ مال نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اوا کر دیتا ہے یا ہری ہوجا تا ہے تو اس صورت میں قصنی مال اکثر قرض لیتا ہے لیکن دعویٰ کے وقت اس پر یہ مال نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اوا کر دیتا ہے یا ہری ہوجا تا ہے تو اس صورت میں قصنی مال اکثر قرض لیتا ہے لیکن دعویٰ کے وقت اس پر یہ مال الکر موانی ہوجا تا ہے تو اس صورت میں قصنی مال اس نے کہا کہ جمھے پر یہ میری طرف یہ مال جس کا بیدعویٰ کرتا ہے نہیں ہوا ور نہیں ہو اور شوی کرتا ہے نہیں ہو اور اس کی اور اگر مدعا علیہ کہا کہ جمھے پر یہ میری طرف یہ مال جس کا بیدعویٰ کرتا ہے نہیں ہوا ور سے اور نہائی کہ جمھے کی اور اگر تو اضی کرتا ہے نہیں ہو اور اس کہ میں اندانی کی میں اندانی کی میں اندانی کی عد نے نو مالی جس کا بیدعویٰ کرتا ہے نہیں ہو اور اس کو اکثر قاضیوں نے اختیار کیا جواب کرد کی بہت عدہ ہے اور ای کوا کثر قاضیوں نے اختیار کیا جہ نوان میں ہے۔

اگرسب ایس ہوکدرفع دافع ہے مرتفع نہ ہوتو ہلا جماع سبب ہوشم لی جائے گی مثلاً غلام سلمان نے اگر اپنے مالک پر دعوی کی کہ اس نے آزاد کیا ہے کیونکہ اس پر دوہارہ رقیت کر نہیں ہوتی ہے بخداف بائدی یا کا فرغلام کے کیونکہ بندی پر مرتد ہوکر دار الحرب میں جاسنے ہے دوہارہ درقیت آ ہوئے گی الحرب میں جاسنے ہے دوہارہ درقیت آ ہوئے گی الحرب میں جاسنے ہے دوہارہ درقیت آ ہوئے گی کہ داللہ بین اگر خرید کا دعوی کی پس آ گر خم اداکر نے کا ذکر کرتا ہے تو دعا علیہ سے یوں شم کی جائے گی کہ داللہ بین میں نے درگی کی کہ داللہ بین میں نے درگی کی کہ داللہ میں نے دوہاں میں ہے درگی کی کہ داللہ میں نے دوہا کی کہ داللہ میں نے دوہا کی کہ داللہ میں نے دوہا کی کہ داللہ میں کیا ہے یہ دوہاں ہی ہوئی کرتا ہے اور ایوں شم نہ دلائی جائے گی کہ داللہ میں دعوی کرتا ہے اور ایوں شم نہ دلائی جائے گی کہ داللہ میں دعوی کرتا ہے اور ایوں ہی ہی پر اس گھر کے بارہ میں دعوی کرتا ہے بعوض اُس خن کے در سا کہ دور کی کرتا ہے اس دفت خرید میں نہیں ہے یا داللہ میں تھی کہ جس کا دعویٰ کرتا ہے اس دفت خرید میں نہیں ہے بادا لہ میں تھی کہ میں دائی کی کہ در میا کہ اس بے بعوض اُس خن کے اس دفت قائم نہیں ہے جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے در آ سر باتھ تھی کہ میں دلا کے کہ داللہ میں دعوی کرتا ہے بعوض اُس خن کے دس کا دعویٰ کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا سیدقاضی کی ہے کہ میں کرتا ہے نہیں واجب ہے خواہ مدعا سیدقاضی کے کہ میں کرتا ہے نہیں دار کے کہ داللہ کے کہ داللہ کر کرتا ہے نہیں دارا دیا کہ دان شرح ادب القاضی کھی دیا۔

اگرد عاعلیہ نے وام اواکر وینا ذکر نہ کیا تو قاضی اس سے کہ گا کہ دام حاضر کر پھر جب وہ دام لایا تو قاضی قتم دلائے گا کہ والقد جمیے پران داموں کالینا اور اس بھے کا دینا جس وجہ سے دگی دعویٰ کرتا ہے واجب نہیں ہے۔ اگر چاہے تو بول قتم دلائے کہ والقد میر ساور اس نے یہ درمیان پیٹر یداری اس دم قائم نہیں ہے یہ فصول عمادیہ بیس ہے۔ اگر بالع نے بچے کا دعویٰ کیا ارمشتری نے انکار کیا ہی اگر اس نے یہ وعویٰ کیا ارمشتری نے انکار کیا ہی اگر اس نے یہ دار ہے اور نداس نے بیل تو مشتری سے تسم لی جائے گی کہ والقد میری طرف یہ دار ہے اور نداس کے دام بیل اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے بین تو یول قتم لی جائے گی کہ والقد یہ دار میر انہیں ہے اور ندام جواس نے بیان کو یول قتم لی جائے گی کہ والقد یہ دار میر انہیں ہے اور نہ یہ دام جواس نے بیان کے جی اور خس ہوتا ہے یہ خواس نے بیان کے جی اور ذکل جی بوتا ہے یہ فصول عمادیہ ہوتا ہے یہ فصول عمادیہ ہوتا ہے یہ فصول عمادیہ ہوتا ہے بیل افعال نکاح نہیں ہے کذائی البدایہ ہے۔

اگر عورت نے نکاح ومبر کا دعوی کیا تو صاحبین سے طاہرا روایت ہیں مروی ہے کہ حاصل دعویٰ پرفتم ی جائے گی کہ والقدید عورت میری جورونہیں ہے جس نکاح سے کہ دعوی کرتی ہے اور نہ مجھ پر بیرمبر کہ جس کا دعوی کرتی ہے واجب ہے اور نہ مبراس قدر ہے اور نہ اس میں سے پچھ مجھ پر واجب ہے اورا گریدعی اس امر کا مر دہوتو عورت سے قتم لی جائے گی کہ والقدید میر اشو ہرنہیں ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے بید قبآ دی قاضی خان میں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شوہر پر آیک طلاق رجعی دینے کا دعویٰ کی توقتم لی جائے گی کہ وابقداس عورت پر میر کی طرف سے اس سرعت طلاق واقع نہیں ہے اور اگر ہائن طلاق کا دعوی کیا توقتم ہی جائے گی کہ وابقداس سرعت بیعورت میر کی طرف سے بیک طلاق یا تین طلاق کے سرتھ علی حسب دعوی ہائن نہیں ہے یا والقد ہیں نے ایک طلاق یا تمین طلاق کے سرتھاس نکاح ہیں ہائن نہیں کیا ہے اور یوں قسم نہ لی جائے گی کہ وابقد ہیں نے اس کو تمین طرق مطلق نہیں دی ہیں بیدوجیز کر دری ہیں ہے۔ اس طرح اگر عورت نے ایسادعویٰ نہ کیا سیکن ایک شخص عادل نے یا فاسقوں کی ایک جی عت نے قاضی کے سرمنے اس طرح گواہی دی تو قاضی احتیا ط کر سے تسم کیونکہ حرمت فرج جِن شرع ہے بیس قاضی پر ایسی صورت میں احتیا ط لازم ہے بیہ محیط میں ہے۔

عورت كالبيخ نفس كواختيار كرناج

عورت نے دعویٰ کی کہ میں نے شوہر سے طلاق کی درخواست کی تھی کہیں اُس نے جھ سے کہا کہ تیرا کام تیر سے اختیار میں ہے ہی ہیں نے اپنے تھا دراس کے اختیار کرنے دونوں سے انکار کیا بعنی میں نے نہیں کہا کہ تیر کہ اختیار میں ہے اور خداس نے اختیار کیا ہے تو قاضی بلاخوف حال دعوی پر تشم دونوں سے انکار کیا بعنی میں نے نہیں کہا کہ تیر کا م تیر نے اختیار میں ہے اور خداس نے اختیار کیا ہے تو قاضی بلاخوف حال دعوی پر تشم نے کا کا در مرد دے واسطے اختیار طرح گا اور تسم لیا جائے گا کہ والقد میں نے اس کا کام اس کے اختیار میں نہیں دیا بعد اُس کی درخواست طلاق کے جب سے کہ آخر تروی اس کے ساتھ کا سے کہ اور نہ میں ہو تنا ہوں کہ اس تھواس نے ساتھ اس نے ساتھ اس نے ساتھ کا سے میں تھو یض میں اپنے نفس کو اختیار کیا ہے بدوجیر کر دری میں ہا اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے کہ تفا کہ تیرا کام تیر ساختیار میں ہے اور انکار کیا کہ اس نے اپنی میں ہو نتا ہوں کہ اس نے اپنی میں کو اس مجلس میں اس خوس کو اختیار دیا ہے اختیار کیا ہے اور اگر اقر ارکیا کہ اس نے اپنی میں کو اختیار کیا ہے اس کا ام اس کے وقت میں جل کے اس کا ام اس کے قت میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنی اس کورت کا کام اس کے قت میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنی نشی دیا تھا یہ فسول ما اور میا ہے۔ اپنی اس عورت کا کام اس کے قت میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنی نشی دیا تھا یہ فسول ما اور میا ہے اپنی اس عورت کا کام اس کے قت میں قبل اس کے کہ جس مجلس میں اپنی نشی دیا تھا یہ فسول ما اور ختیار کیا ہے نہیں دیا تھا یہ فسول ما اور ختیار کیا ہے نہیں دیا تھا یہ فسول ما اور میا ہے۔

ایک عورت نے اپ شوہر پر دعوی کیا کہ اس نے میر ہے ہم تھا بلاء کیا اور ایدا ء کی مدت گذرگئی ہیں ہم دونوں میں جدائی
واقع ہوگئی اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس سے تہم لی جو نے اور قاضی کو آگاہ کیا کہ اس کا فدہب بیہ ہے کہ ایدا ء کرنے والا بعد جار
مہینے کے موقف تی ہوتا ہے ہیں بی شخص قتم کھائے گا کہ بیعورت جھے ہے ہائن نہیں ہے اور نہ میں جانتا ہوں تو قاضی اُس ہے سبب پرقتم
لے گا کہ والقد میں نے اس سے بینہیں کہ تھا کہ والقد میں تجھ سے قربت نہ کروں گا استے دنوں بناء ہر دعوی عورت کے ہی اگراس نے
قتم سے نکول تی کی تو عورت کے حل پر لحاظ کر کے اس کو ایک طلا تی ہے ساتھ ہائن قرار دی گا اگر چہ اس میں شوہر کے واسط ضرر کا
احتی ہے بیعید سرخسی میں ہے۔ پس اگر شوہر نے بیدا ء کا اقرار کیا مگر دعوی کیا کہ میں نے مدت کے اندراس سے قربت کر و ہواور

وتناوئ عالمكيوى طد 🛈 كان الدعواي

جورونہیں ہوں بسبب اس کے کہ جو دعوی کی ہے اور پہتم ندی جائے گی کہ دانلداس مرد نے چار مہینے گذر نے سے پہلے مجھ سے قربت نہیں کی ہے اور کتاب السخلاف میں ہے کہ بشر نے فرہ یہ کہ جل نے اوم ابو بوسف رحمۃ اللہ عایہ سے نہ کہ فروستے تھے کہ بول قسم ل جائے گی کہ داللہ چار مہینے گذر نے سے پہلے اس مرد نے مجھ سے قربت نہیں کی اور احتیاطان کے قول کے موافق اس میں ہے کہ قسم میں زودہ کہاجائے کہ داللہ چار مہینے گذر نے سے پہلے اس مرد نے مجھ سے قربت نہیں کی اس نکات کے ساتھ جس کا یہ خص مدی ہے ہی ہے میں نہوں کہاجائے کہ داللہ چار مہینے گذر نے سے پہلے اس مرد سے فعظ کرایا اور شوہر نے انکار کیا تو اس کا قول لیاج سے گا اور خام الردایت نے موافق حاصل دعویٰ پرفتم کی جائے گی اور امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پرسبب پرفتم کی جائے گی بورت میں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شوہر پر دعوی کیا کہ اس نے تشم کھی نی تھی کہ اگر اس وار میں واض ہوا تو اس میری عورت پر تین طرق میں اور بعد اس قتم تھانے کے بیخف اس وار میں واضل ہوا پس اگر شوہر نے قتم اور وار واضل ہونے کا اقر ارکیا تو طلاق کا اقر ارکیا ہو اور وار ووضل ہونے کی کہ وابقہ بیغورت مجھ سے تین طرق کے سہتھ اگر دونوں باتوں سے انکار کیا تو موافق فیا ہر الروایت کے صل وعویٰ پر تسم کی جائے گی کہ وابقہ بیغورت مجھ سے تین طرق کے سو بند س باکن نہیں ہے جسینا کہ بیدو عول اس وار میں نہیں گیا اور اگر اس زیانے میں وار کے اندر جانے کا اقر ارکیا اور شم کھانے سے بعد میں اس وار میں نہیں گیا اور اگر اس زیانے میں وار کے اندر جانے کا اقر ارکیا اور شم کھانے سے نکار کیا تو بول قسم کھانی تھی کہ اگر میں اس اوار میں واضل ہوں قر میری تو بول قسم کی جائے گی کہ وابقہ اس وار میں واضل ہوں قر میری کے ورک کو ورک کو تھی کہ اگر میں اس وار میں واضل ہوں تو بی تا زاد ہے اور پھر میخض واضل ہواتو اس طرح قسم کی جائے گی کہ وابقہ بیچورت تیری طرف سے تین طراق کی بوری اس میں تو اور قسم کی جائے گی کہ وابقہ بیچورت تیری طرف سے تین طراق کی بر بر برجوں کی کہ وابقہ بیچورت تیری طرف سے تین طراق کی برب اس میں میں میں میں ہوری کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کی میں واصل ہے بیشری اور ایس اور نہ بیں اندی بسب اس قسم کے جس کا وعویٰ کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کی میں واصل ہے بیشری اور اس اور نہ بیں اندی بسب اس قسم کے جس کا وعویٰ کرتی ہے جرہ ہے بس اگر اس کی میں واصل ہے بیشری اور اس القاضی میں ہے۔

اگر کسی نے دعوی کیا کہ میں نے تیرے پاس اس قدر مال ودیعت کی کسا کہ والے کہا کہ واٹ فعال شخص کے ساتھ رکھا ہے۔ ہے پاس سب میں تھے نہ دول گا تو مدعا علیہ سے تتم کی جائے گی کہ والقد سب تھے واپس کرنا مجھے واجب نبیں ہے پس اگر اس نے تتم کھالی تو خصومت دفع ہے بہ فزائد المفتین میں ہے۔

ایک با ندی فصب کرلی اوراس کونا ئب کردیا ہیں مالک نے گواہ سنا نے کداس نے میری باندی فصب کرلی ہے تو مد ساسایہ قید کیہ جائے گا یہاں تک کداس کے اور اس کونا کر مالک کود ہے و ہاور بسبب ضرورت کے بید عوی سیجھ ہے بوجود جہالت کے اور اگر مالک کے بالد کہ اس کواہ نہ ہوں تو اس سے قسم لی جائے گا کہ واللہ نداس شخص کی باندی جھ پر جا ہے اور نداس کی قیمت بینی اس قدر درم اور نداس سے مسلم مدوجین کر دری جس ہے۔

جارہ اور مزارعت و معالت میں یوں تشم لی جائے گی کہ وانٹد میر ہے اور اس کے درمیان اس گھر کا اجارہ یواس زمین کی مزارعت اس وقت ہے اور جس وقت تک کا مدمی دعویٰ کرتا ہے بعوض اس قد را جرت کے جومد گی نے بیان کی له زم قائم نہیں ہے بیمجیط سرنسی میں ہے۔ اگر مدمی نے گھر کے کرایہ کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو قاضی یوں قشم لے گا کہ وائقہ میری طرف اس کا بیکرایہ جواس گھر کے کرایہ کا وقت کرایہ دیے ہے دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر قاضی جو ہے تو یوں قشم لے کہ وائقہ میری

ارف اس کا میر سیجو بیان کیااس سبب سے جودعوی میں بیان کیانہیں جا ہنے یہ جس وجہ سے دعوی کی ہنجیں ہو ہنے میر جے ا اگر ہاں یہ عروض کی کفالت کا دعوی کیا تو عاصل دعوی پرتشم کی جائے گی لیکن اُس وفت قسم بی جائے گی کہ جب کفالت سیح عوی کر بے خوا منجر طبو یہ کسی شرط متعارف پرمعلق ہواور بیان کر ہے کہ کفالت اس کے قسم سے تھی یہ جس کفالت میں اس کفالت سے س نے اجازت دی تھی اور بدون اس کے کفالت کا صبحے دعوی نہ ہوگا ایس تحلیف کی اس پرمتر تب نہ ہوگی اور قسم یوں لی جائے گی کہ والمتہ بیری طرف سے ہزار درم بسبب اس کفالت کے جس کا سیدعوی کرتا نہیں ہے اور اس کفالت کے نہیں ہے شامل نہ ہوجائے اس طرح اگر کفالت کسی عروض کی ہوتو یوں قسم لی جائے گی کہ والمتدمیری طرف سے کیٹر اسبب اس کفالت کے نہیں ہے ور کفالت نفس میں یوں قسم کی جائے کہ والمتدمیری طرف سے واجب نہیں ہے کہ بسبب اس کفالت کے جس کا بیدعوی کرتا ہے فعال شخص

کے نفس کواس کے سپر دکروں ریفصول عماد رید میں ہے۔

ا یک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہائ نے میرے گھرے پہلومیں ایک گھر خرید ہے اور میں اپنے گھر کی وجہ ہے اس کا شفیع سے ہوں اورتشم طلب کی تو تاضی سبب پرتشم لے گا کہ وائند میں نے بیدار کہ جس کو بیٹیفس بیان کرتا ہے اور س کے بیرحدو دہیں نہیں خریدا ہےاور نہاس میں سے پچھٹر بیرا ہےاورا گرمدی علیہ نے خرید نے اور مدگی کے جوار ہو نے کا قمر ارکیا اس نے کہا کہ مدعی کو جب خربیر کا حار معلوم ہوا تو اس نے شفعہ نہیں طلب کیا اور شفیع نے کہا کہ نیس بلکہ میں نے طلب کیا تو قسم سے شفیع کا قول لیا جائے گا اور ہد رخواست مدعاعا پیشفیج سے یوں قسم ی جائے گی کہ وامتد جب مجھے اس دار کے فروخت کی خبر پینجی تو میں نے شفعہ طلب کیا اور کسی ہو تک ، مشتری یا دار کے حضور میں طلب شفعہ کے گواہ کر لیے ایبا ہی کتاب الاستحلاف میں مذکور ہے ولیکن اس وفت ٹھیک ہوسکتا ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا ہوکہ مجھےاس دار کے فروخت کی خبرا ہے دفت کپنجی کہ میں آ دمیوں کے مجمع میں تنداوراً سراس وفت کوئی اس کے پاس ندتھا وراس کو بیچ کی خبر پہنچی تو نی الحال گواہ نہ کرینے ہے اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اور اس سے یو باقتیم ہی جائے گی کہ وائند میں نے جس وفت بیج کی خبر یا تی اس وقت اپنا شفعه طلب کیا اور بوقت امکان گواہوں کی تلاش میں اکا اور سی بائع یا مشتری یا دار کے حضور میں شفعه طلب کر کے گواہ کر سے اورا گرمدی نے دعویٰ کیا کہ مجھے رات میں تیج کی خبر پہنچی اور صبح میں نے شفعہ طلب کیا اور گواہ کر لیے تو قاضی یو قسم لے گا کہ واللہ مجھے سوائے اس وفتت کے جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں تیج کی خبرنہیں پہنچی اور صبح کے وفتت میں نے شفعہ طلب کر کے گو ہ کر سے بیرمحیط میں مکھ ہے جوعورت بختیار بلوغ مختار ہے اس کا حکم اپنے نفس کے اختیار کرنے میں یعنی اپنے آپ کوطلاق دے دینے میں مثل شفیع کے ہے طلب شفعہ میں اوراس کا استحلا ف بھی مثل استحلا ف شفیع کے ہے پس اگر اس نے قاضی ہے کہ کہ میں نے اپے نفس کو اختیار کیا جبھی جھے بلوغ ہوایا کہا کہ جبھی میں بالغ ہوئی میں نے فرفت اختیار کی توقتم ہے اس کا قوں معتبر ہوگا اورا گریوں کہا کہ میں کل بائغ ہوئی اور میں نے فرفت طلب کی تو بدون گواہوں کے اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور اگر شفیج نے ایسا کہا کہ میں کل کے روز بیچ پر واقف ہوااور شفعہ طعب کیا تو بھی یہی تھم ہوگا پیضول عماد بید میں ہے۔

ل منجروه كذرت جويدون كسى شرط كے في الحال نافذ ہواا ہے تحديث قتم لينا ١٢ الله شفعہ پنچتا ہے ١١

اگرخرق زیادہ ہو کہ جس سے تمام کیڑے کی قیمت واجب ہوتی ہے تو<sup>ع</sup> سبب پرقتم لے گا کہ والقدیمی نے بی<sup>فعل خ</sup>رق جس طرح مدی دعویٰ کرتا ہے بیس کیا ہے اس میں مدی کے حق کا لحاظ ہے اگر چہد عاعلیہ کے حق میں ضرر متصور ہو کذافی شرح ادب القاضی للخصاف للصد الشہید۔

اگر کسی نے دعویٰ کیا کہاں نے میری و بوار ڈھادی یا تو ڑ ڈالی ہےاورمقدار دیواراورموقع فٹکست یا نقصان کو بیان کر دیا اور قاضی سے نقصان کی درخواست کی تو قاضی اُ سفخص سے حاصل دعویٰ پرتشم لے گا کہ وائند مجھ پراس مدعی کے اس قدر دام یو پچھاس میں ہے نہیں واجب ہیں ریفاً وئی قاضی خان میں ہے۔

ایسای خصاف رحمة التدعلیہ نے ذکر کیا ہے اور مکس الائمہ حلوائی نے بیان کیا کہ سبب پرتشم کینی جا ہے حاصل دعویٰ پرنہ کینی جا ہے اگر کسی ہے اگر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری بکری یا گائے ذکے کرڈالی یا میرے غلام کی آئے پھوڑ دی یا میرے کسی مال میں نقصان کر دیا اور سید چر اور یہ پھوڑ دی یا میرے کسی مال میں نقصان کر دیا اور سید چر حاضر نہیں ہے تو قاضی دریا وقت کرے گا کہ اس کا نقصان کس قدر ہے لیس اس پرتشم سے گا اور سبب پرتشم نہ لے گا کہ وزیر سبب پرتشم ایسان کسی کے مدعا علیہ کا ضرر ہے اور حاصل دعویٰ پرتشم بینے ہے مدی کا نقصان نہیں ہے کہ افی شرح اوب القاضی۔

آیک شخص نے دوسر سے پر دعو کی کیا کہ اس نے میری دیوار پراپٹی بٹی رکھ لی یا میری خیصت پر پانی بہایا یامیر سے گھر میں پر نالہ جاری کی یا میری چا دو ہواری میں دروازہ انکالا ہے یا میری دیوار پر عمارت بنائی ہے یا میری زمین میں شراوڈ لوائی یا کوئی مردہ جانور ڈال دیا ہے یامیری زمین میں درخت نگائے یا کوئی نعل کیا ہے کہ جس سے زمین میں نقصان آتا ہے اور زمین کے ما لک کواس کے دور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے صحت دعوی کے واسطے دیوار کا طول وعرض موضع بیان کر دیا اور زمین کے حدود موضع کو بیان کر دیا ہیں

کر مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا تو قاضی سبب پرقتم لے گا اور اگر میصورت ہو کہ دیوار پر بکی رکھنے والا مدی ہواس طرح کہ میری ایک اس شخص کی ویوار پرتھی وہ گرگی یا ہیں نے درست کرنے کے واسطے اس کوا کھاڑا تھا اب بیشخص جمھے رکھنے ہیں وہتا ہے تو ہدون تھی عوی کے ساعت نہ ہوگی اور تھی اس طرح ہوگی کہ لیکن کی جگہ ہیاں کرے اور میہ بیان کرے کہ جمھے ایک دوبلیاں رکھنے کاحق تھا اور بھی کہ وہ وہ نے گر اور تھی اس طرح ہوگی کہ لیکن تھا اور بھی کہ اس کر سے بھر جب دعویٰ تھی جو اور درعا علیہ نے انکار کیا تو تاس پر ڈگری ہوج نے گی اور اگر کی شخص پر دعویٰ کے کاس دیوار پر اس مقام پرحق واجب حاصل نہیں ہے بس اگر اس نے انکار کیا تو اس پر ڈگری ہوج نے گی اور اگر کی شخص پر دعویٰ کیا کہ اس مقدم کی درخواست دی ۔ بس اگر زمین کے عدو داور گڑھے کا مقام ومقدار اور نقصان بیان کیا تو قاضی مدعا علیہ سے حاصل دعو سے پرقتم لے گا کہ واللہ اس شخص کا اس قدر نقصان عدو داور گڑھے کا مقام ومقدار اور نقصان بیان کیا تو قاضی مدعا علیہ سے حاصل دعو سے پرقتم لے گا کہ واللہ اس شخص کا اس قدر نقصان علیہ ہے۔

اگر کئی پر دعویٰ کیا کہ میراحق ہے کہ اس کے گفر ہے میرے گھر کا پانی ہے بیااس کے گھر سے میرا راستہ ہے تو ہ صل دعوی پر نشم لی جائے گی کہ وائنداس گھر میں اس مخص کو بیری جس کا دعویٰ کرر ہاہے حاصل نہیں ہے بیرمجیط سرھسی میں ہے۔

اگر کسی فخص پروتوئی کیا کہ اس نے عمد أمیر ہے بیٹے یا غلام یا ذی کوا پے آلہ نے آل کے جس نے قصاص واجب ہوتا ہے ورقصاص کا دعویٰ کیا یا یہ دعوی کیا کہ اس نے میرا ہاتھ یا میر ہے نابا نغ بیٹے کا ہاتھ عمد آکات ڈالا ہے یہ سر کے زخم یا جراحت کا دعویٰ کیا کہ جس میں بدلا واجب ہوتا ہے اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو اس سے تئم لے سکتا ہے پھر قبل پر قتم لینے میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ حاصل عوی کی خون نہیں ہے اور ندمیری جانب کی آبی ہے کہ حاصل عوی کی خون نہیں ہے اور ندمیری جانب کوئی حق ہے بسبب اس خون سے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سبب پر قتم کی جائے کہ واللہ میں نے فلاں بن فلال اس خفس کے ولی کوعمد آفل نہیں کیا ہے اور ما سوائے آل کے زخم وجراحت وغیرہ میں جن میں قصاص آتا ہے یہ ہے کہ صل دعویٰ لال اس خفس کے ولی کوعمد آفل نہیں کیا ہے اور شام اور دیاس وجہ سے میری طرف اس کا کوئی حق ہے پس آگر اس نے قتم کھ کی تو ہم کی ہوگئی اور امام اعظم رحمد اللہ کے نز دیک و یہ وگیا اور آگرا نکار کیا تو قتل کی صورت میں صاحبین رحم ہما اللہ تعالیٰ کے نز دیک و یہ و سے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمد اللہ تعالیٰ کے نز دیک و یہ و دیت و سے کا حکم کیا جائے گا اور امام اعظم رحمد اللہ تعالیٰ کے نز دیک و یہ و کیا ویک قاور امام اعظم رحمد اللہ تعالیٰ کے نز دیک ویت و سے کا حکم کیا جائے گا بیبال تک کوشم کھ کے یا آقر ار کرے بیان قاضی خان میں ہو

گرکسی پردموئی کیا کہ اس نے میرے بیٹے یاولی کو خطائے آل کیا یا خطاہ اس کا ہاتھ کا ٹایا خطاہ سے سرزخی کیا یا کوئی ایسے فعل کا دموئی کی جہت جس میں دیت یا ارش سے لازم آتا ہے قو حاصل پر تسم لی جائے کہ والقداس شخص کا جھے پر بیارشایا دیت جس کا دعوئی کرتا ہے جس جہت ہوئی کرتا ہے نہیں ہے اور نداس میں سے پچھ ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ سے روایت ہے کہ جوجق غیر مدعی علیہ پر واجب ہوشا کہ اس کی دیت مددگار برادری پر ہے اور وہ جرم کہ جس کے عوض ارش واجب ہوتا ہے تو اس میں اس طرح سے تسم لی جوائی کہ کہ والقد میں نے اس شخص کے فلال بیٹے کوئی نہیں کیا اور والقد نداس کو بیزخم دیا ہے اور جس جرم کا عوض اس میں مدعا علیہ پر واجب ہواس میں حاصل دعوئی پر قسم لی جائے گی میرشرح اوب القاضی میں ہے۔

اگر غلام پر دعویٰ ہوپس اگرنفس کے جرم کا دعویٰ ہواورعمرا ہوتو خصم اس باب میں وہی غلام ہے اس سے تتم لی جائے گی اور

۔ بنی اس نواح کی زبان میں شہیر کے مانندوھنی ہوتی ہے تا ہے۔ حاصل دعویٰ یعنی جس سب سے دعوی کیا ہے اس کا جو پھے مقصود وحاصل مطلب ہواور دوم یہ کہ سبب پرشم ہو کہ میں نے میسب نہیں کیا جس سے اس کا نقصان ہوالیکن ایس عبارت سے شم ہو کہ تا ویل کی گنجائش ندر ہے تا ا سے ارش جرمانداور دیت خون بہا تا ا فتاوی عالمگیری . جد 🗨 کیا از ۲۲ کیا دعوی

خطاہے جرمنفس کا دعوی ہوتو تحصم اس کا ما یک ہے 'س پرتشم آ ہے گی کین قشم علم پر لی جائے گی اورا اً س<sup>ن</sup>ف ہے م جرم ہوتو تحصم سن ہ یا لک قرار پاہے گا خواہ عمد ابو یا خطاء 'بولیکن اس سے علم پرتشم نی جائے گی میرمیط میں ہے۔

ے لینی اس وارٹ کے مورٹ نے اس قدر ہال آف کردی تو اس قدر ہال اس پرقر ضہ داجواس کے ترکہ سے دلایا جائے تا ا ع - اس کے حصہ کی نصوصیت اس وجہ ہے ہے کہ شاید دوسرے دارٹ منکر ہوں اورا گرسب نے اقر ارکیا تو سب سے لے کردیا جائے پھر جس نے اقرار میں اگر دو ٹابت کردے تو سب ہے دالیس لے تا ا فتاوی عالمگیری ... بىد 🛈 كناب الدعوای

اختداف کیا ہے۔ ورعامہ مش کے کے نزدیک دومر تبدال ہے تم لی جائے گی ایک مرجبر کدوصول ہونے پر قطعی قتم ی جائے گی اور
دوسری ہارقرضہ پر معمی قتم لی جائے گی بیر تھماس وقت ہے کہ سے اپنے ہاہ کے انقال کا قرار کیا اورا کرانکار کیا اور قرضہ خواہ نے
اس سے س طرح قتم ھلب کی تو عامہ مش کے کے نزدیک دوہ رہ قتم لی جائے گی ایک مرجبہ باپ کے مرنے پر علم پر قتم ہی جائے گی اور
دوسری مرجبر کدوسوں نہ ہوئے پر قطعی قتم لی جائے گی ہی آگرہ وقتم ہی بازر ہاتھاں تک کدموت ٹابت ہوگئی تو قرضہ پر علم پر قتم بی
جائے گی ہی آ مراس نے قتم کھ لی تو اس پر پہر پیریس ہے اورا گرفتم سے بازر ہاتو اس پر ڈگری ہوگی کذا فی شرح ادب القاضی لیکھنا ف۔
جائے گی ہی آ مراس نے قتم کھ لی تو اس چھھے فلال شخص کی طرف سے خرید نے یا جبہ یا صدف کی وجہ سے ملا ہے جائے اگر مدعا علیہ ہے تسم ھنب کی ہیں آگر مدعا علیہ نے کہا ایک فیض نے بیا آگر مدعا علیہ سے تسم ھنب کی ہیں آگر مدعا علیہ نے کہا

ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس پر ایک شخص نے آ کر دعویٰ کیااور گواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے اور قابض کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے خرید اہے اور اپنے قبضہ میں لے لیا ہے تو موافق فلا ہر الروایت کے مدمی سے دعویٰ عاصل پرتسم لی جائے گی

کہ واللہ بیر مال عین اس قابض کانہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سے ایک باندی یا دوسری چیز خربیری پھرا یک شخص نے اس پر دعویٰ کیا کہ میں نے بید باندی یا دعی سے اس شخص کے خربیر نے سے پہلے خربیدی ہے تو قابض سے سبب پر معمی تشم لی جائے گی کہ والقد میں نہیں جانتا ہوں کہ بید ہاندی میر سے خربیر نے سے پہلے ہا نکع سے اس مدمی نے خربیدی ہے بیرمجیط سرحتی میں ہے۔

پس آگر مدعاعائیہ نے قاضی ہے عرض کیا گہ آ دمی بھی کوئی چیز خر بیرتا ہے پھر قالدہ غیرہ کی ہجہ ہے ہائی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اس خوف سے اقر ارنہیں کرسکتا ہے کہ اس کے کچھ ذمہ لازم آ جائے قاضی مدعاعلیہ سے یوں قشم لے گا کہ واملد میں نہیں جانتا ہموں کہ ان دونوں میں اس باندی کی بھے اس ساعت قائم ہے اور اہ م رکن الاسلام بھی سعدی رحمۃ انقد مایہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یورالحاظ تو اس طرح قشم لیننے میں ہے کہ واملہ میں شرع کی جس کی وجہ سے دعویٰ کرتا ہے نہیں ہے۔ پھر جو پچھ مذکور ہوا امام

ا واضح ہو کہ پیسب فتم اس صورت میں ہے کہ کوا ہ نہ ہون اا

ع المک مطلق کداس نے ہمیدیا صدقہ وغیرہ کسی سبب کو ہیں ن ند کیا مکنہ یون کہا کہ بیرمیری ملک ہے اا

ابو پوسف رحمۃ القدعلیہ کے قول کے موافق ہوسکتا ہے لیکن طاہرالروابت کے موافق تو ہرحال میں حاصل دعویٰ پرفتم بی جائے گی بیرمجیط مد

يس ہے۔

اگر مرتبن کے قبضہ میں رہن ہو پھر را ہن و مرتبن سے کسی دوسر سے شہر میں ملاقات ہوئی اور مرتبن نے را ہن سے اپنہ قرضہ طلب کیا تو مرتبن کو اس کا مال دینے کا تھم را ہن کو کیا جائے گا ہیں اگر را ہن نے دعویٰ کیا کہ رہن اس کے پائی تلف ہو گیا ہے اور مرتبن طلب کیا تو مرتبن کو اس کے بائی تھے ہیں رکھوا نے اس سے انکار کیا تو اس سے تطلعی قتم لی جائے گی کہ والقدر ہمن تلف نہیں ہوا ہے اور اگر دونوں نے رہن کسی عاول کے ہاتھ ہیں رکھوا دیا تھا اور دونوں نے اس کے تلف ہونے ہیں اختلاف کیا تو مرتبن سے اس کے علم پرقتم لی جائے گی کذا فی الفصول العمادیہ۔

ایک مخف کے پاس ایک چو پابیدو بیت رکھاوہ اس پرسوار ہو گیا پھر چو پابیہ ہانک ہو گیا پس مستودع نے کہا کہ جنب میں اس پر سے اتر آیا ہوں تب ہلاک ہوا ہے اور مودع نے کہا کہ بیس تیرے اتر نے سے پہلے مراہے توقتم لے کرمودع کا قول لیا جائے گا اور قشم علم پر ہوگی اس طرح کہ والقد میں نہیں جانتا ہوں کہ اُس کے اتر آئے کے بعد مراہے بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر دو قتحصوں نے آج کے روز کی خریدی چیزوں میں یااس مینے کی خریدی چیزوں میں یااس سال کی خریدی چیزوں میں مشرکت کی اور خصوصیت لینجارت کروی خواہ وقت بیان کیا یہ نہ کیا تو ایک شرکت جائز ہے ہیں اگر ایک نے کہا کہ میں نے ایک متائ خریدی تھی وہ تلف ہوگی اور دوسر سے شریک ہے آ وہا تمن لینا چا ہا اور شریک نے انکار کیا تو شریک مدی کا قول تم سے معتبر ہوگا اور خرید کھی وہ تلف ہوگی اور دوسر سے شریک ہے آ وہا تا ہوں کہ اس نے یہ مال خرید انفا اور حاکم ابو محدر حمیة الندعلیہ کہتے تھے کہ اس تم میں اس کے متکر سے تم کی کہ والند میں نہیں جائی ہوں کہ اس نے ہم دونوں کی شرکت تسیں یہ چیز خریدی تھی یہ محیط میں ہے واضح ہو کہ وقت موسل مقام پر تطعی تم آئی ہو اور اس نے علم پر تم کھی گول تا ہوگی اور نہ کول تا پر قرکری کی جائے گی اور نہ تم اس سے ساقط ہوگی اور مقل ہو جائے گی اور نہ تم اس سے ساقط ہوگی اور کہ مقام پر علم پر تم آئی ہو اور اس نے تعلی ہوگی بہاں تک کہتم اُس سے سرقط ہو جائے گی اگر اس نے تکوں کی کونکہ تم تم کھی زیادہ مو کہ ہے ہی مطلق معتبر ہوگی بخل نے تعلین میں ہے۔
کر مقام پر علم پر تم آئے اور اُس نے قطعی تنم کھی بخل نے عکس کے تیمین میں ہے۔

## ئىرى فقىل

## جن برشم آتی ہے اور جن برنہیں آتی ہے اور جن کوشم پر اقد ام حلال ہے اور جن کونہیں حلال ہے ان لوگوں کے بیان میں

ایک فخص نے دوسرے پردوئی کیا کہ مدعاعلیہ نے اپنی ناب لغ بینی کا تکاری حالت میرے ساتھ کردیا ہے اور مدع سیہ یعنی وختر کے باپ نے انکار کیا ہے اور مدی نے اس ہے مطلب کی پس اگر خصوصت کے وقت لڑکی نابالغ ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ سے منتم نہیں کی جا سکتی ہے اور اگر اس وقت لڑکی نابالغ ہے تو بالا تفاق تسم علیہ کے نزدیک باپ سے نہ کی جائے گی اور صاحبین کے نزدیک ورت سے مدی کے دعویٰ پر قسم کی جائے گی بیر قاویٰ قاضی خان جس ہے۔ اگر ایک مختص پر دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی باندی میر سے ساتھ بیا و دی ہے تو صاحبین کے نزدیک مالک سے قسم نی جائے گی اگر چہو و باندی باندی میر سے ساتھ بیا و دی ہے تو صاحبین کے نزدیک مالک سے قسم نی جائے گی اگر چہو و باندی باندی میں شرکت ہے تا سے کوئکہ شایداس نے فاص اپنے لیے فریدی ہواا

كتاب الدعواي

نه ہو بیفسول عماد بیش ہے۔

ا بک مخص پر مال کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کئے پس مرعا علیہ نے قاضی ہے کہا کہ مدی سے اس امری قسم لے کہ وہ حق پر ہے یا اس امر کی تشم لے کہاں کے گوا ہوں نے حق گوا ہی دی تو بیشم نہ بی جائے گی اس طرح ہر جگہ جہاں خلاف شرع درخواست تشم ہومنظور نہ ہوگی اورا گر گواہ ہے بیشم طلب کی کہ والقد ہیں نے حق گواہی دی ہے تو بیشم نہ لی جائے گی کذافی الخلاصہ۔

اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ (ایں شاہر ہے مقرآ مدہ است پیش ازیں گواہی کہ ایں محدود ملک من ست ) اور گواہ و مدعی ہے تسم لینی جا ہی توقتم نہ لی جائے گی ای طرح اگر کواہ نے کواہی ہے انکار کیا تو قاضی اس ہے تتم نہ لے گا۔ای طرح اگر کہا (ایس شاہد <sup>ا</sup>ایس محدودرا دعویٰ کردہ است برمن چیش ازیں گواہی ) اور اس ہے ومدعی ہے تھم لینی جے ہی توقتیم نہ لی جائے گی۔اسی طرح اگر مدعی نے قاضی سے درخواست کی کہد عا علیہ سے بیشم لے کہ میں نے بیشم کی کھائی ہےتو قاضی منظور ندکر سے گا بیخز ائد المطنین میں ہے۔ ہا ہ جو پچھاستے نابالغ لڑ کے پر دعوی کرے اس میں اس پر قشم نہیں آتی ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ ایک مخص کی مقبوضہ ز مین کی نسبت دعوی کیا کہ میمیری ہے اور قابض نے کہا کہ میافلال نابالغ لڑ کے کی ہے تو مدعا علیہ سے تشم نہ لی جائے گی اور اگر قشم طلب کی گئی اور اس نے تکول کیا تو تکول سیحے نہیں ہے ہیں اگر مدی نے کہا کہ اس نے میرا گھر تلف کیا بسبب اس کے کہ اس نے اپنے نا ہاغ لڑ کے کی ملک ہونے کا قر ارکیا ہی تکول کے وقت ضامن ہوگا تو امام اعظم رحمۃ القدعليہ وامام ايو يوسف رحمۃ القدعليہ ہے نز ديك اس سے حلف نہ لیا جائے گا اور امام محمد رحمة الله ملیہ کے نز دیک قشم لی جائے گی کیونک ان کے نز دیک غصب سے عقار کی صان ہوتی ہے اوراه م ابو بمرمجد بن فضل رحمة القدعليدنے فرمايا كدايے تا ہالغ لڑے كے واسطے اقر اركر دينے ہے متم اس سے ساقط ندہو كى اورامام ابو علی سقی رحمۃ القدعایہ نے فر ، یا کہ نابالغ کے واسطے؛ قرار کرنے ہے تھم اس کے ذمہ ہے س قط ہوجائے گی خواہ بینا بالغ اسکا بیٹا ہو یاغیر کار ہواورا گرمد عاعلیہ نے کہا کہ بیدوار میرے بالغ بیٹے فلاں غائب کا ہےتو بیصورت اورا گرکسی اجنبی کی ملک ہونے کا اقر ارکر ہےتو بیصورت دونوں بکساں بیں کہاس ہے قتم ساقط نہ ہوگی ہیں اگر اس ہے قتم لی گئی اور اس نے انکار کیا تو دار مدعی کو دلایا جائے گا پھراگر غ نب حاضر ہوا اور اس کی تصدیق کی کہ میگھر میرا ہے تو وہ اس گھر کو لے سکتا ہے کیونکہ اس کی ملک ہونے کا اقرار سابق ہے ایسا ہی

مد کی کودیا جائے گا پھر جب وہ نا ہالغ لڑ کا ہالغ ہوااوراس نے دعویٰ کیا تو اس کو دلایا جائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ سکسی نے شفعہ جوار کا دعویٰ کیا اور قاضی نے مدعا مابیہ ہے جواب ما نگا تو اس نے کہا کہ بیددارمیرےاس نا ہالغ لڑ کے کا ہے تو ا قرار سی ہے ہیں اگر شفیج نے کہا کہ اس سے تھم لی جائے کہ میں اس کا شفیع نہیں ہوں تو قاضی اس سے تھم نہ لے گا اور اگر شفیع نے خرید واقع ہونے پر گواہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تو لڑ کے کا باپ اس کا خصم قرار یائے گا اور گواہی اس کے مقابلہ میں سی جائے گی بیفسول عمادیہ میں ہے۔ ایک غارم دوسرے کے قبضہ میں ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے ایس قابض نے کہا کہ یہ غلام فلا ں یٰ ئب کا ہے اس نے میرے پاس و دیعت رکھا ہے پس اگراہے دعویٰ پر گوا ہ نہ قائم کیے یہاں تک کہ قصم قرار یا یا تو مدعی کواس سے تتم لینے کا اختیار ہے پس اگراس نے دعویٰ پرقتم کھالی تو خصومت ہے بری ہوگیا اور اگرفتم ہے بازر ہاتو مدعی کی ڈگری کردی جائے گی ہیں اگرمقر رہ لینی جس کے واسطے مدعا علیہ نے اقر ارکر دیا ہے حاضر ہوا تو وہ غلام کو مدعی سے لیا جائے گا کہ تھے کو اس مقرلہ پر نائش کرنے کا اختیار ہے ہیں اگر مدمی نے گواہ قائم کیے کہ میرا ہے تو لیے لیے گا اور اگر اس کے باس گواہ نہ ہوں تو اس

نا ہونے لڑ کے کی ملک ہونے کا اقرار کرنے ہیں جس کے نز دیک قتم ساقط نہیں ہوتی قتم لی جائے گی اگر اس نے قتم سے کلول کیا تو تھمر

فتاوى عالمگيرى . جام 🕥 کتاب الدعوى

مقر ۔ مدع عدیہ ہے تیم ی جائے گی ہیں آگر ان نے تیم کھی قدر گی ہے دعوی ہے ہری ہو گیا اور اکر قشم ہے ہزر ہاتو مدگی گی ڈگری فائد کی سے پرکردی جائے گی اور بیہ سصورت میں ہے کہ مدعا سید نے مقر یہ کے ملک ہونے کا قر رکیا پھر مدگی ہوئے کہ اور اس نے کئی خاری ملک ہونے کا قر رکیا پھر اس نے کئی غیری ملک ہوئے اور پھی نہ کہا یہ ہوئے اقر رکیا تو اقر اس نے کئی غیری ملک ہوئے اقر رکیا تو اقر اس خے کہا وراس نے کئی غیری ملک ہوئے اقر رکیا تو اقر اس کے معرف میں ہے۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک ہاندی ہاں نے کہ مجھے فعال غائب نے ودیعت رکھنے کو دی ہواور س کے گواوٹ ویئے مگر مدی نے کہا کہ تیرے پاس ودیعت رکھنے کے بحد اس نے فروخت یا ہیں ہے۔ اور مدعا سید نے انکار کیا تو اس سے تیم ہی جائے گی کہوالتداس نے تیرے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تھے ہر نہیں کی ہوئی کی ہوالتداس نے تیرے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تھے ہر نہیں ہے۔ کی کہوالتداس نے تیرے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تھے ہر نہیں کی ہوئی کی کہوالتداس نے تیرے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تھے ہر نہیں کی ہوئیں کی ہوئی کی ہوئی کے بید کر در کی بیل ہوئیں ہیں ہوئی کی کہوالتداس نے تیرے ہاتھ فروخت نہیں کی یا تھے ہر نہیں کی کہوئی کی کہوئیں کی کہوئیں کی ہوئیں کی کہوئیں کی کہیں ہوئی کر در کی بیل ہوئی کی کہوئیں کر کہوئیں کی کہوئیں کی کہوئیں کی کہوئیں کی کھوئیں کی کہوئیں کی کوئیں کی کہوئیں کی کہوئیں کی کہوئیں کر کر کر کر کی کی کہوئیں کی کہوئیں کی کہوئیں کر کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کہوئیں کی کہوئیں کی کہوئیں کر کر کی گوئیں کی کہوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کہوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی

مجور (تفرقات کی اجازت نہ ملنے والے ) کی بابت ﷺ

سڑکا کا اگر مجور ہوپس اگر مدگی کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس کو قاضی کے دروازہ پراس کے حضر کرنے کا استحق قی حصل نہیں ہوئی ہوئیں ہوتی ہے اور اگر مدگی کے پاس گو کے بیاس کے نکول ہے اس پرڈ گری نہیں ہوتی ہے اور اگر مدگی کے پاس گو ہوں اور اس کے نکول ہے اس پرڈ گری نہیں ہوتی ہے اور اگر مدگی کے پاس گو ہوں اور اس نے دعویٰ کیا کہ استحق قی حاصل ہے کیونکہ لڑک ہے سر ہوں اور اس نے دعویٰ کیا کہ استحق قی حاصل ہے کیونکہ لڑک ہے سر کے افعال کا مؤاخذہ ہوتا ہے اور گواہ اس کی طرف اش رہ کرنے کی ضرورت رکھتے جی لیکن اس کے ساتھ اس کا باپ حاضر ہوگا تا ہوگئی چیز مازم کی جائے تو باپ کو س کے اداکر نے کا حکم ہوگا کہ اس کے مال سے اداکر میں ہے۔

جوٹر کا ، ذون ہے لیعن تصرفات کی ، جزت اس کو حاصل ہے وہ شل ہ لئے کے تشم دل یہ جے گا اور ہم سی کو لیتے ہیں وریت بی مکا تب اور غدم تا جرکا تکم ہے اور غلام مجورت مورائے جانے گا اور اگر ایسامال ثابت ہوا جس کا مؤاخذ واس سے بعد آزاد ہونے کے اس کے ذمہ ثابت ہوا جس کا مؤاخذ واس سے بعد آزاد ہونے کے ہوگا جیسے بلا اج زت ما بک کے اس نے نکاح کر سیا اور اس کا دین مہر وا جب ہویا بلا اج زت ما لک کے اس نے کفالت کر کی توقتم و اگر جسے گا اگر اس نے تعام کھائی تو بری ہوگیا اگر کول کیا یہ اقر ارکیا تو بعد آزاد ہونے کے اس سے مواخذ وہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ جسے گی اگر اس نے تعام کھائی تو بری ہوگیا اگر کول کیا یہ اقر ارکیا تو بعد آزاد ہونے کے اس سے مواخذ وہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ میعادی قرض کے دعویٰ میں مش کئے نے ، ختواف کیا ہے کہتم کس وقت کی جائے گی اور اس جے کہ میعاد آج نے سے پہلے اس سے شم نہ کی جائے گی کذا فی الخلاصة ۔

اگرزید نے دعوی کیا کہ عمرومر گیا اور س نے بحریعنی سدعاعلیہ کووصی مقرر کیا ہے اور بحرنے کہا کہ ججھے وصی نہیں مقرر َ بیا ہے تو اس سے تشم نہ لی جائے گی ایسے ہی اگر کی رکھر نے سی پر ویوئی کیا کہ بیافعال شخص کا وکیل ہے تو بھی بہی تھکم ہے۔ اس طرح اگر کا رنگر نے سی پر دعویٰ کیا کہ ایسے بیاد ہے تو مدعاء بیہ سے تشم نہ بی جائے گی گذافی شرح ادب القاضی للخص ف۔۔

ز بید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس پر ہزار درم بنام بگر بن فہ لدمخز ومی کے ہیں اور سے مال میر ا ہے اور بکر بن فہ لدمخز ومی نے بھی

اقرار کیا ہے کہ یہ مال جواس کے نام سے ہے میرا ہے اوراس کا نام تمسک میں عاریتا ہے اور بکر بن خالد جس کے نام سے بیماں ہے اس نے جھے یہ ال وصول کرنے اوراس میں خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے پس اگر مدعا علیہ نے اس کے دعویٰ کی تقد ایق کی تو تھم دیا جائے گا کہ یہ مال اس کو دے و ہے اور بیرقض الذہ تب گرحتیٰ کہ اگر بکر بین خالد جو غائب ہے حاضر ہوا اور اس نے وکالت سے انکار کیا تو مدنیا ماریہ سے اپنا میں لئے اور بیرخص زید ہے واپس لے لئے ایرفناویٰ قاضی خان میں مکھا ہے۔

ا گر مدعا ماید نے تمام دعوی سے انکار کیا ہی قاضی ہے مدعی نے درخواست کی کہاس سے تتم لیاتو قاضی مدعی کو علم دے گا کہ اپنے دعویٰ پر گواہ لائے کہ بکرنے مال کا اقرار کیا ہے اور مدگی کواس کے وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور شرط بیرے کہ اس کے گواہ ٹ نے کہ میں بکر بن خالد کا وکیل ہوں تا کہ اس کا خصم ہونا ٹابت ہو پس اگر اس نے قائم کیے تو اس کا خصم ہونا ٹابت ہو گیا پھر اس کے بعداً گر ماں پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور عمرو ہے مال لےسکتا ہے اور میتھم غائب پر جاری ہوجائے گاحتی کہا گر بکر بن خالد غ ئب " یا اوراس نے انکارکیا تو عمرو ہے اپنا ہاں نہیں لے سکتا ہے اورا گرزید کے پاس مال کے گواہ نہ ہوں اور اس نے عمرو ہے تسم صب کی تو قاضی اُس سے یوں قتم لے گا کہ واللہ مجھ پر بکر بن فہ لدمخز ومی کا بااس کے نام سے بیر مال کہ جس کوزید بن تعیم بیان کرتا ہے اور وہ بزار درم میں نہیں ہے اور نہ اس ہے کم ہے اور اگر مدعی کے پاس وکیل کرنے کے گواہ بھی نہ ہوں اور اس نے قاضی ہے درخو ست کی کہ عمر و جاننا ہے کہ مجھے بحر بن خالد نے کہ جس کے نام سے مال ہے اس مال کے وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے ہیں س سے اس امر پر تشم لے تو قاضی اس ہے تشم لے گا کہ وائلہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس زید کو بکر بن خالد مخز ومی نے موافق اس کے دعویٰ کے وکیل کیا ہے پس اگر اس نے قتم کھالی تو جھٹڑا دفع ہوااورا گرفتم سے ہاز رہاتو و کالت کامقراور ول کامنکر قرار پائے گا۔اگر مدی نے لیتی زید نے اس امر کے گواہ دیے کہ بکر بن خالد نے بیرمال میری ملک ہونے کا اقر ارکیا ہے اور تو کیل کے گواہ اس کے پیاس نہیں ہیں تو زید وعمر و کے درمیان خصومت قائم نہیں ہو عتی ہے اس اگر اس نے قاضی سے درخواست کی کہ اس سے تتم لے تو جیسا ہم نے بین کیااس طرح قتم لے گاپس اگر اس نے قتم کھائی تو جھگڑا دور ہوااور اگرفتم سے بازر ہاتو مقر و کالت اور منکر مال قرار پائے گا اورا گرصریخا پاقتم ہے نکول کے ضمن میں و کالت کا اقر ار کیااور ہاں ہے انکار کیا تو مال پرفتم لینے اور اس ہے وصول کرنے کے حق میں یدی اس کا خصم قر ارپی نے گا اور حق خصومت میں خصم نہ ہو گاحتی کہ اگر مدعی نے مدعا علیہ پر مال ثابت کرنے کے واسطے مال پرقتم دیائی جانے ہے پہنے یا بعد گواہ قائم کرنے جا ہے تو ساعت نہ ہوگی اور نظیراس کی بیمسکہ ہے کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ اگر زیدنے دعویٰ کیا کہ مجھے بکر بن خالدمخز ومی نے اپنے ہر حق کے طلب کرنے کے واسطے جواس کا اس عمر و پر آتا ہے وکیل کیا ہے اور اس کے اس پر ہزار درم میں پس مدعا علیہ نے وکالت کا اقر ارکیا اور مال ہے انکارکیا پس مدعی نے کہا کہ میں گواہ قائم کرتا ہوں کہاس پراس کا سے ماں ہے تو اس شات میں خصم قرارنہ پائے گا اور اگر کسی شے کا اس نے اقرار کرلیا تو قاضی اس کو تھم کرے گا کہ وکیل کودے دے اور اگر کچھ ا قرارنہ کیا اوروکیل نے استخلاف کا ارادہ کیا تو قاضی اس کوشم دیائے گاپس اگر غائب اس کے بعد آیا اورو کالت سے انکار کیا تو اس کا قول میا جائے گا کیں ایبا ہی مسئد سمابقہ میں ہے لیکن اگر مال کا اقرار کیا اور و کالت سے انکار کیا ہیں اگر و کالت پر اس نے گواہ قائم کر دیے تو مطلقاً خصم قرار پینے گااور مدعا علیہ کو حکم کیا جائے گا کہ مال اس کے سپر دکر دے اور اگر اس کے پیس گواہ نہ ہوں اور قتم لینے کا اراد ہ کیا توقتم لی جائے گی جیسا کہ ہم نے ہیں ن کیا چس اگر مدعا علیہ نے قتم کھالی تو جھگڑا دفع ہوااورا گرنگول کیا تو و کالت مال لینے کے حق میں ثابت ہوگی نہ حق خصومت میں اور نہ قضا علی ابغائب میں کذا فی شرح اوب ابقاضی ملصد راکشہید۔ ا یک شخص کوکسی نے اپنے شفعہ کے طلب کے واسطے وکیل کیا پس مشتری نے وکیل پر دعویٰ کیا کہ اس کے موکل نے مجھے شفعہ

مپر دکر دیا ہے اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس ہے تہم لی جائے تو قاضی وکیل ہے تہم نہ لی جائے گی اور اگرمجلس تھم میں سپر دکر دینے کا دعویٰ کیا اور وکیل اٹکارکرتا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ عایہ وامام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بزد کیک اس ہے تم رحمۃ اللہ علیہ کے بزد کیک نہیں لی جائے گی رہے جائے ہیں ہے۔

برجگہ جہاں اقر ارکرنے ہے اس کے ذمدی لا زم ہوتا ہو جب انکارکرے گا تو وکیل ہے تم لی جائے گی گرتین مئوں میں ایک یہ کہوکیل خرید نے اگر بیج میں عیب پایا اور بسب عیب کے واپس کرنا چا ہا اور ہوئے نے ادادہ کی کہاس ہے یول تنم نے کہ والقد میں نہیں جا نتا ہوں کہ موکل عیب پر داضی ہوگیا ہے تو قتم نہ لی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہا گر وکیل رضا ہے موکل کا قر ارکر ہے تو بیج اس کولا زم ہوا اوروا پس کرنے کا حق باطل ہو جائے دوسرے یہ مسئلہ ہے کہا گر موکل پر رضا مندی کا دعویٰ ہوا تو قتم اس سے نہ لی جائے گی اگر چہا یہا ہے کہ اگر موکل پر رضا مندی کا دعویٰ ہوا تو قتم اس سے نہ لی جائے گی اگر چہا یہا ہے کہ اگر موکل پر رضا مندی کا دعویٰ ہوا تو قتم اس سے نہ کہ جائے گی اگر چہا یہا ہے کہ اگر چہا یہا ہے کہ اگر چہا یہا ہے کہ اگر قبل ہو جائے گی اگر چہا یہا ہے کہ دعو کی کہو اس کو ممال نے جمھے قرض سے بری کر دیا ہے اور وکیل سے اس کے تم پر تم طلب کی تو اس کو مدلانی جائے گی اگر چہا یہا ہو اگر اقر ادکر ہے تو اس کے مدلان موکن افی الخلاصہ۔

اگرمسلمان نے کسی ذمی پرشراب معین کا دعوی کیا توضیح ہے اور اگر اس نے اٹکار کیا توقتم لی جائے گی اور اگر ذمی پرشر اب تلف کر دینے کا دعویٰ کیا تو اس سے تنم نہ لی جائے گی رینز ایئۃ المفتین ہیں ہے۔

ایک فخض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس نے انکار کیا پھر دوسری مجلس میں اس پر دعویٰ کیا کہ تو نے مجھ سے اس مال کے ہارے میں مہلت کی اور مال کا اقر ارکر لیا تھا اور مدعا علیہ مال اور مہلت لینے دونوں سے انکارکر تا ہے تو مال پرتشم ی جائے گی مہلت لینے پرتشم نے کی جائے گی مہلت لینے پرتشم نے کہ والد مدی کی دلیل ہے اور مدعا مدید سے مدی کی دلیل پرتشم نیسی کی جائے گی کہ والد مدی کے پاس دلیل وگوا و نہیں جی ۔ اس جنس کے مسائل میں اصل مدید ہے گی اور بدتول امام ابو یوسف رحمته اللہ کے مسائل میں اصل مدید ہوئے گی کذائی الذخیرہ۔

ایک فض پر جمکم شرکت مال کا دعویٰ کی اور مدعا ملیہ نے اس سے انکار کیا چر مدعا علیہ نے کہا کہ میر سے پاس شرکت کی وجہ سے تیرااس قدر مال تھا لیکن میں نے کھے وے دیا پاس مدگی نے دیئے اور وصول پانے سے انکار کیا پاس اگر مدعا علیہ نے شرکت سے اور اپنے قبضہ میں مال ہونے سے بالکل انکار کیا مثلاً کہا کہ میر ہے اور تیرے در میان بالکل شرکت نہ تھی اور بھکم شرکت میں نے تجھ سے پچھالیا تھا تو مدگی ہے کچھ وصول پانے پرتشم نہ ٹی جائے گی اور اگر مدعا علیہ نے وقت انکار کے کہا کہ مال شرکت سے میرے پاس کی میں ہے تھو مدی ہے تم کی جائے گی یوضول محماد میر سے پاس

اگرمفدرب یا شریک نے مال دے دیے کا دعویٰ کیا اور رب المال یا شریک نے وصول پانے سے انکار کیا تو مضارب یا اس شریک سے جس کے قبضہ میں مال تعاشم کی جائے گی۔ اگر مدعی نے ثمن ادا کر دیے کا دعویٰ کیا اور با نع نے انکار کیا تو قاضی با نع سے اس وقت میں سے جس کے قبضہ میں مال تعاشم کی جائے گی۔ اگر مدعی نے بدون درخواست مشتری کے اس سے تسم لی پھر مشتری نے وو بارہ اس سے تسم لینی جا بھی تو اس کو میدا فقتیارہ صل ہوگا پھر اگر با نع نے میشم کھای کہ میں نے دام نہیں وصول پائے اور مشتری نے کہا کہ میں اس امر کے گواہ لاتنا ہوں کہاں نے دام وصول پائے بین تو قاضی مشتری کو ادائے تمن پر مجبور نہ کرے گا جگہ تین روز کی مہلت کہ میں اس امر کے گواہ لانے کا دعویٰ کرے اور اگر بول کہا کہ میرے گواہ خاب ہیں تو اس کو تھم کرے گا کہ مال ادا کر دے اور مہلت نہ

مال شرکت یا مضار بت یا وہ بعت کا وعویٰ کیا پس اس نے کہا کہ رسابندہ ام توقتم کے ساتھ اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر دب المال یا مود علی یا دوسرے شریک نے بہتم کھالی کہ نیافتہ ام تو س کا اعتبار نہ ہوگا اور اگر تمن بنتے یا قرض کا وعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ رسابندہ ام تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور با نع اور مقرض کی تسم معتبر ہوگا کہ بیس نے نہیں پایا ہے پس حاصل بیر ہے کہ جہاں مدعا علیہ کہ ہتس مال امانت ہوتو وے ویے کے باب میں تسم ہے اس کا قول معتبر ہوگا اور اس کی گوائی بھی مقبول ہوگی اور اگر مدعا علیہ پر مناز در ہوتا اور اکر درجا علیہ پر مناز در ہوگا واد اکر دیے پر گوائی اس کی لی جائے گی گرقول اس کا تسم سے معتبر نہ ہوگا بیضول مماد بیر ہیں ہے۔

ا گرشر یک کی بابت خیانت کامقدمه دائر کیا 🖈

ا کی مخف نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا مال تلف کر دیا اور قاضی ہے تتم دلانے کی درخواست کی تو قاضی اس سے تشم ند نے گا اور اس طرح اگر کہا کہ رمیرا شریک ہے اور اس نے لفع میں خیانت کی اور میں نہیں جانتا ہوں کہ سی قدر خیانت کی تو اس یر النفات نہ کیا جائے گا۔اس طرح اگر کہا کہ تھے خبر پہنچی ہے کہ فلاں بن فلاں نے میرے لیے پچھے وصیت کی تھی اور مجھے اس کی مقدار نہیں معلوم اور قاضی ہے درخواست کی کہوارث ہے تھم لی جائے تو قامنی منظور ندکرے گا اس طرح اگر قرض دارنے کہا کہ پ**جو قرض** میں نے اداکر دیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ س قدرا واکیا ہے یا میں اس کی مقدار بھول کیا اور جا ہا کہ طالب سے تھم لی جائے تو اس مر النّفات نه كيا جائے گا۔ حس الائمه طوائی نے فرمایا كه جہالت قدرجس لمرح قبول بينه كى مانع ہے اس طرح قبول استحلاف على مجمى مانع ہے کیکن اگر قاضی کے نز دیک وصی پہتیم یا قیم وقف معہم ہواور اس پرکسی شےمعلوم کا دعویٰ نہ ہوتو بلحاظ وقف ویلتیم کے اس سے تہم کے گابی آوی قاضی خان میں ہے۔ ایک مختص کی مقبوضہ منزل پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیمبری ملک ہے اس نے غصب کرلی اوروہ جھ کومیری ملک ہے منع کرتا ہے ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ بیمنزل بجہت معلوم وقف ہے تو وہ وقف ہوجائے کی اور مدعا علیہ رفتم آ ہے کی اگرفتنم کھالی تو ہری ہو کیا ور نداس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور منزل اس کو نددی جائے گی۔اس طرح اگر مدعا علیہ نے کوا وسنا نے کہ یہ جہت معلوم پر وقف ہے اور وقف کرنے والے کو ذکر نہ کیا توقتم اس سے مند فع نہ ہوگی اور اس کے اقر ار سے وقف ہو جائے گی اور گواہ چیش کرنا ایک امرز اندے کہ اس کی مجمد حاجت نہیں ہے بیتھم اس وقت ہے کہ کہا کہ بیروقف ہے اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے اس کو وقف کیا ہے مری نے اس سے مسل کی تو امام محمد رحمة القدعليہ كنز ديك بخلاف امام اعظم رحمة القدعليه وامام ابو يوسف رحمہ اللہ کے اس سے قتم لی جائے گی اور اگر اس واسطے قتم ولائی جا ہی کہ میں اس منزل کو لے لوں تو بالا تفاق قتم نہ لی جائے گی اور فتو کی ا مام محر کے قول پر ہے کذا فی الخلاصہ۔ایک شخص نے دوسرے پرایک کپڑا غصب کر لینے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا پھر دونوں نے اس کی قیمت میں اختلاف کیا اس مدعی نے کہا کہ میرے کیڑے کی قیمت سو ورم ہیں اور عاصب نے کہا کہ میں تہیں جانا ہوں کہاس کی کیا قیمت ہے لیکن اتناجانا ہول کہ سودر منبیں ہے توقعم کے ساتھ غاصب کا قول مقبول ہوگا اور بیان کے واسطے تھم کیا جائے گا ہیں اگراس نے بیان ندکی تو اس ہے مغصوب منہ کے دعویٰ پر جوزیا دتی کا دعویٰ کرتا ہے تتم کی جائے گی اگراس نے تتم کھا لی اور مغصوب مند کا دعوی ثابت نه جواتو کتاب الاستحلاف میں ندکور ہے کہ مغصوب مندے بیٹم لے جائے گی کہ اس کی قیمت سوورم تھی یہ محیط میں ہے۔ بائع نے اگر ثمن پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا پھر کہا میں نے وصول نہیں بایا اور مشتری ہے قتم طلب کی تو استخسانا تقیدین کر کے اس سے تھم کی جائے گی اور بیا مام ابو پوسف کے نز دیک ہے اور امام اعظم رحمۃ الندعلیہ وا مام محمد رحمۃ الندعلیہ کے نز دیک

قیساتشم نہ کی جائے گی اور اس مقام پر پانچ مسئلہ ہیں ایک تو بھی جو نہ کور ہوا دو سرا یہ کہ ایک خفس نے بھا گھر فروخت کرنے کا اقرار کیا بھر کہ کہ ہیں نے بھی کا اقرار کیا بھن فروخت نہیں کیا ورمشتری ہے تسم طلب کی تیسرا یہ کہ مشتری نے بھی پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا لیکن قبضہ کی بھی ہے جو ال یہ کہ واہب نے بھی نے بھی فیصلے کے قوال کہ افرار کیا گئی ہے گئی اللہ اس بھی ایسا تک اختلاف ہے نے کہ کہ ہیں نے بہہ کرویے کا اقرار کیا لیکن ہم نہیں کہ اور موجوب لہ سے شم طلب کی لیس ان سب مسائل میں ایسا تک اختلاف ہے اور امام مجھر رحمۃ القد عابیہ ہم وی ہے کہ انہوں نے امام سر حسی رحمۃ القد عابیہ کے قول کی طرف رجوع کیا امام سر حسی رحمۃ القد عابیہ کو بیا کہ اللہ عابیہ کے قول کی طرف رجوع کیا امام سر حسی رحمۃ القد عابیہ کو اور بھارے مشائل میں جو قضا ہے متعلق ہیں امام فر مایا کہ اور بھارے مشائل میں جو قضا ہے متعلق ہیں امام اور قرض دار ہے تسم طلب کی تو امام اعظم رحمۃ احد عابیہ وامام مایہ کے فزد کی تو قاضی اس سے تسم نہ لے گا اور امام ابو و سف اور قرض دار ہے تسم طلب کی تو امام اعظم رحمۃ احد عابیہ وامام عابد مایہ کے فزد کی قاضی اس سے تسم نہ کے گا اور امام ابو و سف اور حمۃ احد عابیہ کے فزد کیک قاضی اس سے تسم نہ کے گا اور امام ابو و سف رحمۃ احد عابیہ کے فزد کیک قاضی اس سے تسم نہ کے گا اور امام ابو و سف

آگر کسی فخص نے اقر ارکیا کہ میں نے یہ ، لی معین فل شخص کو ہد کر دیا اوراس نے قبضہ کرایں پھر دعویٰ کیا کہ اس مے جھے ہے لیے کر قبضہ نہیں کیا اور میں نے قبضہ کا اقر ارجھوٹ کیا تھا اور موجوب لہ سے قسم طلب کی توشیخ الاسلام خوا ہرزا دو نے کتاب انمز ارمہ میں مکھا کہ امام عظم رحمۃ القد علیہ وامام محمد رحمۃ القد علیہ کے نز دیک قسم نہ کی جائے گی اورا مام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ کے نز دیک و جائے گی اورا مام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ وامام محمد رحمۃ القد علیہ کے نز دیک قسم نہ کی جائے گی اورا مام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ کے نز دیک و جائے گی اورا بیا می قباوی قاضی فیان میں ہے۔
گی اورا بیا ہی ہر جگہ ہے جہاں اپنے اقر اربیں دعوی کیا کہ جس نے جھوٹ اقر ارکیا ہے یہ فتا وی قاضی فیان میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے کے اقر رکا ایک اقرار نامہ نکال پی مقر نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اس مال کا اقرار کیا تھا سین تو نے میرااقرار دکر دیا تو مقرلہ ہے تھم لی جائے گی ہے محیط میں ہے۔'

ایک شخص کے وارث پر مال کا دعویٰ کیاا ورایک اقرار نامداس کے مورث کے اقرار مال کا نکالا پس وارث نے دعویٰ میا کہ مدغی نے اس کا قرار کر دیایا مدعی ہے قسم طلب کی تو س کوشم ولانے کا اختیار ہے بینز اللہ المفتین میں ہے۔

ا گراقر ارکر نے والامر گیا اور اس کے وارثوں نے دعوی کیا کہ اس نے تنجیہ کے طور پر اقر ارکیا تھ تو مقرلہ سے تیم لی جا سے گی کہ واملد اس نے میر ہے واسطے تیج اقر ارکیا تھ ایسا ہی زعفر انی نے بیان کیا ہے اور اگر مقرلہ لی مرگیا تو کیا اس کے وارث سے تیم لی جائے گی یا نہیں ہیں بعض مشارکخ بخارا کی تعیق میں ہے کہ وارث سے علم پر تیم لی جائے گی اور میں نے اپنے والد سے سنا کہنیں لی جائے گی وریہ نجملہ ان مسائل کے ہے کہ جن میں مورث ہے تیم لی جاتی ہے اور وارث سے نبیل لی جاتی ہے چنا نچدا گر اس شخص نے جسے گی وریہ نجملہ ان مسائل کے ہے کہ جن میں مورث ہے تیم لی جاتی ہے اور وارث سے نبیل لی جاتے کے مرگیا تو اس کے وارث میں سے جس کے پاس ودیدت تھی و دیعت واپس کر دینے یا اس کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کیا اور قبل تیم لیے جانے کے مرگیا تو اس کے وارث سے تھی نہ کی میں جائے گی میرج مع کبیر میں صرت کہ دکور سے میہ وجیز کر دری میں۔

ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ بیرمیری ملک ہے میں نے س ت روز ہوئے کہ اس کوفلاں شخص سے خریدا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ میری ملک ہے میں نے دس روز ہوئے کہ اس سے خریدا ہے ہیں مدمی نے کہا کہ جو بیج تم دونوں میں واقع ہوئی تھی وہ تلجیۃ تھی تو اس کواختیار ہے کہ تسم دلا ہے بیہ خل صدو وجیز میں ہے۔

ایک محض کے قبضہ میں ایک گھریا سہب یہ جیوان ہاں کو دواشی می قاضی کے پاس مائے اور ہرایک نے دعویٰ آبیا کہ میں نے اس کو مالک ہا تھے کا خریدا ہے پس مدعا مایہ نے ایک مخص ضاص کے واسطے دونوں میں سے اقرار کیا کہ میں نے اس کے ہم کی ہم رہ دفت کیا ہا اور دوسر ہے ہا نکار کیا لیس لیس اس نے قاضی ہے درخواست کی کہ میر ہے ہا تھ نہ بیج نے واسطے اس سے ہم کی جائے تو قسم نہ کی جائے گا اس طرح اگر مدعا علیہ نے دونوں کے دعوے نکار کیا اور قاضی نے ایک کے داسطے ہم کی وراس نے کول کیا اور بسبب کول کے ذگری کردی گئی پھر دوسر ہے نے کہ کہ میر ہوا سطے ہم ی جائے تو نہ کی جائے گی ۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک گھریا سباب ہا اس کو دوخص قاضی کے پاس لائے اور ہرایک نے دعوی کیا کہ قابض نے ایک ہم ہر کردیا اور قبضہ دے دیا ہے ہی قاس سے قابض نے ایک میں کہ تو تشم نہ کی جائے گی ۔ اس طرح اگر قاضی نے اس سے قابض نے اس کے دواسطے ہم لیا گیا اور اس نے اس کے دواسطے ہم لیا گیا اور اس نے اس کے دواسطے ہم لیا گیا اور اس نے کول کیا تو تو ہم لیا گیا اور اس نے ایک کے واسطے ہم لیا گیا اور اس نے اس کے دواسطے ہم لیا گیا اور اس نے اس کے دواسطے ہم لیا گیا اور اس نے کول کیا تو دوسر ہے نہ کی چائے گی ۔ اس طرح آگر ہر ایک نے واسطے ہم لیا گیا اور اس نے اس کی خواس کی تو تسم الی کی دوسر ہے کے دواسطے ہم لیا گیا اور اس نے اس کے دواسطے ہم لیا گیا اور اس نے اس کی جو سے گئی ہواں میں لکھ ہے۔ اس کی خواس کی تو تسم کی تو ت

ے (۱) نفسب کرلیا ہے با بیمبری ہے بیں نے اس کود بعت دی ہے اور قاضی نے اس سے دریا فت کیا پس اگر اس نے کسی کے واسط اقرار کیا تو اس کی کوئی راہ نہیں ہے بلکہ اس کی خصوصت مقرلہ کے ساتھ ملک مطلق کے دعویٰ بیں ہوگی پس اگر دوسرے نے اس سے تشم طلب کی تو اس کی کوئی راہ نہیں ہے بلکہ اس کی خصوصت مقرلہ کے ساتھ ملک مطلق کے دعویٰ بیں ہوگی پس اگر دوسرے نے کہا کہ مدعا علیہ نے اس مختف کے واسطے اقرار کر دیا ہے کہ جھ پر سے تشم دفع ہو پس میر سے واسطے اس سے تشم لینی جا ہے تو صورت میہ ہے کہ تشم نہ لی جائے گی اور ایسا ہی و دیعت بیں اس ما ابو بوسٹ رحمۃ القدعلیہ کے فز دیک و دیعت بیں بھی ایسا ہی ہے کہ بوسٹ رحمۃ القدعلیہ کے فز دیک و دیعت بیں بھی ایسا ہی ہے کہ اور امام محمد رحمۃ القدعلیہ کے فز دیک و دیعت بیں بھی ایسا ہی ہے کہ اور اس نے دونوں کے واسطے براکھی ایسا ہی ہے کہ اور اس نے دونوں کے واسطے براکھی ایسا ہی ہوگا۔

مسكد فدكوره كي بابت مشائخ ميد مين اختلاف كابيان ٦٠

پس اگر ایک نے یا ہر ایک نے دونوں میں سے بیدرخواست کی کہ نصف میں میری ملکیت ذاتی کے واسطے ملک مطلق کے دموے میں اس ہے ملم لی جائے توقعم نہ لی جائے گی اور ایسا ہی وو بعت میں امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ کے نزو یک ہے اور غصب میں متم لی جائے گی اورامام محمدرحمة الندعایہ کے فزو کیا وو بیت ش بھی لی جائے گی اورا گر دونوں کے دعوے سے اس نے انکار کیا اور ہر ایک نے قامنی سے اس کے متم کی درخواست کی تو قامنی اس سے یوں قتم نہ لے گا کہ وائقد بیفلام ان دونوں کا نہیں ہے لیکن ہرایک كواسطاس عضم كا مجرمشائخ في اختلاف كياب بعضول في كها كدونول كواسطايك بى تسم اس طور سے لے كاكدواللہ بیغلام ان دونوں کانبیں ہے نداس کا ہے اور نداس کا ہے اور ہرا یک کے واسطے علیحد وقتم ندیے گا اور بعضوں نے کہا کہ ہر ایک کے واسطے ملیحد وعلیحد وستم لے گا اور قامنی کو بیا ختیار ہوگا کہ جا ہے رائے کے موافق کسی سے شروع کر دیے یہ دونوں کے نام قریہ ؛ ال كرجس كے نام پہلے نكلے اس سے تتم لے تاكد و ونول كا دل خوش رہے اور قاضى كى طرف كسى طرح تنهمت كاشبدند ہو۔ پھراگر برايك کے واسطے قامنی نے علیحد وشم لی تو مسلد کی تین صورتیں ہیں اوّل ہیرکہ ہرایک کے واسطے شم کھا گیا کہ اس کانہیں ہے اور اس صورت میں دونوں کے دموے سے بری ہوگیا اور بیطا ہر ہے دوسرے بیکدایک کے دعویٰ پرفتم کھالی اور دوسرے سے کلول کیا تو پہنے کے دعوی سے بری بوااور دوسرے کے واسطے بوری چیز کے واسطے ڈگری کر دی جائے گی گویا تنہا اُسی نے دعویٰ کیا تھااور اگر پہلے کے دعوی سے تکول کیا تو قاضی پہلے کے واسطے ڈگری نہ کرے گا بلکہ دوسرے کے واسطے تھم لے گا کہ اس میں کیا حال ہوتا ہے اور اگر قاضی نے پہلے کی قتم ہے کول پر چہلے کے واسطے ڈگری کر دی حالانکہ اس کواپیا کرنا نہ جا ہے تو تھم قاضی نافذ ہوجائے گا اور اگر دونوں کے دعویٰ سے يكباركي تكول كيامثلاً قاضى في بعض مشائخ كول كموافق اس اليابي بي تتم لى اوراس في تكول كيايا دونول ك دعوى التتم میں آ کے چیچے کول کیا مثلاً قاضی نے موافق بعض مشامخ کے علیحہ وعلیحہ وشم لی اور اس نے کلول کیا تو دونوں صورتوں میں ایک ہی تھم ہے مالک مطلق کے دعوے میں مال عین کا دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور دعویٰ غصب میں مال عین دونوں میں قیمت دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور دعویٰ و دبیت میں مال عین دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور امام ابو بوسف رحمة الله عليہ کے نزد یک کھے قیمت کی ڈگری نہ ہوگی اور امام محمد رحمة القدعلیہ کے نز دیک قیمت کی ڈگری ہوگی میرمحیط میں ہے۔

ایک فخض کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ اس کوا پنے باپ سے میراث ملا ہے اس پر ایک فخض نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام میرا ہے۔ میں نے اس کے باپ کے پاس و دیعت رکھ تھا اور قابض نے انکار کیا تو قابض سے اس کے تھم پر اس دعوے کی تسم لی جائے گ اگر قسم کھاتی تو ہری ہو گیا اور اگر کھول کیا تو اس پر ڈگری کر کے تھم کیا جائے گا کہ غلام مدمی کے سپر دکر دے پھر بعد سپر دکر دینے کے اگر فتاوى عالمگيرى ..... جلد ( ) كتاب الدعواى

مدعاعلیہ پردوسر سے حض نے مثل پہلے حض کے دعویٰ کیا اور سم یعنی جابی تو اس پر سم دینے کا تھم نہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ بی تھم اس وقت ہے کہ دارث کے ہاتھ بی ہاپ کے ترکہ ہے سوائے اس غام کے پھے نہ ہواور اگر سوائے اس کے اور بھی پھے مال ہوتو دوسر ہے دی کے واسطے نہ تھی کہ مال ہوتو دوسر ہے دی کی واسطے نہ تھی کی اور اگر ایسادعویٰ غصب بیں ہوتو بھی دوسر ہے کے واسطے نہ تھی کی اور اگر ایسادعویٰ غصب بیں ہوتو بھی دوسر ہے کے واسطے نہ تھی کی جائے گی جب کہ اس کے بھی نہ ہوتو تھی کی جائے گی یہ فسول محادیہ ہے۔ جائے گی جب کہ اس کے قبلہ بھی ہے۔ اقر ارکہا اور کہ تو قتم کی جائے گی یہ فسول محادیہ بھی ہے۔ اقر ارکہا اور دوسر ہے کے واسطے اس نے اقر ارکہا اور دوسر ہے کے واسطے اس نے اقر ارکہا اور دوسر ہے کے واسطے اس نے اقر ارکہا اور دوسر ہے کے واسطے اس نے اللہ تفاق ہے اور دوسر ہے کہ واسطے انکار کیا ہوں دوسر ہے کہا کہ میر ہے واسطے اس سے تھی کی جائے تو قاضی تھی نہ لے گا اور بیز بالا تفاق ہے

اور دوسرے کے واسطے انکار کیا لپس دوسرے نے کہا کہ میرے واسطے اس سے تسم کی جائے تو قاضی قسم نہ لے گا اور بیز ہالا تفاق ۔ گذائی فیادی قاضی خان۔

شو ہرمقرلہ ہے استحلاف ہونے ہیں گخر الاسلام ہز دوی نے ذکر کیا کہ مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ استحلاف نے ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ استحلاف نے ہوگا ہیں اگر اس نے تسم کھی ٹی تو پھرعورت سے تسم نہ لی جائے گی اور اگر تکول کیا تو اس وقت مورت ہے تسم نہ بی جائے گی اور اگر تکول کیا تو اس وقت مورت سے تسم کی جائے گی اگر عورت نے بھی نکول کیا تو ووسر سے نے نکاح کی نسبت تھم کیا جائے گا اور نکاح اقل کا باطل ہوگیا کذائی المحیط ۔

اگرعورت نے دونوں کے دعویٰ سے انکار کیا ہی قاضی نے ایک کے واسطے موافق تول امام ابو یوسف رحمة الشد علہ وامام محمد اللہ علہ کے اسطے تسم کی اور عورت نے کول کیا اور اس کے نکاح کی تھم ہوگیا تو بالا تفاق دوسر ہے کے واسطے تسم نہ لی جائے گی بیا تاوی کی میں تھا وی اللہ تفاق دوسر ہے کے واسطے تسم نہ لی جائے گی بیا تاوی کی میں تو بالا تفاق دوسر ہے کے واسطے تسم نہ لی جائے گی بیا تاوی کی اللہ تفاق دوسر سے کے واسطے تسم نہ لی جائے گی بیا تاوی کی میں تاوی کی کھی میں تاوی کی بیا تو بالا تفاق دوسر سے کے واسطے تسم نے لی جائے گی بیاتا وی کی میں تو بالا تفاق دوسر سے کے واسطے تسم نہ لی جائے گی بیاتا وی کیا تو بالا تفاق دوسر سے کے واسطے تسم نے دونوں کے تک کے تاوی کی بیاتا تو بالا تھاتی دوسر سے کے واسطے تسم نے لیک کی بیاتا تو بالا تھاتی دوسر سے کے واسطے تسم نے کیا تو بالا تھاتی دوسر سے کے واسطے تسم نے کیا تو بالا تھاتی دوسر سے کے واسطے تسم نے کیا تو بالے کیا تو بالا تھاتی دوسر سے کے واسطے تسم کے دو تاسطے تسم کے دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کیا تو کیا تاتی کے دوسر سے کے دوسر سے کے دوسر سے کیا تو کیا تاتی کیا تاتی کیا تاتی کے دوسر سے کیا تاتی کیا تاتی کو کیا تاتی کیا تاتی کے دوسر سے کیا تاتی کی کیا تاتی کیا

وحد مدحد سے ال دروروں سے وق بارو ال سے مال کا او بو وہ مال دو مرسے مساور سے الا الو بو وہ مال دو مرسے مساور سے

ا کی شخص نے ایک یا ندی خریدی اور دونوں نے ہاہم قبضہ کرلیا۔ پھر بسبب عیب کے بائع کو بسبب بھی کے کہ بائع نے تشم ے نکول کیا قاضی نے واپس کرادی پھر بائع نے آ کردعویٰ کیا کہ یہ بائدی مجھےواپس دی گئی حالا نکہ وحمل ہے تھی پس اگرمشتری نے اقر ارکیا تو اس کے ذمہ ڈالی جائے گی اور باکع سے پہلے عیب کا نقصان واپس لے گا اور اگر انکار کیا تو قاضی با ندی کومورتوں کو د کھلا دے گا اگر عور توں نے کہا کہ بیرحا ملہ ہےتو مشتری ہے تھم لے گا کہ واللہ بیمل میرے یاس نہیں پیدا ہوا ہے پس اگر اس نے تھم کھالی تو جھکڑا د تع ہوا اورا گرنگول کیا تو با نع کوا ختیار ہے جا ہے ہا ندی کور ہے و ہاورمشنزی سے پچھنہ ملے گایا با ندی مع نقصان عیب اوّل مشتری **کو** مچیردے کذافی الخلاصداور اگرمشتری نے قاضی ہے کہا کہ بیمل بائع کے پاس تھا تو بائع سے تھم لی جائے گی اور مشائخ نے فر مایا کہ یوں قسم کینی جائے کہ وانقد میں نے رہ باندی بحکم اس سے بیچ کے مشتری کوسپر وکر وی ورجالے کداس میں رہ عیب ندتھا اور اگر باندی مشتری کے پاس ہے اور اس نے باتع سے عیب کی بابت جھڑا کیا پھر جب حاکم نے باندی باتع کووا پس کرویے کا تھم کیا تو باتع نے کہا ك حامله باورية مل مشترى كے ياس بيدا ہوا باورمشترى نے كہا كنبيس بلكه باكع كے ياس كا بتو قاضى باكع كواس كي قتم دالا دے گامشتری کونبیں ولائے گابیم پیط میں ہے۔ ایک مخص پرفشم آئی اس نے کہا کہ مدی نے جمھ سے فلا ب شہر کے قاضی کے یاس اس دعوے میں تشم لے لی ہے اور جا ہا کدری سے اس امر پر تشم لی جائے تو قاضی مری سے تئم لے گا کہ وائند میں نے اس کو تشم نہین ولائی ہے پس ا گرنگول کیا تو اس کومد عاعلیہ ہے تھے کا اختیار نہ ہوگا اور اگرفتهم کھالی تو مدعاعلیہ ہے مال پرفتهم لےسکتا ہے کذافی فقاوی قاضی خان۔ ا گرید عاعلیہ نے دعویٰ کیا کداس نے مجھے اس دعوے ہے ہری کر دیا ہے اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس سے تشم لی جائے کہ اس نے جھے اس دعوی ہے ہری نہیں کیا ہے تو قاضی اس ہے تھم نہ لے گا اور تھم وے گا کہ اپنے خصم کی جواب دہی کر لے پھر جو ج ہے اس پر دعویٰ کراور ریبخلاف اس کے ہے کہ مدعا علیہ نے کہا کہ اس نے جھے ان ہزار درموں سے بری کر دیا ہے کیونکہ اس صورت میں مدعی ہے تھم لی جائے گی اورمشائخ میں ہے بعض نے کہا کہ تھے ہیہے کہ دعویٰ سے بری کر دینے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی جیسا کہ قشم دیا چکنے کے دعوی پرفشم بی جاتی ہے اور اس طرح تنمس الائمہ حلوائی نے میل کیا ہے اور اس پر ہمارے زمانے کے قاضیوں کا معموں ہے ریفسوں ممادید بیس ہے۔

کہ بقول مدعا عدی کی طرف سے مال کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ جھے مدی نے اس دعوی سے ہری کیا ہے ہیں حاکمہ کوتو جم ہوا کہ بیقول مدعا عدی کی طرف سے مال کا اقر رہے ہیں مدی سے ہراءت کے دعوی پرفتم کی اور اس نے قتم کے مال پرفتم کی جائے گی یہ نہیں لیس خصاف رحمۃ القدعیہ اور امام الو بکر محمد بن الفضل ر مقدعید نے فرمایا کہ مدی علیہ ہے تم ہ جائے گا وہ ہیں کہ مدی نے جھے اس دعوی کے ہری کر دیا ہے مال کا اقر ارنہیں ہے اور قاضی پر واجب تھ کہ مدی سے دریا فت کرتا کہ تیر سے میں مارے گواہ بی ہیں اگروہ مال کے گواہ قائم کرتا تو اس کے بعد مدی ہے تم لیت کہ تو نے مدعا عبیہ کوموافق اس کے دعوی کے ہری بیس میں ہو ہے اور اگر مدی کے باس مال کے گواہ نہ ہوتے تو پہلے مدعا علیہ ہے مدی کے دعوی پرفتم لیت اور اگر مدی ہے ہیں اگر مدعا علیہ تو ہری ہوگی اور اگر کول کرتا تو پھر مدی ہے تم لیت کہ تو نے مدعا علیہ کو ہری نہیں کہ ہے اور اہمار سے اس کے مربی کہ مدعا علیہ کو ہری ہوگی اور اگر کول کرتا تو پھر مدی ہے تی کردیا ہے مال کا اقر رنہیں ہو وہ ہو تھے مدی نے دعوی ہے ہی کردیا ہے مال کا اقر رنہیں ہو وہ میں اسی ہے ہی اگر مدعا علیہ کو ہو دیوی کرنا کہ جھے مدی نے دعوی ہے ہی کردیا ہے مال کا اقر رنہیں ہو وہ ہے میں اصح ہے۔ ان ما اجل ظمیرالدین نے فرمایا کہ پہلے مدی سے ہراءت پرفتم لینی جو ہے بی فاوئ قاضی خان میں ہے۔

اگروارٹوں پر شم آئے تو ایک شخص کا شم کھالینا سب کا قائم مقام نہ ہوگا حتیٰ کہ سب ہے شم لی جائے گی اورا گران کی طرف سے دوسروں پر شم آئی تو ایک کا شم لے لینامش سب کے شم لی جائے گی اور اس کر شم سندگی میہ ہے کدا گرایک شخص نے میت پر کسی حق کا دعویٰ کیا اور وارثوں پر شم آئی تو سب وارثوں ہے شم لی جائے گی ایک وارث کی شم پر کفیات ند کی جائے گی ہیں اگر وارثوں میں حق میں اس کے شم پر کفیات ند کی جائے گی ہیں اگر وارثوں میں ہیں ہے بعض نا بالغ اور بعض غائب ہوں اور میت پر حق کا دعویٰ ہوا تو باقی وارثان حاضرین سے شم می جائے گی اور الروارثوں نے کسی ہوئے گی کہ حاضر ہوج سے گی اور اگر وارثوں نے کسی ہوجائے اور غائب کو تاخیر دی جائے گی کہ حاضر ہوج سے پھران دونوں سے شم کی جائے گی اور اگر وارثوں نے کسی شم پر میت کے حق کا دوئی کی اور اگر وارثوں نے کسی خوص سے شم لے لی تو باقی وارث اس سے شم نیس کے سکتے ہیں میر میط سر شمی

میں ہے۔

۔ اگر دوشریک عنان یا دوشریک مفاوضہ میں ہے ایک شریک نے کسی شخص پر حق شرکت کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے تشم کھائی تو دوسر اشریک اُس سے تشم نہیں لے سکتا ہے محیط میں لکھا ہے اور اگر کسی شخص نے دوشریکوں میں سے ایک پر حق شرکت کا دعوی کیا تو وہ دونوں شریکوں سے تشم لے سکتا ہے میرمحیط سرتھی میں ہے۔

اگرایک چی عت نے دوسرے پرخرید کا دعویٰ کیا اور ایک نے مدعا علیہ سے تشم لی تو ہاتی مدعی ہوگ اُس سے تشم لے سکتے ہیں پیٹرزائیۃ المفتین میں ہے۔

این ساعہ نے امام محدر جمعۃ امتدعلیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت اور اُس کی لڑکی ہے دوعقدوں میں نکاح

ریا پھر کہ کہ مجھے نہیں معدوم کہ پہلی کون می ہے تو ہر ایک کے و سطے اس ہے تیم می جائے گی کہ والقد قبل دوسری کے میں نے اس عورت

ہے نکاح نہیں کیا ہے اور قاضی کواختیا رہے کہ جس عورت سے جائے شروع کرے وراگر چاہت و دونوں میں قرحہ و الحرب سرک عورت کے نہیں کورت کے نتیم سے نکوں کیا تو اُس کا نکاح یا زم ہو وردوسری عورت کا نکاح فارم ہو اوردوسری کا نکاح پاش مورت کے نتیم سے نکوں کیا تو اُس کا نکاح یا زم ہو وردوسری کا نکاح پاش مورت کے نتیم ہوائے ہوا ہے بیا چھا سرتھی میں ہے۔ ایک شخص نے کا نکاح پاش مورک کے موہوب رہ کے سے روکردی پھر میت کی بیوی نے آ کر موہوب لہ پر دعوی کیا کہ بیرز مین میری ایک جو بیا ہے بہا ہے کہ میراث کی زبیان مہدکر کے موہوب رہ کے سے روکردی پھر میت کی بیوی نے آ کر موہوب لہ پر دعوی کیا کہ بیرز مین میری

ے اس لیے کہ داراتوں نے بعد زمین تھے بہد کرنے کر کھتیم کیاتو یہ زمین میرے حصد میں آئی ہے اور موہوب لہ نے دعویٰ کیا کہ بیاز مین میری ہے کیونکہ ہبد کرنے سے بہیں دارتوں نے ترکھتیم کرمیاتھ اور بیاز مین و، ہب کے حصد میں آئی تھی اور موہوب لہ گواہ قائم ند کرسکا ،ورعورت نے اس امر پر قتم کھا ں تو اس کو ہاتی وارتوں سے تتم لینے کا اختیار نہیں ہے اور تھم کیا جائے گا کہ زمین واپس کر وے بیڈ خیرہ میں ہے۔

مدی نے کہا کہ میرے بچھ پر ہزار درم ہیں ہیں مدعا عدیہ نے کہا کدا گرتو اس بات کی تشم کھانے کہ تیرے بچھ پر اس قدرورم ہیں تو میں سچھے دیتا ہوں پس اگر اس نے قسم کھالی اور مدعا عدیہ نے اسے ادا کر دیے پس اگر اس شرط پر جو ہیں کی گئی ہے ادا کیے تو اس کو اختیار ہے کہ میدورم مدمی ہے واپس کر لے میشز اللہ المفتین میں ہے۔

قرض خواہ کاربن ہے اٹکار کرٹا 🖈

ایک فخص نے دوسر سے پر ہزار درم کا دعوی کیااور مدعا علیہ جانتا ہے کہ یہ قرضاُ دھار ہے گرخوف کرتا ہے کہ اگر قرض کا اقرار کرے اور میعاد کا دعویٰ کرے تو اکثر میعاد ہے انکار کرکے ٹی الحال مطالبہ قائم ہوجاتا ہے تو حیلہ یول ہے کہ قاضی ہے درخواست کرے کہ اس سے دریافت کیا جائے کہ بید درم نقذ ہیں یا اُدھار ہیں لیس اگر مدی نے کہا کہ نقذ ہیں تو مدعا علیہ کو بوقت استحلاف جائز ہے کہ یول تھے کہ اور اللہ بھی پران درموں کا اداکر تا ہے کہ یول تھی کے بیدورم جس کا دعوی کرتا ہے ہیں ہیں اور اگر یول قتم کھالی کہ واللہ بھی پران درموں کا اداکر تا

جن کا دعویٰ کرتا ہے نہیں واجب ہے تو بھی اپنی قتم میں سچا ہو گا اورا گروہ تنگدست ہے اوراس پریددرم فی الحال اوا کرنے ہیں تو یوں قتم نہیں کھا سکتا ہے کہ والقداس کے مجھے پر بیہ ہزار درم جن کا دعوی کرتا ہے نہیں ہیں حتی کہ اگر طلاق پر اس <sup>(۱)</sup> طرح قتم کھائی کہ مجھ پر بیہ ہزار درم نہیں ہیں حالانکہ وہ تنگدست ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک مخف کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس کے زعم میں یہ ہے کہ اس میں ہے یک چند میر اے خواہ اس کی مقداراس کو معلوم ہے پارایک محفوم ہے پھرایک مخفس نے اس میں اپنے حق مثلاً ثلث یا رابع کا دعوی کیا پس مدعاعلیہ نے قاضی ہے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مدگی کا اس میں حق ہے لیکن میں اس کی مقدار نہیں جانتا ہوں جس قدر جا ہے اس کو دلائے تو تاضی کو نہ جا ہے کہ اس میں پھر خرض کر کے کیا ہوں جس قدر جا ہے تو تاضی کو نہ جا ہے کہ اس میں ہے جو ہو گھر میں ہے ہوں اس مقدار کا مقریا باذل تھر ااور جو پھواس میں ہے ہووہ جست ہووہ جست ہے اور اگر اس مقدار معین پروہ تشم کھا گیا یعنی اس قدر نہیں ہے تو قاضی مدمی کو مدعا علیہ کے ساتھ اُس گھر میں بسائے گا کیونکہ اس نے قرار کہا ہے کہ مدمی کا اس میں پھوتی ہے گئا ان میں پھوتی ہے گئا ان میں پھوتی ہے گذائی الحیط۔

ACUROU

تحا نف کینی با ہم ایک دوسرے کے دعویٰ پرشم کھانے کے بیان میں

ائر دونوں خرید وفرو فت کرنے والوں نے مقدارش یہ بچے ہیں باہم اختلاف کیا مثلاً مشتری نے کس قد رشن کا دعوی کیا اور

بائع نے اس سے زیاد و کا دعویٰ کیا یہ بائع نے کسی قد رمقدارش یہ کا قرار کیا و رمدی نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا یہ خوج رہ نے اس اختلاف کیا شوہر نے کہا کہ دو ہزار پر نکاح کیا ہے ہیں ہو تحق گواہ قائم کر سال

اختلاف کیا شوہر نے کہا کہ میں نے ہزار درم پر نکاح کیا ہے اور زوجہ نے کہا کہ دو ہزار پر نکاح کیا ہے ہیں ہو تحق دونوں میں اختلاف کی ڈگری کی جا یہ گرائی ہی جا درجس قد رہتے دونوں میں اختلاف کیا مثلاً ایک ہی جا درجس قد رہتے کا مثلاً ہی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کر سے اس سے زیادہ کا ہوئی ہے اور جس قد رہتے کا بائع اقرار کرتا ہے کیا مثلاً ایک ہی جا درجس قد رہتے کا بائع اقرار کرتا ہے کہا سے زیادہ کا مشتری ہوں قد مشتری ہے گواہوں کی گواہی شن میں اولی اور مشتری کی گواہی تبعی ہوں اور خس اس سے خاور کہ بائع اقرار کرتا ہے اور کسی ہوں نہ مہتری کے پاس گواہ درتھ کئے گئے کہ بائع اس قد رہ موسی ہوں در شہری کی گواہی تبعی ہوں اور خس میں اور کسی سے مروی ہوں کہ کہ بائع اس کر دیں گے اور کسی اور کسی سے مروی ہوں کہ مقدر ہمتا تھ علیہ ورشم ہی کا فی کسی ہوں کہ میں اور کسی اس کر دونوں راضی نہ ہوئ تو کسی ہوئ میں کہ وہ خسل میں اور کسی امام محکم ہو تھا تھ علیہ ورشم ہوں کہ ہوئوں کے اور کسی اس طرح کی جا در بہا میں جو اس کسی ہوئ شرک کے اس کو ہزار درم کوئیس بی ہوئی میں خروط کی کوئیس بی ہوئی کی کا فی کسی کے اور کسی کا دیوں کی کہ کسی کے برار درم کوئیس بی ہوئوں کی دونوں بیا ایک اس کی درخواست کر سے اور بھی اس کے ہوئوں بیا ایک اس کی درخواست کر سے اور بھی اس مور ہوئی ہیں ہوئی شرک نے اس کو ہزار درم کوئیس بی ہوئوں کا دونوں بیا ایک اس کی درخواست کر سے اور بھی اس مور ہوئوں بیا ایک اس کی درخواست کر سے اور بھی کا دونوں میں سے تم کسی کے برار اس کی دوخواست کر سے اور بھی کا دونوں میں سے تم سے بذر ہا اس پر دوسر سے کا دموی کا دعوی کا دعوی کا دونوں کی سے بدر ہا اس پر دوسر سے کا دموی کا دعوی کی دعوی کی دونوں کیا کہ کسی کے دونوں کے دونوں کیا کہ کسی کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے

لے ۔ قولہ عین بیٹی مال معین دونو ل طرف سے ہے تو دونو ل برابر ہیں ٹمن ہے مراد مال دین ہو جو معین کرنے سے متعین نہیں ہوتا جیسے اشر فی ورو پہیائی اس صورت میں بھی دونو ل برابر ہیں 11 منہ (۱) لیعنی ہوئی تو طلاق ہے 11م اگر دونوں کا اختلاف قصد أبدل میں نہ ہو بلکہ دوسری شے کے خمن میں ہو مثلا ایک شخص نے دوسر ہے ہے کی قد رکھی جو یک مثل میں ہے خرید ااور اس کا وزن ہیں رطل ہے ہیں بائع نے کہا کہ بید میں مثل میں ہے خرید ااور اس کا وزن ہیں رطل ہے ہیں بائع نے کہا کہ بید ہیری مثل ہے تیری مثل ہے تو مشتری کا قول مقبول ہوگا خواہ ہر رطل کا ثمن میل جدہ میان کیا ہویے نہ کیا ہو یہ تیری مثل ہے تو مشتری کا قول مقبول ہوگا خواہ ہر رطل کا ثمن میل جدہ میان کیا ہویے نہ کہا کہ میں اختلاف کہ اور باہمی قسم لی جائے گی اگر میعاد میں اختلاف کیا خواہ اصل میعاد ہونے میں اختلاف ہویا مقدار میعاد میں کہ س خرید ت ہوئے ہوئے ہوا ہیں اگر شرط خیار میں اصل یا مقدار میں اختلاف ہوئو بھی باہمی قسم نہ ہوگی ۔ اس طرح آگر شن و بھی پر قبضہ افتلاف کیا یا وام گھٹا و بینے یہ بری کر دینے میں اختلاف کیا یا مسلم فید کے ہر دکر نے کی جگہ میں اختلاف کیا تو بھی خالف نہیں ہے لیکن ان صور تو ل میں جو مخص مشر ہوائی ہے قسم کی جائے گی کذا فی شرح الی الماللة قاہیں۔

اگراصل بیج میں اختلاف کیاتو ہا ہم متم ندنی جائے گی اور منکر بیٹے کا تول معتبر ہوگا کذائی الکافی ۔اگرجنس عقد میں اختلاف کیا مثلاً ایک نے عقد بیج کی اور دوسرے نے مبدواقعہ ہونے کا دعویٰ کیا یا جنس نئمن میں اختلاف کیا کہ ایک نے مثلاً درم اور دوسرے نے مثلاً درم اور دوسرے نے دینار کا دعویٰ کیا تو امام محمد رحمۃ القد ملیہ جامع میں ذکر فرمایا کہ یا ہم تنم نہ کی جائے گی اور ہمارے مشائح نے فرمایا کہ بید جو جامع میں فرکر فرمایا کہ یا ہم تنم کی جائے گیا اور ہمارے مثل کے بیا ہم تنم کی جائے جامع میں فیرکور ہے امام اعظم رحمۃ القد علیہ وامام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ کے فرد کے باہم تنم کی جائے

کی اور یمی سی ہے بیم بیط سرھنی میں ہے۔

اگر نظ تلف ہوگئ چر دونوں نے اختلاف کی تو امام اعظم رحمداند وا مام ابو یوسف رحمۃ الندعایہ کے نزدیک باہم مہم نہ لی جائے گی اور مشتری کا قول معتبر ہوگا اور ایسا ہی اگر نظ مشتری کی ملک سے نکل ٹی یا ایسی صورت ہوگئی کہ اس کو بسبب عیب کے واپس نہیں کرسکتا ہے تو بھی تھ لف نہ ہوگا اور ایسا ہی اگر نظم اور اگر شخ کی مشتری مقبول ہوگا اور بیسے ماس وقت ہے کہ ٹمن دین ہوا ور اگر ثمن مال معین ہوتو بہم شم لی جائے گی چر اگر بیج مثلی ہے تو اس کا مثل اور اگر شئی نہیں ہوتو اس کی قیمت واپس کی جائے گی بھر الیہ بیس ہے۔ ایک شخص نے دو فلاموں کو ایک ہی صفقہ میں خرید ااور دونوں پر قبضہ کرلی چرا کی خاص کہ ایک چاہے کہ ونوں نے ٹس میں اختلاف کیا تو امام اعظم مرحمۃ القد علیہ نے فر مایا کہ مشتری کا قول تھم کے سرتھ معتبر ہوگا الا اس صورت میں کہ بائع چاہے کہ زندہ فلام کو لے لے اور پچھاس کو نہ سے گا اور مشارخ نے اس قول کے معنی میں اور پچھاس کو نہ سے گا اور مشارخ نے اس قول کے معنی میں اور پچھاس کو نہ سے گا اور مشارخ نے اس قول کے معنی میں اور پچھاس کو نہ سے گا اور بھی جے ہو اور مشارخ نے اس قول کے معنی میں اور پچھاس کو نہ سے گا اور بھی جے ہو اور مشارخ نے اس میں بھی نظم کیا ہے کہ رہ اند عالیہ کو سے اور معنی یہ جی کہ کہ وندوں سے باہم تم کی جائے گی لا اس میں کہ بی نگو کو لیک تو اس میں معقود نے باہم تم کی جائے گی لا اس میں کہ بی نگو ایک میں اختر اور کہی اظہر ہے بہ میں میں معقود نظیہ ہوگیا کہ ان فی شرح الحق میں اور کہی اظہر ہے بہ می میں میں ہو جائے گی لا اس میں کہ بی نگر اور یہی اظہر ہے بہ می میں ہیں ہو گیا کہ ذی شرح الحق السی کا اس کی اظہر ہے بہ میں میں میں ہو بھی تا کہ تھی کی کو کہ ذیرہ و فار اس میں اور کہا تا کہ میں افرائی شرح الحق کی کو کہ ذیرہ و اس کی اظہر ہے بھی طرف سے اس میں کہ بیا ہو تھی کی کو کہ ذیرہ و فار اس میں اور کہا تا کہ اس کی دیرہ کو اس میں میں جائے گی کو کہ ذیرہ و اس کی اظہر ہے بھی میں میں میں کہ بیا کہ تھی کی کو کہ ذیرہ کی کے اور کہا کہ اس کی کو کہ دونوں سے باہم تم کی جو کی کی کو کہ ذیرہ کو اس کے اس کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

کفایہ جی لکھا ہے کہ بیکی عامد مشائخ کا قول ہے گذائی شرح الی الرکارم المخقر الوقایہ اوربعض مشائخ نے کہا کہ یہ استثناء مشتری کے تسم کی طرف راجع ہے اور معنی ہیں جیس کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا الا اس صورت میں کہ ہائع زندہ غلام کولینا چاہے تو اس وفت مشتری ہے تسم نہ لی جائے گی اور بہی سیجے ہے کیونکہ جو پچھ ندکور ہے و مشتری کی قسم ندکور ہے ترک تحالف علی ندکور نہیں اور استثناء کا قاعدہ یہ ہے کہ ذرکور کی طرف راجع ہوتا ہے کذائی شرح الجامع الصغیر۔

اگرایک غلام خریدااور بعد قبضه کرنے کے اس کا نصف فروخت کر دیا بھر بائع اوّں نے مشتری اوّل ہے غلام کے ثمن میں

راس المال ميس اختلاف كرنا

ایک مخص نے دوسرے کو دس ورم ایک کر گیہوں کی سلم میں دیے پھر دونوں نے تا یہ کیا پھر دونوں نے راس مال میں اختلاف کیا تومسلم الیہ کا قول مقبول ہوگا اور سلم عود نہ کرے گی کذانی شرح الجامع الصغیر۔

ایک مخص نے دوغلام ایک صفلتہ یا دوصفلتہ میں خرپیرے ایک کے دام ہزار درم نفتراور دوسرے کے ہزار درم ایک س تک اُ دھار قراریائے پھرایک کوبسب عیب کے واپس کیا پھرمشتری نے کہ کہائی کے نفتر تھیرے تنے اور باکع نے کہا کہاس کے دام اُ دھار تحصرة بالع كاتول مقبول ہوگا ، ہمتھ نہ لی جائے گی۔ای طرح اگر دونوں کوسو درم میں ایک صفقہ میں خرپیرااور دونوں پر قبضہ کیا بجر ایک مر کیا اور دوسرے کوبسبب عیب کے واپس کیااور واپس کیے ہوئے کی قیمت میں اختلاف ہوا تو بائع کا قول مقبول ہوگا اور تنی مف نہ ہوگا اور اگر ایک کے دام درم ہوں اور دوسرے کے دینار ہوں اور با تع نے دونوں کے دام وصول کر سے تو پھرمشتری نے ایک کو بسبب عیب کے واپس کر دیا پھر باقی کے داموں میں اختلاف ہوامشتری نے کہا کہ باتی کے دام درم بیں پس تو مجھے دینار واپس کر دے اور با کع نے اس کے برغلس دعویٰ کیا توقتم کے ساتھ مشتری کا قولی مقبول ہوگا بشرطیکہ دونوں مر گئے ہوں اور ہا کئے ومشتری دونوں ہے بہم قتم نہ لی جائے گی بخلاف امام محمد رحمۃ القدعایہ کے کہ ان کے نز دیک تحالف ہے اوراگر دونوں غد، مرقائم موجود ہوں تو بالہ جس عب ہم قشم لی جائے گی اسی طرح اگر صفقہ میں افتقان ف کیا پس با کع نے اتحاد ثمن کا دعویٰ کیا اورمشنزی نے تمن جدا جدا ہونے کا دعوی کیا تو مشتری کا قول مقبول ہوگا کذافی الکافی اگراس امریس اختلاف کیا کٹمن مال عین ہے یا مال وین ہے پس ایک نے کہا کہ میں ہے اور دوسر ہے نے کہا کہ دین ہے لیعنی ورم و وینار میں ہے ہے کہل اگر معین ہونے کا مدمل بائع ہو چنا نچے اس نے کہا کہ میں نے بیر باندی اپنی جوش تیرے اس غلام کے بیچی ہےاورمشتری کہتا ہے کہ میں نے تچھ ہے ہزار درم کوخربیری ہے پس اگر بدندی قائم موجود وقربا ہم تتم لی جائے گی اور با ہم آیک دوسرے کووالی کرویں اور اگر باندی مشتری کے پاس مرکٹی ہے تو امام اعظم رحمة الله علیه وا مام ابو بوسف رحمة الله علیہ کے نز دیکے تنی لف ساقط ہوگیا اورمشتری کا قول لیا جائے گا اورا مام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک باہم قسم کی جائے گی اورا گرشن مال عین ہونے کا مدمی مشتری ہومثلاً کہا کہ میں نے تیری ہدیا ندی بعوض اینے اس غلام کے خریدی ہے اور یا نع نے کہا کہ میں نے تیر ے ہاتھ ہزار درم یا سودینارکوفروخت کی ہے پس اگر ہاندی قائم ہوتو ہا ہم قتم لی جائے گی اورا یک دوسرے کووا پس کر دیں گے اور گر ہاندی مرگنی ہوتو بھی ولا جماع یا ہم قتم کے بعد قیمت ایک دوسرے سے دا پس کریں پیشرح طحاوی میں ہے۔

ایک با ندی خریدی اور وہ بعد قبضہ کرنے کے مرکئی پس مشتری نے کہا کہ میں نے بزار درم اوراس وصیف کے عوض جس کی قیمت یا نچ سو درم ہیں خریدی ہے اور بائع نے کہا کہ و ہزار درم میں خریدی ہے تو دوتہائی ہاندی میں مشتری کا قول نتم کے سرتھ قبوں ہو گااورا یک نہائی با ندی میں جو ہمقابلہ وصیف کے ہوونوں ہے ہہمتم لی جائے گی اور ہرایک ہے تن م با ندی پرقتم لی جائے گہا ہمتر ی قتم کھائے گا کہ والقد میں نے بیا بادی بعوض ہزار درم اوراس وصیف کے کہ والقد میں نے بیا بادی بعوض ہزار درم اوراس وصیف کے نہیں فروخت کی ہے ہی بعد تنظیم کے مشتر کی ہزار درم کے ساتھ باندی کی تہائی قیمت ملاکر دے گا اور وصیف کو کے گا اور امام محمد رحمۃ القدعلیہ کے نزد کیک سب میں باہمتم کی جائے گی بی محیط سرحی میں ہے آئر ہائع نے دعوی کیا کہ میں نے بیا بدی ہزار درم اوراس وصیف کے وضی نہیں ہے اور مشتر کی نے دعویٰ کیا کہ میں نے دو ہزار درم اوراس وصیف کے وضیف کے وضی بی کہ بی ہے تھی بائے گی ورائر بربائے وصیف کے کوئی کیا یا وزنی چیز ہوگئی ہے تو قتم ہے مشتر کی کا قول مقبول ہوگا اور میں بھی باہم متم نہیں کی جائے گی ورائر بجائے وصیف کے کوئی کیلی یا وزنی چیز ہوتو بھی بہی تھم ہے گذائی الکافی۔

اگر ہا گئی نے وہ بزار درم پر بیچ کا دعوی کیا اور مشتری نے سودینار ووصیف پر دعوی کیا تو ہاندی سودینار ووصیف پر تقسیم ہوئے کے بعد حصد دینار میں شم سے مشتری کا قول مقبوں ہوگا اور حصہ وصیف میں دونوں ہے ہا بھر شم ں جائے گی اور سودینار کے ساتھ اسکی قیمت لاکر مشتری اداکر ہے گا مشتری نے بزار درم سودینار سے خرید نے کا دعوی کیا تو قیمت لاکر مشتری اداکر ہے گوش بیچنے کا دعوی کیا تو قتم لے کر مشتری کا قوں مقبول ہوگا اس طرح اگر در موں کے ساتھ کوئی کیلی یا وزنی یا عددی غیر معین ملا دی تو وہ بھی بھنزیہ شمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بیچ بھنزیہ شمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بیچ بھنزیہ شمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بیچ ہے اس کی مقدار پر ہالا جماع شمی ہوئے گی میر محیط سرتھی میں ہے۔

ایک غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا اور وہ ہو گئے کے پاس تھا ہیں ہو گئے نے کہا کہ تیج ہے پہلے مشتر کے نے اس کا ہوتھ کا ٹا ہے اور اس پر میر کی آدھی قیمت جو ہے اور بھے خیار حاصل ہے جو ہے اس کو قیمت جو ہے اور بھے خیار حاصل ہے جو ہے اس کو آدھی تھیں جی بیٹر کے دون اور دونوں نے کہا کہ بعد ہیں جو دونوں ہے ہم قیم کی جائے گی ہیں اگر دونوں نے تیم کی تو اس کو مشتر کی ہوں گے تھا کی تو اس کو مشتر کی ہوں گے تھا کی تو اس کو مشتر کی ہوں گے تھا کی تو اس کے اس امر پر اتفاق کیا کہ ہاتھ کا باتھ کنے کا اور اگر دونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ ہاتھ کا معتبر ہوگا اور گواہ شتر کی ہے یا کوئی اجنبی ہے لیکن ہوئے کے ہاتھ کنے کا دونوں نے کہ اور گیا دونوں کے کہ اف ایک نے دونوں کے کہ اف ایک کی اور مشتر کی کے مقبول ہوں گے کہ اف ایک نے دونوں کے کہ اف ایک کے دونوں کے کہ اف ایک کے دونوں کے کہ اف کی کہ دونوں کے کہ دونوں کے کہ اف کی کہ دونوں کے کہ اف کی کہ دونوں کے کہ افتر کی کے مقبول ہوں گے کہ افتر ایک کے دونوں کے کہ دونوں کے

اگر ہوئے ہے کہا کہ وہ باندی جو میں نے فروخت کی ہے اس شخص کی ملک تھی اس نے جھے اس کے فروخت کرنے ہے واسطے ویل کیا تھا اور اُس شخص لینی مقرلہ نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ سود ینار کوفروخت کی تھی اور تو نے اس پر قبضہ کررہ تھا پھر اپ و سط تو نے فروخت کی ہے اور مقر کہ سے کہ ہوگی پس اگر وہ باندی مقرلہ کی مشہور نہ ہوتو دونوں ہے ہہ ہم تسم ی جائے گی اور مقر کی تشم ہے مشروع کی جائے گی ہو اگر وہ مشروع کی جائے گی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو اگر وہ مقراس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اور اگر باندی مقرلہ سے اور اہام محمد رحمت القد ملیہ نے آخر اس باب میں صریح فر مایا ہے کہ مقراس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اگر وہ چاہے تو وام لے لے ورند وہ بائع کے پاس مقرلہ کی تصدین کرنے تک متوقف رہے گی پس جس وفت اس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا تو شن لے اس کی مشہور ہو یہ نہ ہوگی ہوتو مقرلہ کو قیمت و بنی لازم ہوگی خواہ وہ باندی اس کی مشہور ہو یہ نہ ہو یہ چیط سرختی ہیں ہے۔

اگر اس باندی کو مکا تب یا آزاد یہ دبر کر دیایا ام و مد بنایا پھر مقر اور مقرلہ ہے بہ بہ قسم کی گئی پس آگر وہ باندی مقرلہ کی مشہور نہ تھی تو مقراس کی قیمت کی تا تب کرنا بسب ادا کر دینے میں جو باطل ہو جائے گی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے ہے آزاد ہو جائے گی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے ہوئے گی اور مقرلہ کے مرنے جائے اور امر ہو جائے گی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے ہے آزاد ہو جائے گی اور مقرلہ کے مرنے جائی اور مقرلہ کے مرنے جائی دور تھو جائے گی اور مقرلہ کے مرنے جائے زادنہ ہوگی کی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے جائے زاد ہو جائے گی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے جائے زاد ہو جائے گی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے جائے زاد ہو جائے گی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے جائے زاد ہو جائے گی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے جائے زاد ہو جائے گی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے جائے زاد دو جائے گی اور اگر ام و اس کی اور اگر ام و لد بنایا تو مقر کے مرنے بی آزاد ہو جائے گی اور اگر ام و اور اگر مور اور کی مقربہ کے مرنے کی اور اگر ام و اس کی ان میں کا تب کر دو بی کی در اور کیا ہو کی کیا تب کر دو تو کی دور اس کی کی در اس کی دور اس کی دور اس کی دور اگر ام و کی دور اگر ام کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے

اوراگر مدیر ہوگئی تو آزاد ہوجائے گی خواہ کوئی ان میں سے مرے مقریا مقرلہ اور اگر آزاد ہوئی ہے تو وا، رموتو ف رہے گی۔ گرمقر نے کہا کہ میر سے بیس کے فروخت کی اجازت دی اور وہ مرگئی یعنی مشتری کے پاس مرگئی تو مقر م کہا کہ میر سے بیس اس کی ودیعت تھی اس نے مجھے اس کے فروخت کی اجازت دی اور وہ مرگئی یعنی مشتری کے پاس مرگئی تو مقر م حال میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ اس نے خود اس تعدی کا بینی ودیعت غیر کوسپر دکر نے کا اقر ارکیا کذائی ایک ٹی

اگرمونی اور مکا جب نے بدل کتابت کی مقدار میں اختلاف کیا تو اما اعظم رحمۃ اللہ عبیہ کے نزویک ہا ہم قسم نہ لی جا کے گا اور ساجین نے فرمایا کہ ہا ہم قسم ہی جائے گی اور ساجی کردی جائے گی کذانی اوکانی اور آبر ایک نے نے گا اور ساجین نے فرمایا کہ ہا ہم قسم ہی جائے گی اور ساجی کردی جائے گی کذانی اوکانی اور آبر ایک نے اس قدر ہال ایک نے اپنی آو آزاد ہوجائے گا یہ بیمین میں لکھا ہا آبر ہو جورو نے مہر میں اختلاف کیا پہلی شوہر نے دعوی کیا کہ میں نے ہزار درم پر اور نے مہر میں اختلاف کیا پہلی شوہر نے دعوی کیا کہ میں نے ہزار درم پر نکاح کیا ہے اور عورت نے کہا بھی ہے دو ہزار درم پر اس نے نکاح کیا ہے پس دونوں میں جواجے گا ور اگر مقبول ہول کے اور آگر دونوں نے قائم کیے تو عورت کی گواہی اولی ہوگی بشرطیکہ اس کا مہر شکل اس کے دعوی ہے کم ہواو راگر مقبول ہول کے پاس گواہ نہ ہوگ بشرطیکہ اس کا مہر شکل کا سے موروز کی ہوئے گا اور نکاح فنے نہ ہوگا ہیں مہر شکل کا عظم کیا جائے گا اور نکاح فنے نہ ہوگا ہوگی اور اگر مہر شکل کورت کے دعوی کے ہوئو تو جر کے قول پر ڈگری ہوگی اور اگر مہر شکل کورت کے دعوی کے ہوئو تو ہوئی کی ذکری ہو جائے گی اور اگر مہر شکل شوہر کے اقرار سے نیا دہ اور عورت کے دعوی کے ہم ہوئو مہرشکل کی دائری ہوگی کے ذکر کہا چا تھی اور اگر مہرشکل شوہر کے اقرار سے نیا دہ اور عورت کے دعویٰ کے کم ہوئو مہرشکل کی دائری ہوگی کے ذکر کہا ہے اور کی کرفی کا قول ہے کذائی انہدا ہیں۔

رازی کے قول میں تھی ہوائے ایک صورت کے نہیں ہے اور وہ یصورت ہے کہ مہرشل کسی کے قول کے موافق نہ ہواور باتی صورتوں میں قتم سے عورت کا قول معتبر ہوگا اگر مہرشل اس کے قول کے برابر یا کم ہویا قتم سے عورت کا قول معتبر ہوگا اگر مہرشل اس کے دعویٰ کے برابر یا نریا ہو کہ اور بعض شروح میں ہے کہ فقہاء نے فر مایا کہ کرنی ہی کا قول سیح کے دائی العنا بیاورامام اعظم رحمة اللہ علیہ وامام محدر حمة اللہ علیہ کے نزد یک شو برکی تتم سے شروع کیا جائے گا۔ اگر شو ہر نے اس غلام برنکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے اس باندی کی بیاندی کی بیاندی کی باندی کی بیاندی کی باندی کی بیانا ورجورت نے اس باندی برجی میں بیاندی قرار یائی ہے تو بید سکد مثل مسئلہ سابقہ ہے لیکن باندی کی والے میں ہو جائی ہوا اس میں ہے کہ دونوں میں ہے برایک نے دوسرے کے دوئی پرشم کھائی ہوا اس میں تھی بہتم میں اور تحکیما پی طرف ہے بچا دونا کہ مقرم دانا ال

تیت اگرمشی مبر کے برابر ہوتو عورت کے واسطے باندی کی قیمت واجب ہوگی بعینہ نہ یا ندی واجب نہ ہوگی کذافی الہداییہ

اُن لوگوں کے بیان میں جودوسرے کے ساتھ خصم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جوہیں رکھتے ہیں اور دعویٰ کے بعد حکم قضا ہے پہلے جوا مرپیدا ہواس کی ساعت کے واسطے کن کن لوگوں کا حاضر ہونا شرط ہے اور کن کا شرط ہیں ہے

اگر رہن معین پر دعویٰ ہوتو را ہن اور مرتبن کا حاضر ہونا شرط ہے اور عاریت اور ا جارہ مثل رہین کے ہے اور زمین کے دعویٰ میں کا شتکار کے حاضر ہونے کا یوں تھم ہے کہ اگر جج کا شتکار کا ہوتو وہشل مستاجر کے ہے اس کا حاضر ہونا شرط ہے اور اگر جج کا شتکار کا نہ ہو پس اگر بھیتی اُ گ ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر نہیں اُ گی تو شرط نہیں ہے تھم اس وفت ہے کہ زمین پر ملک مطلق کا دعوی ہواور اگر کسی پر بیدوموئی کیا کہا*س نے میری بیز مین غصب کر*لی ہے اور وہ کا شنکار کے ہاتھ میں ہے تو اس کا حاضر ہو ناشر ط<sup>نبی</sup>ں ہے کیونکہ مدعی اس پر فعل کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر بعد بیچ کے گھریا کع کے قبضہ میں ہے پھر کسی مستحق نے آ کر دعوی کیا اس کی ذگری ہدون <sub>ی</sub>ا کع ومشتری کی موجودگی کے نہ ہوگی کذافی الخلاصہ بطور ہیج فاسد کے اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا تو مشتری مدعی کا مخاصم قراری سکتا ہے اور بدون قبضہ کے مخاصم صرف بالع ہوگا۔اگر کوئی چیز بشرط خیار خریدی اوراُس پرکسی مدعی نے دعوی کیا تو امام اعظم رحمة الله علیہ کے نز دیک ہا کع ومشتری کا حاضر ہونا شرط ہے اور جس نے کوئی چیز بطور بیع باطل کے خریدی و وکسی طرح مستحق کا مخاصم نہ ہوگا ہیہ فصول عماد بيرجس ہے۔

مسکلہ مذکورہ کی بابت امام ظہیرالدین عملیہ ہے مذکورہ بیان 🌣

ا کی مخص کے قبصہ میں ایک باندی ہے اس پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میر سے اور فلال بن فعال غائب کے درمیان شرکت عنان ایک ہزار درم میں ہے اس نے مال شرکت سے بیہ با ندی خربیری پس آ دھی میری ہے اور آ دھی اس کی ہے پس قابض نے کہا کہ باں میں جانتا ہوں کہ اس نے مال مشترک سے خریدی اور آ دھی تیری اور آ دھی اس کی ہے لیکن اس فلاں غائب نے جھے تھم دیا ہے کہ میں یہ باندی بغداد لے جا کرفروخت کروں تو امام ظہیرالدین نے فر مایا کہ مدعی اس کو بغداد لے جانے ہے منع نہیں کرسکتا ہے اس طرح اگروہ غائب مدعی کا مضارب ہوتو بھی ایسا ہی تھم ہےاور ہروہ مخف جس کونت تصرف حاصل ہےات تھم میں شامل ہےاورا گر باہم دونوں میں شرکت ملک ہونہ شرکت عقد تو مدعی کواختیار ہے کہ مدعا علیہ کو باندی کے ساتھ سفر کرنے اور اس میں تصرف کرنے ہے منع کرے ہی فاویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے تین ٹو کرایہ کیے پھرٹٹو والے نے ایک ٹوکسی دوسرے کوکراید یا اور دوسرا عاریت دیا اور تیسرا ہبہ کیا یا بیچ کیا پس متاجر نے شوان کے ہاتھوں میں دیکھے بس اگر شووالے نے بسبب عذر کے فروخت کیا تو بیچ جائز ہے اوراگر بلاعذر بیجاتو متاجر کواختیار ہے کہ لے لے اور جب اس نے لیا تو مشتری کواختیار ہے جا س قد رصر کرے کہ اجارہ کی مدت گذرجائے بھراس کو لے لے یا بھے فتنح کرد ہےاورا گرشٹو والے نے اس کوکسی غیر کو مانکے دے دیایا ہبد کیایا کراید دیا بس اگر بہد کرامید ینامعروف ہو تو اس کواختیار ہوگا کہان لوگول ہے لیے لےاوراگر پہلاا جارہ معروف نہ ہواور گواہ قائم کرنا جا ہے پس اگرموہوب لہ کے یاس ہونو اہس کواختیار ہے کہ گواہ قائم کر کے اس کو لے لے اگر چہ ہبہ کرنے والا غائب ہو پس اگر مستاجر نے بے لیا اور اجارہ کی مدت گذر گبی تو

فتاوی عالمگیری . جد 🛈 کیکر ده کیکر کا ده کتاب الدعوی

موہوب لدکولے لینے کا اختیار نہیں ہے اس طرح آئر ٹنومشتری کے قبضہ میں ہوتو مشتری تھیم قرار پویسے گاہی مت جرکوا ختیار ہے کہ سے جو اور دوسرے واجہ رہ یہ گواہ قائم کرے اور اوس ہے مستاجر یا مستعیر کے قبضہ میں ہواور مستاجر نے چاہا کہ ان واد ل پر گواہ قائم کرے اور دوسرے واجہ رہ یہ یا رہاں ہوئوں پر گواہ قائم کرے اور دوسرے ستعیر یا مستاجر نے اپنی ماریت یا اجارہ لینے کے ووق تم کے اور ٹووا ، ناب بہت میں میں میں میں میں میں اور دوسرے ستعیر یا مستاجر نے اپنی ماریت یا اجارہ لینے کے ووق تم کے اور ٹووا ، ناب

ہوتو پہلے متاجر کے گواہ ان دونوں پر مقبول نہوں گے یہ فصول مادیہ میں ہے۔

ایک ٹوکرار ایا اوراس پر قبضہ کرایہ اور مالک غائب ہوگی چھر دومر ہے خفس نے دعوی کیا کہ میں نے اس سے پہلے کرایہ نیا یہ اور گواہ چیش کے تو فخر الاسلام ہزدوی نے فتوی دیا کہ گواہ مقبول ہوں گے اور بھی قریب الصواب ہے اور بعض نے ہم کہ یہ مت ہر مد ما علیہ نہیں ہوسکتا ہے تا وقتیکہ اس پر کسی فعل کا دعویٰ نہ ہو مثلا یوں کیے کہ ٹووالے نے میر سے پر دکیا تھا اور تو نے مجھ سے لے کراپہ قبضہ کر یہ اوراگر یوں کہا کہ مالک نے دوسرے اجارہ پر تیا ہے پر دکیا میں کہا گواہ مقبول نہ ہوگی اوراس پر امام طبیرا مدین نے فتویٰ دیا ہے امام سرحسی نے فر مایا کہ مجھ ہے کہ وہ فصم قر ارنہیں پائے گا ورمشتری اور موہوب لہ ہرایک کے والانہیں قرار یا تا ہے اورا تی طرح رہن و عادیت کے دعویٰ میں مت جرفصہ نیس قرار ہیں یہ کا اور مصرف اور ایک کھر پر جوا کے خفس نے ایا ہے کہ میں ہے جھے فلا سے خصرف اور ایک کھر پر جوا کے خفس نے ایک کھر پر جوا کے خفس سے قبلہ میں ہے دعویٰ کیا کہ میں ہے جھے فلا سے خص نے کرا سے پر دیا ہے اور قابش نے ہو کہ یہ میں ہے جو فلاس کے اگر مدی ہے کہ اور قابض اس کا حصرف اربی ہیں اس کا حصرف اربی ہے کہ میں ہوگی کیا تو ماعت نہ وگی اور قابض اس کا حصرف اربی ہوں کو کہ کہ عت دوگی اور قابض اس کا حصرف اربی کے خوف ای سے دعویٰ کیا دوسر مے خص کا مراس کے اگر مدی ہے نہ کہ یہ میں اس کا حصرف اربی ہو کہ کی تو مت دوگی اور قابض اس کا حصرف اربی ہو دی میں ہودگی کے دعوی کی تو مت دوگی اور قابض اس کا حصرف اربی ہودی کہ دور سے خوب کی مت دوگی ور گر مت جرت بدون موجودگی میں تو ساعت نہ ہوگی ور گر مت جرت بدون موجودگی

ا جرت دہندہ کے دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی پیمجیط میں ہے۔

ایک شخص نے وجوئی کیا کہ یے گھر فلاں نائب رید کا تصاب سے اس شخص سے جو قابض ہے یہی عمرو نے ریدا اور قبضہ رید و می میں اس کا شفیح ہوں شفعہ طلب کرتا ہوں اور عمر و ہت ہے کہ یہ گھر میرا ہے میں نے اس سے نہیں خریدا ہے یا ہوں کہا کہ یہ تیرا گھ ہو ت فلاں کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کے سپر ونہیں کیا ہے اور میں شفعہ طلب کرتا ہوں تو امام اعظم رحمۃ اللہ عابیہ نے ماہو کو حق اللہ عالیہ نے تا بعض کو حق کی کہ میلی صورت میں بہ نع حاضر ہواور ووسری صورت میں مشتری حاضر ہوتو مقبول ہوگا اور امام ابو بوسف رحمۃ اللہ عالیہ نے قابض کو خصم قرار و بیا اور اس پر شفعہ کا تھم و ہو تا بض کو جو قابض پر سیا ہے بہ نع پر اور مشتری پر حکم شفعہ قرار و بیا اور اس پر شفعہ کا تھم و ہو تا بض کو ہو تا بض کو بیا ہو اور اس کو خلال کے بس رکھنے گھم کیا۔ اگر مشتری حاضر ہو تا ہو گا کہ کرتا ہو تو مام گھر نے شیخت کے واسطے شفعہ کا تھم کیا ور سیا ہو تو تا ہو گھر کو شفعہ کا سیا کہ کہ اور کی کے دیا ہو اگر اس کو خرید کے وکیل نے اگر اس کو خرید کر بیا خوا ہو تا کہ کہ کہ ہو تا ہو گھر کو شفعہ میں لے لین چاہ تو تھی کہ اور آئر و کیل نے گھر کو شفعہ میں لے لین چاہ تو لیک الی اس کا وکیل عاضر ہو نا گر میں ہو اگر بیا ہو ہو تا کو قبل کے جاس استحق تی تابت ہو اتو تستحق کی کے میا موتا کی موتا کی بیاں استحق تی تابت ہو اتو تستحق کی کہ سے بیا موتا کی موتا کی کہ و تیل کے واسطے موکل کا حاضر ہو نا کو کیل کا صربہ ونا کا فی ہے بیاضول عماد میم سے۔

ایک شخص نے اپنا گھر کراید و سے کُرسپر دکر دیا پھر مستاج ہے کی غصب کرئے والے نے غصب کرلیا تو بدون موجود گی مستاج کے غاصب پر ملکیت کا دعویٰ سیح نہیں ہے بیدوجیز کر دری ہیں ہے۔

لے کینی جب ما لک پردعوی کیاجائے حالانکہ چیز کو ما لک ہے کی نے مستعاریا ہے تو مستعیر اس کی طرف ہے مدید مایہ نہیں ہوسکت ہے اس کے طرح یہاں ہے اا مع ماد بادی لینی دونوں کے اپنے نز دیک ایک محفق کومعتد ملایے تھرا کراس کے پاس رکھ ۱۲

## فتاوی عالمگیری . . جد 🛈 کی کی کی کی کی کی کی کاب الدعوای

اگرایک گھرخر بیدااوراس پر جنوز قبضہ نہیں کیا تھا کہ ہائع کے پاس سے کسی نے خصب کر سے بس اگرمشتری نے ٹمن دے دیو نئمن کی میعاد مقرر ہے تو خصم مشتری ہوگا ور نہ ہائع خصم ہوگا یہ نصول مماد ہیں ہے۔

مشتری نے ہنوز دام نبیس دیے تھے کہ ہائع نے بیچ کوکی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو موافق ظاہرالروایت کے پہلے مشتری کا دعوی دوسرے مشتری پرمسموع ہوگا کیونکہ و ہاپنی ملک ہونے کامدی ہے اور قابض اس کورو کتا ہے لیکن بدون وام اوا کرویئے کے اس کوقابض کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا ہی وجیز کر دری میں ہے۔

ایک فخص نے دوسر سے سے ایک باند کی ہزار درم کوخریدی اور دام نہیں دیے اور بلا اجازت بالغ کے اس پر قبضہ کر میں اور دوسر سے شخص کے باتھ سو دینار کوفر وخت کر دی اور باہم قبضہ کر لیہ اور پہلامشتری غائب ہو گیا اور اس کا بالغ حاضر ہے اس نے دوسر سے مشتری سے واپس کرنی چاہی پس اگر دوسر سے مشتری نے اقر ارکیا کہ بات یہی ہے جو پہلا یا لئع بیان کرتا ہے تو پہلے ہا لئع کو اس سے واپس لے لینے کا اختیار ہے اور اگر دوسر سے مشتری نے با تع اوّل کی تکذیب کی یا بیکہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ بی کہتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی تا وقتیکہ پہدامشتری حاضر نہ ہو یہ مجیط میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پردعوی کیا کہ اس نے میر ہے غاام کی آگھے پھوڑ دی اور غاام زندہ موجود ہے تو ہدون غاام کی موجودگی کے دعوی اور گواہی کی ساعت نہ ہوگی اور اگر غلام زندہ نہیں ہے تو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور گواہی پر آنکھ بھوڑ نے کا ارش اس کو ول یا جائے گا پیمچیط سرحسی ہے۔ اگر غلام ٹابالغ ہے کہ اپنے حال کو بیان نہیں کرسکتا ہے تو اس کا موجود ہونا شرط نہ ہوگا قاضی مدعی ہے واسطے جرمانہ کی ڈگری آنکھ پھوڑ نے والے پر کردے گا اور اگر مدعا عایہ نے اقرار کیا کہ میں نے غلام کی آنکھ پھوڑ دی اور وہ غلام اس مدعی کا ہے حالا نکہ غلام غائب ہے تو قاضی اس پرارش کی ڈگری مدعی کے واسطے کردے گا پیمچیط میں ہے۔

اگراس امر کے گواہ قائم کے کہ اس نے میری دلی گھوڑی کی آ تکھ پھوڑ دی تو گواہی مقبول ہوگی اور دعویٰ کے صحت کے واسطے گھوڑا قاضی کو دکھائے کہ پھوڑی ہے یانبیں پھوڑی ہے انبیں پھوڑی ہے اور اگرا یک فخص آ تکھ پھوڑی ہے یانبیں پھوڑی ہے اور اگرا یک فخص آ تکھ پھوٹا ہوا گھوڑ الا یہ اور کہا کہ یہ گھوڑا میرا ہے تو ارش کی ڈگری نہ ہوگی جب تک کہ اس امر کے گواہ نہ قائم کر بے کہ یہ میری ملک ہے اور مدعا ملیہ نے اس کی آ تکھ پھوڑ دی اور اس روز بھی بیمیری ملک ہے تو اس کا ارش لے سکتا ہے اگر مالک نے اس کے گواہ سناتے کہ یہ میری ملک ہے اور میری ملک کی حالت میں مدعا علیہ نے اس کی آ تکھ پھوڑی اور پہلے مدی نے گواہ قائم کے اس کے گواہ سناتے کہ یہ میرا مرکب میں ہے۔

اگر کی چو پر یہ کے زخم ویے یا گیڑے میں خرق کردیے کا دعویٰ کیا تو گواہی کی ساعت کے واسطے جو پر بیا اور کیڑے کا حاضر کرنا شرطنہیں ہے بیٹرنار ان اسٹے چو پر بیا اور اس نے بیٹن بڑار درم چھوڑے اور ایک وارث چھوڑا پس کی گھائی کے کرنا شرطنہیں ہے بیٹرنار کا کہ کھیت نے گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث نے انکار کیا تو قاضی اس کی گواہی کی وارث پر ساعت کرے گااور وصیت کی ڈگری کردے گا لیس اگر وارث نے تہائی مال موصی کہ لدکود در یا پھر دوسر شخص نے آ کردعویٰ کیا کہ میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث نے تہائی مال موصی کہ کوقاضی کے پاس حاضر کیا تو قاضی موصی لدکو قاضی کے پاس حاضر کیا تو قاضی موصی لدکو قاضی کے پاس حاضر کیا تو قاضی موصی لدکو قاضی کے پاس کہ مقابلہ میں گوا ہوں کی ساعت کرے گا اور تھم دے گا کہ نصف مال اس دوسر میں کہ ورد سے ہیں اس کے مقابلہ جو پچھاس کو ملا تھا، س نے تلف کردیا یہ تلف ہو گیا اور وہ پالکل نا دار ہے اور دوسر میں صوصی لدنے پاس پچھونہ ہو مشکلاً جو پچھاس کو ملا تھا، س نے تلف کردیا یہ تلف ہو گیا اور وہ پالکل نا دار ہے اور دوسر میں صوصی لدنے بیں موصی لدے پاس پچھونہ ہو مشکلاً جو پچھاس کو ملا تھا، س نے تلف کردیا یہ تلف ہو گیا اور وہ پالکل نا دار ہے اور دوسر میں صوصی لدنے بیں تا ہو میں ہو گیا۔ دوسر میں ہو گیا ہوں کی میں ہو اور میت کی ہواور میت نے جس کوا پی جگہ مقرر کیا اس کو خوص کر وہ جو بی تا

وارث کوقاضی کے سامنے حاضر کیااور وارث کے پی سے لینا چا بااور وارث نے اس کی وصیت سے انکار کیاتو دوسر ہے دگی ودو ہر و گواہ سنا نے کی ضرورت نہ ہوگی اور وہ وارث سے جو پکھ وارث ہے پاس ہاس کا پانچواں حصہ لے سکتا ہے پھر دوسر اندگی اور وارث دونوں پہلے موضی لہ کے دامن گیر ہوکر نصف اس مال کا جواس نے لیا ہے وصول کریں گے اور وصول کرتے پانچ حصہ کریں ہے ایک حصہ موضی لہ ہونی کو اور چار جھے وارث کو ملیں گے اور جس قاضی کے پاس پہلے موضی لہ نے ناش کی تھی اس کے پاس ناش کرنا یا ووسر سے وارث کو حادث کو حادث کو حادث کو تا ہوں ہونہ کرنا ہے اور اگری کرنا شارہ وگی۔ وارث کو اور وارث کو حادث کو حادث کو حادث کو حادث کو دارث کو حادث کو حادث کو حادث کو دارث کو حادث کو

قاضی کا ڈگری جاری کرنے کی بابت جلدی کرنا 🖈

اگر قاضی نے مہیے موصی لد کے واسطے ڈگری کر دی اور جنوز وارث نے اس کو پھھنیں دیا تھا کہ دوسرے مدعی نے دعوی کیا اور وارث بنایب ہے پس اگر ای قاضی کے باس جس نے بہلے مدی کی ڈگری کروی ہے نالش کی تو یہ قاضی بہلے موصی لہ وقصم قرار وے گا اورا گر دوسرے قاضی کے باس ناکش کی تو وہ موصی لہ کو قصم قر ارنہ دے گا اورا گریہااموصی لدنی ئب بواور وارث عاضر ہے، اور مہلے موصی لدکو قاضی نے پیچونیس ولایا ہے تو وارث دوسرے موصی لدکا خصم ہوگا اگر پھر دوسرے قاصٰی کے پاک ناکش سرے اور میشم اس وقت ہے کہ پہلے مو**سی لہنے اقر ار**کیا کہ جو مال میرے پاس ہے وہ میت کی وصیت سے ملاہے یو قاضی کوخو دمعلوم ہوا اور آسران میں ہے کوئی بات نہ ہواور پہلاموصی لہ کہتا ہے کہ سے میرا مال ہے میں نے اپنے باپ کی میراث سے پایا ہے اور میّت نے جھے بیجھ وصیت نہیں کی تھی اور نہ میں نے اس کے مال ہے پچھالیا ہے تو میخص دوسر ہے موضی لد کا خصم قرار پائے گا اور اگر بہتے مدعی نے بہ کہ بیا مال میرے پاس فلاں میت کی وہ بعت ہے جس کی طرف ہے دوسرا مدعی وصیت کا دعویٰ کرتا ہے یا کہ میں نے اس سے غصب کر سیا ہے تو ان دونوں میں پچھ خصومت نہیں قائم ہو سکتی ہے اگر یول کہا کہ ریدمیر سے ہیاں فعل محفص کی و دیعت ہے لینی سرائے میت سے دوسرے کا نام لیا یا کہ میں نے فلال مختص ہے خصب کرلیہ ہے تو وہ خصم قرار دیا جائے گالیکن اگرا پے قول پر گواہ ل نے تو خصم قرار نہ پائے گا بیمجیط میں ہےا یک مخص مر کیا اور اس نے مال اور ایک وارث چھوڑ اپس ایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ میرے مینت پر ہزار درم قرض میں پس قاضی نے وارٹ پراس کی ڈگری کر دی اور وارث نے اس کوبیہ مال و سے دیا اور وارث عائب ہو گیا پھر دوسرا قرض خواہ ہزار درم کا آیااوراس نے میت پر دعویٰ کیاتو پہلاقرض خوا واس کا محصم نہیں ہوگا اور اگر پہلاقرض خواہ نائب ہواور دوسرے نے وارث کوحاضر کیا تو و ہاس کا محصم قرار بائے گا پس اگر قاصی نے وارث پر دوسر ہے قرض خوا ہ کی ڈگری کر دی اور حال ہے گذرا کہ جو پچھوا رث کو ملا تھا سب تلف ہو گیا تو دوسرا قرض خواہ پہلے قرض خواہ کو پکڑے گا اور جو پچھاس نے لیے ہے س میں ہے آ دھا وصول کرے گا پھر وونوں اپنے ہوتی وال کے واسطے وارث کے چیچھے پڑیں گے اوراگر پہلافض جس نے ہزار درم وصول کیے جیں قرض خواہ نہ ہو بلکہ موصی لہ ہواوراس نے مال وصیت لے کر قبضہ کرلیا پھرا یک مخص نے متیت پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیا اور وارث غائب ہے تو موصی لہ اس کا خصم میں ہوسکتا ہے بدذ خیر ایش ہے۔

ایک شخص نے ایک میت کے وارث پر گواہ قائم کیے کہ میت نے میر ہے واسطے بعینہ اس باندی کی وصیت کی ہے اور وہ باندی اس کا تہائی مال ہے اور وہ سے نے بہتے موصی لہ پر گواہ قائم کے کہ میت نے اس کا تہائی مال ہے اور وہ سرے نے بہتے موصی لہ پر گواہ وہ اس کا تہائی مال ہے اور وہ سرے نے بہتے موصی لہ پر گواہ وہ نے کہ میت نے اس باندی کومیرے واسطے وصیت کی تھی ہیں اگر گواہ وں نے یہ بیان کیا کہ میت نے بہتی وصیت ہے وہ جو تا کہ اور جو تا کہ تھی تو قاضی تمام باندی دوسرے کوولائے گااور اگر گواہ وں نے یہ ندی دوسرے کوولائے گااور اگر گواہ وں نے یہ ندؤ کر کیا تو آدھی باندی دوسرے کوولائے گااور بیوز سری وارث پر بھی

نا فذہو کی خواہ وہ حاضر ہو یاغا ئب ہوحتی کہ اگر پہلے موصی لہنے اپناحق خود باطل کر دیا تو پوری باندی دوسر ہے مدعی کو ملے گی پس اگر قاضی نے باندی پہلے کودلا دی اور وہ غائب ہوا اور وارث حاضر ہے تو دوسرے موصی لہ کا تحصم بیدوارث نہ ہوگا خواہ پہلے قاضی کے پاس نالش ہو پاکسی دوسرے قاضی کے ماس ہواورا گرقاضی نے بہتے مدعی کے واسطے باندی کا تھم دے دیا اور ہنوز دی نہیں گئے تھی کہ دوسرے نے وارث پر دعویٰ کیا ہیں اگر مہلے قاضی کے باس نالش کی تو وہ اس کو قصم نہ بنائے گا اور اگر دوسرے کے باس نالش کی تو قصم قرار دے گا پھراس صورت میں اگر قاضی دوسرے مدمی کے گواہ وارث پر سنے تو دوسرے کے واسطے آ دھی ہا ندی کی ڈ گری کر دے گا خواہ اس کے گواہوں نے پہلی وصیت سے رجوع کرنا و کرکیا ہو یا نہ کیا ہو پس جب پہلا مدعی حاضر ہوا پس اگر دوسر ے مدعی نے پہلی وصیت ے رجوع كر كے كواہ سنائے تو كل بائدى لے لے كاور ندآ دھى لے كااور اگر يہلے نے كواہ قائم كيے كدميت نے تبائى مال كى مجھے وصیت کی تھی اور قاضی نے ولا دیا پھر دوسرے نے پہلے گواہ قائم کئے کہ مینت نے پہلی وصیت سے رجوع کر کے دوسرے مدعی کے واسطے نہائی مال کی وصیت کی ہےتو قاضی مہلے مدمی ہے نہائی مال لے کر دوسرے کود ے گا اور اگر وارث ہی حاضر ہوتو قاضی دوسری وصیت کا عکم کردے گا اور مہلی وصیت ہے رجوع کرنے کا حکم نہ دے گا اور اگر پہلے کے داسطے ایک معین غلام کی وصیت کی تھی اوروہ بحکم قاضی اس کودے دیا گیا چر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے اپنے مال سے سو درم کی وصیت کی ہےتو جس کوغلام دینے کی وصیت کی تھی وہ اِس کا خصم نہیں قرار پائے گا اور اگر وارث حاضر ہوا اور پہلاموصی <sup>کے</sup> لہ غائب ہے تو وارث دوسرے کا خصم ہوگا بیر پیلے میں ہے۔ ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم قرض یاغصب یا در ایت ہیں اور وہ ابعینہ غاصب یامستو دع کے پاس قائم ہیں پس ایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ فلاں مخص مرکبہ جس کا بیر مال ہے اور میرے لیے اس مال کی وصیت کر گیا ہے اور و ہخص جس کے یاس مال ہے مال کا مقر ہے لیکن رید کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ فلال مخض ما لک مال مرگیا ہے یا نہیں مراہے تو دونوں میں خصومت قرارنہ دے گا تاونٹنکے میت کا کوئی وارث یاوسی حاضرنہ کرے اوراگر قابض مال نے کہا کہ بیرمالے اور میرے یاس میت کا مجھ مال نہیں ہے تو مدعی کے واسطے مصم قرار دیا جائے گا اور جو پچھ مدعا علیہ کے پاس ہے اس کی تہائی کی ڈگری مدعی کے واسطے کر وے گا کیکن اگر مدعی نے اس امر کے گواہ دیئے کدمیّت نے سوائے ان ہزار درم کے دو ہزار درم اور چھوڑ ہے ہیں اور وارث نے ان کووصول کرلیا ہے تو اس وفت قاضی پورے ہزار درم کی ڈگری اس کو دے دے گا پھراگر اس کے بعد وارث نے آ کرکہا کہ میں نے مال میت ہے پھینیں یایا تو اس پر النفات نہ ہوگا اور اگر بجائے موصی لہ کے کوئی قرض خواہ ہوتو جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس قرض خواہ کا خصم قرارنہ یائے گاخوا ہ قابض مال ہو یا منکر ہو اس اگراس مدی نے گوا ہ قائم کیے کہ فلال مخف مرکبا اور کوئی وارث یا وصی نہیں چھوڑ اتو قاضی اس کی گوا ہی مقبول کر ہے متیت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کر ہے گا اور اس پر مدعی کے گوا ہوں کی گوا ہی کی ساعت کر ہے گا پس جب اس نے ایبا کیا تو قرض پر اس کی گواہی مقبول کرے گا اور جس کی طرف مال آتا ہے اس کو حکم وے گا کہ قرض خواہ کو مال ادا کر دے بشرطیکہ جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس مال کا مقر ہو کذافی الذخیرہ۔اگرموسی لہنے گواہ سنائے کہ فلاں شخص مرگیا اور کوئی وارث نہیں چھوڑ ااور میرے واسطےان ہزار درم کی جوفلا لیخض کی طرف اس کے غصب یاود بیت کی وجہ ہے آتے ہیں وصیت کر دی ہے یا گوا ہوں نے کہا کہ ہم کوئی وارث نیں جانتے ہیں اور جس کی طرف مال ہے وہ مال کا اقر ارکر تا ہے تو قاضی موصی لہ کے واسطے مال کی ڈگری کروے گا میرمحیط میں ہےاور مصم اثبات عجو صابت میں میت کا دارث ہوتا ہے یا موصی لہ یا قرض دار کہ جس پر میت کا پیچھ قرض ہو یا قرض خواہ کہ جس کا میت پر کچھ قرض ہو یہ فصول عماد بدیمیں ہے۔

یک محف مرگیااوراس کے دو بیٹے ہیں ایک ان ہیں سے غائب ہے ہیں ہ ضرنے دعوی کیا کہ میرامیر ہے ہا پ پر بزار درمقرض ہے
اور میت کا ایک مخف پر بزار درم کے سوا پچھ مال نہیں ہے تو امام رحمة القد علیہ نے فرمایا کہ اجبی پر مال ثابت کرئے کے واسطے اس بیے
کی گوا ہی قبول کروں گا اور اس کے باپ پر اس کا قرضہ ثابت کرئے کے واسطے قبول نہ کروں گا اور ان بزار درم میں ہے جو ہیں نے
اجبی پر ڈگری کیے ہیں اس لڑکے کے واسطے پچھ دینے کا تقم نہ دوں گا اور تو قف کروں گا یہاں تک کہ اس کا بھائی جو نا نب ہے ہا ضرمو
جائے گذا فی المحیط ۔

ایک شخص کے مقبوضہ گھر پر دعوی کیا کہ فان کشخص ما نب نے تجھ سے میر سے دا سطخ بدا ہے اور قابض نے بچے سے انکار ہوتا ہوتا ہوتا ہوگی ای طرح اگر مشتری حاضر ہوا ورخرید سے انکار کرتا ہوتا بھی یہی ضم ہے اور منز لداس نے ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ گھر پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوفل شخص سے نرید ہے اور فلا س شخص نے تجھ سے خرید اتھا اور منتقی سے آب الدعویٰ میں ہے کہ امام ابو پوسف رحمۃ القدعایہ نے فرمایا کہ اگر تا ایش نے کہا کہ میں نے فلا س شخص کے ہاتھ جس کوتو اپنا و کیل بتلا تہ ہے فرو خت کیا تھا اور فلال شخص عالم ب ہے تو مدی اور قابح میں خصومت نہیں ہوگی اسی طرح آگر کہا کہ میں نے فلال شخص کے ہاتھ جس نے جس سے خرید نے کا تو گمان کرتا ہے فرو خت کیا تھا اور شمن وصول ہونے تک بیرم رے قبضہ میں ہے یا کہ کہ میں سے پاس وہ بیت ہوتا ہو بھی اس دونوں میں خصومت نہ ہوگی ہوگی ہے سے پاس کرم سے پاس وہ بیت ہوتا ہی دان دونوں میں خصومت نہ ہوگی ہوضول محاد ہیں ہے۔

عمرو کارو پیدیمر پرچاہے اس کے نام کا تمسک زید بمر کے پاس لایواور کہا کہ جورو پیدائ تمسک میں عمرو کے نام ہے جھ پ ہاں رو پیدیا عمرو نے میر ہے واسطے اقرار کیا ہے اوراس کے گواہ میر ہے پاس بین پس اگر مدعا ملیہ نے کہا کہ فلاں غائب یعنی بَرکا پچھرو پہ جھ پرنیس چاہے تو وہ قصم قرار پائے گا اوراس مدی زید کی گواہی بکر پرشی جائے گی اور ڈگری کردی جائے گی اورا گر بکر نے عمروکارو پیرہونے کا اقرار کیا تو جب تک عمرو حاضر ندہوزید کے گواہوں کی گواہی بکر پرشی نہ جائے گی بینز اللہ المفتین میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محمد رحمۃ القدعلیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو حکم کیا کہ میرے واسطے دس دینار سودرم و خرید دے اس نے ایسا ہی کیا اور درم دے کر دینار نے لیے پھر ایک شخص نے آ کر دیناروں پر دعویٰ کیا تو مشتر کی اس کا خصم ہوگا اور مشتری کی بید کیل کہ فلال شخص نے مجھے حکم کیا تھا اور میں نے اس کے واسطے خریدے بیں مقبول نہ ہوگی اور اگر دیناروں کے مدمی نے اس کا اقر ارکر لیا تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی ہے چیط میں ہے۔

زید نے عمرو پردعویٰ کیا کہاس نے بینی، ماس کے ما لک بکر کے تکم سے فروخت کیااور بیاس کے ہاتھ ہیں بصناعت تقایات مدعا ماید نے کہا کہ میں نے بلاتکم اس کے مالک کے فروخت کیا ہے تو وہ تصمقر اردیا جائے گااور تھم ہوگا کہ غلام مشتری ودے دے بیا ذخیرہ میں ہے۔

ایک شخص نے ایک مملوک کا دعویٰ کیا اور زعم کیا کہ میرا ہے اور کہا گد آن وہ میرے قبضہ میں نہیں ہے اور مملوک نے کہا کہ میں فعال شخص کا غائب غلام ہوں پس اگر مملوک اپنے دعویٰ پر گواہ لایا تو اس کے اور مدعی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر گواہ نہ ایا تو اس کے اور مدعی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر گواہ نہ ایا تو اس کو فاام لینے کی ہوگر اگر مقرل اس کے بعد آیا تو اس کو فاام لینے کی ہوگر کو اہوں کی اس پر ساعت نہ ہوگی اور مدعی کی ڈگری اس پر کر دی جائے گی پھر اگر مقرل اس کے بعد آیا تو اس کو فاام لینے کی ہوگر کر اس کے قواہ وہ کی کہ افی الحیط ۔

راہ نہ ہوگی پس اگر اس نے گواہ وہ کم کیے تو گواہ میں مقبول ہوگی اور پہنے مدعی پر اس کی ڈگری کر دی جائے گی کہ افی الحیط ۔

اگر ایک شخص نے ایک غلام پر دعوی کیا کہ اس کے قبضہ میں جو فلام ہے وہ میر اے یا اس پر یکھ قرض کا دعوی کیا بیا اس ہے کوئی چیز

اگرایک محض نے ایک غلام پر دعوی کیا کہاں کے قبضہ میں جوغلام ہے وہ میرا ہے یا اس پر پیچے قرض کا دعوی کیا یا اس ہے وٹی چیز خرید نے کا دعویٰ کیا تو غلام مدعی کا قصم ہوگالیکن اگر مدعی اقرار کر دے کہ ریے غلام مجود ہے تو ان دونوں میں خصومت ندہوگی کذافی امذخیر ہ منتی میں ہے کہ ایک گھر ایک مخص کے قصد میں ہے اس پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ بیدفلاں مخص کا گھر ہے اوراس شخص نے

ایک مہید ہوا کہ میرے پاس مید گھر بعوض ان ہزار درم کے جومیرے اس پر آتے ہیں دہمن کیا اور جھے و سے دیا ہیں نے اس پر قبضہ کر بیا

گھر اس نے جھے سے مستعار ما نگا ہیں نے اسے دے دیا اوراس پر گواہ قائم کر کے سنا دیے اور گھر کا مالک غائب ہے اور قابض نے بیگواہ

قائم کے کہ مید گھر میرا ہے ہیں نے تو اس کوکل کے روز اس غائب ہے جس سے مدئی رہمن کا دعویٰ کرتا ہے خریدا ہے یا کہا کہ وس روز

ہوئے کہ اس سے خریدا ہے تو مدی رہمن اس کا مستحق ہے اور خرید کے مدی کو جب تک بائع غائب ہے بچھ تو ڈنے کا اختیار نہیں ہے اس

طرح اگر بجائے رہمن کے اجارہ لینے کا دعویٰ کیا تو بھی بہی تھم ہے اوراگر بی نے مرتبن و مستأ ہر کے کوئی محض ملک کا مدی ہوکہ ہوکہ ہیں نے

اس کو ایک مہید ہوا جب سے مالک سے خریدا ہے اور اس کی خرید تا بیش کی خرید سے پہلے واقع ہوئی تو اس کے نام گھر کی ڈگری کر دی بات گی اور دوسری بچھ تو ث جائے گی اور مدی ہے وام وصول کر لیے ہیں بی قاور امانت رہمن کے گھر اور گھر اس کے ہر دکر دیا جائے گی اور دوسری نے بیگوائی ندوی کہ بائع نے وام وصول کر لیے ہیں بی قاون کی قاضی خان ہیں ہے۔

بھر حمیکہ مدی کے گوا ہوں نے بیگوائی ندوی کہ بائع نے وام وصول کر لیے ہیں بی قاون قاضی خان ہیں ہے۔

مئلہ مذکورہ میں بانع کے اختیار کی حدیث

ہشام رحمۃ الندعلیہ نے فرمایا کہ بی نے امام محمد رحمۃ الندعلیہ ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ بیل نے ایک ہدی خریدی اور دام دے دیے اور اس پر قبضہ کرلیا اور مجھ سے ایک شخص نے استحقاق ٹابت کر کے قاضی کے تکم کی ڈگری کرائی ہی میں نے استحقاق میں کہ جس نے فروخت کی تھی سے استحقاق میں کی ہار کہ استحقاق میں کی ہار کہ استحقاق میں کی ہار کہ ہار کے گواہ ہیں کہ جس نے تھے سے استحقاق میں کی ہار کر کے نے میر سے باتھ فروخت کی یا میری ملک ہونے کا اقر ارکیا ہے تو قاضی مشتری کو اختیار دے گا جا ہے خود متولی خصومت ہویا رو کر کے بائع سے اپنائمن لے لے اور اگر مشتری نے کہا کہ میں اسپنے کام میں تو قف کرتا ہوں اور بائع بذات خود خصومت کر ہے تو بیا ختیار سے کو نہ ہوگا بیڈ فیر و میں ہے۔

ایک محف نے دوسرے پرایک غلام معین کا دعوی کیا اور گواہ ق تم کیے اور ان کا ہنوز تز کیہ ہواتھ یا نہیں ہواتھ کہ قابن نے اقر ارکر دیا کہ وہ حربے یا دوسرے کے ہاتھ فروخت یا ہبہ کر دیا تو مدگی ہے تن جل آزاد کرنا سیجے نہ ہوگالیکن مقر انے حق میں سب تضرفات سیجے ہیں حتی کہ اگر گواہوں کا عاول ہونا ٹابت نہ ہواتو اس کے اقرار پڑسل کیا جائے گااور اگر مدگی نے ایک ہی گواہ بنوز قائم کی تفر فات سیجے ہیں جا کر نہ تھے اور اگر مدعا علیہ نے ایسے تضرفات کیے تو بھی مدگی کے حق میں جا کرنہ ہوں کے جیسے دو گواہ قائم کرنے کی صورت میں جا کرنہ تھے اور اگر مدعا علیہ نے ریفسرفات نہ کے لیکن مدگی کے گواہ تو تم کرنے کے بعد اقرار کردیا کہ بینا، مدی کا ہے تو ساب ال قضیہ میں ملموں ہے کہ مامانیہ نے دیا قرار پڑھکم کردے گا ورجا مع کبیر میں لکھا ہے کہ گواہوں پڑھکم کرے گا بیخلا صدمیں ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ مال معین پرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بیمیرائے اور مدعا عابیہ نے انکار کیا ہیں ہنوز مدگی نے اپ دعوی پر گواہ قائم نہیں کیے ہتے کہ مدعا علیہ نے اس کوکس کے ہاتھ فروخت کر دیا اور گواہ کر لیے پھر جب مدگی نے اپنے دعوی پر گواہ قائم کیے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر وی تو مشتری نے لئل پر گواہ قائم کیے کہ بیمیری ملک ہے اور اس کے قبضہ میں ناحق ہے ہیں اس کی ڈگری ہوگئی پھر اس نے بیمی مشتری نے ہاتھ فروخت کر دی یا ہم کر وی تو بیم بڑے اور بیا یک حیلہ ہے کہ اس کولوگ کیا کرتے ہوگئی پھر اس نے بیمی مشتری نے اپنے بوئع کے ہاتھ فروخت کر دی یا ہم کر وی تو بیم بڑے اور بیا یک حیلہ ہے کہ اس کولوگ کیا کر مشاتری کو دعوی کا دعوی نہ کیا جملے مطات کا دعوی کے بیان دول کا دعوی کے دعوی کے دعوی کے دعوی کے بیانے مدعا مالیہ سے فرید نے کا دعوی نہ کیا قومشتری کی ساعت ہوگئی بیافاوی قاضی فی ن میں ہے۔

کتاب الاقضیہ میں ہے کہ ایک شخص کے نصف وار مقبوضہ پر ایک شخص نے دعویٰ کیا اور مدعا مایہ نے اس کی ملک ہونے کا ا قرار کر دیا اور دیانہیں اور غائب ہو گیا پھرایک دوسر کے نفس نے اس نصف پر دعویٰ کیا تو پہلا مدعی اُس کا خصم نہ ہو گا اورا گر پہلا مدعی غائب ہو گیااور مدعاعلیہ حاضر رہاتو وہ اس ووسرے مدعی کا خصم ہوگا بیضلا صہیں ہے۔ایک مخص نے بیک دارمقبوضہ کی نسبت اقر ارکیا کہ بیفلاں مخص کا ہےاور میخص غایب ہےاوراس کی غیبت منقطعہ ہےاوراس نے ایک شخص کے قبضہ میں حفاظت کرنے کے واسم دیا تھااس نے میرے قبضہ میں دیا ہے اور وہ مرگ ہوتو میخص قابض ہر مخض کا جواس دار کا دعویٰ کرے گا خصم قرار پائے گا تگر اس صورت میں قرار نہ پائے گا کہ جب غائب کوخوب شنا خت کرا دے کہ و وفلاں بن فلال ہے اس نے بیگھر اس مخص کے قبضہ میں جومر <sup>ع</sup>یا ہے دی<sup>ا</sup> تن اور اس نے مجھے دیا تھا پھراصل مالک عائب ہو گیا پس جب اس طرح اس نے گواہ قائم کئے تو اس کے اور مدعیون کے درمین خصومت نه ہوگی اورا مام محمد رحمة القدعایہ کے قول میں وہ وصی نہ کیا جائے گا تکر خاصتہ اسی دار کے حق میں اور بلایا س قول امام اعظم رحمة القدعلیہ کے ہر چیز میں و**سی ہونا جائے ۔**ایک محفص نے دعویٰ کیا کہ میر ہے فلال مخفس پر ہزار درم ہیں اوروہ مجھے بیددرم ادا کرنے ہے مہلے مرگیا اوراس کے تیرے پاس ہزار درم ہیں اورمطالبہ کیا کہ اس مال ہے میرا قرض ادا کر دیے تو قاضی اس کے دعوی و گواہی کو تبو ب نہ کرے گا اور اگر قاضی سے درخواست کی کہ مدعا علیہ ہے تھم لیتو قاضی اس سے تھم نہ لے گا بیرمحیط میں لکھا ہے۔ اگر مال مضاربت میں استحقاق ثابت ہوااوراس میں نفع بھی ہے تو نفع میں مضارب منصم ہوگا اور رب المال کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے اورا گرنفع نہیں ہے تو رب المال معم قرار یا ے گا۔ میدوجیز کروری میں ہے۔ ہشام رحمة التدعلیہ نے فرمایا کہ میں نے امام محدرحمة القدعلیہ سے ور یافت کیا کہ ایک مخص نے مسلمانوں کے راستوں میں ہے کسی راستہ میں جو نافذ ہے عمارت بنائی یا اس میں بھیتی لگا دی پھرنگل کرا یک شخص کو دے دی چرراستہ والوں نے آ کر جھکڑا کیا پس قابض نے گواہ قائم کیے کہ مجھے فلاں صخص نے وکیل کر کے میرے قبضہ میں دے دی ہے پس اگر وہ راستہ ایسامشتبہ ہو کہ بدون گواہوں کےمعلوم نہ ہوتا ہو کہ بیراستہ ہے تو ان دونوں میں خصومت نہیں ہے اورا گرمشتبہ نہ ہو بلکہ راستدمعلوم ہوتو قابض محصم قراریائے گابیدؤ خیرہ میں ہے۔

ایرا ہیم رحمۃ القدعلیہ نے امام محمد رحمۃ القدعلیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک فخص نے ایک غلام آزاد کیا اور اور وہ فخص مر کیا پھر ایک مخف نے وعویٰ کیا کہ بیغلام اس میتت کا جس نے اس کو آزاد کیا ہے بیٹا ہے اور اس میت کا کوئی وصی نہیں ہے پس کیا بیغلام آزاد خصم قرار دیا جائے گایا نہیں تو امام محمد رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ اگر حالت مرض میں آزاد کیا ہے تو خصم ہوگا اور اگر حالت صحت میں

آ زاد کیا ہے تونہیں ہوگا بہ محیط میں لکھا ہے۔

ایک فخص نے دومرے سے ایک غلام خرید الور باہم قبضہ نہیں کیا تھا کہ ایک فخص نے اس پر دعویٰ کیا اور مدعی بیٹے کا اقر ارکرتا ہے لیس اس نے بائع ومشتری کو جا کم ہے پہلے جا کہ میرے پال گواہ نہیں جیں اس نے بائع ومشتری کو جا کم کے پہلے جا کہ میرے پال گواہ نہیں جی جس حاکم نے دونوں ہے تسم کی پہل جائے گا اور جب اس نے ثمن اواکر دیا تو غلام مدعی کو دلا یہ جائے گا اور جب اس نے ثمن اواکر دیا تو غلام مدعی کو دلا یہ جائے گا اور جب اس نے شمن اواکر دیا تو غلام مدعی کو دلا یہ جائے گا اور جب اس نے ثمن اواکر دیا تو غلام مدعی کو دلا یہ جائے گا اور مشتری نے تھے کی اجازت دے دی تو مسرف شمن دینا ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ ایک فخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اور وہ اقر ارکرتا ہے کہ یہ فلال شخص کا ہے وہ مرگی اور اس نے فلال فلال وارث چھوڑے ان میں ہے بعض غائب جی اور دغ نبول ہے الن کے حقوق خرید لینے کا دعویٰ کیا اور درخواست کی کہ ان لوگوں کے حاضر ہونے تک میرے قبضہ جی وڑ دیا جائے تو نہ چھوڑا جائے گا لیس اگر اپنے خرید نے کے گواہ سنا ہے تو ان کی ساعت

اگرکوئی چیز بعوض مردار یا خون یا شراب یا سور کے تربیدی اور مشتری نے بقنہ کرلی گھراس بچا کو کسی محف نے گواہ قائم کرکے سخفاق میں ثابت کیا تو مردارہ خون کے تربید نے کی صورت میں مشتری خصم نہ ہوگا اور نداس پر گواہی کی ساعت ہوگی یہ فصول محاویہ بی ہے اور شراب وسور کے عوض خرید نے کی صورت میں مشتری خصم قرار پائے اور گواہی اس پرسی جائے گی کذائی المحیط ۔ امام محمد جمہ اللہ علیہ نے جامع میں فر مایا کہ ایک فحض نے دوسرے ہا ایک چیا ندی کی ابریق لی بعوض دود بنار کے تربیدی اور ابریق پر بینی جائے گی کذائی المحیط ۔ امام محمد بیا اور ایک و بینا رادا کیا بھر دوسراد بنار دیے ہے بہتے دونوں جدا ہوگئے بہاں تک کہ آدھی ابریق کی بینے فاسد ہوگئی تو بیفساد باتی آدھی بی ستعدی نہ ہوگا پھر اگر با نع اس وقت ما مسر بینی میں ہوئے کہ ہوئے گواہ تو ان میں ہوگئی تو مشتری بائع اس وقت ما مسر بوا کہ جب ستی نے آدھی کی ڈگری اس کود سے دی تو مشتری بائع پر بائع مشتری کو آدھا حصد اس قدر کا کہ جس کا وہ سب سیح کے ساتھ ما لک ہوا ہوا ہا کہ اور بائع عائم ہو ان کو میں ہوا۔ اس طرح آگر کی فض سے ایک غلام ایک بوا ہوا ہی مشتری کو تیز رہا ہو بائع ابریق بیس اس کا شریک ہوا۔ اسی طرح آگر کی فخص سے ایک غلام ایک بی صفاحہ میں اور بائع غائب ہو کے گواہ تو اس کا جمع کے لیا اور مشتری نے غلام پر قصد کراہے اور بائع غائب ہو گا تو سب سی کے کہ میں ہوا۔ اسی طرح آگر کی فخص سے ایک غلام ایک بی صفاحہ میں اس کو خان میں بی تھی ہے ہو ہے کہ بیا اور بائع غائب ہو گا گور کی اس کو خان ہو کہ تھی ہو کہ تھی ہو کہ بیا کہ کہ بی تھی ہو ہیں ہے ۔

اگرکسی نے آ دھا غلام بیچا اور آ دھا اس کے پاس ود بیت رکھ اور غائب ہو گیر پھر ایک محفی نے آ دھے غلام کا دعویٰ کیا تو شتری اس کا جسم شہوگا اور اگرمشتری کے ہاتھ آ دھا غلام فروخت کیا اور آ دھا اس کے پاس دوسرے نے ود بیت رکھا پھر آ دھے ملام میں استحقاق ثابت ہواتو چوتھائی غلام کی ڈگری کر دی جائے گی اور وہ فریدے ہوئے کا آ دھا ہوگا اور مشتری ہا لئع ہے آ دھا تمن الب کر لئے گا بیسے بیا سرت میں ہے۔ اگر ایک شخص نے دوسرے ہے آ دھا غلام فریدا پھر باقی آ دھا بھی فریدا گر ایک بیچ مسیح اور وسری فاسد ہے یا دونوں تھی جی بیس یا دونوں فاسد ہیں پھر ایک شخص نے آ کرمشتری پر آ دھے غلام کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کئے تو مشتری میں کا جسم ہوگا اور اس آ دھے کی ڈگری کر دی جائے گی جو بی فائی ہے فریدا ہو اور آگر میبی بیچ سیح ہواور دوسری بیچ بیوض مرداریا خون میر اب کے فریدی شراب کے ہوتو مستحق اور مشتری میں خصومت شہوگی بہاں تک کہ ہائع حاضر ہو کیونکہ جو چیز بعوض خون یا مرداریا شراب کے فریدی ہوئے وہالا تفاق مملوک نہیں ہوتی ہے بیچیط میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے غلام کا ہاتھ خطاے کا ٹ

دیا اور اگر و دیعت کی اقر ارکیا ہے تو امام ابو بوسف رحمۃ الذعلیہ کے نزدیک کچھ ضامن نہ ہوگا اور امام محمد رحمۃ الذعلیہ نے فر ، یا کہ دونو ن صورتون میں ضامن ہوگا اور اگر اس فحض نے جس کے قبضہ من مال ہے کہا کہ یہ ہزار درم میرے باس تیرے غلام نے و دایت ، کھے جیں یا ہیں نے اس سے فصب کر لیے جی اور یہ تیرے جی کونکہ تیرے غلام کا مال تیرا ہے تو مولی ان ورموں کو لے لے گاگر ہوا کہ جہا کہ اس سے فصب کر لیے ہے اس کے فلاس فحض نے اس کو دو بعت دیا ہے یا اس نے اس سے فصب کر لیا ہے پھر اگر غائب حاضر ہوا وراس فحض کے غلام ہونے سے انگار کیا تو ہزار درم مولی سے لے لے گا اورمولی کو تھم کیا جائے گا کہ اگر تیرا حق ہوا ہوا تائم کر اور مقر کے کھو ضام من نہ ہوگا اورا گر مقر نے کہا کہ یہ بزار درم تیرے غلام فلال محض کے میرے ہاتھ میں فصب یا و دیعت کے طور پر بین او مقر ہے کہا کہ یہ بزار درم میرے جی تو مقر ہے نیس لے سکتا ہے گر اس صورت میں لے سکتا ہے کہ گواہ قائم کر رے اگر ایک کے دمہ ہے یا میرے مرک کے دوسرے پر بیدوگوئی کیا کہ میری ہائم کی کا میراس پر چاہئے یا میرے غلام کا ارش اس کے ذمہ ہے یا میرے غلام کی ودیعت یا فصب وغیرہ اس کے قبید میں کہا کہ غلام مرک کیا ہوا ہوئی کے اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا کہ یہ کہا کہ وو دیعت یا فصب وغیرہ اس پر کواہ قائم کے تو بھی بھی تھم ہے گذائی مختص الحام مرک کے جائے گا۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا کہ یہ کھی آفر ارز کیا اورمولی نے اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا کہ یہ کھی تھی تھی تھی جو الخوا می الک بیر۔

كتاب الدعوي

ایک فض کے بعد بی مال ہے اس قابض ہے ایک فخص نے کہا کہ بچھ سے تیرے غلام نے یہ مال غصب کر کے تیرے
پاس ود بعت رکھنا ہے اور قابض نے کہا کہ تو نے تی کہا لیکن بیس تجھے اس واسطے نہ دوں گا کہ مبادا میر اغلام میرے غلام ہونے سے
اٹکار کر جائے تو اس کے قول پر النفات نہ کیا جائے گا اور اس پر جبر کیا جائے گا کہ مال مقرلہ کے حوالہ کر سے چھر جب اس نے دے دب
پھر غائب آیا اور مقرلہ کے غلام ہونے سے اٹکار کیا تو اس کیا قول لیا جائے گا اور جو مال مقرلہ نے لیا ہے وہ اس کو دلانے کا تھم
کرے گابشر طیکہ وہ قائم ہوا لا میہ کہ مقرلہ نی الحال اس بات کے گواہ قائم کر سے کہ میہ مال میرا ہے اور اگر مقرلہ نے یہ مال تلف کر دیا اور
غائب نے اس مقرسے جس کے قبضہ بیں میال تھا ضان لینی جائی تو اس کو یہ اختیار ہوگا اور اگر مقرنے کہا کہ یہ مال تیر میں ہا ہوگا اور اگر مقرنے کہا کہ یہ مال میر سے پاکہ میر امال ہوگا اور مقابل ہوگا اور مال اس کو دلایا جائے گا لی اگر غائب حاضر ہوا اور مقرنے غلام ہونے سے اٹکار کیا تو اپنا مال لے لے گا اور مدی سے کہا جائے گا کہ اپنے گا اور وہارہ پیش کر ورنہ تیرا جن نہیں ہے۔ اگر مقر قابض مال نے کہا کہ یہ مال تیرا ہے تیرے واسط میں صومت نہ ہوگی اور گوا ہی مقبول نہ ہوگی میر اغلام نہیں سے پس مدی نے گواہ قائم کیے کہ فلال مخض تیرا غلام ہوگا وہ دو ایوت رکھا ہے اور فلال شخص میر اغلام نہیں سے پس مدی نے گواہ قائم کیے کہ فلال مخض تیرا غلام ہوگا وہ دو ایوت رکھا ہوگی نہ ہوگی ہوگی اور گوا ہی مقبول نہ ہوگی ہو چیو شیں کھا ہے۔

ایک فض نے دومرے کے غلام کو کوئی چیز بہہ کر دی پھر واپس لینی چاہی اور غلام کا ما لک غائب ہے پس اگر اس غلام کو تصرفات کی اجازت نہ ہوتو واپس کر دینے گی اور اگر اس کوتصرفات کی اجازت نہ ہوتو بدون موجودگی ما لکہ کے اس پر واپسی کی ڈگری نہ کی چائے گی اور اگر اس کوتصرفات کی اجازت نہ ہوتو بدون موجودگی ما لکہ کے اس پر واپسی کی ڈگری نہ کی چائے گی بس اگر غلام نے کہا کہ بیس مجمور ہونے کے گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہول گے بس اگر ما لک حاضر ہواور غلام نائب ہواور جو چیز بہدگی گئی ہے وہ غلام کے پاس ہوتو ما لک خصم قرار نہ پائے گا اور اگر وہ چیز بہدگی گئی ہے وہ غلام کے پاس ہوتو ما لک خصم قرار پائے گا بیز زائد اللہ علی جو تو خصم قرار پائے گا بیز زائد اللہ کے قبضہ بس ہوتو خصم قرار پائے گا بیز زائد اللہ علی ہوتو خصم قرار پائے گا بیز زائد اللہ علی ہوتو خصم قرار پائے گا بیز زائد اللہ علی ہوتو خصم قرار پائے گا بیز زائد اللہ علی ہوتو خصم قرار پائے گا بیز زائد اللہ علی ہوتو خصم قرار پائے گا بیز زائد اللہ علی ہوتو خصم قرار پائے گا بیز زائد اللہ علی ہوتو خصر کی بین گئی ہے۔

اگرمولی نے کہا کہ جمچے میرے فلال غلام نے بیدو ایعت رکھنے کو دی ہے اور میں نہیں جانتہ ہوں کہ آیا اے مبہ کر دی گئ ہے یا نہیں لیس مدعی نے بہد پر گواہ قائم کیے تو مالک اس کا مخاصم ہوگا پھر جب قاضی نے واہب کے واسطے باندی دیے کی ڈگری کر دی اور واہب کے پاس و ومونی ہوگئ مجزموہوب لہ آیا اور غلام ہونے سے انکار کیا تو اس کا قول مقبول ہوگا اور باندی کووایس لے سکتا ہے بھر وا ہب کو بیا ختیارنہ ہوگا کہ ہبہ پھیر لے اور اگر بائدی وا ہب کے پاس مرگئی تو موہوب لدکوا ختیار ہوگا کہ جیا ہے مستودع سے ضمان لے یا وا ہب سے صان لے لیں اگر اس نے مستوع ہے قیمت ڈانڈ بھر لی تو مستو دع وا ہب سے نبیس لے سکتا ہے اور اگر وا ہب سے صان لے لی تو وا ہب بھی مستو وع سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر مولی نے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ تو نے یہ باندی اس شخص کو ہبہ کر دی جس نے میرے پاس ود بعت رکھی ہے لیکن وہ مخص میرا غلام نیں ہے اور مدگی نے گواہ قائم کیے کہ فلاں عائب اس کا غلام ہے تو ایس گواہی مقبول نہ ہوگی بشرطیکہ غلام زندہ ہواوراگر واہب نے کہا کہ میرے باس گواہ نبیں ہیں لیکن مستودع ہے تتم طلب کی تو قاضی اس سے اس طرح قتم لے گا کہ والقد قلال غائب میراغلام نیں ہے ہیں اگر قتم کھا گیا تو جھڑے ہے بری ہو گیا اورا گرفتم ہے بازر باتو جھڑا اس کے چیجے لازم رہااورا گرمدی نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ مولی نے اقر ارکیا ہے کہ فلا استحض میراغلام ہے تو گواہی متبول ہوگی اور واپس کردیے کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر مدعی نے اس کے گواہ قائم کے کہ مائب اس شخص کا خوام تھا اور وہ مرسیا تو گواہی متبول ہوگی اور قابض مال اس کا مخاصم لے قرار یائے گا اور اگر مدعی نے اس امرے کواہ قائم کیے کہ غائب اس مخص کا غلام تی اور اس نے اس غلام کوفلاں مخص کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کر دیا اورمشتری نے اس پر قبضہ کرلیا تو گوا ہی مقبوں نہ ہوگی اور ہیہ ہے رجوع نہیں کرسکتا ہےاورا گراس امر کے گواہ سٹانے کہ قابض یا ندی نے اقرار کیا ہے کہ میں نے فعال منا ئب کوفلاں شخص کے ہاتھ فروخت کردیا اور گواہوں نے بیا گواہی نہ دی کہاس نے اقرار کیاہی کہ غائب میراغلام تھا تو قاضی ایس گواہی قبول نہ کرے گا پس قابض کو قصم قرار نہ دے گا بیمحیط میں لکھاہے۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اقر ارکرتا ہے پھر غلام نے دعوی کیا کہ فلاں نائب نے جمھ کو میرےاس مالک سے ہزار درم میں خربیدلیا اور دام دے دیتے ہیں تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور اگر بیدوعویٰ کیا کہ فلال غالب نے جمعے میرے مالک سے خربیدا ہے اور مجھے خصومت کرنے اور اپنی ذات کے قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو اس کے گواہوں کی ٹواہی مغبول ہو کی کیونکہ غلام اپنی ذات کے قبضہ کرنے کے واسطے خصم ہوسکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ میں فلا ل مخص کا غلام تھا اس نے جھے تیرے ہاتھ ہزار درم کوفرو خت کیا ہے اور مجھے دام وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کے تو مقبول ہوں گے متر اس کے ما لک کوا نقتیار ہے کہ اس کوخصومت کرنے ہے ممانعت کر دے اور اگر منع نہ کیا تو وکالت جائز ہے اور دوم وصول کرسکتا ہے اور مالک اس كردم لے لينے سے يرى موجائيكا اورا كرغلام نے كہا كريس فلال شخص كاغلام بول اس في مجھائي وات كے بارہ ميں تجھ سے خصومت کے داسطےوکیل کیا ہے اور گواہ قائم کیے تو گوا ہی مقبول ہو گی کندافی فآوی قاضی فان ۔

يها بان

کن صورتوں میں دعویٰ مدعی دفع کیاجا تا ہے اور کب دفع نہیں ہوتا ہے

ایک شخص نے دوسرے پر مال یاحق کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کے پس مدعا علیہ نے کہا کہ میرے پیس دفعیہ ہے تو تو ضی اس کو مہلت دے گا کہ دوسری جنگس میں حاضر ہواور اس پر ڈگری نہ کر دے گا اور اس کا بید کلام مدی کے واسطے اتر ار نہ ہوگا اور مویا نارضی امتد عند نے فر مایا کہ قاضی کو چاہئے کہ دفعیہ کو دریا فت کرے اگر سے ہوتو اس کومہلت دے اور اگر فاسد ہوتو مہلت نہ دے ور نہ سر پر التفات کرے بیرفنا وئی قاضی خان میں ہے۔

مسكه فدكوره كى بابت امام ابو يوسف عن الله مسكه منقول روايت

اگر قاضی نے مدی کے گوا ہوں پراس کی ڈگری نہ کی یہاں تک کہ مقرلہ انحاضر ہوااوراس نے قابض کے قول کی تصدیق کی اور قابض نے غلام اس کود ہے دیا اور قاضی نے مدی کے گوا ہوں پراس کی ڈگری کر دی تو یہ فیصلہ قابض پر نافذہ وگا پھرا گرمقر رہ نے مدی پراپ نے گوا ہ اس امر کے قائم کیے کہ بیمیراغلام ہے بیس نے قابض کے پاس ود بیت رکھ تھا تو گوا ہی مقبول ہوگی اور اس کی ذکر ربی ہوجائے گی اور مدی کی گوا ہی باطل ہوگی ایسا ہی امام محمد رحمۃ القد علیہ نے جامع بیس ذکر فر مایا ہے اور قاضی ابوالہیشم نے قضا قاشد ہے نقل کیا ہے کہ میکم فرکور ہے نہیں ہے اور شیح میں ہوگا ہے کہ میکم فرکور ہوئے کا محمد رحمۃ القد علیہ نے امام محمد رحمۃ القد علیہ کے امام محمد رحمۃ القد علیہ کے درمیان مشترک ہونے کا تھا محمد رحمۃ القد علیہ نے لکھ جیجا کہ غلام دونوں بیس مشترک ہونے کا تھا ہوگا۔ پھر جب مقرلہ نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کے اور مدی کے گواہ باطل علیہ سے تاہ قاضی مدی سے کہ گا کہ اپنے گواہ دوبارہ حاضر پر بیش کرور نہ تیراحی نہیں ہے بیمیط بیس ہے۔

اگر قابض کے گواہوں نے کہا کہ اس کے پاس ایک شخص نے وہ نیعت رکھا ہے کہ ہم اس کو بالکل نہیں پہچا ہے ہیں تو ہ شی ایسی گواہی قبول نہ کرے گا اور بالا جماع مدعی کی خصومت اس سے دفع نہ ہوگی کذافی الکافی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم وہ یت کھنے والے کوصورت سے پہچائے ہیں اس کا نام ونسب تہیں جائے ہیں تو امام اعظم رحمة الله علیہ وامام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے : دیک ان کی گواہی جائز ہے بیرفراوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مدعا علیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ ہم ودیعت رکھنے والے کونام ونسب سے بہجائے ہیں اس کی صورت ہے نہیں ہوائے تے ہیں تو اس صورت کوامام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں فر مایا اور مش کئے نے ہاہم اختااف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ ایس گواہ ی سے خصومت دفع نہ ہوگی اور ایسا ہی کتاب الد تضیہ میں نہ کور ہے کہ قاضی مدتی ہے وریافت کے خصومت دفع نہ ہوگی اور ایسا ہی کتاب الد تضیہ میں نہ کور ہے کہ قاضی مدتی ہے دریافت لرے گا کہ کیااس کا بھی نام ونسب ہے ہیں اگر اس نے کہا کہ نہیں تو ظاہر ہوگا کہ وہ مود ع نہیں ہے کذا فی الحیط اور امام محمد رحمۃ اللہ ما یہ نے فر مایا کہ اس کی شنا خست کے واسطے تین طور ہونا ضرور ہیں اور انکہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اعتاد کیا ہے یہ نیز کردری میں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ مجھے فلاں مخص نے ود بعت دیا ہے ایک معروف ومشہور آ دمی کا نام لیا اور گواہوں نے گواہی دی کہاس وایک آ دمی نے ود بعت رکھنے کو دیا ہے مشائخ نے فر مایا کہ ایس گواہی غیر مقبول ہے کذافی الحیط اور اگر قابض نے کہا کہ مجھے ایک نقس نے ود بعت دیا ہے کہ بیس اس کونبیں پہچانیا ہوں پھر گواہوں نے گواہی دی کہاس کوایک شخص نے ود بعت دیا ہے اور دونوں بھی ل کونبیں پہچا نے بیں تو قابض مدعی کا خصم قر اردیا جائے گا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ مجھے ایسے مخص نے وو بیت ویا ہے کہ میں اسے نبیں بہچانتا ہوں اور گواہوں نے گواہی دی کہ اس کو اس بن فلاں نے وو بیت رکھنے کودیا ہے تو خصاف نے ذکر کیا کہ قاضی ایس گواہی قبول نہ کرے گا اور قابض کے ذمہ ہے جھڑا دفع

مہوگا بیز خیرہ میں ہے۔

اگر مدگی نے اقر ارکیا کہ ایک شخص نے اس کو دی ہے اور مدگی اس کوئبیں پہچانتا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی ای - ح اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ مدعی نے اقر ارکیا ہے کہ مدعا علیہ کوایک شخص نے دی ہے کہ میں اس کوئبیں پیچانتا ہوں تو ماضی مدعا علیہ کوخصم قر ار نہ دے گاریٹز المئٹین میں ہے۔

اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوا پے مخف نے و دیعت دی ہے کہ جس کوہم تینوں طریقوں سے بہچا ہے ہیں لیکن ہم اس کو نہ بتلا یں گے اور نہ گواہی ویں گے تو خصومت وفع نہ ہوگی اور اگر امر پر ہر ہان لایا کہ بھے ایک شخص معروف نے دی ہے لیکن گواہوں نے یے والے کی ملک ہونا صاف نہ بیان کیا تو خصومت وفع ہوجائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوفلاں شخص نے و دیعت دی ہے یکن ہم نہیں جانے ہیں کہ بید چیز کس کی ہے یا یوں کہا کہ بید چیز فلاں شخص کے قبضہ میں تھی جو غ کب ہے لیکن بہیں معلوم کہ اس نے اس خص کودی ہے یا نہیں اور قابض نے کہا کہ اس نے مجھے دی ہے تو خصومت دفع ہوجائے گی بید جیز کر دری میں ہے۔

اگر معاعلیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ مری نے اقرار کیا ہے کہ میچیز فلاں شخص غائب کی ہے اور مد غاعلیہ نے کہا کہ مجھے لاں غائب نے ود بعت دی ہے یا گواہوں نے مدی کے اس اقرار کی گواہی دی اور مد عاعلیہ نے نہ کہا کہ مجھے فلاں غائب نے ود بعت کی ہے تو مشاک نے کہا کہ خصومت اس سے دفع ہو جائے گی اسی طرح اگر مدی نے قاضی کے بیاس اقرار کر دیا کہ فلاں غائب نے سی کودی ہے تو مشاک نے کہا کہ خصومت دفع ہو جائے گی بی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ میہ چیز فلال عائب کے ہاتھ میں تھی پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے اس کو دی ہے یا نہیں اور قابض نے کہا کہ جھے اس نے دی ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی بیٹرزائہ المفتین میں ہے۔ گواہوں نے گواہوں کے کہ مدی کے اقر ارکیا ہے کہ یہ چیز فلال غائب کے پاس تھی بیل نہیں جانتا ہوں کہ اس نے اس وو ہے بانہیں تو ان دونوں بیل خصومت شہوگی اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ یہ باندی فلال غائب کی ہے اور یہ وہ ہی نادی فلال تخص نے اس قابض کوود بعت دی ہے تو قاضی ایسی گواہی قبول نہ کرے گا اور نہ خصومت اس سے دفع ہوگی اور اگر مدی ہے وہ ایش نے گواہی نے گواہی دفع کرنے کے یہ گواہ سنائے کہ قابض نے اس باندی پر اپنی ملک ہونے کا دعوی کیا تھا تو قابض سے وہ ایت رکے گواہ اصلاً مقبول شہوں کے یہ محیط میں ہے۔

اگرگواہوں نے کہا کہ میدگھر فلال غائب کا ہے اس نے اس مدعاعلیہ کو اس میں بسیاہ رہم کو گواہ کرلیا اوراس روز میڈھرا غائب کے قبضہ میں تھایا کہا کہ مدعاعلیہ کے قبضہ میں تھایا کہا کہ ہم نہیں جانے ہیں کہ اس روز میدگھر کس کے قبضہ میں تھالیکن ہم جا۔ ہیں کہ آج اس لینے والے کے قبضہ میں ہے یا بالکل اس کا ذکر نہ کیا کہ اس روزگھر کس کے قبضہ میں تھا تو تو اہی مقبول اور خصومت و لیے ہم یوا ہوگی میہ وجیز کر دری ہیں ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ گھر اس روزکسی ٹالٹ کے قبضہ میں تھا تو خصومت و فع نہ ہوگی چنا نچہ سریوا کہیں کہ قلال شخص نے اس کو بسایالیکن قبضہ اس کوکسی دوسرے نے دیا تو غیر مقبول ہے میں جیا سرتھی ہیں ہے۔

اس اگر مدعی پر ہان لا یا کہ جس روز ان گواہوں کو گواہ کیا تھا اس دن پیرکھر لینے والے اور بسانے والے دونوں کے سوا تیسرے کے قبضہ میں تھا اور و وفلاں شخص ہے تو گواہی غیر مقبول ہے اور اگریہ فلاں شخص آیا اور مدعی نے اس طرح گواہ بیش کے تو بھ غير مغبول ہوں مے اور بیامام اعظم رحمة القدعایہ وامام محمد رحمة الله علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمة القدعایہ کے نز دیب مغبوا ہوں گے بیدوجیز کردری میں ہے۔اگر مد عاعلیہ نے کہا کہ آ وھا گھر میراہے اور آ وھامیرے پاس فلاں شخص کی ود بیت ہے اور اس گواہ قائم کیے تو خصومت کل گھر ہے وفع ہو جائے گی بیاختیارشرح مختار میں ہے۔اگر قابض نے ود بیت کا دعوی کیااوراس کا اثبار اس ہے ممکن نہ ہوا یہاں تک کہ قاضی نے مدعی کی ڈگری کر دی تو اس کا حکم نافذ ہو جائے گا پھراس کے بعد اگر اس نے و دایت نے گو قائم کرنے جا ہے تو مغبول نہ ہوں گے لیکن اگر غائب حاضر ہوا تو وہ اپنی ججت پر ہاتی ہے اور اگر قابض نے ودیعت پر گواہ جیش کے یہاں تک کہ تصم تھہرایا تھیا اور مدعی نے ایک گواہ سنایا یا دونوں سنائے تگر قاضی نے ہنوز تھم نہیں دیا پھر قابض نے ایپے دعوی کے گو یائے تو مغبول ہوں سے کیونکہ علم قضا ہے پہلے میہ بات طاہر ہوگئی کہ میخص مدعا علیہ مخاصم نہیں ہے کذا نی الجامع الاسیجا تی یہ نصور عماد میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے دار متبوضہ پر دعویٰ کیااور قابض نے کہا کہ فلاں نے مجھے و دیوت رکھنے کو دیا ہے ہیں مرح کے کہ فلاں مختص نے تیرے پاس و دیعت رکھا تھا لیکن پھراُس نے تھے ہبہ کر دیایا تیرے ہاتھ فرو خت کر دیا تو قاضی مدعا ملیہ ہے تتم ہے گا کہاں نے مجھے ہبنیں کیا اور نہ میرے ہاتھ تھے کیا لیل اگرفتم ہے بازر ہانو خصم قرار دیا جائے گا بیمجیط سرحسی میں ہے۔ اَسر مد ق نے گواہ ستائے کہ فلال چخص نے اس کے ہاتھ فرو خت کر دیا ہے تو مقبول ہوں گےاور مدما علیہ تصم تھبرایا جائے گا اورا گرید ما مدیہ۔ ود بیت کا دعویٰ کیا اور مدعی نے اس کی تتم طلب کی تو قاضی اس ہے تتم لے گا کہ واللّٰہ میرے یاس فلا الشخص نے ود بعت رکھا ہے اورتشم قطعی لی جائے گی نہ علم پراگر چہ بیشم فعل غیر پر ہے لیکن اس فعل کا تمام ہونا اس کے فعل سے ہے بیعنی قبول کرنا پس قطعی فشم بی جائے گ بیفسول عماد ریمیں ہے۔

ایک شخص کے پاس کسی کی ود بعت ہے اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ بٹس ود بعت وصول کرنے کے واسطے مودع' وکیل ہوں اور اس کے گواہ قائم کیے اور مستودع نے گواہ ستائے کہ صاحب ود بعت نے اس کو و کالت سے برطرف کر دیا ہے تو گوا بح غبول ہو گی اورائی طرح اگراس امر کے گواہ قائم کیے کہ وکیل کے گواہ غاام ہیں تو بھی مقبول ہوں گے رہمجیط میں ہے۔ کسر مرب شخص سے کی سے بیر مراک کی سے مراک کی س

کسی کا دوسر ہے تھی پر گھر کی بابت دعویٰ کرنا ... ، 🖈

ایک شخص نے دوسرے برایک گھر کا دعویٰ کیا قابض نے کہا کہ میرے پاس یہ فلاں شخص کی ودیوت ہے اوراس کے گواہ سنا کے خصومت اس سے دفع ہوئی پھر عائب حاضر ہوا اور اس شخص نے ودیوت اس کے سپر دکر دی پھر مدی نے دو بارہ اپنا دعویٰ گئے تھی کہ خصومت اس سے دفع ہوئی کھر عامی ہے فیصل ہے فلال شخص کی ودیوت ہے اور گواہ قائم کیے تو مثل پہلے شخص کے اس شخص سے بھی خصومت دفع ہوجائے گی میں جے۔

ا یک نے دوسرے کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا اور قابض نے اقر ارکیا کہ بیمدی کا تھا پھراس کے بعد کہا کہ یہ ججھے فلاں مخفص نے ود بعت رکھنے کودیا ہے بیاس کے برعکس کہالیعنی مہلے ود بعت رکھنے کو کہا پھر دوبار ہ اقر ارکیا پس اگر و دبعت رکھنے کے گواہ قائم کیے تو صومت اس سے دفع ہوجائے گی اور اگر اس کے باس گواہ نہ ہوں پس اگر مہلے مدعی کے داسطے اقر ارکیا ہے بھرود لیت رکھے کا دعویٰ نیا تو مدی کودینے کا تھم دیا جائے گا ہیں اگر عائب حاضر ہوا اور اس کی تقیدیتی کی تو مدی کے باتھ نے گھر نہ نکال جائے گا کیونکہ اس کا ت سابق ہے لیکن مقرلہ ہے کہا جائے گا کہ اس امر کے گواہ لائے کہ تمام گھر اس کا ہے اور اگر پہنے و دیجت رکھنے کا دعویٰ کیا اور پھر ٹر ارکیا تو گھر مدی کے سپر دکرنے کا تھم ویا جائے گا کیونکہ مدعی کا حق ٹابت ہوا اور یا ئب کا حق موہوم ہے کیونکہ مدعی کی اُس نے مدیق کی اور شائد غائب اس کی<sup>کے</sup> تکفریب کرے اور تکذیب کی صورت میں غائب کاحق ثابت نہ ہوگا اور اگر قابض نے ودیع ت کھنے پر گواہ قائم نہ کیے لیکن قاضی کومعلوم ہوا کہ غائب نے اس کے پاس وہ لیت رکھا ہے تو دونوں میں خصومت نہ قرار دے گا ایسا ہی رمدی نے اس کا اقر ارکیا تو بھی بہی تھم ہاور اگر قاضی کو بیمعلوم ہوا کہ بیدی کا ہاور قابض نے گواہ دیے کہ فلال عائب نے برے یاس و دیعت رکھا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی یہاں تک کہ غائب حاضر ہوا وراگر قاضی کومعلوم ہوا کہ غائب نے اس عی ے غصب کر لیا ہے اور قابض کے یاس وو بعت رکھا ہے تو قابض سے لے کرمدی کے سپر دکر دے گا اور باب الیمین میں مذکور ہے کہ اگر قابض نے کہا کہ میرے پاس عائب نے ود بعت رکھا ہے اور اس کے پاس گوا وہیں ہیں توقتم لی جائے گی اگر اس نے قتم کھا تو ہری ہوگی اورا گرتکول کیا تو دعویٰ لا زم ہوگا اورا گر پہلامقرلہ آیا تو وہ دی ہے لےسکتا ہے پھر دوسرے مقرلہ سے کہ جائے گا کہ تو ہے مقرلہ پر نالش کرسکتا ہے اور اگر اس نے گواہ قائم کیے تو لے لے گا اور اگر گواہ نہ ہوئے توقشم لی جائے گی اگر پہاامقر ایشم کھا گیا تو ی ہو گیا اور اگر کلول کیا تو اس کے ذمہ لازم ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے بیگھر غائب ہے فریدا ہے تو تھم رادیائے گامیہ داریش ہے۔

سطياقراركرية والأهبرااا

فتاوى عالمگيرى . . جد ال

مطلق کے گوا والا یا تو مقبول ہول کے اور اگر غ بب نے مدعی کی ڈگری ہونے سے پہلے ملک مطلق کے گوا و دیئے تو و و مدعی نے ساتھ مثل وو مدعیوں کے ہوگیا کہ دونوں نے گواہ قائم کیے پھر اگر عائب نے قابض سے ایک مہینہ سے خرید نے کا دعویٰ کیا تو مدعی کی گوا ہی \_ ابطال کے واسطے مقبول ہوں گے اور مدعی ہے کہا جائے گا کہا گر تجھے منظور ہوتو مقرلہ پراپنے گواہ دوبارہ بیش کر اورا گر مدعی نے کہا ؟ بیفلال مخص کے ہاتھ میں تھا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اُس نے اس کو دیا ہے یانہیں اور قابض نے کہا کہ مجھے فلال صحف نے دیا ہے تو ار دونوں میں خصومت نہ ہو گی کذا فی الکا فی۔

ا یک مخص نے دوسرے کے مقبوضہ غاام پراسینے ملک ہونے کا دعویٰ کیا پس اُس سے گواہ طدب کیے گئے پس جب دونو ر مدی و مدعاعلیہ قاضی کے پاس سے چیے گئے تو قابض نے غلام کو تیسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور باہم قبضہ ہو گیا پھرمشتری نے با آ کے پاس و دلیعت رکھا اور غ ئب ہو گیا پھر مدعی گواہ لایا پس اگر قاضی کو قابض کی بیر کت معلوم ہو گئی یا مدعی نے اس کا اقر ارکر دیا آ قابض برمدی کے گوا ہوں کی ساعت شہوگی۔

اگر قاضی کوعلم نہ ہوااور نہ مدعی نے اس کا اقر ار کیا تو مدعی کے گواہوں کی ساعت ہوگی اور اگر قابض نے اپنے اس فعل کے گواہ سنائے تو مسموع <sup>کے</sup> نہ ہوں گے کیکن اگر گوا ہوں نے بیا گوا ہی دی کہ مدعی نے اس کا اقر ارکیا ہے تو ساعت ہوگی اور قابض <sub>ہ</sub>ے خصومت دفع کی جائے گی اور ہبہ کے ساتھ اگر قبضہ ہو گیا اور صدقتہ اس حکم میں بمنز لہ بیچ کے ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک گھر پر دعویٰ کیا اورا یک گواہ سنایا کھر دونوں قاضی کے پاس ہے چلے گئے بھر دیر کے بعد قاضی کے پاس سے او مدعی دوسرا کواہ لایا اور قابض نے اس امر کے گواہ دیئے کہ قاضی کے باس سے اُٹھ کر میں نے بیگھر فلا بصحف کے ہاتھ فروخت کر د ہبد کردیا اور اس کے سپر دکرویا ہے بس اگر مدعی نے اس کا اقرار کیا یا قاضی اس ہے آگاہ ہوایا قابض کے گوا ہوں نے گوا ہی دی ک مد کی نے اس کا اقر ارکیا ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اورا گران میں ہے کوئی بات نہ ہواور قابض نے اپنے فعل کے گواہ دیئے تو قاضی ساعت نہکرے گا اورخصومت اس ہے دفع نہ ہوگی اور اگر مدعی نے دعویٰ کے وفتت دونوں گواہ قائم کیے اور ان کی تعدیل ہوگخ پھر قاضی کے تھم دینے سے پہلے دونوں قاضی کے پاس ہے اُٹھے پھر درر کے بعد قاضی کے پاس جا کر قابض نے دعویٰ کیا کہ میں نے ب گھر قاصنی کے پاس سے جا کرفلال مخص کے ہاتھ فروخت یا ہبہ کر کے اُس کے سپر دکر دی<sub>ا</sub> پھراس نے میرے یاس وربعت رکھا ہےاور عائب ہو گیا ہے کیں مدمی نے اس کا اقرار کیایا قاضی کواس کاعلم ہواتو تا بھل سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے جیط میں ہے۔

ا بک مخص نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے اور مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ مدعی نے اس کوفلا کشخص عائب کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو اس کا وعویٰ باطل ہو گیا اس طرح اگر کہا کہ فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کیا اور فلال نے میرے ہاتھ فروخت کیااورفلاں کااس کے ہاتھ بیچ کرنا اُس سے ثابت نہ ہوسکا تو بھی یہی تھم ہے کہ کذافی الخلاصہ۔

اگر مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہاں نے اقرار کیا ہے کہ میں نے فلاں کے ہاتھ فروخت کیا یہ بیفلاں شخص کی ملک ہے تو

مقبول ہوں گے ریفصول عماد پیر ہیں ہے۔ ایک شخص کے دارمقبوضہ پرایک شخص نے دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے مدعی کے دعوی کے دفعیتہ میں کہا کہ میں نے اس کوفلا ل محض سے خریدااور تو نے اس بیچ کی اجازت وی ہے تو بید عاعلیہ کی ملک کا اقر ارنہیں ہےاور نہا*س سے مد*عی کا دعویٰ دفع ہو گا بیمجیط

ا گرکسی نے ایک شخص کے مقبوضہ گھر پر اپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے بس قابض نے گواہ ستائے کہ بیدداروں ں غائب کا ہےاس نے مدعی سے خریدا ہےاور مجھےاس کا وکیل کیا ہے تومنتی میں مذکور ہے کہ قابض کی گواہی مقبول ہوگی اور و ووکیل قرار دیا جائے گا اور اس سے خصومت وقع کی جائے گی اور غائب کے ذمہ خریداری لازم کی جائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ ا بکے مخص کے قبضہ میں ایک دار ہے کہ اس نے خربیدا ہے اور شفیع نے شفعہ طلب کیا پس مشتری نے کہا کہ میں نے فلال شخص

کے دا سطخریدا ہے اور گواہ قائم کیے اور اس امر کے گواہ دیئے کہ فلا استخف نے مجھے اس کے خرید نے کے دا سطے ایک سال ہے و کیل کیا

ہے تو فرمایا کہ میں اس کے گوا ہوں کی گوا ہی قبول ند کروں گا بیمحیط میں ہے۔

اگرکسی مال معین کے تلف ہونے کے بعداس میں دعویٰ واقع ہوااور مدعاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ ریپ چیز میرے پاس و دیعت یار بمن تھی یا بطورمضار بت یا شرکت کے تھی تو مدعا علیہ کی گوا ہی قبول نہ ہوگی پھر جب مدعا علیہ پر مدعی کے واسطے قیمت کی ڈگری کر دمی گئی اور اس نے قیمت لے لی پھر جب عائب حاضر ہوا اور مدعا علیہ کے قول کی تقیدیق کی تو و دیعت اور رہن و اجارہ ومضاربت و شرکت کی صورت میں جومد عاعلیہ نے ضال دیا ہے وہ غائب سے لے گا اور عاریت وغضب وسرقہ کی صورت میں نہیں لے سکتا ہے اور اگر غائب نے قابض کے اقرار کی کہ جھے ان وجوہات مذکورہ ہے پیچی ہے تکذیب کی تو قابض اس غائب ہے پچھنیں لے سکتا ہے تا و تنتیکہ اجار دیا و دیعت یار بمن یا شرکت یا مضار بت کیس ہے جس کا دعویٰ کیا ہے اس کے گوا ہ قائم نہ کرے اور اگر غلام بھا گ گیا پھر مدعی نے اُس خفس پر جس کے ہاتھ ہے بھا گا ہے دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے اور مدعا علیہ نے ان وجوہ ندکورہ سے اپنے قبضہ میں ہونے کا وعویٰ کیا تو اس کا تھم بھٹل مال معین تلف ہو جائے کے تھم کے ہے۔ پھرا گرغلام لوٹ کرآ گیا تو ود بیت ور بن وا جار ہ شرکت ومضار بت کی صورت میں غائب کی ملک میں واپس آ ئے گا اور چوری وغضب و عاریت کی صورت میں اس محف کی ملک میں آئے گا جس کے قبضه میں تھا کیونکہ ڈانڈ اس پر مقصور نہیں ہے کذا فی خزائہ انتختین اورا گرغلام قائم ہوا اوراس کی ایک آ تکھ جاتی رہی اوراس کا ارش لے لیا اور گواہ قائم کیے کہ فلال شخص نے میرے یا س و د بعت رکھا ہے تو غلام اور ارش میں خصومت نہیں ہو عتی ہے ( یبنی اس مرما علیہ کے ساتھ نہیں ہو یمق ) کذافی الکافی ۔اور اگر ہاندی تھی وہ بچہ جن پھروہ مرگئی پھرمدی نے گواہ قائم کیے کہ میری باندی ہے میری ملک میں جنی ہے اور قابض نے گواہ ویئے کہ قبل بچہ جننے کے میرے پاس فلال غائب نے ودیعت رکھی ہے تو مدعی کے واسطے باندی کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اور بچید کی بابت پچھ تھم نہ ہوگا یہاں تک کہ غائب حاضر ہو رہیجیط سرحسی میں ہے۔

ا یک مخص کے غلام مقبوضہ پر دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ بیغلام فلا ل مخص کی طرف سے میرے بیاس و دبعت ہے ہی مدى نے كہا كه غلام مجھے دے اور اس مخص كو حاضر كرتا كه ميں اس پر كواہ بيش كروں پس غلام دے ديا اور فلا ل مخص كو بلانے كيا پس غلام مدمی کے قبضہ میں مرکبیا پھروہ مخض غائب آیا اور گواہ لایا کہ غلام میراہے میں نے قابض کے پاس ود بعت رکھا تھا اور مدمی نے گواہ دیئے کہ بیمیراغلام ہے تو غائب کی گواہی معتبر ہوگی اور اگرغلام زندہ ہوتا تو مدعی کو تھم کیا جاتا کہ غلام اس غائب کے سپر دکرے پھراس

یر گواہ قائم کرے بیر محیط ش ہے۔

ا یک مخص کے ہاتھ میں ایک یا ندی تھی اُس کوا یک غلام نے قبل کیا پس اس کے عوض دیا گیا اورا یک مختص نے گواہ قائم کیے کہ ہا ندی میری تھی اور قابض نے ود بعت کے گواہ سنائے تو مدعی ہے کہا جائے گا کہ اگر تو غلام طلب کرتا ہے تو تجھ کوحق خصومت نہیں ہے اوراگر قیمت مانگتا ہے تو خصومت کرسکتا ہے بیکا فی میں لکھاہے۔ اگر قاضی نے قابض پر باندی کی قیمت کی ڈگری کر دی اور مدعی نے قابض ہے وصول کر لی پھر غائب آیا اور اس نے وہ مال کے لئے گا جواس نے مدی کوڈ انڈ دیا ہے لیٹی باندی کی وہ بعت کا اقر ارکیا تو غلام قابض ہے لئے گا اور قابض غائب سے وہ مال لے لئے گا جواس نے مدی کوڈ انڈ دیا ہے لیٹی باندی کی قیمت اور اگر باندی کو غلام نے تل میں کیا تو جب تک غائب ما ضرنہ ہو قیمت اور اگر باندی میں خصومت نہ ہوگی نہ غلام میں اور نہ باندی میں میرچیا میں ہے۔

غیر حاضری میں گواہ قائم کرنے کا بیان 🌣

اگر مال معین کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس نے غصب کرلیا یا میرے پاس سے لے لیا ہے اور قابض نے گواہ دیے کہ میر سے
پاس فلاں غائب کی طرف سے پہنچا ہے بالا جماع خصومت دفع ہو جائے گی بیفسول عماد بیس ہے ایک غلام ایک مخص کے قبضہ میں
ہے اس نے گواہی سنائی کہ میں اس قابض کا غلام تھا اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ بیفلاں مخص کا غلام ہے اس
نے میرے پاس ودیعیت رکھا ہے تو قاضی غلام کی آزادی کا تھم دے گا اور مدعا علیہ سے اس گواہی قائم کرنے سے جو اس نے قائم کی

ے خصومت دفع نہ ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

پر اگر مدعاعلیہ پرڈگری ہوگئی پھر غائب آیا اور دعویٰ کیا تو النفات نہ کیا جائے گا کیونکہ قضا وونوں پر ٹافذ ہوگئی کذائی الکا فی وانجیطین و خیرہ کے دعویٰ القسق میں لکھا ہے کہ ایک غاام نے ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ میں اس کی ملک تھا اس نے جھے آزاد کر دیا ہے ہیں مالک نے کہا کہ میں نے جس وقت اس کو آزاد کیا اس وقت رہ میری ملک نہ تھا کیونکہ میں نے اس کو فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا پھر اس سے خرید لیا اور آزاد کرنے سے پہلے بڑھ کرنے کے گواہ قائم کر دیئے تو گوا ہی مقبول نہ ہوگی اور اگر یوں جھگڑا چیش ہوا کہ مالک نے کہا کہ بیں بعد خرید نے کے آزاد کیا ہے تو غلام کا قول مقبول ہوگی ہونے کے آزاد کیا ہے تو غلام کا قول مقبول ہوگا ہیں جھر میں ہے۔

اگر قابض پرا یے فعل کا دعویٰ کیا کہ جس کے احکام پور نے بیں ہوئے ہیں مثلاً اس سے ہزار درم میں خرید ہے کا دعویٰ کیا اور

رم دے دینا اور قبضہ کر لیمنا بیان نہ کیا گہل قابض نے گواہ دیئے کہ بیدفلاں غائب کا ہے جھے اس نے وہ بعت دیا ہے یا ہیں نے خصب کرلیا ہے تو بالا تفاق خصومت اس ہے دفع نہ ہوگی اور اگرا ہے عقد کا دعویٰ کیا کہ جس کے احکام بورے ہو چکے ہیں مثلاً خرید نے کے بحول کوئی میں دام دے دینا اور بھی پر قبضہ کر لیمنا بیان کر دیا بھر مدعا علیہ نے گواہ چیش کیے کہ بیدفنام فلاس غائب کا ہے اُس نے مجھے وہ بعت رہا ہے تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ خصومت وقع ہوجائے گی اور یہی تھے کہ بیدفناوی قاضی خان میں ہے۔ یا ہے ہے۔

ایک خف کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قابض سے خریدا ہاور گواہ قائم کے اور قابض نے گواہ دیے کہ جمیع
خلال شخص نے و دیعت دیا ہے تو خصومت اُس سے دفع نہ ہوگی چراگر قاضی نے ہنوز مدی کی ڈگری کر دیے گا اور مدی سے دوبارہ گواہ چیش فائر ہوا اور قابض کی تقصد این کی تو قاضی غلام اس کو دلوا دے گا پھر اس پر مدی کی ڈگری کر دے گا اور مدی سے دوبارہ گواہ چیش نے کرائے گا کہ مقر لہ پر دوبارہ چیش کر ہے اور اگر مالک غلام نے اس کے گواہ قائم کیے کہ بید بیرا نظام ہے جس نے اس کو و دیعت دیا تھا یا ۔ دیعت دیا تا نہ کہا تو اس کے گواہ باطل ہوجا کیں گے پس اگر مالک غلام نے گواہ دینے کہ بید بیرا نظام ۔ دیعت دیا تا نہ کہا تو اس سے است کو خریدا اور درام دینے ہیں بیس اگر مالک غلام ہوجا کیں ہونے نے بیل بیش کے تو مقبول ہوں گے ہوں گی ڈگری ہونے نے بیلے چیش کے تو مقبول ہوں گے ہوں گی ڈگری ہونے نے بیلے چیش کے تو مقبول ہوں گے ہوں سے سے خلاصہ جس ہے۔

اگر مدی خرید نے قابض سے خرید نے پرایک گواہ پیش کیااور قابض نے اقرار کیا کہ بیناام فلال شخص کا ہے اس نے مجھے اولیت ویا ہے بھر ہنوز مدی نے دوسرا گواہ قائم نہ کیا تھا کہ فلال شخص غائب حاضر ہوااور اس نے قابض کی تصدیق کی اور قاضی نے وقابض کو تھم دیا کہ غائب کو سپر دکرد ہے بھر مدی نے خرید کرنے کا دوسرا گواہ قائم کیا تو اس کی ڈگری کردی جائے گی اور فلال شخص پر بہلا گواہ دوبارہ پیش کرنے کی تکلیف اُس کو نہ دے جائے گی اور اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ قابض ہوگا نہ شخص غائب جو

عاضر ہوا <sup>لے</sup> ہے بیرمحیط میں ہے۔

مری خرید نے اگر قابض پر گواہ نہ قائم کے یہاں تک کہ قابض نے اقر ارکیا کہ یہ فلاں غائب کا ہے پھر مقرلہ کی مورت میں جس پر اس کے قول کی تصدیق کی اور غلام اس کو ولا یا گیا پھر خرید کے مدی نے مقرلہ پر گواہ قائم کیے اور ڈگری ہوگی تو اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ مقرلہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ایک فیص نے ایک شخص پر ایک کپڑے کا جواس کے ہاتھ میں ہے دکوئی کیا کہ یہ میرا ہے میرے پاس سے فلال غائب کی ودیوت میرے پاس سے فلال غائب نے چرالیا ہے اور اس پر گواہ قائم کے اور قابض نے گواہ دیے کہ یہ میرے پاس فلال غائب کی ودیوت ہے تو قابض سے خصوصت دفع نہ ہوگی اور مدی کی ڈگری کر دی جائے گی اور یہ تھم استحمانا ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ کپڑے پر دولوں ہیں تا ہو ان دونوں میں خصوصت نہ ہوگی اگر چہ قابض نے اپنی اس ودیوت ہیں ہوئے کہا کہ میرے پاس اس فلال غائب نے ودیوت رکھا ہے تو ان دونوں میں خصوصت نہ ہوگی اگر چہ قابض نے اپنی پاس ودیوت ہوئے کے گواہ نہ پیش کے ہوں یہ مجمول میں ہے۔

ایک فخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے مینظام فلال فخص سے خربیدا ہاور قابض نے کہا کہ جھے ای فلال فخص نے ود بعت دیا ہے تو صرف اس کے قول سے بدون گواہول کے خصومت دفع ہوگئ اگر مدئی گواہ لائے کہ اس فلال شخص نے جھے اس کے اسٹان ہوں گرام کا اس کا اس کے واسٹے قابض نے اقرار کیا کہ بدفلال غائب کا سیاام

ائی طرح اگر قابض نے گواہ سنائے کہ جھے فلاں دوسرے مختص نے ودیعت رکھنے کو دیا ہے تو بھی وہی تھم ہے بیہ فلا صدیمی ہے۔اگر غلام نے دعویٰ کیا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو غلام کا قول معتبر ہوگا ہیں اگر قابض نے گواہ جیش کیے کہ یہ مملوک ہے اور فلال شخص نے میرے پاس ودیعت رکھا ہے تو مقبول ہوں گے اور اگر فقط ودیعت رکھنے کے گواہ سنائے تو مقبول نہ ہوں گے بخلاف کھر کی صورت کے کہاگر ایسا خلاف ہوتو اس کے برخلاف تھم ہے اور اگر قابض نے مملوک ہونے اور ودیعت رکھنے کے گواہ دیئے اور غلام نے اصلی

آ زاد ہونے کے گواہ دیتے تو غلام سے فیل کے لیے کر دونو پ میں جدائی علی کر دی جائے گی بیای فی میں ہے۔

ایک مخف کے قبضہ میں ایک غلام ہے ہیں ایک مخف نے دعویٰ کیا کہ اس نے میر ے ولی کو خطا ہے لّل کیا ہے اور قا ابن نے گواہ پیش کیے کہ بیغلام فلاں مخف کا ہے اس نے جھے ور بعت دیا ہے تو خصومت اس سے دفع ہو جائے گی بیخلا صدمیں ہے۔اگر ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ میں نے تھے سے بیغلام استے داموں کوخر بدا ہے اور بالنع تھے سے افکار کرتا ہے ہیں مدعی نے خرید پر گواہ قائم کیے پس بائع نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے بیغلام بسب عیب کے جھے واپس کر دیا اور اس پر گواہ قائم کیاتو ایسا دفعیہ اس کی طرف سے سے جے اور اس کے گواہوں کی ساعت ہوگی بیمچیط میں ہے۔

ایک خفس نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ہاتھ یہ باندی فروخت کی اس نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہرکز مہیں فروخت کی ہیں مشتری نے خرید نے کے گواہ قائم کے چراس کی ایک انگی زائد پائی اور واپس کرتا جا ہی ہیں بائع نے گواہ قائم کے جراس کی ایک انگی زائد پائی اور واپس کرتا جا ہی ہیں بائع نے گواہ قائم کے میں یہ کہ میں نے تمام عیب سے براءت کرئی ہے تو بائع کے گواہ مقبول نہ ہوں گے گذافی شرح الجامع للصد راکشہید ایک خفس کے قبضہ میں مسئلہ ذکر کر کے کہا کہ امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ کے نزویک مقبول ہوں گے گذافی شرح الجامع للصد راکشہید ایک خفس کے قبضہ میں ایک محدود چیز ہے اس پرایک خفص نے دعویٰ کیا اور کہا کہ بیمیری ملک ہے میرے باپ نے تیرے ہاتھ میرے بالغ ہونے کی حالت میں فروخت کی ہے تو مدی کا قول معتبر ہوگا یہ فصول مماد یہ میں ہے۔

لے لیعنی ضامن تا کہ جب حاکم طلب کرے تو وہ اس کو حاضر کرے اور اگر وہ بھاگ جائے تو اسے اس کا ضمان لے تا اس بے تولہ جدائی لیعنی مقد مہ کے فیصلہ ہونے تک کے لیے بالفعل میں **وگا بھر جو پچھٹا ب**ت ہوتا ام

# فتاوی عالمگیری .... جلد 🗨 کی کی کی کی کی کی کی کاب الدعوی

مسئله مذکوره میں رائن کا مرتبن سے زررئن دے کرچھڑ الینا 🌣

ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے ہا ندی خریدی اور وہ الی الی تھی اسے داموں کو خریدی اور اس پر قبضہ کے اور اس پر اور اس کے انا کر کے بعد قضہ کیا اور اس کو ہلاک کر دیا اور اس پر وام اواکر دینا واجب ہیں اور بیا قرار کرچکا ہے اور گواہوں نے مدعا علیہ پر اس کے انا کر کے بعد ایسے ہی گواہی دی پس مدعا علیہ نے دفعیہ بیس کہا کہ تو جھوٹا ہے کہ ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے حالا نکہ وہ باندی زندہ فلا ل شہر میں فلال شخص کے پاس موجود ہے اور گواہ قائم کیے کہ انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس باندی کوزندہ فلا ل شہر میں موجود دیکھا ہے تو فر مایا کہ اس سے دفعیہ بیس ہوسکتا ہے میدذ خیرہ میں ہے۔

ورنہ حکم اس پر د ہے دیا جائے گا بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اس سے پہلے اقر ارکیا ہے کہ تو نے یہ دارمیر ے ہاتھ فر دخت کیا ہے اور مدعی سے تتم لینے کا قصد کیا تو اس کوا ختیار ہے اور اگر مدعی کے اس اقر ار پر گواہ دیئے تو بھی مقبول ہوں گاور دعویٰ مدعی مند فع ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔

كتأب الدعوى

ایک تفسیر ہان لایا کہ یہ چیز میرے ہا ہے جھے میراث بلی ہے پس مطلوب بر ہان لایا کہ اس کے ہاہ نے زندگی میں افراد کیا کہ اس نے اپنے ہاہ کی زندگی یا موت کے بعد اقراد کیا کہ اس نے اپنے ہاہ کی زندگی یا موت کے بعد اقراد کیا کہ اس نے اپنے ہاہ کی زندگی یا موت کے بعد اقراد کیا کہ اس نے اپنے ہاں پیش کی کہ مدی نے قبل پن دبوی کہ یہ چیز میر ہے بان پیش کی کہ مدی نے قبل پن دبوی کے اقراد کیا کہ اس کا حق نہ تھا اور وہاں اس جیز کا قراد کیا کہ بیاں کی زختی یا اقراد کیا کہ اس کا اس میں پی کھر حق نہیں ہے یا کہ اس کا حق نہ تھا اور وہاں اس جیز کا موجود ہے تو مدی کی گواہی باطل ہوگی اور اگر وہاں کوئی داعیہ دار نہ ہوتو باطل نہ ہوگی یہ وجیز کر دری میں ہے ایک دار پر اپنے باپ ہے میں اس کوئی داعیہ دار نہ ہوتو باطل نہ ہوگی یہ وجیز کر دری میں ہے ایک دار پر اپنے باپ ہے میں اس کوئی داعیہ کہ ایک تیز ہے اور بیل اس کے باتھ است کو بیچا ہے اور بیل اس کے یہ فلال شخص کے ہاتھ است کو بیچا ہے اور بیل اس کے یہ فلال شخص کے باتھ است کو بیچا ہے اور بیل اس کے یہ فلال شخص کے باتھ است کو بیچا ہے اور بیل اس کے یہ فلال میں ہے۔

ایک فخص نے دار مقبوضہ پر میراث یا ہہ کی وجہ ہے دوئی کیا گئی ہد عاعلیہ نے دفعیہ اس طرح کیا کہ بیل نے اس کو دعی ہ خرید لیا ہے اور مدی نے اس طور ہے دفعیہ کیا کہ ہم نے اقالہ کرلیہ ہے تو دفعیہ کا دفعیہ بچے ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔ ایک شخص کے بنسنہ میں ایک دار ہے اس پر ایک شخص نے آ کے دوئی کیا کہ اس کا باپ مر گیا اور بید دار اس کے واسطے میر اٹ جھوڑ ا ہے اور گواہ قائم کے انہوں نے گواہی وی کہ اس مرقی کا باپ مراد حالیکہ بیگر اس کے بتضہ میں تھا چھر اس یہ عاعلیہ نے اس کی وفات کے بعد اس کے ترکے سے نے لیا یا اس کی زندگی میں لے لیا اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ وارث یا اس کے باپ نے اقر ارکیا کہ بید دار اس کا نہیں ہے تو قاضی تھم دے گا کہ گھر اس وارث کو دیا جائے بیمچیط میں ہے۔

قال المرجم

عفاءالندتعالی عنداس مسئلہ میں گواہوں نے مدی کے باپ کی موت کے وقت خالی اس کا قبضہ بیان کیا اور ملک نہیں کہی ہذا وارث کو دلا تا شاید قبضہ کا تھم ہوگا نہ ملک کا واللہ اعلم۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک چیز معین ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے باپ کی تھی اس نے انقال کیا اور میرے واسطے میراث چھوڑی اور قابض نے کہا کہ تیرے باپ نے جھے ود بعت دیا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرا باپ مرگیا یا نہیں تو منتقی میں ندکور ہے کہ خصومت دفع نہ ہوگی یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پرزمین کا دعویٰ کیا اور یوں کہا کہ بیز مین فلال شخص کی تقی وہ مرگیا اور میری فلاں بہن کے واسطے میراث چھوڑی پھروہ بہن میری مرگئی اور میں اس کا وارث ہوں اور گواہ قائم کیے تو ساعت ہوگی پس اگر مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ فلاں عورت اس شخص مورث سے پہلے مرگئی ہے تو دفعیہ تھے ہے بین خلاصہ میں لکھ ہے۔

عورت نے اپنے شوہر کے دارتوں پرمیراث اور مہر کا دعویٰ کیا پس دارتوں نے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ ہمارے ہاپ نے اپنی موت سے دو ہرس پہلے اس کواپنے او پرحرام کیا ہے اورعورت نے ان کے دفعیہ میں کہا کہ شوہر نے اپنے مرض الموت میں اقد ایک میں اس مداول میں انتہ سفیر تھے جب میں اہم میں میں۔

اقرار کیا ہے کہ میں اس پر حلال ہوں تو بدد فعیہ سی ہے۔

ایک مورت نے ایک مخص کے بیٹے پر دعویٰ کیا کہ بیں اس کے باپ کی بیوی تھی اس کے مرتے دم تک اس کے نکاح میں رہی اور میر اٹ طلب کی اور بیٹے نے اٹکار کیا لیس عورت نے اپنے نکاح کے گواہ قائم کیے پھرلڑ کے نے گواہ قائم کیے کہ میرے باپ نے اس کو تین طلاق دے دی تھیں اور اس کے مرنے ہے اس کی عدت گذرگئی تو اس میں اختلاف ہے اور سیح میر ہے کہ بیٹے کی گواہی مقبول ہوگی بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔

غیر تحص پر دعویٰ کیا کہ میرے باپ کا استقدر مال تھا اس نے اس میں ہے پھی ٹیس اور مرگیا اور سے سب مال میری میراث میں آیا کیونکہ میر سے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اس مدعا علیہ نے کہا کہ بیتر ضہ جس کا تو دعویٰ کرتا ہے جمھ پر تیرے باپ کا فلال شخص کی طرف سے کفالت کرنے کی وجہ سے تھا اور فلال شخص نے تیرے باپ کی زندگی میں تمام قرض اس کوا دا کر دیا اور مدگی نے تصدیق کی کہ قرضہ فلال شخص کی طرف سے کفالت کرنے کی وجہ سے تھا لیکن فلال شخص کے قرض اوا کر دیے ہے انکار کیا اس معاملیہ نے اپنے دعوے پر گواہ قائم کیے تو بید فعیہ بھے کفالت سے خارج کیا اور اس قول پر گواہ لایا تو مدگی کا دعویٰ دفع ہوگا یہ محیط میں ہے۔ کر دیا تھایا تو نے اس کے مرنے کے بعد جمھے کفالت سے خارج کیا اور اس قول پر گواہ لایا تو مدگی کا دعویٰ دفع ہوگا یہ محیط میں ہے۔

دوسرے شخص پر دعویٰ کیا کہ میرے ہاپ کا مجھ پر اس قدر مال تھا اس نے اس میں ہے پچھ وصول نہیں کیا تھا کہ مرگیا اور سے میں میں ہے پچھ وصول نہیں کیا تھا کہ مرگیا اور سے میں ملا اس واسطے کہ میرے ہاپ کا سوائے میرے کوئی وارث نہیں ہے اور مدعا علیہ نے دفعیہ لیمیں کہا کہ تیرے باپ نے اپنی زندگی میں فلاں شخص کو مجھ پر اتر اویا تھا اور میں نے حوالہ تیول کر لیا اور جو پچھ بھی پر تھا وہ میں نے مختال لہ کود ہو یا اور مختال کہ میں اس کی تصدیق کی تو خصومت دفع نہ ہوگی جب تک کہ حوالہ کے گواہ قائم نہ کرے پھر بعد گواہ قائم کرنے کے دعویٰ و خصومت دفع نہ ہوگی جب تک کہ حوالہ کے گواہ قائم نہ کرے پھر بعد گواہ قائم کرنے کے دعویٰ و خصومت دفع نہ ہوگی جب تک کہ حوالہ کے گواہ قائم نہ کرے پھر بعد گواہ قائم کرنے کے دعویٰ و

ایک بخص نے دوسر برگی قدر دینار کا دعویٰ کیااس وجہ سے کہ میر سے باپ نے بختے اجارہ میں یہ مال دیا تھا پھراجارہ فئ ہوگیااور میر بے باپ نے بچھ سے مال وصول نہیں کیااور مرگیاوہ جھے میراث ملا ہے بس مدعاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو نے اپ باپ کی موت کے بعد اقر ارکیا ہے کہ تیر ہے باپ نے بچھ سے یہ مال وصول کرلیا ہے اور گواہ قائم کیے بس گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اقر ادکیا ہے کہ میر سے باپ نے یہ مال بھر بایا لیکن بعد موت کے یہ اقر ادکرنا بیان نہ کیا تو ساعت ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔ اپنی بیوی کے ترکہ سے میراث کا دعویٰ کیااور کہا کہ اپنے مرتے دم تک وہ میری بیوی تھی اور عورت کے وارث نے اس امر کے گواہ سناتے کہ مدی نے یول کہا کہ اگر یہ عورت جومرگئی میری بیوی ہوتی تو میں اس کا وارث بوتا تو یہ وفعیہ جے اوراگروار توں نے

ل لین مدی کے دعوے دفع کرنے کے وقت بیان کیا ہے؟ اسل و وضح جس کے واسطے کی نے حوالہ یعنی اتر ائی قبول کی ہو؟ ا

یوں کہا کہا*س نے اس عورت کوطلاق دے دی تھی* تو دفعیہ تے خبیں ہے کیونکہا ختم ل ہے کہ طلاق رجعی ہوا ور رجعی طلاق ہے زوجیت<sup>قطع</sup> نہیں ہوتی ہے ہیں وارث ہوسکتا ہے بیوجیز کر دری وخلا صہیں ہے۔

#### عورت کامبرسمی کا دعویٰ کرنا 🖈

ا یک عورت نے اپنے شو ہر پرمہرمقرر کا دعویٰ کیا اورشو ہرنے دفعیہ میں کہا کہ اس عورت نے اقر ارکیا ہے کہ نکاح بدون مہر کے داقع ہواتو دفعیہ بچنج ہے (اوراگر مطلقا مہر کا دعویٰ کرتی توضیح نہ ہوتا فاقہم ۱۲م) کذافی الخلاصہ قلت کی لانب ادعت المہر المسے ۔ایک شخص کے باپ کی بیوی کے قبضہ میں ایک گھرہے اس پر دعویٰ کیا کہ بیمبرے باپ کا ترکہ ہے اور عورت نے کہا کہ بیر تیرے باپ کا ترکہ ہے کیکن قاضی نے میرے ہاتھ میں بعوض میرے مہر کے فروخت کیا ہے اور تو نابالغ تھا تو بیدو فعیہ سیجے ہے بشر طبکہ گواہوں سے بیامر ٹابت ہو بیمجیط میں ہےا بک مخص مرکمیا اور مال اورا بک بیٹی چھوڑی پھرا بک مخص نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کا غلام تھا اور اے اس نے آزاد کر دیا تھا پس میت کی ولاء ت<sup>عل</sup> اِس کو پینچی ہےاور بیٹی گواہ لائی کہ میخص اصلی آ زاد ہے تو ولاءالاصل میں مذکور ہے کہ بیلڑ کی گراہی مقبول ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک مخص مرگیا اور دو نابالغ لڑ کے چھوڑے اور ہرلڑ کے کا قیم علیحد ہے اور ایک قیم کے قبضہ میں ایک گھر ہے کہ اس کے زعم میں میگھراس نابالغ کا ہے جواس کی ولا بہت میں ہےاس پر دوسرے نابالغ کے قیم نے دعویٰ کیا کہ بیددار جو تیرے قبضہ میں ہےاس کا آ دھااس نابالغ کا ہے جس کا میں قیم ہوں بسبب اس کے کہ یہ سب گھر دونوں نابالغوں کے باپ کا تھا وہ مرگیا اور دونوں کے واسطے میراث چھوڑا ہے پس تو آ دھامیرے حوالہ کرتا کہ میں اپنے تا بالغ کی طرف ہے اس کی حفاظت کروں پس قیم مدعا عایہ نے گواہ پیش کے کہان دونوں تابالغوں کے باپ نے اپنی زندگی میں اقرار کیا کہ یے گھر سب اس نابالغ کی ملک ہے جس کا میں متولی ہوں تو مدعی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا پھراگر مدعی قیم نے دفعیہ میں اس امر کے گواہ چیش کیے کہتو نے اس سے پہلے آ دھے گھر کا اپنے نابالغ کے داسطے بسبب میراث کے دعویٰ کیا تھا اوراب تمام گھر کا اُس کے واسطے اور وجہ ہے دعویٰ کرتا ہے تو بسبب تناقص کے مدعا علیہ قیم کا دعویٰ دفع ہوجائے گا بیاذ خیرہ میں ہے۔

بجتم العدین سفی رحمة الله علیہ ہے دریا فت کیا گیا کہ پچاڑا داولا دینے عصبہ ہوئے کی جہت ہے کی میتت کی میراث کا دعویٰ کیا اور دا دا تک نام بتام نسب ذکر کرے اس کے گواہ پیش کیے اور نسب ومیراث کے منکر نے اس امر کے گواہ پیش کیے کہ میت کا دا دافل س محض ہے علاوہ اس کے جس کومدی نے ٹابت کیا ہے تو شیخ رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اگر مدی کی گواہی پر تھم قاضی ہو چکا ہے تو نافذ ہوجائے گا اور مدعی کی گواہی باطل نہ ہوگی اور نہ دعویٰ دفع ہوگا اور اگر تھم نہیں ہوا ہے تو بسبب تعارض کے قاضی کسی گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا یہ

ا یک مخص نے میت کی میراث کا دعویٰ کیا اور بیان کیا کہ مرق میت کے باپ کی طرف سے بچپا کا بیٹا ہے اور جداعیٰ تک نام نسبی ذکر کیے ہیں مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ مدعی کا باپ اپنی زندگی میں کہتا تھا کہ میں فلال شخص کا ماں کی طرف ہے بھ تی ہوں نہ باب کی طرف سے تو مدعا علیہ کی گوا ہی مقبول نہ ہو گی کیکن اگر مدعا علیہ اس امرے گواہ قائم کرے کہ کسی قاضی نے مال کا نسب سوائے اُ سمجنس کے جس کومد تل کہتا ہے دوسرے سے ثبوت کا حکم کیا ہے تو حکم اس کے برخلا نب ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہا یک شخصِ نے کسی دار پراپنے باپ سے ارث چینچنے کی وجہ سے دعویٰ کیا بھر کسی قدر مال معین پر سلح کر لی پھر مدعا علیہ نے دعوی کیا کہ میرے بالغ

ل مترجم كبتائے كمبيد فعيد حج اس وجہ سے مواكم ورت فدكورہ نے مبرسمى كادعوى كيا ١٢ ليے ليني ميں اس كامولى مول أوحق و رايت جھ كو عاصل سے ١١

نے ریگھر تیرے باپ سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی ریفلا صہیں ہے۔

ایک انگورکا پاغ جو ایک فخص کے قبضہ میں ہے اس پر دعویٰ کیا کہ میر میں کا کو میر سے نا نا سے میراث پہنچا ہے اور کہا کہ میرا الام ہے ہے اور کہا کہ میرا الام ہے ہے اور کہا کہ میرا عام ہے ہے ہیں مدعا علیہ نے گواہ قائم کے کہ پہنچا اس سے مدع کہ تا عالم ہیں عائشہ بنت علی بن انحسین کا بیٹیا ہوں تو شم الاسلام اوز جندی السے مسائل میں بیفتوی دیتے تھے کہ اس سے مدعی کا دعوی مند فع ہوگا اور مدعا علیہ کی گوائی اس کے دعو سے برغیر مقبول ہوگی اور ان کے زمانہ کے بعض مشائل نے ان کی جدیت کی ہے اور اید ہی ظہیر لدین معینائی فتو ہے دیتے اور اید ہی شہرالا اسلام اور ان کے زمانہ کے بیش وصول کیا اور مرگیا اور جو کہ تھی پر تھا وہ کیا کہ میر سے باپ علی بن قاسم بن مجد کا تھی براس قدر مال تھا اور اس نے اس میں ہے کہ نیس وصول کیا اور مرگیا اور جو کہ تھی پر تھا وہ سب بھی میراث پہنچا اور مدعا علیہ نے کہا کہ تو جمونا ہے تیرے ذکم میں قاسم کا باپ تھر ہا اور حقیقت میں قاسم کا باپ احمد ہو تو بید می میں بھی ہو اور اس کے اس میں ہے تیر کراٹے ہوئا ہے اور حقیقت میں قاسم کا باپ احمد ہو تو بید می سب بھی میراث کو تو کا اور ان کو تو جمونا ہے تیرے نظم میں گائی ہو کہ بیا ہم ہم کے اور کو تھی ہم راث پدری کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا ہے اس کہ میں ہوئی کیا گھر مدعا علیہ نے دعوٰ کیا کہ میں نے میگر میں میں ہوئی کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا کہ میں نے میگر میں بیا ہوئی کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا ہوئی کہ بین ہی نے اور کو ای کہ میں ہوئی ہے نے دو کوئی کیا کہ میں ہو جائے کہ میری کے دعوٰ کے دو کوئی کیا کہ میں ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی باطلاقی قاضی اس کو تر بدا ہے تو بدو تھی تھی ہو جائے کہ میں تے دو کوئی کے دعوٰ کے دوئی کی دوئی ہیں ہوئی ہوئی کہ میں ہوئی کہ میں ہوئی کا اس کوئی کیا ہم میں ہوئی کہ میں نے تیز کی اور مدی ہی میں ہوئی کوئی کیا کہ میں ہوئی کی دوئی ہوئی کی میں دوئی ہوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کی دوئی ہوئی کے دوئی ہوئی کی دوئی کے دوئی

ایک گھر پر دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تیری نابالغی میں یہ گھر تیرے وصی ہے اس قدر داموں کوخرید ا ہے اور سی کا نام نہ لیا یا فلاں شخص نے تیری نابالغی میں باطلاق قاضی میرے ہاتھ فرو خت کیا ہے اور قاضی کا نام نہ لیا تو اس کے دفعیہ ہوئے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اگر قاضی یاوسی کا نام لے لیا تو بالا تفاق دفعیہ تجے ہے یہ فصول تمادیہ میں ہے۔

اگرمدی نے میراث کے دموے میں کہا کہ میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ تیرا بھائی اور

ہن موجود ہے اور تو نے کہا کہ میر ہے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو قاضی شمس الاسلام اوز جندی کا فتو کی مقبول ہے کہا گرمدی ہوئے اس کا اقر ارکیا تو دعوی اور گواہوں کے دونوں باطل ہوگئی اور اگر مدعا علیہ نے اس کو گواہوں ہے تابت کرنا چا ہا تو گواہوں کی ساعت نہ بوگی اور کتاب البخایات میں فہ کور ہے کہ ساعت ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے قباوی رشیدالدین میں فہ کور ہے کہ ایک گھر پر اپنے ہیں ہوگی اور کتاب البخایات میں فہ کور ہے کہ ساعت ہوگی ہے اور مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ تیرے ہیں نہ کہ اگر ارکیا تھا کہ بیراث پانے کی وجہ سے ملک کا دعویٰ کہا اور گواہ قائم کیے اور مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ تو نے اقر ارکیا ہے کہ بیگھر تیرے ہا ہے کہ بیگھر تیرے ہا ہوگی میں اگر مدعا علیہ نے تو اور اسٹی کی گواہ کی باز معارض قبول ہوگی میں اگر مدعا علیہ نے مورث کی گواہ کی باز مدی کی گواہ کی بیا تو مدی کی گواہ کی بیفسول بھا دیہ ہے۔

ا یک مخص نے ایک محدود پر جوایک مخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ محدود جھے اور میرے فلاں بھائی کو جو غ نب ہے ہیں

کہ ترکہ ہے میراث پنجی ہے پس مدعا عابیہ نے مدعی کے دفعیہ میں کہا کہ تیرے مورث فلاں شخص نے اپنی زندگی میں اقرار کیا تھا کہ میری یعنی مدعا علیہ کی ملک ہے تو بعض نے کہا کہ بید ذفعیہ تج ہے اور یہی اضح ہے بیدذ خیر ہمیں ہے۔

پھراگر مدی کا بھائی غائب آیا اور جو دفعیہ مدعا علیہ نے پیش کیا تھا اس کواس طور ہے دفع کیا کہ مدعا علیہ نے ابتدا۔
کے مرنے کے بعدا قرار کیا کہ یہ شے محدود ہمارے باپ کائر کہ ہے تو بید معاطیہ کے دعوے کا دفعیہ ہے اور اگر مدعا علیہ نے ابتدا۔
مورث کا اقرار اپنے ملک ہونے کا دعویٰ ندکیا بلکہ بید عویٰ کیا کہ دارث نے بیٹ مدود دمیری ملک ہونے کا اقرار کیا ہے تو اس نے تھم بھی اختلاف ہے بعض مشائخ کے نزد میک بید دفعیہ ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس میں تفصیل ضرور ہے بیٹی اگر یوں کہا کہ تو نے میر ملک ہونے کا اقرار کیا اور بی نفسیل میں تفصیل میں کہ تو نہ ہے ہو آئر اور کیا اور دفعیہ بھی افتاد بی کی تو دفعیہ ہے اور اگر نہ کہا کہ بیس نے تیری تقد بیت کی تو دفعیہ ہے ہو اور اگر نہ کہا کہ بیس نے تیری تقد بیت کی تو دفعیہ بیس ہے پھرا آئر ادر کیا اور دعوٰ کیا کہ مدعا علیہ نے ہمارے باپ کے مرنے کے بعد اقرار کیا کہ یہ شے محدود ہمارے باپ کائر کہ ہے اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی بیمیط میں ہے۔

ایک محف نے دوسرے پرایک زمین کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے خریدی ہے اور آخر دعوے میں کہا کہ ایسا ہی مدعا عابہ نے میر سے ہاتھ فروخت کرنے کا اقر ارکیا ہے اور مدعا عابیہ نے گواہ قائم کیے کہ میں اس اقر ارکیج میں مجبور کیا گیا تھا تو یہ دفعیہ سے نے میر سے ہاتھ فروخت کرنے کا اقر ارکیا ہے اور ایسا ہی امام فلمبیر اللہ بن مرعین کی فتو کی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں احتال ہے کہ خوش سے اس نے تو کی مواور کھے کے اقر ارمیں مجبور کیا گیا ہوا ورمجبور کی اگر بچے کے اقر ارمیں ہوتو اس سے خوش سے نہے میں کچھ فلل نہیں آتا ہے حتی کہ اگر اس نے نہے اور اقر اردونوں میں مجبور کیے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ سے ہوگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ سے ہوگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ سے ہوگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ سے ہوگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ سے ہوگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ سے ہوگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ سے ہوگا یہ میں ہے دو تا میں ہم سے کھور کے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ سے ہوگا یہ میں سے کھور کے جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ ہوگا یہ میں جانے کے گواہ دیئے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ کی دو کور کے جانے کے گواہ دیکھور کے کور کیا گواہ کیا کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کی کی کور کیا گوئی کی کور کے کے کور کور کے کھور کیا گوئی کور کے کہ کور کی کور کے کہ کور کے کور کے کھور کے کھور کے کور کی کیا کہ کور کی کور کور کے کھور کے کور کی کور کور کے کور کی کھور کے کھور کے کہ کور کے کور کی کور کی کور کے کھور کے کھور کور کی کور کور کے کور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کور کے کھور کے کور کے کھور کے کھو

اگر مجبوری سے بیچے وسپر دکر نے کا دعویٰ کیا پس مشتری نے اس کے دفعیہ بیں کہا کہ تو نے بھے ہے دام خوشی ہے لیے یہ ہب میں زبر دئی واکراہ کا دعویٰ کیا پس موہوب کلہ نے کہا کہ تو نے عوض ہبہ جھے ہے بخوشی لے لیا تو دفعیہ بیچے ہے کذافی الذخیر ہ جمع النوازل میں مر

میں سینے الاسلام عطار بن حمر وسفدی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسرے پرید ہات ٹابت کی کہ تو نے خوش ہے میر ۔ واسطے اس قدر مال میرے ملک ہوئے کا اقر ارکیا ہے اور مدعاعلیہ نے اس کے دفعیہ میں گواہ دیئے کہ میں نے بجبوری ہے اقر ارکیا تھا نہ شخ الاسلام نے فیر مایا کہ مید دفعیہ بچے ہے اور بجبوری کے گواہوں کا قبول ہو تا اولی ہے میرمجیط میں ہے۔

ایک تخص نے دوسرے پر قرض کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ ایسا ہی مدعاعلیہ نے اقر ارکیا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ میں نے مجبور ک

ے اقر ادکیا تو یہ دفعیہ سی ہے اور مجبود کرنے والے کا نام دنسب ذکر کرنا شرط نہیں ہے یہ خلا صدیش ہے اگر خوشی ہے اقر ارکر نے کا دعویٰ یا اور مدعا علیہ نے گوا وہ دینے کہ اس تاریخ میر ااقر ارمجبوری ہے تھا تو یہ عاعلیہ کی گوائی مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے تاریخ نہ کہی یا کہی لر دونوں میں تفاوت ہے تو مدی کی گوائی مقبول ہوگی بیتا تار خانیہ میں ناصری ہے منقول ہے ایک شخص نے دوسر سے پر ہزار درم کا دی بسب اس کے کہ اس نے فلاں شخص کی طرف اس کے تھم سے یا بلا تھم کفالت کی تھی دعویٰ کیا پھر اصل آ یا اور دعویٰ کیا کہ یہ مال و اور کوئی کیا کہ یہ مال اور دعویٰ کیا کہ یہ مال اور کوئی کی کوئی کوئی کی کہ کہ میں اس کوئی کر دیا ہے تو یہ دفعیہ تیجے ہے یہ خلاصہ میں ہے۔

سكه مذكوره كى بابت يشخ عجم الدين مفى ومناطقة كابيان ٦٠

ایک محض نے دوسرے پر ہزار درم کا دعوئی کیا ہیں معاعلیہ کی طرف ہے ایک محض نے کفالت کر لی پھر تغیل نے گواہ ناتے الہ جن ہزار درم کا مکفول کے لیے ہوگئی کے اللہ کے دام ہیں تو مقبول نہ ہوں گے اورا گراس کے گواہ دیے کہ مکفول لد نے ایسا فرار کیا ہے حالا نکہ وہ انکار کرتا ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی اورا گرطالب ہے تھم لینی جا ہے تو التفات نہ کیا جائے گا اور گفیل نے اگر اورا کردیا پھر مکفول عند نے کہا کہ یہ مال قبار یا شراب کے دام یا مردار کے دام یا مزداس کے تعااور کفیل پراس کے گواہ و قائم کرنے چاہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور گفیل کو مال اداکر دینے کا تھم مطلبو ہو و یا جائے گا زراس کے تعااور کفیل پراس کے گواہ و قائم کرنے چاہے تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور گفیل کو مال اداکر دینے کا تھم مطلبو ہو و یا جائے گا دراس سے کہا جائے گا کہ اپنے حاضر ہوا اور قاضی اور ساسے افرار کیا کہ یہ بال اور سے کہا جائے گا کہ اپنے حاضر ہوا اور قاضی کے ساسے اقرار کیا کہ یہ بال کہ یہ بال کہ ہو جائے گا کہ سے معالی دونوں بری ہوجا کی ہے میں ہو ہو کہ ہو اور کہ ہو جائے گا کہ سے کہا کہ دونوں بری ہوجا کی ہی کہ دونوں بھائے ہو کہ ہو تا ہو گوئی گئی کہا کہ دونوں کا تو شخ نجم اللہ بن مئی رحمۃ القد علیہ ہو اور ایس نے جو تا ہے یا ایف اسے کو شرک کہ ہو گائے گئی ہوڑ ایس نے اور کہا ہو گئی ہوڑ ایس نے جھے بری کر دیا یا ہوں کہ کہ دونوں کی کہ دونوں کی کہ دونوں کی کہا گر کہ کوئی کہا گھائی الذخیرہ ۔

کرے گذائی الذخیرہ ۔

اگر تورت نے شوہر کے وارثوں پر مہر مسلے کا دعویٰ کیا اور گواہ بیش کیے اور وارثوں نے اس کے دفعیہ بیں کہا کہ تو نے اقر ارکیا نما کہ نکاح بلاتقر رمہر ہوا تھا اور مہرشل واجب ہے اور اب تو مہر لیے مسلے کا دعویٰ کرتی ہے ان دونوں میں تناقض ہے تو بعض مشاکخ نے کہا کہ بید نفع سے نہیں ہے اور بھی اسمے ہے بیرمجیط میں ہے۔

فناویٰ رشیدالدین میں ہے کہ شو ہر کے وارثوں پرعورت نے مہر کا دعویٰ کیا اور دارثوں نے اصل نکاح سے انکار کے بعد ضلع واقع ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی پیضول عماد ریمیں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پر بزار درم کا دعویٰ کیا پس ماعلیہ نے کہا کہ تیرا کچے بچھ پر نہ تھایا تیری کوئی چیز بچھ پر نہ تھی ہیں مدگی نے مال پر گواہ دیئے بھر مدعاعلیہ نے اہرا میا ایفاء کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی پس اگر اس کے گواہ دیئے تو ثبوت ہوجائے گا اوراگر یوں کہا کہ تیرا کہ بھی بچے بچھ پر نہ تھا اور میں بچھے نہیں بچھا نتا ہوں اور باتی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو اس فعیہ کی ساعت نہ ہوگی اور قد وری نے

ا ووض جس كى جانب كفيل شامن مواالا ع يعنى مبر بعد ومعين مثلاً دس بي اسو يهاس وغير والا

ہمارے اصحاب ہے روایت کیا کہ ماعت ہوگی پیخلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے برقرض کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا ہیں مدی نے گواہ قائم کیے کہ تو نے بھے سے ا مال کے واسطے دس روز کی مہلت کی تھی اور بیا مرتیری طرف ہے اس مال کا اقر ارہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ تو نے بیس روز ہوئے کہ مجھے اس مال ہے بری کردیا ہے اور اس پر گواہ قائم کے تو بیدہ فعیہ نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پر دس وینار کا دعوی کیا پس مدعا علیہ نے دفع کیا کہ اس نے کہا کہ ( مرا جزیرہ وینار درخواست نیست) تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی بیہ ظلاصہ میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پرسو درم کا دعوی کیا پس مدعا مایہ نے کہا کہ میں اوا اس کھتے اس میں سے بچاس درم دیتے ہیں تو بید دفعیہ نہ ہوگا جب تک گواہ گواہی نہ دیں کہ اس نے بیہ بچاس درم دیتے ہیں یا اوا اس دیتے ہیں بیہ جواہرالفتاوی میں ہے۔

اگر مد عاعلیہ نے کہا کہ جس مال کا تو مجھ پر دعویٰ کرتا ہے وہ مال قمار یا شمن شراب ہے تو ساعت ہوگی اور اگر گواہ دیے تو مقبول ہوں گے بیر خلاصہ میں ہے کی دوسر ہے پرکی قدر دیناروں یا درموں کا دعویٰ کیا بس مدعا ملیہ نے ادا کر دینے کا دعوی کیا اور گواہ لا یا کہ جنہوں نے بیر گواہی وی کداس مدعا علیہ نے مدگی کواس اس قدر درم دیتے جیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس وجہ ہے دیتے جیں تو ہمار ہے بعض مشائخ ہے روایت ہے کہ اس سے مدعی کا دعویٰ دفع ہوگا اور قاضی اس کو قبول کر ہے گا اور یہی اشہ واقر ب الی الصواب ہمار ہے بیمجیط میں ہے۔

ا یک مخفس نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے کہا کہ ہیں نے بختے سمر قند کے بازار ہیں ادا کر دیئے ہیں اور جب اس ہے گواہ طلب ہوئے تو اس نے کہا کہ میر ہے پاس گواہ نہیں ہیں پھر بعد اس کے کہا کہ میں نے فلاں گاؤں ہیں ادا کے ہیں اور اس کے گواہ سنائے تو متعبول ہوں گے ریوفناویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک فخص نے دوہرے پر مال کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے دفعیہ کیا کہ مدی نے جھے اس دعوے پر بری کیا ہے اوراس کے گواہ دیتے چر مدی نے دوہارہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بری کر دینے کے بعد پھر مال کا اقرار کیا ہے تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگر مدعا علیہ نے یوں کہا کہ تو تھے اس دعوے سے بری کیا اور ش نے تیری براءت کرنے کو قبول کیا یا تقعد ایق کی تو پھر مدی سے دفع اللہ بن تھے نہیں ہے کہ دوہارہ مدعا علیہ کے اقرار کا دعویٰ تھے نہیں ہے اور اگر مدعا علیہ نے بینیں کہا کہ میں نے براءت قبول کرلی مقی تو مدی سے دوہارہ دعویٰ تھے ہیں رہ میں کھا ہے۔

ایک شخص پر گواہ پیش کے کہیں نے دی درم اس کو دیئے تھاس نے کہا کہ اس واسطے دیئے تھے کہیں فلال شخص کو دے دوں پس بس نے فلال شخص کو دے دور پس بس نے فلال شخص کو دے دیے تو یہ دفعیہ سے کہ دعاعلیہ نے بردینار کے عوض پیچاس عدائی دیئے گئی دور سے بر پیچاس دیار کا دعوی کے لیے اور ارکیا ہے کہ دعاعلیہ نے بردینار کے عوض پیچاس عدائی کے حساب سے عدائی ویئے گئی میں دعاعلیہ نے خط بعوض ویناروں کے لیا تو دفعیہ سے ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ جھے تو نے تمام دعوی سے فلال سندیں بری کردیا ہوتو میں وفعیہ سے جھی دفعیہ سے جس نے خط بعوض ویناروں کے لیا تو دفعیہ سے جس وارث نے کہا کہ اس نے بچھ ترکنیس چھوڑ ا ہے بس مدی بربان ما یا یا یا اس کے فلال مال معین ترکہ کے اموال معینہ میں ہے اس کے قبضہ میں ہے بس وارث نے بربان پیش کی کہمر ہے ب ب ناس کوالک شخص عائب کے ہاتھ فروخت کردیا ہے تو دفعیہ سے جس وارث نے بربان پیش کی کہمر ہے ب ناس کوالک شخص عائب کے ہاتھ فروخت کردیا ہے تو دفعیہ سے جاگر چہشتری کا نام ونسب ذکر نہ کیا ہو یہ وجیز کر دری میں ہے۔

تر کہ مینت میں اپنے نابالغ کے واسطے نہائی مال کی وصیت کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے پس قاضی نے مینت کے وارثوں پر ڈگری کر دی پھر وارثوں نے بطریق دفع کے مدعی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے تھم قاضی سے پہنے اقر ارکیا ہے کہ مینت پراس قد رقر ض ہے کہ تمام تر کہ کو گھیرے ہوئے ہے تو بید فعیہ تھے ہے اور قاضی کا تھم وفر مان باطل ہو جائے گا بید ذہیر ہ میں ہے۔

ایک مخص نے اپنے لڑکے کے دولڑکوں کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور ایک بالغ ہے اور دوسرا ٹا بالغ اور دونوں کا باپ
زندہ ہے پھر وصیت کرنے والا حرکیا ہیں ٹا بالغ کے باپ نے وارث موصی پر دعویٰ کیا کہ میت نے اس کے واسطے وصیت کی ہے اور بالغ
نے خود وصیت کا دعویٰ کیا اور وارث نے دونوں کی وصیت ہے انکار کیا اور دونوں کے دعوے کے دفعیہ میں کہا کہ اس بالغ نے میت کے
مرنے کے بعد اقر ارکیا ہے کہ میت نے پچھ وصیت نہیں کی ای طرح اس ٹا بالغ کے باپ نے اقر ارکیا ہے کہ میت نے میرے ٹا بالغ کے
واسطے پچھ وصیت نہیں کی تھی پس بعض نے فر مایا کہ یہ بالکل دفعیہ نہیں ہے اور میری اظہر واشبہ بالفقہ ہے بی محیط میں ہے۔

اگر کسی چو بایہ پر بسبب نتاج کے دعویٰ کیا لیعن بیمیری ملک میں بچہ پیدا ہوا ہے اپس مد عاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو جھوٹا ہے اس لیے کہ تو نے اقرار کیا کہ میں نے اس کوفلاں شخص ہے خرید اسے تو یہ دعویٰ مدعی کا دفعیہ ہے کذا نی الذخیرہ۔

ایک شخص نے دوسرے پروعویٰ کیا کہ میں نے فلال شخص سے فلال محدود اجارہ طویلہ پر کرایہ لی اوراس پر قبضہ کرلیا اور حدوو بیان کر دیئے اور بعد قبض کے مدعا علیہ کے ہاتھ بالمقطعہ اجارہ پر دی اور شرا لط ذکر کیے اور اس سے مال اجارہ کی درخواست کی ہس متاجر مدعا علیہ نے دفع کیا کہ میں نے بیرمحدود دوسرے سے بخیار خریدی ہے اور مدت گذرنے کی وجہ سے زمیج نافذ ہوگئی اور اجرت ساقط ہوگئی تو کرا ہیے پر دینے والے کی نیمیت میں بیر فعیہ تھے نہیں ہے بہی مختار ہے کذا فی الخلاصة ۔

تاک انگور کے دعوے میں اگرید عاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ میں نے مدعی کواس بات میں کام کرنے کے واسطے مز دور کیا تھا تو

دفعیہ ہے ہاور میدی کی طرف ہے اقرار ہوگا کہ میری ملک میتاک نہیں ہے ای طرح اگراس امرے گواہ قائم کیے کہ مدی نے میگر مجھ ہے کرار لیایا زمین بھیتی کے واسطے لی اور گواہ قائم کیے کہاس نے کہا کہ ( ایس خاندرابمن اجارودہ تا بگیرم ) یا اس نے کہا کہ ( ایس زررا بمن بزرگری دہ) تو بیددفعیہ ہوسکتا ہے اور بیاس بات کا اقر ار ہوگا کہ اس میں مدعی کی پچھے ملک نہیں ہے یہ فصول محاویہ میں ہے۔ ایک محص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری باندی کے بیٹ میں مارا 🖈

ابن ساعد رحمة الشعليد نے فرمايا كه ايك مخفس نے دوسرے پر دعوىٰ كيا كه اس نے جھے سے اس قدر مال لے ليا ہے اور اس كو اس طرح بیان کیا کہ شنا خت ہوگئ ہیں مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ مدعی نے اقر ارکیا ہے کہ یہ مال مجھ سے فلا ل مخض دوسرے نے لیعنی سوائے مرعاعلیہ کے کسی نے لیا ہے اور مدعی اس سے اٹکار کرتا ہے تو بید عویٰ مدعی کا ابطال نہیں ہے اور نہ اس کے گواہوں کا اکذاب ہے اور اگر مدعا علیہ نے اس امر کے گواہ دیئے کہ اس مرق نے اقر ارکیا ہے کہ قلاں وکیل مدعا علیہ نے تجھ سے یہ مال لیا ہے تو یہ دعویٰ مدى كا ابطال اوراس كے كوا ہوں كا اكذاب ہے مشائخ نے فر مايا كەمسلەميں وكيل ہے مرادوہ وكيل ہے جوموكل صاحب قدرت كى طرف سے نہ ہو ور نہ اگر موکل معاحب قدرت ہے تو صان مال موکل برآئے گی اور وہی مدعا علیہ ہے پس و کالت سے مرا دامر ہے نہ حقیقت و کالت کذا فی الذخیرہ ۔ ایک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری بائدی کے پیٹ میں مارااور و واس ضرب ہے مر منی پس مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ وہ باندی بعد مار نے کے بازار کی لمرف نکلی تھی تو دفعیہ سیحے نہیں ہے ہاں اگریہامر کواہوں ہے ٹا بت کیا کہ بعد مارنے کے وصحت یا تن تھی تو سیجے ہے اور اگر اس نے اس کے سحت یانے کے اور اس نے بعد ضرب کے مرجانے کے کواہ قائم کیے تو گواہان صحت کا قبول ہونا اولی ہے کذائی الخلامہ۔

ا بکے مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کولات ماری اور وہ اس سے مرکبیا اور اس کے کواہ سائے اور ضارب نے کواہ سنائے کہ و واس ضرب ہے اچھا ہو گیا تھا تو یہ دعویٰ مدعی کا دفعیہ بچے ہے اور بعض نے کہا کہ اس میں تفصیل ہونا وا جب ہے بعنی اگر مدعی نے بیدوعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک لات ماری اور اس لات کی ضرب ہے وہ مرکبیا اور کوا ہوں نے بھی ایسی ہی کوا ہی دی تو بیدد فعید معاعلیہ کا سمجے ہے اور اگر اس نے بوں دعویٰ کیا کہ اس نے اس کولات ماری اور لات کی ضرب ہے وہ مرگیا تو بید فعید مدعا

عليه كالتيح نبيس بياوراس برضان (ليني ديت جان١١) بحرف كالحكم كياجات كالديجيط بس ب-

ا یک محص نے دومرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرانچ کا اوپر کا دانت تو ڑویا ہے بس مدعا علیہ نے وقع کیا کہ اس کا بیدانت تھا بی نہیں تو اس کی ساعت نہ ہوگی بیر ظلا صدیس ہے۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک معین مال ہے اس پر ایک مخص نے ملک کے مطلق کا دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے یوں دفع کیا کہ بیہ معین مال میری ملک ہے اور تو نے جھے ہے اس کوخرید اتھا پھر ہم نے بیچ کا اقالہ کرلیا اور اب آج کے روز بیمیری ملک ہے اور اس پر مواہ قائم کیے تو بددفعیہ بیں ہے کیونکہ مدی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہے اور الی صورت میں مدی کے گواہوں کی گوائی مغبول ہوتی

ہے بیر محیط میں ہے۔ ایک مخص ایک مملوک کولا یا اور کہا کہ بیری ملک ہے گراس نے تمر دافقیار کیا ہے اور مملوک نے کہا کہ میں فلال غائب کی ملک ہوں تومنتی میں ندکور ہے کہ اگر غلام اپنے قول بر کواہ لا یا تو اس کے اور مدعی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر کواہ نہ لا یا تو مدعی ل بین یوں کہا کہ بیمیری ملک ہاوراس کے ساتھ ایبالغظ نہ کہا کہ جس سے ظاہر ہو کہ اس کی ملک س طرح برے آیا بطور تھ کے یا بہد کے یا اور کس کے گواہوں کی ساعت ہوگی اوراس کی ڈگری ہوجائے گی پھر عائب آیا تو اس کوغلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کین اگراس نے گواہ قائم

سے کہ بیم راغلام ہے تو پہلے مدی پرجس کی ڈگری ہو پھی ہاس عائب کی ڈگری کردی جائے گی بیفاوئی قاضی خان جس ہے۔

ایک محص نے بچھ کو اس تیل کے وخی کیا کہ میرااس محفی پرسوس تی کا تیل بسب سے واجب ہو گیا جب ہو نے کا علیہ نے دفویہ شہر کہ کہ ایک و بنا رمر ن کھر ہو سو نے بغاری سکہ کا دیا ہے تو یہ دفویہ نہوگا جب ہو نے کا واجب ہو نے کا سبب سطوم نہ ہو کیونکہ چائز ہے کہ تیل واجب ہو نے کا سبب سلم کے واجب ہوا ہو پھر جب اس کے وض دینار دیا تو مسلم فید کا معاوضہ قبضہ نے پہلے کیا اور بیجا نزئیں ہے اورا گرتیل تھے ہواس طرح کہ بیم تھدار معین تیل خریدا ہو پس جب اس کے وض دینار سونے کا دیا حالانکہ وہ بعینہ قائم ہے تو گویا تی کو قبضہ سے پہلے فروخت کیا اور بید بھی جائز نہیں ہے اس دفعہ سے نہ ہوگا یہ محیط جس ہے۔

قائم ہے تو گویا تی کو قبضہ سے پہلے فروخت کیا اور بید بھی جائز نہیں ہے اس دفعہ سے نہ ہوگا یہ محیط جس ہے۔

ایک محض نے اپنی مورت ہے کہا کہ اگر تھے کوفلاں وقت تک اس کو نفتہ پہنچایا ہے اس نے دفعہ کیا کہ اس نے اقرار کیا طلاق تو اپ کو دے علی کہا کہ جس نے اس وقت تک اس کو نفتہ پہنچایا ہے اس نے دفعہ کیا کہ اس نے اقرار کیا ہوگا ہو ہوگی اورا گر خورت نے دفع کیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ جس نے نہیں دیا تو ساعت نہ ہوگا ہو سے میں نے نہیں دیا تو ساعت بھی جائوں ہیں۔

ناوی اسٹی بھی ہے کہ ایک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ بی نے تیرے پاس فلاں شے معین کہ جس کا نام و وصف میہ ہے استے کور بن کی تھی اور درخواست کی کہ بیہ شے معین حاضر کر سے تا کہ بیس قرض اوا کر کے اپنے مال کو لیے اوں اور ید عاعلیہ ربن رہے اور ربن کے اور ربن کرنے والوں سے افکار کرتا ہے جس مدعی وہ کواہ ربن کے لایا اور مد عاعلیہ دو گواہ لایا کہ انہوں نے گواہی دی کہ مدعی نے اس کے ہاتھ میہ شیخ میں اس قد رواموں کوفر و خت کی اور دام وصول کر کے بچے اس کے بیر و کر دی تو شیخ " نے فر مایا کہ بید دعویٰ مدعی کا دفعیہ ہے اور قابض کی گواہی بربھم ہوگا کیونکہ وہ ذیا دہ شیت ہے بسبب اس کے کہ فرید کرنا ربن سے زیادہ موکد ہے بیر بیط میں ہے۔

ایک فخف نے دومرے کا چوپایہ لے لیا وہ اس کے قبضہ میں مرگیا ہیں چوپایہ کا الک قاضی کے پاس آیا اور لینے والے پر دوکوئی کیا کہ اس نے میرا جوپایہ ناخی سے لیا اور وہ اس کے پاس مرگیا اور لینے والے نے دفع کیا کہ میں نے چوپایہ نی سے لیا کہ وہ میری ملک تھا اور اس کے قبضہ میں تاخی تھا تو یہ وفعہ سے ہوا ور اگر چوپایہ مرا نہ ہو بلکہ قائم ہوا ور مدی نے مثل نہ کور کے دعویٰ کیا اور لیے والے نے گوا و سنائے کہ میں نے اسے لیا اس واسطے کہ وہ میری ملک ہے تو گوائی مقبول ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ میں بسبب تین طلاق کے اس پر حرام ہوں اور اس کے گواہ چیش کے پس شوہر نے وفع کیا کہ اس عورت نے فود اقر ارکیا ہے کہ جھے اس چین طلاق دیں اور میری عدت گذرگی اور میں نے دوسر ے فاوند سے فکاری کیا اور اس سے ماتھ وہا کی چھراس نے طلاق دی اور پھر میں نے اس کے ساتھ وہا کہ کیا ہے اور اب یہ میرے واسطے طلال ہو قول یہ ہے کہ اس طرح کا دفعہ میں ہے۔ پ

اگرایک تورت سے نکاح کا دعویٰ کیااور گواہ سنائے اور تورت نے دفعیہ کے طور پر گواہ سنائے کہ پی نے اس سے خلع کی ایا تو بید فعیہ تھے ہے اور اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی بیا اگر خلع کی تاریخ نہ بیان کی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی پس اگر خلع کی تاریخ بیشتر ہوتو بید فعیہ تھے نہیں ہے اور تورت کی گواہی رد کر دی جائے گی اور اگر کسی تورت کے نکاح کا دعویٰ کیااوروہ دعویٰ کرتی ہے کہ دری بیات کہ بیعورت بھے پر حرام ہے تو دفعیہ تھے ہے۔ اس طرح اگر تورت نے نکاح کا دعویٰ کیااورم دنے خلع کے دعویٰ کے دعویٰ کو اور اگر کورت نے نکاح کا دعویٰ کیااورم دنے خلع کے دعویٰ کے دی کا دعویٰ کیا اور مرد نے خلع کے دعویٰ کے دعویٰ کے دعویٰ کیا دور میں دیا کہ دعویٰ کے دو دی کے دعویٰ کے

ا معنعورت نے مال دے کر طلاق کی درخواست کی اور شو ہرنے منظور کر کے طلاق دے دیاا

فتاوی عالمگیری جد 🛈 این کال ۱۹ کیک ( کتب الدعوی

ے دفع کیاتو تھچے ہے۔اگر کسی عورت ہے نکاح کا دعویٰ کیااورعورت نے دفع کیا کہ میں فلاں غائب کی منکوحہ ہوں تو بیدہ فعیہ جے نہیں میں فصراع ہے میں میں

ہے بیفسول ممادیہ میں ہے۔

اگرایک عورت نے کسی مردید نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے کہا کہ میرے تیرے درمیان نکاح نہیں پھر جب عورت نے نکاح کے گواہ قائم کیے تو مرد نے گواہ قائم کے تو مرد نے گواہ قائم کے تو مرد نے گواہ قائم کے تو مرد نے گواہ تا کے گواہ قائم کی تو مرد نے گواہ تا کا دعویٰ کیا اور مرد نے اصل نکاح سے انکار کیا پھر عورت نے گواہ دیئے اور نکاح کا حکم ہو گیا پھر اس کے بعد مرد نے گواہ دیئے کہ اس نے ضلع کرالیا ہے تو شیخ سے فرمایا کہ عورت کا دعویٰ دفع نہ ہوگا اس لیے کہ مرد کے کا مرد سے تاتف ہے یہ فصول جماد میری ہے۔

قاضی نے شوہر پر نفقہ فرض کیا تو اس نے کہا کہ بیٹورت مجھ پرحرام تھی جس وقت کہ نفقہ فرض ہوا ہے تو بیغیر مسموع ہے اور

اگرمر دیے مہر برخلع کا دعویٰ کیا اور نفقہ عدت کا دعویٰ ہوا تو مسموع ہے بیخلا صبیس ہے۔

ایک محف نے ایک غلام خریدااور قبضہ کرلیا پھرایک شخص نے ملک مطلق کے دعوے پر گواہ پیش کر کے استحقاق میں ہے یہ وہشتری اپنے بائع ہے دام واپس کرسکتا ہے پھر قبل اس کے کہ قاضی دام واپس کر دینے کا تھی کر یہ بائع نے گواہ دیئے کہ بیر ہر ہو ہمشتری اپنے کا دعوی مسموع نہ ہوگا اورا گر بائع نے اس امر کے گواہ قائم کے کہ میں نے مستحق سے خرید کر پھر مشتری کے ہاتھ فرو خت کیا یہ اس امر کے کہ بیٹ بیر ابوا ہے تو لیا جائے گا اگر مستحق پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور تھم قاضی جو ستحق کے واسطے ہو چکا ہے باطل ہو جائے گا اور اگر مشتری پر قائم کیے جیں بس اگر اس وقت قائم کے کہ جب قاضی نے مشتری کے واسطے شمن کی واسطے ہو چکا ہے باطل ہو جائے گا اور اگر مشتری پر قائم کیے کہ مشتری نے بائع ہے دوم لے لیے مگر قاضی نے تھم نیس ویا ہے گواہ ہی بائع کی مقبول نہ ہوگی اور اگر اس وقت قائم کیے کہ مشتری نے بائع سے دام لے لیے مگر قاضی خان جس ہے۔ ہوتو یہ گواہی مقبول ہوگی بیفاؤی قاضی خان جس ہے۔

اگر غیرمجلس قاضی میں اقر ارکیا کہ یہ شے مغین میری ملک ہے بسب اس کے کہ میں نے فلال شخص ہے خریدی ہے بھر قاضی کے یاس ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ نے دفعے کیا کہ اس نے ایک بارا قر ارکیا ہے کہ میں نے اس کوفلال شخص ہے خریدا ہے تو دفعے ہے ہیں اگر گوا ہوں ہے یہ امر قاضی کے نز دیک ثابت کردیتو مدی کا دعویٰ دفع ہوجائے گاریم محیط میں ہے۔

ایک فخص نے قاضی کے سامنے ایک شے مقین کا دعویٰ ایسے سبب سے کیا کہ جس کوہ ہ ثابت نہ کر سکا پھر مدعاعلیہ نے یہ شے فروخت کر کے مشتری کے سپر دکر دی پھر ایک زیانہ کے بعد مدعی نے ای شے معین کا دعویٰ مشتری پر اُسی قاضی کے یا دوسرے قاضی کے سامنے ملک مطلق کے ساتھ کیا لیس مشتری نے دفعیہ کیا کہ تو نے میرے بائع پر اس شے معین کا دعویٰ بسبب خرید کے کی تھا اور اب ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے تو بید فعیہ تیجے ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک فخض نے دوسرے پرایک شے معین کا دعویٰ بسبب ملک مطلق کے کیااور مدعاعایہ نے اس کے دفعیہ میں کہا کرتو نے اس شے معین کا دعویٰ اس سے پہلے سبب کے ساتھ کیا تھا اوراب ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے اِس مدعی نے کہا کہ اب بھی میں اس سبب کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں اور ملک مطلق کے دعوے کور ک کرتا ہوں تو دو بارہ اس کا دعویٰ مسموع ہوگا اور مدعا علیہ کا دفعیہ دور ہوجائے گا یہ فصول مجاو ہیں ہے۔ شفعہ کے دعوے میں اگر مشتری نے گواہ سنائے کہ جس ملک کی وجہ سے مدعی شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اوہ فل شخص کی ملک ہے جب ساتھ میں اگر مشتری نے گواہ سنائے کہ جس ملک کی وجہ سے مدعی شفعہ کا دعویٰ کرتا ہے اوہ فل شخص کی ملک ہے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اس امر کے گواہ سنائے کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ فلاں شخص کی ملک ہے ایس ساعت ہوگی ہے فلا صدیشی ہے۔

ایک فخض نے ایک گھر پر دعویٰ کیا کہ بیر ہوا ہے اور مدعا علیہ کے مورث کے ناحق اس پر اپنا قبضہ کیا پھر مرگیا اور اپنے اس موارث مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ بیر ہے مورث فلال نے اس مدی وارث مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ بیر ہے مورث فلال نے اس مدی سے یہ گھر اس قدر داموں کو قطعی نیچ کے ساتھ فزیدا تھا اور باہم قبضہ ہوگیا تھا پھر وہ مرگی اور جھے میر اٹ ملا ہے پھر مدی نے اس کا یوں دفعیہ کیا کہ مورث مدعا علیہ نے اقرار کیا تھا کہ میر ہے اور مدی کے درمیان جو بیچ ہوئی تھی وہ بیچ و فاتھی جب دام واپس کر ہے تو بیچ واپس و نیچ واپس کے گواہ قائم کی تو امام اجل ظہیر الدین نے فر مایا کہ اس دفعیہ کی ساعت نہ دی گیا قاضی خان میں ہے۔ مول ما نگنے یا مہد یا ود بعت یا اجارہ مانگنے میرافتد ام کر تا با تفاق الروایات اس امر کا اقر ار ہے کہ اس میں مول ما نگنے یا مہد یا ود بعت یا اجارہ مانگنے میرافتد ام کر تا با تفاق الروایات اس امر کا اقر ار ہے کہ اس میں

اس کی ملک نہیں 🖈

بائع ہے ہبہ مانگنایا مول مانگنا اسمح قول کےموافق بائع کی ملک کا اقرار ہے اور زیادات میں لکھا ہے کہ اقرار نہیں ہے اور یمی سیح ہے کذانی خزانة انمفتین زیاوات قاضی علاءالدین میں ہے کدروایت جامع کی سیح ہے اورمول مانگنے یا ہبہ یاود بعت یا اجار و ما تنگنے پرافتدام کرنایا تفاق الروایات اس امر کا اقرار ہے کہ اس میں اس کی ملک نہیں ہے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک شے معین جو کسی ك بصديس إس بروعوى كياك بيميرى إدرقابض في مير دواسطاس كاافراركياب محرمه عامليد في كواه دي كداس في مجيد ے یمی شے معین ہد میں طلب کی تھی تو بدو فعیدوی فری کا ہوگا کذافی الحیط اور جامع میں ذکور ہے کہ اگر مشہو دعلیہ نے گواہ سائے کہ مدی نے دعویٰ سے پہلے میہ شے جمھ سے خرید نے کے طور پر چکائی تھی تو گواہ مقبول ہوں کے اور مدعی کی گواہی باطل ہو جائے گی کیونکہ اس طرح چکانا ہائع کی ملک کا اقرار ہے کہ میری اس میں ملکیت نہیں ہے بیڈ قاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر مدعی نے اس طرح تو فیق دین عابی کہ یہ شے میری ملک تھی لیکن اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور جھے نہ دی پس میں نے اس سے خرید نے کے واسطے چکائی تو اس کی ساعت نہ ہوگی بیٹزائے استین میں ہے۔اگر مدعی نے مدعا علیہ کے اس طرح گواہ قائم کرنے کے بعد یوں گواہ قائم کیے کہ قابض نے مدی ہے یہ چیزمول لے لینے کے واسطے چکائی تھی تو یہ کوائی مقبول ہوگی اور پہلا دفعیہ باطل ہوجائے گا کیونکہ جامع کی روایت میں چکا ٹا اس مخص کے ملک کا اقرار ہوتا ہے جس سے چکائے ہیں مدعی نے اس دفعیہ بیں ریوی کیا کہ مدعا علیہ قابض نے اقرار کیا ہے کہ بیدی کی ملک ہے اور تناقص تصدیق خصم کی وجہ سے باطل ہو گیا اور بین تکم اس وقت ہے کہ دونوں میں سے ہرایک نے ایسے اقر ار کی تاریخ لکھی ہواور اگر نہ کھی ہوتو بھی ہرایک کا اقرار دوسرے کے اقرار سے مند فع ہوگا پس مدعی کی گواہی ملک مطلق پر ہاتی رہ گئی اور اس روایت کے موافق جس میں چکانا اس امر کا اقر ار ہے کہ اس میں میری ملک نہیں ہے تو بھی وفع سیجے ہے کیونکہ قد بفس کا اقر ار ہوا کہ میری ملک نہیں ہےاورکوئی اپنی ملک کا مدمی نہیں ہے ہیں مدعی کی ملک کا اقرار ہوایہ فناوی قاضی خان میں ہے۔غیر مدعا علیہ ہے مول ما تکنااس باب میں کہ بیدی کا اقرار ہے کہ میری ملک نہیں ہے معاعلیہ ہے مول ما تنگنے کی نظیر ہے تی کدا گر مدعا علیہ نے گواہ دیے کہ مری نے اس کوفلاں شخص سے مول ما نگا تھا تو وفعیہ ہوگا بیضول عمادیہ میں ہے۔ایک شخص نے ایک کپڑ استعارلیا پھر دعویٰ کیا کہ میری نا بالغ بین کا ہے تو ا مالی میں امام ابو بوسف رحمة القدعلیہ ہے ندکور ہے کہ دعوے کی ساعت ہوگی اور گوا ہی مقبول ہوگی اور مؤلف کہنا ہے کہ بیاس روایت کےموافق ہے کہ مستعار لینا جس ہے لیا ہے اس کی ملک کا اقر ارنہیں ہوتا ہے صرف اس امر کا اقر ارہوتا ہے کہ لینے والے کی ملک تہیں ہے یہ فتاوی قاصی خان میں ہے۔ ایک محض کے مقبوضہ کئل پر دعویٰ کیا ایس مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کہ اس نے اس ورخت کے پھل فرید تا جا ہے تھے تو بید فعید تبین ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ عقار کے دعو نے میں اگر مدعاعلیہ نے ایک یا دو ہارا نکار کیا پھر کہا کہ بیز مین جومبر ے قبضہ میں ہے اس کی بیرحدین ہیں تو بید فعیہ بھی ہے بیڈ خبرہ میں ہے۔

ایک محف کے مقبوضہ محدود پر دعویٰ کیا اوراس کی حدود بیان کر دیں پس مدعا علیہ نے کہا ( ایں محدود کہ مدگی دعویٰ میلند با حدود ملک من است وحق من است ) پھر مدگی نے دوسری مجلس میں بعینہان حدود کے ساتھ دو بارہ دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے کہا ( عدود خطا کردہ وایں محدود کہ در دست من است بایں حدود نبیست کہ دعویٰ کردہ ) پھر مدگی نے تیسری بارتیسری مجلس میں دعویٰ کیا پہلے مدعا علیہ نے کہا ( آ س محدود کہ دو دعویٰ کیکی بفلا س فرو ختہ بودی چیش از انکہ دعویٰ میکر دی ومن از اس فلا س خریدہ ام ) پس بعض نے کہ بہتول دعویٰ مدعی کا دفعیہ نبیس ہے اور اس کا تیسر سے کلام آ سے دوسر اکلام اس کا تیسر سے کلام آ گور نے کے واسطے معتبر نبیس ہے بیم علی میں ہے۔

ایک گورڈ استعادلیا اورو ہستھیر کے پنچ مرگیا اور اس کے مالک نے عاریت دیے ہے انکارکیا اور سنتھیر نے مال و کے عاری و بیاز ہے پھراگر سنتھیر نے اس کے بعد عاریت دیے ہے گواہ سنائے تو متبول ہوں گے اور سلم باطل ہو جائے گی اور اگرا آئے عاریت دیے والے سے تم اینا چاہی تو اس کو اختیار ہے اور منتی ہیں چند مسائل فہ کور ہیں کہ جوعدم قبول گواہی پر دلالت کر بی از انجملہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے متبوضہ وار پراپنے باپ سے میراث پینپنے کا دعویٰ کیا پھر کی قدر مال پرصلے کرلی : بی مان انجملہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے متبوضہ وار پراپنے باپ سے میراث پینپنے کا دعویٰ کیا پھر کی قدر مال پرصلے کرلی : فلال شخص نے خریدا ہے اور میں نے اس فلال شخص نے خریدا ہے یا اس امر کے گواہ و سے کہ اس کے باپ معاملہ فلال شخص نے خریدا ہے وار میں نے اس فلال شخص نے خریدا ہے والی متبول نہ ہوگی بیز فیرہ ہیں ہے اور منتی ہیں ہے کہ اگر کہ جو بیا ہے کہ میرا اس کیڑے ہیں گرکوا ہوں نے اس کا میا تو اس کے اس فلال میں ہوگی ہیں اگر تواضی کو بیا بات معلوم ہو کہ اس شخص نے میر سے کہ اس کا میا قرار کیا تو اس کے اس کا میا قرار کیا تھا وہ کہ بین کہ ہوگی ہیں اگر تواضی کو بیا بات معلوم ہو کہ اس شخص نے میر اس کے اس کا میا قرار کیا تھا اور نہ ہیں ہوگی ہیں اگر تواضی کو بیا بات معلوم ہو کہ اس شخص نے میر اس کی اس اقراد کیا تو اس کیا ہوگی ہیں اگر تا تھا اور نہ ہیں نے باپ سے میرا میں کی بیا پھر بعداس کی آیا اور اس نے باپ سے میرا میں بیا پھر بعداس کی آیا اور اس پاس نے کہ اگر تواضی اس اقراد کیا کہ دور نے وراث سے کہ طرح ملک کا کیا تو قاضی اس اقراد کیا وراث کی کی طرح ملک کا کیا تو قاضی اس اقراد کیا کہ وراث سے کہ طل میں کی کیا تو تاضی اس اقراد کیا کہ وراث سے کہ طل میں کی کیا تو تاضی اس اقراد کیا کہ دور اس کی کیا طل کیا گور اور کیا تو اور کیا کہ دور کیا کہ کیا گور کیا گ

ایک تخف نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا پس مدعاعلیہ نے کہا کہ ہرگز تیرے بھے پر ہزار درم نہ بتھ اور تو نے بھے پر ہز
درم کا دعویٰ کیا تھا پس میں نے بچھے کل کے روز دے دیے پس مدی نے کہا کہ بچھ پر میرے ہزار درم ہیں اور میں نے پچھ دوسول نہیں
پس اس کے دعوے سے پانچ سو درم پر صلح کر لی بھر مدعا علیہ نے اس کے بعد گواہ قائم کیے انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ مدعا علیہ نے کل کے روز مدگی کو بڑار درم دیے تو گواہی پر التفات نہ کیا جائے گا کیونکہ سلح جو واقع ہوئی وہ حتم کا فدیہ ہے اور اگر مدعا علیہ نے مدی سے وقت دعویٰ کے کہا کہ تو سے ہزار درم اس کو دے دیے با ہزار سے پانچ سو درم پر صلح کر لی پھر مدعا علیہ نے گواہ دے کہا تھا ہے۔

کہ تو نے پچھ نیوں ادا کیا ہے لیس مدعا علیہ نے ہزار درم اس کو دے دیے یا ہزار سے پانچ سو درم پر صلح کر لی پھر مدعا علیہ نے گواہ دے کہا تھا ہے۔

کہ انہوں نے گواہی دی کہاس نے ہزار درم کل اس کو دیئے ہیں تو گواہی جائز ہے اور صلح باطل ہوگئی اور مدی نے جو دو بارہ لیا ہے کہانہوں نے گواہی دی کہاس نے جو دو بارہ لیا ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... طد ٦٠ کاک (١٩٥ کتاب الدعواي

والی دیوے کیونکہ اس صورت میں جب ملے سے پہلے اوا کرنے کا دعویٰ کیا توقتم مدی پرآئے گی اور مبلے مدی کی طرف ہے تتم کا فدیدنہ تقی بید قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ہر مال وصول کرنے کے دکیل نے اگر گوائی ہے و کالت ٹابت کی اور قاضی نے و کالت کا تھم دے دیا پھر مطلوب نے دعویٰ کیا کہ طالب اس وکیل کے دعویٰ کرنے ہے پہلے مرگیا اور بیدوصول نہیں کرسکتا ہے تو بید دفعیہ تیج ہے اگر گواہ قائم ہوں تو دعویٰ مدمی ۔ فعہ صفر فیر این میں مصرف

متدفع ہوگا بیضول عماد بیش ہے۔

ایک مخص نے دوسرے پردموئی کیا کہ فلاں بن فلاں کا تیرے پاس اس قدر مال ہے اور وہ نابالغ ہے اور قاضی نے فلاب بن فلاں کواس از کے کا وصی مقرر کیا ہے اور وہ اڑکا ای قاضی کی ولایت جس ہے پھراس وصی نے جھے تھے سے نابالغ کا مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے اور و وہ ال اس قدر ہے اور قاضی نے مدی کے وکیل ہونے کا بشرا نطاعکم دے دیا اور مدی نے مال وصول کرایا پھر اس کے بعد مدعا علیہ نے ایک روز اسی وکیل پر دعوی کیا کہ وہ واڑکا اب بالغ ہو گیا اور اس نے جھے وکیل کیا ہے کہ جس تھے سے وہ مال وصول کر وں جو تو نے وصول کیا ہے کہ جس تھے سے وہ مال وصول کروں جو تو نے وصول کیا ہے ہیں اس وکیل نے کہا کہ جس نے وہ مال وصی کے پاس بھیج دیا تو بعض نے فر مایا کہ اس کی تھمد ہیں۔

ندی جائے کی ریمید میں ہے۔

مانو (6 بارې ☆

### ان صورتوں کے بیان میں جو مدعاعلیہ کی طرف سے جواب شار ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بیز میں مملک ہے ہیں مدما علیہ نے جواب دیا کہ (تال کئم ونگاہ کئم ) تو یہ جواب نہیں ہے قاضی اس کو جواب وہی پر مجبور کرے گا کذانی الحیط اور اگر کہا کہ بیٹینم یا کہا کہ مراعلم نیست یا کہا کہ نبیس ہو نتا ہوں کہ میری ملک ہے بہ نبیس یا ندانم ایں مدعی بہتن است تر ادروی حق نیست بیسب جواب نبیس جی کذائی الخلاصداور اگر کہا کہ نبیس ہو نتا ہوں کہ یہ چیز ملک اس مدعی کی ہے تو یہ جواب نبیس ہے قاضی اس کو جواب وہی پر مجبور کرے گا اگر اس نے جواب ندریا تو اس کو محکر قرار دے گا اور اس پر گواہی کی ساعت کرے گا کمذائی الحیط اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ ایس محدود مرابتو سپر ونی نیست یا کہا تبوتسلیم کرونی نیست پس بعض مشائ کے نزدیک بیجواب ہے اور بہی اس جے بیز خیر ویس لکھ ہے۔

عقار کے دعوے کی بابت ایک بیان 🌣

ایک زمین جو دو هخصوں کے قبضہ میں ہےاس کا دعویٰ کیا لپس دونوں نے کہا ( دو تیراز سہ تیراازیں ضرع<sup>ا</sup>، ملک ماست و در دست ماست و یک تیرا ملک فلاں غائب ست و در دست ما امانت است ) لپس بیہ جواب تام ہے لیکن غائب کے حصہ کی خصومت اس ہے دفع نہ ہوگی جب تک کہ و دیعت پر گواہی قائم نہ کریں جبیہا کہ معلوم ہوا رہمجیط میں ہے۔

عقار کے دعوے میں ہے اگر کہا کہ میری ملک ہے اور بیٹہ کہا کہ دعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے تو مدعا علیہ کو جو اب و بیٹال زم نیس ہے اور اگر کہا کہ میری ملک ہے اور مدعا علیہ کے قبضہ میں مدگی کی ملک اس کے واسطے ہے پس مدعا علیہ نے جو اب و یہ کہ ایس محدود ملک تو نیست پس اس کی ووصور تیس بیل یا یول کہا کہ در دست من است و ملک تو نیست تو یہ جو اب ہے اور اگر یہ نہ کہ کہ در دست من است تو بعض نے کہا کہ یہ جو اب ہے اور یہی اشبہ بالفقہ ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

ا بیک شخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے مجھ نے اس قابض نے غصب کرلیا ہے پس قابض نے کہا کہ (جملگی ایس خانہ در دست من است بسیسے شرعی ومر باایں مدعی سپر دنی نیست ) تو بیہ جواب انکارغصب کے حق میں پوراہے اور حق ملک میں رینہ دیں میں مدھ

ایک منزل پر جوایک مخف کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ عرصہ ملک من ست تو یہ جواب نہ ہوگا جب تک

یہ نہ کے کہ ایس عرصہ من است اسی طرح اگر گوا ہوں نے کہا کہ عرصہ اس کی ملک ہے تو یہ کائی نہیں ہے جب تک یوں نہ کہیں کہ یہ عرصہ

اس کی ملک ہے بید جیبر کر دری میں ہے۔ ایک مخف نے ایک دار پر جوایک مخف کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے کہا کہ یہ میر ا

دار ہے چھر کہا یہ وقف ہے تو یہ جواب تام ہے مدعاعلیہ کی گوا ہی مقبول ہوگی اسی طرح اگر ابتداء میں کہا کہ یہ دار وقف ہے اور میر ہے
قبہ میں یولی کے طور پر ہے تو بھی جواب یورا ہے یہ محیط میں ہے۔

قرض کے دعوے میں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ مرا بنو چیزی واونی نیست پس بعض مش کئے کے نزویک یہ جواب ہے اور یہی

اشبہ ہائفقہ ہے اوراگر قرض کے دعوے میں جواب دیا کہ (مراعلم نیست مراخبر نیست) یہ جواب نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگر بچ یا کی ایسے سب سے قرضہ کا دعویٰ کیا اور جواب میں مدعا علیہ نے کہا کہ مراایں مبلغ بدیں سبب داونی نیست تو بعض نے کہا کہ یہ جواب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ اصل قرض کے باب میں خصم قرار پائے گا یہ بچیا میں ہے۔ اگر دب الممال کے وارث نے مضارب کے پڑتا ہے قاضی کے پاس دعویٰ کیا ہی مضارب نے جواب دیا کہ مرابدین دعویٰ کہ دے میکند بوی و بموکلاں دے چیز ہے دادنی نیست تو یہ جواب کا فی ہے اور قاضی کو اس پر بیان کے واسطے جرکرنے کا اختیار نہیں ہے ہیں اگر وارثوں نے گواہ قائم کیے کہ ہمارے مورث نے اس کواس قدر مال مضاربت دیا ہے اور اس نے قواس پر پچھ لازم نہ ہوگا ای طرح ہرامین کا حال ہے شل مستودع ومت جروکی وستا جرد وکیل وستضیع کے لیکن اس وقت ایس نہ ہوگا کہ جب ایسی چیز کا دعویٰ کرے کہ ایس نے ایس کی ضمان واجب ہوگئ ہے یہ ملتقط میں ہے۔

ایک فخض نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ من زن ایں مدی ٹیم پس اگرعورت نے اس مدی کی طرف مرکز انتہاں میں منہوں لعظ میں کر کر ہوں ہے تھا ہے کہا کہ من زن ایس مدی ٹیم پس اگرعورت نے اس مدی کی طرف

اشارہ کیاتو جواب ہے ورنہیں اور بعض نے کہا کہ جواب ہے بید جیز کروری میں ہے۔

ایک شخص نے دس دینارا پنی بیٹی کے مہر مجل کا دعونی کیا پس شو ہرنے کہا کہ انچہ بودہ است دادم تو یہ جواب نہیں ہے کیونکہ مدی نے مقدار معین کا دعویٰ کیا ہے گئی وشو ہر ہے کہنا چاہئے کہ جس قد رتو نے ادا کیا ہے اس کے گواہ لا پس جب گواہ لائے گا تو مقدار بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تا کہ گواہی سیح ہواس طرح اگر بھے کے دام کا دعویٰ کیا پس مشتری نے کہاا نچہ بودہ است دادم تو اس کا جس میں تھم ہے گذائی الفصول العما و بیہ۔

(أنول) بار

ان امور کے بیان میں جن سے دعو ہے میں تناقض ببیرا ہوتا ہے اور جن سے بیس ہوتا ہے اگر حاکم کے نزدیک مدگی کی طرف ہے دوقول متعارض متناقض ثابت ہوئے تو دعوے کی ساعت ممنوع ہوگی ہیر بیرا سرنسی

سے ہوں کی وجہ سے جس طرح اپنے واسطے دعویٰ سیحے نہیں رہتا ہے ای طرح غیر کے واسطے بھی سیحے نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے کوئی مال معین زید کے واسطے ہونے کا اقر ارکر دیا پھر جس طرح اپنی ملک ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا ہے اس طرح عمر دی واسطے وکا لت وغیرہ کے وسلم سے دعویٰ نہیں کرسکتا ہے اور ساتھ ہونے کا اقر ایرک ملکیت اس فی است و کی ایسا قول پایا جائے جس ہے زید کی ملکیت اس شے پر ثابت ہوتی ہے اور اگر اس نے زید کوئمام دعو وس سے ہری کیا پھر عمر وکی طرف سے وکا لت باوصایت کی وجہ سے دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی میٹر اندا مفتین میں ہے۔

ایک فیم کے مقبوضہ مال معین پراپی ملک کا دعویٰ کیا پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ بیدفلاں شخص کا ہے اس نے جھے اس مال کی خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور تناقض نہیں ہے اور اگر پہلے دعویٰ کیا کہ بیہ چیز فلاں شخص کی ملک ہے اس کی خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے پھر دعویٰ کیا کہ بیمیری ہے اور اس کے گواہ قائم کیے تو تناقض ہوگا اور کو ملک ہے اس کی خصومت کیا بھر جس نے اس سے گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن آگر تو فیق دے اور کے کہ بیہ پہلے فلال شخص کی تھی کہ اس نے جھے وکیل خصومت کیا بھر جس نے اس سے گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن آگر تو فیق دے اور کے کہ بیہ پہلے فلال شخص کی تھی کہ اس نے جھے وکیل خصومت کیا بھر جس نے اس سے

خرید لی اوراس امر کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے بیظہیر پیش ہے۔

دعویٰ کیا کہ بیشے فلاں محض کی ملک ہاں نے جھے خصومت کے واسطے وکیل کیا ہے پھر دعویٰ کیا کہ بید دوسر ہے فلاں حج کی ہاں نے جھے وکیل خصومت مقرر کیا ہے تو دعویٰ مقبول نہ ہوگالیکن جب کہ تو فیق دے اور کے کہ بیفلاں شخص کی پہلے تھی اس جھے وکیل خصومت کا کیا تھا پھر اس نے دوسر ہے کے ہاتھ نہی اس نے بھی جھے اس واسطے وکیل کیا اور تد ارک اس طرح ممکن ہے مجلس سے غائب ہوا پھرا لیک مدت کے بعد آیا اور اس امر پر بر ہان چش کی چنا نچے تھیری نے اس کو صرت کے صاف بیان کیا ہے کہ الجامع کندانی الوجیز الکروری اور وین اس باب بیس مثل مال عین کے ہے کندانی انظہیر ہیں۔ وکیل خصومت نے اگر غیر مجلس قضا ، الجامع کندانی الوجیز الکروری اور وین اس باب بیس مثل مال عین کے ہے کندانی انظہیر ہیں۔ وکیل خصومت نے اگر غیر مجلس قضا ، ایٹے موکل کی طرف سے بیا قرار کر دیا کہ اس نے قر ضہ وصول کر لیا اور اس کا پچھی اس محض پر نہیں ہے پھراس شخص پر اپنے موکل قرض کا دعویٰ کیا تو مقبول نہ ہوگا یہ محیط سرخسی ہیں ہے۔

اگروسی نے ٹاپالغ کے بالغ ہونے پر مال اس کے سرد کر دیا پس اس بالغ نے اپنے اوپر گواہ کر دیئے کہ میں نے جو پچھے۔
مفض کے قبنہ میں میر سے والد کا تر کہ تھا سب وصول کرلیا اور اس کے قبنہ میں تر کہ والد سے پچھلیل وکیٹر باتی نہیں رہا بعکہ میں اس کو وصول کرلیا مجراں کے قبنہ میں ہے میر سے والد کا تر کہ ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو مقبول ہو گا اور اگر وصی نے اقر ارکیا کہ میں نے سب پچھے جولوگوں پر تھا وصول کرلیا پھر ایک فخض پر میت کے قرضہ کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی بیڈاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایسے ہی اگر اس طرح وارث نے اقر ارکیا پھر میت کا قرضہ کی پر ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی بیڈناوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہ بیغلام فلال فخص کا ہے پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے خریدا ہے اور تا وی اس کے اور اگر جو اگر کے کہا کہ میں نے اس سے خریدا ہے تو اسخسا نا مقبول ہوں گے اور اگر جو اگر کے کہا بیغلام فلاں فخص کا ہے پھر چپ ہور ہا پھر کہا کہ کل کے روز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ مجمول سرخت کیا کہ اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ مجمول سے اس کے کہا کہ کل کے روز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ محمول میں گا اس کے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ مجمول میں کہ کہ تو تا ہیں کہ ہو تو تو تا کہ کہا کہ کل کے روز میں نے اس سے خریدا ہے تو ساعت نہ ہوگی یہ مجمول میں کہ کہ تو تا ہے تو گواہ تو کہا تی تو گواہ کہ گئی تہیں ہو کہا گواہ کہ میں نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہ ہوں نے وقت بیان کیا کہا ہے گئی ہو کہ کہ تو تو تھا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہ ہوں نے وقت بیان کیا کہا گیا کہ بھر کے تو تو تا ہو گواہ تو گواہ کہ گئی تہیں ہو کہ کہ تو تو تو گواہ کی گئی کہ میں نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہ ہوں نے وقت بیان کیا گواہ کہا کہا کہ میں کے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے گئی تا کہا کہ میں نے اس سے خریدا ہے اور گواہ قائم کے اگر گواہ ہوں نے وقت بیان کیا گواہ ہوں کے وقت بیان کیا گواہ ہو گواہ کو گواہ کی کہ کی گئی گول ہوگی کیا کہ کو گواہ کو گواہ کو گواہ کو گواہ کو گواہ کی کے گئی گول ہوگی کی کر گواہ کو گواہ کی کہ کو گواہ کو گواہ کو گواہ کو گواہ کی کے گئی گول ہوگی کی کو گواہ کو

اسی طرح اگرافتر ارکیا کہ بیفلام فلال مختص کا تھامیر ااس میں حق نہیں پھر گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اس سے خر ہے پس اگر گواہوں نے وقت مقرر کیا کہ بعد اقر ادکے خریدا ہے تو جائز ہے ورنہیں جائز ہے بیضول بماد بیش ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک کپڑا ووسرے کے قبضہ بس ہے اس نے اقر ارکیا کہ فلاں مخفص کا ہے پھرسکو کے بعد کہا کہ بٹس نے اس کواس کے ہاتھ سودینار کوفروخت کیا ہے اور اس مخفس نے کہا کہ بیے میرا ہے بدون بیچ کے تو گواہی مقبول ہو اور اس کا اقر ار گواہوں کا اکذاب انہیں ہوگا اور اگر مقر نے کلام ملا کر کہا کہ بیے فلام فلاں مخفص کا ہے بس نے اس کے ہاتھ سودینا فروخت کیا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا اور اس کے قبضہ ہے نہیں نگل سکتا گراسی طرح جس طرح اس نے بیان کیا ہے یہ محیط بس ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک گھر ایک مخفص کے قبضہ بس ہے اس کی نسبت ایک دوسر سے مخفص نے اقر ارکیا ا یااور کہا کہ گھر بدون خرید نے کے میری ملک ہے ہی مقر نے اپنے ملک ہونے کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور اگر اس نے ام ملاکر نہیں کہا تو اس کے گواہ ملکیت پر مقبول نہ ہوں گے بیرمجیط سرتسی میں ہے۔ایک شخص نے قاضی کے پاس اقر ارکیا کہ بیدغلام یا عرفلال شخص کا ہے ایک ایسے شخص کو ہتلا یا جوسوائے قابض کے ہے پھر گواہ قائم کیے کہ بیرمبر اہے میں نے اس کو قابض سے تبل اقر ار برخر بدا ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بید تماوی قان میں ہے۔

الم مخص نے دوسرے سے کہا کہ بہ تیراغلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میرانہیں 🖈

اگر کہا کہ بیغلام فلال مخض کا ہے میرااس میں پچھ تی نہیں ہے یااس کا چلا آتا ہے میرااس میں تی نہیں ہے پھر پچھ دت بعد ں سے خرید لینے کے گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے لیکن اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بعد اقر ار کے خریدا ہے تو مقبول ہوں گے بید بلاسر شمی میں ہے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ بیہ تیراغلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میرانہیں ہے پھر کہا کہ بیرمیرا ہے تو اصل میں بور ہے کہاس کا نہیں ہے اور اگر گواہ بیش کیے تو مقبول نہ ہوں گے بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میں اپناحق نہیں جانتا ہوں مربحت محرجن کا دعویٰ کیایا جست لایا تو مغبول ہوگی بیمچیط سرحسی میں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ بیمیری ٹیمیں ہے یا میری ملک ٹیمیں ہے یا شاس میں میرائن ہے یا میرااس میں تو تہیں یا میری نہی یا میری نہیں کے کہا کہ بید اوراس وقت میں اس کا کوئی جھڑا کرنے والانہیں ہے گھرایک فخض نے اس چیز پر دعویٰ کیا لہی قابض نے کہا کہ بید میں ہے گھرا کہ فخض نے اس چیز پر دعویٰ کیا لہی قابض نے کہا کہ بید ما ظاکمہنا شنازع کی ملک کا اقر ارتبیں ہے لیکن قاضی اس سے دریا وقت کر سے کا اوراگر انٹیا زع کی ملک ہے گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انٹیا نہیں ہے لیکن قاضی اس سے دریا وقت کر سے کہ اوراگر کیا بید میری کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تھم کر سے گا اوراگر انگار کیا تو مدی کو گواہ قائم کرنے کا تعم کرنے کا تعم کر سے گا ان تو مدی کی گواہ کی گھر قاضی نے دولوں واسط دعویٰ ملک کا مان تعم میں اور کی کیا اور مدی کا گواہ کو گا گواہ کی گھر قاضی نے دولوں سے ادان کرایا اور نسب کے کا ملاعن کے ہوگیا گھر گاشی نے دولوں سے ادان کرایا اور نسب کے کا ملاعن کے ہوگیا گھر کہا کہ بیمیرا بیٹا ہے قاس کی تھی کی میکر قاضی نے دولوں سے ادان کرایا اور نسب کے کا ملاعن کے ہوگیا گھر گاشی ہے کہ بیکر گاشی کی گھر قاضی نے دولوں سے ادان کرایا اور نسب کے کا ملاعن کے ہوگیا گھر کہا کہ بیمیرا بیٹا ہے قاس کی تھی کی جمر قاضی نے دولوں سے ادان کرایا اور نسب کے کا ملاعن کے معتقطع ہوگیا گھر کہا کہ بیمیرا بیٹا ہے قاس کی تھی کی جمر گاشی ہیں ہوگیا کہ کی کھر گاشی ہے۔

جامع میں ہے کہ وارث نے اقر ارکیا کہ بیے شعین میر ہے مورث کی ملک نتی بلکداس کے پاس فلان شخص کی ور یعت تھی مربر ہان لا یا کہ بیمیر ہے مورث کی جائے گی ہے اس کے مرنے کے بعد یا زندگی میں اس مدعا علیہ نے لئی ہے تو وارث کو دلائی جائے گی مرطیکہ وہ امین ہو یہاں تک کہ وہ بیت رکھے والا آ نے ورنہ سی عاول کے قبضہ میں وے دی جائے گی اور بیتھم اس وقت ہے کہ سی طلحہ وہ امین ہو نے کا اقر ارکیا تو اور اگر یوں کہا کہ یہ شے میر ہورث کی نہیں ہے پھر اپنے مورث کی ملکیت ہونے کا اقر ارکیا تو ارکیا تو ارکیا تو کی بعد مورث کی ملک ہونے کا اقر ارکیا تو اور اگر یوں کہا کہ یہ شے میر ہورث کی نہیں ہے پھر اپنے مورث کی ملک ہونے کا اقر ارکیا تو ارکیا تو اور کی مطالبہ کی بعد مورث کی میں بوجائے کہ اگر کوئی مطالبہ کی بعد مورث کو دی جائے گی جب کہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والانہ پیدا ہو (یعنی اتن مدت میں خالب کمان ہوجائے کہ اگر کوئی مطالبہ

رنے والا ہوتا آتا) بدوجیر کروری میں ہے۔

ووفض جو تازيد كرفي والابواا

، لعان كرنے والا يعنى و وضى جوا بى منكو دركواس طرح تبست زنالكانے والا ہوكديد يجد جواس كے علم من بيا جن بو ومير انبيس بياا

نواور ہشام بن امام محمد رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میر ااس دار میں نہ حق ہے نہ خصومت نہ مطالبہ ہے چھر آیا اور بیان کیا کہ میں فلاں مخص کی طرف ہے اس دار کے دعوے کا دکیل ہوں تو مقبول ہوگا بیرمجیط میں ہے۔

اگرایک مخف پر دومرے نے دعویٰ کیا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور اس پر نفقہ کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے کہا کہ بیمبر ابھائی نہیں ہے بھر مدمی مرگیما اور مدعاعلیہ نے میراث کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ میرا بھائی تھا تو یہ تقبول نہ ہوگا اور اگر بجائے بھائی ہے دعوے کے بیٹے ہونے کا دعویٰ ہو یا باپ ہونے کا دعویٰ ہوتو مقبول ہوگا اور میراث کا سلحتھم دیا جائے گا بیڈنا ویٰ صغری میں ہے۔

اگر مرقی نے کہا کہ میں نے قابض کے باپ سے بیدار خریدا تھا اور قابض نے کہ کہ میر سے باپ کا اس میں پھھ تن نہ تھا پھر جب مدتی نے میت سے بیدار خرید نے کے در حالیکہ میت مالک تھا گواہ سنا نے تو قابض نے اپنے باپ سے بیدار خرید نے کے گواہ سنا نے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر قابض نے یوں کہا تھا کہ بیمیر سے باپ کا بھی اس میں اس کا حق نہ تھا اور پھر مدتی کے گواہ چیش کرنے پر موافق نہ کور کے اس نے بھی خرید نے کے گواہ چیش کیے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر اس کے گواہ چیش کے گواہ چیش کرنے پر موافق نہ کور کے اس نے بھی خرید نے کے گواہ چیش کیے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر اس کے گواہ وی سے بی قاوی قاضی گواہوں سے بی قاوی قاضی مقبول ہوں گے بیافاوی قاضی خان چیس ہے۔

Ø.

لے کینی تول اوّل تانی ہے نوٹنا دباطل ہوتا ہے اس سے صورت اوّل بی نسب کی نسبت غیر کی جانب ہے اورصورت تانی بی نسب کینسبت خودای کی ذات کی طرف ہے نہ غیر کی طرف ۱۲

ا یک مخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ تیرا ہرگز جھے پر پچھ نہ تھا بھرید عا علیہ نے گواہ دیئے کہ میں نے اس کوادا کردیا تو مقبول ہوں گے اور اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کی شے میں پچھ معامد نہ تھا تو ا دا کر دینے کے گواہ مقبول نہ ہوں ے اور امام ابو یوسف رحمة القدعلیہ نے فر مایا کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملے نہیں بڑالیکن میرے ان کواہوں نے مجھے خبر : ی کداس نے تھے برحق کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ گواہ رہو کہ میں نے اس کو بری کیااور میر ہے اس کے درمیان معاملہ نہیں پڑاتو مقبول ہوں مے بیرمحیط سرھی میں ہے۔

ا گر مدعا علیہ نے اوّلاً کہا کہ اس کا مجھ پر ہرگز مجھی نہ تھا اور میں اس کونہیں پہچا نتا ہوں پھر جب مدی نے گواہ مال قائم کے تو س نے ادائے مال کے گواہ دیتے تو موافق ظاہر الروایت کے مقبول نہ ہوں گے کذانی فٹاوی قاضی خان۔

اگر ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ہاتھ ہیہ بائدی ہزار درم کو پیٹی اور قابض نے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں پچی پھرمدی نے گواہ خرید قائم کر کے ڈگری کرائی پھراس کی ایک انگلی زائد یا کر با لُغ کو پھیر نا جا ہی پس اس نے کہا کہ بیس نے ہر میب سے بریت کرنی ہے تو اس امریراس کی گواہی مقبول نہ ہوگی پیفسول مما دیہ میں ہے۔

اگرایک مورت نے کسی مخص پر نکاح کا دعویٰ کیا ہی مرد نے کہا کہ میرے تیرے درمیان نکاح نہیں ہے پھر جب مورت نے كاح كے كواہ ديئے تو مرد نے خلع كرا لينے كے كواہ ديئے تو مرد كے كواہ معبول ہوں كے اور اكر مرد نے اپنے ا تكار مس يوں كہا ك مارے درمیان بھی نکاح نہ تھایا کہا کہ میں نے اس سے ہر گربھی نکاح نہیں کیا پھر جب مورت نے نکاح کے گواہ و بے تو اس نے ضلع کرالینے کے گواہ ویئے تو مولا نارضی اللہ عند نے فر مایا کہ شل نٹے کے اس کا تھم ہوتا جائے چنا نچے بیج میں ایسےا نکار کے بعد براء ت عیب کے گواہ نامقبول تھے ای طرح خلع بھی ہمارے نزویک طلاق ہے اور طلاق جا ہتا ہے کہ س بق میں نکاح ہو ہی بعد انکار اصل نکاح کے ملع کا دعویٰ کرنا تناقض ہے مسموع نہ ہوگا کذافی فیآری قاضی خان۔

ایک عورت نے مرد پروعویٰ کیا کہاس نے جھے سے تکاح کیا ہے اور مرد نے انکار کیا پھر مرد نے اس سے نکاح کا دعویٰ کیا اور کواہ و یتے تو قبول ہوں کے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر عورت نے خلع کے بعد تین طلاق دے دینے کے گواہ سائے تو اس کو بدل خلع بھیر لینے کا اختیار ہوگا اگر چہ دعویٰ میں ناتض ہے ای طرح اگر مرد نے اپنی ہیوی کے بھائی سے اس کی میراث تقسیم کرالی اور بھائی نے اقر ارکیا کہ پیخص اس عورت کا دارث ہے چر بھائی نے گواہ دیئے کہ اس نے عورت کو تین طلاق دے دی تھیں تو مقبول ہول کے اور جو پچھ مرد نے لیا ہے وہ عورت کا بھائی اپس لے گا۔ای طرح اگر باندی مکا تبہ نے بدل کتابت دے دیا پھر گواہ دیئے کہ مالک نے کتابتے پہلے اس کوآ زا دکر دیا تھا تو مقبول وں کے اور بہی تھم خلاصہ مکا تب کا ہے۔ اس طرح عورت نے اگروار ٹان شوہر سے میراث تقسیم کرالی اور وہ سب بالغ ہیں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بیعورت میت کی زوجہ ہے پھرانہوں نے گواہ یا لئے کہ مرد نے اپنی صحت زندگی میں اس کو تین طلاق دی تھیں تو وہ . گعورت سے تمام حصد میراث جواس نے لیا ہے واپس کیس کے بیفسول عماد پیش لکھا ہے۔ ، ، چند لوگوں نے اپنے باپ کی ہراث میں ایک گھریایا اور ہاہم رضامندی ہے ہا نٹ لیا پھرا یک نے ان میں ہے دعویٰ کیا کہ باپ نے اس قدر گھر جھے صدقہ کر دیایا ہرے تابالغ لڑ کے کوصد قد و ہے دیا تھا اور وہ نابالغ مر کیا اور میں اس کا وارث ہوا تو اس کا دعویٰ گوا ہی باطل ومر دوو ہے اور اگر اپنے پ پر قرضہ کا اس طرح دعویٰ کیا تو دعویٰ تھیجے و کواہی مغبول ہوگی بیدذ خیر ہ میں ہے۔اگر وارثوں نے گھر تقسیم کرلیا اورعورت اس کی مقر ہے اور اس کوآ مھوال حصہ پہنچا ہیں اس کے واسطے کچھڑ مین جدا کر دی چھڑ عورت نے دعویٰ کیا کہ شو ہرنے اپنی سحت میں مجھے بیز مین

صدقہ دی یامیں نے اپنے مہر کے عوض اس سے خربیر لی ہے تو اس کی گوائی ٹامنلول ہے اس طرح اگر وارثوں نے زمین تقسیم کرلی اور ہر ایک کو کسی قدر زمین ملی اور بھی تمام میراث اُن کے باپ کی ہے بھرا کیک نے دوسرے کے حصہ میں کسی در خت یا عمارت کا دعویٰ کیا اور زعم کیا کہ میں نے بھی اس کو بنایا یا بو یا ہے اور اس کے گواہ دیئے تو قبول نہوں گے بیفناویٰ قاضی خان میں ہے۔

میراث کی بابت اختلاف اوراس کے حل کی ایک صورت 🖈

اگر کسی ایک وارث نے اقر ارکیا کہ بیتے محدود ہارے باپ کی میراث ہے بھر دعویٰ کیا کہ باپ نے میرے قلال لڑکے کے واسطے اس کی وصیت کر دی ہے اور اس کے گواہ دیئے تو بعض نے کہا گواہی نامقبول ہے اور وہ تناقض کے ہوگا اور یہی اظہر ہے بیہ

کیر رہی ہے۔

اگر کئی فض نے اقرار کیا کہ فلال فخص مرگیا اور میداریاز مین میراث چھوڑی بعداس کے دعویٰ کیا کہ میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور گوائی گذرانی تو مقبول ہوگی اور میراث کے اقرار کرنے سے وصیت کے دعوے سے باہر نہ ہوگا ای طرح اگر میت کی طرف کچے قرض کا دعویٰ کیا تو بھی بھی تھم ہے اسی طرح اگر سب وارثوں نے اقرار کیا کہ بیہ واضع ہمارے درمیان ہمارے کہ بیٹ کی طرف سے میراث جیں پھرایک نے دعویٰ کیا کہ اس میں سے تبائی کی باپ نے میر سے فلاں نابالغ بیٹے کے واسطے وصیت کی ہاپ کے طرف سے میراث جیں چھرا کے بیفا وئی قامنی خان میں ہے۔ ہوادر کواواس کے دیئے تو مقبول ہوں گے بیفا وئی قامنی خان میں ہے۔

ایک تخص نے دوسرے سے با جارہ طویلہ مرسومہ ایک شے محد دوا جارہ پر لی اور دوسرے کو بالتقطع ا جارہ پر دی اور دوسرے مستاجر نے باہم ا جارہ پر لی اور دوسرے کو بالتقطع ا جارہ پر دی اور دوسرے بالتقطع مستاجر نے دوسرے سے بالتقطع جس پر ا جارہ قر ارپایا تھا طلب کیا ہی دوسرے مستاجر نے کہا کہ یہ محد ود دوسرے ا جارہ سے آج تک پہنے مستاجر کے قبضہ بی رہے جس پر ا جارہ قر ارپایا تھا طلب کیا ہی دوسرے مستاجر کے قبضہ بی رہے ہوئے پر بال مقطع وا جب نہیں ہے اور گواہ قائم کیا تو تھے نہ ہوئے ہوا ہے اور گواہ ی غیر مقبول ہوگی کیونکہ تناقض واقع ہوا ہے اور اگر پہلے مستاجر کے اس محدود پر قبضہ کرنے کے گواہ دیئے اور دوسرے نے اس امرے گواہ دیئے کہ پوری مدت ہے۔ یہ پہلے مستاجر کے گواہ دیئے کہ پوری مدت ہے۔ یہ پہلے مستاجر کے گواہ دیئے کہ پوری مدت ہے۔ یہ پہلے مستاجر کے گواہ دیئے کہ پوری مدت ہے۔ یہ پہلے مستاجر کے قبضہ بی رہے تو پہلے مستاجر کے گواہ اور گیا ہیں۔

یب برد ہوں گھٹے بھم الدین منی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فضل نے ایک میت کے ترکہ میں قرض کا دعویٰ کیا اور وارث نے تقد این کر کے ایفائے قرض کی منانت کرلی چروارث نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میت نے اپنی زندگی میں یہ مال اداکر دیا ہے اور اس کو گوا ہوں ہے تا بت کرنا جا ہاتو میج شنے فرمایا کہ دعویٰ سیجے (۱) ہے اور گوا ہی غیر سموع ہے بیرمجیط میں لکھا ہے۔

ا مام ظمیرالدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے اپنی مورت سے خلع کیا اور ای مجلس میں کہا کہ مرااندریں خانہ نیج چیز غیست پھر کسی شے کا متاع بیت یا قماش ہے دعویٰ کیا تو شخ " نے فر مایا کہ اگر مدعی کہتا ہے کہ وفت اقرار کے بیہ چیزاس کھر میں تھی تو دموے کی ساعت نہ ہوگی اور اگر کہتا ہے کہ بیس تھی تو ساعت ہوگی۔

جامع میں نہ کور ہے کہ ایک فخص نے کہا جو پچھ میرے ہاتھ میں لیل وکٹیر دغلام ومتاع ہے ہیں۔ فلاں فخص کی ہے تو اقرار سچھ ہے پھرا گرمقرلہ آیا اور کسی غلام کومقر کے ہاتھ ہے لیما چاہا اور دونوں میں اختلاف ہوا مقرلہ نے کہا کہ اقرار کے دقت تیرے ہاتھ میں تھا اور مقرنے کہا کہ بیں بلکہ میں نے بعد اقرار کے اس کوخر بدا ہے تو مقر کا قول لیا چاہئے گا الّا اس صورت میں کہ مقرلہ اس کے گواہ وے کہ اس کے ہاتھ میں اقرار کے دفت تھا اور موافق روایت جامع کے غدکور ہے کہ جو پچھ میری دکان میں ہے فلاں مخص کا ہے پھر

ا لین خودایخ قول اول کا پخول دانی سے قو ز نے والا اور ملط کرنے والا مو کا ۱۲ استی خیس

ند چندروز کے دوکان میں کی شے کا دعمیٰ کیا کہ میں نے اس کو بعدا قرار کے دکان میں رکھ دیا ہے تو تصدیق کی جائے گی اور بعض وایت میں ہے کہ تقد ایق نہ کی جائے گی۔ مولا نانے فر مایا کہ بیدروایت جامع کی روایت کے بی لف ہے اور مشرک نے اس دوسری وایت کی تاویل یوں بیان کی ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ اقرار کے بعد صرف اتناء صدگذرا کہ ایس چیزا نے عرصہ میں بقینا دکان میں اس کی تقد ایق نہ کی جائے گی اور مسئلہ جامع میں ہے کہ اگر مقر نے اس قدر زمانے میں اپنی مک بیدا ہو جانا متصور نہیں ہے تو اس کا بیدہ وار نے مالک ہوا ہوں مقبول نہ ہوگا میں بیدا ہو جانا متصور نہیں ہے تو اس کا بیدہ وار نے مالک ہوا ہوں مقبول نہ ہوگا ہے۔

اگردموئی کیا کہ میہ چیز میری ہے اور پھینہ کہاتو دموے کی ساعت ہوگی جب کہ اس کا دموئی اس جلس میں نہ ہومولا نانے فر مایا کہ بامع کمیر میں فہ کور ہے کہا کہ فلال شخص نے کہا کہ فلال شخص کی طرف میرا کھی تن نہیں ہے یا جا کہ فلال شخص کے قبضہ میں میرا کھی تن نہیں ہے بھر اس نے محمد سے خصب کرلیا ہے یا اس پر قرض کا دعوئی کیا تو گواہی تبول نہ ہوگی جب تک کہ گواہ ہے گواہ بی فدری کہ اس نے اقرار کے بعد خصب کیا یا اقرار کے بعد قرض پیدا ہوا ہے اس طرح اگر کسی نے وہ اس نے جو کہ اوہ تا کہ میرا پھی تیری طرف کی عین یا دین یا خرید میں نہیں ہے پھر گواہ قائم کیے کہ میں نے مید فلام اس شخص سے وہ اس سے پھر گواہ قائم کیے کہ میں نے مید فلام اس شخص سے زیدا ہے بعنی اس شخص کا نام لیا جس کو بری کیا تھا اس پر ہزار درم قرض کا دعوئی کیا تو مقبول نہ ہوں گر جب کہ اقرار کے بعد کی تاریخ نے بیابا ہونے کا دعوئی کرے مولانا نے فرمایا کہ فی نہ ا جا ہے کہ شوم ہرکا دعوئی بعد اقرار کے مسموع نہ ہوگا جب کہ بیدوئی کرے کہ بیرمتاع ترار کے دقت گھر میں موجود نہتی کیکن اگر مطلقا کوئی کرے تو ساعت نہ ہوگی بیڈا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر دعاعلیہ نے اقر ارکیا کہ جو پھی میرے ہاتھ میں ہے گیل وکیٹرسب فلال فخص کا ہے پھر چندروز تو قف کیا پھر فلال فخص

کو حاضر لایا تا کہ جو پھیاں کے ہاتھ میں ہے سب لے لے پس مدعاعلیہ نے ایک غلام پر جواس کے قبضہ میں ہے اپنی ملک ہونے

کا دعویٰ کیا کہ بعد اقر ارکے میں اس کا مالک ہوا ہوں اور مدگل نے کہا کہ اقر ارکے وقت تیرے قبضہ میں تو مدعاعلیہ کا قول لیا جائے گا
ورغلام اس کا ہوگا محراس صورت میں کہ مدگی گوا ہ دے کہ بی غلام اس کے قبضہ میں اقر ارکے وقت موجود تھا یہ فصول محما دیا ہے۔

ورغلام اس کا ہوگا محراس صورت میں کہ مدگی گوا ہ دے کہ بی غلام اس کے قبضہ میں اقر ارکے وقت موجود تھا یہ فصول محما دیا ہے۔

ایک فخص نے اقر ارکیا کہ فلال فخص کے جھے پر ہزار درم جیں پھر کہا کہ میں نے قبل اقر ارکے اس کوا داکر دیئے جیں اور اس خوا ہوگی کیا کہ میں نے قبل اقر ارکے اوا کر دیئے جیں تو

سخسانا گوا ہی مقبول شہوں گے اور اگر اپنے اقر ارکے ساتھ ملا کر اس نے دعویٰ کیا کہ جس نے قبل اقر ارکے اوا کر دیئے جیں تو

سخسانا گوا ہی مقبول شہول ہوگی ہے جیا جس

اگر کہا کہاس کے جمعے پر ہزار درم تھے پھرا قرار سے ملاکریا الگ بید دعویٰ کیا کہ میں نے قبل اقرار کے اوا کر دیئے ہیں اور اس پر گواہ قائم کیے قومتبول ہوں گے بیڈ خیرہ میں ہے۔

ابن ساعد نے امام جمد رحمة التدعليہ ہے روايت كى ہے كہ ايك شخص پروس ہزار درم كا دعوىٰ كيا گيا تھا اس نے انكاركيا كھرمدى

ے حاكم نے دريا نت كيا كہ تو نے بجھاس ہيں ہے وصول كيا ہے ہيں اس نے دس ہزار درم وصول كرنے كا اقر اركيا ہيں حاكم نے مدعا
عليہ كودس ہزار درم ہے ہرى كيا بھر جب دونوں حاكم كے پاس ہے نظر تو مطلوب نے كہا كہ واللہ تو نے بچھ ہے بيدرم وصول نہيں كيے
ہيں بھر طالب نے اس كے اس كلام كے گواہ كر پیش كياتو امام محمد رحمة اللہ عليہ نے فر مايا كہ طالب كى گواہى قبول كروں گا اور مطلوب پر
اس كے ہزار درم كى ڈگرى كروں گا اور اگر طالب نے مال ثابت كرنے كے گواہ قائم كيتو مقبول نہ ہوں گے اور اگر مطلوب نے كہا كہ
اس كے ہزار درم كى ڈگرى كرون گا اور اگر طالب نے مال ثابت كرنے كے گواہ قائم كيتو مقبول نہ ہوں گے اور اگر مطلوب نے كہا كہ
اس كے ہزار درم كى ڈگرى كرون گا اور اگر طالب نے مال ثابت كرنے كے گواہ قائم كيتو مقبول نہ ہوں گے اور اگر مطلوب نے كہا كہ

میں نے تو صرف میر کہا ہے کہ تو نے جھے ہے وصول نہیں کے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ تو نے میرے وکیل ہے وصول کے بین قر گوا: مقبول نہ ہوگی اورا گرمطلوب نے اس کے گواہ سنائے کہ ایک مختص اجنبی نے بید مال مطلوب کی طرف سے بدون اس کے تکم ووکا لت کے احسان کر کے تھے اوا کر دیا ہے تو مید گوائی مقبول ہوگی اور اگر مطلوب نے کہا کہ اس کو فلال شخص نے وصول نہیں کی ہے تو بیتو لے ول مطلوب و ذات اور وکیل اور اجنبی سب کوشامل ہے اور پھر اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے کہ اجنبی سے اس نے وصول کیا ہے بیر محیط میں ہے۔

ایک مخض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے پھر گواہ قائم کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس مال ہے س قد وصول کرلیا ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس مال ہے اس قدروصول پایا ہے یا فاری میں کہا کہ چندیں یو فتہ بودم اس کے گواہوں کی گواہی باطل ہوجائے کی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر گواہ قائم کیے کہ میرے فلال محفق پر چارسودرم ہیں پھرمد کی نے اقر ارکیا کہ مدعاعلیہ کے جمھے پر سودرم ہیں تو ابوالقاسم رحمۃ الة علیہ کے نز دیک منکر سے تین سودرم ساقط ہو جائیں گے اور احمد بن عیسیٰ بن نصیر کے نز دیک ساقط نہ ہوں گے اور اسی پرفتوئی ہے کذاؤ الملتقط ۔

ا یک مخف نے دوسرے بروس درم فی الحال اوا کرنے کا جوقرض ہے دعویٰ کیا پس مدعا ملیہ نے کہا کہ ہارا بنو ایں وہ درم با با وادن کیکن ماراز تو ہزار درم می باید در حال تو بید وی ٹاشیر سے جب کہ دونوں مال ایک ہی جنس کے ہوں کذا فی الذخیر ہ۔ اَسرید، علیہ نے جس پر قرض کا دعویٰ ہوا ہے یوں کہا کہ ایں مبلغ مال کہ دعویٰ میکنی بنو رسانید وام پھر کہا کہ فلاں مختص پر ہیں نے اُتر ادیئے تے اس نے دیے ہیں تو بعض نے کہا کہ دوسرا قول مسموع ہوگا بیرمحیط میں ہے۔ایک مخص کے مقبوضہ دار کو چکا یہ پھر ہر ہان لایا کہ میں نے فلاں مخض مالک دار ہے اس کوخر بیرا ہے تو گواہ نامتبول ہوں گے لیکن جب کہ بعد چکانے کے خرید نے کا دعویٰ کرے یا جس ہے چکایا ہےاس کوفلاں کی طرف سے وکیل بیج ٹابت کرے بید جیز کردری میں ہے۔ ایک کیڑ اخربیدایا اس کو چکایا یا ہبط ب کی پھر دعویٰ کر کے بل خریدے یا چکانے یا ہبدطلب کرنے کے بیرمیری ملک تھا بیدوعویٰ کیا کہ چکانے کے دن بیکٹر امیرے ہا ہے کی ملک تھاوہ مرگبر اورمیرے واسطے میراث چھوڑا ہے یا ہبہ کردیا ہے تو دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر چکانے کے وت تصریح کرے یوں بیان کرے کہ یہ کپڑ امیرے باپ کی ملک ہےاس نے بچھے فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے پس میرے ہاتھ فروخت کردے پھر دونوں میں بڑتا نہ ہوئی مچراپنے باپ ہے میراث بانے کا دعویٰ کیا تو دعویٰ مقبول ہوگا کیونکہ تناقض نہیں ہےای طرح اگر دعویٰ کے وقت کہا کہ ریمبرے باپ كا تعااس نے باكع كواس كے بيچ كے واسطے وكيل كيا تھا جس نے اس سے خريد ليا پھر مير اباب مركيا اور اس كائمن مير سے واسطے مير اث چھوڑ اتو ساعت ہوگی اور ثمن کا اس کے واسطے تھم ہوجائے گا کیونکہ تناقض نہیں ہے بیدکا نی میں ہے۔اگر ایک طیلسان ک<sup>ا</sup> کا دموی بیااور اس کو چکانے یا پھراسپنے بھائی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ خرید نے اور چکانے سے پہلے اس کا مالک تھا یا یوں کہا کہ چکانے کے روز میرے ہاپ کی ملک تھی وہ مرگیااور ہم دونوں کے واسطے میراث چھوڑی ہے تو اس کے حصہ کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اس کے ساتھی کے حصہ می مسموع ہوگا اور آ دھی طیلسان میں اس کو خیار عصل ہوگا کیونکہ صفقہ متفرق ہو گیا ہے اور اگر فقذ اس نے خریدی خواہ قبضہ کیا یا نہیں خریدی کیکن چکائی تھری پھراس کاباب آیا اور دعویٰ کیا کہ طیلسان میری ہے تو ساعت ہوگی اور مشتری بائع ہے اینے دام لے لے گااس ظرح اگر باپ کے واسطے ڈگری ہوگئی مگراس نے ہنوز قبضہ نہ کیا تھا کہ مرکیا اور بیٹے کے واسطے میراث چھوڑی تو طیلسان اس کو دے دی جائے گی اور اپنے وام بائع سے واپس لے گالیکن اگر قاضی نے کچھ تھم نہیں دیا یہاں تک کہ اس کا باپ مر گیا تو بنے کے ا ایک می وادر موتی ہے اس مع مین اس کواختیار دیاجائے گااا واسطے میدڈ گری شہوگی میرخلا صدیس ہے۔ابیک شخص نے ایک کپڑ اخرید نے کا دعویٰ کیا اور دو گوا ہوں نے مدعا علیہ ہے خرید نے کی اس کی طرف ہے گواہی دی اور بنوز ڈگری ہوئی تھی یانہیں کہ اس میں ایک گواہ نے زعم کیا کہ یہ کپڑ امیر اے یا میرے ہا ہے کہ جھے اس سے میراث پہنچا ہے تو اس کی ساعت نہ ہوگی اور اگر اس گواہ نے گوائل کے وقت بیا کہ بالغ نے اس کے ہاتھ بیچا ہے مگر یہ میرا ہے یامیرے باپ کا ہے کہ جھے اس میراث پہنچا ہے تو تا کی ڈگری کر دی جائے گی اور گواہ کے دعوی کی ساعت ہوگی پھر اگر اس نے اپنے دعویٰ کے گواہ دیتے تو بسبب عدم تناتض کے اس کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر دونوں کوا ہوں نے کلام کیا اوروہ کلام گواہی ادا كرنے ميں شارئيس ہے پھر كواہ نے دعوىٰ كيا كەميراہ ياميرے باپ كا ہے اس نے جھے اس كى طلب كاوكيل كيا ہے تو كواہ كے کواہوں کی گواہی متبول ہوگی بیروجیز کروری میں ہے۔ دوسرے کی متبوضہ باندی کے بچہ یا در خت کے پھل یاز مین کے درختوں کو چکایا پھر گواہ قائم کئے کہ ریہ باندی یا در شت باز مین میری ہے تو سوائے بچہ اور پھل اور در شت کے ان چیز و ل کی اس کی ڈگری کر دی جائے گی اور اگر با ندی مع بچہ یا در خت مع پھل یاز مین مع در خت کا دعویٰ کیا تو در خت و پھل و بچہ کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا یہ خلا صہ میں ہے۔ ای طرح اگر باندی حاملے کی پس اس کے قبعنہ میں جی پھر بعد گواہ قائم کرنے کے بل اس کے کہ باندی کی اس کی ڈگری ہوجائے کہ بچہ کو چکایا تو بھی مبی علم ہے اس طرح اگر گوا ہوں نے کہا کہ بچید عاعلیہ کا ہے یا ہم کونبیں معلوم کے س کا ہے تو بھی ایسا ہی تھم ہو گااور ای طرح اگر مدی کے پاس گواہ نہ ہوں اور مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ یہ باندی ہدوں بچہ کے مدی کی ہے تو بھی ایسا ہی تھم ہوگا کذا فی الذخيره ۔ اگرمجلس نضا ميں اپنے وکيل ہے چکانے کے گواہ چیش کر دھنے تو وکيل اور موکل دونوں خصومت ہے ہری ہو گئے اور اگر غير مجلس قضایں ایساہوا تو وکیل فقط بری ہوا اور اگر موکل نے گواہ دیئے کہ بیں نے دکیل کواس طرح وکیل کیا تھا کہ اس کا اقر ارجھے پر جائز نہیں ہے ہیں مدعا علیہ نے گواہ و یئے کہ وکیل نے اقر ارکیا ہے تو مل اپنے دعویٰ پر باقی ہے اور وکیل خصومت ہے خارج ہوا یہ وجیز كردرى ميں ہے۔اگرايك باندى جن كے چرے پرنقاب پڑى ہوئى تقى خريدى پھر جب اس نے نقاب اٹھايا تو مشترى نے كہا كديہ تو میری با ندی ہے میں نے نقاب کی وجہ سے اس کونیس بہچانا تو اس کا دعویٰ و گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر کوئی متاع جو تھلے میں بھری ہوئی تھی یا کوئی کیڑ ابیو**ی مال متاع میں لپٹ**ا ہوا تھا خریدا پھر جب اس کو نکالا تو کہا کہ یہ میری متاع ہے میں نے اس کوئیں پہچا تا تھا دعویٰ و گواہی معبول ہوگی۔امام محمدؓ نے فرمایا کہ جو چیز چکاتے وقت پہچانی جاسکتی ہے جیسے نقاب ڈالی ہوئی باندی اس کے سامنے کھڑی ہے تو اس میں نہ پہچاننے کا دعویٰ سیحے نہ ہوگا اور جس چیز کا چکاتے وقت پہچانتانہیں ہوسکتا ہے جیسے کپڑا رو مال میں لپٹر ہوا ہے یا باندی ای طرح چا در ڈھانی ہوئی بیٹی ہے کہاں کا پچھ نظر نہیں آتا ہے تو اس میں نہ پہچاننے کا دعویٰ و کواہی متبول ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔ غلام ماذون <sup>لی</sup>نے اگر کوئی غلام خریدااور قبضہ کیا پھرا قرار کیا کہ بیغلام میں نے جس سے خریدا ہے اس نے فروخت سے پہلے اس کو آ زاد کردیا ہے بیں نے اس کوآ زادی کی حالت بیل خربیرا ہے اور بالع نے اٹکار کیا تو وہ غلام علی حالہ غلام ہے اور ماذون کے ا قرار کی تصدیق یا نئع پر ندہوگی اور اگر ماذون نے ایساا قرار نہ کیا بلکہ بیا قرار کیا کہ یا نئع نے میرے ہاتھ فروخت کرنے ہے مہلے بہ غلام فلال مخص کے ہاتھ فروخت کیا۔ ہاور فلال مخص نے اس کی تصدیق کی تکر بائع نے تکذیب کی تو ماؤون کے اقرار کی بائع پر تقدیق نہ ہوگی حتی کہ دام اس سے واپس نہیں لے سکتا ہے لیکن اپنے حق میں تقدیق کی جائے گی حتی کہ تھم کیا جائے گا کہ بیغلام فلال چخص کودے دے اور اگر ماذون کے بیمویٰ کا باکنے نے اقرار کیا تو ماذون اپنے دام باکع سے واپس کرے گا ای طرح اگر ماذون نے اپنے وعویٰ پر کواہ قائم کتے یا بائع کوستم دلائی اور اس نے کلول کیا تو ماذون اپنا ممن بائع سے واپس لے گا پس امام . جس كواس كة قاكى جانب معتجارت وفير وك اجازت عاصل باا

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محمد رحمۃ القدعایہ ہے دریافت کیا کہ ایک مخفس نے ایک عورت ہے نکاح کیا بھردعویٰ کیا کہ میں نے اس کوا یسے خفص ہے خریدا ہے جواس کا مالک تھا تو امام محمد رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ میں اس امریزاس کی گواہی قبول نہ کروں گا جب تک گواہ یوں نہ بیان کریں کہ اس نے نکاح کرنے کے بعداس کوا یسے خص ہے خریدا ہے جواس کا مالک تھا یہ محیط میں ہے۔

منتی میں ہے کہ بشر نے امام ابو بوسٹ ہے روایت کی ہے کہ دوگواہوں نے ایک فیص پر بیگواہی دی کہ اس نے اپنی مورت کو تین طلاق دی اور قاضی نے ان کی گواہی قبول کر لی اور عظم نا فذکر دیا بجرایک گواہ نے دعویٰ کیا کہ بیری مورت ہے بیس نے اس کو طلاق دی اور قاضی نے ان کی گواہی قبول کی اور عیم نافذکر دیا بجرایک گواہ نے دعویٰ کیا کہ دونوں نے بیگواہی نہ دی کہ بیاس کی مورت ہے بلکہ بول کہا کہ اس نے اس مورت کو تین طلاق دی ہیں تو بھی بہی میں مطرح اگر دونوں نے بیگواہی نہ دی کہ بیاس کی مورت ہے بلکہ بول کہا کہ اس نے اس مورت کو تین طلاق دی ہیں تو بھی مہی میں ہے۔ میں جاری ہے جب کہ با نع کے گواہ کے دعوے نا دکار کرے اور کیے کہ بیرمتاع میری ہے۔ اس طرح اگر گواہ نے کہا کہ ہم نے اس کو بیج کا عظم کہا تھا خواہ بائع مکر بیج ہو یا مشتری منکر خرید ہوتو بھی ایسا ہی ہوار اس نے اس طرح اگر گواہ نے کہا کہ ہم نے اس کو بیج کا عظم کہا تھا خواہ بائع مکر بیج ہو یا مشتری منکر خرید ہوتو بھی ایسا ہی ہوار اس میں گوائی دونوں نے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا بیا اپنی ذات کے واسطے دعویٰ کی تو اس میں دونوں کا دعویٰ کیا بیا تی ذات کے واسط دعویٰ کی تو اس میں دونوں کے اپنی میکن بیج نامہ یا کا خدخرید پر گوائی یا مہر کر دی اور پیچھ اقرار دیائی نہیں کیاتو بھی ان کا دعویٰ نہیں جیل سکتا ہے بیس اگر ویا سکتا ہے۔

مسكه مذكوره كى بابت امام محمد عيشانية وامام ابو يوسف عيشانية على اختلاف كابيان ا

منتی میں امام محدر حمة القد مليه ہے روايت ہے كه ايك مخص في دوسرے پريه كوابى دى كه اس في اس عورت كوطلاق دى

العني كلام سايل ككلام الى مخالف ب بوستنزم تنافض با

ہاور یہ گواہی نہ دی کہ بیاس کی عورت ہاور قاضی نے اس کی گواہی جائز رکھی پھر گواہ نے دعویٰ کیا کہ بیمیری عورت ہاور کہا کہ میں نے اس کونیس پہچانا تفااور میں نے اس ہے وطی نہیں کی تھی تو گواہی قبول ہوگی اور اس طرح آگر دونوں گواہوں نے عورت کے اقرار پر کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں گواہی دی اور بیگواہی نہ دی کہ بیعورت اس کی بیوی ہوں گواہی نے اس کے اقرار کوج تزکر کے اس شخص کی بیوی ہوں گواہ نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس مورت ہے ایک سال سے نکاح کیا ہے اور میں نے اس کو اس شخص کی بیوی ہونے کا عظم کیا پھر گواہ نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس مورت سے ایک سال سے نکاح کیا ہے اور میں نے اس کو پہچانا نہیں تھا تو گواہی مقبول ہوگی اور عظم قاضی باطل ہو جائے گا اور وہ عورت اس گواہ کو واپس دی جائے گی پس اس مسئلہ میں امام جمیر رحمۃ القد علیہ فردہ سرے کے مقبوضہ مال عین پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو دعویٰ کیا ہو دی کے بیاں اس مطلق کا دعویٰ کیا تو دی کیا تو دی کیا گوری کیا تو دی کیا تو دعویٰ کیا تو دی کیا گوری کیا تو دی کیا گوری کیا تو دی کیا گوری کیا تو دی کیا تو دی کیا گوری کیا تو دی کیا کیا تو دی کیا گوری کیا تور کیا گوری کیا تو دی کیا کیا توری کیا کیا توری کیا کیا کوری کیا کیا کوری کیا کیا کوری کیا کیا کوری کیا کیا کیا کوری کیا کیا کوری کیا کوری کیا کوری کی

اگر ایک چو پایہ پراس سبب ہے دعویٰ کیا کہ بیرمیری ملک میں پیدا ہوا ہے پھر اس کے بعد اس تاضی کے پاس کسی سبب حادث سے ملک کا دعویٰ کیا تو دوسرا دعویٰ میچے نہ ہونا چاہئے بخلاف اس کے اگر پہلے ملک مطلق کا دعویٰ کیا پھراسی قاضی کے پاس کسی معدد ماس بیٹ صحیحہ میں میں میں میں میں ا

سبب ے دعویٰ کیا تو سیجے ہے میرمیط میں ہے۔

ایک مخفس نے دوسرے پر نصف دار معین کا دعوی کیا پھر بعداس کے سب دار کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اس کے بر برعکس ہوتو ساعت ہوگی بیرخلاصہ بیس ہے اور صواب اور شیحے بیرہے کہ دونوں صورتوں بیس ساعت ہوگی لیکن اگر آ و ھے دعوے کے وقت بیر کہا کہ سوائے اس نصف کے میرا کچھے تنہیں ہے تو اس وقت اس کے دعوے کی بالکل ساعت نہ ہوگی بیرمجیط بیس ہے۔

اگراپے باپ سے گھرخرید نے کا دعویٰ کیا بھرمیراٹ کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اوراگر پہلے میراٹ کی وجہ سے دعویٰ کیا بھر میں کہت میں اپنی سے قیمت کے قیمت کی کہتا ہے۔

خرید نے کا دعویٰ کیا تو مقبول نہیں اور تناقض ٹابت ہوگا بینز الم المفتین میں ہے۔

عورت نے مہر شکل کا دعویٰ کیا گھر مہر سمیٰ کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت ہوگی اور اگر پہنے مہر سمی کا دعویٰ کیا بھر مہر مثل کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت نہ ہوگی میر محیط میں ہے۔ایک عورت نے اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کیا لیس شوہر نے ایک بار کہا کہ میں نے اس کوا داکر دیا ہے پھر کہا کہ میں نے اس کے باپ کوا داکر دیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ تناقض نہیں ہے یہ نصول استر دشیعیہ میں ہے۔

. فتویٰ اس طرح طلب ہوا مرد نے لئز نے را کہ خدمت میکر دیشو ہرے داد بعد از اں دعویٰ میکند کہ آن زن و در نکاح من بود واست ومن طلاق نداد وام تو استر دشنی نے فر مایا کہ اس کی ساعت نہ ہونی جا ہے کیونکہ تناقض خلا ہر ہے یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

ایک عورت نے ایک انگور کا باغ فرو خت کر و یا پس اس کے نابائغ لڑکے نے دعویٰ کیا کہ بیر میرا ہے بجھے اپنے باپ کی میراث میں طاہ اورعورت فروشندہ نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ میں وصیہ نہیں ہوں تو مشائخ نے فرمایا کہا گرونت تھے کے اس نے وصیہ ہو نے کا دعویٰ کیا تھا تو پھر بعداس کے اس کا قول کہ میں وصیہ نہیں مقبول شہوگا اور اس پر نابالغ کے واسطے قیمت باغ کی لازم آئے گی کونکہ خود اس نے اقرار کیا کہ میں نے تھے وشلیم کر کے اس کو تلف کیا ہے اور نابالغ کے گوا ہوں کی گواہی بدون اجازت اس مختص کے جواب کا ولی ہے مقبول وسموع نہ ہوگی بیاقتا وئی قاضی خان میں ہے۔

ایک فخض کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر ایک فخض نے آ کر دعویٰ کیا کہ بدیمر اگھر ہے بیں نے ایک سال ہے اپ باپ ہے میراث پایا ہے اور گواہ دیئے کہ بیس نے دو برس ہے قابض سے خریدا ہے اور مدگی بھی ایسا بی کہتا ہے جیسا گواہوں نے بیان کیا تو قاضی ایسی گواہی قبول نہ کر ہے گئین اگر مدی نے اس طرح تو فیق دی کہ بیس نے دو برس ہوئے کہ قابض سے خریدا تھا جیسا گواہوں نے بیان کیا بھر بیس نے اپنے باپ سے میراث پایا ہے اور گواہوں نے گواہی دی تو نیان کیا بھر بیس نے اپنے باپ سے میراث پایا ہے اور گواہوں نے گواہی دی تو گواہی میں تھول ہوگی اور مدی کے دو تی کہ تو مشل خرید کے تھم کو ابی مقبول ہوگی اور مدی کے دو کی کیا تو مشل خرید کے تھم کی ای طرح اگر ہمیہ یا صدقہ کا بجائے خرید کے دو کی کیا تو مشل خرید کے تھم کی اس کے اس کا بھی تھم ہوگا یہ مجل بھی ہے۔

ئیں دیا ہے پھرصدقہ کے گواہ لایا اور کہا کہ جب اس نے ہدے انکار کیا تو جن نے درخواست کی کہ جھےصدقہ دے دے اس نے یہا بی کیا تو جائز ہے ای طرح اگر کہا کہ جس اس کا بسبب میراث کے مالکہ ہوا تھا اس نے میراث سے انکار کیا پھر جس نے اس سے رید لیا اور خرید نے کے دوگواہ لایا تو جائز ہے اور اگر پہلے خرید کا دعویٰ کیا پھر اس کے گوا ہوں نے گوا بی دی کہاس نے اپنے باپ سے ہراث پایا ہے تو اس کا حکم اس کے برخلاف ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر دعویٰ کیا کہ میں نے میدگھریاپ ہے میراث پایا ہے چر دوسرے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ہم دونوں نے اپنے

ب سے میراث پایا ہے اور دونوں نے گواہ چیش کیے تو مقبول ہوں گے بیرخلاصہ میں ہے۔

ایک اڑے کے چندعقارموروٹی ہیں اس نے اپنے کسی عقار کا بعد بالغ ہونے کے مشتری پر دعویٰ کیا کہ میرے وصی نے اس کے ہاتھ مجبوری وزبردئ سے فرو شت کر کے سپر دکیا تھا لیں اس کووا لیس کرنا چاہا پھر دو ہار واسی عقار کا دعویٰ کیا کہ میرے وصی نے اس ونہایت خسار و سے فرو شت کیا ہے تو قاضی اوّل ہے دوسرے دعوے کی ساعت کرے گابید ذخیر و میں ہے۔

ایک مخف نے دومرے سے ایک غلام خرید انجر بالغ نے دعویٰ کیا کہ بی نیج بی نضو کی تھا اورمشتری سے غلام والہ کر نا چاہا رمشتری نے انکار کیایا مشتری نے دعویٰ کیا کہ ہا نکع اس بہتے میں فضو کی تھا اور دام والہ لینے کا قصد کیا تو دعویٰ سے نہیں ہے اور اگر اپنے اواہ پیش کرنے چاہتو ساعت نہ ہوگی ای طرح اگر گواہ نہ ہوں اور دومرے سے قتم لیمنا چاہی کہ وہ فضو کی تھا تو قتم نہیں لے سکتا ہے محیط میں ہے۔ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ بید چیز میری ہے بھر دعویٰ کیا کہ جھے پر وقف کا گئی ہوتا ساعت ہوگی اور اگر پہلے وقف کا وی کیا بھر اپنی ملک کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے وجیز کر دری میں ہے۔ایک مخص نے ایک زمین نہی بھر دعویٰ کیا کہ رید بھے پر اور کی کیا بھر اپنی ملک کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے وادر اگر کواہ کی اور اگر مونا اصوب واج واج کے بیدی جائے میں تو قتم نہیں لے سکتا ہے اور اگر گواہ کم کے تو تبول ہوں گا وراجوں میں ہے۔

اجناس میں ہے کہ زمین کے مشتری نے اگر اقر ارکیا کہ بیز مین خریدی ہوئی مقبرہ یا مسجد ہےاور قاضی نے اس کے ناصم کے اینے اس کے اقر ارکونا فذکیا پھرمشتری نے بائع پر دام پھیر لینے کے واسطے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے بیرمحیط میں ہے۔

اگر مشتری نے باتع پر دعویٰ کیا کہ جوز مین تو نے میرے ہاتھ فروخت کی وہ فلال مسجد پر واقف ہے تو فقیہہ اُبوجعفر رحمۃ الله یہ نے فر مایا کہ مقبول ہے اور بڑھ ٹوٹ جائے کی اور فقیہ ایواللیث نے کہا کہ ہم ای کو لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ مقبول ہیں اور اول ع ہے بیضول ممادیہ ہیں ہے۔

اگرید عاعلیہ کے قبضہ میں کسی مال کا بسبب شرکت کے دعویٰ کیا پھراس پریدی قرض ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اوراس بے برعکس ساعت نہ ہوگی کیونکہ مال شرکت بھی بسبب انکار کے قرض ہوجا تا ہے اور قرض بھی مال شرکت نہیں ہوجا تا ہے بیفسول -- \*\*- \*\*

سرے مخص کی بابت مال کا دعویٰ کرنا ت<sup>ی</sup>

ایک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ تھے پر فلال مخص کا انتامال تھا اور وہ مرگیا اور وہ مال مجھے میراث میں جا ہے ہی مدعا یہ نے کہا کہ میں نے یہ مال اس کوتو اوا کر دیا ہے اور گواہ لانے گیا گرنہیں لایا پھر مدی نے دوسری مجلس میں اپنے دعوے کا اعادہ کیا تولہ دعویٰ کیا النے اور اصل میں ہے کہ گواہ قائم کیے اور اس میں نظر ہے کونکہ اے بعد مقولہ ہے کہ گواہی قبول ہوگی اور اس مقام پرغور کرتا کہ تھے کو کھی کے یں مدعاعلیہ نے کہا کہ جھے تیرے وارث ہونے کاعلم نہیں ہوتواس کی ساعت ہوگی بیر عیط میں ہے۔

ایک شخص نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ بین نے اُوّل ہے نکاح کیا ہے اوراس نے انکار کیا پھر وہ شخص مرگیا بھرعورت ہے آ کراس کی میراث کا دعویٰ کیاتو اس کومیراث ملے گی بیمجیط کی تصل نہم بیں ہے اگرعورت نے نکاح کا دعوی کیا اور مرد نے انکار کیا بھورت مرگئی پس مرد نے اس کی میراث طلب کی اور زعم کیا کہ بیس نے اس سے نکاح کیا تھا تو اس کومیراث ملے گی ایسا ہی امام ا یوسٹ رحمۃ النّدعلیہ سے نواور میں نہ کور ہے کذافی فتاویٰ قاضی خان۔

طلا ق نہیں دی تھی تو بھی میراث ملے گی پیمحیط میں ہے۔

ایک فخص کے قبضہ میں ایک مملوک ہے اس پر ایک فخص نے دعویٰ کیا کہ بیمبر المملوک ہے اور قابض اس سے انکار کرتا ہے او کہتا ہے کہ میر اہے اس قاضی نے اس سے قتم لی کہ واللہ بیاس مدعی کانہیں ہے ایس اس نے قتم سے انکار کیا ایس قاضی نے بسب تکو کے اس پرڈگری کر دی اس کے قابض نے کہا کہ میں نے خصومت سے پہلے بیملوک مدعی سے فرید اتھا اور اس کے گواہ و بیئے تو مقبول ہو کے اور غلام کا اس کے واسطے تھم ہوگا اور اس کافتم سے بازر ہنا اپنے گواہوں کا کذاب نہ ہوگا اور اگر اس نے گواہ قائم کیے کہ بیمبر ا۔ میری ملک میں پیدا ہوا ہے پھر گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کوفلال مختص سے سوائے مدعی کے فرید اے تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بید فرخ میری ملک میں پیدا ہوا ہے پھر گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کوفلال مختص سے سوائے مدعی کے فرید اے تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بید فرخ

نو() بار

#### د وشخصوں کے دعویٰ کے بیان میں اس ميں جا رفصليں ہيں

فقيل (وَلَ مِنْ

مال مين ميں ملك مطلق كے دعوے كے بيان ميں امام محمد رحمة الله عليه نے كتاب الاصل ميں ذكر فر مايا ہے كه ايك نے دوسرے مقبوضہ داریا عقار کیا کسی مال منقول پر دعویٰ کیااور دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہمارے علماء ثلثہ کے نز دیک غیر قابض کے گواہوں پرڈگری کی جائے گی۔ میتھم اس وقت ہے کہ دونوں نے تاریخ ذکر نہ کی اور اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی پس اگر دونوں کی تاریخ ایک ہوتو بھی بہی علم ہےاوراگرایک کی تاریخ سابق ہوتو امام اعظم رحمۃ القدعلیہ اور دوسر ہے قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے موافق اس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ پہلے ہواوراگر ایک نے تاریخ بیان کی اور دوسرے نے نہ بیان کی تو مدعی کی ڈگری امام اعظم رحمة الشعليد كيزويك كي جائ كى سيحيط من ب

ا کی محص کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر ایک محص نے دعویٰ کیا کہ ہیں اس دار کا ایک سال ہے ما لک ہوا ہوں اور قابض نے کواہ دیئے کہ میں نے دو ہرس ہوئے کہ اس کوفلال مخض سے خریدا ہے در حالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے تو مدعی

(غیرقابض) کی ڈگری کردی جائے کی بیٹسپیرییش ہے۔

اگر مدعی نے دعویٰ کیا کہ میرا پیغلام ہے میں نے اس کو ہزار درم پر مکا تب کیا ہے اور اس کے گواہ سنا ہے اور قابض نے کہا کے میراغلام ہے میں نے اس کو ہزار درم پر مکا تب کیا ہے اور اس کے گواہ دیتے تو غلام دونوں میں مکا تب قرار دیا جائے گا کہ دونوں کو مال كتابت اداكرے بيذ خيره ميں ہے۔

ا كرايك نے كہا كەش نے اس كومد بركيا ہے اور ش اس كاما لك موں اور اس برگواہ سنائے اور دوسرے نے دعویٰ كيا كه میں نے اس کومکا تب کیا ہے اور میں اس کا ما لک ہوں تو مد ہر کرنے کے گوا واو کی ہیں کنرائی المحیط۔

اگر دو صخصوں نے تیسر ہے کی مقبوضہ چیز پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا ایک ہی تاریخ کہی تو دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی کذائی الخلامہ اور اگر دونوں نے تاریخ کمی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو موافق ظاہر الروایت کے ا مام اعظم رحمة الله عليه اور دوسر حے قول امام ابو يوسف رحمة الله عليه واق ل قول امام محدر حمة الله عليه كه اى كى ذاكرى ہوگى جس كى تاريخ سابق ہےاوراگرایک نے تاریخ کمی اور دوسرے نے نہ کمی تو ظاہرالروایت امام اعظم رحمۃ القدعلیہ ہے دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اوریمی سیجے ہےاورصاحبین سے روایات مختلف ہیں اور شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیجے بنا براوّل تول امام ابو بوسف رحمة القدعليه و دوسر حقول امام محمر رحمة الله عليه كے بيہ كمثل قول امام اعظم رحمة الله عليه كے دونوں ميں نصف نصف كى ۋ گرى ہوگى بہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

ا میک داریا مال منقول دو هخصوں کے قبضہ میں ہے اور ہرا یک نے اپنے اپنے دعوے کے گواہ سنائے کہل اگر دونوں نے تاریخ نہ کہی یا برابرایک ہی تاریخ کمی تو دونوں میں نصفا نصف ہونے کا حکم ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ایک کی تاریخ لیم کی ہوتو امام

اعظم رحمة القدعليه كےنز ويك اورموافق دوسر ہے تول امام ابو يوسف اوراق ل قول امام محمد کے جس کی تاریخ بہلی ہواس کی ذکری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ نہ کمی اور دوسرے نے کہی تو امام اعظم مز دیک دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی اور صاحبین کے نز دیک موافق اس روایت کے تاریخ معتبر نبیں رکھتے ہیں ایساہی تھم ہاور موافق اس قول کے کہ تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں پس امام ابو پوسف رحمة القدماية كرزويك تاريخ كمنے والے كى واكرى اور امام محدر حمة القدعليد كرزويك ند كمنے والے كى واكرى موكى كيونك جس نے ند كبى اى كى تاريخ سابق بی كذافی الحيط -ایک مخص كے قضد میں ایک غلام ہاس پر ایک مخص نے دعویٰ كیا كەمپر اغلام ہے جھ سے اس نے غصب كرريا یا کرار لیا یا مستعار ملیا یار بمن لیا ہے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیمبراہے میں نے اس کوآ زادیا مدہر کیا ہے یا با ندی تھی کہ قابض نے گواہ دیئے کہ میں نے اس کوام ولد بتایا ہے تو مدعی کی گواہی اولیٰ ہے اس کے واسطے غلام کی ڈگری ہوگی کذاتی الذخيرہ۔ ايک شخص کے قبضہ میں ایک تھرہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ میدمیرا ہے اور دوسرے مدعی نے گواہ دیئے کہ میدمیرا ہے جھے ہے اس دوسرے مدی نے غصب کرلیا ہے تو جس کے گواہوں نے غصب کی گواہی دی ہے اس کی ڈگری ہوگی اس طرح اگر بجائے دعوے غصب کے دو بعت رکھنے کا دعویٰ ہوتو بھی ایسا ہی ہے بیمچیط میں ہے۔ بھرنے ایک تھر پر جوسعد وزید کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیا کہ میر ا ہاوران دونوں میں سے ہرایک نے گواہ گذرانے کہ میراہے تو آ دھا بکر کو ملے گا اور آ دھاان دونوں کو ملے گا اورا گر بکر نے سعد پر غصب یا و د بعت کا دعویٰ کیا تو چوتھائی زبد کواور باقی بحر کو ملے گا اور قاعدہ سے کہ غیر قابض دو مدعیوں نے اگر ایک مال معین کسیں تنازع کیا اور ایک نے دوسرے پرغضب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ گذرانے تو قاضی غصب کے دعویٰ کرنے والے کی ڈگری کرے گا اور مدعا علیہ کی ڈگری ان کے گوا ہوں پر نہ کرے گا ایسا ہی اس مقام پر ہے اور اگر بکرنے سعد پر خصب کا دعویٰ کیا اور سعد نے اس پر بہی دعویٰ کیااورزید نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو آ دھا بکر کا ہوگا اور آ دھاان دونوں کا ہوگا اور بکرنے سعد پر اور سعد نے زید پر وعویٰ کیااورزید نے ملک مطلق کا دعویٰ کیاتو چوتھائی زید کا اور باقی بکر کا ہوگا اور اگر بکر نے سعد پر اور سعد نے زید پر اور زید نے بحر پر دعویٰ کیاتوزید کووہ آوصامے کا جوسعد کے قبضہ میں ہاور جوزید کے قبضہ میں ہوہ برکو ملے گااور اگر دونوں نے بر برغضب کا دعویٰ كيااور بكرنے سعد برتوزيدكو وحافے كا جوسعدے فضديس إورجوزيدكے قضديس و و بكر وسعدك ورميان تقسيم موكا كذاني الكانى ۔ اگرسعدنے گواہ دیئے كہ بدميرا گھرہے جھے ہے زيد نے غصب كرليا ہےاور زید نے گواہ دیئے كہ ميرا ہے جھے ہے سعد نے غصب کرلیا ہےاور بکرنے گواہ دیتے کہ میرا ہے جمھ سے سعدوزید نے غصب کرلیا ہے تو بکر کوآ دھا گھر اور ہاقی آ دھا سعدوزید میں نصف نصف تقتيم موكا برمحيط من ب-

فصل كاني

## مال عین <sup>تابی</sup>س بسبب ارث یاخر بدیا ہبہ یااس کے شل سبب سے ملک کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

ا یک دارایک مخص کے قبصہ میں ہےاس پر دو مخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کواپنے باپ سے میراث پایا ہےاوراس پر گواہ قائم کیے پس اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا دونوں کی تاریخ کیساں ہےنو اور دونوں کونصف نصف ولا یا جائے گا اور اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی گرایک کی تاریخ دوسرے سے پہلے ہے تو موافق قول آخرا مام اعظم رحمة الله عليہ کے جبيبا ل لینی بطورعاریت لے نیا ہے مال معین لینی جومعین ہوسکتا ہے جیسے مکان وزیبن وجنس متاع وغیر والا کمنتمی میں ہےاورموافق قول ہے خرامام ابو بوسف رحمۃ القدعلیہ کے جبیبا کہاصل میں ہےاورموافق اوّل ہول مام محمد رحمۃ القدعلیہ کے جبیبا کہاصل میں ہےاورموافق اوّل امام محمد رحمۃ القدعلیہ کے جبیبا کہ ابن ساعہ نے اور موافق الذخیر واس کی مرحمۃ القدعلیہ مورثین جبیبا کہ ابن ساعہ نے ان سے روایت کی ہے اس تحقیق کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سمابق ہے کذافی الخلاصہ۔ کی تاریخ ذکر کی تو بالا جماع اس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سمابق ہے کذافی الخلاصہ۔

اگرایک کے قبضہ میں ڈگری ہوتو وہ مدی کو ملے گالیکن جبکہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم عشاللہ

وامام ابو بوسف من الله کے نزد یک وہی اولی ہے

اگرایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکر نہیں کی تو بالا جماع دونوں میں دو حصہ برابر ہوں گے کذا فی الکافی اوراگر ایک کے قبضہ میں ہوتو و وہدی کو ملے گائیکن جب کہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم رحمۃ القدعلیہ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہی اورا کی سنے تاریخ کمی اور دوسرے نے نہ کمی تو وہ بالا جماع مدی کا ہے اورا مام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے تر دینوں میں بالا جماع برابر تقسیم ہوگائیکن اگرایک کی تاریخ سابق ہوتو و واولی ہے کذا فی الخلاصہ۔

اگر دونوں نے دوقبخصوں سے خرید نے کا دعویٰ کیا ہرا یک نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص سے میں نے خرید ااور وہ اس کا مالک تھا اور دوسر سے نے کہا کہ میں نے فلاں دوسر سے سے خرید ااور وہ مالک تھا اور گواہ قائم کیے تو قاضی دونوں میں ہرا ہرتقتیم کر دیے گایے فتاویٰ قاضی خان میں ہے خواہ وہ دونوں نے خرید کی تاریخ بیان کی ہویا نہ بیان کی ہویہ مجیط میں ہے۔

اگر دونوں نے وفت بیان کیا تو نکا ہرالروایت کے موافق پہلے وفت والا اولی ہے اورا گرایک نے بدون دوسرے کے تاریخ بیان کی تو ہالا تغاق دونوں میں برابر تقسیم ہوگا کذا فی فتاوے قاضی خان۔

اگر دونوں نے ایک ہی سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور تاریخ نہ کہی یا ایک ہی تاریخ ذکر کی تو دونوں پر برابر تقسیم ہوگا کذا فی الکافی اور ہرا کیک و دونوں پر برابر تقسیم ہوگا کذا فی اور ہرا کیک وخیار حاصل ہوگا بھراگر قاضی نے ہرا کیک وخیار دیا گہر الک کینے پر راضی ہوا دوسرا نہ ہوا تو رضا مندکوآ دھے ہے زیادہ نہ طے گا کذا فی الحیا۔

اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو بالا تفاق ای کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ ذکر کی اور
دوسرے نے ذکر نہ کی تو بالا تفاق تاریخ کہنے والے کو ملے گا اور اگر مال معین دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں میں تقسیم ہوگا لیکن اگر
دونوں نے تاریخ ذکر کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو سابق والے کو ملے گا اور اگر ایک کے قبضہ میں ہوتو قابض کا ہے خواہ اس نے
تاریخ کہی ہویان اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور مدعی کی تاریخ قابض سے پہلے ہے تو ای کو دلا یا جائے گا کذائی الکانی۔
تاریخ کہی ہو یا نہ کہی ہولیکن اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی اور مدعی کی تاریخ قابض سے پہلے ہے تو ای کو دلا یا جائے گا کذائی الکانی۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک غلام اور دار ہے اس پر دو شخصوں نے گواہ قائم کیے ہرایک نے گواہ دیئے کہ میں نے اس سے بید دار بعوض اس غلام کے جواس کے پاس ہے خریدا ہے اور قابض دونوں کے دعوے ہے منکر ہے تو قاضی دار کے دونوں میں برابر اور غلام کے دونوں میں برابر ہونے کا حکم کرے گا اور ان دونوں کو خیار ہوگا پس اگر دار کا لیں اختیار کیا تو دار دونوں میں اور غلام دونوں میں برابر کردے گا اورا گرفتح کرنا اختیار کیا تو غلام دونوں میں اور قیمت غلام دونوں میں برابر لگادے گا اورا گرا کی نے تمام دار لینے کا قصد کیا حالا نکہ قاضی دونوں میں برابر کی ڈگری کر چکا ہے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا یہ فہاؤ کی قاضی خان میں ہے۔

اگرداردونوں مدعیوں کے قبضہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر ایک مدعی کے قبضہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو روز دار اس کے قبضہ میں نہ ہوگئا اور تمام غلام دوسرے کا ہوگا کذائی الحیط اور اگر دار اس کے قبضہ میں نہ ہوگئا ورتمام غلام دوسرے کا ہوگا کذائی الحیط اور اگر دار اس کے قبضہ میں نہ ہوگئان اس کے گوا ہوں کے

## فتأوىٰ عالمگيرى ... جلد 🛈 کتاب الدعواى

بیان سے ثابت ہوا کہاں نے دار پر قبضہ کیا ہے تو قاضی دار کی ڈگری ای کے نام کردے گا کذافی فآوی قاضی غان۔ اگر مدعا ملیہ نے قابض ہے کہا کہ دار کاعوض مجھے سپر دنبیں ہوا بلکہ دوسرے تصم کے گواہوں ہے اس میں استحقاق پیدا ہو گیا پس میں بچھ ہے داروا پس لوں گا تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا کیونکہ غلام میں اس طرح استحقاق ثابت ہوا کہ جو قابض کے لیے جحت نہیں ہے کیونکہ قا اض کی جحت کودومرے پرتر جی ہے ہیں استحقاق قابض کے حق میں ظاہر نہ ہوا بلکہ ایسا ہوا کہ گویا مدعا علیہ کے اقر ارہے استحقاق پیدا ہوا ہے یہ عظم اس وقت میں ہے کہ دوتوں نے مطلقاً خرید کا دعویٰ کیا اور اگر دونوں نے تاریخ بیان کر کے دعویٰ کیا اور گواہ دیئے اور ایک کی تاریخ سابق ہےتو غلام دوسر ہے کو دلا یا جائے گا کذانی الحیط ۔اگرا یک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے نہ بیان کی اور دارمد عاعلیہ کے قبضہ میں ہے تو تاریخ والے کے واسطے کھر کی اور دوسرے کے واسطے غلام کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ کہی ہواور ووسرے کا قبصنہ یا معائنہ ہو گیا ہو یا گواہوں سے ثابت ہوتو ڈگری کے یائے کہ واسطے میں اوٹی ہوگا کذانی الکافی۔اگر اس کے گواہوں نے جس نے تاریخ نہیں ذکری ہے میدگواہی دی کہ باکع نے اس کے خرید نے اور قبضہ کرنے کا اقر ارکیاتو تاریخ بیان کرنے والے کی ڈگری اور اً سر ا یک کا قبضہ گواہوں سے ثابت ہوا دوسر سے کا قبضہ لمعائنہ ہوا ہوتو میں اولیٰ ہے کذانی الحیط۔اگر دونوں کے قبضہ بیں ہوپس ایک نے تاریخ کی اور دوسر \_ نے چھوڑ دی تو داروغلام دونوں میں برابر تقسیم ہونے کی ڈگری ہوگی کذافی الکافی اور اگر ایک کے کواہوں نے خرید نے اور قبصنہ کے معائند کی گوائی دی یا قبصنہ میں بالع کے اقر ارکرنے کی گوائی دی اور ایک نے تاریخ قبصنہ بیان کی ہے اور دوسرے نے نہیں بیان کی ہے پس اگر دار با تع کے قبضہ میں ہوتو تاریخ والا اولی ہےاوراگر اس کے قبضہ میں ہوجس کے گواہوں نے تاریخ نہیں بیان کی ہے تو وہ اولی ہے جس کے کواہوں نے قصدومعائند کی کوابی ادا کی ہے گرتاری کی کوابی نبیں دی ہے اور اگر دارمشتری کے قبضد میں ہواور دونوں نے گواہ قائم کیے جنہوں نے خرید نے اور قبضہ کے مبعل تعدی گواہی دی یا بائع کے قبضہ ہونے کے اقرار پر گواہی دی اور ایک کے گواہوں نے تاریخ قبضہ بیان کی اور دوسرے کے گواہوں نے نہیں بیان کی تو دار دونوں میں برابر تقتیم ہونے کی ڈگری ہوگی اور غلام بھی دونوں میں ہوگا اور دونوں کو خیار بھی ہوگا اور امام محمد رحمة الله علیہ نے فر مایا کہ قبضہ کی تاریخ میہاں بمنز لہ تاریخ خرید کے ہے جن کہ اگر کھریائع کے قبضہ میں ہواور ہرا یک کے گواہوں نے خرپدا اور قبضہ کی گواہی دی اور قبضہ کی تاریخ بدون تاریخ خرپد کے بیان کی اور ایک کی تاریخ مہلی ہے تو جس کی تاریخ قبضہ سابق ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر گھر پچھلی تاریخ قبضہ والے کے قبضہ میں ہوتو بھی پہلے تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ قصنہ بیان کی دوسرے نے نہ بیان کی اور دار ہائع کے قبصنہ میں ہےتو تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگر داراس کے قبضہ میں ہوجس نے تاریخ نہیں بیان کی تو وہی اولی ہے قلت سیلیمی ان یکون فی مثل ہزا خلاف الا مام الثانی ۔ میسب اس صورت میں ہے کہ غلام مدعا علیہ کے قبضہ میں ہواورا گر غلام دونوں مدعیوں کے قبضہ میں ہواور دار مدعاعلیہ کے قبضہ میں ہےاور ہاتی مسئلہ بحالہ رہے تو داروغلام دونوں میں برابراور دونوں کوخیار ہوگا بیس اگر بیٹے تمام کر دیں تو دار دونوں مِس برابر تقسیم ہوگا اور اگر بھے صلح کر دیں تو غلام دونو ب میں برابر تقسیم ہوگا اور مدعا علیہ غلام کی قیمت دونو ں کو ڈاٹڈ نہ دے گا کذا فی المحیط ۔ ایک غلام ایک مخف کے قبصنہ میں ہے اس پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیغلام اس قابض کے ہاتھ بعوض ہزار درم وایک ر طل شراب کے فروخت کیا ہے اور میں مالک ہول اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قابض کے ہاتھ بعوض ہزار درم وایک سور کے فروخت کیا ہے در حالیکہ میں ما لک غلام ہوں اور قابض دونوں کے دعویٰ ہے اٹکار کرتا ہے تو امام ابو پوسف کے فرمایا کہ غلام دونون مدعیوں کونصف نصف واپس کیا جائے گا اور قابض ہرا یک کوآ دھی قیمت غلام کی ڈائڈ دے گا اور اگر ہرا یک مدی نے سے گواہ دیئے کہ میں نے اس قابض کے ہاتھ بطور ہے فاسد فروخت کیا ہے تو بھی پہی تھم ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر غلام مشتری کے ہاتھ میں مرگیا تو اس پر دوقیمتیں واجب ہوں کی یہ محیط میں ہے۔

میتھم اس وقت ہے کہاں امریے گواہ سنائے کہ قابض نے ایساا قرار کیا ہے اور اگر ہرایک نے تیج کے معائداور قبضہ کے گواہ دیتے ہیں اگر غلام بعینہ قائم ہے تو غلام لے کر دونوں کو ہرا ہر دیے دیا جائے گا اور سوائے اس کے ان کو پچھے نہ ملے گا اور اگر غلام

مستبلک ہے تو غلام کی ایک قیمت دونوں کو ہراہر ملے گی اور سوائے اس کے چھوند ملے گابی قباوی قاضی خان میں ہے۔

ایک فض کے مقبوضہ غلام پر دو فخصوں نے دموی کیا اور ہرا کیک نے گواہ دیے کہ بیس نے اس مشتری قابض کے ہاتھ سوو بنارکو

اس شرط پر فرو فت کیا ہے کہ مشتری کے واسطے ایک وقت معلومہ تک خیار ہے اور قابض دونوں کے دعوے ہے افکار کر کے اپنی ملک کا

دعویٰ کرتا ہے تو قابض کو خیار ہوگا کہ غلام دونوں ہیں ہے جس کو جا ہے دے دے اور دوسر کو دام دینے پڑیں گے بیٹھیر بیمی ہے۔

ایک غلام ایک فخص کے قبضہ ہی ہا کی پر دو فخصوں نے دعویٰ کیا ہرا یک نے گواہ قائم کے کہ بیمیر اغلام ہے ہیں نے اس

کو قابض کے ہاتھ اس شرط پر فرو فت کیا ہے کہ جھے تین روز تک خیار ہے ہیں اگر دونوں نے بیٹے تمام کر دی یا ایک نے تمام کی اور دوسر اسے تو ڈوی کو این ہوگیا تو مشتری کو لیمن پڑے گا اور کرم دینے پڑیں گے اور اگر ایک نے بیٹے تمام کی اور دوسر سے نے تو ڈوی کو اجازت دینے والے کو اور دوسر سے کو پورا غلام لیمی کا ورائر ایک نے بیٹے تمام کی اور دوسر سے کو پورا غلام لیمی اور اگر ایک نے بیٹے تمام کی اور دوسر سے کو پورا غلام لیمی اور دوسر سے کو کی اور اگر دونوں نے بیٹے تمام نیمی کی تو غلام لیمی کر آدوما آدوما کرلیں اور

اجارت دیے واسے وا وطاحی اور دونوں نے گواہ قائم نے کے اور اگر دونوں سے جاتا ہیں ہو علام سے کرا دھا اوھا کر۔ اور اس کے سوائے کچھ نہ ملے گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم نہ کیے گر قابض نے دونوں کی تقد بی کی اور بیمعلوم نہیں کہ پہلا کون ہے کہی اگر دونوں نے بیج تمام کر دی تو ہرا کی ہزار درم لے لے گا اور اگر تمام نہ کی اور مدت گذرگی تو غلام دونوں میں برابر مشترک ہوگا اور

مشتری ہرایک کوآ دھی قیمت ڈاغر دے گا اور اگر ایک نے اجازت دی اور دوسرے نے نددی تو اجازت دیے والا پورے ہزار درم

لے لے کا اور دوسرے کو بوراغلام ملے کا بیمنظ سرحی میں ہے۔

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ایک غلام ایک محف کے قبضہ میں ہے اس پر ایک محف نے دعویٰ کیا کہ میں نے قابض ہے باس پر ایک مجمعہ نے دعویٰ کیا کہ میں نے قابض ہے باخ مجمعہ مینہ ہے ہو یہ بنار درم کوخر بدا ہے اور دوسر ہے نے دعویٰ کیا کہ میں نے قابض ہے باخ مجمید ہے ہو یہ بنار درم کو باز درم والے کی ڈگری کر مجمید ہے ہو یہ بنار درم والے کی ڈگری کر دی اور غلام اس کے سپر دکیا پھر مشتری نے اس میں عیب پاکہ ماعالیہ کو بھی قاضی واپس کر دیا اور سود ینار والے آیا اور کہا کہ میں ناام لے لیت ہوں کیونکہ تونے میرے تیرے درمیان کا حقد فتح کر دیا تو مالک غلام کے قول پر النفات نہ کیا جائے گا اور ہزار والے کی ڈگری کر دیتے ہو دینار والے کی فتح کئے کا تھم نہ ہوا اور سود ینار والے کی فتح کے ہاتھ بیچا ہے ہزار درم والے کے ہاتھ بیچا ہے ہزار درم والے کے ہاتھ بیچا ہے ہزار درم والے کے ہاتھ بیچا ہے اس غلام کو فیلے نے اور اگری ہونے کے ہاتھ بیچا ہے ہزار درم والے کے ہاتھ بیچا ہے اس غلام کو نے لے اور اگر کہ ہونے کے ہاتھ بیچا ہے ہزار درم والے کے ہاتھ بیچا ہو اس کے ذمہ لازم کر سکتا ہواور اس غلام کو لے لے اس نے انکار کیا تو ہائع اس کے ذمہ لازم کر سکتا ہواور اس میں میں ہونے کے اور اگری ہونے کے وقت بھل قاضی دونوں کی تیج فتح کر دی ہونے کی کہ ہائع قبل کر دی تو تیج فتح نہ ہوگی مراس مورت میں شخ ہوجائے گی کہ ہائع قبل کر لیا قاضی دونوں کی تیج فتح کر دے میدمجھ میں ہے۔

اگر مرقی اور قابض نے کسی سبب سے ایک ہی وجہ سے ملکیت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا دونوں نے ایک ہی تاریخ کہی یا صرف ایک نے تاریخ کہی تو قابض اولی ہے اور اگر دونوں نے تاریخ کہی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہی اولی ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔

## اگر قاضی کائمن دے دینا ثابت ہوااور مدعی کا نہ ثابت ہوا 🌣

اگر دارا کیک تخص کے قبضہ میں ہواس پر مدگی نے دموی کیا کہ بیٹس نے زید سے بیددار خریدا ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیٹس نے گواہ قائم کے کہ بیٹس نے گواہ قائم کے کہ بیٹس نے گواہ قائم کے کہ بیٹس نے کہ اور قابض کے گواہ بیٹس ادا کر دیا با تع کے اقرار بیا قاضی کے معائد سے ثابت ہوا تو مدی کو گھر سر دکر دیا جائے گا اور قابض کو اختیار نہ ہوگا اپنے دام وصوں کرنے تک دار کوروک سکے اور اگر کسی کا ٹمن ادا کر بتا بائع کے اقرار بیا قاضی کہ معائد سے ثابت ہوا تو قاضی مدی کو گھر نہ دے گا ہیاں تک کہ اس سے دام وصول کر لے اور اگر ایک شخص کا ٹمن ادا کر دیا بائع کے اقرار بیا قاضی کہ معائد سے ثابت ہوا تو قاضی مدی کو گھر نہ دے گا جب تک کہ دام وصول کر لے اور اگر ایک گھر اور دے گا جب تک کہ دام وصول نہ کر لے اور اگر دونوں دام دوجنس مختلف کے ہوں تو جو کھمد تی سے وصول کیا اس بیٹس سے قابض کو کھر نہ دے گا جب تک کہ دام وصول نہ کر لے اور اگر دونوں دام دوجنس مختلف کے ہوں تو جو کھمد تی سے وصول کیا اس بیٹس سے قابض کو کھر نہ دو گا کہ بیٹس دے گئی ہوائتی و سے دو سے گا گھر اگر اس بیٹس سے کچھری کو بائے گا اور اگر کم پڑا تو بائی میں سے وصول کیا اس بیٹس سے تابی کو بائل اس بیٹس سے کچھری کر اور ایک بیٹس اور کہ تاب میں سے تابی کی اور دام کی کو بائل کی ہوائتی و سے دو سے گا گھراگر اس بیٹس سے کچھری کر اور کی تاب میں سے تابی کی وہ سے تابی اور کہ تی گواہ دیا ہو سائے کا داکر ویا ہائے گا دیر کی کو گھر دیا ہو سے کہا کہ دیا ہو کہ تابی کو دیے دیے گا اور مدگی کو گھر دیا ہو سے کہا کہ دیا ہو کہ تابی کو دیے دیے گیا ور مدگی کو گھر دیا ہو سے کہا کو میں سے کہلے ذید سے خریدا ہے تو مدی کی ڈگری ہو جائے گیا اور دام لے کر باکن کو دے دیئے جائیں گا در میں کے گواہ دیئے کہا اور کیا تاب کی کو کہ دیا ہو کہ گا گیا ہو گیا ہی گواہ دیا ہو گا اور کہا کہ گواہ دیئے کہ گا اور کیا گواہ دیئے کو اور کیا گواہ دیئے کو گواہ دیا ہو گا گواہ دیا ہو تاب کو کہ دیا ہو کہ کو کے دیئے جائیں گا دیا گیا ہو سے کہا گواہ کے گواہ دیئے کو گھر کیا ہو ہو سے گیا اور کیا گواہ کو کے دیا ہو گواہ کے گواہ دیئے کو گھر کیا ہو ہو سے گا اور کیا ہو کہ کو کیا گواہ کیا گواہ کو کے دیا ہو گواہ کو کے کہ کو کیا گواہ کو کی کو کیا گواہ کو کو کے دیا گواہ کو کو کو کو کو کو کیا گواہ کو کو کیا گواہ کو کو کیا گواہ

كتأب الدعوى

 رحمة القدعليه وامام ابو يوسف رحمة الله عليه كے نز ديك قابض كى ڈگرى ہوگى اوراگر قبضہ ثابت كياتو قابض كى ڈگرى ہوگى اوراگر قابض كى تارىخ ثابت بھوتو دونوں وجبوں ميں مەتكى كى ڈگرى ہوگى كِذا فى البداميه۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پر ایک مختص نے دعویٰ کیا کہ میرا گھر ہے میں نے قابض کے ہاتھ ہزار درم کو فروخت کیا ہےاوراس کے گواہ قائم کیےاور قابض نے گواہ دیئے کہ میراہے میں نے مدعی کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کیا ہے تو ہر قیاس قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وا مام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں گواہیاں ساقط ہوجا کمیں گے بیمجیط میں ہے۔

ا بیک گھر زید کے قبضہ میں ہے اس پرعمرو پر ہان لا یا کہ میں نے بکر کے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کیا ہے اور بکر پر ہان لا یا کہ میں نے عمرو کے ہاتھ سودیتار کوفر وخت کیا ہے اور زید نے ان سب سے انکار کیا تو دونوں مدعیوں میں دار کی ڈگری ہوجائے گی اور دونوں ثموں کی پکھڑ گری شہوگی کذافی الکائی۔

ایک گھر تھر نامی کے قبضہ میں ہے بکر نامی ایک مری نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس عورت سے بزار درم کوخریدا ہے اور
عورت نے گواہ قائم کیے کہ میں نے بکر سے بزار درم کوخریدا ہے اور قابض نے بکر سے بزار درم کوخرید نے گواہ و سے اور گواہوں
نے قبضہ و تاریخ نہ ذکر کی تو محمد کی گواہی مقبول ہے اور تھم کیا جائے گا کہ اس نے بکر سے خریدا ہے اور امام اعظم رحمۃ القد علیہ و امام ابع یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بزدیک بکر اور عورت کی گواہیاں باطل میں اور اگر کھر بکر کے قبضہ میں ہوا و رباتی مسئلہ بحالہ رہے تو امام اعظم و
امام ابو یوسف کے بزدیک میں گوری ہوگی اور بکر وعورت کی گواہیاں سما قط ہوں گی اور اگر عورت کے قبضہ میں ہوتو دونوں اماموں طکے
نزدیک بچھ تھی نہ ہوگا اور ای کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا یہ مجیوا سرحسی میں ہے۔

الدیوسف رحمۃ الشعلیہ کے زد یک محمد و تبعنہ کی گواہیاں دیں اور گھر محمد کے تبعنہ میں ہاور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ واللہ ہوتو اللہ علیہ واللہ الدیوسف رحمۃ الشعلیہ کے زد یک مجمد کے تربیہ نے کی ڈگری ہوگی اور گورت ویکری گواہیاں ساقط ہوں گی اور اگر مجرکے تبعنہ میں ہوتو اللہ میں ہوتو المام اعظم رحمۃ الشعلیہ والم الدیوسف رحمۃ الشعلیہ کے زد یک بحر وجمد کی گواہیاں مقبول ہوں گی اور گورت کی مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ ایک آزاد کے تبعنہ میں ایک غلام ہراہ ہاں پر ایک مکا تب نے گواہ قائم کے کہ یہ علام میرا ہم میں نے اس گورت کے ہاتھ دن کر گر گیا ہوں گی اور آگر گیا ہوں کے گواہ دیئے اور گورت نے مکا تب سے اس طرح تربیہ ہوگوں تبجی کواہ دیئے اور قورت نے دکا تب کے قبضہ میں ہوتو بھی امام اقدل الشعلیہ کے اور تربیب تو اللہ علام کا تب کے قبضہ میں ہوتو بھی امام اقدل اللی کے نزد یک بھی تھم ہوتو امام افرال والم مائل کے زد یک بھی تھم ہوتو المام افرال والم مائل کے زد یک بھی تھم ہواور باتی امام تو الم مائل کے زد یک بھی تھم ہواور باتی مکا تب بے تو امام الحقل مول کی گواہیاں باطل ہوں گی اور اگر غلام کا تب کے قبضہ میں ہوتو امام افرال کا تب کے قبضہ میں ہوتو امام افرال کے ذر یک بھی تھم ہوتو امام افرال کے تبعد میں ہوتو امام افرال کے ذر یک بھی تھم ہوتو امام افرال کے ذریک کے تعدمی ہوتو امام افرال کے درور کی گواہی دی اور حرکی گواہی مکا تب پر مقبول ہوا ورا گولام مکا تب کے تبعد میں ہواور باتی مکا تب پر مقبول ہوا دونوں اماموں کے تبعد میں ہواور باتی مکا تب کی گواہی مکا تب پر جائز جی کذاتی الحمد کے تو دونوں اماموں کے تو کہ مکا تب کی گواہی کی گواہی مکا تب پر جائز جی کذاتی اور کی گواہیاں مکا تب پر جائز جی کذاتی الدے تو دونوں اماموں کے تبدر کی گواہی کی گواہی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو تب کو کہ کی گواہی کو تب کو تب کو دونوں اماموں کے تبدر کی گواہی کو تب کو تب کو دونوں امام کی تب پر جائز جی کو کو ایک کو دونوں اماموں کے دونوں کو دونوں اماموں کے دونوں کو دونوں اماموں کے دونوں کو دونوں کو

اگر آزاد دعویٰ کرتا ہے کہ سودینار کو مکاتب کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور غلام آزاد کے قبضہ بی ہے اور باتی مسئلہ بحالہ ہے اور گواہوں نے قبضہ ذکر نہ کیا تو دونوں اماموں کے نز دیک آزاد کے نظے کرنے کا تھم ہوگا اور ایسا ہی امام محمد رحمة اللہ علیہ کے نز دیک ے اور مرکا تب کے قبضہ میں ہوتو بھی دونوں اماموں کے نز دیک ہی تھم ہے اور اگر عورت کے قبضہ میں ہوتو تھم ہوگا کہ حریف مرکا تب کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور اگر گواہوں نے قبضہ ذکر کیا اور غلام حرکے قبضہ میں ہے تو دونوں اماموں کے نز دیک رہے ہم ہوگا کہ مرکا تب کے ہاتھ آزاد نے فروخت کیا ہے اور اس کو دلایا جائے گا اور اگر مرکا تب کے قبضہ میں ہوتو بھی دونوں اماموں کے نز دیک یہی تھم ہے اور اس کو قبضہ میں جو تو اس کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور عورت و مرکا تب کی گواہیاں س قط ہوں گی اور بیڈگری ہوگی کہ اور اس بڑے ہیں میں ہوتو اس کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور عورت و مرکا تب کی گواہیاں س قط ہوں گی اور بیڈگری ہوگی کہ

م کا تب شن آ زاد کواد اکر و ہے اور میدونوں اماموں کے نز دیک ہے میرمجیط سرحتی میں ہے۔

دو خصوں نے ایک عورت کے نکاح کا دعوی کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو کسی کی ڈگری نہ ہوگی جب کہ عورت کسی کے ساتھ اقر ارکرد ہاور بیتھم اس دفت ہے کہ دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا ایک بی تاریخ بیان کی اور اگر ایک ناریخ دونوں میں سے بیشتر ہے تو وہ اولی ہوگا اور اگر دونوں کی تاریخ بیان کی اور دوسر سے ناہو ہے تو وہ اولی ہوگا اور اگر دونوں کی تاریخ بیان کی اور دوسر سے ناہو ہے تو جس کا قابو ہے دہی اولی ہوگا در اگر عورت نے ایک کے ڈاکس کے واسطے اقر ارکیا اور دوسر سے کا تاریخ بیان کی تو جس کے لیے اقر ارکیا ہے اس کی ڈاکس ہوگا اور دونوں کی ڈاکس ہوگا در دونوں کی ڈاکس ہوگا در دونوں کی تاریخ بی نہ ہوتو دونوں میں نکاح کی ڈاکس ہوگا در دونوں کو ایک شوہر کی عیر اث ملے گی اور اگر بی بیدا ہوتو دونوں میں نکاح کی ڈاکس ہوگا در دونوں کو ایک شوہر کی عیر اث ملے گی اور اگر بی بیدا ہوتو دونوں سے اس کی ڈاکس ہوگا در دونوں کو ایک شوہر کی عیر اث ملے گی اور اگر بی بیدا ہوتو میراث ملے گی کو اور ان دونوں کو ایک شوہر کی ہوگا در دونوں کو ایک شوہر کی میراث ملے گی اور ان دونوں کو گری ہوگی اور کو کی کو ہوں سے اس کی ڈاکس کو ڈاک

ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیااوروہ دوسرے کے پاس ہے پس عورت نے مدعی کے واسطے اقر ارکر دیا پھر دونوں نے بدون تاریخ کے گواہ پیش کیے تو بعض مشامخ نے کہا کہ بسبب اقر ار کے مدعی کی ڈگری ہوگی اور بعض نے کہا کہ قابض کی ڈگری ہوگی ریفسول

استر دشید میں ہے۔

اگرایک عورت پر نکاح کا دعوی کیا اور وہ عورت کی ایک کے قبضہ بین ہے اور اس نے ایک کے واسطے اقر ارکر دیا تو مقرلہ کو ملے گی پھراگر دوسرے نے اپنے نکاح پر گواہ قائم کیے تو وہی اولی ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے حالا نکہ وہ ایک کے داسطے اقر ارکر چکی ہے لیس اگر دونوں کے گواہ ہوں بین تاریخ ہے تو جس کی تاریخ سابق ہو ہ اولی ہے اوراگر تاریخ بیان نہ کی تو جس کی گواہ ی کی توجی کی توجی کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی اوراگر دونوں کے گواہ عاول نہ طم ہرے یا عادل تھم ہرے تو بعض مش کنے کے نزد یک جس کے واسطے سابق بین نکاح کا اقر ارکیا ہے اس کی ڈگری ہوگی اور ایس قیاس ہے اور بعضوں کے نزد یک کسی کی ڈگری نہ ہوگی اور اس طرف سے سابق بین باب الشہا دے ملی النکاح بیں اشارہ کیا ہے کذائی الفصول العمادیہ۔

اگرایک عورت کے نکاح کا دو مدعیوں نے دعویٰ کیا اور وہ کس کے پاس نہیں ہے اور دونوں نے بلاتاریخ گواہ پیش کیے اور عورت سے دریافت کیا گیا اس نے کس کے واسطے اقر ارنہ کیا یہاں تک کہ دونوں گواہیاں ساقط ہو گئیں پھرا یک مدمی نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میرے ساتھ نکاح کرنے کا اس عورت نے اقر ارکیا ہے تو اس کی ڈگری ہوجائے گی جیسا کہ اگر بعد گواہیاں پیش کرنے کے وہ کی ایک کے ساتھ نکاح کا اقر ارکرتی تو بھی بہی تھم تھا اورا گر دونوں نے ایک تورت کے نکاح کا دعویٰ کیا حالا نکہ وہ عورت انکار کرتی ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے چھر ایک نے نکاح کے گواہ دیئے اور دوسرے نے نکاح کے اور اس امر کے کہ عورت نے م میرے ساتھ نکاح کا اقر ارکیا ہے دونوں نے گواہ دیئے تو عورت کے اقر ارکرنے کے گواہوں کو دوسرے پرتر جیج نہ ہوگی یہ فصول استر دشینیہ میں ہے۔

السے مبر كابيان جو باہم طے ہو چكا ہو ك

اگر دونوں نے گواہ قائم کیے پھرا کی مرگیااور عورت نے اقر ارکیا کہ میرا نکاح میت کے ساتھ ہوا تھا تو اقر ارصیح ہے اوراس کے لیے مہراور میراٹ کی ڈگری ہوجائے گی اوراگر دونوں نے نکاح اور دخول کے گواہ قائم کیے پھرعورت نے ایک کے واسطے اقر ارکیا کہ اس نے مجھ سے پہلے دطی کی ہے تو وہی اولی ہے اور اگر عورت نے اقر ارنہ کیا تو دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی اور ہرا ایک پر بسبب دخول کے مہر سمیٰ اور مہر مثل نے ہے جو کم ہووا جب ہوگا یہ فناوئی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک نے تنہادمویٰ کیااورمورت منکر ہے ہیں اس نے گواہ قائم کیے اورڈ گری ہوگئی پھر دوسر سے نے دعویٰ کیااو، ایسے ہی گواہ قائم کیے اورڈ گری ہوگئی پھر دوسر سے نے دعویٰ کیااو، ایسے ہی گواہ قائم کیے تو اس کی ڈگری ہوگی۔ ای طرح اگر عواہ قائم کیے تو اس کی ڈگری ہوگی۔ ای طرح اگر عورت نا کیٹ شوہر کے پاس ہواوراس کا نکاح ظاہر ہوتو دوسر ہے مدعی کے گواہ مقبول نہ ہوں گے گر اس صورت میں مقبول ہو سکتے

یں کہ تاریخ سابق بیان کریں ہے ہدا ہے۔

اگر دو دعیاں نکاح علی ہے گوا ہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس مورت ہے دخول کیا ہے تو وہ اوٹی ہوگا اور آگر عورت کی ایک کے گھر علی ہو یا ایک کے گوا ہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس ہے پہلے نکاح کیا ہے تو سابق اوٹی ہے اور آگر دو بہنیں ہیں کہ ہر ایک دئوئی کرتی ہے کہ اس مرد نے بھے ہے نکاح کیا ہے اور وہ مردا نکار کرتا ہے پس نکاح کیا ہے تو سابق اوٹی ہے اور اور دو ہر انکار کرتا ہے پس ایک بہن نے گواہ وہ کے کہ اس مرد نے اقرار کیا ہے کہ علی ہوگئ تو ایک بہن نے گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو اس نے اور دو ہوں فریق گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو تا سے وہ نول کیا ہے پھر دونوں فریق گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو تا میں دونوں میں جدائی کراد ہے گا اور جس قدر مال کے گواہوں نے مرد کے اقرار کی گواہی دی وہ وہ تھا نا ہر ایک گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو ایک گورت نے دونوں بہنوں سے اس امر کے گواہ وہ نے کہ اس شخص نے نکاح و دخول کا اس عورت کے ساتھ اقرار کیا اور دومری نے ساتھ دخول کی گواہ دیے دخول کے گواہ دیے اور مرد سب سے منظر ہوتو قاضی اس عورت کے نکاح کی صحت کا تھا وہ سے کی میں کو اور دیا رہے گواہوں کے گواہوں کے گواہ دیے کہ اس کے ساتھ دخول کی گواہوں نے مہریان کیا اس کی ڈگری کر دے گا اور اگر دونوں میں ہو ائی کر دے گا اور اگر دونوں میں ہو ائی کر دونوں میں ہو ائی کر دونوں میں ہو ائی کر دے گا اور اگر کری دونوں میں ہو ائی کر دے گا کہ درم سے مہرکا دعوئی کرنے والی کو چوتھائی مہر درم دلائے جا تیں اور وینار سے مہرکا دعوئی کرنے والی کو چوتھائی مہر درم دلائے جا تیں اور وینار سے مہرکا دعوئی کرنے والی کو چوتھائی مہر درم دلائے جا تیں اور وینار سے مہرکا دوئی کی تھوں تھا تھی قائی قاضی خان میں ہو ۔

ایک مورت نے کہا کہ میں نے زید ہے نکاح کیا بعد اس کے کہ میں نے عمر و سے نکاخ کیا اور زیدوعمر و دونوں نکاح کے مرعی بیل تو و و زید کی عورت ہوگی اور میدامام ابو پوسف رحمۃ الندعلیہ کے نز دیک ہے اوراس پرفتویٰ ہے کذانی الفصول العماد میداور بہی سیجے ہے کیونکہ اس کا میر کہنا کہ میں نے زید سے نکاح کیا میدا تر ار نکاح ہے ایس اقر ارضیح ہوگیا پھر جواس نے کہا کہ بعد اس کے کہ میں نے عمر و

ل مبرسمیٰ وہ تعداد معین جوبا ہم قرار دا دہو پھی اور مبرشل وہ کہ پھی قر ار دادہ نہ ہوا ہوتو عورت کے کنبہ دالی عورتوں کے مبر کے مانند قرار دیا جاتا ہے تا

ے نگاح کیااس سے اس کی غرض میہ ہے کہ پہلے اقر ارکو باطل کر دے اور بیاس کو اختیار نہیں ہے بیجیط سرخسی بیس ہے۔

اگرا کیک عورت پر دو مختصوں میں ہے ہرا یک نے بید گواہ دیئے کہ اس عورت نے اقر ارکیا کہ بیس نے اس شخص ہے ہرار درم
پر ضلع کرایا ہے اور گواہوں نے وقت بیان نہ کیا تو عورت پر واجب ہے کہ ہرا یک کواس کا مال دعویٰ اداکر ہے اور اگر وقت بیان کیا تو
پہلے وقت والے کوادا کرنا واجب ہے اور دوسرے کا مال باطل ہو جائے گالیکن اگر دونوں وقتوں میں اس قدر وقت کا فاصلہ ہو کہ پہلے
ہے ضلع کرانے کے بعد عدت گذر جائے اور دوسرے سے نکاح کر ہے تو البتہ اس پر دونوں کا مال واجب ہوگا اور اگر اس کے ساتھ کی
ایک نے دخول نہ کیا تو دونوں مال لازم ہوں گے خوا ووقت بیان کریں یا نہ کریں بیر مجیط میں ہے۔

قاویٰ جم الدین ملی شی فرکورہ کہ ایک محض نے ایک تورت پر دعویٰ کیا کہ میری بیعورت وحلالہ ہے اورعورت دعویٰ کرتی ہے کہ شی اس کی عورت تھی لیکن اس نے طلاق و ے دی اور عدت گذرگی اور بیس نے اس دوسرے شو ہر کے ساتھ نکاح کرلیا اور و و اس دوسرے کے پاس ہے اور دوسرا شو ہر دعویٰ کرتا ہے کہ بیس نے اس سے نکاح کیا اور پہلے کے نکاح وطلاق سے انکار کرتا ہے تو عورت سے کہا جائے گا کہ طلاق کے گواہ لائے ہی اگر گواہ لانے سے عاجز ہوئی تو پہلے شو ہر کو طلاق پر قتم دلائی جائے گیاورعورت و دوسرے شو ہر کو طلاق پر قتم دلائی جائے گیاورعورت و دوسرے شو ہر میں جدائی کرادی جائے گی بیضول تھا دیدیش ہے۔

ایک فخص نے ایک مورت ہے نکاح کیا پھراس نے کہا کہ جھے سے پہلے نیراایک شوہر تھا اس نے تجھے طلاق و رہ رہ اور عدت گذرگئی پھر میں نے تجھے ہے نکاح کیا اور مورت نے کہا کہ جھے پہلے نے طلاق نہیں دی ہے تو دونوں میں جدائی نہ کرائی جائے گ پھرا گرفائب اس کے بعد حاضر ہوا اور طلاق سے انکار کیا تو مورت اس کی ہوگی اور اگر پہلے نے نکاح اور طلاق کا اقر ارکیا اور مورت نے طلاق میں اس کی محمد نے سے محمد میں جیٹھے گی اور اس کے اور ورسر سے شوہر کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی اور اگر مورت نے اس کے تمام قول کی تقد دیت کی تو دوسر سے شوہر کی مورت قرار پائے گی اور اگر اور اس کے اور اگر اس کے تمام قول کی تقد دیت کی تو دوسر سے شوہر کی مورت قرار پائے گی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

پائے گی اور اگر اس نے پہلے شوہر کے نکاح وطلاق کے اقر ارسے انکار کیا تو دوسر سے گر ارپائے گی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مرد نے کہا کہ جھے سے پہلے تیرا دوسر اشوہر تھا اس نے بچے طلاق دی اور تیری عدت گذرگی اور مورت نے طلاق سے انکار کیا پھرا کی گیا گی دی اور سے شوہر نے انکار کیا تو دوسر سے شوہر کے انکار کیا تو دوسر سے شوہر کا تول لیا جائے گا

ایک مخف نے ایک مورت ہے نکاح کیا پھر ایک مخف نے آ کر دعویٰ کیا کہ بیمبری عورت ہے ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ تیری
حورت می کین تو نے دوہرس سے اس کوطلاق دے دی اور اس کی عدت گذرگی پھر میں نے اس سے نکاح کیا اور مدی نے طلاق دیے
سے انکار کیا تو مدی کے سپر وکر دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگر مدی نے کہا کہ ہاں طلاق دے دی تھی کین پھر میں نے اس سے نکاح کر
لیا اور مدعا علیہ بازخواستن و ہر امکر است قلت پینی مدعا علیہ اس کے دوبارہ نکاح میں لانے کا انکار کرتا ہے کورت مدعا علیہ کے قبضہ
میں چوڑ دی جائے گی اور اگر مدی نے طلاق کا انکار کیا اور مدعا علیہ نے گواہ قائم کے کہ اس نے دو ہرس ہوئے کہ اس عورت کوطلاق
دے دی اور میں نے اس سے نکاح کیا اور قاضی نے طلاق کا حکم کیا تو عورت کی عدت طلاق کے وقت سے ہوگ یہ فصول استر دشیدیہ
میں ہے۔ ایک کورت ایک فیص کے گھر میں ہے وہ کہتا ہے کہ بیمبری عورت ہوا دایک مدی دعویٰ کرتا ہے کہ بیمبری عورت ہوا وہ ایک دیتا ہے کہ بیمبری عورت ہوا کا دیا ہوگا یہ فصول کا دیا

-4-0

ایک مدی نے گواہ چین کے کہ بیر کورت میری منکوحہ ہاوراس فخص کے پاس بلائن ہاور قابض کہنا ہے کہ میری عورت ہاور تور ہاور عور بھی قابض کی تصدیق کرتی ہے تو مدی کی ڈگری کی جائے گی اور اگر قابض نے بدون تاریخ کے نکاح کے گواہ قائم کیے تو اس کی گواہی مقبول ہوگی بید جیر کر دری میں ہے۔

ایک مخص نے ایک عورت ہے کہا کہ بھے تیرے باپ نے میرے ساتھ بیاہ دیا اور تو نابالغ تقی اور عورت نے کہا کہ بیں بلکہ نب بیاہ دیا ہے تو میں بالغ تقی اور میں راضی نہتی تو عورت کا قول مقبول ہوگا اور گواہی مر دکی مقبول ہوگی بید قباوی خان ومحیط میں ہے۔ عورت بالغہ نے اگر گواہ بیش کیے کہ میں نے بالغ ہوتے ہی نکاح رد کر دیا اور شوہر نے گواہ بیش کیے کہ بعد بالغ ہونے کے

فاموش ہور ہی او عورت کی کوائی مغبول ہوگی بیضول استر دشینیہ میں ہے۔

اگریوی وشوہرنے بعد بچہ ہوجائے کے نکاح کے جونے و فاسد ہونے میں جھڑا کیا ہی شوہرنے نساد کا دعویٰ کیا اور یوی نے سیجے ہونے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو نساد کے دعویٰ کرنے والے کے گواہ مقبول ہوں گے اور جب نساد کے گواہ مقبول ہوئے تو عدت کا نفقہ ساقط ہوجائے گا اور بچہ کا نسب ہرصورت میں ثابت ہوگا یہ نصول محادیہ میں ہے۔

ایک نمردو مورت دونوں کے قبضہ میں ایک دار ہے ہی مورت نے گواہ قائم کے کہ بیددار میرا ہے اور بیمرد میرا غلام ہے اور مرد نے گواہ قائم کے کہ بیددار میرا ہے اور بیر کورت میری ہوں ہے میں نے ہزار درم پراس سے نکاح کیا ہے اوراس کودے دیے ہیں اوراس کے گواہ شدیئے کرس حر<sup>لے</sup> ہوں تو عورت کی ڈگری ہو جائے گی اور گھر اُسی کو ملے گا اور مرداس کا غلام ہوگا اورا کے کہ میں اسلی آزاد ہوں اور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو عورت اس کی ہوی ہوگی اور وہ آزاد قرار دیا جائے گا اور گھر کی ڈگری عورت کے نام ہوگی اوراگر دونوں کے باس گواہ نہ ہوں تو گھر مرد کا ہوگا بی نما وئی قاضی خان میں ہے۔

ابن شجاع نے توادر میں ذکر کیا کہ اگر مرد نے گواہ دیئے کہ بددار میرا ہے ادر بیر کورت میری با ندی ہے اور عورت نے گواہ سنانے کہ گھر میرا ہے اور شخص میراغلام ہے اور گھر دونوں کے قبضہ میں نہیں ہے تو دونوں میں آ دھے آ دھے کی ڈگری ہوگی اوراگر ایک کے قبضہ میں ہوتو اس کے باتھ میں چھوڑ اچائے گا اور دونوں کی آ زادی کا تھم ہوگا اور کسی کی طرف سے دوسر ہے کے مملوک ہونے کی گوائی معبول نہ ہوگی قال رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب دار ایک کے قبضہ میں ہوتو مدی کی ڈگری ہوئی نیا ہے کیونکہ قابض کی

برہان ملک مطلق میں مدی کی برہان کی معارض نہیں ہوتی ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک شخص غلام نے کسی آ زادعورت سے نکاح کیا چھر دعویٰ کیا کہ مالک نے مجھے نکاح کی اجاز سے نہیں دی تھی ہیں۔ نہیں دی تھی ہیں۔

ایک تفس نے ایک توفس نے ایک تورت پر اپنی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا اور دوسر کے تخص نے اپنی باندی ہونے کا دعوی کیا اور عورت کہ گواہی مقبول ہوا در اگر دونوں میں ہے ہرایک نے گواہ دیئے کہ بید دونوں میر نے فلام بیل تو قیاس جا ہتا ہے کہ دونوں پر تورت کی گواہی مقبول ہوا در اگر دونوں میں ہے ہرایک نے قائم کے توقتم ندلی جائے گی اور میں ہے۔ اگر ایک شخص غلام نے کسی آز عورت سے تکاح کیا چرد تو کی گئی تو دونوں میر عورت سے تکاح کیا چرد تو کئی گئی اور عورت نے کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں میر جدائی کرادی جائے گی اور عورت نے کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں میر جدائی کرادی جائے گی اور عورت میں ہے اس کا نفقہ وا جب ہوگا اور اگر وطی نہیں کی تھی تو آ دھا مہال زم ہوگا اور اگر کہا کہ بین نہیں جات ہو اور جب تک عورت عدت میں ہا کی افتے وا جب ہوگا اور اگر وطی نہیں کی تھی تو آ دھا مہال زم ہوگا اور اگر کہا کہ بین نہیں جات ہو ا

مسائل متصله

ا کی مخص نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور عورت نے ایک دوسر۔ محض پر گواہ قائم کیے کہاس نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور وہ منکر ہے تو مرد مدعی کی گواہی مقبول ہوگی کذا فی الذخیر ہ۔ایک مخص نے ایک عورت پر نکاح کرنے کے گواہ قائم کیے اور عورت کی بہن نے اس مرد پر گواہ قائم کیے کہ اس نے جھے ہے نکاح کیا ہے تو امام اعظم رحمہ الله عليه نے فرمايا كەمردكى گوابى مقبول ہوگى اورعورت كى مقبول نە ہوگى اور اگرعورت كے گواہوں نے تاریخ بيان كى اور مرد ك گواہوں نے نہ بیان کی تو مر د کا دعویٰ جائز ہے اور اس عورت ہے نکاح ٹابت ہوگا جس کا مر د دعویٰ کرتا ہے اور عورت مدعیہ کا دعو أ باطل ہوگا اورشو ہر برعورت کا آ دھامہر واجب ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے او عورت نے گواہ قائم کیے کہ میری بہن اس مدعی کی بیوی ہےاور مردا نکار کرتا ہےاور کہتا ہے کہ وہ میری بیو پنہیں ہے تو قاضی حکم دے کہ بیٹورت جوحاضر ہے مدعی کی بیوی منکوحہ ہے اور غائب عورت کے نکاح کی ڈگری نہ کرے گابیا مام اعظم رحمۃ القدعلیہ کے نزویکہ ہای طرح اگر حاضرعورت نے مدعی کے اس اقرار کے گواہ دیئے کہ غائب عورت سے میں نے نکاح کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے او صاحبینؓ نے فر مایا کہ قاضی تو قف کرے گا اور حاضرعورت کے نکاح کی ڈگری نہ کرے گا پیفسول عمادیہ میں ہے۔ اگر ایک عورت کے تکاح کا دعویٰ کیااور گواہ قائم کیے پس عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری ماں یا بیٹی ہے نکاح کیا تو امام اعظم رحمة القدعليہ كنز ديكہ میصورت اور بہن سے نکاح کرنے کے دعوے کی صورت میساں ہے اور اگر حاضرعورت نے اس امرے گوا و قائم کیے کہ اس مخص \_ میری ماں سے نکاح کیااوراس سے وطی کی یا بوسدلیا یا شہوت ہے اس کا مساس کیا یا شہوت ہے اس کی فرح کی طرف نظر کی ہے تو قاضح ای حاضرعورت اور مدعی کے درمیان جدائی کروے گا اور غائب عورت کے ساتھ نکاح ہونے کی ڈگری نہ کرے گا یہ فصول استر دشیع میں ہے۔ ایک مخص کی صغریٰ و تبریٰ دو بیٹیاں ہیں ایس نے اس پر گواہ قائم کیے کداس نے اپنی کبریٰ بیٹی کا بکاح میرے ساتھ کر د ہے اور باپ نے گوا ہ قائم کیے کہ میں نے صغریٰ کا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے تو شو ہرکی گوا ہی مقبول ہوگی کذا فی الحیط۔ فتاوی عالمگیری . . . جد 🛈 کی کی کا کی کی ا

ا اگر ایک عورت نے کہا کہ میں نے اس شخص سے کل کے روز نکاح کیا ہے پھر کہا کہ میں نے اس دوسرے شخص سے ایک س ل سے نکاح کیا ہے تو میر عورت اس کی ہوگی جس کے واسطے کل کے روز نکاح کا اقر ارکز چکی ہے ورا سر گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے دونوں کے ساتھ مکبارگی نکاح کا اقر ارکیا ہے اور وہ عورت منسر ہے تو امام ابو پوسف رحمۃ لند علیہ نے فر مایا کہ میں گوا ہوں ہے دریا فٹ کروں گا کہ کس کے ساتھ اقرار شروع کیا تھا اس کی ڈگری کرول گا اورا گرعورت نے بوں کہا کہ میں نے دونوں ہے نکاح کیا اس سے کل کے روز اور دوسرے سے ایک سال سے تو کل کے روز والے کی بیوی قر اردی جائے گی بیاتی وئی قاضی خان میں ہے۔ ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اس نے انکار کیا اور ایک دوسرے مرد حاضر کے ساتھ نکاح کا اقرار کیا اور اس شخص نے عورت کے اقرار کی تقید این کی تو مدعی کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی ہیں اگر گواہ قائم کیے اور ثبوت ہو گیا تو مقرلہ کوضرورت ہوگی کہ اس شخص مدعی پرعورت کے سامنے گواہ قائم کر ہے ہیں اگر اس نے قائم کیے تو بسبب اس کے کہ گواہ بھی ہیں اورعورت بھی اقر ارکر تی ہے وہی اولی اوراس کی ڈگری ہوگی بیفصوں عماد میر میں ہے۔ابن ساعہ نے امام محمد رحمۃ القدیبیہ سے روایت کی ہے اگر ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس عورت سے ہزار درم پر نکاح کیا ہے اورعورت نے گواہ قائم کیے کہ اس نے مجھ سے سو دینار پر نکاح کیا ہے اور عورت کے باپ نے جوشو ہر کا غلام ہے بیگواہ قائم کیے کہ اس نے میرے رقبہ پر اس سے نکاح کیا ہے اور عورت کی مار نے جو شو ہر کی ہاندی ہے میگواہ قائم کیے کہاس نے میرے رقبہ پراس سے نکاح کیا ہے تو ہا ہواں کے گواہ مقبول ہول گے اور دونوں کے آ د ہے آ د سے رقبہ پر نکاح جائز ہوگا اور اگر قاضی نے عورت کے لیے سووینارمبر کی ڈگری کردی پھر باپ نے گواہ قائم کیے اور باق مسئد بحالہ ہے تو قاضی پہلائتکم باطل کر کے بیٹکم وے گا کہ بہپ کی آ زادی اس کا مہر ہے اور باپ اس عورت کے مال ہے آ زاد ہوگا اورا گرشو ہرنے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس مورت سے اس کے باپ کے رقبہ پر نکاح کیا ہے اور باپ نے اس امر میں اس کی تصدیق کی اور قاضی نے تھم دے دیا پھرعورت نے گواہ قائم کیے کہ اس نے مجھ سے سودین رمبر پر نکاح کیا ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور سودینار عورت کود لائے جائیں گے اور باپ جو آزاوہواوہ شوہر کے ماں ہے آزاوہوااوراس کی ولاء شوہرکو مے گی اوراگر باپ نے گواہ قائم کیے کہ اس نے عورت سے میر ہے رقبہ پر نکاح کیا ہے اورعورت نے گواہ ویئے کہ سودینار پر اور مرد نے گواہ دیے کہ ہزار درم پر نکاح کیا ہے تو باپ کی گواہی پڑھم ہو گااوراپی بٹی کے مال ہے آ زاد قرار دیا جائے گا پھرا گرعورت کی ماں نے گواہ قوئم کیے کہ میری گردن پر تکاح کیا ہے تو مقبول نہ ہوں گے میر محیط سرھسی میں ہے۔

اگردو بہنوں نے ہرایک نے ایک ہی مرد پردعویٰ کیا کہ اس نے جھے ساقل نکاح کیا ہے تو بیٹو ہر کے اختیار میں رہا آگراس نے ایک سے پہنے نکاح ہونے اور اپنی بیوی ہونے کی تقدیق کی تو وہی اس کی بیوی ہوگی اور دوسری کے گواہ باطل ہوں گے اور اسکو پھھ مہر نہ معے گا بشر طیکہ دوسری کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اور اگر شو ہر نے کہ کہ میں نے دونوں میں سے کس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے یا دونوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور پہلی مجھے معلوم نہیں ہے تو کتاب میں فہ کور ہے کہ ددنوں سے شوہر کی جدائی کراوی جو کے گی اور دونوں کو آ دھا مہر ملے گا اگر کسی کے ساتھ اس نے وطی نہیں کی ہے اور مشائخ نے کہا کہ بیٹھم اس ونت میں ہے کہ شوہر نے کہا کہ میں نے دونوں سے نکاح کیا ہے اور پہنی مجھے معلوم نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے کس سے نکاح نہیں کیا ہے تو بچھ مہر واجب نہ ہونا چ ہے اور اس سے نکاح کیا ہے اور پہنی مجھے معلوم نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے کس سے نکاح نہیں کیا ہے تو بچھ مہر واجب نہ ہونا چ ہے دونوں سے کہ رہے کم دونوں صور توں میں بیساں ہے کذائی فتاوی قاضی خان۔

اگرایک عورت نے کسی مرد پر نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے انکار کیا پھر یا ہم دونوں نے رائی کے ساتھ کیا کہ دکاح واقع تھا تو نکاح ٹابت نہ ہوگا چنا نچے ابتداء میں اگر دونوں رائی ہے کہ مازن وشوئیم تو نکاح ٹابت نہ ہوتا یہ فصول استر دشیبیہ میں ہے۔ مرد نے عورت پر نکاح کی ہر ہاں گئا تم کر وی عورت نے کہا کہ میراشو ہر فلال بن فلاں بغداد میں ہے تو عورت کے قول پر انتفات نہ ہوگا مرد کے گوا ہوں پر ڈگری ہوج ئے گی ہیدوجیز کر دری میں ہے۔اگر کسی نے ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے انکار کیا لیکن کی دوسرے کے ساتھ اقر ارنہیں کیا پھر دوسری مجلس میں قاضی کے سر منے ای مدعی کے سرتھ نکاح کا اقر ارکیا تو صحیح ہوگی اور اگر کسی دوسرے کے سرتھ نکاح کا اقر ارکیا پھر مدعی کے سرتھ اقر ارکیا تو ساعت نہ ہوگی بیفسول علی دید میں ہے اور ساعت نہ ہوگی بیفسول علی دید میں ہے۔ایک عورت نے ایک مختص پر نکاح کا دعویٰ کیا۔ پس مرد نے کہا کہ میں نے ایب نہیں کیا پر کہا کہ ہاں! کیا ہے تو جائز ہے۔ یہ محیط میں ہے۔

ایک عورت نے ایک مرد سے نکاح کرنے کا دعویٰ کیا اور اس خفس نے اٹکار کیا پھراس شخف نے اس کے بعد نکاح کا دعوی کیا اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے ایک مرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے ہزار درم پر نکاح کیا ہے عورت نے انکار کیا پس مرد نے دو ہزار درم پر نکاح کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور دو ہزار درم پر نکاح کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر ہ ص غلام پر نکاح ہونے کے گواہ قائم کیے تو بھی مقبول ہوں گے بے قبا و کی قاضی خان میں ہے۔

مرد نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا لیس عورت نے کہا کہ میں نے اس سے نکاح کیا تھا لیکن مجھے اس کی و ف ت کی خبر می پھر میں نے عدت بیٹنے کے بعد اس مرد سے نکاح کر لیا تو وہ مدگ کی بیوی قرار دی جائے گی اور اگر عورت نے کہا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں لیکن پہلے میں اس مدعی کی بیوی تھی اور قصہ بیان کیا تو وہ دوسر ہے فض کی بیوی قرار یائے گی بیوجیز کر دری میں ہے۔

واضح ہوکہ موت کا دن تھم قاضی میں داخل نہیں ہوتا ہے مثلاً ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ مراب پ فلاں روز مرگیا اور قاضی نے تھم دیا تو موت کا تھم ہوگا ہون داخل تھم نہ ہوگا پھر اگر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میت نے بھے ہو بعد اس روز کے نکا ترکی ہے تو ساعت ہوگی اور نکا بری کا تھم ہو جائے گا اور قل کے روز تھم تضا میں داخل ہوتا ہے تی کہ اگر کسی نے دوسر سے پر دعوی کیا کہ اس نے میر سے باپ کوفلاں روز قبل کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی پھر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے باپ نے بھے سے اس تاریخ کے میر سے باپ کوفلاں روز قبل کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی پھر کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تیر نے فلاں شو ہر نے بچھے سے اس تاریخ کے بعد کسی دن نکاح کیا تو کہا کہ میر نے فلاں شو ہر نے بچھے طلاق نہیں دی پس مدی نے فلال خص کے طلاق دیے کے قائم کیے تو نام تبول ہوں کے پھر اگر شو ہر آیا اور مدی نے اسکے طلاق دیے کے قائم کیے تو نام تبول ہوں کے پھر اگر شو ہر آیا اور مدی نے اسکے طلاق دیے کے قائم کیے تو نام تبول ہوں کے پھر دیکھن چاہئے کہ اگر گوا ہوں نے تعدت کے بعد نکاح کی گوائی دی تو نکاح ثابت ہوگا ( نکاح ددم ) کذا فی الاصول الاستر دھیدے۔

اگر دو فعضوں نے ایک چو پاید کے اپنی ملک میں پیدا ہونے کے گواہ دیے اور تاریخ دونوں نے بیان کی تواس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ چو پاید کے سن ہو ناکہ جو نور سے قبضہ میں ہو کے قبضہ میں ہو یا ایک کے یا تیسر کے خض کے قبضہ میں ہو کو نکہ معنی مختلف مہیں ہوتے ہیں بخلاف اس کے اگر پیدائش کا دعویٰ بلاتاریخ ہوتو جس کے قبضہ میں ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو بھی دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں تاریخ ں سے چو پاید کے سن کی موافقت میں اشکال مجموتو دونوں کی ڈگری ہوگی اگر چو پاید کے سن کی موافقت میں اشکال مجموتو دونوں کی ڈگری ہوگی اگر چو پاید دونوں کے قبضہ یا میں ہے کذائی التبیین ۔

اگر معلوم ہو کہ چو پاید کاس ایک مدی کی تاریخ سے مخالف ہے اور دوسرے کی تاریخ سے موافق کرنے میں اشکال ہے بینی م مشتبہ ہے تو جس کی تاریخ سے اشتباہ ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ نہ کہی اور دوسرے نے تاریخ کہی مگراس کی تاریخ چو پابیہ کے بن سے مشتبہ ہے تو اگر تیسر سے کے قبضہ بیں ہے تو دونوں کے درمیان مشترک ہونے کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ بیں ہے تو انہی کے قبضہ بیں ہے تو انہی کے قبضہ بیں ہے تو انہی کے قبضہ بیں ہے تو تا بھی کی ڈگری ہوگی اور اگر چو پابیہ کا سن دونوں تاریخوں سے مخالف ہونو دونوں کی گواہیاں باطل ہوں گی اور قابض کے پاس چھوڑ دیا جائے گا کذافی النہیین ۔عامد مشائخ نے فرمایا کہ یہی تھے ہے کذافی النہیین ۔عامد مشائخ نے فرمایا کہ یہی تھے ہے کذافی الحیط۔

ڈ گری جاری کرنے کی بابت ایک اور مسئلہ 🏠

اورا گرقابض ہوتو ای کی ڈگری ہوگی کذائی الہیمین خواہ قابض ہے اسے دعوے کے گواہ غیر قابض ہوگی ڈگری ہوئی ہوں یا تابض ہوں یا تابض ہوت اسے مہلے قائم کے ہوں یا بعد کو قائم کے ہوں کذائی الحجیل اور اگر غیر قابض مدگی نے گواہ دیے کہ بین فلام میرا ہے میں نے اس کو فلاں فض سے خریدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ مائے کہ بین فلام میرا ہے میں نے اس کو فلاں دومر فض سے خریدا ہونے کے اور بیات کو ملک میں پیدا ہوا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی اس طرح اگر غیر قابض میرا ہے میں نے اس کو فلاں دومر فض سے خریدا ہونے کے گواہ سنا ہے تو قابض میرا ہوا ہے تو بینی کی ملک میں پیدا ہونے کے گواہ سنا ہے تو قابض میرا ای ملک میں پیدا ہونے کے گواہ سنا ہے تو قابض میرا کی ملک میں پیدا ہونی ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگی ہوگا ہے کہ بینی میری ملک میں پیدا ہوئی اور قائم کے کہ بینی کی ملک میں پیدا ہوئی اور قائم کے کہ بینی کی ملک میں پیدا ہوئی اور میں ہوگا ہوئی ہوگا ہے ہوئی اور اس سے تو تو ایش نے گواہ و دیا ہوئی کی ملک میں پیدا ہوئی اور ہوئی کو اور اور ہوئی کی گواہ و اس کے گواہ و اور ہوئی کی گواہ و اور اس کی خال اور گئی ہو تو تا بینی کو اور و سے تو تا بینی کو اور و سے کوئی ہو یا ہے گواہ و سے تو تا بینی کی گواہ و اور گئی ہو تا ہوئی کو اور و سے تو تا بینی کی گواہ و اور گئی ہو تو تا بینی کے گواہ و میار کی ڈگری ہو جائے گی گواہ و اور گئی ہو تیا ہوئی کے گاری ہو جائے گی گواہ و اور اگر تو تا بینی کے قاب نے گواہ و و بارہ ہیش کے کہ ایک کی اور و سے کوئی کی اور اس کی ڈگری ہو جائے گی گواہ و اور و کی کی اور اس کی ڈگری ہو جائے گی گواہ و و و اور کی کی اور اس کی ڈگری ہو جائے گی گواہ و و اور کی کی اور اس کی ڈگری ہو جائے گی گواہ و و کی کواہ و کی کی گواہ و و و کی کی اور و کی کی اور و کی کی اور و و کی کی اور و کی کی اور و کی کی اور و کی کی اور و کی کی کواہ و کی گواہ و کی کواہ و کی کواہ و کی کی گواہ و کی کی گواہ و کی گواہ و کی کی گواہ کی اور کی کی گی گی گی گی گیا گواہ کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی کو کی کی گواہ کی کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی کو کی گواہ کی کی گواہ کی کو کی گواہ کی کو کی کو کی کی گواہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی

اگر قابض کودوبارہ گواہ پیش کرنے کی قدرت نہ ہوئی اور قاضی نے تیسر ہے کی ڈگری کردی پھر قابض نے گواہ سنا ہے کہ یہ
غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو اس کی ڈگری ہوگی غلام اس کو مطے گا اورا گر قابض دوبرہ گواہ نہ لا یا جلہ چو تھے نے صاخر ہو
کر گواہ دیے کہ بیمیرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو قاضی تیسر ہے ہے گا کہ اپنے اس امر کے گواہ لا کہ بیہ تیرا غلام ہے۔
تیری ملک میں پیدا ہوا ہے اس مخص چو تھے کے س منے دوبرہ پیش کر پس اگر تیسر ہے نے گواہ پیش کیے تو وہ بی چو تھے ہے ذیا دہ حقد ار ہو
گا پھرا گر پہلا مدعی حاضر ہوا اور گواہ لا یا کہ بیمیرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہوتو اس کی گوا بی مقبول نہ ہوگی کیونکہ ایک مرتبہ اس
پراسی غلام کی ڈگری ہو چکی ہے اور اس واسطے پھر اس کے گواہ اس غلام کی ہا بت کسی پر مقبول نہ ہوں گے اور بی تو ل امام ابو بوسف رحمة
التدعليہ وا مام محمد رحمة القدعليہ کا ہے اور یہی قیاس تو ل امام اعظم رحمة القدعلیہ ہے کذا فی انجیا ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس پر ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ بیہ غلام میر اسے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور ایک دوسرے مدعی نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے اور قاضی نے دونوں مدعیوں کے درمیان نصف نصف غلام کی ڈگری کر دی پھر تیسر شخص آیا اوراس نے بھی ایسے بی گواہ پیش کے تو تمام غلام ک ڈ گری اس کے نام کر دی جائے گا اس پہنے دونوں مدیوں اس کے دوہارہ اپنی ملک نتاج کے گواہ پیش نہ کیے پس اگر ایک نے بدوں دوسرے کے دوہارہ واہ چیش کیے تو جس نے نہیں پیش کیے اس کے آ و ھے کی ڈگری تیسرے کا حق نہ بوگا پھرا اس پیلے اس کے آ و ھے کی ڈگری تیسرے کا حق نہ بوگا پھرا اس پہنے مدعانمایہ نے جس پرڈگری ہو چکی اور جس کے قضہ میں غدم تھ بیگواہ پیش کیے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہوا واٹنی کے مدعانمایہ نے جس پرڈگری ہو چکی اور جس کے قضہ میں غدم تھ بیگواہ پیش کیے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہوا واٹنی کے سامنے پیش کیے تو اس کی ڈگری ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ پہنے روز اس امر کے گواہ دیتا تو اس کی گوا بی اولی تھی ایسا بی اگر بعد اس کے پیش کیے تو اس کی گواہ اولی تھی ایسا بی اگر بعد اس کے پیش کیے تو اس کے گواہ اولی جی گواہ اولی جی گذائی الذخیرہ۔

اگر قابض وغیر قابض نے ، لکہ مطلق کے دعویے پر گواہ قائم کیے اور قابض پر ملک مدعی کی ڈ گری ہو گئی پھر س قابض کے جس پر ڈ گری ہوئی ہے ملک نتاج کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور پہلا تھم قضا باطل ہوگا یہ کا فی میں ہے۔

ایک غلام آیک شخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہ دیے کہ میراغلام ہے میں نے اپنی ملک میں س کوآ ز دکر دیا ہے ور دوسرے نے گواہ دیے کہ میراغلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو ملک میں پیدا ہونے کے گواہ اوی بین کذانی فتاوی قاضی خان س قابض اور غیر قابض دونوں نے آ کرغلام کے نتاج کے گواہ پیش کیے اور خارج کے دعوے میں آزاد کرنا بھی ہے تو وہی

اولی ہے اس طرح اگر دونوں مرعیوں نے دعویٰ کیااور حالیکہ غلام تیسرے کے قبضہ میں ہےاورایک مدی آزاد کردینے کا بھی دعوی کرتا ہے تو وہی اولی ہے کیونکہ نتاج کے مع عنق کی گواہی زیدہ شبت ہے کہ اس پر استحقاق صلانہیں ہوسکتا ہے اورا گر گو ہی قابض شبت ملک اگر چہہے گمرا بیااستحقاق اس پر آسکتا ہے میجیط سرتھی میں ہے۔

" اگر غیر قابض مدی نے نتاج کے ساتھ مد ہر کر سنے کا دعویٰ کیا اور قابض نے فقط نتاج کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں رویات مختلف ہیں۔

ابوسلیمان کی روایت میں ہے کہ غیر قابض مدعی کی ڈگری ہوگی اور مد بر کرنے کو بمنز لہ آ زا دکرنے کے شمار کیا اورا بوحفص ک روایت میں بمنز لہ مکا تب کرنے کے شار کیااور قابض کی ڈگری ہوگی کنرانی المحیط ۔۔

اگر مری نے نتاج کے ساتھ مد برکر نے یا ام ولد بنانے کا وعویٰ کیا اور قابض نے نتاج کے ستھ تھ تطعی آزاد کرنے کا دعوی کیا تو قابض کے گواہی اوی ہے اور اگر قابض نے نتاج کے ساتھ مد بر کرنے یا ام ولد بنانے کا دعویٰ کیا اور مدی نے عتی قطعی کا دعوی کیا تو قابض کے سیم عظم سرحتی ہیں ہے۔ اگر ق بض نے نتاج کا دعویٰ کیا اور مدی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے جھے سے قابض نے نصب کرلیہ ہے ہے تو مدی کی گواہی اولی ہے اور اس طرح قابض نے نتاج کے دعویٰ کیا اور مدی نے کہ کہ میری ملک ہے ہیں نے اس کو اجرت پر یا عاربیت یا ودیعت دی ہے تو مدی کی گواہی اولی ہے میں اولی ہے میں ہے اس کو اجرت پر یا عاربیت یا ودیعت دی ہے تو مدی کی گواہی اولی ہے میں علیہ ہے۔

یے لین اس فخص کے واسطے قوی شوت قرارویا جائے گاجس نے اپنی ہی ملک میں اس کا پیدا ہونا اور آزاد کرنا بیات کیا ہے ا

باندی مدگی کی ہے اس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے اس سبب سے قاضی نے اس کی ڈگری کردی تو امام اعظم رحمۃ القد مانیہ وا مام ابو یوسف رحمۃ القد ملیہ کے نز دیک نیو ڈو سے گا اورا اس محمد رحمۃ القد علیہ کے نز دیک تو ڈو سے گا اورا اگر مدگی کے گوا ہوں نے قاضی کے سامنے یہ گوا ہی دی کہ ہمارے سامنے قاضی فلال نے میا قرار کیا ہے کہ میں نے اس باندی کی ڈگری اس مدعی کے نام اس سبب سے کردی کہ میر ہے پاس اس کے گوا ہول نے گوا ہی دی کہ میہ باندی مدی کی ہے یواس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے تو شیخ الاسلام رحمۃ القد علیہ نے فر مایا ہے کہ دومر اقاضی بالا جماع اس کوتو ڈو سے گا یہ ذخیر و میں ہے۔

اگر ہاندی ایک شخص کے تبقد میں ہاں پر ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ فلاں شہر کے قاضی نے قابض پر ہاندی کی اس کے نام ڈگری کردی ہا اور گواہوں نے سبب قضاء بیان نہ کیا اور دوسر ہے مدعی نے نتاج کے گواہ پیش کیے تو قاضی کے شکم والا اولی ہا اور کہ ہوں نے بیان کیا کہ فلاں قاضی نے اس سبب سے ڈگری کردی ہے کہ اس کے ساسنے گواہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ باندی کی ہوا اولی سے اندی کی جاور دوسر ہے میں کے گواہ دیے گواہ دیے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمۃ النہ علیہ کے نزویک شکم قضا والا اولی ہے اور امام محمد رحمۃ النہ علیہ نے فرمایا کہ نتاج کا مدعی اولی ہے کذائی الحیط اگر مدعی خارج نے گواہ دیے کہ یہ باندی میری ہے میری ملک میں یہ باندی میری ہے میری ملک میں یہ باندی میں دونوں ملک مطلق کا دعویٰ کرتے ہیں ہی ہوگی کے ذکری ہوگی کی ونکہ باندی میں دونوں ملک مطلق کا دعویٰ کرتے ہیں ہیں مدعی کی ڈگری ہاندی کی ہوگی کے فار نے نے گا یہ ضول عماد میں ہیں ہے۔

ا یک شخص کے قبضہ میں ایک بھری ہے اس پر ایک مدمی نے دعویٰ اور گواہ دیے کہ بیمبری ہے اور میر کی ملک میں بیصوف اس کمری سے حاصل ہوئی ہے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ دیے تو بھری وصوف مدمی کو قضاءً دلائے جا کمیں گے بید خیرہ میں ہے اگر ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس نے گواہ قائم کیے کہ بیمبر اغلام ہے میری ملک میں میری باندی وغلام سے بیدا ہے اور ایک مدمی نے اس پرایے گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیٹنا وئی قاضی خان میں ہے۔

بیتنکم جو قابض کے واسطے غلام کی ملک کا ہوا ہے ہیہ ملک ونسب دونوں میں ہے بینی بینی، م قابض کی ہاندی و غاام کے نسب سے قرار پائے گانہ مدعی کے غلام و ہاندی کے نسب سے ہذا تلخیص مافی الحیط۔

ایک مخص کے مقبوضہ غلام پر ایک مدتی نے گواہ قائم کیے کہ بیمبراغلام ہے میری اس باندی اور اس غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور دوسر سے مدتی نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو دونوں کی ڈگری نصف نصف کی ہوگی اور بیغلام قضاء دونوں غلاموں اور دونوں باندیوں کے نسب سے قرار پائے گا بیزقا وئی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ غلام پر ایک شخص نے دعویٰ کیا اور گواہ دیے کہ بیمیرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور باندی کا نام نہ لیا اور دوسرے مدعی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے اور میری اس باندی بریرہ سے پیدا ہوا ہے اور گواہ دیے تو سی دوسرے کی ڈگری ہوگی پیس اگر قابض نے گواہ دیے کہ بیمیراغلام ہے میری ملک میں میری اس باندی حریرہ سے پیدا ہوا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیمچیط میں ہے۔

سے کہ رکی میں ہے کہ دوشخصوں میں سے ہرائیک کے قبضہ میں ایک بکری ہے ہرائیک نے گواہ سنائے کہ جو بکری دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہ میری ہے دونوں کی گواہیاں ہاتھ میں ہے وہ میری ہے میری اس بکری سے جومیر سے قبضہ میں ہے بیدا ہوئی ہے تو دعوی الاصل میں فدکور ہے کہ دونوں کی گواہیاں مقبول مقبول ہوکر ہرائیک کی ڈگری دوسرے کی مقبوضہ بکری پر ہوگی اور اس پرفتوئی ہے کندنی المضمر ات اور دونوں گواہیاں اس وقت مقبول ہوں گی کہ جب بکریوں کے سنوں میں ایسا اشتباہ پڑا ہوکہ ایک بکری دوسری بکری کی مال ہونے کا احتمال رکھتی ہے اور اگر کوئی بکری

دوسرے کی مال نہیں ہوسکتی ہوتو دونوں کی گواہیاں یکہار گی مقبول نہ ہوں گی اور اگر بوں گواہ قائم کیے کہ میرے قبضہ کی بکری میری ہے میری ملک میں بیدا ہوئی ہے اور دوسرے کی بکری کواس کے پاس کی بکری نے جن ہے اور دوسرے کے بھی ایسے ہی گواہ قائم کے تو ہر ایک کے واسطے اس کی مقبوضہ بکری کی ڈگری ہوجائے گی بیرمحیط سرتھی میں ہے۔

سبب متكر (ليعني ايك ہي دفعه جو سكنے والےسبب) كابيان ☆

ہروہ سبب جو متکر رکنے ہووہ نتائے کے معنی میں ہے جیسے بنتا اس کیڑے کے تق میں جو صرف ایک مرتبہ بنا جاتا ہے جیسے روئی کے کیڑے ہے اور روٹی کا تنا اور دودو و و و و و ایا اور نمدہ بنا نا اور مرغری تیار کرنا اور ریشم کا ٹن اور جو سبب متکر رہے وہ نت نے معنی میں بیس ہے تو ایسے سبب میں مثل ملک مطلق کے دعوے کے مدعی غیر قابض کی ڈگری ہوگی مثل زراعت گندم حبوب و بنا عمارت و غیرہ اور اگر اشتبا و واشکال و اقع ہوجائے تو اس کام کے خبر داروں سے دریافت کیا جائے گا کذائی الکا فی ۔

ایک خف کے متبوضہ کپڑے پر دعوی کی کہ میرا ہے جس نے اس کو بنایا ہے یا تلوار کے پیس کا دعویٰ کی کہ میرا ہے جس نے اس کو ڈھ لا ہے اوراس پر گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے گواہ قائم کیے پس اگر قاضی کو قطعاً معلوم ہے کہ ایس کپڑای پیل صرف ایک ہار کے سوائے نہیں تیار ہوتا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی اور قطعاً معلوم ہوا کہ بار بار بنت ہے تو مدی کی ڈگری ہوگی اوراگر قاضی کو اشکال واشتہاہ پیش آیا تو اس کے جانے والوں سے جوعا دل بیں دریافت کرے اوراک کا فی ہے اوراگر دو ہوں تو احتیاط زیدہ ہے اوراگر جانے والول بیں بھی باہم اختلاف پڑایہاں تک کہاشکال ویسا ہی رہاتو دوروایتیں بیں ایک روایت یہ کہم کی ڈگری ہوگی گو افی الوجیز الکر دری اگر دوعورتوں نے روئی کے سوت میں گی کہ افی الوجیز الکر دری اگر دوعورتوں نے روئی کے سوت میں جھڑا کیا ہرا کی کہتی ہے کہ بیل ہے اس کے صوف نے بھڑا کیا ہرا کیک کہتی ہے کہ بیل ہے اس کے کو ان الظہیر ہے۔

ایک شخص کے مقبوضہ کیڑے پر جھگڑا ہوا قابض نے گواہ دی کہاں کا آ دھا میں نے بنا ہے اور دوسرے مدمی نے گواہ دیے کہاس کا آ دھا میں نے بنا ہے اور دوسرے مدمی نے گواہ دیے کہاس کا آ دھا میں نے بنا ہے تو امام محمد رحمة القدعلیہ نے فرمایا کہا گر دونوں آ دھے پہچان پڑتے ہیں تو ہرایک کواس کا بنا ہوا آ دھا دے دیا جائے اورا گرنہیں پہچانے جاتے ہیں تو سب کپڑا مدمی کا ہے بیٹنا وئی قاضی ضان میں ہے۔

اگرایک مخف کے پاس بکری کی اون ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بکریوں سے کاٹی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور ایک مدمی نے خود دعوی کیا اور ایسے ہی گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی کذافی الذخیرہ۔

اگرایک فخص کے مقبوضہ تھی یاروغن زینون یا تلی کے تیل پر دعویٰ کیا کہ میرا ہے میں نے اس کو متھایا پیرا ہے اور گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی مثل اس کے گواہ و بیاتو قابض کی ڈگری ہوگی اور یہی تھم آئے اوز ستو وَال میں ہے کذافی انحیط۔

اگر چستہ میں جھکڑا ہوااور مدتی اور قابض میں ہے ہرایک نے گواہ دیے کہ یہ چستہ میرا ہے میں نے اس کواپنی ملک میں بنایا ہے تو وہ قابض کا ہوگا اس طرح آگر دودھ کے خلاف (دوہ ہے ۱) میں جھکڑا ہوا اور اس طرح ہرایک نے گواہ چیش کے تو قابض کی فرکری ہوگی گذائی اکانی اور اگر ہرایک نے اس امرے گواہ قائم کی کہ جس دودھ ہے یہ چستہ بنا ہے وہ میرا تھا تو مدمی کی فرگری ہو جائے گی اور اگر ہرایک نے اس امرے گواہ دیے کہ دودھ میری بکری ہے میری ملک میں دوھ گیا ہے اور اس سے یہ چستہ بنایا ہی تو قابض کے لیے چستہ بنایا ہی تو قابض کے لیے چستہ بنائے ہوگا اور اگر ہرایک نے یہ گواہ دیے کہ جس بکری ہے دودھ دوھ کریہ چستہ بنا ہے وہ میری ملک ہے تو مدمی

کے لیے تھم ہوگا اوراگر ہرا بیک نے بیگواہ پیش کیے کہ جس بکری ہے دو دھ دوھ کر دودھ ہے یہ چستہ بنایا گیا ہے وہ میری بکری ہے پیدا ہوئی ہے تو چستہ کے قابض کی ڈگری ہوگی کذانی المحیط ۔

اگر مدگی قابض نے کہا کہ بیہ چتہ میراہ میں نے اس کواپی بحری کے دودھ سے بنایا ہاورغیر قابض مدگی نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو بحری کی ڈگری غیر قابض کے واسطے ہوگی بیڈناوئ قاضی خان میں کداگر کسی زیور کا دعویٰ کیا کہ میراہ میں نے اس کواپی ملک میں ڈھالا ہے تو بیدوگی نتاج نہیں ہے اس طرح اگر دعویٰ کیا کہ بید گیہوں میر ہے ہیں میں نے خودان کو بو یا ہے تو بھی بھی تھم ہے بیظہ میر بید میں ہے اگر ایک دارا یک مختص کے قبضہ میں ہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر سے داوا کا گھر ہے میں نے اس کو میراث میں پایا ہے اور تمام صورت میراث کو بیان کیا یہاں تک کہ حصداس تک پہنچ اور قابض نے بھی اس طرح گواہ دیے تو مدمی کی ڈگری ہوگی کذائی الحیط۔

اگرز مین و درخت خر ماایک مخض کے مقبوضہ ہیں اس پرایک مخض نے گواہ قائم کیے کہ بیز مین و درخت میرے ہیں اور میں نے بیددرخت اس زمین میں لگائے ہیں اور قابض نے اس کے مثل گواہ قائم کیے تو مدی خارج کی ڈگری ہوگی اورا پسے ہی تاک انگوراور دوسرے درختوں کا تھم ہے گذا فی الکا فی۔

اگرز مین میں کھیتی ہواور قابض مدعی میں ہے ہرا یک نے گواہ قائم کیے کہ زمین میری ہےاور کھیتی اس میں میں نے نگائی ہے تو زمین اور کھیتی کی ڈگری مدعی کودی جائے گی کذانی الحیط ۔

اس طرح اگر عمارت میں اختلاف کیا اور ہر ایک نے گواہ دیے کہ میں نے اپنی زمین میں عمارت بیائی ہے تو بھی مدعی کی ڈگری ہوگی گذافی المحیط السنزھسی ۔

اگر کسی کے پاس قباء کے بھرتی کی ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بدمیری ہے میں نے اس کواپی ملک میں قطع کیا اور مجروایا ہے اور قابض نے بھی اس کے مثل گواہ قائم کیے تو مدعی کی ڈگری ہوگی بدمبسوط میں ہے۔

ا سے بی جوجہ بھرا ہوا ہے اور پوسین اور ہر چیز کیڑے کی جوقطع کی جاتی ہے اور بچھو نے فرش اور وستر خوان اور تکمیا ہے بی عصفر یا زعفران یا درس سے رنگائے ہوئے کیڑے ہیں اگر مدعی و قابض نے اس طرح گواہ قائم کیے تو مدعی کی ڈگری ہوگی کذائی انظمیر ہیں۔ یزیادۃ التوضیح ایک کھال ایک فخف کے پاس ہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری ہے میں نے اپنی ملک میں اس کو کھینچا ہے اور قابض نے گواہ اس کے مثل قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیمیط شرحی میں ہے۔

اگر ذرج کی ہوئی کھال مینجی ہوئی ایک بگری ایک مخص کے قبضہ میں ہے اس پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ہے میں نے اس کو ذرج کیااور کھال مینجی اور اس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو مدی کی ڈگری ہوگی بیمچیط میں ہے۔

اگر ہرا یک نے دونوں میں سے بیر گواہ پیش کیے کہ بھری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے میں سنے اس کو ذرخے کیا ہے اور اس کا سرو کھال وسقط تعمیر اہتو کل کے قابض کی ڈگری ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگر قابض ومدی نے بھنے ہوئے گوشت یا بھنی ہوئی چھلی میں جھڑا کیا ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی ملک میں اس کو بھو تا ہے تو مدی کی ڈگری ہوگی اور ایسا ہی مصحف میں ہے۔ ہرا یک نے اگر گواہ قائم کیے کہ میر اسے میں نے اپنی ملک میں لکھا ہے تو مدی کی ڈگری ہوگی کیونکہ کتا بت متکر رات میں سے ہے کتو ب و محو پھر کمتو ب ہوتی ہے بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔

لے لین ایر ہواستر کے درمیان روئی یا قز وغیر ہ مجرا ہوا ہو ہے اند

اگر پیتل کا کوزہ یا طشت یو برتن و ہے یہ تا نے یو پیتل کا ہو یا برنجی یا را نگ کا ہو یا دونوں کواڑ س کھو کے ہوں یو بیا لے یہ تا بوت یا تخت یا سجلہ یا قبہ یا موزہ یا نو بی ہوتو مدمی غیر قابض کی ڈگری ہوگی بشرطیکہ مکررمصنوع سلموتے ہوں ورندہ ، بنس ک دُری ہوگی کمڈافی الخلاصیہ۔ ہوگی کمڈافی الخلاصیہ۔

اگرایک شخص کی مقبوضہ پکی اینٹوں پر دعوی کیا کہ میری ہیں میں نے ان کواپنی ملک میں تیار کیا ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ پیش کیے تو غیر قابض مدمل کی ڈگری ہوگی اور اگر بجائے پکی اینٹوں کے بکی اینٹیں یا گیج یا چونہ ہوتو "الفائل اللہ ماک میں کا اللہ کیا۔

قابض کی ڈگری ہوگی کذافی المحیط ۔

ایک کھال تھینچی ہوئی بکری ایک شخص کے قبضہ میں ہے اور اس کی کھال اور سقط دوسرے کے قبضہ میں ہے ہیں بکری کے قابض نے گواہ دیے کہ بکری اور سقط سب میر اہم ورکھاں اور سقط سب میر اہم ورکھاں اور سقط سب میر اہم ورکھاں اور سقط سے قابض نے بھی اسے بی گواہ قائم کیے تو ہرا کید کے واسطے اس کی مقبوضہ چیز کی ڈگری کر دی جائے گی یہ محیط سرتھی میں ہے۔

اگرایک مختص کے قبضہ میں کیوٹریو مرغی یو کوئی ایسا پرندہ جانور ہے جوانڈے سے نکاتہ ہے اوراس پرایک مختص نے گواہ قائم کیے کہ میراہے میری ملک میں بیدا ہوا ہے اور قابض نے اس کے مثل گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈ ٹری کر دی جائے گی کذفی الذخیرہ اور اگر مدعی نے گواہ قائم کیے کہ وہ انڈ اکہ جس میں سے میر غی بیدا ہوئی ہے میراتھ تو اس کے نام مرغی کی ڈ ٹری نہ کی جائے گی لیکن مرغی کے مالک پراس کے مثل ایک انڈ اانڈے کے مالک کودیئے کا حکم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

غصب کی ہوئی مرغی نے دوانڈے دیے ایک انڈے کومرغی نے اپنے نئیجے رکھ کرسیا اوراس میں سے بچہ نکل اور دوسرے انڈے کوغاصب نے دوسری مرغی کے نیچے ماکر بچانکلوایا تو مرغی اور جو بچہاس کے نیچے نکلا ہے و ومفصوب منہ کو دیا جائے گا اور جو بچہ غاصب نے نکلوایا ہے وواس کو ملے گا یہ محیط سرتھی میں ہے۔

صوف و درخت کے بیتے اور کھل بھز لہ نتاج کے بیں اور درخت کی شاخیں اور گیہوں بھز لہ نتائ کے بیں بیل یہاں تک کہ اگر مدی نے گواہ پیش کیے کہ بیصوف میری بحری کا ہے یا بیا گیا یا ہے میرے درخت کے بیں اور بیش تھیں میرے درخت کی جی اور یہ گیاہوں اس گیہوں اس گیہوں کے بیں چو بیں نے اپنی زبین میں بوئے تھے اور قابض نے بھی ایسے بی گواہ دیے تو شاخ اور گیہوں کی صورت میں مدی کی ڈگری ہوگی گذائی الحیط۔
میں مدی کی ڈگری ہوگی اور صوف اور کھل اور بیتے کی صورت میں قابض کی ڈگری ہوگی گذائی الحیط۔

اگرایک شخص کے مقوضہ کپڑے پردموی کیا کہ بیمبراہ میں نے اس کو بنا ہے اور گواہ قائم کیے گر گواہوں نے اس کے بنے کی گواہی دی اور اس کے ملک ہونے کی گواہی نددی تو مدعی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر چو پیا بیمس بیا گواہی دی کہ بیاس کی بیاس بیدا ہوئی ہے اور بیا گواہی نددی کہ اس کی ملک ہے تو بھی مدعی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر یو بیا بیرا ہوئی ہے گر ملک نہ بیان کی تو بھی مدعی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر کپڑے میں یوں گواہی دی کہ بیان کی تو بھی مدعی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر کپڑے میں یوں گواہی دی کہ بیرکپڑ افلال شخص کے سوت کا ہے گر ملک کی گواہی نددی تو فلال کے واسطے تھم نہ ہوگا بی فاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرانہوں نے بیان کیا کہ اس نے فلال شخص کی مملوکہ روئی سے سوت کا تا اور اس سے بیر کپڑ ابنا ہے تو غصب کرنے والے پراس کے مثل روئی دین پڑے گی اور کپڑ ان صب کا ہوگالیکن اگر مالک یوں کیے کہ میں نے اس کو کا بینے اور بننے کا تھم کیا تھا تو بعینہ وہی کپڑ الے لیے گا یہ محیط سرحتی میں ہے۔

اگر گواہی دی کہ بیانگور خشک فلا سیخص کے تاک کے ہیں 🖈

اگر گواہوں نے گواہی دی کہ بیچھوارےاس مدعی کے درخت کے بیں تو چھو ہاروں کی ڈگری مدعی کے نام ہو جائے گی سے محیط سڑھسی میں ہے۔

اگرگواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ گیہوں اس کھیتی کے ہیں جوفلاں شخص کی زمین میں لگی تھی یا یہ چھوارے اس در خت کے ہیں جوفلاں شخص کی زمین میں تھ یا یہ انگور خشک فلال شخص کی زمین ہے تاک کے ہیں تو اس فلاں شخص کی ڈکری نہ ہوگی کین اگر قابض نے فلال شخص کی ملک ہونے کا قرار کر دیا تو اس کے اقرار پر فلاں شخص کو دلائے جائیں گے اور اگر یوں گواہی دی کہ یہ غلام فلاں شخص کی جائی ہوں اس کو ولائے جائیں گے ای باندی نے جنا ہے تو غلام مالک کبڑ کا ہوگا اور اگر گواہی دی کہ یہ گیہوں اس شخص کی جیتی تو گیہوں اس کو ولائے جائیں طرح اگر گواہی دی کہ یہ گیہوں اس شخص کی جیتی تو گیہوں اس کو ولائے جائیں طرح اگر گواہی دی کہ یہ انگور کی ڈگری فلاں شخص کے نام ہوگی یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ اگر گواہی دی کہ ڈیل ہوگا اور اگر گواہی دی کہ ڈیل کے جیسا ہے اور عمر واس کا مالک تھا تو زید پران گیہوؤں کے مثل گیہوں کے دیے گی ڈگری ہوگی اور اگر عمر و نے کہا کہ میں نے زید کو چینے کا تھم کیا تھا تو آئے لے لے گا کذانی المہوط ۔

ایک مخص کے ہاتھ میں ایک عصفر لیک کارنگا ہوا کپڑا ہے اس پر گواہوں نے گواہی دی کہ بیعصفر جس سے یہ کپڑا رنگا ہے اس مدعی کا ہے اس سے مدعا علیہ نے بیرنگاہے اور رنگنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ کپڑے کے مالک نے خودرنگاہے اور مالک اس سے منظر

ہے تو ما لک کا قول ہوگا بدیجیط میں ہے۔

ایک باندی اوراس کی بیٹی دوسرے کے قبضہ میں ہے اس پر ایک مدعی نے دعویٰ کیا کہ بیہ بندی میری ہے اور گواہ قائم کیے
اور قاضی نے باندی کی ڈگری اس کے نام کردی توبیہ بندی کی بیٹی کؤبیں لے سکتا ہے اگر چہ بندی کو ملک مطبق کے استحقاق ہے لیا
ہے اور اگر باندی کی بیٹی مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو باندی مع بیٹی کے لے سکتا ہے اور اگر ایک شخص کے قبضہ میں چھو ہارے کا درخت ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کر کے اپنے نام ڈگری کر الی اور اس درخت کے چھو ہارے دوسرے کے قبضہ میں بیل تو وہ چھو ہارے بھی
لے لے گا اور پھلوں خرما کا تھم بچے کے مائند نہیں ہے بی قباوی قاضی خان میں ہے۔

ہشام رحمۃ القدعلیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ القدعلیہ ہے دریافت کیا کہ ایک زمین ہے اس میں گیہوں کی بھتی ہوئی ہے ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ بیز مین میری ہے اور گواہوں نے بیان کیا کہ بم نہیں جانتے ہیں کہ بیجیتی کس کی ہے تو امام محمد رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ جب بھتی کا حال معلوم نہ ہوتو وہ زمین کے تابع کی جائے گی پھر میں نے ہوچھا کہ اگر قابض نے کہا کہ بھتی میں نے ہوئی ہواور گواہوں نے ہوئی ہواور گواہوں نے کہا کہ بال پھر میں نے کہا کہ اگر بھتی کا ٹی یوروندی ہوئی ہواور گواہوں نے کھیتی کی نبیت کی کواہ و بیاتھ میں نمین ہوئی ہواور گواہوں نے کھیتی کی نبیت کی کہا کہ بال پھر میں نے کہا کہ اگر بھتی کا ٹی یوروندی ہوئی ہواور گواہوں نے کھیتی کی نبیت کی کہا کہ بال کہ ہوگی جس کے ہاتھ میں زمین ہے کذا فی الحیظ۔

اگرمدی نے ملک مطلق کے گواہ دیے اور قابض نے اس سے خریدنے کے گواہ دیے تو قابض کی گواہی اولی ہے۔ كذا

في البدامير

اگر دو مدعیول میں ہے ایک نے ہبدمع قبضہ کا اور دوسرے نے خرید کا ایک ہی شخص کی طرف ہے دعویٰ کیا اور میہ ماس معین تبسر ہے کے قبضہ میں موجود ہے اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یہ تاریخ برابرایک ہی کہی تو خرید کی گو ہی اوں ہے اور اگر ایک نے تاریخ کہی دوسرے نے نہ کہی تو تاریخ بیان کرنے والہ اولی ہے خواہ کوئی ہواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک تاریخ سابق و ہی اولی ہے اور اگر وہ شے معین دونوں میں سے ایک کے تبعنہ میں ہوتو وہ اولی ہے الا یہ کہ دونوں کی تاریخ بیان کرنے میں مدی غیری بق کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اور اگر وہ چیز دونوں کے قبعنہ میں ہوتو دونوں میں مشترک ہوگی الآ اس صورت میں کہ دونوں کی تاریخ میں سے ایک کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے صدقہ مع قبضہ کا اور دوسر سے نے خرید کا دعوی کیا تو اس کا مجمع تھم اس طرح ہے میں ہے۔

ایک فض کے قبضہ میں ایک شے معین کے ہاں پر ایک مدی نے دعوی کیا کہ میں نے زید سے بزار درم کوخریدی دوسر سے نے دعویٰ کیا کہ بکر نے بیجے بہہ مقبوضہ دی تو دونوں میں مشترک کا تھم ہوگا ای طرح اگر تیسر سے نے پدر سے میراث کا اور چو تھے نے فالد سے صدفتہ کا دعویٰ کیا تو سب میں جارحصول پر تقتیم ہوگا اگر مال معین دو میں سے ایک کے قبضہ میں ہوتو غیر قابض کی ڈگری ہوگ لیکن اگر کسی کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگ اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگ اور بیتم اس صورت میں ہے کہ دہ ہے ایک ہوگہ دونوں کی ڈھری ہوگہ اس صورت میں ہے کہ دہ ہے ایک ہوگہ دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں کی ڈھری ہوگہ اس صورت میں ہے ہوئے ہیں جیسے گھوڑ اور غلام وغیر داورا گرایی چیز ہوکہ جس کے نکڑ ہے ہے ہوئے ہیں جیسے کہ دوغیر ماتو خرید کے دی کے ڈھری کے دارو غیر داتو خرید کے دی کی ڈھری کے دانی الحیط السر حسی اور سیح میں کہ جوغیر منتسم کہ مثل قسمت ہے اور جونیس ہے اس میں میں بیاں ہے کدانی الحیط والسر حسی اور سیح میں کی بیاں ہے کدانی الحیط والسر حسی اور سیح میں کی بیاں ہے کدانی الحیط والسر حسی اور سیح میں کی بیاں ہے کو فرانی الحیط السر حسی اور سیح میں کی بیاں ہوگو والذ خیر دو۔

ہبدو صدقہ کے دعوے میں اگر دونوں میں قبضہ ہوتو کیساں ہیں اور بیتھم الی چیزوں میں جو محمل قسمت نہیں ہیں باہ خلاف ہاور جو محمل قسمت ہیں ان میں اختلاف ہاور اسمح بیہ ہے کہ سے ختیں ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں فریق کوا ہوں نے وقت ہیاں نہ کیا اور کی کا قبضہ بھی تہیں ہے اور اگر دونوں نے وقت نہ ہیاں کیا تو سابق الوقت اولی ہے اور اگر دونوں نے وقت نہ ہیاں کیا لیکن ایک قبضہ ہے تو وہی اولی ہے ایسے ہی اگر قابض مدی نے وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذانی النہیں اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وقت بیان کیا تو بھی وہی اولی ہے کذانی النہیں اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وقت بیان کیا تو وو اولی ہے کذانی النہیں اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وقت بیان کیا تو وو اولی ہے کذانی النہیں اور اگر ایک کے گوا ہوں نے وقت بیان کیا تو وو اولی ہے کذانی النہیں اور اگر ایک النہیں کیا تو وو اولی ہے کذانی الحیط ۔

ایک فض کے مقبوضہ مال عین پر دو مذعبوں نے دعویٰ کیاا یک نے زید سے خرید نے کا اور دوسر سے نے زید سے رہمن رکھ کر جماعت کیا دیا ہے۔ اور اگر ایک جماعت کی مقبوضہ مال عین پر دو مذعبوں نے دعویٰ کیاا یک نے زید سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کے اور دونوں نے تاریخ بیان کی تو خریداولی ہے اور اگر ایک نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہ اولی ہے تو وہ اولی ہے لیکن اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ سابق سابق ہے تو وہ اولی ہے لیکن اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابض کی تاریخ سابق ہے تو غیر قابض کی ڈگری ہوگی یہ فسول محاویہ ہے۔

اگر قابض کی طرف ہے ایک نے رہن و قبضہ کا اور دوسرے نے ہبدو قبضہ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ دیے مگر کسی کے محاہوں نے تاریخ یا قبضہ نہ بتلا یا تو رہن اولی ہے اور بیاستخسان سے کذافی انتہین ۔

میتھم اس وقت ہے کہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی مخص کی طرف سے ملک کا ہواورا گر دوشخصوں کی طرف ہے ہوتو دونوں برابر جیں بیمراج الوہاج میں ہے۔

اگرتاری یا قبضہ کی سبقت کی وجہ ہے تر جی رکھتا ہوتو اس کی ڈگری ہوگی بینصول ٹما دیہ میں ہے۔ مینظم اس وقت ہے کہ بہدبشر طاموض نہ ہواورا گربشر طاموض ہوتو بیاد لی ہے کذانی السراج والہدایہ۔ اگر مدمی نے غلام کی نسبت فرید نے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ میرا نکاح اس پر ہوا ہے تو دونوں مدمی

کیسال ہیں غلام کی ڈگری دونول میں نصف نصف ہوگی ہیا س صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ نہ کہی ہو یا تاریخ ایک ہی ہواور بيقول امام ابو بوسف رحمة القدعليه كا ہےاورامام محمد رحمة القدعليہ كنز ديك خريداولي ہےاوراً سردونوں كى تاريخ ميں ايك تاريخ سربق ہے تو سابق الثاریخ اولی ہے بیرغایت البیان میں ہے پھرابو یوسف رحمۃ الندعلیہ کے نز دیک عورت کوآ دھا غلام ملے گا اور آ دھے کی قیمت شو ہر پرواجب ہوگی اورمشتری کوآ دھا غلام اور آ دھےغلام کانتمن آ دھابا نعے ہے سکتا ہے اگر جا ہے ورند بیج فسخ کردے اورا مام محمد رحمة القدعليه كے نزو يك عورت كوتمام غلام كى قيمت شوہرے ہے كى سيمبين ميں ہے اگر نكاح اور ببداور رہن وصد قد جمع ہوتو نكاح او کی ہے کذائی انحیط ۔

وو گواہوں نے قرض کی گواہی دی اور دو گواہوں نے مضاربت کی توبدی قرض کی گواہی اوٹی ہے کذانی المحیط السرحسی ۔

متفرقات

منگی میں ہے کہ ایک شخص کے مقبوضہ دار پر ایک شخص نے دعویٰ کیا اور گواہ کیا کہ میں نے اس دار کا دعویٰ کیا تھا اور قابض نے جھے ہودرم برسلح کر لی تھی اور قابض نے گواہ دیے کہ مدعی نے جھے کواس دار کے دعوے میں اپنے حق کے بری کر دیا تھا تو صلح کے محواه اولی ہیں کذائی الذخیر و۔

ا یک مخص نے دوسرے کی مقبوضہ باندی پر دعویٰ کیا کہ میں نے سے باندی اس قابض سے ہزار درم کوخر بدیج آزا دکر دی ہے اوراس پر گواہ قائم کیے اور دوسرے نے قابض پر گواہ قائم کیے کہ ہیں نے بیہ باندی قابض سے ہزار درم کوخریدی اور آزاد کرنے کا نہ ذکر نہ کیا نؤ آ زاد کرنے والے کے **گوا واولی ہیں اور ب**ید کرنہیں کیا کہ اگر مدعی خربید نے قبضہ ذکر کیا تو کیا تھم ہے پس اگر اس نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ اولی ہے بیر محیط میں ہے۔

ا یک تحص کا غلام ہے غلام نے اپنے مولی پر کواہ قائم کے کہاس نے جھے آزادید برکردیا ہے اورایک مدی نے کواہ قائم کے کہ میں نے اس کواس کے مالک سے ہزار درم کوخریدا ہے اس آگر مشتری نے قصد تہیں کیا ہے تو غلام کے کواہ اولی ہیں اور اگر قبصنہ کرلیا تو مشتری کے گواہ مغبول ہوں گے اورا گر دونوں نے تاریخ بیان کی اورا بک کی تاریخ سابق ہے تو سابق البّاریخ اولی ہے بیدذ خبرہ

ا یک با ندی نے اپنے مولی پر دعویٰ کیا کہ میری اس ہے اولا دہوئی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور دوسرے مدعی نے گواہ ویے کہ میں نے بیہ یا ندی اس کے مالک سے خریدی ہے تو باندی کے گواہ اولی ہیں خواہ باندی مشتری کے قبضہ میں ہویا ند ہواہ راگر مشتری کے گواہوں نے بچہ جننے سے تین برس پہلے خرید نے کا وقت بیان کیا تو مشتری کے گواہ اولی ہول کے بیمحیط میں ہے۔ ایک باندی ایک مخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو مد بر کر دیا درحالیکہ اس کا ما لک ہوں اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیر مجھ سے میری ام ولد ہو گئی ہے اور میں اس کا مالک ہول اور تیسر ے نے بھی ایسے ہی گواہ قائم کیے تو

قابض کی ڈ کری ہوگی بیفآوی قاضی خاب میں ہے۔

ا گرغلام نے گواہ سیے کہ فلاں مخض نے مجھے آزاد کردیا ہے اور فلاں مخض اس سے منکر<sup>ان</sup>ے یامقر<sup>ع</sup>ے ہاور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیمیراغلام ہے تو اس دوسرے مدعی کی ڈگری ہوجائے گی ای طرح اگرغلام کے گوا ہوں نے بیگوا ہی دی کہ فلا سطخف نے اس کوآ زاد کیااور در حالیکہ بیاس کے قبضہ میں تھایا یہ کل کے روز قبضہ میں تھاتو بھی بیگوا ہی مقبول نہ ہوگی کذائی المهسوط ۔ نے اگر غلام کے گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص نے اس کو آ زاد کیا درجا یکہ وہ اس کا ، مک تھا اور مدگی ئے و ہوں نے گواہی دی کہ بیدی کا غلام ہے تو آ زادی کے گواہوں پر ڈگری ہوگی کذانی الحیط۔

مشتبه غلام کی بابت آزاد کرنے کی بابت گواہی وینا ﷺ

آگردونوں میں سے ہرائیک نے اس امر کے گواہ دیے کہ میں نے اس کو بزار درم پر آزاد کر دیا ہے درحالیہ میں اس کا مالک تھا تو غلام کی تصدیق کرنے اور تکذیب کرنے پر لحاظ نہ کیا جائے گا اور ڈگری ہو جائے گی کہ غلام کی ولاء دونوں میں منقسم اور ہرا یک کے اس پر ہزار درم واجب میں اور اگر ایک فریق گوا ہوں نے ماں ڈکر کیا اور دوسر سے فریق نے ذکر نہ کیا تو گوا ہی مدعی مال کی مقبول ہوگی اور اس کی ولاء ہوگی اور غلام کی تصدیق یا تکذیب کی کرنے پروانہیں ہے بیدڈ خبرہ میں ہے۔

ایک فخص نے ایک باندی آزاد کی اور اس کا ایک بچہ ہے ہیں باندی نے دعویٰ کیا کہ مجھے تو نے قبل ولاوت کے آزاد کر

ہے ہیں بچہ آ زاد ہے ، رمولی نے کہا کہ نہیں بلکہ بعدول دت کے آ زاد کیا ہے اور بچہ نا سم ہے قامد عیوں میں مذکور ہے کہ بچہ گر ہا ندگی کے پاس ہوتو اس کا قُول مقبول ہوگا اور امام ابو بوسف کے فر مایا کہ بچدا گر دونوں کے قبضہ میں بوتو بھی ہاندی کا قول قبول ہوگا اور اگر ونوں نے گواہ قائم کیے تو باندی کے گواہ مقبول ہوں گے اور مہی تھم مکا تب کرنے کے دعوے میں ہے لیکن مدہر کرنے کے دعویٰ میں ولی کا قول مقبول ہوگا۔

منتی میں امام محمد رحمۃ القد ماید ہے روایت ہے کہ اگر بچہ خودا پی ذات سے تبیر کرسک ہے ق س کا قول لیا جائے گااور گرنیس یان کرسکتا ہے تو جس کے قبضہ میں ہے اس کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو باندی کے گواہ اولی جی اور بجی تھم کتابت میں ہے اگر اپنی باندی آزادی کر دی پھر پچھ دنوں بعد اس کے بچہ میں جھڑا کیا باندی نے بہ کہ میں بعد آزاد ہونے کے جن تھی گر تو نے جھے سے لیا اور مولی نے کہا کہ قبل آزادی کے جنی تھی اور میں نے تجھے سے سے نیا اور بچہ پچھ بیان کرنے کے اکتی نہیں ہے تو مولی پر واجب ہے کہ بچھاس کی ماں کووا پس کرے اور میسی تھم ہے مرکا تب کرنے میں اور مد بر کرنے اور رام ولد میں مولی کا قول نیول ہوگا بیڈتا وئی قاضی خان میں ہے۔

ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے کہ وہ حریت کا دعویٰ کرتا ہے اور قابض نے کہا کہ بیمبرا غلام ہے پس اگر غلام اپنی ات سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے تو قابض کا قول لیا جائے گا کیونکہ غلام مثل متاع کے ہے اور اگر عبیر کرسکت ہے یا بالغ ہے تو غلام کا قول لیا یا نے گااور اگر برایک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو غلام کے گواہ مقبول ہوں گے بیدوجیز سر دری میں ہے۔

ایک مخص نے اصلی آزاد ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے ماں و باپ کا نام اور ان کی حریت کو بیان نہ کیا تو جا سرے کذانی خری

ایک شخص مرگی اوراس پرقر سے ہیں اور پچھڑ کہ نہ چھوڑ اسوائے ایک ہاندی کہ اس کی گود میں لڑکا ہے پس ہاندی نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی ام ولد ہوں اور بیلڑ کا میت کا ہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا جب تک اس کے گواہ نہ ہوں کہ میت نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا تھا کہ یہ باندی میری ام ولد ہے اور اگر وارٹوں نے گواہی دی کہ بیاس کی ام ولد ہے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی اور قرض خواہوں کواس باندی کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کذائی المحیط۔

ایک شخص کے مقبوضہ غلام پر دو شخصول نے گواہ قائم کیے ہرایک دعوی کرتا ہے کہ میں نے اس کوو د بیت دیا ہے پہل اس نے ایک کے واسطے اقر ارکیا تو اتنی صورتوں سے خالی نہیں یا تو دونوں کے گواہ قائم کرنے کے بعد اقر ارکیا ہے پہلے یا ہرایک کے ایک ایک گواہ قائم کرنے کے بعد ایک کے دونوں گواہ قائم کرنے کے بعد اقر ارکیا پس اگر ساعت کے بعد قبل اس کے گواہوں کی گواہی پر جھم ہو کس کے واسطے اقر ارکیا تو غلام اس کو دیا جائے گا اور اگر دونوں فریق گواہوں کی تعدیل ہوگئی تو دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی اور مقر لہ کی گواہی باطل نہ ہوگی اور اگر قبل گواہ قائم کرنے کے ایک کے واسطے اقر ارکیا پھر گواہ قائم ہوئے تو غیر مقر لہ کی ڈگری ہوگی اور

اگر ہرا یک کے ایک گواہ قائم کرنے کے بعدا قرار کیا تو مقرلہ کودیا جائے گا اور دوسرے سے کہا جائے گا کہ دوسرا گواہ قائم کر پس اگر ہرا ہر نے قائم کیا تواس کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر بنوز ڈگری نہ ہوئی تھی کہ مقرلہ دوسرا گواہ لایا تو دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر بنوز ڈگر ک نہ ہوئی تھی کہ غیر مقرلہ نے پہلے گواہ کا اعادہ کیا یا دوستنقل گواہ قائم کیا تا مغلام کی اس کے نام ڈگری ہوگی پھرا گرمقرلہ نے غیر مقرر پراینے پہیے گواہ کا اعادہ کیا پامستقل گواہ سنائے خواہ اس کے نام ڈگری ہوگئی ہے پانہیں ہوئی تو ساعت نہ ہوگی اور اگرغیرمقر یہ نے کہ کے میرا پہلا گواہ مرگیا یہ غائب ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ دوسرا گواہ لا پھرا گر بجائے اس کے دوسرا لا یا تو کل غلام کی اس کے نام ڈ گری ہوگی لیکن! گرمقرلہ دوسرا کوا ہ لا پایا و وستنقل گوا ہ لا پانو دونوں کی ڈ گری ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ یاغیرمقرنہ اگر دوستقل گواہ دایا تو کل غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگی اور اگر قابض نے کسی کے واسطے اقر ارند کیا یہاں تک کہ دونوں کے نام ڈگری ہوگئی پھر ایک نے گواہ دیے کہ میر! غلام ہے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر ایک کے گواہوں کی تعدیل کے نہ ہوئی یا گواہی قائم نہ ہوئی یہاں تک کہ دوسرے کی ڈگری ہوگئی پھراس نے جس کے گواہ نہ تھے گواہ عا دل قائم کیے کہ غلام میرا ہے تو جس کی ڈگری ہو پچکی ہے اس پر ڈ گری کر دی جائے گی اور اگر ایک نے گواہ قائم کیے اور دوسرے نے قائم نہیں کیے اور قابض نے اس دوسرے کے واسطے جس نے گواہ نہیں قائمکیے ہیں اقر ارکر دیا تو ای کودے دیا جائے گا اورغیرمقرلہ کے گواہوں پر ڈگری کر دی جائے گی بدوں اس کے کہ اس کو دو ہار ہ گوا، پیش کرنے کی تکلیف دی جائے اور بیڈ گری مقریر ہوگی مقرلہ پر نہ ہوگی حتیٰ کہ اگر مقربہ نے گواہ پیش کیے کہ بیغلام میرا ہے ہیں نے اس مقر کے پیس ود بعت رکھاتھ تو اس کے نام ذگری ہوجائے گی اور اگر اس کے نام ذگری شہونے یا کی تھی کہ غیر مقرلہ نے اپنے گوا ہوں کا اعادہ کیا تو مقرلہ کے گواہ باطل ہوں گے اور دوسرے کے واسطے غلام کی ڈگری ہوجائے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ا گرا یک مخف کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر دو شخصوں نے دعویٰ کیا ہرا لیک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میر ا ہے میں نے قابض کو دس درم ماہواری پر کرایا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور قابض اس میں ایک مہینہ رہا ہے اور وہ ان دونوں کے دعوے ہے منکر ہے تو دونوں کے نام اس دار کی ڈگری نصف نصف ہوگی اور بھی دس درم لے کرنصف نصف ہا ہم تقلیم کر لیس گے بیمجیط میں ہے۔ ،

بشر میں امام ابو یوسف رحمة امتدعلیہ ہے روایت ہی کہ ایک شخص نے دوسرے ہے ایک غلام خرید کراس پر قبضہ کرلیا اور دام دے دیے پھراس کے بعد ہاکع کے واسطے ہونے کا غلام کا اقر ارکر دیا اور کہد دیا کہ بیغلام فلاں مختص بیٹنی باکع کا ہے اور باکع نے اس پر قبضه کرلینا جا بااور کہا کہ غلام میرا ہے پس مقریعنی مشتری نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم کو بیجا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا اس طرح ایک مخض زید نے کل ایک غلام کاعمرو کے واسطےاقر ارکر دیا اور آج عمرو نے اس غلام کا زید کے واسطےاقر ارکر دیا پس زید نے کہا کہ بیغلام میرا ہے پس عمرو نے اس ہے کہا کہ میں نے آج تیرے واسطے تو اس وجہ ہے اقر ارکر دیا کہ میں نے تیرے باتھ اس کو فروخت کردیا ہے اور تیرے ہی پاس ہے مجھے پہنچا تھا تو عمرو ہی کا قول مقبول ہوگا اور زیداس کو بلائمن نہیں لے سکتا ہے بیر ذخیرہ میں ہے۔نوادر ہشام میں ہے کہ ایک مخص کے قبضہ میں ایک کپڑا ہے اس سے دوسرے نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ پچا ہی درم کویہ کپڑا بیجا ہے اس قابض نے کہا کہ تو نے مجھے ہبہ کر دیا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا اور اس پر بیجا س درم لا زم نہ ہوں گے کذا فی انحیط ۔

نبرى فعنل

## ایک قوم درہط کے دعویٰ کرنے کے بیان میں در حالیہ ان کا دعویٰ مختلف ہے اقول الوہ ط دس ہے کم۔

القوم جماعت 🌣

ایک سےذا کدشریک والی چیز کے قبضے کے بیان میں 🖈

اگر دونوں مدعیوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو قابض ہے تھم لی جائے گی ہیں اگر ہر ایک کے دعوے پر اس نے تھم کھالی تو دونوں کی خصومت ہے ہری ہو گیا اور دارای کے قبضہ بیس جیسا تھاویسا ہی چھوڑ دیا جائے گا بیرمجیط میں ہے۔

اگر دار دو فخصوں کے قبضہ میں ہوا ورایک نصف کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسر اکل کا۔ پس اگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو کل کے مدمی پر قسم نہیں ہے اور نصف کے مدمی ہے قسم لی جا نمیں گی پس اگر اس نے قسم کھالی تو داران دونوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور آ دھا آ دھا دونوں کا ہوگا اور اگر ککول کیا تو دوسرے کے کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو کل کے مدمی کے لیے کل دارکی ڈگری ہوجائے گی آ دھاتو گواہوں کی گواہی پراور آ دھا دوسرے کے اقر ارپر لایا جائے گا بیشر ح طحادی میں ہے۔

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محدر ہمة القد علیہ ہے سنا کہ فرماتے تھے کہ ایک گھر دو بھائیوں کے قبضہ میں ہے ایک بھائی تو کل گھر کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسر اکہتا ہے کہ ہہ بم دونوں میں باپ کی میراث تو امام محدر ہمة الله علیہ نے فرمایا کہل کے مدی کو تین نو تھائی دلایا جائے گا آ دھا جواس کے قبضہ میں ہے ہواس کے بھائی کے قبضہ میں ہے اور دوسر نے کو چوتھائی دلایا جائے گا اور اگر دونوں نے اپنے دعوے پر گواہ قائم کیے تو جونصف کہ مدی تمام کے ہاتھ میں ہے وہ میراث ہوگا اور دونوں میں برا ہتھیم ہوگا اور مدی نصف کو ایک برا ہتھیم ہوگا اور مدی نصف کو ایک جوتھائی ما کا جس مدی کل کو تین چوتھائی سب ملا اور مدی نصف کو ایک چوتھائی ما کا جس مدی کل کو تین چوتھائی سب ملا اور مدی نصف کو ایک چوتھائی ما کا جس کے گھر است کو ایک بھر است کو ایک اور اگر میں میں اے چوتھائی ماس میں ہے گھر نہ سے گھر نہ کے اور اگر میراث کو بہدکیا تو دوسر ابھائی اس میں سے آ دھالے لیگا میر کھیل ہے۔

اگر مدی میراث کے گواہوں نے بیہ گواہی دی کہ بیہ گھر ان دونوں میں آ دھا ہے ان دونوں نے اس کوفلال فخص سے نصفا نصف خریدا ہے اور دوسر ہے کے گواہوں نے تمام گھر کی گواہی دی تو گھر دونوں میں مساوی تقسیم ہوگا کذائی محیط السزنسی ایک گھر زید کے قبضہ میں ہے اس پر عمرو نے کل کا دعویٰ کیا اور خرا کہ نے قبطہ کر تھے تا کہ دونوں میں ہے اس پر عمرو نے کل کا دعویٰ کیا اور خرا کہ دونوں میں است جھے اور بکر کو تین اور خالد کو دو جھے بطریق منازعت سے کے تقسیم ہوں سے اور مرکو تین اور خالد کو دو جھے بطریق منازعت سے کے تقسیم ہوں سے اور مرکو تین اور خالد کو دو جھے بطریق منازعت سے کے تقسیم ہوں سے اور مرکو تین اور خالد کو دو جھے بطریق منازعت سے کو تیرہ حصہ ہوکر عمر وکو چھاور بکر کو چاراور خالد کو تمن حصہ ملیں سے اور اگر گھران سب

ا قولددوسر سالخو في الاصل يقصني له لينى ال كيام تضابوكا اور ظاهر مدى نصف كاطر ف خمير كامر جع بيكن كل تال ب فاقبم ال ع بانم بنظرًا كرنا س كول مخرج كوبر هالين كوكت بين جب كرفز ج كم بواورسهام زايد ا اگر دارتین شخصول کے قبضہ میں ہو پس عمر و نے ان میں ہے آ دھے کا اور بکر نے تہائی اور خالد نے چھٹے جھے کا دعویٰ کیا اور ایک نے دوسرے کے دعوے سے انکار کیا پس اگر ہرا لیک کے قبضہ میں تہائی ہوتو خالد کے مقبوضہ میں ہے آ دھا اس کا اور آ دے گا پھرا گرعمر و نے گواہ قائم کیے تو ہاتی دونو ل ہے ہار ہوال حصہ لے لے گا گذانی المبسوط۔

ایک دار میں سے ایک منزل عمر و کے قبضہ میں ہے اور دوسری منزل بحر کے قبضہ میں ہے پسی عمر و نے دعویٰ کیا کہ کل دار میر ا ہے اور بحر نے دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں نصف نصف ہے اور کسی کے پاس گواہ نہیں جی تو ہرایک ہے دوسر رے دعوے پر تشم کی جائے گی پس اگر دونوں نے تشم کھالی تو جومنزل عمر و کے قبضہ میں ہے وہ اس کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی اور بحرکی آ دھی اس کو دلائی جائے گی اور آ دھی بکر کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی اور میدان محن دونوں میں مشترک رکھا جائے گا کہ دونوں برابر تصرف کریں اور اگر اس صورت میں دونوں نے گواہ قائم کیے تو برایک کی گواہی دوسرے کے مقبوضہ پر مقبول ہوگی میرمحیط میں ہے۔

اگرایک کے قبضہ میں ایک بیت ہے اور دوسرے کے قبضہ میں چند بیت بیں اور صحن دونوں کے قبضہ میں ہے اور برایک کل کا مرگ ہے اور دونوں کے قبضہ میں ایک بیت ہے اور دونوں میں ہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں جیں اور دونوں نے تشم کھالی تو ہرایک کا مقبوضہ اس کے قبضہ میں جیموڑ دیا جائے گا اور سخن دونوں میں برابر تقسیم ہوگا میں مشترک ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہرا یک کے مقبوضہ کی ڈگری دوسرے کے نام ہوگی اور صحن دونوں میں برابر تقسیم ہوگا کہ الحادی۔

ایک دار کا پنچ کا مکان عمر و کے قبضہ میں ہے اور بالا خانہ بحر کے قبضہ میں ہے اور بالا خانہ کا راستہ میں ہے پھر ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ دار میر اہے تو پنچ کے مالک کو دار ملے گا سوائے بالا خانہ اور اس کے راستہ کے بیم جیط سرتھی میں ہے۔ اگر بالا خانہ زید کے قبضہ میں ہے اور پنچ کا مکان عمر و کے قبضہ میں اور صحن دونوں کے قبضہ میں ہے اور ہرایک کل کامہ تی ہے اور دونوں کے قبضہ میں گھوڑ دیا جائے گا اور محن ایک روایت عمر و کو ملے گا گرزید کواس میں مرور کا حق حاصل ہوگا اور ایک روایت میں صحن دونوں میں برا پر تقسیم ہوگا اور اگر دونوں نے گاہ وہ ایک روایت میں صحن دونوں میں برا پر تقسیم ہوگا اور اگر دونوں نے گاہ وہ میدان میں نے والے ایک گھر زید کے قبضہ میں ہے اس پر عمر و نے وعویٰ کیا کہ میرا ہے اور بکر نے گواہ قائم کیے کہ بدمیر اہے اور زید کا ہے ہم دونوں نے خالد سے خرید کر قبضہ کیا کہ دو تہائی عمر و کے نام اور سے خرید کر قبضہ کیا ہے در حالیہ خالد اس کا مالک تھا تو گھر کی ڈگری دونوں مدعیوں کے نام اس طرح ہوگی کہ دو تہائی عمر و کے نام اور ایک تہائی بکر کے نام ڈگری دی جائے گی اور اگر کسی اجنبی نے کل گھر کا دعویٰ کیا اور قائم کے بھائی نے کہا کہ ہمارا ب پ مرکیا اور مالک تھا تو گھر کے دونوں بھائیوں کے درمیان میراث چھوڑ گیا ہے اور دونوں مدعیوں نے گواہ قائم کیے تو اجنبی کے نام تین چوتھائی اور بھائی مدعی

پس اگر قابض نے چاہا کہ اپنے بھائی کے چوتھائی میں شریک ہوں اور کہا کہ تو نے اقر ارکیا ہے کہ باپ کا حصہ ہم دونوں میں مشتر کب ہے پس جس قدر پر استحقاق ثابت ہو کرنگل گیاوہ سب کا گیااور جو ہاتی رہاوہ سب کا باتی رہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کذا فی المحیط ۔

اگر قابض نے بعد دونوں کے گواہ قائم کرنے اور وراشت کے انکار کرنے کے یوں اقرار کیا کہ میں نے باپ ہے وراشت
پایا ہے تو عدم اقرار کی صورت کا اور اس کا تھم کیساں ہے تین چوتھ ئی اجنبی کو اور چوتھ ئی بھائی مدگی کو دیا جائے گا اور اگر از وراشت
دونوں کے گواہ قائم کرنے ہے پہلے ہوا پھر گواہ قائم کے توکل دار کی ڈگری اجنبی کے نام ہوگی بیز فیرہ میں ہے۔ اگر قابض نے ابتدا
سے اقرار کیا اور دعویٰ کیا کہ بیدار میر ب باپ کا ہو و مرکیا اور میر سے اور میر سے فلال غائب بھائی کے درمیان میراث چھوڑ اپس
کی اجنبی مدی کے گواہوں نے بیگوا بھی کا بھائی حاضر ہوا اور گواہ قائم کے کہ بیدار میر ب باپ کا تھا وہ مرگیا اور اس نے میر اور اس نے میر اور کواہ قائم کے کہ بیدار میر سے باپ کا تھا وہ مرگیا اور اس نے میر سے اور
میر سے بھائی قابض کے درمیان میراث چھوڑ اتو قاضی اس کی گواہی مقبول نہ کر سے گواہ قائم کر چکا ہے کہ میں نے اس وقت میراث کا تھا اور وہ
میراث پایا اور قاضی نے گھر کی اجنبی کے نام ڈگری کر دی پھر قابض کے بھائی نے آ کر گواہ قائم کر چکا ہے کہ میں نے اس کو اپنی تھا اور وہ
میراث پایا اور قاضی نے گھر کی اجنبی کا بھائی میراث چھوڑ اتو قاضی اس کی گواہ بی تبول کر سے گا کہ افرار کیا کہ اور وہ
میراث بایا اور میر سے اور میر سے بھائی قابض کے درمیان میراث چھوڑ اتو قاضی اس کی گواہ بی تبول کر سے گا کہ افرائی المحیط۔
میراث بایا اور میر سے اور میر سے بھائی قابض کے درمیان میراث چھوڑ اتو قاضی اس کی گواہ بی تبول کر سے گا کہ افرائی المحیط۔

قبضہ میں نزاع واقع ہونے کے بیان میں

دو شخصوں نے ایک گھر کی بابت جھڑا کیا ہرا یک کہتا ہے کہ مید میرے قبضہ میں ہے پس اگر قاضی کو کسی کے قبضہ میں ہونا معلوم ہوتو اس کو قابض قر اردے گا اورا گرنہیں معلوم ہے گر میہ معلوم ہے کہ ان دونوں کے سوائے تیسرے کے قبضہ بیس ہے تو ہرا کیل دونوں کے میں مدعی و مدعا علیہ ہے پس اگر دونوں نے اپنے اپنے قبضہ کے گواہ قائم کیے تو دونوں کے نام گھر کی ڈگری ہوگی اور گھر دونوں کے قبضہ میں کر دیا جائے گا اور اگر قاضی نے وہ گھر تیسرے کے قبضہ میں پایا تو ان دونوں کی درخواست پراس کے قبضہ سے زکال لے گا اور تبل میں کر دیا جائے گا اور اگر ایک بی کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قبضہ کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں یا ایک کے بیاس گواہ نہ ہوں درخواست سے نام گھر دونوں یا ایک کے بیاس گواہ نہ ہوں

تو ہرایک ہے دوسرے کے دعوے پرفتنم لی جائے گی پس اگر دونوں نے قتم کھائی تو ہرایک دوسرے کے دعویٰ ہے بری ہو گیا اور قاضی حقیقت حال ظاہر ہونے تک گھر کوموقو ف رکھے گاکس کے قبضہ میں نہ دے گا اورا گرایک نے قتم سے تکول کیا اور دوسرے نے قسم کھائے تو قتم کھانے والے کے قبضہ میں نہ دے گالیکن ککول کرنے والے کو گھر میں تغرض کرنے ہے منع کر دے گا اور اگر قاضی نے تیسرے کے قبضہ میں یا یا تو اس کے قبضہ سے نہ تکالے گا کڈ انی المحیط۔

دوگواہوں کا ایک ہی چیز پر گواہی دینا پھر ایک نے گواہ دیئے کہ یہ شے معین میری ملک ہے تو اس کے

نام کل شے کی ڈگری ہوجائے گی 🌣

اگرایک شے معین پر دو محصوں نے جھڑا کیا اور ہرایک نے اپنے قبضہ کے گواہ دیئے یہاں تک کہ دونوں کے قبضہ میں قرار
دی گئی پھرایک نے گواہ دیئے کہ بیہ شے معین میری ملک ہے تو اس کے نام اس آ دیھے کی ذگری ہوگی جو دوسرے کے قبضہ میں ہوا ہے جواس کے قبضہ مواضع میں کھا ہے کہ اگر دونوں نے قبضہ جواس کے قبضہ میں محاصلے کی ایسا ہی بعض مواضع میں ندکور ہے اور بعض مواضع میں کھا ہے کہ اگر دونوں نے قبضہ کے گواہ قائم کردیے پھرایک نے گواہ دیے کہ میہ شے معین میری ملک ہے تو اس کے نام کل شے کی ذگری ہوجائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔
امام محمد رحمة القد علیہ نے سیر میں کھا ہے کہ اگر ایک مسلمان دار الحرب سے نگلا اور اس کے ساتھ ایک متامن ہے اور دونوں کے قبضہ میں ایک خیجر ہے کہ اس پر مال لدا ہوا ہے پھر ہرایک نے دعویٰ کیا کہ بیمیر امال ہے اور میرے قبضہ میں ہے اور ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمیر امال ہے اور میرے قبضہ میں ہے اور ایک نے دعویٰ کیا کہ میمیر امال ہے اور میرے قبضہ میں مال کی ڈگری کرد سے گا بیف قاضی فان میں ہے۔

کتاب الاقضیہ میں لکھا ہے کہ دوشخصوں نے ایک گھر کی بابت جھڑا کیا ہرا یک مدی ہے کہ بیر سے قبضہ میں ہے اور گواہ قائم کیے چرایک نے کہا کہ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ پر گواہ لاتا ہوں میں اس امر کے گواہ دیتا ہوں کہ میر اباپ مرگیا اور اس کومیر ہے واسطے میراث چھوڑ ااور میر سے سوائے اس کے کوئی وار شنبیں ہے اور اس پر گواہ لایا تو مقبول ہوں گے پس بیڈ گری اس پر ہوگی جس نے اس سے کہ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ پر گواہ لاتا ہوں یہ پہلے گوا ہوں سے اعراض ہے جی کہ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ پر گواہ لاتا ہوں یہ پہلے گوا ہوں سے اعراض ہے جی کہ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ پر گواہ لاتا ہوں یہ پہلے گوا ہوں سے اعراض ہے جی کہ میں اس سے کہ فیصلہ کی غیر قابض قبر اربا گیا ہیں اس کے گواہ ول جول کے کذائی الحیط۔

ا مام ظہیرالدین مرعینائی ہے دریافت کیا گیا کہ دوفخصوں نے ایک گھر کی نسبت جھٹڑ اکیا ایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیمیری ملک ہے اور میں رہ قبضہ میں ہے اور میں دوسرول سے اس کا استحقاق زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ فلاں فخص کی طرف ہے میرے پاس کرا بید پر تھا اور وہ سرگیا کہیں بعوض مال کرا بید کے میرے پاس رکا ہوا ہے تو امام موصوف نے فرمایا کہ دونوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے زمانہ کے بعض مشائخ نے فتویٰ دیا ہے کہ اجارہ کے مدی کے قبضہ میں دیا جائے گا کہ اور ان کے زمانہ کے بعض مشائخ نے فتویٰ دیا ہے کہ اجارہ کے مدی کے قبضہ میں دیا جائے گا

کتاب الاقضیہ میں ہے کہ دو شخصوں نے ایک گھر کی نسبت نزاع کیا ہرا بک کہتا ہے کہ میرے قبضہ میں ہے پھرا یک نے گواہ دیے کہ انہوں نے میرے چانوروں اور غلاموں کواس میں آتے جاتے دیکھا ہے تو قاضی ایس گواہی پر قبضہ کا تھم نے دیگا جب تک کہ یہ بیان نہ کریں کہ بیجانو دغلام اس میں دہتے تھے اور اگر بیگواہی دی تو اس کے قبضہ کی ڈگری ہوگی بیمجیط میں ہے۔

ابن ساعہ نے امام محمد رحمۃ القدعلیہ ہے روایت کی کہ دوفر لقوں نے اجمعہ کی بین جھڑا کیا ہرا یک مدمی ہے کہ میرے ہے اور میرے قبضہ میں ہے اور گواہوں نے ایک فریق کے واسطے میہ گواہی وی کہ اس کے قبضہ میں ہے یا دونوں فریق کے واسطے میہ

ا جهد نيمتان وغيضه درختو ل كاجنگل جندي ش جس كوجمازي كيتے جي ١٣

گواہی دی کہ دونوں کے قبضہ میں ہے ہیں اگر قاضی نے گواہوں سے تغییر دریا فت ندکی اور انہوں نے اس سے زیادہ بیان نہ کیا تو گواہی متنقیم ہے اور اگر تغییر دریافت کی تو اوتق واحس ہے پھر فر مایا کہ غیضہ پر قبضہ اس طرح بہجانا جاتا ہے کہ اس کے در خت کا نکڑہ کا محرفر دخت کرے یا اس سے نفع مناسب اٹھائے اور اجمہ میں اس طرح کہ زکل کا نکرا پی ذاتی حاجت کے صرف میں لائے یہ فروخت کروے یا اس کے مانڈ تقرف کرتے کذا فی النظم میں ہیں۔

دو شخصوں نے ایک غلام میں جھڑا کیا ہرا کی مدگی ہے کہ یہ پراغلام ہے اور وہ دونوں کے قبضہ میں ہے پس اگر غلام اس قدر چھوٹا ہو کہ اپنی ذات سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے تو قاضی کسی کی ملک ہونے کا تھم نہ دے گا جب تک گواہ قائم نہ ہول کیکن دونوں کے قبضہ میں قرار دے گا اور اگر غلام بالغ ہو کہ کلام کرتا اور اس کو بھتا ہو عقل رکھتا ہویا نابالغ ایسا ہو کہ اپنی ذات سے تعبیر کرسکتا ہواور اس نے کہا کہ میں آزاد ہوں تو اس کا قول لیا جائے گا اور قاضی ان دونوں کے واسطے ملک یا قبضہ کسی ڈگری نہ کرے گا تا و فقتیکہ اس کے گواہ قائم نہ ہوں اور اگر اس نے کہا کہ میں دونوں میں سے ایک کا غلام ہوں تو اس کی تقمد لیتی نہ کی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا

اگر غلام نے قابض کے سوائے کسی دوسرے کی نسبت کہا کہ میں اس کا غلام ہوں حالانکہ بیغلام ایسا ہے کہا ٹی ذات سے تعبیر کرسکتا ہے ہیں قابض نے کہا کہ بیمبراغلام ہے تو قابض ہی کا غلام قرار یائے گا کذافی الکانی۔

اگرایک غلام ایک فخص کے قبضہ بیں ہے اور وہ اپنی ذات سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے اور قابض نے کہا کہ میر اغلام ہے توای کا قول معتبر ہوگا اور اس کی ملک ہونے کی ڈگری ہوجائے گی پھر اگر غلام نے بالغ ہوکر کہا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو بلا جست اس کی تصدیق نہ ہوگر کہا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو بلا جست اس کی تصدیق نہ ہوگی کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جس ملک کے واسطے تھم قضا جاری ہو چکا ہے اس کو باطل کرے اس طرح اگر کہا کہ میں لقیط ہوں تو ہمشل اصلی آزاد کی ہے چھر اگر قابض نے اپنے غلام ہونے کے گواہ دیئے اور غلام نے اپنی اصلی آزاد کی کے گواہ دیے تو اور خلام نے اپنی اصلی آزاد کی کے گواہ دیے تو قلام کی گوائی اولی ہے کندا فی الذخیرہ۔

 واپس دے ای طرح اگر گواہوں نے بیان کی کہ مدعاعلیہ نے مدعی سے لے لی ہے تو بھی یہی علم ہے یہ فلا صدیش ہے۔ واقعات ناطقی میں ہے کہ اگر ایک شخص نے مقبوضہ غلام کے واسطے گواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام تھامیر سے بیاس دس برس سے تھا یہاں تک کہ اس نے جو قابض ہے خصب کرلیا اور قابض نے گواہ دیے کہ بیبیں برس سے میر اغلام ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی ، محیط میں ہے۔

عیون میں ہے کہ ایک شے میں و دھنصوں نے جھڑا کیا ایک ہفض نے گواہ دیے کہ یہ شے میرے پاس ایک مہینہ سے تھی او دوسرے نے گواہ دیے کہ یہ شخص ہوا اور قبضہ مقبضہ ان ماعظم دوسرے نے گواہ دیے کہ فیضہ ہوا اور قبضہ مقبضہ ان ماعظم دممۃ القدعلیہ والم محمد رحمۃ القدعلیہ کے فز دیک غیر معتبر ہے اور اگر ایک نے گواہ دیے کہ ایک مہینہ سے میرے پاس تھی اور دوسرے نے کہا کہ میرے پاس جوہ سے ہے تو اس کی ڈگری ہوگی کذائی المحیط۔

ایک محف زید کے قبضہ میں عمرو کی زمین ہے زید نے اس کواجرت پردے دیا ہے پس عمرو نے کہا کہ تو نے میرے عم ہے دکو ہے اوراجرت میری ہے تو عمرو کا قول معتبہ ہوگا اورا گرزید نے اس زمین میں عمارت بنائی پھرا جارہ پردی پس عمرو نے کہا کہ میں نے تیجے عکم دیا تھا کہ اس میں میرے لیے عارت بر کرکراید دے دے اور زید نے کہا کہ میں نے غصب کر کے پھر عمارت بنائی پھر کراید پردی تو اجرت یوں لگائی جائے کہ زمین کوا کی مرتبہ بعنیر عمارت فرض کریں اورا کی مرتبہ بغیر عمارت فرض کریں اوراجرت دونوں پر تقسیم کریں تو جس قدر عمارت کے پڑتے میں پڑے وہ وہ نے کہا کہ تو نے تمارت بی ہوئی جھ سے خصب کر لی سے موالی بی دونوں پر تقسیم کریں تو جس قدر عمارت کے پڑتے میں پڑے دونوں پر تقسیم کریں تو جس قدر عمارت کے پڑتے میں پڑے دونوں کے گواہ اولی جی بی نے قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تیرے ایک ہزار درم غصب کر لیے ہیں اور اس میں دس ہزار کا نفع اٹھایا اور عمرو نے کہا کہ بیں بلکہ تو نے ہزار درم اور دس نے کہا کہ بیس بلکہ تو نے ہزار درم اور دس نے کہا کہ بیس بلکہ تو نے ہزار درم اور دس ہزار درم غصب کر لیے تو زید کا قول مقبول ہوگا اور اگر زید نے کہا کہ بیس نے تیرا کپڑ اغصب کرلیا اور بلا تھم تیرے اس کو قلع کر ہزار درم غصب کر لیا اور بلا تھم تیرے اس کو قلع کر کے مین سلائی اور عمرو نے کہا کہ ہیں بلکہ تو نے مین غصب کی تھی یا میں نے تیجے سلائے کا تھم کیا تھا تو عمرو کا قول مقبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔ محیط میں ہے۔

قصار النے چار کھڑے کر پاس کے ان کے مالک کے بیاس اس کے کمیڈ کے ہاتھ روانہ کیے وہ تین کھڑے لا یا اور قصار نے کہا کہ بیس نے تجھ کو چار کھڑے دیے اور تلمیذ نے کہا کہ دیے تھی گر جھے نہیں گن دیے جھے تو مالک سے کہا جائے گا کہ جس کی چاہے تھید بیق کر پیس اگر اس نے اپنچی کی تقد بیق کی تو وہ بری ہو گیا اور کندی مَر نے والے پر تشم آئی اگر اس نے تشم کھائی تو بری ہو گیا اور اگر کلول کیا تو ضامن ہوگا اور قصار بھی مالک کے پاس سے اجرت کی تشم لیسکتا ہے پس اگر مالک نے تشم کھائی تو اس کی تو وہ بری ہو گیا اور اس پر تی اور اس پر تی ہوگیا۔ اس طرح اگر مالک کر پاس نے قصار کی تقد بین کی تو وہ بری ہو گیا اور تشم اس پر تی کو اور اس پر تشم کھائی یا کر پاس نے قصار کی تقد بین کی تو وہ بری ہو گیا اور تشم کھائی یا کر پاس کے مالک نے اس کی تقد بین کی بیوجیز کر دری بیس ہے۔ تقصار کی اجرت ہوگی اور اگر قصار نے اس پر تشم کھائی یا کر پاس کے مالک نے اس کی تقد بین کی بیوجیز کر دری بیس ہے۔

ایک شخص کا چار د بواری کا باغ ہے اور اس کے بچھ درخت نہر کے کنارے لگے ہوئے تنھے ان کی جڑوں ہے دوسری طرف نہر کے پچھ درخت اُ گے اور اس دوسری طرف ایک شخص کا انگور کا باغ اور تاک اور نہر کے درمیان راستہ ہے پس تاک کے ، مک نے ان درختوں کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیمبرے درختوں کی جڑوں ہے نکلے ہیں میرے ہی ہیں پس اگر بیمعلوم ہوا ہو کہ اس درختوں کی جڑوں سے پیدا ہوئے ہیں تو اس کے ہوں گے اور اگر بیمعلوم نہ ہواور نداس کا کوئی بونے والامعلوم ہوتو ان درختوں کا کوئی ما لک نہیں ہےاور دونوں میں ہے کوئی ستحق نہ ہوگا بی خلاصہ میں ہے۔

قابل استعال خودروبودون كاأگ تا 🖈 تا

اگر کسی کی زمین میں بغیر کسی کے اُ گائے تھیتی جی تو ما لک زمین کی ہوگی بخلاف ایسے شکار کے جو کسی کی زمین میں تھس جائے تو وہ پکڑنے والے کا ہوگا بیدوجیز کر دری میں ہے۔

زید نے عمرو پرکسی قدرز بین بلاعمارت کا سبب میراث کے دعویٰ کیااور گواہ قائم کر کے ڈگری کرالی بھرمقطسی لہ یعنی زیداور مقطعی علیہ لینی عمرو میں ہاہم درختوں اور گھروں کی ہابت اختلاف ہوااور کسی کے پاس گواہ نبیں میں کہ بیکس کے ہیں تو بعض نے کہا کہ عمرو کا قول اور بعض نے کہا کہ زید کا قول مقبول ہوگا بہ محیط میں ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ ایک مخص زید کی نہر ہے اس کے پہلو میں بند آب ہے اور بند آب کے بیچہ دومرے مخص عمر و کی زمین ملی ہوئی ہے اور بند آب دونوں میں ہے کی کے قبضہ میں نہیں ہے مثلاً شاتو عمر و کے اس کے کنارے درخت ہیں اور شازید کی اس کے کنارے درخت ہیں اور شازید کی اس کے کنارے درخت ہیں اور شازید کی اس کے کنارے دی ہوئی ہے اور دونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذرد کیے عمر و کی ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ حریم کنارے ایسے درخت ہوں کہ ان کا بونے والسطے ہوگا اور اس اختلاف کا فائدہ دومقام پر ظاہر ہوتا ہے ایک بیداگر بند آب کے کنارے ایسے درخت ہوں کہ ان کا بونے والا معلوم نہ ہوتو امام کے نزد یک عمر و کے ہوں گے اور صاحبین سے نزد کی نہر کے مالک کے ہوں گے اور دوسرے کہ بید بند آب پر درخت لگانے کا اختیارا مام کے نزد یک زمین کے مالک کو ہا اور صاحبین سے کرند و کہ مور کے مالک کو ہا افتیار ہے جب تک کہ مضر کے مالک کو ہا اور کی جو بیاں کہ مور کے ہوں کے اور دوسرے کہ بیاں کہ مور کے ہوں کے اور دوسرے کہ بیاں کہ مور کے ہوں کے اور دوسرے کہ بیاں کہ مور کے ہوں کے اور دوسرے کہ بیاں کہ مور کے مالک کو بیا تعلی اور کئی کہ اس کے خرد کی ایس نہیں کر ساتا ہے گر اشبہ بیہ کہ جو کہ اور کئی کو تھم میں صاحبین کا قول لیتے ہیں کہ ان الکا فی فی کتاب احیاء الموات بیل اگر مٹی یا نجیخ بہالائی اور کسی کی خرد میں انہ ہوتو میں اند میں نہ اللی کی انہ کی الکا تو اللہ کی فی کتاب احیاء الموات بیل اگر مٹی یا نجیخ بہالائی اور کسی کی خوج نہیں یا نہر کے مالک کی ہوگی کہ افی کہ ہوگی کہ ان الکا تی مور کہ کہ کی کہ وگی کہ ان الکا تو اللہ ہوتوں کہ انہ کہ انہ کہ کہ وگی کہ ان الکا تی مور کہ کی کا بدا دوسر کے اس کہ کہ کی کہ وگی کہ ان الکا تو اللہ ہوتوں کی کتاب احیاء الموات بیل اگر میں انہ کہ بولی کہ ان الکا تو اللہ ہوتوں کی کہ انہ کی کہ ہوگی کہ انہ الکا تو اللہ ہوتوں کیا کہ انہ کہ بولی کہ کہ کو کہ کو گی کہ انہ الکا تو اللہ کو کہ کی کہ کی کہ کی انہ کہ انہ کی کہ کو کہ کو

جوطاحونہ لیس پینے کی وجہ ہے اڑ کرجمع ہوجائے وہ طاحونہ کے مالک کی ہےاوراضح یہ ہے کہ وہ اس شخص کا ہے جس کے ہاتھ میں پہلے ہوجائے اور یمی تھم ہراس چیز میں ہے جواجز ائے زمین ہے نہ ہوجیے را کھاور گو پر وغیر ہ۔

ایک کلی کے لوگ را کھ گویرا یک شخص کی زیبن میں پھینکتے ہیں وہاں گھورا جمع ہو گیا تو وہ اس کا ہے جس نے لیا اس طرح
اگرا یک شخص نے مربط یا اصطبل بنایا کہ اس میں جانو رجمع ہوتے ہیں اور وہاں گو پر اکٹھا ہوا تو جوچا ہے لے لےای کا ہوگا اور بعض نے
کہا کہ اس میں اعتبار جگہ مقرر کرویے کا ہے اوالیا ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دربار و لیے کی چیز کے منقول ہے کہ ولیموں میں
جو چیز لوٹائی گئی اور ایک آوی کی گود میں گری اور دوسرے نے اس کو لے لیا ہیں اگر اوّل نے اپنا وامن یا گووای واسطے تیار کی ہوتو لینے
والے سے واپس کر لے ور زنیس لیکن وامن یا گود لوٹائی چیز کے گرنے کے مہیا نہ کرنے کی صورت میں اگر چیز اس کے وامن میں
گری اور اس نے احراز کرلی بایں طور کہ مثلاً پھیلا ہوا وامن بعد اس چیز کے گرنے کے بہ قصد احراز سیٹ لیا چھر دوسرے نے کی تو

كتاب الدعوى

بھی واپس ہوسکتا ہے اور اس کے مؤید ہے وہ مسئلہ جوفقاوی میں مذکور ہے۔

ایک مخص نے اپنا دار کرایہ پر دیا کپس متاجر نے اپنے اونٹ اس میں رکھے کہ جن کی مینگنیں و ہاں جمع ہوتی جیں تو یہ لید جو جمع ہوگی اس کی ہوجائے گی جس کا ہاتھ پہلے اس پر پہنچ جائے لیکن اگر کرایہ وینے والے نے بیقصد کیا تھا کہ اس دار میں لید و مینگنیاں جمع کرادے تو بیائی کو ملے گی بیدوجیز کر دری میں ہے۔

ایک مخص مر کیااس نے ایک لڑکی اور بھائی اور اسباب چھوڑ اپس لڑکی نے کہا کہ تمام اسباب میرا ہے میری اجازت سے میر سے اللہ میں سے بیا کہ میں میں سے بیال سے میر سے باپ سنے خریدا ہے اور بھائی کہتا ہے کہ تمام اسباب میت کا ہے تو بھائی کا تول معتبر ہوگا یہ ذخیر و میں ہے۔ ایک چوپا یہ یا قیص میں دوآ دمیوں نے جھڑ اکیااور ایک اس پرسواریا اس کو پہنے ہوئے ہے اور دوسرااس کی لگام یا آسین

مكر ، وع بنو قابض مونے كئ مى سواريا يہنے والا اولى بے يكافى مى بے۔

اگرایک زین پرسوار ہوا اور دوسرااس کی رویف میں جیٹھا ہوا تو زین سوار او ٹی ہے بخلاف اس کے کہا گر دونوں زین سوار ہوں تو دونوں کے قبضہ کا تھم **ہوگا کذا نی الہدا**ہیہ۔

اگرایک مخض جو پاید کا قائد کے ہے اور دوسراسائق سینے قائد کی ڈگری ہوگی اور اگرایک اس کی لگام پکڑے ہواور دوسرادمتو مشائخ نے فرمایا کدلگام پکڑنے والے کی ڈگری ہونی جائے کذانی الحیط۔

اگردوآ دمیوں نے ایک اونٹ میں جھگڑا کیا اور آیک کا اس پر بوجھ لدا ہوا ہے تو بوجھ والا اولیٰ ہے کذا فی الہدایہ۔ اگرایک گھوڑے میں دو مخصوں نے جھگڑا کیا ایک کا اس پر بوجھ لدا ہے اور دوسرے کا کوڑ ویا تو بڑا اس میں انکا ہوا ہے تو بوجھ والا ولی ہے کذا فی الکافی ۔۔

ایک مخض ایک قطاراونٹوں کا قائد ہے اس میں ہے ایک اونٹ پرایک مخض سوار ہے پھر سوار و قائد دونوں میں ہے ہرایک نے تمام اونٹوں کا دعویٰ کیا کہل اگراونٹ پر سوار کا بوجھالدا ہوا ہے تو سب اونٹ کے سوار کے ہوں گے اور قائد مز دور ہوگا اور اگرنگی چینے ہوتو سوار کا وہی اونٹ ہوگا جس پر ووسوار ہے اور ہاتی قائد کے ہول گے کذائی الذخیر ہ۔

ہشام رحمۃ الشعلیہ نے امام محمد رحمۃ القدعلیہ ہے روایت کی کہ ایک قطار اونٹوں کی ہے ان بیس ہے اقل ایک اونٹ پر سوار ہے اور ایک شخص درمیان بیس سوار ہے اور ایک آخر کے اونٹ پر سوار ہے پھر ہرایک شخص نے تمام اونٹوں کا دعویٰ کیا تو ہرایک کو وہ اونٹ ملے گاجس پر وہ سوار ہے اور پہلے اور آج کے درمیان کے اونٹ اقل سوار کو اور درمیانی اور اخیر کے درمیان کے اونٹ اقل سوار اور درمیانی اور اخیر کے درمیان کے اونٹ اقل سوار کے درمیان نصف نصف تقتیم ہوں گے اور اخیر سوار کو سوار کے جس پر سوار ہے پچھ نہ ملے گا اور اگر سب نے گوا ہ قائم کے تو ہرایک کی سوار کی کا اونٹ دو پچھلوں میں نصف نصف نصف اور پہلے و درمیانی کے درمیان کے اونٹ درمیانی واخیر کے درمیان نصف نصف تقتیم ہوں گے یہ نصف نصف نصف تقتیم ہوں گے یہ نصف نصف نصف تقتیم ہوں گے یہ کھل نرحی میں ہوتو دونوں میں برا پر تقتیم ہوگا کہ ان محیل نرحی میں ہوتو دونوں میں برا پر تقتیم ہوگا کہ ان انہدا ہے۔ قد ورکی میں ہے کہ اگر کوئی درزی کی کی گر اسپتا ہواور کپڑے میں دونوں نے اختلاف کیا تو گھر والے کا تول مقبول المہدا ہے۔ میں موتو دونوں میں برا پر تقتیم ہوگا کہ ان المہدا ہے۔ قد ورکی میں ہے کہ اگر کوئی ورزی کی کی گھر میں کپڑ اسپتا ہواور کپڑے میں دونوں نے اختلاف کیا تو گھر والے کا تول مقبول ہوگا میں ہوگا سے میں ہوگا میں ہوگا دوری میں ہوگا کہ ان کوئی کیا رو دوسر ہوگا سے میں ہوگو دونوں میں ہوگو کھر میں کپڑ اسپتا ہواور کپڑے میں دونوں نے اختلاف کیا تو گھر والے کا تول مقبول ہوگا میں ہوگو دونوں ہے۔ اگر کپڑ ایک ہوگوں ہوگا ہے۔

ا قائد و فض جوجانورکوآ کے کی جانب سے تھنچنا ہے اور جواند ہے آ دی کو پکڑ کرلے چاتا ہے اس کو بھی قائد ہو لئے ہیں ع سائق: جانورکو چھے سے ہا تکنے والے کو بولئے ہیں

اگر درزی اور کپڑے کے مالک نے اختلاف کیا لیس مالک نے کہا کہ پیس نے اس کوسیا ہے اور درزی نے کہا کہ بیس بلکہ پیس نے سیا ہے لیس اگر کپڑ ادرزی کے پاس ہوتو ای کا قول مقبول ہوگا اور کپڑے کے مالک پرسیلائی واجب ہوگی اور اگر مالک کے پاس ہوتو ای کا قول مقبول ہوگا اور اگر دونوں کے تبضہ پس ہوتو قتم ہے درزی کا قول مقبول ہوگا اور مالک پر اجرت ہوگی بیر پیس میں ہوتو اس کی ٹر ایس کپڑ ایس پر دکوئی کیا کہ بیر ہمرا ہے اور مستاجر نے کہا کہ بیس ہوتو قتم ہے ای کا قول مقبول ہوگا اور اگر محلہ یا مزدور کے گھر بیس ہوتو مزدور کا قول مقبول ہوگا اور اگر محلہ یا مزدور کے گھر بیس ہوتو مزدور کا قول مقبول ہوگا خوا ہوگا اور اگر محلہ یا مزدور کے گھر بیس ہوتو مزدور کا قول مقبول ہوگا اور اگر محلہ یا مزدور کے گھر بیس ہوتو مزدور کا قول مقبول ہوگا اور اگر محلہ یا مزدور کے گھر بیس ہوتو مزدور کا قول مقبول ہوگا اور اگر محلہ یا مزدور کے گھر بیس ہوتو مزدور کا قول مقبول ہوگا اور اگر محلہ یا مزدور کے گھر بیس ہوتو مزدور کا قول مقبول ہوگا دون کبیر بیس ہے۔

اگراپنا غلام کندی کرنے والے یا نا نوائی وغیر ہ کواجرت پر دیا پھر ما لک نے راستہ میں اس کے پاس متاع پائی اس متاع میں مالک و مستاجر لیے اختلاف کیا تو امام ابو پوسف رحمۃ القدعلیہ نے فر مایا کہا گریہ متاع مستاجر کی ساخت ہے ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اورا گراسکی صناعت سے نہ ہوتو مولی کا قول لیا جائے گا اورا گرمستاجر کے منزل میں ایساوا تع ہوا تو دونوں صورتوں میں اس کا قول

تبول ہوگا میمیط سرحسی میں ہے۔

ایک مخف دوسرے کے گھر ہے نکا اس کی گردن پر پیجمتاع لدی ہوئی تھی اس کوا یک قوم نے ویکھا پس انہوں نے گواہی دی

کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کے گھر ہے نکا اور اس کی گردن پر بیمتاع لدی ہوئی تھی اور گھر کے مالک نے کہا کہ متاع میری ہے اور
نکلے والا اپنی ملک ہونے کا مدی ہے پس اگر بیخفی آٹھانے والا ایسی چیز ول نے فروخت کرنے میں معروف ہو مثلاً پر از وغیرہ ہوتو وہ
حمال کی ہوگی اور اگر معروف نہ ہوتو وہ گھر کے مالک کی ہوگی بیوا قعات صامیہ میں ہے۔ نو ادر این سماعہ میں امام ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ
حمال کی ہوگی اور اگر معروف ند ہوتو وہ گھر کے مالک کی ہوگی بیوا قعات صامیہ میں ہے۔ نو ادر این سماعہ میں امام ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ
عدوا ہے ہو امام اعظم رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ گھر کے مالک کا قول لیا جائے گا کہ
میں نے نہیں لیا مگر ان کیڑوں میں جو پہنے ہے بشرطیک وہ پہننے کے ہوں اور امام ابو بوسف رحمۃ المتد تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر جانے والا
میں نے نہیں لیا مگر ان کیڑوں میں جو پہنے ہے بشرطیک وہ پہننے کے ہوں اور امام ابو بوسف رحمۃ المتد تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر جانے والا
میں خوبیں لیا مگر ان کیڑوں میں جو پہنے ہے بشرطیک وہ پہننے کے ہوں اور امام ابو بوسف رحمۃ المتد تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر جانے والا
میں خوبیں لیا مگر ان کیٹوں میں جو پہنے ہے بشرطیک وہ پہننے کے ہوں اور امام ابو بوسف رحمۃ المتد تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آگر جانے والا کہ مکان کی تصدیق نے نہوں کی میں جیط میں ہے۔
میں میں اسیاب لیے بیچنا پھر تا ہو ای کا قبول ہوگا اور مالک مکان کی تصدیق نہوگی میں جیط میں ہے۔
میں مرحمۃ اللہ علیہ نے امام گھر رحمۃ المتد علیہ ہے دوایت کی ہے کہ اگر ایک جھاڑ ودیے والا ودھنموں کے گھر میں ہے اور اس

ہما مرحمۃ الدلسیہ ہے۔ ہا مدرمۃ الدلسیہ ہے دواری کا ہم کے اور ایسا بھار دوسے والا دوسے سر میں ہے۔ کی گرون پر کملی وغیر ہ پڑی ہے اس پر دونوں نے دعویٰ کیا تو بیاس کی ہوگی جس کی منزل میں ہے بیرمجیط سرحسی میں ہے۔ ایک تمال پر کارہ ہے اور وہ ایک محض کے گھر میں ہے اپس گھر والے نے دعویٰ کیا کہ کارہ میرا ہے اور حمال نے کہا کہ ہیں بلکہ میرا ہے تو حمال کا قول مقبول ہوگا بشر طیکہ حمال کپڑے اُٹھا تا ہو اور کارہ ایسا ہو کہ اس کے اٹھا ہے جانے کا احتمال ہو بیدوا قعات

حاميش ہے۔

اگرایک بساط میں دوفخصوں نے دعویٰ کیاایک اس پر ہیٹھا ہوا ہے اور دوسرااس کو پکڑے ہے یا دولوں اس پر ہیٹھے ہیں تو و جیں تو و و دونوں میں مشترک ہے مگر نہ بطریق تکم قضا کے بیاعتا ہیٹس ہے۔ بس میں مصر محفصہ بیشہ ہوں ہے ہیں میں مارہ عال جارہ تاریف ہے تھی اور بھی میں ایسے میں میں میں میں میں میں میں م

ا یک دار میں دوخف بیٹھے ہیں اور ہرا نیک اس پراپنا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں میں حکم دیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ ایک کشتی پرایک مخفص سوار ہے دوسرااس کے سکان کو پکڑ ہے ہوئے ہے تیسرا حاذ ف ہے اور چوتھا اس کو کھینچتا ہے سب نے اس پر دعویٰ کیا تو تحتی سواروسکان اور جاذف کو ملے گی اور تھینچنے والے کو پچھند ملے گا بیمچیط سرحسی میں ہے۔

ایک مالدار آ دی کے غلام کی گردن میں ایک موتی پڑا ہے کہ اس کی قیمت موتی کے برابر ہے اور بیفلام ایک مفلس کے گھر میں کہ جوسوائے بوریا کے کسی چیز کا مالک نہیں ہے موجود ہے اس نے دعویٰ کیا کہ بیموتی میرا ہے اور مالک غلام نے کہا کہ میرا ہے تو مالک غلام کا قول متبول ہوگا بیوجیز کروری میں ہے۔

اختلاف کی صورت میں ' عمومی شہرت' یرفنوی و یا جائے گا 🖈

دوآ دی ایک ستی میں جیں اور ستی میں آٹار کھا ہے ہیں ہرایک نے کشتی کا اور جو بچھاس میں ہے دعویٰ کیا اور ایک ان می ہے آٹا فروخت کرنے میں مشہور ہے اور دوسرا ملاح مشہور ہے تو آٹا اس شخص کا جواس کے بیچ میں مشہور ہے اور کشتی ملاح کی ہوگ۔
امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسر ہے کے دار ہے ایک پرند شکار کیا ہی اگر اس امر پر
اتفاق کی کہ بیا پی اصلی ابا حت پر ہے تو وہ پرند شکاری کا ہے خواہ ہوا سے شکار کیا ہو یا در خت سے اور اگر اختلاف کیا ہی گھر والے نے
کہا کہ میں نے تھے سے پہلے شکار کیا ہے یا وارث ہوا ہوں اور شکاری نے انکار کیا ہی اگر اس کو ہوا ہے بگڑا ہے تو شکاری کا ہے اور اگر

اگر مستاجر دکان نے دکان کاسکنی کی ہاتھ فروخت کیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا پھر دکان کے مالک نے آ کر مشتری کے ہاتھ سے استحقاق ٹابت کر کے لے لیا پس اگر سکنے عمارت دکان سے مصل ہواور وہ آلات صناعت مستاجر ہے ہیں ہو قتم سے مالک دکان کا قول مقبول ہوگا اور جب اس نے قتم کھالی تو مشتری مستاجر سے ثمن سکنے واپس وصول کر لے گا اور اگر آلات صناعت مستاجر سے تو مستاجر کا قول قبول ہوگا اور اگر آلات کا عند مستاجر سے تو مستاجر کا قول قبول ہوگا اور مالک دکان کو سکنے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی میرمجیط میں ہے۔

ور (6 بار)

## د بوار کے دعوے کے بیان میں

ہوتو بھی ای کورجے ہاورمشائے نے فرمایا کہروایت طحاوی ہے بیجیط سرحی میں ہے۔

اگر دیوار دونوں کی عمارت سے متصل نہ ہوا در کس کے اوپر شہتیر وغیرہ ہوں تو دونوں کے قبضہ بیں چھوڑ دینے کا تھم ہوگا بشر طبکہ دونوں کے قبضہ بیں ہونامعلوم ہوا دراگر دونوں کے قبضہ میں ہونامعلوم نہ ہوا در ہرایک نے اپنے ملک ہوئے اور اپنے قبضہ میں ہونے کا دعویٰ کیا تو ِ دونوں کے قبضہ میں کر دی جائے گی ہے مجیط میں ہے۔

اگرایک مخص کے اس پرحرادی کے بابواری پڑے ہوں اور دوسرے کا کچھند ہود دنوں میں مشترک ہونے کا حکم ہوگا یہ فآوی

قاضی خان میں ہے۔

۔ اگر دونوں کی حرادی یا بواری اس پر ہوں تو دونوں میں مشتر ک ہونے کا حکمہو گا بیمجیط میں ہے۔ اگرا میک کا اس پرامیک شہتیر ہواور دومرے کے حرادی دیواری ہوں یا پچھنہ ہوتو صاحب جذع کو ملے گی بیفناویٰ قاضی خان

سں ہے۔ اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کے حرادی ہوں تو صاحب جذوع کی ڈگری ہوگی محرحرادی دور کرنے کا تھم نہ دیا جائے گا پیچیط سرخسی میں ہے۔

اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کا اس پرستر ہیا دیوار ہوتو نیچے کی دیوار متنازع فیہ صاحب جذوع کی اورستر ہ صاحب ستر ہ کا ہوگا اورستر ہوا لیے کو اس کے دور کرنے کا تھم نہ دیا جائے گالیکن اگر مدعی دیوار اپنا استحقاق کواہوں سے ثابت کر ہے تو البتہ ستر ہوالے کواس کے دور کرنے کا تھم کیا جائے گایے قباوئی قاضی خان میں ہے۔

اگر دیوارا ورستر و دونوں میں بھگڑا کیا تو دونوں صاحب جذ دع کے ہوں کے بیمجیط سرھی میں ہے۔ اگر ایک کاستر و ہوا ور دوسرے کا حرا دی تو صاحب ستر و کی دیوار ہوگی بیمجیط میں ہے۔

ا حرادی آئے اقل مغرب میں ہار ہوزے ہاور ابن السکیت صاحب محال کے نزدیک بھی اور صاحب دیوان نے حائے طلی و ہار ہوز دونوں کے ساتھ مسلح کیا ہے۔ جرادی آئے اقل مغرب میں ہے اور انزاری نے کہا کہ روایت اصل میں ایسانتی واقع ہوا ہے اور کانی میں حاء طلی کے ساتھ ہے اور صغیرا ورشر رکانی میں فقط ہار ہوز کے ساتھ ہے اور مراداس سے وہ لکڑیاں ہیں جوانگور کی کیاریوں پر اس واسطے با ندھی جاتی ہیں کہ ان پر اس کی نتل چڑھائی جاتی ہے ایسانتی شخ القدیر میں ہے اور مراداس سے وہ لکڑیاں ہیں جو انگور کی کیاریوں پر اس واسطے با ندھی جاتی ہیں کہ ان پر اس کی نتل چڑھائی جاتی ہے ایسانتی شخ القدیر میں ہے ا حال کتاب میں فدکورنہیں ہے ہمار ہے بعض اصحاب نے فر مایا کہ اس کے گیارہ جھے کیے جا کیں گے دس حصد دس لکڑیوں والے کواور ایک حصد ایک والے کو ملے گا پس درمیانی جگہ کا تھم وہی ہے جو ہرلکڑی کے پنچے کی دیوار کا تھم ہے جتی کہ اگر دیوارگر جائے تو اس کی زمین تقسیم کرلیں گے اور اکثر اصحاب نے فر مایا کہ دس نکڑیوں والے کو ولائی جائے گی سوائے بفقد را یک نکڑی کی جگہ کے کہ یہ موضع اس ایک لکڑی والے کی ملک ہوگا اور امام محمد رحمت القدعلیہ نے فر مایا کہ یہی تیجے ہے ریافتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر دیوارطویل ہواور دونوں میں سے ہرایک کی پھی کھے دیواراس سے مصل ہےاور جذوع رکھے ہیں تو ہرایک کے نام اس قدر دیوار کی ڈگری ہوگی جواس کے ساحت کے متوازی ہےاور جذوع کی تعداد پر لحاظ نہ کیا جائے گا اور اس پر قاضی عبدالته خمیری فنوی دیتے تنے اور جو جگہ دونوں کے درمیان ہے وہ دونوں میں ہرا پرتقسیم ہوگی بیرمجیط سرحتی میں ہے۔

امام استیجانی رحمة الله علیه نے شرح طحاوی میں فرمایا کہ اگر دیوار کا رخ ایک کی طرف ہواور پشت دوسرے کی طرف تو امام استیجانی رحمة الله علیہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگی اور رخ والے کی ڈگری نہ ہوگی اور صاحبین نے فرمایا کہ اس صورت میں ای دیم گری ہوگی جس کی طرف دیوار کا رخ ہے بشر طیکہ اصل عمارت کے وفت بیدرخ رکھا گیا ہواور اگر بعد بنانے کے تنش یا کہ گل ہے اس طرف رخ کردیا گیا ہوتو بالا جماع اس ہے دیوار کا استحقاق نہ ہوگا کندانی غایبة البیان ۔ دو دار کے درمیان ایک خص سلے کہ اس کا قبط کے کہ اس کا طرف ہے اور دونوں مالک دار اس کے مدمی ہیں تو امام اعظم رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ دونوں میں خص مشترک ہوگا اور

صاحبین ؓ نے قرمایا کہ جس کی طرف قبط ہے اس کی ڈگری ہوگی بیفقاوی قاضی خان میں ہے۔ اگرایک درواز ومیں جو دو داروں کی دیوار کے درمیان لگا ہوا ہے جھڑا کیا اور درواز ہ کاغلق ایک کی طرف ہے تو امام اعظم رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ خلق اور درواز ہ کی دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ جس کی طرف غلق ہے اس کی ڈگری ہوگی اوراگر دونوں طرف غلق ہوتو بالا جماع دونوں کی ڈگری ہوگی بیغاییۃ البیان شرح طحاوی میں ہے۔

اگرایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے ہیں کسی مدی نے ایک مخص پر گواہ قائم کیے کہاس مدعاعلیہ نے اقرار کیا ہے کہ دیوار میری ہے تو اس کے نام حصیر دیوار کی ڈگری ہوگی پیمبسوط میں ہے۔

کی جذوع ایک فخص کے گھر کی طرف نکلے ہوئے ہیں تو گھر والے کواس پر پیخانہ بنانے کا اختیار بدون مالک دار کی رضا مندی کے بیس ہے اوراگران پر محارت بتانا ممکن ہوتو مالک دارکوان کا قطع کرنا بھی جائز نہیں ہے اوراگر ممکن نہ ہومثلاً جذوع صغاریا ایک ہی جذع ہے تو لحاظ کیا جائے گا کہ اگر اس کا کا ٹ ڈالنا ہاتی جذوع کو کمزور کر دیتو قطع نہیں کرسکتا اور اگر مصر نہیں ہے تو مالک سے اس کے قطع کرالینے کا مطالبہ کرے اوراگر صاحب دار نے ان شہتیر وں کے کنارے پرکوئی چیز معلق کرنی جا ہی تو اس کواختیار نہیں ہے دیجیط سرحی میں ہے۔

ایک دیوار دو فخصوں کے درمیان ہے کہ ہرایک کا اس پر پچھ بوجھ ہے گرایک کا بوجھ تیل ہے تو دیوار کی عمارت دونوں میں مساوی ہوگی اور اگر ایک کا اس پر بوجھ ہے اور دوسرے کا نہیں ہے حالا نکد دیواروں میں مشترک ہے تو فقیہہ ابواللیث نے فر مایا کہ دوسرے کے شل میہ بھی اس پر بوجھ ہے اور دوسرے کا نہیں ہوجائے آیا تو نہیں دیجھ ہے کہ ہمارے اصحاب نے کہا ب العسلی میں فر مایا کہ اگر ایک کے جذوع سے زائد ہوں تو دوسرا بھی ان کے برابر بڑھا سکتا ہے بشرطیکہ دیواراس میں قدیم العسلی میں فر مایا کہ اگر ایک کے جذوع سے زائد ہوں تو دوسرا بھی ان کے برابر بڑھا سکتا ہے بشرطیکہ دیوار تھی ہواور اس میں قدیم اس میں کہ بھی فر مایا کہ اگر ایک کے جذوع سے بنایا جاتا ہے ہندی میں جس کو چھر کہتے ہیں ۱۲ سے وہ جانب کہ جدھر چھیر وغیرہ کور کھتے اور بائد ھے ہیں۔

اے اس مکان کو بولئے ہیں جو پھوں وغیرہ سے بنایا جاتا ہے ہندی شن بس کو پھیر کہتے ہیں ۱۲ عے وہ جانب کہ جدھر پھیر وغیرہ کور کھتے اور بائدھتے ہیں لینی جس جانب او تد ہوں کہ جس سے چھپرر کار ہتا ہے نہ اولتی کی جانب ۱۲ سے جذوع جمع جذع بمعنی شہتر ۱۴

وجدید کا کچھوڈ کرنبیں کیا ہے کذافی الخلاصہ۔

اگر دونوں کی اس پرلکڑی نہ ہو پھر ایک نے رکھنی جا ہی تو رکھ سکتا ہے اور دوسر ااس کو منع نہیں کر سکتا ہے اس سے کہا جائے گا کہاگر تیرا تی جا ہے تو بھی ای طرح رکھ لے پیفسول عمادیہ میں ہے۔

مشتر كدد يوار بركينشرر كھنے (ياشهتر وغيره ميں تبديلي كرنے) كابيان 🖈

اگر دیوار پرایک کے جذوع ہوں دوسرے کے نہ ہوں گراس نے رکھنے چاہے اور دیوار دونوں کے جذوع کی تحمل نہیں ہو سکتی ہے اور دونوں اس بات کے مقر میں کہ دیوار ہم دونوں میں مشترک جزوع والے سے کہا جائے گایا تو اس پر سے جزوع دورکر دے کہتم دونوں پر ابر ہوجاؤیا اس فقدر کم کر لے کہ دوسرے کور کھناممکن ہو کہ دیوارا ٹھا سکے بیرخلاصہ میں ہے۔

ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے اس پر ایک کی تھارت ہے اس نے چاہا کہ اپنے جذوع کی جگہ بر لے پہل اگر ہا میں سے دائیں یا دائیں سے ہا کہ اپنے کرنے چاہے تو کرسکتا ہے اور اگر او نچے کرنے چاہے تو انہیں کرسکتا ہے اور اگر او نچے کرنے چاہے تو انہیں کرسکتا ہے اور دونوں میں مشترک ہے اور دونوں کے جذوع اس پر جی تو بینے جذوع والے کو انہیں کرسکتا ہے بدؤاد کی قاضی خان میں ہے ایک دیوار دونوں میں مشترک ہے اور دونوں کے جذوع کا کھاڑتے چاہے تو کر ایمانوں کے جدوم کی کہ دوسرے کے جذوع کا کھاڑتے چاہے تو کہ سکتا ہے بشر طیکہ دیوار کو ضررت ہو اور کو انہوں تھا کہ اور دیوں تھا کہ انہوں کی ایمانوں کی برابر او میٹی ہے۔
سکتا ہے بشر طیکہ دیوار کو ضررت ہو ریفسول تھا دیوس ہے۔

اگرایک کے جذوع او نیچے اور دوسرے کے نیچے رکھے جیں پس اس نے چاہا کہ دیوار میں نقب کر دے تا کہ اس سے لکڑی اتر آئے تو بعض نے کہا کہ ایسانہیں کرسکتا ہے اور ابوعبداللہ جر جانی فتویٰ دیتے تھے کہ کرسکتا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر دیوار کمزور ہوتی ہوتو نہیں کرسکتا ہے درنہ کرسکتا ہے بیرمحیط سرحتی جس ہے۔

ایک د آیوار دو مخصوں میں مشترک ہے ایک نے چاہا کہ چھوٹلارت بڑھائے تو نہیں بڑھاسکتا ہے خواہ شریک کوضرر ہویا نہ ہو لیکن اگر شریک اجازت دینو ہوسکتا ہے بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔

ابوالقاسم رحمة القدعليہ في فرمايا كه ايك و بوار دو هخصول على مشترك هى اس كا ايك كونا كر كياور كھلا كه بيد ديوار زوطاقين مثل زقين ہے پاس ايك من ايك ميانى ہے دونوں هى مشترك هى باتى جم دونوں هى بردہ كے واسطے كافى ہے اور دومرے نے زعم كيا اكراكرايك بى تہد باتى ربى تو دال كرمنهدم ہوجائے كى پس اگراس امر كے ظاہر ہونے كے پہلے كہ بيد يوار دو ہرى تنى ان دونوں نے كوئى اقرار كيا تھا كہ بيد يوارد و ہرى تنى ان دونوں نے كوئى اقرار كيا تھا كہ بيد يوار ہم دونوں ش مشترك ہوں ديوار ہي مشترك ہوں كى كى ايك كو بدون دومر كى اچازت كے اس شى كوئى نقل كرنے كا اختيار نہ ہوگا اور اگر بيا قرار كيا كہ ہرايك اپنى ديوار كا مالك ہے تو ہرا يك كوا پنى ديوار هى اختيار ہے جو جو ہے كہ مير كي ايك كوا پنى ديوار هى اختيار ہے جو جو ہے كى منزى هيں ہے۔

دو شخصوں کی درمیانی دیوارمشترک بل گئی ہیں ایک نے اس کی اصلاح کرنی جا ہی اور دوسرے نے شرکت ہے انکار کیا تو جا ہے کہ اس سے کہد سے کہ بی فلاں وفتت دیواراً تھواؤں گا تو اپنے بارکوستون پر روک لے اور اس امر پر گواہ کرے ہیں اگر اس نے ایسا کیا تو خیر ورنہ پیشخص دیوارکوا تھائے گا اگر اس کا بارگر جائے گا تو پیضامن نہ ہوگا پی خلاصہ بیں ہے۔

ا مام ابوالقاسم رحمة الله عليہ ہے منقول ہے كه ايك ديوار دو فخصوں جم مشترك ہے ايك كا اس پر بار ہے دوسرے كا پخوبيل ہے ہیں دیوار اس كی طرف جنگی جس كا کچھ بارئيس ہے ہیں اس نے گواہوں كے سامنے بوجھ والے ہے دور كرنے كوكہا اس نے اس کے بعد ہاو جود دورکر ناممکن ہونے کے دورنہ کیا یہاں تک کہ دیوارگریڑی اور پھونتھ ن ہوا تو امام ایوا لقاسم رحمۃ الندعلیہ نے فرمایں کا گرگواہ کرتا اور وفت گواہ کرنے ہے فاسد ہوگئی ہے ضرمن اگرگواہ کرتا اور وفت گواہ کرنے کے تخویف ثابت ہوتی تو مشہود علیہ شانصف قیمت اس شے کی جوگر نے سے فاسد ہوگئی ہے ضرمن ہوگا میدفناوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک ویوار دو محضوں میں مشترک ہے ایک محفی کا اس پر غرفہ سے ہوا دو دو ہر سے کی بیت کی جھت ہوگا میدفناوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک محفی کا اس پر غرفہ سے ہوا دو ہوں ہے اور دو ہوں نے اور دونوں نے اوپر اسطوانوں سے اٹھالیا بھر دونوں نے اتفاق کر کے اس کو بنایہ بھر جب وہ بن کر اس محفی کی جھت تک پہنچی تو اس کے بعد جھت والے کو اختیار ہے جا ہے اور زیادہ اور کی کرانے میں ساتھ و سے یا نہ و سے اس پر ساتھ دیا تا ہو ہوں گا جبر نہ کیا جاتے گا قال ابوالقاسم کما فی الصغر کی۔

ا کیک مخص کا بیت ہے اور بیت کی دیواراس کے اور پڑوی کے درمیان مشترک ہے پس صاحب بیت نے جا ہا کہ اپنے بیت پرا کیٹ غرفہ بنا دیے اور اس دیوار پر کوئی لکڑی نہ رکھے تو ایوالقاسم رحمۃ القدعلیہ نے فر مایا کہا گردیوارمشترک پرلکڑی نہ رکھی اپنی ذاتی حد میں بنانا جا ہی تو پڑوی منع نہیں کرسکتا ہے بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخص کا ساباط<sup>سے</sup> ہےاس ساباط کے کڑیوں کے ایک سرے دوسرے کے گھر کی دیوار پررکھے ہیں پس دونوں نے اس ر کھنے میں اختلاف کیا گھر کے مالک نے کہا کہ تیری کڑیاں میری دیوار پر بلاحق ہیں ان کودور کر دے اور ساباط والے نے کہا کہ جَت واجب بیں تو سیخ تقفی نے کتاب الحیطان میں ذکر کیا کہ قاضی اس کوکڑیاں دور کرنے کا حکم کرے گاصدرالشہید نے فر مایا کہ اس برفتوی ہوگا اور اگر دیوار میں جھکڑا کیا تو ظاہر ند ہب نداصحاب حفیہ کے موافق صاحب دار کی ڈگری ہوگی کیونکہ دیوار ملک صاحب دارے متصل ہے اور اتصال سے قبضہ ثابت ہوتا ہے لیکن بیاس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اتصال تربیج ہواور اگر اتصال ملازقہ ہوتو صاحب سابا طاو لی ہے بیمحیط میں ہے۔ دوگھروں کے درمیان کی دیوارمنہدم ہوگئی اورا یک شخص کی لڑ کیاں وعورتیں ہیں اس نے اس کا بنانا جا ہا اور دوسرے نے شرکت سے انکار کیا بعضوں نے کہا کہ اس پر جبر نہ کیا جائے گا اور فقیمہ ابواللیٹ نے کہا منکر پر ہمارے زیانہ میں جبر کیا جائے گا کیونکہ دونوں میں پروہ ہونا ضروری ہے مولا نا رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جواب میں اس طرح تفصیل ہونا جا ہے کہ اگر اصل د یوار تحمل قسمت ہے کہ ہرایک اینے حصد میں ستر ہ بنا سکتا ہے تو منکر پر جبر ند کیا جائے گا اور اگر متحمل قسمت اس طور ہے نہیں ہے تو منکر کو بنانے کا تھم دیا جائے گا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے وہ گرگنی ہیں ایک نے عرصد دیوار کی تنقیم جابی اور دوسرے نے انکار کیا یا ایک نے بدون درخواست قسمت کے ابتداء سے بنانا ہی جا ہاپس اگراس پرکسی کا بار بالکل نہ ہو اورایک نے عرصۂ حا نطا کونشیم کرنا جا ہا اور دوسرے نے انکار کیا تو بعض مواضع میں مطلقاً مذکور ہے کہ مجبور نہ کیا جائے گا اور ای کوبعض مشائخ نے لیا ہے اور بعض مشامخ نے کہا کہ اگر قاضی کی رائے میں سوائے قرعہ کے تقسیم نہیں ہوسکتی ہے تو تقسیم نہ کرے گا اور اگر بدون قرعہ کے تقتیم اس کا ند ہب ہے تو دونوں میں تقتیم کرد ہے بشر طیکہ عرصہ دیواراس قدر چوڑ اہو کہ جس قدر ہرایک کے حصہ میں آئے گاوہ د بوار بنانے کے لائق ہوگا اور ہرایک کا حصداس کے دار کے متصل کرے تا کداس کو نفع کا ال حاصل ہواور بعض نے فر مایا کدا گرعرصة د یوارعریض ہوتو قاضی منکر پر ہرحال میں تقلیم کے واسطے جر کرے گا اور اس طرف خصاف نے اشارہ کیا ہے اور اس پرفتوی ہے اور اگر بیرون درخواست تقتیم کےابتدا والیک نے دیوار بنانے کا قصد کیااور دوسرے نے شرکت ہےا نکار کیا پس اگرع صدَ دیوارا تناچوڑا ہو کہ تقسیم سے ہرایک کے حصہ میں اسقدر آجائے کہ وہ اپنی دیوار بنا سکے تو دوسرا مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر عریض نہ ہوتو مش کُے نے لے لین اس م کا ظہار ہوا تھا کہ اس میں اس مرر کا خوف ہے اس کے اور کواہ کے گئے لین جس کے در کواہوں کی گواہی ہے کو کی حق رازم ہوا ا سے بالاخانہ جوم کا نات کے اوپر بنایا جاتا ہے اسے لیتن وہ کوٹھا جو درمیان ودیوار کے ہواوراس کے نیچے ریگذر ہو کہ لوگ آئے جاتے ہوں اا

اگر باجازت اس کے بنائی تو اس کوتصرف سے منع نہیں کرسکتا ہے لیکن جوخر چ کیا ہے اس کا آ وھالے لے گا بیفآوی قاضی

فان میں ہے۔ نگا کا کردادا در اور

اگرایک کا دیوار پر بار ہواورای نے تقتیم کی درخواست کی اور دوسرے نے انکار کیا تو منکر مجبور کیا جائے گا بشرطیہ عرصہ دیوار موافق تغییر مذکور کے عریض ہو یہی صحیح ہے ای پرفتو کی ہے۔

اگراس حسب بار نے بنائی تو صحح ہے کہ وہ دو ہورے نے کا ارادہ کیا اور دو مرے نے انکارکی تو تی ہے کہ اس پر جرکیا جائے گا اور اگر صاحب بار نے بنائی تو صحح ہے کہ وہ دو سرے ہے حصد رسدی لے گا اور اگر دوسرے نے بنائی تو الاجرع شار ہوگا۔ پھر جن صور تو ں میں بنانے والا مجبرع شہبیں ہوتا ہے شالاس کا یا دونوں کا اس پر بار ہے تو بنانے والے کو افقیار ہے کہ دوسرے کو دیوارے نقع اٹھانے ہے ممانست کرے یہاں تک کہ جو ترج ہوا ہے وہ دے یا قیمت بناء اداکرے بنا براختلاف مشائح کے اس امر میں پہل اگر دوسرے نے کہا کہ میں اس بناء دیوار نے نقع نہ لوں گا تو آیا اس صورت میں بنائے والا اس کیا دنیا نے مشائح کے اس امر میں پہل آگر دوسرے نے کہا کہ میں اس بناء دیوار نے نقع نہ لوں گا تو آیا اس صورت میں بنائے والا اس کے لیا تو اس کیا ہوئے ہوا کہ کہ اس کے لیا تو اس کیا ہوئے ہوا کہ کہ ہوئے ہوا کہ اس کے لیا تو کیا ہوئے میں اور امام خواہر زادہ وہ میہ انتخاف کیا یعض نے کہا کہ بیس کے کہا کہ لے کا فاضل استجابی نے شرح مختلے علیہ بن انفسل نے میں کہا ہوئے ہوا گراس نے لیا تو کیا ہے گا فاضل استجابی نے شرح مختلے میں اس کیا ہوئے ہوئے کہا کہ بیس میں کہا کہ اور می خواہر زادہ جمتہ انشہ ہوئے کے اور فناؤی فغلی میں دیوار مشترک میں ذکر کیا کہ اور میں میں اور میں کہا کہ اور میں خواہر زادہ میں میان کیا کہ مار میا ہے ہوئی ہوئی مغلی میں دیوار مشترک میں ذکر کیا کہ اور میں میان کو تو تھے اور بعض نے کہا کہ بنائے کو وہ جو واپس لینے کہ دو نے پیلی میانی تو تھے اور بعض نے کہا کہ بنائے کہ دو نے پیلی بنائی تو تھے اور بعض نے کہا کہ بنائے کے دون تھی یا وہ جو واپس لینے کے دوز کی جو اور اگر گئی ہو اور اگر تھی میان کے دون تھی ہو وہ جو واپس لینے کے دوز کی جو تھے دیا ہے کہ دیوار گرگئی ہو اور اگر بیا میا میان کی دون کی دیو تھے دیں ہوئی کی دور کی تھیت کے گا اور اس میں فنو کی دیے تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گرگئی ہو اور اگر گئی ہو اور اگر میں میں میں میں دور کی تھے دیا ہے کہ دیوار گرگئی ہو اور اگر گئی ہو اور اگر میں میں میں میں میں میں میں کہ دور کی تھے تھے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دیوار گرگئی ہو اور اگر کئی ہو اور اگر کی میں میں کہ کیا ہوئی کیا ہوئی کے دور کی تھے تھے دور کی تھے کہ دیوار گرگئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہے کہ دور کی کہ دور کی تھے کہ دور اگر کیا ہوئی کی دور کی تھے کہ دور کیا ہوئ

دونوں نے گرادی تو بھی سب صورتوں میں بہت تھم ہے جو نہ کور ہوااورا گرائی تو وہ دینا نے پر مجبور کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ مشتر کہ دیوار گرگئی اور دو بارہ بوفت تعمیر صرف رقم ایک نے صرف کی تو ؟

مسلح النوازل میں ہے کہ ایک دیوار دو شخصوں میں مشترک ہے اور ہر ایک کا اس پر بار ہے وہ گرگئی اور ایک غائب ہے دوسرے نے اس کو بتایا اگر پہلے دیوار کی ٹوٹن ہے بتایا تو منطوع شار ہوگا اور دوسرے غائب کو اس پر بارر کھنے ہے منع نہیں کرسکتا ہے اور اگر اینٹ لکڑی اپنے پاس سے لگائی تو جب تک غائب سے نصف قیمت نہ لے لے اس کو تصرف ہے منع کرسکتا ہے بیا خلاصہ میں ہے نہاوی فضلی میں ہے۔

اگرایک شریک نے مشترک دیوار کوتو ژنا چا ہا اور دوسرے نے روکا پس اس نے کہا کہ جو کچھ تیرے بیت میں ہے منہدم ہو جائے گا میں اس کا ضامن ہوں پس ضانت کر لی پھر شریک کی اجازت سے دیوار تو ژی تو مضمون کے لیکو ضان اس کی منہدم کی پچھے نہ ویٹا پڑے گی چنانچے اگر کہا کہ جو تیرا مال تلف ہو میں اس کا ضامن ہوا تو نہیں دیتا پڑتا ہے بید قاوی صغریٰ میں ہے۔

دو صحف کی مشترک دیوار منہدم ہوگئی اور ایک غائب ہے کہیں دوسرے نے اپنی ملک بیں لکڑی کی دیوار بنائی اور دیوار کی جگہ چھوڑ دی بھرغائب آیا اور بجائے دیوار لندیم دیوار بنائی جائی اور دوسرے نے اس کومنع کیا تو فقیہہ ابو بکر نے فرمایا کہ اگراس نے موضع دیوار کی متصل طرف بنائی جائی تو جائز ہے اور اگر بیقصد کیا کہ دیوار کی نیوکا میدان اپنی طرف کر لے تو بیا ختیار نہیں ہے اور اگر بیقصد کیا کہ جیسی دیوار میلے تھی و لیوار پہلے تھی و لیوا نئی بنائے یا اس سے باریک کہ دونوں طرف کچھ پرابر چھوڑ دے تو اسکوا ختیار ہے بیاقا وی قاضی خان میں ہے۔

ووضخصوں کے دوہاغ انگور کے بیج کی دیوارمنہ دم ہوگئی پس ایک نے اس کو بنانے کا قصد کیا گر جب دوسرے نے انکار کیا تو اس نے سلطان سے استعداد کی پس سلطان نے ایک معمار کو ہرضا ء مستعدی میتھم کیا کہ دیوار کو دونوں سے مزدوری لے کر بنائے اس نے بنائی تو دونوں سے مزدوری لے سکتا ہے بیضول ممادیہ ہیں ہے۔

کتاب الا تضیی ہے کہ ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے ایک نے دیوار کوتو زیاجا ہا اور دوسرے نے انکار کیا ہیں اگر دیوار کے حال ہے گرنے کا خوف نہ ہوتو اس پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر گرنے کا خوف ہوا تو امام ابو بکر محمد بن الفضل ہے روایت ہے کہ مجبور کیا جائے گا اگر دونوں نے گرادی اور ایک نے بتانی جائی اور دوسرے نے انکار کیا ہیں اگر نیودار کی چوٹری ہے کہ بحد تقسیم کے وہ اپنے حصد میں دیوار بنا سکے تو شریک پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر نہ بنا سکے تو جر کیا جائے گا ایسا ہی امام ابو بکر محمد بن الفضل ہے منقول ہے اور ای پر فتو کی ہوا دیو بھر کیا جائے گا اور اگر شریک بنانے میں اتفاق نہ کرے تو پی فتو کی ہوا دیو جو بھر خوج ہواں کا اور جو بچھ خرج کیا جائے گا اور ای پر فتو کی ہوا دیو اور جو بچھ خرج کیا جائے گا کہ دوائر یک گیا ہے۔

اگرمشترک دیوارگودونوں نے گرایا بھرایک نے اپنے خرچ ہے اس کو بنوایا اور دوسرے نے اس کوخرچ نہ دیا اور کہا کہ میں اس دیوار پراپنایار نہ رکھوں گا تو بنوانے والا اس ہے آ دھاخرچ لے گا اگر چہوہ اپنایار نہ دکھے بیرفرآوی مِنفریٰ میں ہے۔

اگر دیوارگرنے کا خوف ہواور ایک نے گرا دی تو شریک پر بنانے کا حبر نہ کیا جائے گا اور اگر و یوار درست ہو پھر ایک نے شریک کی اجازت ہے اس کوگر ایا اتو بلاشک بنانے والا بنانے پر مجبور کیا جائے گا اگر دوسر ابناء کا قصد کرتا ہے جبیا دونوں کے گرا دے کی صورت میں تھا اور اگر بلا اجازت شریک کے گرایا ہیں اگر مٹی کی کوئی قیمت نہ ہواور زمین کی قیمت دیوار بنانے ہے نہ براحتی ہوتو

شریک کے حصہ دیوار کی قیمت کا جس قدر ہوضامن ہوگا اور اگرمٹی کی قیمت ہوتو حصہ شریک ہے مٹی کی قیمت رفع کرے گا لاً اس صورت میں کہوہ اختیار کرے کہ ٹی اس کے پاس چھوڑ دے اور اس کی قیمت کی صان لے تو اس وقت میں بفذر حصہ کیمت خاک کی رفع نہ کرے گا اورا گرز مین کی قیمت بناء حالط ہے زا کد ہو جاتی ہوتو زمین دیوار مع بناء کے انداز ہ کی جائے گی پھراس ہے بقدرز مین کے بدون بناء کے رفع کی جائے گی پس حصہ شریک میں باتی بناء کا ضامن ہوگا کذا فی الخلاصہ۔

ا یک د بوار دو شخصوں میں مشترک ہے ہرا یک کے اس پر بار ہیں وہ دال گئی پس ایک نے اس کوا تھا یا اور اپنے مال ہے بنوایا اور دوسرے کوموافق بیان سابق کے بازر کھنے ہے منع کیا تو فقیدا بو بھراسکاف نے فرمایا کہ دیکھا جائے گا اگر عرض موضع دیوارا بیا ہے کہ بعد تغلیم کے ہرایک کے حصہ میں اس قدر آتا ہے کہ وہ اپنی دیوار بنا کراس پر باراس طرح رکھ لیے جیسا کہ قدیم میں تھا تو بنانے والامتبرع ہوگا دوسرے کو ہارر کھنے ہے ممانعت نہیں کرسکتا ہے اور اگرتقتیم ہے اس قد رنہیں پہنچتا ہے تو اس کومنع کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ شریک اس کونصف خرچہ اوا نہ کرے اور شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ اگر بحکم قاضی بنایا ہے تو نصف خرچہ لے گا ورنەنصف قیمت ممارت لے لے گابیڈ آو کی قاضی خان میں ہے۔

شروط النوازل میں ہے کہ ابو بکر رحمة الله علیہ نے قرمایا کہ ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے کہ ایک کا میت اسفل ہے اور دوسرے کا ایک یا دوگر اعلیٰ ہے پس اگر دیوار گرگئی پس او نچے والے نے بیچے والے ہے کہا کہ میرے واسطے میرے بیت کی دیوار پھر میرا بیت سب بناد ہے تواس کو بیا ختیار نہیں ہے بلکہ دونوں ل کرنیجے ہے او پر تک بنا کیں نقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ اگرا یک کا بیت بفتر جارگز یا اس کے مثل کہ جتنے میں ووسرا ہیت بن سکتا ہے نیچا ہوتو اس کی صلاح صاحب اسفل پر ہے یہاں تک کہ دوسرے بیت کی جگہ پر پہنچ جائے کیونکہ وہ بمنز لہ دو دیوار کے بنیجے اوپرے ہے اور بعض نے کہا کہ دونوں پر ہے اور میں قول ابوالقاسم کا ہے پھراس ہے رجوع کیا اور کہا کہ وہاں تک بتائے جہاں تک اس کی ملک اس پر ہے پھر آئندہ دونوں شریک ہوں بیفسول عماد بیش ہے بیچے والے نے آ کراپنا اسفل مكان كرادينا جا باتو ايسانبيس كرسكتا ہے اگر چەنفل خالص اس كى ملك ہوجتیٰ كدا گرفر و خت كرے تو تمام ثمن اس كا ہوكذا في الحيط۔ بالا خاندا یک مخص کا ہے اور یہ بچے کا مکان دوسرے کا تو یہے والے کوا ختیار نہیں ہے کہ بدوں بالا خاندوالے کی رضا مندی کے اس میں کوئی میخ گاڑے بیاروش دان بنائے اور بیامام اعظم رحمة الله علیہ کے نز دیک اور صاحبین ؓ کے نز دیک جب تک بالا خانہ والے

کومعنرنہ ہوتب تک کرسکتا ہے بیکا فی میں ہے۔

بالا خاندا یک مخص کا اورسفل دوسرے کا تو امام اعظم رحمة الندعليہ نے فر مايا كه بالا خانہ دالے كواختيار نہيں ہے كه بدون رضا مندی صاحب سفل کے اس پر کوئی ممارت بتائے یا میخ گاڑے اور مختار فتو کی کے واسطے بیہے کہ اگرینچے والے کوضرر پہنچنا بھینی ہوتو ممانعت کی جائے گی اور اگرمشتبہ ہوتو ممانعت نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے سفل اور علو اوونوں گریز نے تو صاحب سفل پر بنانے کا جبر نہ کیا جائے گا اور بالا خانہ والے کوسفل بنا دینے کا اختیار ہے اور صاحب سفل کواس میں رہنے سے روک دے جب تک کہ وہ قیت نہ دے اور جب قیمت دے دی تو عمارت کا مالک ہے اور طحاوی ہے دوایت ہے کہ جب تک خرچہ نہ دے اور بعضے متاخرین نے استحسانا فرمایا که اگر بحکم قاضی بنایا ہے تو خرچہ لے سکتا ہے اور اگر بغیر حکم قاضی بنایا ہے تو عمارت کی قیمت لے سکتا ہے اور اس کا فتویٰ ب بدمحیط سرحسی میں ہے۔

مجرجب بالإخانه والحيكوا ختيار مواكه قيمت ممارت نه ديئة تك سفل والے كو ينچے رہے سنتے ہے منع كرسكتا ہے جيسا كه ظاہر

الروايت ميں ہے ہيں اگر سفل والے نے قیمت دینے ہا تکار کیا تو اس پر جبر نہ کیا جائے گا میر مجید میں ہے۔

اگرصا حب سفل نے خود ہی گرادیا تو بنانے پرمجبور کیا جائے گا بخلاف اس کے کہ اگر کسی اجنبی نے گرادیا تو وہ بنانے پرمجبو شکیا جائے گا بخلاف اس کے کہ اگر کسی اجنبی نے گرادیا تو وہ بنانے پرمجبو شکیا جائے گا بلکہ سفل وعلو کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر علوہ سفل والوں نے جذوع سفل وحرادی و بواری وطین وازج میں ضلاف کیا تو سب صاحب سفل کو سلے گی اور سے اور اگر چھت یا جھٹ کی بالائی دیوار میں جھٹر کیا مشاکخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ دیوار صاحب سفل کو سلے گی اور بعض نے کہا کہ صاحب سفل کے نام دیوار کی ڈگری نہ ہوگا اور ای پرفتوی ہے اور اگر سفل میں کوئی روشن وان میں جھٹر اکیا ناورای پرفتوی ہے اور اگر سفل میں کوئی روشن وان میں جواور بالا خانہ والے کا اس پر راستہ ہو ہی دونوں نے روشن وان میں جھٹر اکیا ناورای پرفتوی ہے اور اگر سفل میں ہے۔

طریق ومسیل کے دعوے کے بیان میں

قلت طریق خاص راسته مسلل بانی بہنے کا راسته علی العموم زید نے عمرو پر حق مرور کا دعوی کیاا ورممر لیمنی راسته کا رقبہ عمر و ب دار میں ہے تو صاحب دار کا قول لیا جائے گا اور اگر مدعی نے گواہ قائم کیے کہ میں اس دار میں ہوکر گذرتا تھا تو اس ہے کوئی استحقاق ثابت نہ ہوگا گذافی الخلاصہ۔

آگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ ذید کا اس دار میں داستہ ہے تو گواہی جائز ہے اگر چہداستہ کو محدود نہ کیا ہواور شمس الانکہ طوائی نے فرمایا کہ بعض روایات میں فہ کور ہے کہ جب تک گواہ نہ بیان کریں کہ داستہ مقدم دار میں ہے یا مؤخر میں اور طول راستہ کا وعرض ذکریں گواہی مقبول ہوگی اگر چہداستہ کو محدود نہ کریں دکر نہ کریں گواہی مقبول ہوگی اگر چہداستہ کو محدود نہ کریں بیاس صورت میں رکھی جائیں گی کہ جب مدعا علیہ نے راستہ کا اقر ارکیا ہواور گواہوں نے اس کے اس اقر ارکی گواہی دی سواور سی الانکہ سرحسی نے فرمایا کہ مجھے میں ہوگی اگر چہموضع طریق اس کی مقدار نہ کور نہ کریں کیونکہ جہالت مانع قبول شہادت اس صورت میں ہے کہ تھا جہالت مانع قبول شہادت اس صورت میں ہے کہ تھا جہالت مانع قبول شہادت اس صورت میں ہے کہ تھا جہالت مانع قبول شہادت اس صورت میں ہے کہ تھا جہالت اس داستہ کی مقدار

بجانے میں تھم ہے کذائی فاوی قاضی خان اور اس ہے کہ یہ گواہی ہر حال میں مقبول ہے یہ بچیط میں ہے۔ مشتر کہ گی میں بلاا جازت در وازہ نکالنا کن صورتوں میں جائز ہوگا ہے۔

اگر گواہوں نے گواہی دی کہاس کا باپ مرگیا اور بیراستہ اس کے واسطے میراث جھوڑا ہے گواہی جائز ہے بیرفقاویٰ قاضی غان میں ہے اگر کسی شخص کے دار کا دروازہ کسی زقاق کے دیوار میں مفتوح ہواور اہل زقاق منکر ہوئے کہ ہمارے زقاق میں اس کو گذر نے کاحق حاصل نہیں ہے تو ان کومم نعت کا اختیار ہے لیکن اگر مدمی کے گواہ قائم ہوں کہ مدمی کا راستہ زقاق میں ہوکر ٹابت ہے تو ہیں منع کر سکتے ہیں رہے یا میں ہے۔

اگرایک پر نالہ کی مخص کے دار کی طرف نصب ہواور دونوں میں اختلاف ہوا کہ پانی جاری کرنے کا حق حاصل ہے یانہیں ہیں اگر حالت ایسی ہے کہ پانی جاری نہیں ہے اور اختلاف کیا تو پانی بہانے کا حق بدون گواہوں کے قائم کرنے کے حاصل نہوگا کذانی محیط السزحسی اور داروالے کو بھی پر نالہ تو ڑ دینے کا اختیار نہیں ہے کذانی الحیط۔

فقیر ابواللیٹ نے تفل کیا کہ مشائ نے استحسان کیا ہے کہ پر ٹالہ اگر قد کی جوادر جیت کا رُن بھی مدعاعلیہ کے دار کی طرف موادر معلوم ہو کہ یہ جھکاؤ جیت کا بھی قد کی ہے نیانہیں ہے تو اس کو پانی بہانے کا حق دیا جائے گا اور اگر پانی بہنے کی حالت میں ختلاف کیا تو بعض مشائ نے نے کہا کہ پر ٹالہ والے کا قول مقبول ہوگا اور پانی جاری کرنے کا استحقاق حاصل ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ ستحق نہ ہوگا اور اگر پانی بہانے کے استحقاق پر گواہ قائم کیے اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ بینہ کے پانی بہنے کا پر ٹالہ ہے تو بینہ کے پانی کے واسطے قرار دیا جائے گا اور شسل و وضوء کا پانی اس سے نہیں بہا سکتا ہے اور اگر وضوء و شسل کے پانی کے واسطے بیان کیا تو وہ اس اسطے ہوگا بینہ کیا پانی نہیں بہا سکتا ہے اور اگر فقط پانی بہانے کے حق کی گواہی دی اور تفصیل نہ بیان کی تو صحح ہے اور اس امر میں کہ بینہ کے پانی کے واسطے ہے یا فسل کے پانی کے واسطے ہے مانی کے واسطے ہوگا ہو گا اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ ایسی گواہی مسیل کے پانی کے واسطے ہے یا فسل کے پانی کے واسطے ہے مان کہ بینہ کے بارہ میں مقبول نہوگی اور داستہ کے باب میں مقبول ہوگی یہ بی جے طافر حسی میں ہے۔

اگر مدگی کے پاس اصلا گواہ نہ ہوں تو صاحب دار سے تتم کی جائے گی آگر اس نے کول سے کیا تو کول پر ذگری بجق مدگی ہو جائے گی کذانی الحادی نواور ہشام میں ہے کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میر ہے پانی کا مجری اس کی بستان میں سے ہے اور خصومت کے روز اس میں ہے پانی جاری نہیں ہے ہیں دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس کے بستان سے ہوکر کل کے روز پانی جاری تھا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایسی گواہی جائز رکھتے ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں جائز رکھتے تھے تاوقتیکہ ملک وحق کی گواہی نہ ویں اور میمی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اگر گواہوں نے مدعا علیہ کے ایسے اقر ارکی گواہی دی تو بالا تھاتی جائز ہے کذا فی اگو ہے۔

زید نے دعویٰ کیا کہ عمر و کے نہر پرکل میرانا وق علی اوراس کوا کھا ڈکر پھینک دہاتو اہام مجھ رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ اگر گواہوں نے ایس گواہی وی تو اعادہ نادق کا عظم دول گا جیسا کہ رکھاتھا پھراگر اس نے پانی بہانے کا قصد کیا اور نہروا لے نے اس کوئع کیا اورانکارکیا کہ اس کو پانی بہانے کا حق حاصل تہیں ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مع کرسکتا ہے تا وقتیکہ گواہ گواہی نہد میں کہ ذید کو بیحق حاصل ہے پھرامام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دریا فت کیا گیا کہ مما نعت میں کیا کرے فرمایا کہ صاحب نہر کواس میں ندویں کہ ذید کو بیحق حاصل ہے پھرامام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دریا فت کیا گیا کہ مما نعت میں کیا کرے فرمایا کہ صاحب نہر کواس میں نوقات کو چیز دجس کو ہمارے فرمایا کہ صاحب نہر کواس میں خوت کیا گیا کہ مواج وغیرہ کے شکل اس کے ہوئی اوران میں اوران مورب نا دااور وہ لکڑی یا لوہ وغیرہ کے شکل سے کول انکار کرنا وہ کر ہونا اس سے نا داتی معرب نا دااور وہ لکڑی یا لوہ وغیرہ کے شکل کے ہوئی ہے ا

پائی بہانے کے داسطے جاہے تو مز دور مقرر کرے اور بیجائز ہے بیظہیر بیش ہے۔

ایک نبرزیدی زمین میں ہے کہ اس سے پائی جاری ہے اس میں اختلاف کیاتو پائی والے کا قول مقبول ہوگا لیکن اگر مالکہ زمین گواہ لا وے کہ نبر میری ملک ہے تو اس کی ڈگری ہوگی اس طرح اگر وفت خصومت کے پائی جاری نہ ہولیکن معلوم ہو کہ اس نبر ہے اس مختص کی زمین کی فراری تھا تو پائی والے کا قول مقبول ہوگا اور اس کی ڈگری ہوگی لیکن اگر زمین کا مالک گواہ وے کہ نبر میرک ملک ہے تو نبیس اور اگر وفت خصومت کے پائی اس مختص کی زمین کی طرف جاری نہ ہوا ور نہ اس کا جاری ہوتا اس سے پہلے معلوم ہوتو زمین کے مالیک گوگری ہوگی مگر اس صورت میں نہ ہوگی کہ پائی والا گواہ لا کے کہ نبر میری ملک ہے میر جیط میں ہے۔

منتی میں ہے کہ ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام محر رحمۃ القدعلیہ ہے دریا فت کیا کہ ایک ہوئی نہر چندگاؤی والوں کے شرب
کے داسطے ہے کہ ان لوگوں کی تعداد گنتی کی نہیں ہے اُس نہر کو چڑھاؤ کی طرف ہے ایک تو م نے بیچے والوں ہے روک لیا اور کہا کہ یہ ہماری ہے ہمارے بھارے بی کے حق نہیں ہے تو امام محمد رحمۃ القد علیہ نے فرمایا کہ اگر خصومت کے روز وہ نہر بینچے والوں کی طرف بنی گئی تو جیسے جاری تھی و بیے ہی اپنے حال پر چھوڑ دی جائے گی اور سباس میں سے تنجیس جیسے تھے اور چھوڑ دی جائے گی اور سباس میں سے تنجیس جیسے تنجیس جیسے تھے اور چڑھاؤوالوں کو اس کے بند کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس روز پانی جاری نہ ہوگر معلوم ہو کہ پہلے میں سے تنجیس جیسے تنجیس جیسے ہاری طرف جاری تھی کھر او پر والوں کے روک و یا ہے یا بینچ والوں نے گواہ دیے کہ نہر پہلے ہماری طرف جاری تھی پھر او پر والوں کو مورکر دیں ہے ذخیرہ میں ہے۔

ایک گھر کو چہ غیر نافذہ میں واقع ہے اس کو چہ میں ایک نہر ہے۔ پس صاحب دار نے جاہا کہ اس کا پانی اپنے دار میں داخل کر کے اپنے بستان میں جاری کر ہے تو پڑ دی لوگ اس کومنع کر سکتے ہیں اور وہ بھی پڑ وسیوں کو ایس ترکت ہے منع کرسکتا ہے اور جس نے پہلے جاری کرلیا ہے اور اقر ارکرتا ہے کہ قد بی نہیں ہے تو اس کو بھی منع کر سکتے ہیں اور اگر بیام رقد بی ہوتو منع نہیں کر سکتے ہیں یہ

خزایة انگلتین میں ہے۔

اگرایک شخص کا بانی کا راستہ دوسرے کے دار میں ہوکر کاریز کے طور پر جواس نے کاریز کو پرنالہ (زمین دوز) بنانا چا ہاتو اے تولہ کاریز الح اقول صورت مسئلہ کا حاصل ہے ہے کہ ایک شخص کے باغ یا دار دفیرہ میں پانی اس طرح آتا ہے کہ دوسرے کے دار میں ہوکر

ز بن كے اعد يندكاريزمش كى تى باس سے بہدكر آتا ہے بھر باغ والے نے جاہا كداس كو كھلا ہوامش برنالد كے بنائے

بدوں رضامندی صاحب دار کے نیم بناسکتا ہے اور اگر پہلے پر نالہ تھا پھراس کوکار پر بنانا چاہا پس اگراس میں صاحب دار کوضررا ہوتو ایسانہیں کرسکتا ہے الا برضاء مالک داراورا گرضرر نہ ہوتو روا ہے اور اگر دونوں صورتوں میں ضرر یکساں ہوتو کرخی نے ذکر کیا کہ کار بر کو میزاب و میزاب کوکار پر بنا لے سکتا ہے اور بعض متاخرین مشائح نے کہا کہ امام محمد رحمۃ التدعلیہ نے جو کتاب میں کھا ہے اس صورت پر محمول ہے کہ جب اس محف کو صرف پانی بہانے کا حق حاصل ہوا وراگر وہ جگہ جس میں سے پانی بہتا ہے اس کی ملک ہوتو اس کو اختیار ہے جیسی چاہے و کی بنائے قال فی الکتاب پس اگر پر نالہ ہوا میں ہوتو قتات نہیں بنا سکتا ہے اور اس میں ضرر وعدم ضرر کی تفصیل جو سابق میں ہے بیان نہیں قرمانی اور اگر اید چاہا کہ اپنی اس پر نالہ سے سابق میں ہوتو ہو تات نہیں بنا سکتا ہے اور اس میں ضرر وعدم ضرر کی تفصیل جو سابق میں ہے بیان نہیں قرمانی اور اگر دیو ہو اپنی اس پر نالہ سے بیان نہیں قرمانی اور اگر دار والوں نے ایک اس پر نالہ سے بہائے کو بدون رضا مندی مالک دار کے نہیں بنا سکتا ہے کہ ان اپنیا نے کہ باؤ کہ دیں یا میزاب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیں یا اونے اپنے کر دیں تو نہیں کر سکتے ہیں اور اگر دار والوں نے ایک چٹان بنادی کہ پر نالہ اس کی ہوتو این کو اختیار ہے کہ ان البدائے ۔

اگرایک فض کا راست دومرے کے دار میں ہے چر دار دالوں نے جا ہا کہ میدان میں الی چیز بنا کیں کہ جس ہے اس کا راستہ بند ہوجائے تو نہیں بنا بختے ہیں اور لازم ہے کہ ساحت دار میں بفقد رعرض ہاب دار کے چھوڑ دیں کذاتی الخلاصہ منتی میں اہام محدر حمۃ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ ایک کاریز جاری ہے کہ اس ہے بعض آ بار (جمع برین کواں ۱۲) کی فض کے دار میں یا کی فخص کی زمین میں کھود ہے گئے ہیں کہ ان کو دیوار محیط ہے چھر کاریز والے نے (مراد دوش و تالا با ۱۱) دعویٰ کیا کہ دوئے زمین آ بار کی میری ہے اور ما لک داریاز مین نے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ جوآ بار دار میں ہوں ان کی زمین صاحب دار کی ہے اور جوز بین میں ہوں وہ صاحب کاریز کی ہے بشر طیکہ اس کا قابض معلوم نہ ہوا وراگر صاحب زمین نے اس میں کھیتی کر کے اس کو کاٹ کرا شالیا تو وہ قابض قرار یائے گا کیونکہ ذراعت سے اس کا قبضہ ابت ہوگیا کہ ان الحادی ایک فتض کی خالصہ کاریز وہ ہے اس کو یہ افتیار نہیں ہوں اس کی درخت کی اور درخت کیا تو درختوں کے مالک کوشفعہ جوار پہنچ گا یہ فصول عماد ہیں ہے۔

باربو (١٥ باب

## دعویٰ دین کے بیان میں

 نوبت پنچے ہیں اگر اس نے مہرش پر بھی کہا کہ بیں تو قاضی مہرش اس پر لا ذم کرے گا اور زیا دتی پر قسم کے گا اور بیتھ آس صورت میں ہے کہ قاضی کواس کا مہرش معلوم ہواور اگر نہ معلوم ہوتو امینوں کومہرشل اور یا فت کرنے کے واسطے مقرر کرے گا کہ جس کو معلوم ہواور اگر نہ معلوم ہوتو امینوں کومہرشل اور یا فت کرنے کے واسطے مقرر کرے گا کہ جس کو معلوم ہواور یا بیت ہوں کے ترکہ اس سے دریا فت کرلا میں بیا عورت نے اپنے شوہر کے ترکہ سے مہرکا دعویٰ کیا اور وار توں نے نکاح سے انکار کیا ہی عورت نے مہرو نکاح دونوں کے گواہ دیے تو دونوں نا بت ہوں گے بھر گر وارثوں نے گواہ دیے تو دونوں نا بت ہوں گے بھر گر وارثوں نے گواہ سنائے کہ اس نے شوہر کوم نے سے پہلے مہر سے بری کر دیا ہے تو بسبب تناقص کے دعویٰ قبول نہ ہوگا یہ فسول عماد ہیں میں سے میں

تیسر نے فریق کی بابت کہنا کہ اُس کے مہر کی صانت دی تھی 🖈

ایک گورت نے زید کو قاضی کے در باریس حاضر کیا اور کہا کہ میر ہے فلال بن فلاں شوہر پراس قد رمبر ہاتی تھا اور تو نے اس کی طرف ہے اس مہر کی ضانت کر لی تھی کہ تو ضامن ہے اگر وہ بھے تین طلاق دے کراپنے اوپر حرام کر لے اور میں نے تیری ضہانت کی اجازت دے دی تھی اور اب جھے اس سے تین طلاق دے دی ہیں پس ہاتی مہر تجھ پر بسبب ضانت کے وقوع فرفت کے بعد واجب الا داء ہے اور اوا کرانے کا مطالبہ کیا پس مدعا علیہ نے ضانت کا اقر ارکیا لیکن اٹکار کیا کہ میں اس حرمت طلاق ہے واقف نہیں ہوں پس مورت کے گواہوں نے گواہی دی کہ مورت کواس نے تین طلاق دی ہیں پس باتی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام غائب برنا فذکرے گار پڑنا اپر آمفتین میں ہے۔

ہشام رحمۃ القد علیہ نے اپنے ٹو اور ٹیں لکھا ہے کہ ٹیں نے امام محمد رحمۃ الند علیہ سے کہا کہ مبر ہے ذید پر بزار درم آتے ہیں اور زید کے ایک عورت نے دوگواہ سنا نے کہ بیل نے اقرار کیا ہے کہ میر سے جو درم زید پر بزار درم ہیں اس دونوں نے جھڑا کیا اور میر کی غیبت ہیں عورت نے دوگواہ سنا نے کہ بیل نے اقرار کیا ہے کہ میر سے جو درم زید پر آتے ہیں وہ سب اس عورت کے ہیں میر اس میں سے پھڑتیں ہے اور میر سے بزار درم کے قرض دار ہونے کا مقر اس عورت کے واسطے اس کا ایک غلام فروخت کیا تھا اور زید کو جو عورت سے مطالبہ کرتا ہے وہ میر سے بزار درم کے قرض دار ہونے کا مقر ہے یا منکر ہے پس عورت نے گواہ سنا نے کہ میر سے لیعنی ہشام کے زید پر بزار درم ہیں اور میں نے اقرار کیا ہے کہ بیددرم اس عورت کی ملک ہیں میر انام اس میں عاریتا ہے تو امام محمد رحمۃ القد علیہ نے فر مایا کہ بیام وہائز ہے اور گواہی قطعی ہے بیمج ط میں ہے۔

وارث یاوسی کی حاضری میں میت پر قرضہ ٹابت کرنا جائز ہے آگر چدان دونوں کے قبضہ میں تر کہ میں سے پچھ نہ ہو یہ نصول

ماویہ ہے۔ ایک فض نے ایک وارث کی حاضری میں میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا ہیں اس وارث نے اقر ارکر لیا توضیح ہے اور تمام قرض اس کے حصہ میراث سے ولا یا جائے گا اور شمس الائمہ "نے قر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس وارث کے اقر ارکے ساتھ تھم قاضی بھی موافق اس کے اقر ارکے جاری ہوا ہو اور اگر محض وارث کا اقر ارہے تو اس کے حصہ میں قر ضہ لازم نہ ہوگا بیر فناوی قاضی خان میں ہے۔ فناویٰ فضلی میں ہے کہ بعض نے وارثوں میں سے مورث پر قرض کا دعویٰ کیا اس کے بعض وارثوں نے تقمد بین کی اور بعضوں نے تکذیب کی تو فر مایا کہ تقمد بین کرنے والوں کے حصہ میراث سے بیقر ضہ پوراا داکیا جائے گا گر اس مدعی کے حصہ کا قر ضائی میں سے طرح دیا جائے گا بیرمحیط میں ہے۔

اگرایک وارث کوحاضر کر کے میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا اور گواہ دیے تو سب کے حق میں قرضہ ثابت ہو گا ای طرح اگر کسی

ارث نے میت کا قرضہ کی تخص پر ثابت کیا اور گواہ دیے تو سب کے تق بیل شہوت ہوگا اور وہ قرضہ لے کرقاضی تقییم کر کے اس مد بی ماضر کا حصداس کو دے دے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ ایک ما ماضر کا حصداس کو دے دے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ ایک مادل کے پاس رکھوا دے گا اور اگر قابض قرضد اور ض کا اقر ارکرتا ہوتو بالا جماع غابوں کے جصے اس کے پاس ہے نہ لے گا اور بہ عقار میں ہے اور مال منفول لیمیں اگر منکر ہوتو کے کر عاول کے پاس رکھے گا اور اگر مقر ہوتو اس کے پاس ہے دے گا اور جب غابر اگر مقر ہول تو اس کے پاس ہے دے گا اور جب غابر موتو کے کر عاول کے پاس دکھے گا اور اگر مقر ہول تو اس کے پاس ہے تہ الاقضیہ میں ہے۔ غرب ہوگ حاصر ہول تو ان کو دو بارہ گواہ چش کر نے کی ضرورت نہ ہوگی میں اس جے پیٹر ایڈ انگھ مقین میں ہے کہ میر ہے بڑار درم جو تیر ہ پاس در جا در بیاس در بیاس میں ہوئے اور تھم دیا ہے کہ میر ہوئی اور تی ہوگا اور تی راد درم ودیعت ہوئے اور تھم و نے کے گواہ سائے گا میری جا تھوں اس کی طرف ہوئی موز ایس عیشے نے کہا کہ میر ہوئی ہوگا اور تی راد درم اور ایک بیٹا چھوڑ ایس عیشے نے کہا کہ میر ہوئی ہوئی سے اگر ایک شخص مرکیا اور اس پر چند قرض ہیں اور اس نے بڑار درم اور ایک بیٹا چھوڑ ایس عیشے نے کہا کہ میر ہی بیاس نے دو کیاس نے دو کے اس نے جزار درم اور ایک بیٹا چھوڑ ایس عیشے نے کہا کہ دیے بڑار درم میر بے بیاس نے بیل اور تی تی بیل اور تی تو اور تی کی اس مرسی تھر نے کہا کہ اس کے ہیں یا بیاس کے پاس زید کے ود بعت ہیں چھرز نید آیاس نے دو کی کیا اور قرض خوا ہوں نے ذید کی اس امر میں تھد بی کی کہا تھا کہ جی بیا بیا ہوئی کیاس نے دیو کیاس کی بیل کے پاس زید کے ود بعت ہیں چھرز نید آیاس نے دو کی کیاس کی جی بیل

ا سرایک سی سر بیا اوران پر پسرس بیل اوران سے ہرارورم اورا بیٹ بیا چورا پن بینے کے آبا لہ بیہ ہرارورم میرے
باپ کے پاس ذید کے وہ بعت بیں چرزید آیااس نے دمویٰ کیا اور قرض خواہوں نے زید کی اس امر بیل تقید لی کہ ای کے بیں یا
سکذیب کی کہ میت کے بیں یا تقید لی و تکذیب پر کھونہ کی کہا کہ ہم نہیں جائے بیں کہ بیدرم کس کے بیل تو قاضی یہ ہزار درم میت کی
طرف سے قرض خواہوں کو اوا کر و سے گا اور مدگی وہ بعت کے لیے فرار نہ دے گا کیکن صورت اوٹی بیل قرض خواہوں نے جب کہ
تقید لی کی ہے کہ یہ ہزار درم زید کے بیل زید بعد ڈگری ہونے کے قرض خواہوں سے بسبب ان کے اقر ارکے واپس لے گا یہ تھم اس
صورت بیل ہے کہ بیٹے نے اقر ارکیا اور ایسے ہی اگر انکار کیا اور کہا کہ یہ ہزار درم میر بے باپ کے بیل یا قر اروا نکار پر کھونہ کی اور کہا
کہ بیل بیا نیا ہوں کس کے بیل تو یہ صورت اول کیساں بیل اور اگر مدی وہ بعت نے انکار کی صورت میں ہے جب کہ
طلب کی تو اس پر شم نہیں آتی ہے اور جو پر کھو وہ بعت میں معلوم ہوا وہ ہی مضار بت و بضاعت واجارہ و عاریت ور بس میں ہے جب کہ
میت کے باس کوئی مال میں ہواوروار اول نے کی امر کا ان میں سے اقر ارکیا کہ افی شرح اوب القاضی لخصاف۔

 ا قرار کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے ریفسول عماد پیش ہے۔

ا کی دخض زید کولایا کہ وہ دی ہے کہ ہیں تم وغائب کی طرف ہے دکیل خصوصت ہوں اس وکیل پر دعویٰ کیا کہ میر اعمر و پر
اس قد دقرض ہے بھر مد عاعلیہ نے وکالت کا اقر ارکیا تو زید کا اقر ارضیح نہیں ہے تی کہ اگر مدی نے عمر و پر اپنا قر ضہونے کے گواہ قائم
کے تو قبول نہ ہوں گے اور اس طرح اگر میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا ہمقا بلہ ایک مرد کے جس نے اقر ارکیا کہ میں میت کا وصی ہوں تو بھی گواہان مدی نا مقبول ہوں گے بیر فال کی طرف ہو گواہان مدی نا مقبول ہوں گے بیر فال کی طرف ہو اگر وکیل حاضر ہوا اور دعویٰ کیا کہ میں فلاں بن فلاں کی طرف ہو وکل اس واسطے مقرر ہوا ہوں کہ اس مدعا علیہ ہے وہ قرضہ جو موکل کا اس پر ہے اور وہ مال میں جو اس کا اس کے پاس ود بعت ہو وصول کروں اور مدعا علیہ کو قرض کا مال و سے دینے کا تھم ہوگا اور مال میں ود بعت دینے کا تھم نہ دیا ہوں کے اور اگر وصی ہوں اس نے جھے وصیت کی تھی کہ اس مدعا علیہ کے ذمہ جو اس کا قرض ہوا ورجو مال معین ود بعت ہے سب وصول کروں اور مدعا علیہ نے اس کی تصدیق کی تو مدعا علیہ کو دونوں چیز وں کے وہوں کا تعظم دیا جا اس کا گور دیا جا کا گور اور دیا تا تاہد کے اس کی تصدیق کی گور دی اور دیا جا تا کا گذر انی شرح اوب القاضی کلخصاف۔

اگرائی نے قرضدار پرگواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے اور اس سے مال قرض نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر قاضی کے زود کے
میت کے ترکہ بیل قرض ثابت ہواور کی نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ میت کا جھے پر اس قدر قرض ہے تو اسکور ب الدین کو و ب
دینے کے واسطے تھم کر سے گا اور عیوں بھی ہے کہ اگر اس فضل نے جس پر میت کے ہزار درم جیں بعوض اس قرض ہزار درم کے جومیت
پر آتا ہے اواکر دیے بلا تھم وسی کے جومیت کا ہے تو امام محدر تھۃ الند علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے اواکر نے کے وقت کہا کہ یہ ہزار درم
بھی وہ اواکر تا ہوں جومیت کے جمھے پر چا ہے تھے بعوض ان ہزار درموں کے جوتیری میت پر آتے جی تو چائز ہے اور اگر یہ نہ کہ میت کی طرف سے اواکر دیے تو احسان کے کرنے والا شار ہوگا یہ ظلامہ بھی ہے۔

اگر وارثوں میں اطفال و ہالغ ہوں پس ہالغوں نے ایٹے ہاپ پر قرض کا اقر ارکر لیا تو قرض خوا ہ کو ٹا ہالغوں پر قرض ٹابت کرنے کے واسطے گواہ چیش کرنے چاہیے ہیں بیفسول مماویہ میں ہے۔

ایک فض نے وارث کی حاضری میں میت پرقرض کا دعویٰ کیااور کہا کہ میت نے اس قرض کی جنس ہے وارث کے قبضہ میں اس قدر چھوڑا ہے کہ جس سے بیقرض اوا کرسکتا ہے اور اس پرگواہ قائم کیے تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس قدر اس امر کے واسٹے کا فی ہے کہ وارث کو تھم کیا جائے کہ یہ مال حاضر کرے تا کہ وہ موجودگی میں گواہ گواہی دیں کہ یہ میت کا مال ہے اور اگر ڈگری کرنے کے واسٹے اس قدر پر اکتفا کیا جائے تو جائز ہے یہ فیاوی قاضی خان میں ہے۔ گواہ لایا کہ میت پرقرضہ ہے اور ترکہ اس قدر سے کہ اوا ہوسکتا ہے تو ضرور ہے کہ ترکہ کہ بیان کرے اُج حدود بیان کرتا چاہے اور اگر وارثوں کے اقرار کے گواہ لایا کہ ترکہ ہے قرض اوا ہوسکتا ہے تو میان ترکہ کی حاجت نہیں ہے اور اگر خصومت بلا بیان ترکہ معبول ہوگی اور اس پرفتو کی ہے اور اگر قرض خواہ میت ترک کہ کی حاجت نہیں ہے اور اگر وارثوں نے دوسرے قرض خواہ نے ترض کو ثابت کیا تو بلا خلاف اثبات ترکہ و فاہ کے ترض کو اہ سے ترض خواہ کے قرض ہے انکار کیا اور پہلے قرض خواہ نے دوسرے قرض خواہ کے قرض ہے انکار کیا اور پہلے قرض خواہ نے دوسرے قرض خواہ کے قرض ہے انکار کیا اور پہلے قرض خواہ نے دائل کی تصدیق کی قود وہ مرابہ کے کا شریک ہوگا کہ وکٹ کہ اس کے خوشر کت کا اقرار کیا ہے بید جین کر دری میں ہے۔

اگرائیک مخص مرگیا مجرائیک قوم قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ فلال مخص مرگیا اور ہمارے اموال اس پر ہیں اور اس نے جو

ل قولداحسان يعنى مينت كا قرضداس پر بحاله باقى رج كا ۱۲ جس كوجار عرف يس بحر بإنى بولتے بيں يعنى پورى طرح وصول ہو كيا ١٢

جو پھھ مال چھوڑا ہے اس پر دارتوں نے قبضہ کیا اور وہ اوگ اس کو متفرق و تلف کیے ڈالتے ہیں اور قاضی ہے درخواست کی کہ ترکہ ابھی بنے سے موقوف رکھا جائے تا کہ ہم اپنے حقوق قاضی کے سامنے ثابت کریں تو قاضی پر واجب نہیں ہے کہ دارتوں کے مقبوضہ سے تعرض کر سے پس اگر قوم نے کہا کہ ہمارے گواہ حاضر ہیں ہم اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں پیش کریں گے ادر دارث کی ذات سے اسراف بجا اور تلف کرنے کا خوف ہے یا بیر شہور ہے کہ فلال شخص مرگیا اور اس کے قرض خواہ بہت ہیں یا قاضی کو مدمی لوگ صالح اور نیک بخت معلوم ہوئے یا اس کے دل میں آیا کہ بیلوگ ہے ہیں اور وارث کی ذات سے خوف اسراف وا تلاف ہے تو استحسانا کہ کھما کھٹے بین اور وارث کی ذات سے خوف اسراف وا تلاف ہے تو استحسانا کہ مضا کھٹے بین میں کی قدر وصیت کرنے کا وہوئی کیا ور بیس ہیں ہیں جانہ کو میں تی گر کے دوست کرنے کا وہوئی کیا در سے میں بیدا ہوئی تو اس کی بھی بھی راہ لکل سکتی ہے کہ اور ادب القاضی کی خصا ف

مشتر كه مقروض غائب مائے گئے فقط ایک کے تو كيا اُس كوا پنا حصہ دینے پر مجبور كيا جائے گا؟

اگر تین آ دمیوں کامشتر کے قرض کسی پر ہو پھر دو تخص غائب ہو گئے اور تبسرا حاضر رہااس نے اپنا حصہ قرض دار سے طلب کیا تو قرض دار دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ نصول محادیہ بیر ہے۔

اگرزید عمر وکوقاضی کے پاس لا یا اور کہا کہ میر اپاپ فلاں مرگیا اور کوئی وارث سوائے نہیں چھوڑا اور اس کا اس عمر و پراس قدر مال ہے تو قاضی بدعا علیہ ہے اس کو دریا فت کرے گا لیس اگر اس نے سب وعویٰ کا اقر ارکرلیا تو اقر ارتیج ہے اور تھم کیا جائے گا کہ یہ مال و بین وعین گوس کے سپر دکرے اور اگر اس نے انکار کیا لیس اگر مدی نے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور مدعا علیہ کوتھم دیا جائے گا کہ سب و بین وعین اس کے سپر دکرے اور اگر مدی کے پاس گواہ نہوں اور اس نے اپنے دعویٰ پر مدعا علیہ و تن وعین اس کے سپر دکرے اور اگر مدی کے پاس گواہ نہوں اور اس نے اپنے دعویٰ پر مدعا علیہ سے تم لینی چاہی تو خصاف نے ذکر کیا کہ بعض اصحاب سے دوایت ہے کہ تم نہ لی جائے گی اور قول سے بھی دوایت ہے کہ لی جائے بیرمجیط جس ہے۔

یں میں اگر تر کہ تین ہزار ہواور قرض ایک ہزار ہواور تر کہ تین بیٹوں میں تقسیم و گیا تو قرض خواہ ہرایک بیٹے ہے تہائی ہزار لے لے گا بشر طیکہ سب پر قاضی کے حضور میں قابو پا گیا اور اگر کسی ایک شخص پر قابو پایا تو اس سے سب جواس کے ہاتھ میں ہے لے لے گا بیٹز ائڈ کمفتنہ ع

المعتين على ب

وارثوں کوقرض ادا کر کے ترکہ چھڑا لینے کا اختیار ہے اورا سے ہی ایک کوبھی اگر ہاتی انکار کریں اورا گرسب نے ترکہ چھڑا نے اور قرنس ادا کرنے سے انکار کیا تو مجبور نہ کیے جا میں گے لیکن قاضی میت کی طرف سے وصی مقرر کرے گا بیفلا صدمیں ہے۔ اگر میت کے ایک وارث پر وارثوں میں سے دعویٰ کرکے قرض جابت کیا اور ترکہ کی اجنبی کے قبضہ میں ہے تو مد ما مایہ کو

اجنب سے تر كەطلىب كرنے كا اختيار بے كذا في القديه \_

ایک فض ایک فیم ایک فیم می مرگیاہ ہیں ایک اجنبی کے پاس اسکا مال وہر کہ ہادراس کے وارث دوسر ہے ہمیں ہیں ہیں ایک قوم نے اس پراپے حقوق واموال کا دعوی کیا ہیں اگر وہ ہم ہن میں وارث ہیں اس ہر ہے منقطع ہولین غالب آید ورفت منقطع ہوتو وہ میں ہوں گھرف سے ایک وصی مقر دکر ہے گا کہ اس کی حاضری ہیں وہ لوگ اپنے حقوق ٹابت کریں گے اور اگر انقطاع نہ ہوتو قاضی اس کا وصی مقر دنہ کر ہے گا بلکہ مدیوں کے گاہوں کی ساعت کر کے جو پھھاموراس کے ذریب ٹابت ہوں گے وہ اس شہر کے قاضی اس کا فیم کی دیں گئا بت ہوں گے وہ اس شہر کے قاضی کو فیم گر ہے گھر وہ قاضی اس قاضی کا بنب کو تریم کر ہے گا تا کہ ترکہ ہے قرض مدیوں کے موسی کو فیم کر ہے گھر وہ قاضی اس قاضی کا بنب کو تریم کر ہے گا تا کہ ترکہ ہے جو تیا مامور وہ جے پرد کرا دے کہ ان السراجیا گرمیت نے کوئی وصی نہیں مقر دکیا اور اس کے وارث نابالغ ہیں ایسا کوئی نہیں ہے جو تیا مامور وہ جے کا لئی ہوتو قاضی اس کی طرف جا بہت کیے اور درخواست کی کہ اس کو تکم دیا گا ہے جو میرافلاں کی طرف جا بت ہوا کچھوصول نہیں کیا وہ میں میں اپنے حقوق اوا کرنے سے پہلے تم کے کہ والنہ ہیں نا اور نہ ہیں نے اور کیا اور نہ ہیں ہیں کے کہ میں اس کے جو میرافلاں کی طرف جا بت ہوا پچھوصول نہیں کیا اور نہ بھی نا اور نہ ہیں ہوا ہوں گیا اور نہ ہیں ہوا کہ ہوں کیا اور نہ ہیں نے اور کیا وہ نہ ہیں کہ کہ کیا وہ ہوت کہ میں اپنا ہوں کی کیا اور نہ ہیں نے اور کیا وہ کیا ہوں کی سامی کی کہ کی کے کوش کی کہ کر کیا وہ دیا تھی کہ کہا کہ ان میں کہ کہ کی کوئی میں کی کہ کی کوئی وصی نہیں مقر رکیا اور نہ ہیں نے وہ کی کوئی وہ کہ کی کہا کہ دی گیا وہ کہ کہا کہ کوئی میں کی کی کوئی میا کہ کی کہا کہ کوئی ہوتھ کی کہا کہ کوئی ہوتھ کی کہا کہ کی کہا کہ کوئی مرکم کیا وہ کوئی وہ کی کہا کہ کوئی ہوتھ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کی خوام کی کے وہ کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کوئی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کوئی کہا کہ کی کہا کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کی کہ ک

ایک محض نے بربان پیش کی کہ میرامیت پراس قدر مال ہے تو اس سے تتم لی جائے گی کہ واللہ میں نے بیدمال اس میں سے پر کھنیس پایا اگر چہ وارث اس کے بھر پانے کا دعویٰ نہ کریں اور فتاویٰ میں ہے کہ اگر چہ وارث لوگ فتم دلانے سے انکار کریں تو بھی تتم

لی جائے کی میدوجیز کروری میں ہے۔

اگرزیدوعمرودونوں کے بکر پر ہزار درم قرض ہیں اور دونوں اس میں شریک ہیں اور بکر قرض ہے انکار کرتا ہے پھرزیدہ ضر ہوا اور دونوں کے قرضہ کے گواہ قائم کیے اور عمرو غائب ہے تو منتی میں ند کور ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک یا پنج سو درم ک حاضری کی ڈگری کی جائے گی اور جب عمرا ہے تو دوبارہ گواہ چیش کرنے کا تھم دیا جائے گا اور زید حاضر عمرو کی طرف سے کی وجہ سے خصم نہیں تھہرایا جائے گا مگر درصورت کہ بیہ ہزار درم دونوں میں ایک شخص کی میراث مشتر ک ہواہ وار اگر عمرو آیا اور گواہوں کے چیش کرنے پر قاور نہ ہوا تو جس قدراس کے شریک نے پانچ سولیا ہے اس میں شریک کی ہوجائے گا یہ فرق کی قاضی خان میں ہے۔ زید کا عمرو و بکر دونوں پر پڑھ مال دستاویز میں تحریر ہے اس کا زید نے دعوی کیا اور گواہ قائم کے اور ایک غائب ہے اور دوسرا

مد بون حاضر ہے اور وہ حاضر منکر ہے تو موافق مختار کے حاضر پر نصف مال کی ڈگری ہوگی مگر وہ صور حیکہ بید حاضر بھکم غائب اس کی طرف ہے لفیل ہوتو حاضر پرکل مال کی ڈگری کی جائے گی بیخز اند المفتین میں ہے۔

ا یک مخص دومرے پر قرض کا دعویٰ کرتا ہے اور مدعا علیہ نے دو وکیل خصومت کے واسطےمقرر کیے پس مدعی نے ایک گواہ ایک وکیل کے سامنے پیش کیااور دومرا گواہ دومرے کے سامنے پیش کیا تو جائز ہے ای طرح اگر ایک گواہ موکل پراور دومرا گواہ وکیل پر پٹی کیا تو بھی جائز ہے یا ایک گواہ مدعاعلیہ پراور دوسرا اس کے وصی یا وارث پر قائم کیا یا میّت کے واسطے دووصی تھے ہیں ایک وصی پر ایک گواہ اور دوسر ہے پر دوسرا گواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

وصی نے اگر ترک پر رقرض کا دعویٰ کیا تو قاضی دوسراوصی مقرر کرے گاتا کداس پر دعویٰ دائر ہو یہ فصول عمادیہ یں ہے۔ ا یک مخص مرااور دو بیٹے چھوڑے ہیں ایک بیٹے نے دعویٰ کیا کہ ہمارے باپ کے اس پر ہزادرم تھے کے تمن میں اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیددرم قرض کے ہیں اور ہرایک نے اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو ہرایک کے واسطے پانچے سودرم کی ڈکری ہوگی اور ایک کو دوس ہے کے مال مقبوضہ میں شرکت نہیں چیجی ہے کہ جو پچھاس نے وصول کیا ہے اس میں شریک ہو۔ بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

كتاب الاملاء من امام محدرهمة الله عليه ب روايت ب كدايك مخص مركيا اوراس نے دوسرے كے قبضه من اپنا مال درم يا وینار یا عقار کیار قیق وغیرہ چیوڑا۔ پس زیدنے وعویٰ کیا کہ میہ مال میراحق ہے کہ میں نے اس کومیّت کے باس ود بعت رکھا تھا یہ اس نے مجھ سے غصب کرلیا ہے اور قابض مال نے اس کی اس تول میں نضدیق کی اور ریکہا کہ بیں معلوم میت نے کوئی وارث تابالغ مچھوڑ ا ہے یابالغ چھوڑا ہے کہ ووغائب ہے تو قاضی قابض کی تقید اپن سے مدعی کو پھھے نہ دے گا اور بعدا نظار کے بیت المال میں داخل کر دے گابیفسول عماد پیش ہے اگر تقلیم کرنے والے وارثول میں ہے بعض نے میت پر قرض کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں کے اور تقتیم ٹوٹ جائے گی اور تقتیم کرنا فرض ہے ہری کر دینے میں شار نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر مال معین کا اعمیان تر کہ میں ہے دعوی كياتو دعويٰ قبول نه ہوگا كذا في الصغريٰ

نير فو (6 بار)

## و کالت و کفالت وحوالہ کے دعو ہے کے بیان میں

قاضی کے دکیلوں میں ہے آیک وکیل نے قاضی ہے وعویٰ چیش کیا کہ میں فلا ان بن فلا س غائب کی طرف ہے او گوں پر اس کے حقق ق وقر ضے ثابت کرنے کے واسطے وکیل ہوں اور اس عائب مؤکل کے اس مدعاعلیہ پر دس درم قرض ہیں پس اس کوظم دے کہ مجھے سپر دکرے ہیں مدعاعلہ نے کچھ جواب نہ دیالیکن باب القاضی کے ایک دوسرے دکیل نے مدعا علیہ کی حاضری میں جواب دیا کہ میرامؤ کل کہتا ہے کہ جھے پر بیددرم دک قرض نہیں ہیں اور نہ بیں اس و کالت کو جانبا ہوں کیں نے دو گواہ تو کیل کے قائم کے اور قاضی ہے تھم کی ورخواست کی۔ قاضی نے اس کی وکالت ٹابت ہونے کی ڈگری کر دی اور مدعا علیہ ہنوز خاموش ہے کوئی اس نے جواب جیں دیا ہے اور جس نے اس کی طرف سے جواب دیا ہے اس کا وکیل مقرر کرنامہ عاعلیہ کی طرف سے ثابت نہیں ہے تو کیا یہ تام سیج ہے اور تو کیل ثابت ہو گی پانہیں ۔ پس بعض مشائخ نے فر مایا کہ نیس اور اس پر امام ظہیر الدین فتوی و بیے تھی اور بیوا قعد عمو ما ہوتا ہے يس يا در كهنا جائة بيمجيط مس ب-

## مؤ کل کن صورتوں میں معزول کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟

زید نے دعویٰ کیا کہ جس عمر و کی طرف سے بگر ہے قرضہ وصول کرنے کا وکیل ہوں اور اس کو بلس عظم میں لایا پس مدیوں بکر نے دعویٰ کیا کہ جسے عمر و نے بری کر دیایا میں نے ادا کر دیا اور وکیل نے کہا کہ جسے مؤکل نے معز ول کر دیا ہے پس اگر بیتو کیل خصم کی التماس سے حصی تو اس دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی کیونکہ مؤکل اس کے معز ول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اگر تو کیل خصم کی التماس سے متحق تو ساعت ہوگی لیکن عزل اس وقت ٹابت ہوگا کہ عزل پر گواہ لائے اور ہدون گواہوں کے ٹابت نہ ہوگا اور اگر اسی طرح نہ کہا بلکہ یوں کہا کہ میں وکیل نہیں ہوں اور خصم نے اس کی تقد بی کی تو سیح نہیں ہے اور اثر اس کا بیہ ہے کہا گراس نے قصم سے سلح کرلی پھر کہا کہ میں وکیل نہیں ہوں اور جو دیا ہے اس کی تقد بی کی تو ساعت نہ ہوگی کذائی الخلاصہ۔

ایک پخض نے اپنا قرض یا وہ بیت وصول کرنے کا وکیل کیا اور وہ بیت رکھنے والے یا قرض وار نے وکیل کی تقدیق کی باو جوداس کے وکیل نے اپنی وکالت پر گواہ صنائے تو ہوسکتا ہے اور فائد واس کا بول طاہر ہوگا کدا گراس نے زید کو حاضر کر کے گواہوں سے اپنی وکالت کی فرورت نہیں ہے اور اگر خاص حتی پر اپنی وکالت کے واسطے گواہ پیش کے چرم وکو حاضر لا یا تو دو ہارہ گواہ وکالت کے واسطے گواہ پیش کے چروکیل غائب ہوا اور مؤکل یا دوسر ااس کا وکیل اس سے طلب کرنے کے واسطے آیا تو دو ہارہ گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے چروکیل غائب ہوا اور مؤکل یا دوسر اس کا وکیل اس سی طلب کرنے کے واسطے آیا تو دو ہارہ گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح اگر ایک گواہ اس قرضد ار پر پیش کیا اور دوسرا دوسر رے قرض داریا اس کے وارث پر قائم کیا تو بھی بہی تھم ہے ہے۔

ایک تخص مجلس نضایی حاضر ہوااور دوسر ہے کواپنے ہرتن کے واسطے جوشہر بخارا پی ہے وصول کرنے اور خصومت کرنے کا وکیل کیا اور ان دونوں کے ساتھ کوئی ایسافٹھ نہیں ہے جس پرمؤ کل کا پچھتی آتا ہو یس اگر قاضی موکل کونا م ونسب سے بہچا تا ہے تو وکا لت قبول کرے گا یہاں تک کہ اگر بعد غیبت موکل کے وکیل نے کسی فخص کو حاضر کیا اور اس پرمؤ کل کے حق کا دعویٰ کیا تو ساعت کرے گا اور وکیل کونا م دنسب سے نہیں پچپا نتا ہے تو وکا لت قبول نہ کرے گا اور وکیل کونا م دنسب سے نہیں پچپا نتا ہے تو وکا لت قبول نہ کرے گا۔ پس اگر مؤکل نے کہا کہ بیس گواہ فیش کرتا ہوں کہ فلاں بن فلاں ہوں تا کہ آپ میر سے اس فخص کے وکیل کرنے کو قبول کریں تو تامنی گواہوں کی ساعت شکر سے گا ہوں کہ فلاں بن فلاں ہوں تا کہ آپ میر سے اس فخص کے وکیل کرنے کوقبول کریں تو تامنی گواہوں کی ساعت شکر سے گا ہوں کہ فلاں بن فلاں ہوں تا کہ آپ میر سے اس فخص کے وکیل کرنے کو قبول کریں تو تامنی گواہوں کی ساعت شکر سے گا ہوں گونی میں ہے۔

زیدیم وکوقاضی کے پاس آلایا اور کہا کہ خالد بن بکر کے اس پر ہزار درم ہیں اور اس نے جھے ان درموں اور تمام حقوق ہیں خصومت کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس سب پر اکٹھا گواہ قائم کیے تو امام اعظم رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ ہیں مال کے گواہ قبول نہ کروں گا جب تک کہا ہی وکالت کے گواہ نہ لائے اور اگر وکالت وقرض پر اکٹھا گواہ قائم کیے تو وکالت ثابت ہونے کا تھم ہوجائے گا اور قرض کے گواہ وہ بارہ چیش کرے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سب پر گواہ چیش کیے تو سب کا تھم ہوجائے گا اور قرض کے واسطے دوبارہ چیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بیاستی مان ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استحسان ہی کو بسبب لوگوں کی ضرورت کے دوبارہ چیش کرنے کی ضرورت ہیں ہوئے وکی ہوئے وارث جس کہ اگر اس نے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث جس کہ اگر اس نے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث جس کہ اگر اس نے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث جس کہ اگر اس نے ترض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث جس کہ اگر اس نے ترض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کے اور ای مارٹ کے تو ایسا بی اختلاف ہے بین قاوئی قاضی خان جس ہے۔

ر زید نے عمرو پر گواہ قائم کیے کہ بکر بن خالد نے جھے اور سعید بن زبیر کودہ مال وصول کرنے کے واسطے جو بکر کاعمر و پر آتا ہے وکیل کیا ہے۔ پس عمرونے قرض ووکالت دونوں کا یا فقط وکالت کا اٹکار کیا پس زید نے وکالت وقرض دونوں پر اکٹھا گواہ سنائے۔ امام محمد رحمة القد علیہ کے نزدیک وولوں وکیلوں کی وکالت اور قرض سب کا تھکم ہوجائے گا اور گواہی قبول ہوگی اور امام اعظم میں اور امام ابو یوسف کے نزدیک گوائی نامقبول ہوگی اور جب اس نے وکالت وقرض فابت کرلیا تو جب تک دوسراوکیل غائب حاضر نہ ہوتب تک ترض وصول نہیں کرسکتا ہے اور اگراس وکیل نے گواہ قائم کے کہ صاحب مال نے جھے اور فلال عائب کوفلال فخص پر نالش کرنے یا اس سے قرض وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور جو چھ ہرایک ہم جس کرے اس کوجائز رکھا ہے تو حاضر کی وکالت کا تھم ہوگا اور غائب کے واسطے نہ ہوگا اور اگروسی نے گواہ قائم کیے کہ فلال فخص نے جھے اور فلال عائب کووسی کیا ہے تو امام اعظم رحمة القدعليہ وامام جمد رحمة القدعلیہ وامام جو رحمة القدعلیہ کے نزدیک اس کے اور غائب کے وصی ہونے کا تھم ہوگا اور امام ابو یوسف رحمة القدعلیہ کے نزدیک فقط اس کے وصی ہونے کا تھم ہوگا اور امام ابو یوسف رحمة القدعلیہ کے نزدیک فقط اس کے وصی ہونے کا تھم کیا جائے گا بی خلاصہ جس ہے۔

اگروکیل نے وکالت پر گواہ قائم کیے پھر قبل اس کے کہ گواہان وکالت کی تعدیل ہوقرض دار پر قرض کے گواہ پیش کے تو ساعت ہوگی اور اس ونت ڈگری ہوگی کہ جب گواہان وکالت کی تعدیل ہوکر وکالت پہلے ٹابت ہو جائے اور تمام اال بلد کے تق میں وکیل مُفارکیا جائے گا بشرطیکہ وکالت عام ہوائی طرح اگر وصی یا وارث نے وصایت کیا وراثت پر گواہ قائم کیے پھر گواہوں کی تعدیل ہونے سے پہلے تن کے گواہ پیش کیے پھر پہلے گواہوں کی تعدیل ہوگئی توضیح ہاوراگر وکالت یا وصایت کے گواہوں کی تعدیل نہوئی

توحق کے کواہ بھی باطل ہو گئے میتا تارخانید میں ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وصیت کرنا اور ولی مقرر کرنا ۲ تولہ جعلی آخ یعنی اگرتم دونوں میں اجارہ ننخ ہوتو میں اس پیشکی مال کراید کا کفیل ہوں کہ مستاجر کووصول ہوتا ا ع تولہ حاضر ہوا یعنی جب عائب ہے لیما جا ہے تا ا اگرایک کو حاضر کر کے اس پر گواہ پیش کے کہ میرے اس پر اور فلاں غائب پر ہزار درم ہیں اور بیخص اس غائب کی طرف سے اس کے عظم سے فیل ہے تو دونوں پر ہزار درم کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر بید دعویٰ کیا کہ غائب اس حاضر کی طرف سے فیل ہے نو حاضر پر پونج سودر می فقط حاضر کے حصد کی اس پر ڈگری ہوگی اور اگر اس امرے گواہ دیے کہ ہرایک دوسر سے کی طرف سے فیل ہے تو حاضر پر پونج سودر می اس پر ڈگری ہوگی اور غائب پر بیا پی سودر می کا اور عاصل بیر ہے کہ کفالت غائب پر نبیر اصالتا اور پانچ سودر می کفالت غائب پر نبیر فائد سے اس کے اور حاصل بیر ہے کہ کفالت عائب پر نبیر فائد سے اس کے علم سے فابت ہواور اگر بدون علم فابت ہوتو نہیں بیتا تار خانیہ میں ہے۔

دو مخصوں کے ہاتھ کوئی متاع فروخت کی اور ہرا یک نے دوسرے کی طرف ہے اس کے عکم ہے کفالت کرلی پھر ہنے کو ایک ملااس پراسے دعویٰ کر کے گواہ پیش کیے تو اس پر ہزار درم کی ڈگری آ دھے کی اصالتا اور آ دھے کی کفالٹا کر دی جائے گی اور اگر ہنوزاس سے پچھوصول ندکیا تھا کہ دوسرے مشتری کو پایا تو بلا اعادہ گواہوں کے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے تو بہ وجیز کر دری میں ہے۔
مزید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس نے اور بکر نے میر سے لیے خالد کی طرف سے ہزار درم کی کفالت کرلی اور ہرا یک دوسرے کا گفیل ہے اور گواہ دو ہرانے کی ضرورت ندہوگی مین خلاصہ میں ہوجائے گی اور دونوں میں جس سے چاہموا خذہ کرے اور اگر غائب کو پایا تو اس مرکواہ دو ہرانے کی ضرورت ندہوگی میدخلاصہ میں ہے۔ عمر و پر دعویٰ کیا کہ یہ بکر کی طرف سے میر سے لیے ہزار درم کا گفیل ہے اور ڈگری ہوگئی پھر کھیل کو کھا ہوں کہ دعویٰ کا اعادہ کر ہوگئی پھر کھیل کو کھالت سے بری کر دیا پھر معلوم ہوا کہ دعویٰ وہم میں فسادتھا پس جا ہا کہ میجے طور پر اس کفیل پر دعویٰ کا اعادہ کر ہو تو سے سے جائے گور پر اس کفیل پر دعویٰ کا اعادہ کر یو تو میں جائے گھالے کہ بھر کھیل کو کفالت سے بری کر دیا پھر معلوم ہوا کہ دعویٰ وہم میں فسادتھا پس جا ہا کہ میجے طور پر اس کفیل پر دعویٰ کا اعادہ کر یو تو میں جائے گھالے کہ اس کھیل کو کھالے کہ گھالے کے خور پر اس کفیل پر دعویٰ کا اعادہ کر یا تو میں جائے گھالے کہ بھر کھالے کہ کھیل کے کھور پر اس کفیل پر دعویٰ کا اعادہ کو کھالے کہ سے میں جائے کہ کھالے کہ کھور پر اس کفیل پر دعویٰ کا اعادہ کو کو دعوں کیا کہ کھالے کہ کھور کے کھیل کے کھیلے کو کھالے کھیل کے کور کی کھالے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کور کور کی کھیل کور کھیل کو کھیل کور کھیل کے کھیل کے کہ کور کی کھیل کے کھیل کور کھیل کے کھیل کے کھیل کور کیا گھیل کے کھیل کور کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کور کور کی کھیل کے کھیل کور کے کھیل کے کہ کیا کھیل کے کھیل

ایک عورت سے زید پردعویٰ کیا کہ اس نے میر سے مہر کے دیناروں کی میر سے فلاں شوہر کی طرف سے اس شرط پر کفالت کی کھا گرمیر سے اور شوہر کے درمیان فرفت ہو جائے تو زیدان دیناروں کا جوشوہر پر آتے تھے ضامن ہے اور فرفت واقع ہوگی کیونکہ شوہر نے جھے افتیار دیا تھا کہ جب شوہر مجھ سے ایک مہینہ کی فیبت اختیار کر ہے تو میر اکام میر سے ہاتھ میں ہے یعنی جھے اپنے کو طلاق دینے کا افتیار ہے اور وہ ایک مہینہ فائب رہا ہی میں نے اس مجلس اختیار میں اپنے آپ کو طلاق دے دی اور گفیل کے سامنے اس کے شوہر کے فائی ہونے اور اس کو افتیار دینے اور طلاق لے کے گواہ قائم کردیے تو مقبول ہوں گے اور اگر شوہر اس وقت بھی فائب ہوتو کفیل اس کی طرف سے خصم قراریا ہے گا کذا فی الخلاصہ۔

المیں ہے مید جیز کروری میں ہے۔

ایک غلام ہزار درم کوخر بدااور ہا گئے گی اجازت ہے اس پر قبضہ کرلیا اور ہا گئے نے ثمن طلب کیا لیس مشتری نے کہا کہ میں نے تو تھے فلال شخص پراتر او یا تھا حالا نکہ بیدفلال شخص عائب ہاوراس کے گواہ چیش کیے تو گواہ مقبول ہوں گے اور بیتھم غائب کی طرف متعدی ہوگا اورالی صورتوں میں عائب کی طرف ہے حاضرتصم ہوجا تا ہے کذانی الحیط۔ فتاوى عالمگيرى .... جد 🗨 کياب الدعوي

جودوفو (6 باب

وعوی نسب کے بیان میں اس میں بندرہ نصلیں ہیں

فعنل (ول م

مرا تب نسب واس کے احکام وانواع کے بیان میں

شبوت نسب کے واسطے تین مرتبے ہیں اوّل نکاح صلح کے ساتھ یا جواس کے ہم معنی لینی نکاح فاسد کے ساتھ اور الی صورت میں نسب ثابت ہو جاتا ہے کچھ دعوت کی ضرورت نہیں ہے اور بحر دنفی کرنے ہے متلی نہیں ہوتا ہے ہاں اگر نکاح صحح میں سوائے فاسد کے فی سے ساتھ لعان واقع ہوتو نسب منتنی ہوجائے گا پہر بیش ہے۔

ایسے تاوان کامسکلہ جو بعوض قصاص کسی عضویا زخم کے واجب ہو ہکتا

و آفی و انکاراس وقت تک کرسکتا ہے کہ صریح نسب کا اقرار نہ کیا ہویا اس نے کئی ایسائعل ظاہر نہ ہو جواقر ارجی شار ہے مثلاً تہذیت قبول کرلین یاز چہ کی ضروریات چیزوں کو خرید تا یابا وجود ولا دت ہے آگا ہی کی طول مدت ہوجائے یا انکار نسب ہے ہے پر وائی ہو جوجائے یا اس کے نبیت ایسا کوئی تھم موروں ہو تھے ہو کہ جو شکست یاباطل نہیں ہوسکتا ہے مثلاً اس بچہ نے کوئی جرم کیا اور قاضی نے عاقلہ پدر پر لیمن ہاپ کے مددگار برادری پر ارش ملے کا تھم کیا تو باپ اس بچہ کے نسب سے انکار نہیں کر سکتا ہے کوئکہ میس کم مسلست و بطلان کے قابل نہیں ہوسکتا ہے مثلاً اس قدر مدت گذرگئی کہ نسب سے انکار کرنے والوں کی عاوت ہے معلوم ہو کہ اگرا نکار کرتے ہیں تو اس کی ہوت کے اندر گذر تے ہیں اور اس نے انکار نہ کیا تو پھر اس کے بعد انکار نہیں کر سکتا ہے اور بیا لیک ہو ایک ہو تا اللہ علیہ والم موجہ تا اللہ علیہ والم موجہ تا اللہ علیہ ہو ایک ہو ہو ہو گئے ہو اس کے بعد انکار نہیں کر سکتا ہے اور بیا تھ ہو ایم ہو تھا ہو گئے میں ہو تھی ہی تھم ہے یا زندہ تھا گر اعان سے پہلے مرگیا تو وہ پی ہی تھم ہے یا زندہ تھا گر اعان سے پہلے مرگیا تو وہ پی ہی تھم ہے یہ مورجہ یا تکار نہیں کر سکتا ہے اس کے بیا مرگیا تو وہ پر ہو جو بھی ہی تھم ہے یہ مورجہ کا کرنیوں کر سکتا ہے اس طرح آگر کی گیا تو بھی بھی تھم ہے یہ دولا میں سے انکار نہیں کر سکتا ہو اس کے نسب سے انکار کیا گیا تو بھی بھی تھم ہے یہ مورجہ طرح سے انکار نہیں کر سکتا ہو گار سے انکار کیا گیا تو بھی بھی تھم ہے یہ مورجہ طرح سے بہلے مرگیا تو وہ بھی اس کے انکار نسب سے انکار نہیں کر سکتا ہو گار سے انکار نہیں کر سکتا ہو گار کیا گیا تو بھی بھی تھم ہے یہ مورجہ طرح سے بہلے مرگیا تو وہ بھی ہی تھم ہے یہ مورجہ طرح سے انکار نسب سے انکار کیا گیا تو بھی بھی تھم ہے یہ مورجہ طرح سے بعد انکار نسب سے انکار نسب سے انکار نسب سے انکار کیا تو اس سے انکار کیا تو وہ سے انکار کیا تو اس کی تھم ہے یہ مورجہ سے انکار کیا تو اس کی تھم ہے یہ مورجہ سے انکار کیا تو اس کی تھر کیا تو وہ سے انکار کیا تو اس کی تھر کیا تو وہ تو اس کی تھر کیا تو وہ کیا تو وہ کیا تو اس کی تھر کیا تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تھر کیا تو اس کی تو

ا مام ابو بوسف رحمۃ اللّہ علیہ ہے دوایت ہے کہ ایک مخص کی عورت ایک بچہ جنی اس نے نسب سے اٹکار کیا اور ہنوز لعان نہ ہوا تھا کہ کی اجنبی نے عورت کو بچہ کی نسبت لنڈ ف وتہمت لگائی پھر اس اجنبی کوحد لنڈ ف کی سز ادی گئی تو نسب ٹابت ہو جائے گا اور دونوں میں لعان نہ ہوگا بیرمجیط میں ہے۔

مرتبددوم ام ولد کے بچدکانسب ہے اور اس کا تھم یہ ہے کہ بدون دعوت کے ثابت ہوتا ہے بشرطیکدالی صورت ہو کہ مولی کواس سے وطی کرنا طال ہواور اگر ایس حالت ہو کہ مولی تو اس سے وطی حلال نہیں ہے تو بدون دعوت کے نسب ثابت نہ ہوگا کیا تو نہیں و کیمنا ہے کہ بار کی اس کے بچر ہوا تو بدون دعوت مولی کے مالک سے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور مالک کواس کے نسب سے انکار کا اختیار ہے جب تک کہ باوجود ولا دت سے آگا ہی کے طویل مدت نہ ہوجائے اور صرح کا قرار کیا ہواور نہ

ل تولد دعوت بالكسر دعوى سباام عن وه تاوان جوبعوض قصاص كى عضويا زخم كے واجب بواا

اس کے انکار کرنے سے بے پروائی ہوگئی ہواور نہ اس بچہ کی نسبت کوئی ایسا تھم ہوگیا جو شکست و بطلان کے قابل نہیں ہے مذائی انحیط۔
ایک شخص کی باندی کے بچے ہوااس نے انکار نسب نہ کیا یہاں تک کہ بچے ہمرگیا تو اس کا نسب اس شخص ہے تا بت ہے ا ن کے
نسب سے انکار کی مجال نہیں رکھتا ہے۔ لپس اس مسئلہ کی تاویل کی ہے کہ باندی سے مرادام ولد ہے اس طرح الراس نے کوئی ایسا جرم
کیا کہ عاقلہ پدر پر قاضی نے عوض جرم کا تھم کیا تو پھر اس کی نفی نہیں کر سکتا ہے اس طرح اگر اس پر ایسا جرم ہوا کہ جس میں قصاص یا رش
کا تھم ہوا تو بھی میں تھم ہے گذافی المبسوط۔

ام الولد بیس مبار کبادی قبول کرنے کی صورت نہ کورٹیس ہے اور شک نہیں ہے کہ مبار کبادی قبول کر ڈاقر ارہے اور فناوی بیس نہ کورہے کہ اگر مولی کو باندی کے بچہ کی مبار کبادی دی گئی اور وہ خاموش رہا تو مبار کبادی قبول کر لینے کا اقر ارہے اگر کسی شخص نے اپنی ام ولد کو دومرے کے ساتھ بیاہ ویا چراس کا شو جرمر گیا یا طلاق وے دی اور عدت گذر گئی چرعدت گذر نے سے چھے مہینے بعد بچہ بیدا ہوا تو وہ مالک کا جیٹا ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ نسب سے افکار کرجائے تا وقتیکہ ان باتوں بیس سے کوئی ہات جو چیشتر نہ کور ہوئی ہیں شہ پائی گئی ہو کذا ان الحیط اور اگر اس باندی کو اپنی او پرحرام کر لیا تھا یا تھم کھائی تھی اس سے قربت نہ کروں گاتو بھی اس کے بچہ کا تھی اس کے بھی اس کولازم ہوگا جب تک کہا نکار نہ کرے یہ میں ہے۔

ابن ساعہ نے اپنے نو اور میں امام ابو بوسف وا مام رحمۃ الندعلیما ہے روایت کی ہے کہ ایک ام ولد نے اپنے ما لک کے بیٹے کا بوسرلیا لپس ما لک نے اس کوآ زاد کر دیا پھراس کے بچہ پیدا ہوا تو ما لک کولا زم ندہوگا گراس صورت میں کہ چھ مہینے ہے کم میں جب سے حرام ہوئی ہے پیدا ہو یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرمسلمان کی ام ولد مجوی یا مرتد ہوتو اس کا بچداس کولا زم نہیں ہے گر درصورت کہ اس کا دعویٰ کیا یا بعد مرتد ہونے کے چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا ہوتو لا زم ہوگا یہ مبسوط ہے۔

اگرجین یا نفاس یاصوم یا حرام کی وجہ ہے حرام ہوئی ہے تو اس کا نسب مالک ہوگا اور اگر مولی نے اس کا نکاح کر
دیا پھر پچہوا تو شو ہر کا ہوگا اور اگر مالک نے اس کا دعویٰ کیا تو بھی اس ہے نسب ثابت نہ ہوگا ای طرح آگر نکاح فاسد ہوا اور شو ہر نے
وطی کر لی تو بھی بہی تھم ہے کذائی الحادی ام ولدوہ باندی ہے کہ مرد نے بملک یمین اس ہے استیلاد کیا یا ملک نکاح ہے پھر اس کوخرید کیا
یاکی اور سبب ہے اس کا مالک ہوایا بیشہ اس سے استیلاد لیے کیا پھر اس کوخرید لیایا کسی دوسر سبب سے مالک ہوا۔ اگر کسی کیا یہ کی پیٹ گرا کداس کی پوری خلقت یا بعض خلقت فلا ہر ہوتی ہے تو وہ اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر پچھ خلقت فلا ہر ہیں ہوتی
ہے تو نہ ہوگی اور امام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ ہے دوا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میری اس یا ندی کا جھے سے پیٹ گرا ہے تو بیاس امر کا
اقراد ہے کہ یہ میری ام وفعہ سے بیچیط ہیں ہے۔

اگرا قرارکیا کہ میری باندی جھ نے بچہ جن یا ایسا پیٹ ڈال گئی ہے کہ جس کی خلقت ظاہرتھی پھر بعد جھے مہینے کے دوباندی بچہ جنی اور بیخض غائب یا مریض ہے تو جب تک اس کی نفی نہ کرے نسب اس سے ٹابت ہوگا اور اگر نفی کی تو فقط نفی کرنے ہے ہورے نزد یک نفی ہوجائے گی بیمبسوط میں ہے۔

ایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس میں بچہ ہوا اور دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ بھر دوسرا جنی تو بدون دعوت لازم نہ ہوگا اور اگر ایک نے دعویٰ کیا تو اس کولازم ہوگا اور صاحبین ؓ کے نز دیک ماں و بچہ دونوں سے حصہ شریک کا ضامن ہے اور امام اعظم رحمۃ القدعلیہ کے نزو یک نہیں بیمحیط سرحسی میں ہے۔

تیسرا مرتبہ باندی ہے اور اس کے بچد کا نسب بدون دعوت مالک کے ٹابت نہیں ہوتا ہے خواہ اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ بعد بیدائش کے کرے با پیٹ میں ہونے کی صورت میں مدتی ہو کہ اس کے پیٹ کا بچہ میرا ہے دونوں برابر میں اصل میں ہے کہ ایک شخص کی باندی حاملہ ہے اس نے کہا کہ اگر اس کے پیٹ کا بچراز کا ہے تو میرا ہے اورا گراڑ کی ہے تو فلاں کی ہے یا میری نہیں ہے پھر چھ مہینے ہے کم میں باندی اڑکا واڑکی دونوں جنی تو دونوں کا نسب اس سے ٹابت ہوگا یہ محیط میں ہے۔

كتاب الدعوى

ایک شخص نے اپنی باندی ہے ماسوائے خرج کے مباشرت کی اور اس کو انزال ہو گیا پس باندی نے اس کی منی کسی چیز میں لے کراپی فرج میں داخل کر لی اور اس کو پیٹ رہ گیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ بچہاس مرد کا ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی گذائی فقاوئی قاضی خان۔

قلت كانت الائمه احصوالصيانته النسب صوراً يمكن العلوق بها على دلالته الشرع وان خالفتهم في ذلك شردمة من الاطباء. والشاعم

> اگر باندی کے بچہ پیدا ہوااور مولی کومبارک دی گئی وہ چپ ہور ہاتو یہ قبول نہیں ہے کذافی الذخیرہ۔ اگر مولی نے مبارک قبول کی تو اقر ارتسب ہے کذافی المحیط۔

اگرمولی نے اپنی باندی کومحفوظ رکھا اور اسے وطی کی پھراس سے بچہ پیدا ہوا تو مستحب ہے کہ اس کے نسب کا دعویٰ کرے
کیونکہ فلا ہراُ اس کا ہے لیکن جب تک دعویٰ نہ کیا تب تک نسب اس سے ڈابت نہ ہوگا اور بیٹکم اس وقت ہے کہ جب اس کومعلوم نہ ہو کہ
حقیقت میں میرا ہے اور اگر بیمعلوم ہوتو اس پر واجب ہے کہ اس کا دعویٰ کرے اور انکارونفی نہ کرے اور اگر باندی کومحفوظ نہیں کیا ہے تو
جا ہے انکار کرے بیمجیط میں ہے۔

ابراہیم نے امام محدر ثمة التدعیم سے روایت کیا ہے کہ ایک مختص نے اپنی باندی سے وطی کی اور اس کو کسی گھر میں نہیں بسایا اور نہ محفوظ کیا تو امام ابو صنیفہ رحمۃ التدعلیہ نے فرمایا کہ اس کے بچہ سے انکار اور اس کو فروخت کرسکتا ہے اور میر سے قول میں مستحب سے ہے کہ بائدی کے بچہ کو آزاد کر و سے اور بائدی سے نفع اٹھائے جب مرسے تو بائدی کو آزاد کر دے بیمجیط میں ہے۔

ایک ہاتدی بچے جنی اور دعویٰ کیا کہ مولی نے انکار کیا ہے مرمولی نے انکار کیا ہیں ایک گواہ نے گواہی دی کہ مولی نے اقر ارکیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ رہے گیا گئے اس کے بستر سے پیدا ہوا ہے تو گواہی مقبول ندہوگی کذائی المبسوط۔

اگر دونوں گواہوں نے بالا تفاق گواہی دی کہ مولی نے اقرار کیا ہے کہ جھے سے پیدا ہوا ہے تو مقبول ہو گی ای طرح اگر اس کے بستر سے پیدا ہونے کی گواہی گواہوں نے دی تو بھی قبول ہوگی میرمجیط میں ہے۔

اگر مولی ذی ہواور باندی مسلمان ہو پس باندی کے دعوے پر دو ذمیوں نے اس کے اقر ارکی گواہی دی تو جائز ہے اور اگر ذمی ہواور باندی مسلمان ہو پس باندی مسلمہ پر جائز نہیں ہے اور مراداس مسئلہ س ہے کہ باندی ذمی کے مملوک ہونے ہونے اور کی کا اعتبار اندہ ہوگا اور ہے انکار کرتی ہے کیونکہ اگر مملوک ہونے کی مقربے تو مولی کی دعوت نسب ہیں تنہا حق حاصل ہے باندی کی تکذیب کا اعتبار اندہ ہوگا اور اگر دونوں مسلمان ہیں اور مولی منکر ہے ہیں مولی کے باپ نے تنہا گواہی دی تو جائز نہیں ہے اور اگر مولی کے دوجیوں نے گواہی دی در حالیہ مولی منکر ہے تی ہسوط میں ہے۔

دعوت ایستی نسب کواپی طرف منسوب کرنا تین طرح کی ہوتی ہے دعوت استیلا دودعوت تحرید یعنی دعوت ملک اوردعوت شبه ملک پس دعوت استیلا و بدہے کہ دعویٰ کر کے کس ایسے بچہ کے نسب کا کہ اس کا اصل نطفہ قرار پانا معلوم ہو کہ اس کی ملک میں واقع ہو اور بید ملک وغیر ملک میں متح ہے اوروفت علوق نطفہ کی طرف متندہ وگا اور جوعقو دورمیان میں عمل میں آئے ہیں ان کے فنح کی یہ دعوت موجب ہے بشر طیکہ بچکل نسب ہواور کی فنح عقد ہواور بیدی اس امر میں مقر قرار دیا جائے گا کہ وقت علوق نطفہ ہے اس نے اپنی بائدی سے وظی کی ہواور کی فنے عقد ہواور بیدی اس امر میں مقر قرار دیا جائے گا اور دعوت تحریر بیر ہے کہ ایس بی کا دعویٰ کرے کہ اس کا نطفہ قرار پاناس کی ملک میں نہیں سے کہ ایست ہوجائے گا اور دعوت تحریر ہیں وظی کا مقر شار نہ ہوگا اور نہ اس کی نظفہ قرار پاناس کی ملک میں نہیں اور جن صورتوں میں عتی کا ثابت کرنام کس ہو وہاں یہ دعویٰ سے ہو ور نہیں حتیٰ کہ اگر وئی کی اقریب مورت سے میں داخل ہے اور دعوت شبہ ملک میں ہیں ہے کہ اپنے کی ہاندی کے بچکا والی کے دوئی کی اندی کے بچکا والی کی مشتری نے بیکا دعویٰ کیا تو بہدعوت تحریر میں داخل ہے اور دعوت شبہ ملک میں ہے کہ اپندی کے بچکا دعویٰ کرے بیکا دعویٰ کیا تھی کہ اندی کے بچکا دعویٰ کیا تو بہدعوت تحریر میں داخل ہے اور دعوت شبہ ملک میں ہیں جا

دعوت استيلا د دعوت تحرير كابيان ☆

اس دعویٰ کی شرط صحت میہ ہے کہ باپ کے واسطے اپنے لڑ کے کی باندی کی وفت نطفہ قرار پانے سے وفت وعویٰ تک کوئی تاویل ملک ہواور بھی اس وفت سے اس وفت تک ولایت ملک حاصل ہواور باندی بھی الیسی ہوکہ ایک ملک سے دوسری ملک میں نتقل ہوسکتی ہوکذانی کھیلا۔

اگر دوتشم کی دعوتیں مجتمع ہوں تو دعوت استیلا داولی ہے دعوت تحریر سے اور اگر دعوت تحریر سابق ہوتو وہی اولی ہے اور دعوت تحریراولی ہے دعوت شہد ملک ہے اور دعوت نکاح خواہ تھے ہویا فاسد سب سے اولی ہے بیمچیط سرتھی میں ہے۔

فعنل كاني

# مشتری و ہاکع کے دعوت کے بیان میں

ایک باندی بچی وہ مشتری کے پاس بچے جنی پس اگر وفت بچے سے جد مہینے سے کم میں جنی اور بالع نے بچہ کا دعویٰ کیا یا دو گواہوں نے گواہی دی کہ بالع نے اس کواپنے نطفہ سے ہونے کا اقر ارکیا ہے تو نسب اس کا بالع سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور زیج ٹوٹ جائے گی اور مشتری کے دام اس کو دا پس کرے بیجیط سرحسی میں ہے۔

اگرمشتری نے دعویٰ کیا توضیح ہے اورنسب مشتری ہے ثابت ہوگا اور ہا ندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اورمشتری کی دعوت دعوت تحریر ہوگی یہاں تک کہمشتری کی ولاءولد پر ہوگی کذا فی الحیط۔

اگر دونوں نے معااس کا دعویٰ کیا تو دعوت بائع اولی ہے اور اگر آ کے پیچھے دعویٰ کیا تو سابق اولی ہے کوئی ہو یہ محیط سرحسی

اگرونت نظ ہے چومینے یازیادہ دو ہرس تک بچہ جنی اور بیمعلوم ہے ہیں اگر فقط با نع نے بچہ کا دعویٰ کیا تو سیحے نہیں ہے الا بیہ کہ اس کے ساتھ مشتری اس کی نقید بی کرے اور اگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو سیح ہے اور داجب ہے کہ مشتری کی دعوت دعوت استیلاد کی ہو یہاں تک کہ بچے اصلی آزاد ہوگا اور مشتری کو والا عکا حق بی نہ ہوگا بیم پیط میں ہے اور اگر اس صورت میں ایک ساتھ یا

آ کے پیچھے دونوں نے دعویٰ کیاتو مشتری کی دعوت سی ہے بائع کی سی نہیں ہے اوراگر دو برس سے زیادہ میں بچہ جنی تو بائع کی دعوت سیح نہیں ہے قرمشتری کی تقعد اپن کے ساتھ سیح ہے بس اگر مشتری نے تقعد اپن کی تو بائع سے نسب ٹابت ہوگا اور بھے نہ ٹوٹے گی اور نہ پائمری اس کی ام ولد ہوگی اور بچے مشتری کی ملک باقی رہے گا بیرمحیط سرتھی میں ہے اوراگر فقط مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سیحے ہے اور بید دعوت دعوت استبلا وہے کذائی المحیط۔

اگردونوں نے ایک ساتھ یا آ کے پیچے دعویٰ کیا تو مشتری کی دعوت سی ہے اور بیسب اس صورت ہیں ہے کہ جب مدت ولا دت معلوم ہواورا گر بعدر ہے کے مدت ولا دت معلوم نہولیں اگر مدت ہیں اختلاف کیا تو دعوت بائع کی بدوں تھد لیں مشتری کے صحیح نہیں ہے اور اگر مشتری نے پہلے صحیح نہیں ہے اور اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کیا تو اس کی دعوت سیح نہیں ہے اور اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کیا تو اس کی دعوت سیح ہے اور اگر مشتری بات ہواور مشتری تی دعوت سیح نہ ہوگی خواہ بائع ذی یا مکا تب ہواور مشتری آزادیا مسلمان ہواور اگر بائع نے قبل ولا دت کے دعویٰ کیا تو دعوت موقوف رہے گی ہیں اگر زندہ بچہ بیدا ہوا تو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر اسلمان ہواور اگر بائع نے قبل ولا دت کے دعویٰ کیا تو دعوت موقوف رہے گی ہیں اگر زندہ بچہ بیدا ہوا تو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر اسلمان ہواور اگر بائع نے قبل ولا دت کے دعویٰ کیا تو دعوت موقوف رہے گی ہیں اگر زندہ بچہ بیدا ہوا تو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر اسلمان ہوا بائع کیا بیقول لیا جائے گا کہ میرے یاس کا ہے یہ محیط سرحی ہیں ہوں کہ جوت سیح نہیں ہواور اس بات ہیں کہ حمل کس کے بائع کا بیقول لیا جائے گا کہ میرے یاس کا ہے یہ محیط سرحی ہیں ہے۔

اگر کسی خفسی کی ملک میں ایک ہائدی حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی پھرمشتری کے پاس چھ مہینے ہے کم میں وقت بھے ہے بچ پچے جنی پس ہائع نے پچے کے نسب کا دعویٰ کیا حالا فکہ مشتری اس کی ہاں کو آزاد کر چکا ہے تو یہ بچہ ہائع کا بیٹا ہوگا اوراس کی آزادی کا حکم کیا جائے گا اور ہائدی کے جن میں وعوت سی جے نہیں ہے جی کہ وہ اس کی ام ولد قرار ندوی جائے گی اورا گرمشتری نے پچے کو آزاد کر دیا ہے تو ہائع کی دعوت بچی یا ماں کسی کے جن میں حکے نہیں ہے اور جس صورت میں ہے کہ مال کو آزاد کیا ہے اس صورت میں صاحبین کے نزویک ہوئے کی دعوت میں صاحبین کے نزویک بدوں بچرکا حصہ میں واپس کرے اور اہم حادث کی اور آلم شتری بدوں بچرکا حصہ میں داپس کرے اور اہم کے نزویک جو کی گئی ہوں باتھ کی دعوت کے موافق کل قمن واپس کرے اور میں ہے کہ بالا تفاق بچرکا خمن بدوں ماں کے غمن کے دولی کیا تو بلا خلاف با تع بی ہے کہ واپس کرے داپس کرے داپس کرے داپس کرے داپس کرے دولی کیا تو بلا خلاف با تع بی دعوت سے جو نہیں ہے کہ داپس کرے دولی کیا دولی کیا تو بلا خلاف با تع بی دی دعوت سے نہیں ہے دولی کیا دولی کیا دولی کی دعوت سے نہیں ہے کہ دیکا حصہ غمن واپس کہ کہ کے کا حصہ غمن واپس نہ کرے گا اورا گرمشتری نے بچہ کو مدیر کر دیا تو باکنے کی دعوت سے نہیں ہے دیکھ کے دی دعوت سے کہ دولی کی دعوت سے نہیں ہے کہ کی دعوت سے نہیں ہے کہ کا حصہ غمن واپس کے کہ کا حصہ غمن واپس نہ کرے گا اورا گرمشتری نے بچہ کو مدیر کے دی دولی کی دعوت سے نہیں ہے کہ کہ کا حصہ غمن واپس کے نہیں ہے کہ کے کا حصہ غمن واپس نہ کرے گا اورا گرمشتری نے بچہ کو مدیر کردیا تو باکنے کی دعوت سے نہیں ہیں کی دی سے نسبت کہ کے کا حصہ غمن واپس کیا کیا تو سورت سے کہ کہ کی کا حصہ غمن واپس کی دولی سے کہ کے کا حصہ غمن واپس کی دولی سے کہ کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کے دی کی دولی کی

سے پیطامر تھی جی۔

اگر ماں مرکئی پھر بالنع نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت سے ہاورام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول بیں بالنع تمام بھن واپس کرد ہے گا اوراگر مشتری نے بائدی کوفرو خت یا بہدیار بن کیایا اجرت پر دیایا مکا تب کیا تو بیسب عقو د باطل کر کے بالنع کو واپس کردی جائے گی بیم بسوط میں ہے اوراگر بچے مشتری کے باس مرکیایا قل کیا گیا اور مشتری نے اس کی تیمت وصول کرلی پھر بالنع نے دعویٰ کیا تو کیا ہاں کے اس کو آزادیا مد بر کیایا اس کے دعویٰ باطل ہے اس مرکیا تو بھی بھی تھم ہے اوراگر مشتری نے اس کو بیچ یا رہی بیا جرت پر دیایا مکا تب کیا تو بیعتو دنتفی کر کے نسب ٹابت رکھا جائے گا کہ ذاتی الحادی۔

اگر بچہ کا ہاتھ کا ٹاگیا ہیں مشتری نے اس کی نصف قیمت لے لی پھر بائع نے دعویٰ کیا تو دعوت سیجے ہے لیکن ارش بالکل مشتری کے پاس رہے گا پس باندی مع بچہ کے بائع کووا پس دے گا اور تمام ٹمن سوائے حصہ ہاتھ کے واپس لے گا ای طرح اگر ہاتھ کا ٹنا باندی میں واقع ہوا ہوتو بھی بھی تھم ہے کذانی البسوط۔

اگر بچہ کی دونوں آ تکھیں پھوڑ دی گئیں ہیں مشتری نے اس کودے کراس کی قیمت بھر لی پھر ہا کتے نے دعویٰ کیا تو سیجے ہے اور

فتاوی عالمگیری جد 🗨 اگریز ۱۲۲ کتاب الدعوی

تما م ثمن وا پس کرےاور آئکھ چھوڑنے والامشتری ہے اپنی قیمت لے لے گا اور امام اعظم رحمۃ امتد مایہ بے نز دیک مجرم پرارش نہ ہوگا ''جد ۔ ۔

ر مجیط سرستی میں ہے۔

ا کیے لڑکا چھوڑ کرمر گیا پھرشو ہر ملاعن ہے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سیجے ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر باندی مشتری کے پاس چومینے ہے کم میں بچے بنی پھر دوگواہوں نے گوابی دی کہ بائع نے اس بچہ کے نسب کا وقت بیدائش کے دعویٰ کیا ہے اور بائع انکار کرتا ہے پس اگر مشتری اس کا مدی ہوتو گواہی مقبول ہے اور اگر مشتری سے پس اگر مشتری اس کا مدی ہوتو گواہی مقبول ہے اور اگر مشتری سے پس اگر مشتری اس کے دور جمہ الند مایہ والا مؤجد رحمہ الند مایہ کے ذردیک بی تھم ہے لیکن امام اعظم رحمہ الند علیہ کے تول کے موافق مقبول نہ ہوئی چا ہے نہ تن ولد میں اس لیے کہ فاام کی آزادی پر گواہی بدون ویو ہے کے امام کے زر کیل مقبول نہیں ہوئی ہے اور نہ باندی کے تن میں کیونکہ باندی کا حق آزادی اس باب میں بچہ کا تابع ہے اور اس طرح بعض مشائ نے نے میل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ گواہی امام کے زر کیل بھی مقبول ہوگی کونکہ یہ گواہی اگر چا تا اس کے توام کی توام کے توام کی کو توام کی توام کی توام کی کو توام کی کو توام کی توام کی توام کی توام کی توام کی کو توام کو توام کی کو توام کو توا

اگر باندی کسی کے پاس حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی پھر قبل پیدا ہونے کے بیٹ کے بچہ کا دعویٰ کیااورمشتری نے کہا کہاس کو پیٹ نہیں ہے پھر دائیوں کو دکھایا انہوں نے کہا کہ حاملہ ہے تو ہائع کی دعوت کی جب تک وضع حمل نہ ہواجازت نہ ہوگ اس طرح اگر مشتری نے حمل ہونے کی تقدیق کی لیکن کہا کہ تیرانہیں ہے تو بھی جب تک وضع حمل نہ ہودعوت کی تقدیق نہ ہوگی پس اگر چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو اس کا بیٹا ہے اوراگرزیا دو میں پیدا ہوا تو تقدیق نہ کی جائے گی کذا فی الحادی۔

اگروفت نیج سے چیم بینیے کم میں بچہ ہوا ہی مشتری نے کہا کہ اصل حمل تیری ملک میں نہیں قرار پایا بلکہ تو نے حاملہ خریدی تھی اور بائع نے کہا کہ اصل حمل تیری ملک میں نہیں اصل حمل میری ملک میں قرار پایا ہے تو بائع کی گوائی اور بائع نے کہا کہ نیس اصل حمل میری ملک میں قرار پایا ہے تو بائع کی گوائی اور بائع کے کہا کہ نہیں اصل حمل میری ملک میں قرار پایا ہے تو بائع کی گوائی اور بائل شک بیتول امام ابو یوسف رحمة اللہ علیہ کے موافق ہے اور امام محمد رحمة اللہ علیہ کے موافق مشاکے نے اختلاف کیا ہے

جض نے کہا کہ ان کا قول بھی بی ہے اور بعض نے کہا کہ ان کے موافق مشتری کی گواہی ہوئی ہے اور اس کی اسل اس صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ خرید میں اختلاف کیا اور ہاندی بعد ہے دونر سے دونرشتری کے پاس بچہ جنی ہی ہائع نے اس کا دعوی کیا کہ میرانسب ہے اور مشتری نے کہا کہ تیرے پاس حاملہ نہیں ہوئی تو نے بیچنے سے ایک مہینہ پیشتر حامد خریدی تھی اور ہائع نے کہا کہ تیرے پاس حاملہ نہیں ہوئی تو نے بیچنے سے ایک مہینہ پیشتر حامد خریدی تھی اور ہائع کے تول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ دیتو امام ابو یوسف رحمۃ القد ماید کے نزو یک ہائع کی گواہی مقبول ہے میں جے طیل ہوگی اور امام محمد رحمۃ القد ماید کے نزو کی مشتری کی گواہی مقبول ہے میں ہے۔

#### اندى نے فروخت كے مابعد بحيہ جنا 🏠

اگراپی با ندی فرو دست کی پس وہ مشتری کے پاس بچہ جنی پس با کع نے کہا کہ ایک مہینہ سے بیس نے تیر سے ہاتھ فرو دست کی ہے بچہ میں ہے تیر سے ہاتھ فرو دست کی ہے بچہ تیرانہیں ہے تو بالما تفاق مشتری کا ہے بچہ میں اسے اور مشتری نے کہا کہ چھ مہینے سے زیادہ ہوئے کہ تو نے میر سے ہاتھ فرو دست کی ہے بچہ تیرانہیں ہے تو بالما تفاق مشتری کا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو امام ابویسٹ رحمۃ القدعلیہ کے نزد میک مشتری کے گواہ مقبول اور امام محمد رحمۃ القدعلیہ کے نزد میک مشتری کے گواہ مقبول اور امام محمد رحمۃ القدعلیہ کے نزد میک ہائے کے مقبول ہوں گے دیکا فی جی ہے۔

ایک فض نے ایک باندی فریدی بعد چندروز کے اس کے پیٹ ظاہر ہوا پس با تع ہے جھٹڑ اہوا پس با تع نے اس ہے کہا کہ پنے پاس رہنے دے اگر ثابت ہوا تو میر اہاور اپنے غلام کو تھم دیا کہ قمن مشتر ی کو وا پس کر کے اس ہے باندی لے لے پھر بعد اس فول کے جار ماہ ہے کم میں باندی بچہ ڈ ال کئی کہ جس کی خلقت ظاہر تھی تو بچہ بائع کا نطفہ ہے اور باندی اس کی ام ولد ہوگئ وا پس کی بائے گی اور بائع کو دام بھیر و بینا وا جب ہے یہ واقعات حسامیہ میں ہے اگر بیج سے چھے مہینے ہے کم میں باندی ایک وختر جنی بھر وہ وختر یک کا کا جنی اور مشتری بے دائل کا آزاد کر دیا بھر بائع نے دفتر کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت سے ہے اور جب وختر کے ت میں دعوت سے کے اور جب وختر کے ت میں دعوت سے کے میں اور جب وختر کے ت میں دعوت سے کے میں اور حب وختر کے تی میں دعوت سے کے اور جب وختر کے تی میں دعوت سے کے اور جب وختر کے تی میں دعوت سے کے اور جب دختر کے تی میں والے اور کی کیا تو دعوت سے میں باندی ایک دختر مشتری باطل ہو گیا کذا تی الحکے بیا ہے۔

ایسے بی اگر دفتر دوسری دفتر جن تو بھی بہی تھم ہے بیم مبدوط میں ہے۔ اگر ہا ندی ہائع کے پاس دفتر جن پھر دفتر کو لڑا ہوا
پھراڑ کے کو بچا اور مشتری نے اسے آزاد کیا پھر ہائع نے دفتر کے نسب کا دعویٰ کیا تو بچے وعتی باطل ہوگی اور اگر بائع نے دفتر کو فرو خت
کیا اور مشتری نے آزاد کیا پھر ہائع نے دفتر پر نسب کا دعویٰ کیا تو بچے نہیں ہے اور دفتر کا لڑکا جواس کے پاس ہی پھر ما لک نے اس کو فر و خت
کر چہنسب ہائع سے ثابت نہ ہوا پیچیط سرفتی میں ہے۔ اگر بائدی حاملہ ہوئی اور اپنے مائلک کے پاس جن پھر مالک نے اس کو فر و خت
کیا اور مشتری نے اپنے غلام ہے اس کا تکار کر دیا اور اس سے اولا دہوئی پھر غلام مرکبا پس مشتری کے ناس سے استعمال دنہ کیا تو دونو س اس کو واپس دیے جا کھی اور مشتری کو غلام کا بیٹا اس کے حصر شن میں واپس دے
گا اور اگر مشتری نے باغدی سے استعمال دنہ کیا تو دونو س اس کو واپس دیے جا کیں گے اور انتشام شن میں بائدی کی قیمت وقت تھے گی اور
در رہے بچہ کی قیمت وقت انفصال کی معتبر ہوگی اور ہائع سے تابت نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے۔ اگر بائدی کو حاملہ ہونے کی حالت میں
دو وخت کیا پھر مشتری نے پاس بھے کو دوسرے دن جن پھر دوسر ایچ ایک سال بعد جنی بدون کی شو ہر کے پھر بائع و مشتری نے ایک میٹر اپنی کے وقت اس کے جو بائع ہو نے کی حالت میں
ساتھ دونوں بچرس کے نہ کی اور بائع کے دونوں بائع کے قابت نہ ہوگا یہ بسوط میں ہے۔ اگر بائدی کو حاملہ ہونے کی حالت میں
ساتھ دونوں بچرس کے نہ بی کئی طرف دعوی کیا تو دونوں بائع کے کا دوا اگر مشتری نے ابتداء دوسرے بچری کا تو اس کا نے بائع ہو کہ کیا تو اس کا نے بائع ہے کہ دونوں کی کیا تو اس کا نے بائع ہے کہ دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کیا تو اس کا نے بائع ہے کہ دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کیا تو اس کا نے بائع ہے کہ دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کیا تو دونوں کی کو دونوں کی کے دونوں کی کو دونوں کیا تو اس کا دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کیا تو اس کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کیا تو دونوں کیا تو دونوں کیا تو دونوں کیا کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کیا کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کیا کو دونوں کی کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونو

ٹابت ہو کراس کے حصہ تمن کے عوض تنے کر دیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے پچھ دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ ہائع نے فقط دوسر ہے بچہ کا دعویٰ کیا تو تصدیق نہ کی جائے گی اس طرح اگراؤل بچہ مرحمیا پھر دونوں کا بائع نے دعویٰ کیا تو بھی بہی تھم ہے۔ کذا فی الحادی۔

ا مام جمرحمۃ الشعلیہ نے جامع میں فر مایا کہ ایک فض کی باندی حاملہ ہوئی اس نے کئی کے ہاتھ فروخت کردی اور مشتری کے باس بیجہ بنی اس بیجہ بنی اس بیجہ کا بائع کے باپ نے دعویٰ کیا اور مشتری نے تھد بی کی اور بائع نے تکذیب کی تو دعوت سیج ہے مشتری بائع سے ثابت نہ ہوگا اور اگر مشتری نے تھد بی کی اور بائع نے تکذیب کی تو دعوت سیج ہے مشتری بائع سے ثابت نہ ہوگا اور اگر مشتری نے نے سب سے ) اور بائع کا باپ بائع کو باندی کی قیمت میں پھر مضان نہ دے گا اور مشتری کی بائع کے باپ کی اس دعوی سے اور نہ اس کے بیچہ کی اور اگر دونوں نے باپ کی تھد بی کی تھد این کی تو میں بائدی کی قیمت ہے اور نہ اس کی اور اگر دونوں نے باپ کی بائع کا باپ باندی کی قیمت ہا نہ دی گو تیمت ہے اور نہ اس کی اور اگر دونوں نے باپ کی بائع کا باپ باندی کی قیمت کی حال در سال کی اور بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیمت کی حال در سال کی اور بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیمت کی حال در سال کی اور بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیمت کی حال در سال کی اور بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیمت کی حال در سال کی اور بائع کو بائع کا باپ باندی کی قیمت کی حال در سے گا مع میں ہے۔

ا یک مخفس کی ہاندی کے جوڑیا دو بچہ پیدا ہوئے ہیں مالک نے ایک کوفر وخت کر دیا اور ہائع کے باپ نے دونوں بچوں کے نسب کا دعویٰ کیا اور ہائع دمشتری نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سیح ہے اور دونوں بچوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور ہائع کے قبضہ والا بچہ بلا قیمت آزاد ہوجائے گا اور جومشتری کے قبضہ میں ہے وہ ویساہی غلام رہے گا بیمجیط سرحسی میں ہے۔

نطفہ ہے قرار دیئے جا کیں گے اوراگر ایک بچہ پر پھے جرم کیا گیا اور مشتری نے اس کا ارش جرمانہ لے لیا پھر دونوں کا باکع نے دعویٰ کیا کہ میرے نسب ہے ہیں تو سیحے ہے اور ارش وکسب ( کمائی ۱۲) مشتری کا ہوگا اوراگر ایک قبل کیا گیا اور مشتری نے اس کی قیمت لے لی تو قیمت مقتول کی اس کے وارثوں کی ہوگی اور دیت <sup>لے</sup> کی طرف تجویل نہ ہوگی اور اگر مشتری نے ایک کو آزاد کیا پھرو قبل ہوا اور میراث چھوڈ گیا اور مشتری نے اس کی دیت و میراث ولاء میں لے لی پھر با کع نے دونوں کا دعویٰ کیا تو سیحے ہے اور دیت و میراث مشتری کے لیے ہے اور دیت و میراث مشتری کے لیے ہے اور دیت و میراث مشتری کے لیے لیے لیے اور دیت و میراث مشتری ہیں ہے۔

بائدى اس كى ام ولد موكى روميط من ہے۔

جوڑیا دو بچوں میں سے ایک فروخت کیا اور دوسر ہے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب مدعی سے ثابت ہوا اور اگر مشتری نے اس کو آزاد کیا ہے تو عتق باطل ہوگا اور بیتکم اس وقت ہے کہ اصل علوق ہائع کی ملک میں ہوا ہواور اگر اصل نطفہ قرار پانا ہائع کی ملک میں نہ ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی دونوں کا نسب ہائع سے ثابت ہوگا لیکن وہی آزاد ہوگا جو ہائع کے پاس ہے اور مشتری کا آزاد کرنا ہاطل نہ ہوگا اور بیچ بھی ہاطل نہ ہوگی ہیرکا نی میں ہے۔

ا یک شخص نے دوغلام جو جوڑیا دوسر سے کی ملک میں پیدا ہوئے تنے خرید سے پھرا یک کوفر وخت کر دیا پھر دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب مشتری سے ثابت ہو گالیکن دوسر سے کی تئے نہ ٹوٹے گی اس طرح اگر مشتری سے خرید نے والے نے دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو مشتری ثانی سے دونوں کا نسب ثابت ہو گالیکن جومشتری اوّل کے پاس ہے وہ ویسا ہی مملوک رہے گا جیسا تھا یہ

مبسوط میں ہے۔

ایک مخص کی باندی تھی وہ اس کے پاس حمل ہے ہوئی اور ایک بچہ جن وہ بالغ ہوا اور ملک نے اپنی ایک ہاندی ہے اس کا نکاح کر دیا اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور مولی نے اس بچہ کو فروخت کر دیا اور مشتری نے اسے آزاد کر دیا پھر باکع نے بالغ لڑکے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جائز ہے بشر طبیکہ دعویٰ کے دن باطل ہوگی اور اس پڑٹن واپس کرنا لازم ہوگا اور اگر باکع نے بڑے لڑکے کے نسب کا دعویٰ نہ کیا بلکہ دوسرے کے نسب کا جس کو فروخت کیا ہے دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی بیتا تار خانیہ بھی ہے۔

اگرایک شخص نے ایک ہا تدی اور اس کا بچہ یا ہا تدی حاملہ خریدی۔ پھر ہا تدی کوفر و خت کیا پھراس شخص یا دوسر ہے ہے اس کو خرید ااور اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جا مزہ ہے بشر طیکہ دعویٰ کے دن بچہاس کی ملک میں ہواور کوئی تھے یا عقو د جو اس میں ہا اس کے ماں میں جاری ہو بچے ہوں تھے نہ ہوں گے اور اگر اصل حمل اس شخص کے پاس واقع ہوا ہوتو سب بھے وعقد جو واقع ہوئے ہوں باطل شار ہوں گے کذا فی الحادی۔

ایک شخص نے ایک غلام اوراس کے باپ بنے اس غلام کا دوسر ابھائی جو جوڑیا ہوا ہے خریدا۔ پس ایک کے نسب کا اس کے قابض قابض نے دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور دوسرے کا قبضہ والا غلام بھی بسبب قر ابت کے آزاد ہو جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

لے ۔ تولہ دیت کی طرف الی آخرہ بعنی میٹھم نہ دوگا کہ دو وت بالع ہے مقتول آزاد آئل ہوا جس کے کوش حریت واجب ہو کرقاتل ہے لی جائے بلکہ ملوک متعقول کی قیمت ہی واجب دیے گی 11 اگرکوئی باندی تین روزگی شرط خیار برخریدی پھرتیسر ہے روزاس کے پاس وہ پچہ جنی اس کامشتری نے دعوی کیا تو دعوت سیح ہادراگر خیار بائع کا ہواورمشتری نے بچہ کا دعوی کیا تو بائع کو خیار باتی ہا گراس نے بچے کی اجازت دی تو مشتری ہے بچہ کا نسب باطل ہو گئی ہے۔ ۴ بت ہوگا جیسا بعد اجازت کے از سرنو دعویٰ کرنے میں مجبوت ہوتا اور اگر بائع نے بچے تو زی تو مشتری کی دعوت نسب باطل ہو گئی ہے۔ مبسوط میں ہے۔

دوباند یوں میں سے پہندی باندی لینے کا مسکلہ ا

ا گرزید نے دو با ندیاں عمرو سےاس شرط پرلیس کہ مجھے خیار ہے دونوں میں جس کو بیا ہوں کا ہڑار درم کو لےلوں گا اور دوسری کووا پس کر دوں گا پھر دونوں اس کے پاس بچے جنیں اور زبیر نے اقر ارکیا کہ دونوں بچے میرے نسب ہے ہیں لیکن اس نے میعین نہ کیا کہ پہیے کس سے وطی کی تھی تو اس کا اقر ارایک ئے بچہ ہیں سیجے ہاور بیدہ بی ہوگی جس پر بیج واقع بواورمشتری کے اختیار ہے متعین ہو جائے کیں تھم دیا جائے گا کہ بیان کرے جب تک زندہ ہے اور اگر بیان سے پہلے مرگیا تو بیان کرنا وارثوں پر رکھا جائے گا ہیں اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے پہلے اس باندی ہے وطی کی ہے تو اس باندی کے بجد کا نسب زید سے ٹابت ہو گا اور وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا اور بھی باندی میت کی ام ولد ہوجا سی گی اور اس کے مرجانے کی وجہ ہے آزاد ہوگی اور وارثوں پر اس کے وام یا سع کودینے واجب ہوں گے اور میت کے ترکہ سے اداکریں اور دوسری باندی مع اس کے عقر کے یا نع کووایس کریں ہیں ہیا باندی یا غ ہوگی جیسا کہ مینت کے بیان کے بعد واپس کرنے ہے بالغ کی باندی ہوتی اور اگر بعضے وارثوں نے کہا کہ پہلے اس ہے وطی کی اور دوسری نے کہا کہ بلکہ پہلے اس سے وطی کی تو جس کی نسبت پہلے بعضوں نے کہا کہ اس سے اوّل وطی کی ہے وہی ام ولد ہونے کے واسطے متعین ہوگی اور دوسری واپس ہوگی اور اگر وار توں نے اتفاق کیا کہ ہم نہیں جائے ہیں کہ پہلے کس ہے وطی کی ہے تو کسی کا نسب میت سے ٹابت نے ہوگالیکن دونوں بچوں اور دونوں بائدیوں میں سے ہرا یک کا آ دھا آ زاد ہوگاار ہرا یک اپنے اپنے آ دھے ے واسطے نصف قیمت کی سعی کریں گی اور وارث لوگ با لُغ کو ہرا یک با ندی کا نصف ثمن اور نصف عقر تر کہ میت ہے ادا کریں اور اگر مشتری نے انتقال کیااور دونوں بچوں کےنسب کا دعویٰ کیااور با کع نے بھی دونوں کےنسب کا دعویٰ کیا تو اسکی دوصور تنس ہیں اوّ ں پیر ہے کہ باکع کی دعوت بعد دعوت مشتری کے ہولیں اس صورت میں بائع کی دعوت اس بچہ میں اور اس کی ماں میں سیحے ہوگی جواس کو والیس دیا جائے خواہ دونوں بائدیاں وقت تی ہے جمد مہینے ہے کم میں جنی ہوں یا زیادہ میں۔ دوم پہ کہ دونوں نے ایک ساتھ بجوں کا دعویٰ کیا لیں اگر بڑتے ہے چھے مبینے میں بچہ پیدا ہوئے تو جو بچہ با نع کووالیں طے اس میں دعوت نسب سیح ہوگی اور جومشتری کا ہوگا اس میں سیح نہیں ہےاور اگر چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوئے تو دونو ں بچوں میں بائع کی دعوت اولی ہے بیمحیط میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی ام ولد فروخت کردی اور مشتری جانتا ہے کہ یہ بائع کی ام ولد ہے پھراس کے بچے ہوا اور مشتری نے دعوی
کیا توضیح نہیں ہے اور وہ بانع کا بچے ہوگا اور اگر بائع نے اس کی نقی کی تو استحسا نا مشتری ہے اس کا نسب چابت ہوگا اور بائع کا حق بمزله
اس بچہ کی ماں کے ہوگا اس طرح اگر مشتری کوئیس معلوم کہ یہ بائع کی ام ولد ہے تو بھی پہی تھم ہے لیکن بچہ آزاد ہوجائے گا جب کہ بائع
نے اس کی نقی کی اور مشتری نے دعویٰ کیا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

نعل نيم ي

# کسی تخص کااینے لڑ کے کی باندی کے بچہ پر دعوے کرنے کے بیان میں

زیدی باندی بچہ جن اس کے بچہ کا زید کے باپ نے دعویٰ کیا اور اصل حمل زید کے پاس نہ تھا اور زید نے تکذیب کی تو دعوت سے جن نہیں ہے لیکن اگر زید تقصد این کر بے توضیح ہے گر باندی کا مالک نہ ہوگا جیسا کہ ایک اجبی کے دعویٰ کرنے میں ہوتا ہے لیکن زید کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا ای طرح اگر زید کی مدبر باندی کے بچہ کا یا اس کی ام ولد کے ایسے بچہ کا جن کا ذید نے انکار کیا ہے یا اس کی مکا تنبہ کے بچہ کا جو حالت کتابت میں یا اس سے بہلے پیدا ہوا ہے باپ نے دعویٰ کیا تو بدون تقد این زید کے بچہ نہیں ہے ہے جو است کتابت میں یا اس سے بہلے پیدا ہوا ہے باپ نے دعویٰ کیا تو بدون تقد این زید کے بچہ نہیں ہے ہے جو اس کی اس کے بی کا کہا ہے۔

اگرزیدنے ایک حاملہ باندی خریدی اور قبل جنے کے اس کو فروخت کیا پھروہ جنی اور زید کے باپ نے نسب کا دعویٰ کیا تو

دوت محمد المسلم المساوط مل ہے۔

ایک فخص کی باندی اس کی ملک میں حامد ہوئی اس نے اس کو حالت حمل میں فروخت کیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا پھر

بائع نے اس کوخریدا اور چرمہینے ہے کم میں اس کا وضع حمل ہوا پھر بائع اوّل کے باپ نے نسب کا دعویٰ کیا اور بائع نے بیٹی بیٹے نے

اس کی تکذیب کی تو باپ کی دعوت باطل ہے اور اگر بیٹے نے تصدیق کی تو باندی اس کی ام ولد بھیمت ہوجائے گی اور بچہ کا نسب ثابت اور بلا قیمت آزاد ہوگا اور اگر مشتری نے اس کو بائع کے باتھ فروخت نہ کیا لیکن بسب عیب کے بحکم قاضی یا بدول تھم قاضی یا بخیار الشرط یا بخیار رویت یا بسب فسادی ہے بعد قبضہ کرنے کے بائع کو واپس کر دی پھر بائع کے باپ نے بچہ کا دعویٰ کیا تو بیصورت اور صورت اولیٰ دونو ل بکسال ہیں بیم پیط میں ہے۔

اگرایک مخص کی باندی ہے اس نے باندی ہے وطی کی ہے چھراس کے بعداس کے بچہ پیدا ہوااوراس مخص کے باپ نے مراس تر عیب نیس میں میں فرواں م

دعویٰ کیاتو دعوت نسب جائز ہے کذاتی الحادی۔

اگرباپ نے اقر ارکیا میں نے اپنے جینے کی بائدی ہے جماع کیا حالا نکہ جھے معلوم ہے کہ وہ جھے پرحرام ہے تو دعوت سجح اور نب بچہ کا ثابت ہوگا جیبانہ جاننے کی صورت میں ہوتا ہے یہ محیط میں ہے۔

اگراپے بیٹے کی باندی کے بچہ کا دعویٰ کیااور باندی کی قیمت بیٹے کو ضمان دی پھراس باندی کو کسی نے استحقاق ثابت کر کے لیا تو وہ باندی اور اس کا مقراور بچہ کی قیمت باپ سے لے گا پھر باپ اپنے بیٹے سے باندی کی قیمت جواس نے لے لی ہے واپس لے گایدذ خیرہ میں ہے۔

اگر بیٹے نے بچہ کا دعویٰ کیا پھر ہاپ نے دعویٰ کیا یا دونوں نے ایک ساتھ دعویٰ کیا تو بیٹا اولی ہے میسران الو ہائ میں ہے۔ اگر زید نے اپنے بیٹے کی ہاندی کے بچہ کا دعویٰ کیا حالا نکہ بیٹا حرسلم ہے اور زید غلام یا مکا تب یا کا فر ہے تو زید کی دعوت سیجے نہیں ہے اور اگر باب مسلمان اور بیٹا کا فر ہوتو دعوت نسب ٹھیک ہے اور بھی تول سیجے ہے اور اگر دونوں ذمی ہیں مگر دونوں کی ملت مختلف ہے تو باپ کی دعوت سیجے ہے میں میسوط ہیں ہے۔

ا گرکسی کی با ندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اور بچہ جنی پس دادا نے اس کے نسب کا دعو کی کیا حالانکہ باپ زندہ ہے هیقنۃ یا اعتبار أمثلاً و ه آزاد مسلمان ہوتو دادا کی دعوت باطل ہے اور اگر باپ نصر انی اور دادا د پوتا دونو ل مسلمان ہوں یا باپ غلام یا مکا تب اور

اور اگر دا دائے نسب کا دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ باپ کوافاقہ ہو گیا اور فقط باپ نے بعد افاقہ کے بچہ کا دعویٰ کیا ہے تو اسخہ نا سمجے ہے کذافی المحیط۔

\$ (No. die

مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

اگر دوفخصوں کی مشترک ہاندی دونوں کی ملک میں حاملہ ہو کر بچہ جنی اورا بیک نے نسب کا دعویٰ کیا تو ٹابت ہو گا اور ہاندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورشر بیک کے حصہ کا بقیمت ما لک ہوگا خواہ تنگدست ہو یا فراخ حال ہواورنصف عقر کا ضامن ہوگا اور بچہ کی قیمت میں پچھ ضان شدے گا بیرحادی میں ہے۔

پی آگر مدگی نے دوسرے شریک ہے اس کہ تعدیق ہے جہ جننے ہے پہلے تھے ہے ایک بی جون چگی ہے اور تو نے اس کا تعدیق ہے اس کی تعدیق ہے پہلے تھے ہے ایک بیٹری ام ولد ہو چگی ہے اور شریک نے اس کی تعدیق گی گر باندی نے بحث یہ بیا جال ہوں گے اور مدگی ہے صفان باطل نہ تقدیق ہوگی گئین مقر نصف تھے۔ باندی ہو اسے بی ما است کی اوا کرے تا اور بعض مشائ نے کہا کہ بیتو ل صاحبین کا ہے لیکن امام اعظم کے زود یک مقرابی مقرابی کے واسطے کچھ صامن نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ بیا بالا تفاق سب کا قول ہے اور قول اوّل اوّل احتی سے وائے مقرابی مقرابی ہے کہا کہ بیتر کی جھے صامن نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ بیا بالا تفاق سب کا قول ہے اور قول اوّل اوّل الله الله بی الله تفاق سب کا قول ہے اور قول اوّل اوّل الله الله بیدون کی اور اوّل اوّل الله وائے کہا کہ بیتر کی اور کہ تھے۔ کہا کہ بیتر کی اور کہ تو باندی آزاد ہوگی اور اور کر دیا ہے اور شریک نے تھدین کی تو باندی آزاد ہوگی اور اور تیری ام ولد ہوجائے گی اور کوئی دوسرے کو پچھ صفان نہ ہوگی۔ دو تو سے کہا کہ دیدون کی ام ولد ہوجائے گی اور کوئی دوسرے کو پچھ صفان نہ ہوگی۔ دوسرے نے تھدین کی تو باندی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور کوئی دوسرے کو پچھ صفان نہ ہوگی۔ دوسرے نے گھراگر مثریک نے ترکی کی اور ہواں کی ام ولد ہوجائے گی اور کوئی دوسرے کو پچھ صفان نہ وگی ہوئی کی تو باندی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور ہواں نے دوسان کی تعدید کی تو مقرابی خشریک کوئی اور ہواں نے دیاں کی تعدید مقرابی کی تو مقرابی خشریک کی تو باندی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور جواس نے دیاں کی خوالے واس نے دیاں کی اور جواس نے دیاں کی اس کی تعدید کی اور جواس نے دیاں کی اور کوئی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور جواس نے دیاں کی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور جواس نے دیاں کی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور جواس نے دیاں کی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور جواس نے دیاں کی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور جواس نے دیاں کی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور جواس نے دیاں کی دونوں کی ام ولد ہوجائے گی اور جواس نے دیاں کی دونوں کی ام ولد ہو جواس کی دونوں کی اور کوئی دونوں کی ام ولد ہو جواس کی دونوں کی ام ولد ہو جواس کی دونوں کی اور اور کی تعدید کی دونوں کی دونوں

ہوہ وہ اپس کرے اور اگر تقدیق نہ کی تو آ دھی ہا تدی مقرکی ام ولد اور آ دھی موقوف بمنزلہ ام ولد کے ہے کہ ایک روزمقرکی خدمت اور ہا ندی ام اور ایک روزمتو قف رہے پس اگر ایک مرگیا تو تقدیق کرنے کی صورت میں ہا ندی آ زاد ہوجائے گی خواہ کوئی مرجائے اور ہا ندی ام ولد پر دوسرے زندہ کے واسطے می کرنی نہ ہوگی بیقول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور صاحبین کے بزد یک زندہ کے واسطے سعایت کرے اور تکذیب کرنے کی صورت میں بھی کوئی مرجائے ہا ندی آ زاد ہوجائے گی اور منکر کے واسطے می نہ کرے گی اور اگر منکر مرگیا تو بھی آ زاد ہوجائے گی اور امام اعظم رحمۃ القد علیہ کے بزد میک زندہ مقرکے واسطے می نہ کرے گی اور امام اعظم رحمۃ القد علیہ کے بزد میک زندہ مقرکے واسطے می نہ کرے گی بخلاف قول صاحبین رحمۃ القد علیہ کے محیط میں ہے۔

مشتر کہ بائدی کے ہاں ولا دت کھ

اگر ہاندی تین یا جاریا یا نچ میں مشترک ہواورسب نے ایک ساتھ اس کے بچہ کا دعویٰ کیا تو وہ سب کا بیٹا قرار دیا جائے گا سب سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور بائدی سب کی ام ولد ہوگی اور بیامام اعظم رحمۃ الله علید کے فرد کیک ہے اور امام ابو بوسف رحمۃ الله عليه نے فرمایا كەدو سے زیادہ سے ثابت نەجوگا اورا مام محمد رحمة القدعليہ نے فرمایا كەتتىن سے زیادہ ثابت نەجوگا كذا فی البدا لَع \_` اگر جعے ہرایک کے مختلف ہوں تو بچہ کے حق میں حکم مختلف نہ ہوگا لیکن استیلا د ہرایک کے حق میں بفتر ِراس کے حصہ کے ٹا بت ہوگا کذافی الحادی۔ بچہ کے دعوت نسب میں اگر دعوت استیلا د کا اعتبار مععد رہوتو دعوت تحریرا عتبار کی جائے گی امام محمد رحمة اللہ علیہ نے زیادات میں فرمایا کدایک ہاتدی دو مخصول میں مشترک ہان کے مالک ہونے کے وقت سے جدمہینے یازیادہ میں وہ بجہ جن اوراس بچیکی ولا دت ہے چومہینے یا زیادہ میں دوسرا بچہ جنی لیس دونوں مولی میں ہے ایک نے کہا کہ چھوٹا میرا بچہ ہے اور بڑامیر ے شریک کا ہے۔ پس اگرشریک نے اس کی تقعدیت کی تو چھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدعی سے ٹابت ہو گا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور آ دهی قیمت با ندی کی خواه تنگدست ہو یا فراخ حال ہوا پے شریک کوآ زاد کرے گا اور آ دھاعقر بھی دے گااور قیمت دلد میں کچھ نہ دے گااور بڑے بچہ کانسب بڑے کے مدعی سے ثابت ہوگا اور سیدعی بڑے کا آزاد کرنے والاشار ہوگا در حالیہ وہ دونوں میں مشترک ہے ہیں بڑے کے مدعی پر بڑے کی نصف قیمت شریک کو دین واجب ہوگی اگر خوشحال ہے اور تنگدست ہے تو بڑا بچہ سعی کر کے نصف قیمت اپنی ادا کرے اور بائدی بڑی کے مدعی کی ام ولد نہ ہوگی اور بڑے کا مدعی نصف عقر بھی اپنے شریک کوادا کرے اور بیضم اس ونت ہے کہ شریک نے چھوٹے کے مدعی کی تصدیق کی ہے اور اگر تکذیب کی تو چھوٹے بچہ کے مدعی کے حق میں وہی تھم سابق جو مذکور ہوااس صورت میں بھی جاری ہوگا اور بڑے بچہ کا نسب کس ہے ثابت نہ ہوگا لیکن بڑا آ زاد ہوجائے گا کو یا ایساوا قعہ ہوا کہ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک تھا ایک نے گواہی وی کہ دوسرے نے اس کوآ زاد کر دیا ہے حالا نکہ دوسرامنکر ہے بیسب اس وفت میں ہے کہ ایک نے کہا کہ چھوٹا میرا ہے اور بڑا بچے میرے شریک کا ہے اوراگریوں بیان کیا کہ بڑا بچے میرے شریک کا ہے اور چھوٹا میرا ہے لیں اگر شریک نے اس قول میں اس کی تقدیق کی تو بڑے بچہ کا نسب شریک مصدق سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور چھوٹے بچہ کے مدعی کو ہاندی کی نصف قیمت اور نصف عقر خواہ تنگدست ہو یا خوشحال ہوادا کرے گا اور بچہ کی قیمت میں پچھ نددے گا اوراستحساناً جھوٹے بچہ کانسب اس کے مدعی ہے ثابت ہوگا اور وہ اس بچہ کی پوری قیمت اپنے شریک کوا دا کرے گا اور باندی کا پوراعقر بھی دے گا اور کتاب الدعویٰ میں مذکور ہے کہ نصف عقر دے گا ادرا گرشر یک نے اس کے قول کی تکذیب کی تو چھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدعی سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اپنے شریک کو باندی کی نصف قیمت اور نصف عقر ادا کرے گا اور بچہ کی قیمت میں کچھندد ہے گا اور بڑے بچہ کا نسب شریک سے ٹابت نہ ہوگا کذانی الحیط۔

دو صخصوں نے ایک با ندی خریدی وہ چھ مہینے میں بحیر جنی پس ایک نے نسب ولد کا اور دوسرے نے اس بی مال کا دعوی میا آ دعوت صاحب ولد کی معتبر ہوگی اور باندی اس کی ام ولد ہوگی او تربچہ تر ہوگا اور شریک کوآ دھی قیمت باندی کی اور آ دھا عقر دے گا او، ا گرخر یونے سے چومہینے ہے کم میں جنی اور باقی مسلدا ہے حال پر ہے تو ہرایک کی دعوت نسب سیح ہے اور باندی کا مدمی اپنے شکید کے واسطے چھوضامن نہ ہوگا اور نہ با ندی اس کے حق کے واسطے علی و مشقت کرے گی بیدا مام اعظم رحمة الله عاید کے نزو یک ہے اور صاحبینؓ کے نزویک نصف قیمت کا ضامن ہوگا اگرخوشحال ہے ورنہ باندی سعی کرے گی اگر تنگدست ہے اور آ و ھے عقر کا ضامن نہ ہوگا اور ندم**د گ**ا اوّل دوسرے کو بچیکی قیمت وے گا اور نہ ہاندی کی قیمت اور نہ اس کا عقر \_ پس اگر باندی ج<sub>ی</sub>ر مہینے بعدلڑ کی جنی اورلڑ کی ئے بچے ہوا پس ایک نے اوّل بچے کا اور دوسرے نے دوسرے بچہ کا ایک ساتھ دعویٰ کیا خواہ نانی لیعنی باندی زندہ ہے یا مرگئی ہے تو ہرا یک کی دعوت سی ہے ہیں باندی پہلے کی ام ولد ہوگئ اور اس پر باندی کی نصف قیمت ونصف عقر لازم آیا اور بچہ کی قیمت کچھ نددے گا اور دوسرے بچہ کامدی بڑی لڑکی کواس کا آ دھاعقر دے گا اور بھی اسے ہے اور بڑے کامدی تانی کی نصف قیمت اور اصف عقر کا ضامن ہوگا اور برا ہے کی قیمت کا کچھ ضامن شہو گا ہی اگر نانی یعنی باندی قبل کر ڈالی گئی اور ہنوز کسی نے نسب کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور دونوں نے اس کی قیمت لے کر ہاہم برابر تقسیم کر لی پھر دونوں نے دعویٰ کیا تو باندی کی قیمت میں ہے کچھ ضامن نہ ہوگا اور بڑے بچہ کا مدعی دوسرے کو باندی کا آ دھاعقربسبب اقراروطی کے دے گااور مال کی قیمت میں کھاندد ے گابیا مام اعظم رحمة القدعايہ كے فزد كي ب اور صاحبین کے نزویک مال کی آ دھی قیمت و ہے گا اگر خوشحال ہے اور تیمو نے بچہ کے مدعی پر پچھے صفان نہیں ہے اور بڑا بچہ لیعنی لڑکی اہیے مدمی کی ہوگی اور دوسر ہے مدمی کی ام ولد ہو جائے گی اور اگر نانی چید مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور باقی مسئلہ بجالہ ہے تو بڑے بچہ کی دعوت باطل اورچھوٹے بچہ کی دعوت سی ہے۔ کی ماں ام ولد ہو جائیں گی اور بڑے بچہ یعنی لڑکی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر اینے شرک کودے اور بیاس کی ام ولد ہوگئی اور بردی لڑکی کا مدعی باندی کی آ دھی قبت اپنے شریک کودے اور و واس کی ام ولد ہو جائے کی اگر زندہ ہے ورندا کر مرکنی تو نہیں ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے۔

دو شخصوں نے ایک باندی خریدی پس اس نے ان دونوں کی ملک میں چھے مہینے ہے کم میں ایک بچہ جنا پس بچہ کا ایک نے دعویٰ کیا تو سیح ہے ہے ہے گا ایک بخہ جنا پس بچہ کا ایک نے دعویٰ کیا تو سیح ہے اور باندی کی تھی ادا کرے خواہ تنگدست ہو یا خوشی کیا تو سیح ہے اور باندی کی تھی ادا کرے خواہ تنگدست ہو یا خوشیال ہوا دراس کا عقر پچھندد ہے گا پس بچہ کا تھم شل اس غلام کے ہے جو دوشخصوں میں مشترک ہے کہ اس کوایک نے آزاد کر دیا ہے

محيط عمل ہے۔

اگر با ندی دو مخصوں میں مشترک ہواوراس کے دو بچہ بیدا ہوئے پس ہرا یک نے ایک ایک بچہ کا دعویٰ کیا پس ایک بیت ہے دونوں پیدا ہوئے ہیں اور ایک مدگی نے بڑے کا اور دوسرے نے چھوٹے کا دعویٰ کیا اور معاً دونوں کی زبان سے دعویٰ نکا آتو دونوں کا نسب دونوں سے ثابت ہوگا اور دونوں آزاد ہو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور دونوں آزاد ہو جا نیں گے اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی آوھی قیمت وآدھا عقر دوسرے شریک کوادا کرے گا اور اگر دونوں نے دونوں کا خار باندی اس کی اور باندی کی آوھی قیمت وآدھا عقر دوسرے شریک کوادا کرے گا اور اگر دونوں نے تھا تو بڑے کا دور دونوں کا کلام ساتھ ہی زبان سے نکا اتو بڑے کا در دونوں کا کلام ساتھ ہی زبان سے نکا اور آدھا عقر نسب اس کے مدی سے ثابت ہوگا اور آزاد ہوجائے گی اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی آدھی قیمت اور آدھا عقر شریک کوادا کر سے گا اور چھوٹے کا ادر چھوٹے کا ادر چھوٹے کا ادر جھوٹے کا اور باندی کی آدھی تیمت اور آدھا وات سے کہ کوادا کر سے کا دونوں کا کلام ایک ساتھ زبان سے نکلا ۔ اگر مدی سے ٹریک کوادوں کو کا بہت ہوجائے گا اور و قا زاد

ہوجائے گا اور ہاندی ام ولد ہوجائے گی اور اس کو آ دھی قیمت ہاندی کی اور آ دھاعقر دوسرے شریک کو دینا پڑے گا جراس کے بعد اکر دوسرے نے چھوٹے بچہ کا دعویٰ کیا پس دوسرے کے تصدیق کی حاجت ہوگی۔ اگر اس نے تصدیق کی قد نسب ثابت نہ ہوگا اور شل ام ولد کے قرار دیا جائے گا اور اگر تکندیب کی تو نسب ثابت نہ ہوگا اور اگر ایک نے بہلے چھونے بچہ کا دعویٰ کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور مرقی سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اگر ایک نے بہلے چھونے بچہ کیا دعویٰ کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور مرقی سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اگر اس کے دوسرے شریک کو سے گا اور بڑا بچہ دونوں میں مشترک غلام ہوگا اور اگر اس کے دوسرے نیز کے کا دعویٰ کیا تو ایسا ب کھتر باغدی کا دوسرے شریک و اختیار ہے جا ہے ہیں ہی کہ گویا ایک مشترک غلام کو ایک نے آزاد کر دیا ہیں مرتب ٹابت ہوگا اور دوسرے کو اختیار ہے جا ہے ہیں ہی آزاد کر بے والے سے ضان لے بشر طیکہ وہ خوشحال ہواور اگر تنگدست ہوتو امام اعظم رحمۃ الندعلیہ کے دوسرے کو اس کے سے اس کو صعابت اور آزادی ہی اختیار ہے اور صاحبین کے زودیک اس کو صان لینے کا اختیار ہے اور آزادی ہی اختیار ہے اور صاحبین کے زودیک اس کو صان لینے کا اختیار ہے اور آزادی ہی اختیار ہے اور صاحبین کے زودیک اس کو صان لینے کا اختیار ہے اگر خوشحال ہواور اگر شریک تکد ست ہوتو سمی کر اسکتا ہے اور بھر نہیں میشر کے طواوی ہیں ہے۔

ایک بخف مرگیا اور دو بیٹے اور باندی چھوڑی اس کوشل ظاہر ہوا کہ ایک بیٹے زید نے کہا کہ شل ہمارے باپ ہے ہاور دوسرے مرو نے کہا کہ جھے سے اور زید وعمر و دونوں ہے معا وعویٰ واقع ہوا تو شمل عمر وکا قرار دیا جائے گا اور عمر و باندی کی نصف قیمت و نصف عقر زید کوادا کرے گائی طرح اگر عمر و نے دعویٰ عیں سبقت کی تو بھی بھی تھے ہوئی تو بھی اس کے اور اگر زید کی طرف سے سبقت ہوئی تو اس کے اقرار سے باپ کا نسب ٹابت شہوگا لیکن باندی اور اس کے بیٹ کا بچداس کی طرف سے بقدراس کے حصد کے آزاد ہوگی یہ مبسوط میں ہے۔اور زید دوسرے بھائی کو باندی یا اس کے بچد کی صفان پھے ضد سے گا بی مجیط میں ہے۔

عمروکا دعویٰ کرنانسب کا جائز ہے اور بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور باندی کی قیمت کی پچھوٹنان نے د ہے گا مُرنسف عقر کا شامن ہوگا اگرزید طلب کرے بیمبسوط میں ہے۔

ایک باندی دو فخصوں علی مشترک ہے ایک اپنے حصد کا ایک مہینہ سے مالک ہوا ہے اور دوسراعمر و چھ مہینے ہے مالک ہوا ہے اس کے ایک بچوا ہیں دونوں نے دعویٰ کیا تو عمر وکو ملے گا اور عمر ونصف قیمت ونصف عقر کا ضامن ہوگا اور کتابت میں ندکورنہیں ہے کہ کس کو ضان دے گا اور علی اور کتابت میں ندکورنہیں ہے کہ کس کو ضان دے گا اور چاہئے یہ ہائع کو ضان دے نہ شریک کو اور بائع کو واجب ہے کہ زید کو بوراثمن واپس کر اور مشائخ نے فرمایا کہ زید کا چاہئے کہ تمام عقر کی ضمان شریک کو دے کیونکہ ذید نے دوسرے کی ام ولد سے والی کرنے کا اقر ارکبا ہے بیمجیط مرتھی جی ہے۔

یے تعلم اس وقت ہے کہ دونوں مالکوں کی ملک کا حال معلوم ہولیتنی ایک کی ملک مقدم ہے اور اگر معلوم نہ ہونو نسب دونوں سے ثابت ہوگا اور بائدی دونوں کی ام ولد ہوگی اور کسی کا دوسر سے پر عقر نہیں ہے اور نصف عقر کی صان دونوں بائع کوا داکریں اور اسی طرف شیخ الاسلام نے میل کیا ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا ہے کہ کسی پر دونوں جس سے بالکل عقر ویتار لازم نہیں آتا ہے اور اسی طرف شس الائم یسر جسی نے میل کیا ہے اور تول اوّل ہمارے اصحاب کے اصول کے موافق اشبہ ہے مکذانی الحیط ۔

ایک باندی ایک مخص زیدودوسرے تابالغ میں مشترک ہے اس نے بچہ جنالیس زیدونابالغ کے باپ نے وعویٰ کیا تو مالک

رقبہ سے نسب ٹابت ہوگا بیجیط سرھسی میں ہے۔ ایک ان میں شخصوں میں مشتہ کے سراہ

ایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچے ہوا اس کا ایک شخص نے اپنے مرض الموت میں دعویٰ کیا تا وعوت ک

ہے اور بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور بعد مرنے کے اس سے تمام مال سے آزاد ہو جائے گ اور بیٹھم اس وقت ہے کہ بچہ ظاہر ہواورا گر ظاہر نہ ہوتو تہائی مال سے آزاد ہوگی بیرمجیط میں ہے۔

باب بینے کے درمیان مشترک باندی 🖈

اگرایک باندی باپ و بیٹے میں مشترک ہواوراس کے بچہ پر دوئوں نے معافری کیا تو استحسانا باپ کا نظفہ قرار دیا ہا کا اور وہ نصف قیمت ونصف عقر باندی کا ضامن ہوگا اور بیٹا بھی نصف عقر کا ضامن ہوگا پس عقر میں بدلا ہو جائے گا اور بہی تھم دادا کا ہے اگر باپ مرگیا ہواوراگر بھائی یا بچایا اجنبی ہوتو سب کا تھم مثل اجنبیوں کے ہے کذائی الحادی اوراگر دادا و بوتے میں باندی مشترک ہو اور دونوں نے معاوموئی کیا حالانکہ باپ زندہ موجود ہے تو دونوں سے نسب ٹابت ہوگا کذائی شرح الطی وی۔

این ساعہ نے امام محتر ہے روایت کی ہے کہ ایک محف نے ایسی باندی ہے جواس کے بیٹے اور اجنبی ہیں مشترک ہے وطی کی اور اس سے بچے ہواتو امام محتر نے فرمایا کہ اس پر بیٹے کے واسطے نصف قیمت باندی کی اور دوسر ہے کے واسطے آدھی قیمت باندی آدھا عقر واجب ہوگا کذانی الحیلا۔

ا مام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے دواہت ہے کہ ایک باندی جنے اور باپ اور دادا بیں مشترک ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور سب نے معادعویٰ کیا تو دادااو ٹی ہے اور ان دونوں پر پوراعقر دادا کو یناواجب ہوگا اگر دادا نے تصدیق کی کہ ان دونوں نے اس سے دطی کی ہے اور اگر تصدیق نے کہ ان دونوں نے کہ تکذیب کی ہو دطی کی ہے اور اگر تصدیق نہ کی تو بچر نہیں دینا پڑے گا اور یہ باندی دادا کو طلال نہیں ہے اگر چہدونوں کے دطی کرنے کی تکذیب کی ہو پس میصورت ایسی نہیں ہے کہ بیٹے نے باپ کی باندی سے دطی کرنے کا دعویٰ کیا اور باپ نے تکذیب کی کیونکہ باپ پرحرام نہیں ہوتی ہے یہ جہ دادی بیس ہوتی ہے بیرحادی بیس ہوتی ہوتی ہے۔

اگر مکاتب و حرین است مشتر کے ہواوراس کے بچہوالی مکاتب نے نسب ولد کا دعویٰ کیا یہاں تک کہاں بچہ کا نسب ہا بت ہوگیا تو اپنی شریک کو ہاندی کی قیمت ونصف عقر تاوان دے اوراگر آزاووغلام تاجر میں مشترک ہواور بچہ جنی اورغلام تاجر نسب ہوگیا تو اور بی مشترک ہواور بچہ جنی اورغلام تاجر نسب کا دعویٰ کیا یہاں تک کہ نسب اس سے ثابت ہوگیا تو و وہاندی کی قیمت میں شریک کو پچھ ضان نہ و سے گا یہ محیط میں ہے۔
اگر ہاندی حرومکا تب کے درمیان ہوتو حرادے ہے کفرافی الحادی۔

باندی ذمی و مسلمان کے درمیان مشترک ہے ہی ہوااس پر دونوں نے دعویٰ کیاتو ہمارے نزد کی مسلمان کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور اگر ذمی مسلمان ہوگیا پھر باندی کے بچہ ہوا اور دونوں نے دعویٰ کیاتو دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا دونوں ہے میراث نے گا اور دونوں اس کے وارث ہول گے خواہ باندی بی نظفہ قرار پانا ذمی کے اسلام سے پہلے ہو یا بعد ہو۔ اگر باندی دومسلمان بی مشترک ہو پس ایک مرتد ہوگیا پھر باندی کے بچہ پیدا ہوا اور دونوں نے دعویٰ کیاتو مسلمان کا بچہ قرار دیا جائے گا خواہ دوسرے کے مرتد ہوئے سے پہلے نظفہ قرار پایا ہو یا اس کے بعد اور جب بچے مسلمان کا قرار پایاتو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور مرتد کو اس کے شل قیمت کی صفان دے کہا ور مقرش دونوں کا بدلا ہو جائے گا کذائی الحیط۔

اگر باندی مسلم و ذمی میں مشترک ہوا در مسلم مرتہ ہوگیا پھر دونوں نے باندی کے بچد کا دعویٰ کیا تو وہ بچہ مرتد کا قرار دیا جائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور نصف قیمت اور نصف عقر باندی کا ذمی کو دے اور ذمی نصف عقر اس کوا داکرے اور اگر ان سب صور توں میں کوئی شریک نے دعوت میں سبقت کی تو وہی اولی ہوگا خواہ کوئی ہو کذائی الحادی ایک یا ندی مسلم ومرتد میں مشترک ہے كتأب الدعوي

دونوں نے نسب کا دعویٰ کیا تو بچے مسلمان کا قرار دیا جائے گا بیمجیط سرحتی علی ہے۔

ا گرمجوی و کتابی میں مشترک ہوتو استحسانا کتابی کا نطفہ قرار دیا جائے گابیشرح طحاوی میں ہے۔

ایک باندی مسلمان و ذمی مکاتب و مد بروغلام بی مشترک ہے اور سب نے اس کے بچہ کا دعویٰ کیا تو آزاد مسلم اولی ہے اور ہرا یک مدمی پر بفقدر حصہ شرکت کے عقر<sup>ل</sup> واجب ہوگا یہ محیط سرحسی بیس ہے۔

اگر با ندی ایک مجوی آ زاداورایک مکاتب مسلمان کے درمیان مشترک ہواس کے بچہ پر دونوں نے دعویٰ کیا تو مجوی کا بیٹا قرار پائے گار یجیط میں ہے۔

ا میک ذمی کی با ندی ہے اس نے آ دھی مسلمان کے ہاتھ فروخت کردی پھر باندی چھ مہینے سے پہلے بچہ جنی اور دونوں نے اس پر دعویٰ کیا تو ذمی کا بیٹا ہوگا اور زچے باطل ہوگی پیمبسوط میں ہے۔

اگر باندی وہ خصوں میں مشتر کہ ہوائ کے نطفہ قرار پایا پھرایک نے ابنا حصہ دوسرے شریک کے ہاتھ فروخت کیا پھر چھ مہینے ہے کم میں وہ بچہ جنی اور مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوجائے گا اور نتیج باطل ہوگی اور ثمن واپس لے لے کا اور با نُع کواس کا حصہ قیمت وعقر دے گااس طرح اگر ہا نُع نے اس کا دعویٰ کیا ہوتو بھی ایسے ہی احکام جاری ہوں سے کذا فی الحاوی اور اگر دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قراریا ہے گا کذا فی الحیط۔

### بانجويه فعنل

# غیر قابض و قابض کے اور دوغیر قابضوں کی دعوت نسب کے بیان میں

ایک بچہنا ہالغ جو یولتانہیں ہے ایک تخص کے قبضہ ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میر ابیٹا ہے تو استحسانا اس سے نسب ثابت ہوگا بشرطیکہ اپنی ذات سے تعبیر نہ کرسکتا ہو اور اگر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میر ابیٹا ہے تو نسب ٹابت ہوگا خواہ قابض تقعدیق کرے یا تکذیب کرے اور بیاستحسان ہے قیاسا ٹابت نہ ہوگا اور اگر اس پر قابض اور دوسرے خص نے دعویٰ کیا تو قابض اولی ہے اور اگر کسی نے دعوت میں سبقت کی تو سابق اولی ہے بیمجیط سرتھی میں ہے۔

ا مام محمد رحمة الله علیہ نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ اگر ایک آزاد مسلمان کے قبضہ میں ایک طفل ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بیہ میر الڑکا ہے بھر ایک آزاد مسلمان یا ذمی یا غلام آیا اور گواہ قائم کیے کہ بیر برابیٹا ہے اور قابض کے پاس نسب کے گواہ نہیں ہیں تو مدی کی ڈگری ہوجائے گی اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ بوائے غلام کی صورت کے سب صورتوں میں آزاد ہوگا اور نمس الائر طوائی نے ذکر کیا کہ ہوائے غلام کی صورت کے سب صورتوں میں آزاد ہوگا اور بی اشبہ ہے کذا فی الحیط ۔

غیر قابض و قابض دونوں نے بیٹے ہونے کے گواہ قائم کیے تو قابض اولی ہے بیر پیط سزنسی میں ہے اور اگر ہر ایک قابض وغیر قابض نے گواہ دیئے کہ یہ بچے میری اس مورت ہے میر ابیٹا ہے تو قابض کے نسب کی ڈگری ہوگی اس مورت ہے اگر چہ یہ مورت اس سے انکارکرتی ہو۔ اس طرح اگر مورت مدمی ہواور باپ منکر ہوتو بھی ایسا ہی ہوگا کذانی الحیط۔

اگرایک بچرکی محض کے قبضہ میں ہے اس پر ایک مخص نے گواہ دیئے کہ بمر ابیٹا ہے بمیری اس باندی سے چھے مہینے سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ میر ابیٹا ہے میری اس باندی سے ایک سال ہوا کہ بیدا ہوا ہے اور بچہ کے س میں

اشکال ہے تو قابض کی گوا ہی قبول ہوگی پیمچیط میں ہے۔

دو جورو خصم مملوک ہیں اور دونوں کے قبضہ میں ایک طفل ہے دونوں گواہ قائم کرتے ہیں کہ بیان کا بیٹا ہے اور ایک آزاد ذمی یامسلمان نے گواہ قائم کیے کہ بیرمیری آزاد ہ جورو ہے بیٹا ہے تو آزاد کی ڈگری ہوگی بیرمحیط سرحتی میں ہے۔

۔ اگرایک بچہا بکٹ فض کے قبضہ میں ہےاس پرایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر ابیٹااس مورت سے ہےاور بید دنوں آزاد میں اور قابض نے گواہ دیئے کہ میرا بیٹا ہےاور اس کی مال کی طرف منسوب نہ کیا تو مدعی کی ڈگری ہوگی اس طرح اگر مال مدعیہ ہوتو بھی ایسا بی ہے بیمبسوط میں ہے۔

ایک بچہذی کے قبضہ بیں ہے اس پرایک مسلمان نے مسلمانوں یا ذمیوں میں سے گواہ قائم کیے کہ بیر میرا بیٹا ہے میر سے <sup>ل</sup> فراش <sup>نی</sup>سے پیدا ہوا ہےاور ذمی نے بھی ایسے دعویٰ پر ذمی گواہ بیش کیے تومسلم کی ڈگری ہوگی اور اگر ذمی کے گواہ مسلمان ہوں تو اسی کی نگر مرسم میں نصر معد

ڈگری ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہے۔

ایک غلام و باندی ایک مخض کے قبضہ میں ہے ایک دوسرے مخص نے گواہ قائم کے کہ یہ باندی میری ہے میرے فراش پر جھے سے اس کے بید پچہ پپدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ قائم کے کہ یہ میری ہاندی ہے بید اہوا ہے اور قابض نے گواہ مقبول ہوں کے اور بیتھ ماس وقت ہے کہ یہ غلام تا ہالغ ہو یا بالغ ہو گرقا بعن کی تصدیق کرتا ہواور اگر بالغ ہواور مدمی کی تصدیق کرتا ہواؤ مدمی کے نام غلام و باندی کی ڈگری ہوگی یہ مبسوط باب الولاء الشہادة میں ہے۔

ا مام محمد رحمة الشعليد نے فر مايا كه آزاد كورت كے ايك لاكا ہے اور دونوں كئى مرد كے قبضہ بيں اور دومر ہے مرد نے گواہ قائم كيے كہ بيل نے اس ہے نكاح كيا اور اس كے مير ہے فر اش پر بيہ بچاس ہے پيدا ہوا ہے اور قابض نے اس كے شل گواہ قائم كية و بچكى ذكرى قابض كے نام ہوگى خواہ لا كے نے قابض كے بيٹے ہونے كا دعوىٰ كيا ہو يا مدى خارج كے دعوىٰ كيا ہو يا كرى قابض كے بيٹے ہونے كا دعوىٰ كيا ہو يا كہ خارد ہوئى كيا ہو يا كہ قابض كے ہواہ مسلمان ہوں اور مدى مسلمان ہوں اور كورت بھى ذمى ہوتو عورت و بچكى ذكرى قابض كے كواہ مسلمان ہوں اور كورت بھى ذمى ہوتو عورت و بچكى ذكرى قابض كے كام ہوگى اور اگر عورت مسلمان ہوتو مدى كى ذكرى ہوگى خواہ قابض كے گواہ مسلمان ہوں يا ذمى ہوں كذا فى الحجيط ۔ قابض كے گام ہوگى اور اگر عورت مسلمان ہوتو مدى كى ذكرى ہوگى خواہ قابض كے گواہ مسلمان ہوں يا ذمى ہوں كذا فى الحجيط ۔ اگر مدى نے گواہ قائم كے كہ بیں نے اس سے بیجھے و دت نكاح كيا ہے اور قابص كے گواہوں نے اس سے بیجھے و دت نكاح كيا ہے اور قابص كے گواہوں نے اس سے بیجھے و دت نكاح

ملك فراش كامسئله

اگرایک محف کے قبضہ میں ایک ہائدی ہے اور اس کے ایک بچہہاں پر دوسر سے نے گواہ قائم کے کہ بیمیر ہے ہاپ کی ہائدی ہے اس پر دوسر سے گواہ وں نے یہ گواہی دی کہ بیاسی ہائدی ہے اس کے فراش سے بیہ بچہاں ہائدی کے پیدا ہوا ہے اور وہ اس کا میٹا ہے تو غیر قابض کے ہاپ میت کا میٹا ہونے کی ڈگری ہوگی اور قابض کی ہائدی آزاد کی جائے گی اور اس کی ولا ومیت کو پہنچ کی اور قابض کے نام اس میں سے بچھوڈ گری نہ ہوگی کذاتی الحادی۔ بائدی آزاد کی جائے گی اور اس کی ولا ومیت کو پہنچ کی اور قابض کے نام اس میں سے بچھوڈ گری نہ ہوگی کذاتی الحادی۔

اگر بچکی فض کے قبضہ میں ہواں پر ایک مورت نے گواہ قائم کیے کہ میرا بچہ ہے تو اس کے نسب ہے ہونے کا حکم ہو جائے گا اورا گر قابض اس کا مدی ہوتو میں کم نہ ہوگا اورا گر مورت نے صرف ایک مورت گواہ قائم کی کہ بیہ بچداس مدعیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ہیں اگر قابض دعویٰ کرتا ہے کہ میرمیرا بیٹا یا غلام ہے تو عورت کے نام پچھوڈ گری نہ ہوگی اورا گر پچھودعویٰ نہیں کرتا ہے تو عورت کے نام مرف ایک مورت کی گواہی پرڈگری ہو جائے گی اور بیاستھان ہے میں مبسوط میں ہے۔

ایک بچایک مورت کے قبضہ شل ہے اس پر دوسری مورت نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا بچہ ہے اور اس پر گواہ ایک مورت قائم کی اور قابضہ نے بھی اسی دعویٰ پر ایک مورت گواہ دی تو قابضہ کی ڈکری ہوگی اور اگر ہرایک کے داسطے دومر دول نے گواہی دی تو قابضہ کی ڈگری ہوگی اور اگر قابضہ کی ایک مورت نے اور مدعیہ غیر قابضہ کی دومر دول نے گواہی دی تو مدعیہ کی ڈگری ہوگی میرمحیط میں ہے۔

ایک لڑکا ایک شخص کے قضہ میں ہے وہ کچھ دعوی نہیں کرتا ہے گیں ایک عورت نے گواہ قائم کیے کہ بیر میرا بیٹا ہے میں نے اس کو جنا ہے اور ایک مرد نے گواہ قائم کیے کہ میرا بیٹا ہے میر ہے فراش ہے پیدا ہوا ہے اور اس کی ماں کا نام ندلیا تو اس مرد مدی اور عورت مدعیہ کے نسب سے قرار دیا جائے گا اس طرح اگر عورت کے قبضہ میں ہوتو بھی یہی تھم ہوگا اور دونوں میں فراش کا تھم بالاقتضاء ہے کذا فی المہسوط۔

امام اعظم رحمة الله عليدنے فر مايا كه دوغير قابض مدعيوں ميں ہرا يك نے گواہ قائم كيے كه بديمبرا بيٹا ہے مير بے فراش پر ميرى اس عورت سے پيدا ہوا ہے تو وہ دونو ل مر دول اور دونو ل عورتو ل كنسب ہے قرار ديا جائے گا اور صاحبين رحمهما الله تعاليٰ عندنے كہا كہ فقط لله دونو ل مردول كنسب ہے قرار ديا جائے گا بيرمجيط مزمنی ميں ہے۔

امام محررتمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیک بچہ ایک مخفل کے قبضہ میں ہے دو مخفل آئے اور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ یہ میر ابیٹا ہے اور دونوں نے کواہ دیئے کہ میہ میر ابیٹا ہے تو دونوں کے نسب سے ہونے کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک فرین کواہ نے دوسر سے ہے ہے وقت میان کیا تو لڑکے کاسن و مجھا جائے گا پس اگر ایک کے وقت سے موافقت رکھتا ہود وسر سے سے ٹالف ہوتو موافق کے نام ڈگری ہوگی اور اگر ایک کے وقت سے اشکال واشتہاہ ہوتو مشتبہ کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے ہوگی اور اگر دونوں کے موافقت سے اشکال واشتہاہ ہوتو مشتبہ کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے

وفت میں اشتباہ ہومثلاً ایک فریق نے نو برک دوسرے نے دک برک بیان کیے اور کن دونوں کو متحمل ہونو صاحبین ؒ کے نز د کیل وقت کا اعتبار سما قط اور دونوں کے نام ڈگری ہوگی بیروایات متفق ہیں اور نمس الائمہ حلوائی نے شرح میں ذکر کیا کہ امام اعظم رحمۃ امتد عایہ ہے عامہ روایات میں فدکور ہے کہ دونوں کی ڈگری ہوگی اور یہی متیجے ہے بیرمحیط میں ہے۔

ایک لقیط پر دو شخصوں نے دعویٰ کیا ایک نے گواہ دیے کہ میر ابیٹا ہے اور دوسرے نے گواہ قائم کے کہ بیر میری بٹی ہے پھر جو
دیکھا تو وہ خٹی نکلا پس اگر مردوں کے پیشاب کے سوراخ سے پیشاب کرتا ہے تو ہوئڑ کے کے مدگی کا ہے اورا گرعورتوں کے سوراخ
سے پیشاب کرتا ہے تو بیٹی کے مدعی کا ہے اورا گر دونوں سوراخ سے پیشاب کیا تو جس سوراخ سے پہنے نکلا اس کے مدعی کا ہوگا اوراگر
دونوں سے ایک ساتھ پیشاب کیا اور کوئی آگے پہنچے نہ ہواتو اما ماعظم رحمۃ القدعلیہ نے فر مایا کہ جھے علم نہیں پس دونوں میں کی حکم کیا
جائے اور صاحبین نے فر مایا کہ جس سے زیادہ پیشاب خارج ہواس کے مدعی کی ڈگری ہوگی اوراگر دونوں سے برابر نکا تو بالا تفاق
مشکل ہے اور مشتبہ ہے بیشرح منظومہ میں ہے اگر سلمان غلام نے دعویٰ کیا کہ بیر میرا بیٹا ہے میر نے فراش سے اس بائدی سے پیدا ہوا
ہے اور ایک ذمی نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے میری اس عورت سے میر نے فراش سے پیدا ہوا ہے تو آزاد ذمی کے نام عکم ہوگا یہ میں ہے۔
سے اور ایک ذمی نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے میری اس عورت سے میر نے فراش سے پیدا ہوا ہے تو آزاد ذمی کے نام عکم ہوگا یہ میں ہے۔

ایک لڑکا ایک محف کے قبضہ میں ہے اس کے نسب کا دوغیر قابضوں نے ایک مسلمان اور ایک ذمی نے دعویٰ کیا اور ہر ایک نے مسلمان گواہ اس امر کے قائم کیے کہ میر ابیٹا ہے تو مسلمان کے نسب کی ڈگری ہوگی اور بسبب اسلام کے اس کو ذمی پرتر جیج دی جائے گی بیرمحیط میں ہے اور اگر یہودی ونصر انی و مجوس میں ہر ایک نے اس امر کے گواہ دیئے تو یہودی ونصر انی کی ڈگری ہوگی ریمبسوط مسرید

ایک لڑکا ایک محض کے قبضہ میں ہے اس پر ایک آزاد مسلمان نے دعویٰ کیا کہ یہ میر ابیٹا میری اس عورت سے بیدا ہوا ہے اور غلام یا مکا تب نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا تو آزاد مسلمان کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ میر ابیٹا ہے میری اس باندی سے میر نے فراش سے پیدا ہوا ہے اور دوسرے مکا تب نے اس پر دعویٰ کیا کہ میری اس مکا تبہ سے پیدا ہوا ہے تو مکا تب کی ڈگری ہو گی میرمجیط میں ہے۔

جهني فقتل ي

## بیوی ومرد کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

درحالیکہ بچہدودنوں یا ایک کے قبضہ میں ہو۔اگرلڑ کا ایک مرداوراس کی عورت کے قبضہ میں ہے ہیں مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس عورت کے سوائے دوسری ہے ہے اور دوسری نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس مرد کے سوائے دوسرے ہے ہوو لڑ کا دونوں کا شار کیا جائے گا بیاس وفت ہے کہ نکاح دونوں میں ظاہر ہمواورا گر ظاہر نہ ہوتو دونوں کمیں نکاح کا تھم ہوجائے گا کذا فی شرح الطحاوی۔

اگر بچیشو ہرکے ہاتھ میں ہواس نے کہا کہ بیمیر ابیٹا دوسری عورت نے ہا در جورو نے کہ کہ بیمیر ابیٹا تجھ سے ہے توش کا قول مقبول ہوگا اور اگر عورت کے قبضہ میں ہوااس نے کہا کہ بیمیر ابیٹا ہے تجھ سے پہلے میر ہے شوہر کا ہے اور شوہر نے کہا کہ میر ابیٹا لے قولہ نکاح کا لینی دونوں کا بیٹا بھکم قضا مقر اردے کر بالاقتضا ، دونوں میں تھم نکاح ہوگا واللہ اعلم ال

تھے سے ہو بھی شو ہر کا قول مقبول ہوگا بدذ خیرہ میں ہے۔

اگر شوہر نے پہلے دعویٰ کیا کہ مید میر ایٹا اس عورت کے سوائے دوسری میری عورت سے ہاور و واس کے بقنہ میں ہوتو دوسری عورت سے نسب شاہدت نسب نہ ہوگا اور اگر پہلے دوسری عورت نے دعویٰ کیا تو ان دونوں سے ثابت نسب نہ ہوگا اور اگر پہلے عورت نے دعویٰ کیا کہ یہ بچے میر ابیٹا اس مرد کے سوائے دوسرے سے ہاور بچہ دونوں کے بقنہ میں ہے بھر اس کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میر ابیٹا اس عورت کے سوائے دوسری سے پس اگر دونوں میں نکاح فلا ہر بحوتو دونوں کا تول تبول ہوگا اور دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں میں نکاح فلا ہر نہ بوتو عورت کی تقدیق دیا ہوگا اور اس میں نکاح فلا ہر نہیں ہوتی ہوتو بچر کا قول کی اور بیاس وقت ہے کہ بچرا پی ذات سے تبھیر نہیں کر سکتا ہوا درا گر تبیر کر سکتا ہوا دورو ہاں کوئی رقیت فلا ہر نہیں ہوتی ہوتو بچر کا قول معتبر ہوگا جس کی اس نے تقدیق کی اس سے اس کی تقدیق سے تابت ہوگا میں راج الو ہاج میں ہے۔

عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ بیمبرا کے بیٹا تھے ہے ہاور بچہورت کے پاس ہےاورایک عورت نے ولا دت کی گواہی دی اور شوہر نے جورو کی تکذیب کی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ جب عورت کولا زم ہواتو مر دکوبھی لا زم ہوایہ وجیز کر دری میں ہے۔

ایک عورت کا شوہر موجود ہے اس نے ایک لڑے کا دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے اس شوہر سے ہے اور شوہر نے تکذیب کی تو دعوت سے خبیل ہے جب تک کدایک عورت گواہی نددے کہ بیعورت اس کوجنی ہے اورا گرعورت معتدہ ہواور شوہر پرنسب کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ القدعلیہ کے نزد یک بچری جست کی ضرورت ہے اورا گرمعتدہ ومنکوحہ نہ ہوتو نسب بدون جست کے ثابت نہ ہوگا اورا گر شوہر نے اس کی تقد ایق کی تو دونوں کا بیٹا قرار پائے گا آگر چہ کسی عورت نے ولا دت کی گواہی نہ دی ہویہ شرح جامع صغیر صدر الشہید

اگر شوہر بچہ کا مدی ہے اور عورت نے اس کی تکذیب کی اور ایک عورت نے ولا دت کی گواہی دی تو شوہر کی تقعد ایق شہ کی جائے گی اور جنائی کی گواہی سے اسی وفتت ثبوت ہوتا ہے جب عورت ولا دت کی مدعیہ ہو بیوجیز کر دری میں ہے۔

ایک لڑکا ایک مردو حورت کے قیمنہ میں ہے حورت نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا اسی مرد ہے ہاور مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا دومری عورت ہے ہو وہ مرد کا بیٹا قرار پائے گانہ تورت کا اورا گر کسی حورت کی طرف ہے والا دت کی گواہی دی تو لاکا مرد کی طرف ہے ورت کا ہوگا اورا گر گوا کا اورا گر گڑکا مرد کے قبضہ میں ہونہ عورت کے اور عورت کا اورا گر گڑکا مرد کے قبضہ میں ہونہ عورت کے اور عورت کا اس کی آزاد جور اور کی گواہی دی تو بیٹر کا عورت کا اس مرد ہے تر ارد دیا جائے گا اور مرد کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور مرد کا بیٹا قرار دیا جائے گا یہ می طرف ہے اگر مردو عورت حرہ نے ایک لڑکے کی نسبت جو دونوں میں سے ایک کے قبضہ میں ہے۔ اگر مردو عورت حرہ نے ایک لڑکے کی نسبت جو دونوں میں سے ایک کے قبضہ میں ہونے ہوں اور مرد کی تورہ ہوگی اور مرد نے کہا کہ تیس اور تو میری ہوتی ہوتو وہ نہیں جائی ہوں اور میری ہوتی ہوتو وہ نہیں جائی ہے تو ہو ہوتی کہا کہ تیس اور تو میری ہوتی اور مورت نے اس کی اس امری تکذیب کی پس عورت کی رقبت سے خابت نہ ہوتی اور مرد نے کہا کہ تیس اور تو میری ہوتی اور مرد نے اس کی اس امری تکذیب کی پس عورت کی رقبت سے خابت نہ ہوتی اور مرد نے اس کی اس امری تکذیب کی پس عورت کی رقبت سے خابت نہ ہوتی کیا کہ میں دونوں کی بیٹا ہے نکار کیا اور مرد نے کہا کہ بیمیری ام ولد ہوتی ہیں دونوں میں تکار کہ قرار پایا اس طرح کی گرورت نے دوئی کیا کہ میں میں دونوں کی کیاں دونوں کیاں دونوں کیاں جی ہورہ ہوں اور مرد نے کہا کہ بیمیری ام ولد ہوتی ہے صورت اور صورت اول دونوں کیاں جی ہیں ہوط میں ہے۔

اگرمرد نے کہا کہ بیمبرا بیٹا تجھ سے نکاح جائز سے پیدا ہے اور عورت نے کہا کہ بیمبرا تجھ سے نکاح فاسد سے ہے تو بچہ دونوں کا بیٹا ہے۔ای طرح اگر عورت نے مرد سے کہا کہ بیمبرا بیٹا نکاح جائز سے تجھ سے پیدا ہے اور مرد نے کہا کہ میرا بیٹا تجھ سے نکاح فاسد سے پیدا ہے تو دونوں کا بیٹا قرار پائے گااور مدمی جواز کا قول مقبول ہوگا بیمبے طیس ہے۔

اگرشو ہرنے فساد کا دعویٰ کیا تو اس سے وجہ فسا دوریا فت کی جائے گی اور دونوں میں جدائی کر دی جائے گی اوریہ تفریق حق مہر ونفقہ میں تفریق بطلاق ہوگی حتیٰ کہ اس کے ذمہ مہر ونفقہ لا زم ہوگا اور اگر عورت مدعی فسا دہوتو تفریق نہ کی جائے گی میر محیط سرحسی میں ہے۔

سانویں فصل 🏠

غیر کی باندی کے بچہ کا بھکم نکاح دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک فض کے قبضہ میں ایک باندی ہے اس سے اس کا ایک لڑکا ہے ہیں گواہ قائم کیے کہ یہ باندی زید کی ہے جھ سے اس نے ا نکاح کیا ہے پھر جھ سے یہ بچہ جنی اور زید نے گواہ قائم کئے کہ جو باندی اس کے قبضہ میں ہے اس نے میر سے ساتھ نکاح کردیا ہے اور مجھ سے اس کے بیائی متوقف رکھی جھ سے اس کے بیائی دوسرا بیٹا ہے تو ہرایک کے واسطے اس کے مقبوضہ بیٹے کی ڈگری ہوگی اور قابض کے ہاتھ میں باندی متوقف رکھی جائے گی کوئی اس سے وطی نہیں کرسکتا ہے اور دونوں میں سے اگر کوئی مرگیا تو آزاد ہوجائے گی بیمچیط سرحسی میں ہے۔

ایک با ندی مع بچہ کے دوسرے کے قبضہ میں ہے لیں اس پرایک مرد نے دعویٰ کیا کہ قابض نے میر کے ساتھ اس کا نکاح کردیا اور اولا د ہوئی اور قابض نے دعویٰ کیا کہ یہ باندی مدعی کے قبضہ میں تھی اس نے میر ہے ساتھ نکاح کر دیا اور اولا دمیری ہے تو بچہ کا نسب دونوں سے ثابت ہوگا اور آزاد ہوگا اور باندی کا حکم متوقف رہے گا دونوں میں سے کوئی اس سے وطی نہ کرے گا اور جب کوئی مرکیا تو باندی آزاد ہو جائے گی بیتا تارخانیہ میں خزانہ سے منقول ہے۔

اگرزید کے قبضہ شمن ایک باندی ہے اورای کے قبضہ شمن اس کا بچہہے اور عمرو نے دعویٰ کیا کہ زید یعنی مالک کی بلا اجازت
اس باندی نے جھے سے نکاح کیا اور میر سے فراش سے اس کے بید بچہ ہے جوزید کے قبضہ ش چھے مہینے بعد پیدا ہوا ہے اوراس پر گواہ قائم
کے اور مالک نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر ابیٹا ہے میر سے فراش پر میری اس باندی سے پیدا ہوا ہے تو بینے کی ذگری شو ہر کے نام اور اس
سے اس کا نسب ٹابت اور مالک کے اقرار سے آزاد ہوگا اور باندی بھزلدام ولد کے قرار دی جائے گی کہ مالک کے مرنے پر آزاد ہوگی
کذافی الحادی۔

ایک باندی ایک فض کے قضہ بی ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور اس کا قابض نے دعویٰ کیا پھرایک دوسر ہے فض ہے کہا کہ یہ تیری باندی ہے قے فی ہے تا کی تقدیق کی اور اصل بیں ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ باندی دوسر ہے کی تھی تا کی تقدیق کی اور اصل بیں ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ باندی دوسر ہے کی تھی تو بھی آزاداور قابض ہے اس کا نسب فابت اور باندی اس کی ام ولد قر اردی جائے گی لیکن مقرلہ کو باندی کی قیمت و سے گا اور اگر اصل بیں معلوم ہوتا ہے کہ مقرلہ کی باندی تھی تو قابض سے نسب فابت اور بچہ و باندی دونوں مقرلہ کے مملوک ہوں گے اور اگر اصل بیں مقرلہ کی ہاندی ہونا ہے کہ مقرلہ کے مملوک ہوں گے اور اگر اصل بیں مقرلہ کی باندی ہونا معلوم نہ ہوالیکن مقرلہ نے کہا کہ بیں نے تیر ہے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا ہے اور قابض نے کہا کہ بیہ تو نے میر ہے ہاتھ تکا کی کردیا ہے بچے میر اہے تو قابض باندی کی قیمت اس کودے گا اور عقر نددے گا اس طرح اگر قابض نے کہا کہ بیہ باندی تو نے میر ہے ہاتھ فروخت کردی اور مقرلہ نے کہا کہ نیں بلکہ تیرے نکاح بیں دی تو بیصورت وصورت اولیٰ بیساں ہیں اور اگر

اصل ش معلوم ہے کہ میہ ہاندی مقرلہ کی محی تو مقرلہ سب صورت میں بچہ و ہاندی کو اپنی ملک میں لے گا سوائے ایک صورت کے کہ جب مقرلہ نے اقر ارکر دیا کہ میں نے اس کو تیرے ہاتھ فرو خت کر دیا ہے تو مقرلہ ہاندی کونبیں لے سکتا ہے اور نہ قابض اس کو قیمت دے گالیکن قابض پر عقر واجب ہوگا اور ہاندی بمنزلہ ام ولد کے موقوف رہے گی بیمبسوط میں ہے۔

امام محمد رحمة القدعليہ نے فرمايا كه زيد نے عمر وكى مقبوضہ باندى پردعوىٰ كيا كہ بيس نے اس سے نكاح كيا ہے اور جھ سے يہ بچہ اس كے پيدا ہوا ہے اور عمر و نے كہا كہ بيس نے تير ہے ہاتھ ہزار درم كوفر وخت كيا اور بچہ بچھ سے ہوا مام محمد رحمة القدعليہ نے فرمايا كہ سيد بچه مستولد ليے كي اور موتو ف رہے كى كه كى كى خدمت بيد بچه مستولد ليے كي اور موتو ف رہے كى كه كى كى خدمت نہ كرے كى نہ اور كوئى اس سے وطى كرسكتا ہے اور شوہر پر اوائے غمن كے واسطے مہر واجب ہوگا اور اگر مستولد نے فريد كا دعوىٰ كيا اور موئى نے اس كى ساتھ دار كى كى دونوں مملوك ہوں كے اور مستولد كوئى كيا اور موئى مستولد كوئى كيا دور كي كے دونوں مملوك ہوں كے اور مستولد كوئى كے دونوں مملوك ہوں كے اور مستولد كوئى سے دار كوئى كے دونوں مملوك ہوں كے اور مستولد كوئى سے دعلی دونوں مملوک ہوں ہوں ہے اور مستولد كوئى سے دار كوئى دونوں مملوک ہوں ہے۔

(نهویں فصل کے

ولدالز نااور جواس کے علم میں ہے اس کی دعوت نسب کے بیان میں

اگر کسی نے کسی عورت ہے زنا کیااوراس نے بچہ پیدا ہوااور زانی نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت نہ ہوگالیکن عورت ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اس طرح اگر کسی نے ایک بچہ غلام پر جوا یک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیز نا ہے میر ابیٹا ہے تو اس سے نسب ٹابت نہ ہوگا خواہ مالک نے اس کی تکذیب کی یا تصدیق کی ہواور اگر مدعی اس بچہ کا کس سبب سے مالک ہوجائے تو اس کے پاس سے آزاد ہوجائے گا اور اگر اس کی ماں کا مالک ہوتو وہ وہ اس کی ام ولد ہے ہوگی میہ بدائع میں ہے۔

ائی طرح اگر مدی نے کہا کہ یہ فجور ہے میرا بیٹا ہے یا ہیں نے تورت ہے فجور کیا ہیں وہ یہ بچہ جنی ہے یا بدول رشد کے یہ میرا بچہ ہے تو بھی بھی تھم ہے اس طرح اگر ایسا بچہ مدی کے باپ یا موں یا کسی ذی رخم محرم کے نسب سے ہوتو مدی سے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا جبکہ اس نے کہدویا ہوکہ بیزنا ہے ہواور ان لوگوں کے مالکہ ہونے سے یہ بچہ ان سے آزاد نہ ہو جائے گا اور یہ میں مورت بخلاف اس صورت کے ہے کہ اگر یہ بچہ مدی کے بیٹے کا ہوتو مدی سے اس کا نسب ثابت ہوگا اگر چہ مدی کا بیٹا کہنا ہوکہ بیزنا سے ہے کہ ان الحمد اللہ اس مورت کے ہے کہ اگر یہ بچہ مدی سے بیٹے کا ہوتو مدی سے اس کا نسب ثابت ہوگا اگر چہ مدی کا بیٹا کہنا ہوکہ بیزنا ہے ہے کہ ان اللہ اللہ ہوئے ہے کہ ان اللہ بھر کے بیٹے کا ہوتو مدی سے اس کا نسب ثابت ہوگا اگر چہ مدی کا بیٹا کہنا ہوکہ بیزنا

اگر مدعی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے حالانکہ یہ باپ نیس ہے اور نہ کہا کہ ذیا ہے بھراس کا مالک ہوا تو نسب ٹابت ہوگا اور آزاد ہو جائے گا ای طرح اگر کہا کہ یہ میرا بیٹا نکاح فاسد یا خرید فاسد ہے ہے باشبہہ کا دعویٰ کیا یا کہا کہ یہ بائدی بٹس اس کے مالک کے پاس لیے جاتا تھا بیٹی راستہ بٹس میر ہے جماع ہے یہ بچہ ہوا ہے اور موئی نے اس کی تکذیب کی تو جب تک دوسرے کا غلام ہے نسب ٹابت نہ ہوگا اور جب مدعی اس کا مالک ہوتو نسب ٹابت ہوگا اور آزاد ہو جائے گا اور اگر بائدی کا مالک ہوتو اس کی ام ولد ہو جائے گی یہ حادی بٹس ہے۔

ایک مرد نے اقرار کیا کہ بیں نے آزاد عورت ہے زنا کیا اس سے بیلڑ کا پیدا ہوا ہے اور عورت نے اس کی تقعد این کی تو نسب دونوں بیس کسی سے ثابت نہ ہوگا لیکن دائی نے اگر ولادت کی گواہی دی تعقورت سے ثابت ہوگا مرد سے ثابت نہ ہوگا پیمبسوط

ا و و فخص جس نے بائدی کے ام ولد ہونے کا دعویٰ کیا ۱۲ سے کے دیشک میرے ہاتھوں قلاں عورت ہے پیدا ہوا ہے ۱۲

میں ہے۔اگرمرد نے کسی عورت تر ہ یامملو کہ سے زنا کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ بیٹا میرااس سے زنا ہے ہے اورعورت نے نکاح فاسدیا جائز کا دعویٰ کیاتو نسب مرد سے ثابت نہ ہوگا اگر چہ بچہ کا ما لک ہوجائے لیکن وقت ما لک ہونے کے آزاد ہوجائے گا اورمرد پرحد جاری نہ ہوگی لیکن عقراس کودینا پڑے گا اس طرح اگرعورت نے ایک گواہ قائم کیاتو بھی مرد سے نسب ثابت نہ ہوگا اگر چہ گواہ عادل ہواور مرد پرعقروا جب ہوگا اورعورت پرعدت دونوں صورتوں میں لازم ہے بیذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک عورت کے مقبوضاڑ کے پر دعویٰ کیا کہ بیز تا ہے میر ابیٹا ہے اور عورت نے کہا کہ نکاح سے ہے تو نسب ٹابت نہ ہوگا پھراگراس کے بعد کہا کہ نکاح سے ہے تو ٹابت ہو جائے گا ای طرح اگر عورت نے زنا ہے اور مرد نے نکاح سے دعویٰ کیا تو نسب نہ ٹابت پھراگر عورت نے تقعد بی مرد کی طرف عود کیا تو مرد ہے نسب ٹابت ہوجائے گا کذافی الحادی۔

اگرمرد نے نکاح کا اور عورت نے زنا کا دعویٰ کیا پس اگرلڑ کا مرد کے پاس ہے تو نسب مرد سے ٹابت ہو جائے گا اور اگر عورت کے پاس ہے تو مرد سے ٹابت نہ ہوگا اور اگر مرداس کا مالک ہوا تو نسب ٹابت ہوگا اور اگر اس کی ماں کا مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہو جائے گی اور مرد پر حد جاری نہ ہوگی عقر داجب ہوگا اور عورت پر عدت واجب ہوگی بیری طرحتی ہیں ہے۔

اگر مرد نے ایک گواہ نکاح پر چیش کیا تو مرد سے نسب ٹابٹ نہ ہوگا جب کہ بچے گورت کے پاس ہوائی طرح اگر دو گواہ چیش کے گران کی تعدیل نہ ہوئی یا دونوں محدو دالقذ ف یا اند ھے تھے تو نسب ٹابت نہ ہوگا لیکن مہر وعدت دا جب ہوگی بیمجیلا میں ہے۔ اگر کسی مختص کی جورواس کے فراش پر بچہ جنی ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے زنا کیا اور مجھ سے بیہ بچاس کے بیدا ہوا اور مورت نے اس کی تقدیق کی تو مرد سے نسب اس کا ٹابت ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

اگر کسی مختص کی جورو کے اس کے فراش ہے لڑکا ہوا شو ہرنے کہا کہ نجھ سے فلاں شخص نے زیا کیا اوریہ بچہاس کا ہے اور عورت نے تقمدیق کی اور فلاں شخص نے بھی اس کا اقر ارکیا تو بچہ کا نسب شو ہر ہے ثابت ہے یہ بسوط میں ہے۔

نویں فصل 🏠

# مالک کی اپنی باندی کے بچہ کے دعوی نسب کے بیان میں

اہام محررتمۃ اللہ علیہ نے فر مایا اگر مرد نے اپنی ہائدی اپنے خلام سے بیاہ دی پھر چھ مہینے یا ذیادہ کے بعداس کے بچہواتو شوہرکا بچہوگا اورا گرشوہر نے اس کی فئی کی تواس کے فئی کرنے سے فئی نہ ہوگی پس اگر مولی نے دعویٰ کیا کہ میر ابیٹا ہے تو دعوت سے نہیں ہے اور نہ اس سے نہ بدی کی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورا گرای صورت مسئلہ میں مولی نے کہا کہ یہ بچہاس باندی سے زنا ہے میر ابیٹا ہے تو بائدی اس کی ام ولد نہ ہوگی ۔ اگر تکاح کے وقت سے چھ مہینے سے پہلے ہائدی کی کی دورات سے نہوگا پھر اگر مولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس سے نسب ٹابت میں مولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس سے نسب ٹابت موجائے گا اور اکاح فاسد ہونے کا تھم دیا جائے گا یہ بچیا میں ہوجائے گا اور اکاح فاسد ہونے کا تھم دیا جائے گا یہ بچیا میں ہوجائے گا اور اکاح فاسد ہونے کا تھم دیا جائے گا یہ بچیا میں ہے۔

اگراپی باندی کودوسرے کے غلام سے باجازت اس کے مالک کے یاکسی آ زاد سے بیاہ دیااور چیرمہینے یا زیادہ میں اس کے پچ پچے ہوا تو موٹی کے دعویٰ سے اس کا نسب مولی سے ثابت نہ ہوگا خواہ شوہراس کی تصدیق کرے یا تکذیب کرے لیکن مولی کے اقرار کی وجہ سے آزاد ہو جائے گااگر چہ ثبوت نسب نہیں ہے اور ہاندی بحز لہ اس کی ام ولد کے ہوگی اور نسب شوہر سے ثابت ہوگا بیہ مسوط میں

شوہر کاحمل کی تکذیب کرنے پر فساد نکاح کاحکم 🖈

آیا فساد نکاح کا حکم دیا جائے گایانہیں پس درصورت میر کہ شوہر نے تکذیب کی تو شک نہیں کہ فساد نکاح کا حکم نہ دیا جائے گا سیکن تقیدیق کی صورت میں بعض مشائخ نے فر مایا کہ تھم فساودیا جائے گا اور بعض نے کہا کہ نہ دیا جائے گا تکر جب کہ شوہرنے یوں . قرار کیا ہوکہ یہ بچیمولی کا ہے باندی نکاح ہے پہنے اس ہے حاملہ ہوگئ تھی تو فسادو نکاح کا حکم ہوگا۔ اگر زید نے اپنی باندی عمرو کے ساتھ بیاہ دی پھراس کوفروخت کیا پھرونت نکاح ہے جھ مہینے یا زیادہ میں یاوفت بتے ہے جھ مہینے سے کم میں اس کے بچے ہوا پس مولیٰ نے اس کا دعویٰ کیا تو حق نسب میں تصدیق نہ کی جائے گی اور نہ بچہ آ زاد ہوگا اور نہ تھے ٹو نے گی اور بچہ اپنی ماں کے خاوند کا بحالہ رہے گا وراگرمشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو حق نسب میں دعوت سی خبیں ہے لیکن آزاد ہوجائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی بیمیط

ا گرکسی کی باندی نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا پھر چھے مہینے میں بچہ جنی پس شوہروموٹی نے دعویٰ کیا تو شوہر کا بیٹا ہوگا اور مولیٰ کے دعویٰ ہے آزاد ہوجائے گاای طرح کسی کی ام ولد نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اور شوہرنے اس ہے وطی کی پھر چہ مہینے میں بچہ ہوا پھر دونو ل نے اس کا دعویٰ یا دونو ں نے نفی یا ایک نے دعویٰ اور دوسرے نے نفی کی نو ہر صال میں شو ہر کا بیٹا قر ار دیا جائے گا بہ حادی میں ہے۔ایک باعدی کے مالک نے ایک بچہ کے نسب پر گواہ قائم کیے کہ بیلا کا میری باغدی سے میرے لے فراش سے پیدا ہوا ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بدوں اجازت ملک کے اس نے جھے نکاح کیا ہے اور میرے فراش ہے اس کے یہ بچہ ہوا ہے جو مالک کے قبضہ میں ہے تو شو ہر کے نام بچہ کی ڈگری ہوگی اور مالک کے اقرار کی وجہ سے بچہ فی الحال آزاد ہوجائے گا اور اس کی

مال بعدموت ما لک کے آزاد ہوگی میرمحیط سرھسی میں ہے۔

ا مام محرر حمة القدعليد نے ذكر فر مايا كه ايك مختص كى بائدى ہاس كے چنداولا و بيں كه ان كومخنف پيٹوں سے كئي بارجني ہے حالانكداس كاشو بركونى نبيل بي لي ما لك في الحي صحت مي فرمايا كدان مي سايك مير ابينا بي بي جب تك مولى زنده بيان كرنے يرجبوركيا جائے گا پھراگر بيان كرنے سے پہلے مركيا تو بالا جماع نسب ثابت نه ہوگا حتى كدكوئى امين سے ميت كاوارث نبيل ہو سكتا ہے اور بالا جماع ام الاولا دیعنی بائدی آزاد ہوجائے كی اور اولا دكی آزادی میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ التدعلیہ نے فرمایا کہ ہرایک میں سے تہائی آ زاد ہوگا اور تہائی قیت کے واسطے سی کریں کے اورامام محدر حمۃ الندعلیہ نے کہا کہ چھوٹا کل آ زاد ہوگا اور درمیانی کا نصف آزاداور نصف قیمت کے واسطے و وسعایت کرے اور بڑے میں سے تہائی آزاداور دو تہائی کے واسطے می کرے اور کتاب میں امام ابو یوسف رحمة الله علیه کا قول مذکورنہیں ہے اور فقیہ ابو احمد عیاضی امام ابو یوسف رحمة الله علیہ سے روایت کرتے ہے کہ انہوں نے قرمایا کہ جس کی آزادی کا مجھے یفتین ہوگا وہ پورا آزاد کروں گا جبیبا قول امام محمد رحمۃ الله علیه کا ہےاور جس میں یفتین نہ ہوگا اس میں میرا قول مثل قول امام اعظم رحمة الله علیہ کے ہے تعلیٰ ہزاان کے قول کے مطابق چھوٹا ہالکل آ زا داور درمیانی و بڑے میں ہے برايك كاتبائي آزاد موگا كذاني الحيط

اگر باندی نے بلاشو ہرائید بچہ جنا اور مولی نے اسکا دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ بڑا ہو گیا اور مولی کی کسی باندی ہے اس کے ا یک بچہ ہوا پھر پہلائڑ کا مرکمیا پھرمولی نے کہا کہ ان دونوں میں ایک میری اولا دے لینی میت یا میت کا بچہ پس علی الاختلاف جھوٹا اسفل کل آزا وہوجائے گا اور اس کی ماں آ دھی قیمت کے واسطے سی کرے گی اور تانی اس کی بھی آ دھی قیمت کے واسطے سی کرے گی مید مبسوط میں ہے۔ایک باندی ایک مخف کے قضد میں ہے اس کے ایک لڑکی ہیدا ہوئی اورلڑ کی کے لڑکی ہیدا ہوئی لیس مولی نے اپی صحت زندگی میں کہا کہ ان مینوں میں سے ایک میری اولا دہے اور بیان کرنے سے پہلے مرگیا تو چھوٹی لیعنی منتقی کل اور درمیانی کل آزاد ہو جائے گی اور بڑک لیعنی تاتی آ دھی آزاد اور آ دھی قیمت کے واسطے سی کرے گی رہے یا جس

ایک باندی ایک لڑکا بدون شوہر کے جن مجردو بٹیاں جوڑیا ایک پیٹ سے بدوں شوہر کے جن مجرایک دوسرا بٹیا بدوں شوہر کے جن مجرمولی نے بڑے لڑکا وردونوں جوڑیا میں سے ایک کود یکھا کرکہا کہان دونوں میں سے ایک میری اولاد ہے اور تبل بیان کے حرکیا تو کسی کا نسب مولی سے نابت نہ ہوگا اور لڑکا آ دھا اور ہرایک لڑکی آ دھی آ داد ہوجائے گی اور تبامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور ماحبین کے اور چھوٹا لڑکا کل آ زاد ہوجائے گا اور اس کی مال کل آ زاد ہوجائے گی اور بیامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک دونوں فریق میں نصف آ زاد ہوجا کی گی کے اور چھوٹے لڑکے کود کی کر کہا کہ ان میں سے ایک میرا بٹیا ہے تو بڑے میں سے نصف آ زاد اور نصف کے واسطے دونوں سی بی کر بی اور بیامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوا دوسائی کی مال آ زاد اور دونوں سی کس نصف آ زاد اور آ دھے کے واسطے دونوں سی کر بی اور بیامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہا درصاحبین کے نزویک بڑے اس میں ہے۔

ایک فخص مرگیا اور ایک با نعری چھوڑی جس کے تین بچے ہیں اور ہر ایک بچہ کو علیحد ہ بیٹ ہے جن ہے پس با نعری نے گواو قائم کیے کہ میت نے اقر ارکیا ہے کہ میر بڑالڑ کا میر اہم میر نے نسب سے اس با نعری سے پیدا ہوا ہے قو وہ مولی کا بیٹا قر اردیا جائے گا اور ہاتی دونوں بمز لداپنی ماں کے ہوں گے پس اگر گوا ہوں نے کہا کہ ہم گوائی ویتے ہیں کہ مولی نے بڑے بڑے کی نسبت اپنے بیٹے ہونے کا اقرار ہاتی دونوں لڑکوں کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے قوباتی دونوں بھی اس کے بیٹے قراریا کیں گے اور امام محدر جمۃ التدعلیہ نے فرمایا کہ اگر بڑے لڑکے کی نسبت بیٹے ہونے کے اقرار سے چھ مہینے یا زیادہ بعداس نے دوسر اجنا تو دوسر ابھی اس کی ذمد لازم ہوگا اور اگر چھ مہینے سے کم میں جنا تو اس کو لازم نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے۔

اگرایک مخفس کی ایک منکوحہ آزادہ جورواور دوسری ہاندی ہے پھر ہرایک کے دونوں میں ہے ایک لڑکا پیدا ہوا پھر منکو حداور ہاندی مرگئ پس مرد نے کہا کہ ان دونوں میں ہے ایک میرا بیٹا ہے گر میں نہیں پہچانتا ہوں کہ ان دونوں میں ہے کون میرا بیٹا ہے تو کسی کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور ہرایک میں سے نصف آزاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

ای طرح اگرایک کے دوغلام ہوں اس نے کہا کہ دونوں میں نے ایک میرا بیٹا ہے یا کہا کہ یہ یا وہ میرا بیٹا ہے تو کسی ک نسب ٹابت نہ ہوگالیکن ایک غیر معین آزاد ہوگا اور بسب موت کے بیان نہ ہونے کی وجہ سے عتق دونوں میں پھیل جائے گی یہ بسوط میں ہے۔

ایک باندی کے بین اولا دبطون مختلفہ سے پیدا ہو کی لیس تین شخصوں نے گواہی دی ایک نے بیگواہی دی کہ جب اس کے برنا بیٹا پیدا ہواتو مولی نے اقر ارکیا کہ بیمیرا بیٹا ہے اور دوسر سے نے گواہی دی کہ جب دوسرا پیدا ہواتو مولی نے اپنے بیٹے ہونے کا اقر ارکیا اور مولی ان سب اور تیسر سے نے تیسر سے کی نسبت بیگواہی دی کہ جب اس کے تیسرا بیٹا پیدا ہواتو مولی نے اپنے بیٹے ہونے کا اقر ارکیا اور مولی ان سب سے انکار کرتا ہے تو امام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا کہ بڑالڑ کا اس کا غلام ہے فروخت کرسکتا ہے اور دوسرا ام ولد کے بچے کے تھم میں ہے اگر چاس کا نسب ٹابت نہیں ہوا اور تیسر سے کا نسب ٹابت ہوالیکن اگر نفی کر ہے قابت نہ ہوگا گذائی فتاوی قاضی خان۔

والويل فصل

## بچہ کے نسب کاکسی دوسرے کے واسطے اقر ارکرنے کے بعداییے نسب کے دعوت کرنے کے بیان میں

اگرایک باندی ایک شخص کے قبضہ میں بچے جنی پس مولی نے اقرار کیا کہ بیلڑکا اس کے شوہر آزادیا غلام کا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو بیاہ دیا تھا چراس کے بعد اپنے نسب کا دعویٰ کیا پس اگر مقرلہ نے اس کے قول کی تقید لین کرلی تو پچرمولی کی دعوت اپنے واسطے سیجے نہیں ہے لیکن اس کے اقرار پر غلام اس کے پاس سے آزاد ہوجائے گا اس طرح اگر مقرلہ نے اس کی شقید تی وار نہ تکذیب کی بلکہ خاموش رہا تو بھی دعوت نسب اصلا سیجے نہیں ہے۔ اس طرح اگر مقرلہ غائب یا میت ہو کہ اس کی تقید لین و تکذیب کا حال نہ معلوم ہوتو مولی کی دعوت نسب سیجے نہیں ہے اور اگر مقرلہ نے مولی کے قول کی تکذیب کی پھر مولی نے خود دعوت نسب کی تو امام اللہ غلم رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ سیجے نہیں ہے کو ائی الذخیرہ۔

اگرمولی نے ان میں ہے کسی بات کا اقرار نہ کیالیکن اجنبی نے کہا کہ بیلڑ کا مولی کا بیٹا ہے لیکن مولی نے انکار کیا پھر اجنبی نے اس کوخر بدایااس کے دارث نے خرید اچھر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو آزاد ہو جائے گا اور نسب اس سے ٹابت نہ ہوگا بہ تول امام اعظم

رحمة الله عليه كاب بيمبسوط مس ب-

اگرایک عورت نے ایک مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھ سے نکاح کیا اور بیلا کا جومیر سے پاس ہے میر ابیٹا اسی مرد سے ہے اور شوہر اس سے منکر ہے اور دو گواہوں نے عورت کی طرف سے مرد پر بید گواہی دی اور قاضی نے کسی سبب سے ان کی گواہی رد کر دی پھرا یک گواہ نے اس کڑکے پراپنے نسب کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک سیجے نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک عورت نے گواہی دی کہ پیڑکا اس عورت کا ہے اور اس کی گواہی نسب پر مقبول ند ہوئی پھر گواہی دیے والی عورت نے دعویٰ کیا کہ بیر میر ابیٹا ہے اور اس پر دو گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر لڑکے نے بردے ہونے کے بعد دو گواہ قائم کیے کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں تو قاضی اس کے نسب سے ہونے کا تھم کرے گا بیبسوط میں ہے۔

اگرایک مرد نے کی عورت کے پاس کے لڑکے پرنٹ کا دعویٰ کیا اور عورت منکر ہے اور مرد نے دو گواہ قائم کیے اور قاضی نے ان کی گواہی پرتھم نہ دیا پھرا کیک گواہ نے دو گواہ اس دعویٰ پر قائم کیے کہ بیلا کا میر ابیٹا اور بیعورت میری بیویہے تو قاضی اس گواہی کو تیول نہ کرے گا اورا گرعورت نے دعویٰ کیا کہ بیلا کا میر ابیٹا ہے اس مرد سے پیدا ہے اور بیمر دمیر اشو ہر ہے اور اس پر دو گواہ قائم کے تو اس کی طرف ہے قاضی گوا ہوں کی ساعت کرے گا بیمچیا میں ہے۔

اگرایک مورت کے پاس کے بچہ پر دومر دول نے دعویٰ کیا ہرا کی کہتا ہے کہ یہ برا بیٹا ای مورت سے زکاح سے پیدا ہوا ہے
اور مورت منگر ہے پھر مورت نے کسی دوسر سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھ سے نکاح کیا اور بیٹر کا اس سے ہاور اس امز کی گواہی انہی
دونوں ہخصوں نے دی جنہوں نے خودلڑ کے کا دعویٰ کیا تھا تو انکی گواہی مقبول نہ ہوگی اسی طرح اگر کسی عورت کے پاس کے لڑ کے پر
ایک شخص نے گواہی دی کہ بیڈلاں شخص کا لڑکا ہے اور قاضی نے اس کی گواہی رد کر دی پھر اس نے اور دوسر سے نے قاضی کے سامنے
کسی دوسر مے خض کے نسب سے ہونے کی گواہی دی تو گواہی قبول نہ ہوگی ہیں مبسوط میں ہے۔

اگر کسی عورت مکاتبہ کی نسبت اقرار کیا کہ میمیری مکاتبہ اینے شوہرے بچہ جنی ہے پھرخود دعویٰ نسب کیا تو تقعدیق نہ کی

جائے گی لیکن آ زاد ہوجائے گااور مد ہر ہاورام ولد کے بچہ کا بھی بھی تھم ہے كذا في الحادي۔

شوہر کی وفات کے جھ ماہ بعد بچہ پیدا ہونا 🌣

اگر کمی مخفس کی حاملہ بائدی ہے ہیں اقر ارکیا کہ اس کا حمل اس کے شوہر کا ہے جومر گیا ہے پھراپنے نسب کا دعویٰ اور چیے مہینے ہے کم شر بچہ ہوتو آ زاد ہوگالیکن اس سے نسب اس کا ثابت نہ ہوگا اور اگر مولی نے بعد اپنے اقر ارکے ایک سال تو قف کیا پھر کہا کہ یہ جمھ سے حاملہ ہے ہیں وقت اقر ارسے جھے مہینے سے پہلے بچہ جنی تو و ومولیٰ کا بیٹا ثابت اللسب ہوگا یہ مجیط بیں ہے۔

اگرافرارکیا کہ میں نے اپنی باندی کی عائب شخص کے ساتھ جوزندہ ہے بیاہ دی ہے اس کے چھے مہینے بعداس کے بچہ پیدا ہوا السند میں عرب میں تاریخ

اورمولی نے اس کا دعویٰ کیا تو تصدیق شرک جائے گی میسوط میں ہے۔

اگر دومر دول کی مشترک باندی کے بچہ ہوا چھرایک نے کہا کہ بید دوسرے شریک کا نطفہ ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس شریک کا بیٹا ہے پھر دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے پس اگر دوسرے نے دعویٰ کیا تو بلا خلاف سے نہیں ہے اور اگر اوّل نے دعویٰ کیا تو اہام رحمۃ القدعلیہ کے زویک کیا کہ دعوت سے نہیں ہے اور صاحبین ؓ نے اس میں خلاف کیا ہے اور بچہ آزاد ہوگا کیونکہ دونوں نے سے کوئی مراتو آزاد ہو جائے گی دونوں نے اس کی حریت کی ہا ہم تصدیق کی ہے اور ہاندی ام دلد موقوف کے ہوگی جب دونوں میں سے کوئی مراتو آزاد ہو جائے گی کہ الد خیرو۔۔

گبار ہویں فصیل کے اللہ اللہ الغیر اوراس کے مناسبات کے بیان میں

اگر کسی نے اپنانسب اپنے ہاپ سے ٹابت کرنا چاہا اور باپ مر چکا ہے تو قاضی اس کے گواہوں کی ساعت ندکرے گا گر جب کہ قصم کو حاضر کرے خوا و میت کا وارث ہویا قرض وار ہو کہ اس پر میت کا پچھ تن آتا ہویا قرض خوا ہ ہو کہ میت پر اس کا حق ہویا موصی لہ ہو پھر جب کسی شخص کو حاضر کر کے اس پر اپنے باپ کے حق کا دعویٰ کیا تو خوا ہ دخص حق کا مقر ہویا منکر مدعی اپنے نسب کو ٹابت کرسکتا ہے اور قاضی اس خصم کے مقابلہ ہیں گواہوں کی ساعت کرے گا جگذائی شرح اوب القاضی لنصاف۔

ایک فض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ بیر میرا ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہے ہیں اگر اس ہے میراث طلب کرنا مقصود ہے یا نفقہ تو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور بھائی ہونے کی ڈگری ہوگی اور بیتھم تمام بھائیوں و وارثوں پر جاری ہوگا اور اگر اس سب ہال کا دعویٰ مقصود نہیں ہے تو بھائی ہونے کا اثرا تراث سب ہال کا دعویٰ مقصود نہیں ہے تو بھائی ہونے کا اثر ارکیا تو صحیح نہیں ہال کا دعویٰ کیا کہ میرالوتا یعنی بیٹے کا بیٹا ہے حالا نکہ بیٹا غائب یا مرچکا ہے ای طرح اگر دادا ہونے کا دعویٰ کیا کہ باپ کا باپ ہو حالا نکہ باپ کا باپ ہے حالا نکہ باپ کا باپ ہے حالا نکہ بیٹا غائب یا مرچکا ہے ای طرح اگر دادا ہونے کا دعویٰ کیا کہ باپ کا باپ ہے حالا نکہ باپ کا باپ ہے دائہ کہ باپ کا باپ ہے دائہ کہ میں ہے ہو تو غائب کی طرف ہے تصم قرار پاسکتا ہے یہ خزائہ المفتین ہیں ہے۔

دوسر کے خض پر دعویٰ کیا کہ میرا پتیا ہے یا کسی عورت پر کہ بیمیری بہن یا پھوپیھی ہے اور کسی میراث یا حق کا دعویٰ نہ کیا تو سیح

نہیں ہے بیسراجیہ میں ہے۔ اگر کسی مخف پر دعویٰ کیا کہ میر میرا ہاپ ہے یا بیٹا ہے یا کسی عورت پر دعویٰ کیا کہ میری بیو پہے یا بیوی نے دعویٰ کیا یہ میرا

ا معنی اس کے واسطے فی الحال آزادی کا تھم نے ہوگا ا م تولیمیل النسب یعنی غیر پرنسب کا بارڈ الناما

شو ہر ہے یا کسی غلام نے کسی عربی پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے آزاد کیا ہے اور سیمبرامولی ہے یا عربی نے دعویٰ کیا کہ سیمبر اغلام تھا میں نے اے آزاد کیا ہے یاولاءموالات کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ ان امور ہے منکر ہے پس مدعی نے گواہ قائم کیے کہ مقبول ہوں گے خواہ ان چیزوں کے سبب سے مال کا دعویٰ ہو یا نہ ہو بیرخلاصہ میں ہے۔

اگر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ میر خص میر ابیٹا ہے بااس نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ماں ہے ہیں مدعی نے گواہ قائم کے تو قاضی ساعت کرے گا اور نسب مدعی کا ثابت ہو جائے گا ایسا ہی صاحب کتاب نے اس مقام پر ذکر کیا اور ایسا ہی امام محمد رحمۃ القد علیہ نے جامع میں لکھاہے وہ استحسان ہے کذا فی شرح اوب القاضی للخصاف۔

اگرایک مخص کے قبضہ میں ایک بچاس قدرجھوٹا ہے کہ اپنی ذات ہے تبییرنہیں کرسکتا ہے اور مرد قابض کے زعم میں و وسلتقط

ایک عورت اصلی حرو نے گواہ قائم کیے کہ یہ بچے میرامان باپ کی طرف سے بھائی ہے تو عورت کی ڈگری ہوکراس کے بھائی ہونے کا تھم کیا جائے گا اور اسکودے دیا جائے گا ای طرح اگر قابض شخص اس کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوا ور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو عورت کی ڈگری ہوگی اوراس کی آزادی کا تھم ہوگا اگر کسی مخص پرعورت نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے بیٹے کا بیٹا لیعنی پوتا ہے توبیہ صورِت اور بمائی ہونے کے دعویٰ کی صورت میسال ہے پس اگر باو جوداس کے سی حل مستحل کا دعویٰ کیا تو گواہی مقبول ہوگی ور نہیں ایک مخص مر حمیا اور تین مولی کہ جنہوں نے اے آزاد کیا تھا چھوڑے اور ایک دار چھوڑ اپس اس کے مولاؤں نے گواہ قائم کیے کہ ہم نے اس کو آ زاد کیا تھا ہمارے سوائے اسکا کوئی وارٹ نہیں ہے اور قاضی نے دار کی ڈگری ان کے نام تین تہائی کردی پھر ایک مولی مرگیا پھر ایک نے گواہ قائم کیے کہ میں اس کا (لیمنی میت دوم ۱۲) مال باپ کی طرف ہے بھائی ہوں میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے لیس قاضی نے اس کے نام مولائے مینت کے حصد کی ڈ گری کر کے غیر منقتم اس کے سپر دکردیا پھر بھائی نے اس کوکسی کے ہاتھ فرو خت کر کے سپر د کردیا پھرمشتری نے جو پچھنزیدا ہے وہ کسی مخف کوو د ایعت دے کرغائب ہو گیا پھرایک مخف آیا اور اس نے میت دوم کے بھائی کے مقابلہ میں گواہ قائم کیے کہ میں دوسرے میت کا بیٹا ہوں اور وارث ہوں میرے سوائے کوئی وارث نبیں ہے اور وار کے دونوں شریکوں نے بھی اس کی تقدیق کی تو قاضی میٹے کے نسب کی ڈگری کر دے گا اور آیا اس تہائی کی ڈگری بھی جو بھائی کے تام ہو چکی ہے اس کے نام کرے گایا نہیں ہیں اگر بیٹے کے نسب کی ڈگری کرنے والا وہی قاضی ہے جس کے سامنے بھائی کا مقدمہ چیش ہوکر ڈگری ہوئی تھی تو بیٹے کے نام اس نتہائی حصہ میت کی ڈگری جو بھائی کے نام ہو چکی ہے کر دے گا اور اگر وہ قاضی نہیں بلکہ دوسرا ہے تو بیٹے کے نام حصہ تركدكي ذكرى ندكرے كا اور تاويل اس مستلدكى بيرے كدقاضى ثانى كواس حصدكا وو يعت بونامعلوم بمثلاً قاضى ثانى كے سامنے مشترى نے مستودع کے پاس ود بعت رکھاہے یا مستودع نے ود بعت کے گواہ چیش کیے اس سے قاضی کومعلوم ہوا اور اگر قاضی ٹانی کوود بعت ہونا معلوم نہ ہوتو دوسرا قاضی بیٹے کے حصے کی ڈگری بیٹے کے نام کر دے گا اور بیٹا ان دونوں تصدیق کرنے والے شریکوں کے حصہ میں داخل نہ ہوگا۔ پھر اگرمشتری اس کے بعد آیا تو قاضی مشتری ہے وہ حصہ لے کرمیّت کے بیٹے کودے دے گا ایسا ہی امام مجمد رحمة القدعليہ نے كتاب ميں ذكر فرمايا اور مشائخ نے كہا كه تاويل اس كى بيہ كہ بينے كے واسطے مشترى سے ولا ورينے كا تكم اس و تت دے گا کہ بیٹے نے مشتری پر دوبارہ گواہ چیش کیے یا خودمشتری نے اقرار کیا کہ پس نے بیدهسہ میتت کے بھائی ہے خریدااوراس نے میت ے در شدیا با تھالیکن بدون اس کے حصہ میت کی ڈگری جٹے کے نام نہ ہوگی بیمجیط میں ہے۔ منتی میں ہے کہ ایک لنجے نے ایک محض پر گواہ قائم کیے کہ بیمبر اباپ ہے تا کہ قاضی اس پر نفقہ مقرر کردے اور مدعا علیہ نے

فتاوي عالمگيري . جلد 🛈 کټاب الدعوي

ایک دوسر ہے تخص پر گواہ قائم کیے کہ یہ لنجے کا باپ ہے اور بیدوسرافخص منکر ہے اورلنجا بھی منکر ہے تو لنجے کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کا نسب ای سے ثابت ہوگا جس پراس نے گواہ قائم کیے جیں اوراسی پر نفقہ فرض کیا جائے گا اور دوسر ہے کے گواہوں پرالتفات نہ کیہ جائے گا بیذ خیر ہ جیں ہے۔

بعض فاویٰ میں ہے کہ مجبول النسب نے اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ میں تیرا بیٹا ہوں اور اس نے تقد اپنی کی تو اس سے نسب ثابت ہوگا اور اگر تکذیب کی پس اگر مدی نے اپنے دعویٰ پر گواہ چیش کیے تو نسب ثابت ہوگا ور نہیں پھر اگر مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ بید کی فلاں شخص کا بیٹا ہے تو مدی کے گواہ ہاطل ہوں گے لیکن فلال شخص سے اس کے نسب کی ڈگری نہ ہوگی پس جو بعض فآویٰ میں ہے وہ خد کور منتقی کے مخالف ہے بیرمجیط بیں ہے۔

ایک مخض نے گواہ قائم کے کہ بیبیٹا میرافلاں عورت وصیت ہے ہور داس عورت کی میراث میں تن ہے اور بیٹے نے گواہ قائم کے کہ بیبیٹا میرافلاں عورت وصیت ہے ہوں اور دہ دوسرا منکر ہے تو مدی میراث کے گواہوں پر ڈگری ہوگی اور لڑکے کا سے اس کے بیوک اور لڑکے کا بیٹ ہوگا میرجیط سرحتی میں ہے۔

ایک مردختاج نے ایک مالدارلڑ کے پر دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے تا کہ قاضی اس پر مختاج کا نفقہ مقرر کردے اور اس پر گواہ قائم کے اور لڑکا اس سے منکر ہے اور اس نے گواہ قائم کیے کہ میں فلال دوسرے کا بیٹا ہوں اور وہ فلال مخض منکر ہے تو ہاپ کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کے واسطے نفقہ کی ڈگری لڑکے پر ہوجائے گی اور لڑ کے کے گواہ دوسرے پر باطل ہوں گے بید ذخیرہ میں ہے۔

دو جوڑیالڑکوں میں ہے ایک مرگیا اور مال جھوڑ ااور دوسرالتجائتاج ہے پس ایک بھٹھ نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں اُن دونوں کا باپ ہوں تا کہ میراث لے اور لنجے نے کسی دوسرے پر گواہ چیش کیے کہ ہمارا باپ بیہ ہے اور اس ہے نفقہ طلب کیا اور دونوں مدعیوں کے گواہ ساتھ چیش ہوئے تو بلاتر جے دونوں کڑکوں کا حصہ دونوں شخصوں ہے جو باپ قرار دیئے گئے ہیں ہونے کا تھم کیا جائے گا یہ دجیز کر دری جس ہے۔

اگر عورت نے کی پر گواہ قائم کیے کہ بیمبرا پتیا ہے تا کہ اس پر نفقہ مقرر ہواور پتیا نے دوسرے پر گواہ قائم کیے کہ بیعورت کا بھائی ہے تو پتیا نفقہ دینے سے ہری ہوگا اور بھائی پر مقر رکیا جائے گا اگر عورت کومنظور ہو بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک بالغ لڑکے نے ایک مردو تورت پر گواہ قائم کیے کہ میں ان دونوں کا بیٹا ہوں اور دوسر سے ایک مردو تورت نے گواہ قائم کیے کہ میں ان دونوں سے ٹابت ہوگا جن کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس طرح اگر لڑکا کے کہ بیڑکا ہمارا بیٹا ہے تو لڑکے کے گواہ اولی جیں اور اس کا نسب انہی دونوں سے ٹابت ہوگا جن کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس طرح اگر لڑکا تھر انی ہواس نے ایک مرد نصر انی وعورت نصر اند پر مسلمان گواہ قائم کیے کہ میں ان دونوں کا بیٹا ہوں اور ایک مسلمان مردومسلمان مورت نے اس مر پر گواہ و سیے لینی میں ہوں تو اور اگر لڑکے کے گواہ نصر انی مورت نے اس مر پر گواہ و سیے لینی میں ہوں تو مسلمان کے گواہ مقبول ہوں کے اور ان کور جی اور اگر لڑکے کے گواہ نصر انی ہوں تو مسلمان کے گواہ مقبول ہوں کے اور ان کور جی اور اگر لڑکے کے گواہ نصر انی میں ہے۔

میتھم اس وفت ہے کہ دونوں ماں باپ دراصل مسلمان ہوں یا گافر ہوں گراسلام کا نے ہوں اورلڑ کا نابالغ ہولیکن لڑ کا کاقل نہ ہوگا اگراس نے اسلام سے انکار کیا کذانی الحیط۔

اگر لڑے نے دعویٰ کیا کہ میں زید کا بیٹا ہوں اس کے فراش سے اس کی باندی فلاں سے بیدا ہوں اور زید کہتا ہے کہ میری باندی سے میرے فلاں غلام کے فراش سے جس کے ساتھ میں نے بائدی بیاہ دی تھی پیدا ہوا ہے اور وہ غلام زندہ ہے اس کی تقد لیق کرتا ہے تو وہ لڑکا ای غلام کا قرار دیا جائے گا اور اگرلڑ کا مدی ہے کہ میں فلاں غلام کا بیٹا ہوں اور گواہ دیئے اور مولیٰ کہتا ہے کہ میر ابیٹا ہے تو غلام کا بیٹا قرار دیے کر آزاد کیا جائے گا کذائی الحادی اگر غلام نے گواہ دیئے کہ بیلڑ کا میر اہم میری اس ہا تھی زوجہ سے پیدا ہو اسے اور مالک نے گواہ دیئے کہ میر ابیٹا قرار دیا جائے گا مگر اسے اور مالک نے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کا بیٹا قرار دیا جائے گا مگر آزاد کیا جائے گا مگر آزاد کیا جائے گا میں ہے۔ آزاد کیا جائے گا اور ہا ندی بمزلہ مالک کی ام ولد کے ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

اگروارث ہی صرف مدی ہوں؟

۔ اگرغلام مرگیا ہو یا زئدہ ہوگر بچہ کے نسب اور نکاح کا مدعی نہ ہواورموٹی بھی مرگیا ہو مدعی اس امر کے صرف وارث لوگ ہوں اور اس امر پر گواہ قائمکر تے ہوں تو کڑے کے نسب کی قضا مولی سے کی جائے گی اور تمام وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا کذافی الحیط ۔

اگرایک مخض مرگیااور مال چھوڑ اپس غلام نے گواہ دیئے کہ ہیں میت کا بیٹا اس کی فلاں ہاندی ہے ہوں کہ اس کی ملک میں جھے یہ باندی جنی ہےاوراس نے ایسااقر ارکیا ہے اور دوسر مے مخص نے گواہ قائم کیے کہ یہ بیرا غلام ہے میری فلاں باندی ہے بیدا ہوا جس کو ہیں نے اپنے فلاں غلام سے بیاہ دیا تھا اس کے فراش سے پیدا ہوا ہے اور وہ فلاں غلام زندہ ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے تو غلام کے واسطےنسب کی ڈگری ہوگی اور مال کی ڈگری مدی کے تام ہوگی اگر زندہ موجود ہے یہ مبسوط ہیں ہے۔

اگرفلاں غلام مرگیا ہویا زندہ ہو گراس نے نکاح کا اٹکار کیا ہوتو غلام کا نسب ای مینت ہے جس پر اس نے گواہ قائم کیے ثابت ہوگا اوراس سے میراث پائے گا اور بائدی کی ڈگری مینت کے نام ہوگی اوراس کی ام ولد ہوگی اور بسبب اس کے مرنے کے اس کی آزادی کا تھم دیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

باربويه فعنل

# طلاق دی ہوئی عورت کے بچہ اور وفات سے عدت میں بیٹی ہوئی عورت کے بچہ کے نسب کے بیان میں

اگرمرد نے اپنی عورت کوطلاق دی اور طلاق رجعی ہے پھراس کے دو برس سے کم میں ایک ہی روز کم تھا دولڑ کے ہیدا ہو ہے
اور وہ عدت گذر جانے کا افر ارئیس کر پھی پس مرد نے ایک بچہ کی ولا دت پراس کی نفی کی پھر وہ دو سراجنی تو دونوں اس کے بیٹے ہوں
گاور دونوں کا نسب اس مرد ہے منقطع ہوگا اور اگر افر لی کئی کی پھر دوسر ہے کا افر ارکیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گا اور دونوں کا نسب اس مرد ہے منقطع ہوگا اور اگر افر لی کئی کی پھر دوسر ہے کا افر ارکیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گا اور اور اور کی اور دونوں کا نسب اس مرد ہے منقطع ہوگا اور اگر افر لی کئی کی پھر دوسر ہے کا افر ارکیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گا اور اور اور کی اور دوسر اور پرس ہے ذیا دہ میں جن تو امام اعظم رحمۃ التدعلیہ وامام ابوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک بیصور ت اور پہلی صور ت کی میں جن تو نوں کا نسب اس مرد سے ثابت نہ ہوگا اور اگر ایک کودو برس ہے ایک دن کم اور دوسر ادو برس ہے ایک دونر کی کی تو اس پر صدولوں ان نہ ہوگا اور اگر ایک کودو برس ہے ایک دن کم اور دوسر ادو برس ہے ایک دونر نے شخین ہی کئو وس کا کہ دونر کا کہ یہ مورت اور صور ہے اور کی کی میں ہی ہوط میں ہے۔

شخین ہے کے دور سے ایک عورت کو ایک طلاق بائن دی اور اس ہے دطی کر چکا ہے پھر دوبارہ نکاح کیا اور اس نکاح سے تھے مہیئے سے کم کی تو اس نکاح سے تھے مہیئے ہے کم دوبارہ نکاح کیا وراس نکاح سے تھے مہیئے ہے کم دوبارہ نکاح کیا وراس نکاح کیا وراس سے دھی کر چکا ہے پھر دوبارہ نکاح کیا وراس نکاح سے تھے مہیئے ہے کم کی اور دوبر اس نکاح سے تھے مہیئے ہے کم

مین اس کے لڑکا ہوا اس نے تفی کی تو دونوں میں لعان کے کرایا جائے گا اور جدائی کرادی جائے گی اور بچہ کا نسب باب سے ثابت رہے ۔ اور اگر چھ مہینے یا زیادہ میں بیدا ہوا تو لعان لیا جائے گا اور نسب بھی قطع کیا جائے گا میرمیط میں ہے۔

ئىرھويە فھىلى

# ماں وہاپ میں سے ایک کے بچہ کے نفی کرنے آور دوسر نے کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

اگرایک فخف نے ایک مورت سے نکاح کیا اور وقت نکاح سے چھے مہینے میں اس کے بچے ہوا اور مورت ومرد دونوں آزاد مسلمان ہیں لیس ایک نے اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور دومر سے نے تکذیب کی تو وہ دونوں سے بیٹا قرار پائے گا۔ای طرح اگر شوہر نے کہا کہ دو تیرائے تو اس کے بیٹے میں لوان ہیں لوان ہیں لوان ہیں لوان ہیں لوان ہیں ہوگی اور دونوں میں لوان ہیں ہوگی اور دشو مر پر حدقذ ف ماری جائے گی ریمے طمیں ہے۔

اگر شوہر نے کہا کہ تو اس کوزنا ہے جنی ہے ہی اگر عورت نے اس کی تقعد این کی تو مرد کا بیٹا قرار پائے گا اور اگرا نکار کیا تو دونوں میں لعان واجب ہوئی اور لعان ہے بچہ کا نسب منقطع کیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر عورت نے دو بچے ایک ہی ہیٹ سے جنے اور مرد نے اقل کا اقرار کیا اور دوسر سے کی نفی کی تو دونوں مرد کے نسب سے قرار دیئے جا کیں گے اور قطع نکاح کے واسطے دونوں سے لعان لیا جائے گا۔ پس اگر اقل کی نفی کی پھر دوسر سے بچہ کا اقرار کی تو حد قذ ف کی سزادی جائے گی اور دونوں اس کے نسب سے ہوں گے اور اگر کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے دو بچے بیدا موت اور شو ہر نے اس کی نفی کی اور قاضی نے لعان کا حکم کیا پھر ایک بچہ لعان سے پہلے مرگیا تو دونوں شو ہر کے نسب سے قرار پاکسی میں جوئے اور لعان واسطے قطع نکاح کے لیا جائے گا ای طرح اگر کوئی بچے مرانہیں لیکن ہوی و شو ہر جس سے کوئی لعان سے پہلے مرگیا تو دونوں میں جائے مرگیا تو دونوں میں جو کے اور لعان واسطے قطع نکاح کے لیا جائے گا ای طرح اگر کوئی بچے مرانہیں لیکن ہوی و شو ہر جس سے کوئی لعان سے پہلے مرگیا تو دونوں

کے لینی مردو تورت ونوں چار چار مرتبہ تم کھا کر بیان کرتے اور ہار پنجم اپنے نفس پرلعنت کا وقوع درحالت خود کا ذب ہونے کے کرتے ہیں ۱۱ ع انکار کر بااور مشکر ہونا کہ بیدہ کارانہیں ہے ۱۱ یچشوہر سے ٹابت النسب ہوں گے۔ای طرح اگر دونوں نے قاضی کے سامنے لعان کرلیا تھر بنوز قاضی نے دونوں میں فرفت اور بچوں کو مال کی طرف لازم کرنے کا تھم نہ کیا تھا کہ استے میں کوئی مرد یا عورت مرگیا تو دونوں لڑکے ان دونوں سے ثابت النسب ہوں گے۔اگر عورت ایک بچے جنی اور شوہر نے اس کی نفی کی اور قاضی نے دونوں میں لعان کیا اور فرقت کر دی اور بچے کو ماں کی طرف لازم کیا بھر دوسرا بچے ای پیدے سے جنی تو دونوں بچے شوہر کے نسب سے اس کولازم ہوں گے بیرمجیط میں ہے۔

اگر دو بچوں کو جوڑیا جنی اور شو ہر کوا یک کاعلم ہوااس نے نفی کی اور لعان کیااور قاضی نے بچوا کی مال کی طرف لازم کیااور دونوں میں فرقت کر دی پھر دوسرے باعلم ہواتو دونوں بچ شو ہر کے نسب ہوں گے اورا گرقبل جدائی کے دوسرے بچہ ہواتو دونوں ہے۔ ہوااوراس کی بھی نفی کی تو دوبارہ لعان کرایا جائے اور بعد لعان کے دونوں بچے مال کی طرف لازم کیے جائیں گے بیمسوط میں ہے۔ ہوااوراس کی بھی نفی کی تو دوبارہ لعان کرایا جائے اور بعد لعان کے دونوں بچے مال کی طرف لازم کیے جائیں گے بیمسوط میں ہے۔ اگر شو ہر ملائن نے اپنی تکذیب کی اور بچے کے نسب کا دعویٰ کیا بعد از ال کہ قاضی نے دونوں میں جدائی کر کے بچے کو مال کی طرف لازم کر دیا ہے پس اگر بچے زندہ ہوتو اس کا نسب شو ہر ہے تا ہت ہوگا اور شو ہر کو حد قذ ف ماری جائے گی خواہ عورت زندہ ہویا مر

لی ہو سامحیط میں ہے۔

اگر پچیم گیا ہواوراس نے میراث چھوڑی پھر باپ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیاتو تقعد لیں ندگی جائے گی لیکن اگراس بچہ نے
کوئی اولا دخر کر یامونٹ چھوڑی ہوتو تقعد لیں کی جائے گی پھر جب اقرار صح ہوجائے تو طاعن کو حد مار کی جائے گی اور میراث لے لے گا اور
اگر وہ بچہ جس کی نفی کی ہے مونٹ ہواور وہ اگر کا چھوڑ کرم گی پھر طاعن نے اپنی بحکذیب کی تو امام اعظم رحمۃ التدعلیہ کے بزد کی تقعد لیں نہ کیا
جائے گا اور شدوارث ہوگا اور صاحبین کے نزد کی تقعد لیں کی جائے گی اور حد ماری جائے گی اور وارث ہوگا میں ہمب وط بیس ہے۔
اگر کسی شخص نے با ندی سے لعال کیا اور قاضی نے اس کے بچوں کو مال کی طرف مازم کی پھر ملاعن کے بیٹے نے چاہا کہ
میں اس با ندی سے نکاح کروں تو نہیں جائز ہے اور دونوں میں جدائی کرادی جائے گی ای طرف کر گر ملاع کی کہ میں نے
اگر اپنی ام ولد کو آئے زاد کر دیا پھر اس سے نکاح کرنا چاہا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی (لینی اگر ان کاح کرلیا ۱۲) میر مجیط میں ہے۔
اگر اپنی ام ولد کو آئے اور کر دیا پھر اس سے نکاح کرنا چاہا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی دیان کر سے اور بچہ باپ کی طرف لا زم ہوگا اگر چی مہینے ہے کم میں وقت نکاح سے بچہ ہوا ہو نفی پر لعان کر سے اور بچہ باپ کی طرف لا زم ہوگا اگر جی مہینے ہے کم میں وقت نکاح سے بچہ ہوا ہو نفی پر لعان کر سے اور بچہ باپ کی طرف لا زم ہوگا اگر جو مہینے ہے کم میں وقت نکاح سے بچہ ہوا ہو نفی پر لعان کر سے اور بچہ باپ کی طرف لا زم ہوگا اگر ہو مہینے ہے کم میں وقت نکاح سے بچہ ہوا ہو نفی پر لعان کر سے اور بچہ باپ کی طرف لا زم ہوگا اگر ہو مہینے ہوا ہو تھا کہ نسب موئی سے تابت ہوگذائی آمہو ط۔
قل میں ہوتا کہ نسب ہوں ہے کہ جب بیوت وقت اعماق سے دو برس سے کم میں ہوتا کہ نسب موئی سے تابت ہوگذائی آمہو ط۔

سے فی وفت اعماق سے بچہ پیدائش تک دو ہر سے کم علی نہ ہواگر چہ نکاح سے چھ مہینے ہے کم ہے تو بچہ موٹی کے نسب سے عابت المنسب ہے۔اگر کسی کی منکوحہ بائدی کہ اس کے بچہ پیدا ہوا پس اگر چھ مہینے ہے کم وقت علی نکاح سے بچہ پیدا ہوا۔ پس اگر شوہر نے دعویٰ کیا تو بدون تقعد ایق موٹی کے ایسانسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر فی کی تو اس کو لازم نہ کیا جائے گا اور اگر چھ مہینے یا زیادہ علی بچہ ہوا تو شوہر سے اس کا نسب ٹابت ہوگا و ودعویٰ کر سے یا نہ کر سے اور اگر فی کی تو دونوں علی لعان نہ ہوگا اور نہ نسب بچہ کا منتمی ہوگا اور نہ مرد پر صد ماری جائے گی اگر موٹی نے بائدی کو آزاد کر دیا پھر بچہ پیدا ہوا پس اگر وقت آزادی سے چھ مہینے سے کم علی بیدا ہوا پس اگر شوہر نے بچہ کے میں بیدا ہوا پس اگر شوہر نے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس سے نسب ٹابت ہو جائے گا خواہ بائدی نے آزادی کے بعد قبل مرد کے دعویٰ نسب کے یا بعداس کے ابنی ذات کو اختیار کر لیا ہواور اگر شوہر نے بچہ کی نفی کی پس اگر اپنی ذات کو اختیار کر لیا ہواور اگر شوہر سے جدائی اختیار کر لی ہویا اپنے شوہر کے پاس رہنا اختیار کرایا ہواور اگر شوہر نے بچہ کی نفی کی پس اگر

باندی نے شوہرکوا ختیار کیا تو بچے کا نسب ٹابت ہوگا اور قطع نکاح کے واسطے دونوں سے لعان لیا جائے گا اور اگر اپ نفس کوا ختیار کیا ہیں اگر شوہر کے بچے کے نفی کی تو بچے کا نسب شوہر سے ٹابت رہے گا اور باہم لعان نہ لیا جائے گا اور شوہر کے جہا ہے اکنا ہو گا ہوں شوہر کے بچے لئے گا اور شوہر کے بھا ہے النسب ہوگا اور شوہر پر حدقذ ف واجب ہوگی اور اگر بعد نفی کرنے کے اپ نفس کوا ختیار کیا اور ہنوز لعان نہیں واقع کی گئی ہے تو بچے ٹابت النسب ہوگا اور اگر نونوں ہیں حدولعان کی جو مہنے یا زیادہ کے بعد باندی بچے جنی لیس اگر شوہر نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ٹابت ہوگا اور سب صور توں میں حدولعان کی جے شہوگا اور اگر نفی کی پس اگر باندی نے بعد آزادی کے اپ شوہر کوا ختیار کیا ہے تو ورنوں میں لعان کرایا جائے گا اور اگر نفی ولد سے پہلے اپ نفس کو باندی نے اختیار کیا یعنی شوہر سے جدائی اختیار کر لی تو بچے کا نسب شوہر سے ٹابت ہوگا اور باہم لعان اور کی پر حدواجب شہوگی اور اگر بعد نفی کے لعان واقع ہونے سے پہلے اس خوہر کی اختیار کی تو بونے سے پہلے اس خوہر کی اختیار کی تو بونے سے پہلے اس خوہر ان ہم لعان اور کی پر حدواجب شہوگی ہوگی ہے طامی ہوگا اور باہم لعان اور کی پر حدواجب شہوگی ہے طامی سے۔

مسكه بالاى ايك اورصورت كابيان

کرے ولازم ہوگا بیمچیط سرحتی میں ہے۔

ا یک مخص کی بیوی ایک با ندی ہے اس نے با ندی کے مالک سے اس کوخر بدا اور آزاد کر دیا پھر اس کے بچے ہوا پس اگر وقت عتق سے چھے مہینے ہے کم میں بچہ ہوااور اس نے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہو جائے گا خواہ ہا ندی ہے اس نے وطی کی ہویا ند کی ہواور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور اگر اس کی نفی کی پس اگر وقت خرید سے چھے مہینے ہے کم میں بچے ہوا ہے تو نسب منتقی نہ ہوگا اور نہ دونوں میں لعان واجب ہوگی اور حدقد ف واجب ہوگی اور اگر وفت خریہ سے چھے مہینے یازیادہ میں بچے ہوا تو بچے کا نسب مرد سے ٹابت نہ ہوگا اور اس پرلعان وصر بھی واجب نہ ہوگی۔ اگر وقت آزادی ہے چھے مہینے ہے دو برس تک بچے ہوا پس اگر شو ہرنے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہو جائے گا خواہ عورت سے وطی کی ہو یانہ کی ہواور اگر نفی کی پس اگرعورت سے وطی نبیس کی ہے تو بالا جماع مرد سےنسب ٹابت ندہوگا اور اگرعورت سے وطی کی ہے بھر بچہ کے نسب سے انکار کیا یا ندا قر ارکیا اور ندا نکار کیا بلکہ خاموش رہا تو اس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے نز دیک شوہر ہے نسب ثابت نہ ہوگا اور نداس کوحد ماری جائے گی اور امام محمد رحمة ابتدعلیہ نے فر مایا کہ شوہر سےنسب ثابت ہوگا اور اگرنفی کی تو حد ماری جائے گی (جب کنفی کرے۱۲) اور اگر و قت آ زاوی ہے وہ برس سے زیا وہ میں میں جنی۔ پس اگر شو ہرنے وعویٰ کیا تو نسب ثابت ہوگا اور اگر نفی کی تو ہالا تفاق نسب ثابت نہ ہوگا اور اگر اس کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وقت خربد شوہر سے جھ مہینے ہے کم میں بجہ جنی تو نسب شوہر بعنی بائع سے ثابت ہو گا خواہ دعوی کرے یا خاموش ہور ہے اور بیج باطل ہوجائے کی اور اس پرواجب ہوگا کہ دام مشتری کوواپس کردے اور اگرنسب سے اٹکار کیا تو اس کے اٹکار ہے بھی نفی نہ ہوگی اور اگر وفت خرپیر شو ہر سے فقط چھ مہینے میں بچہ جنی اور شو ہرنے بچہ کا دعویٰ کیا تو اس صورت کا حکم مثل اس کے ہے کہ جب وتت خرید شوہرے چھ مہینے ہے کم میں اس کے بچہ پیدا ہوا تھا۔ اگر شوہر کے فرید نے سے چھ مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی ہی اگر شو ہر کے فروخت کر دینے سے جے مہینے ہے کم گذرے ہیں اور شو ہرنے اس کا دعویٰ کیا تو بدون تقعد لیں مشتری کے شو ہرے اس کا نب ٹابت ہوگا اور بھی باطل ہوجائے کی اور اگر اس صورت میں شوہرنے نسب سے انکار کیا تو نسب ٹابت نہ ہوگا اور بھے بحالہ باقی رہے گی اورا گرو**ت** تھے کردینے شوہرے چھ مہینے ہے دو ہرس تک بچہ جنی اور شوہر یعنی با لَع نے دعویٰ کیا پس اگرعورت ہے وطی نہیں کی ہے

؛ بدون تقید بین مشتری کے اس سے نسب ٹابت نہ ہوگا اور مشتری نے تقید این کی یہاں تک کہ نسب ٹابت ہوا تو نیج باطل ہو جائے گی ورا گرعورت با ندی ہے وطی کر لی ہے اور ہاتی مسکدا ہے حال پر ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ الندعلیہ پہلے فر ماتے تھے کہ ہدون تقعدیق شتری کے دعوت سیجے نہیں ہے اور بھی تول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور میتھم دعویٰ نسب کی صورت میں ہے اور اگر نفی کی تو بالا تفاق سب ٹابت نہ ہوگا اورا گروفت تھے ہے دو ہرس سے زیادہ میں جنی پس اگر شو ہرنے دعویٰ کیا تو بالا جماع بدون تقعد بی مشتری کے نسب

نابت نہ ہوگا اورا گرنغی کی تو بالا جماع منتقی ہوجائے گا بیمجیط میں ہے۔

اگرمشتری ٹانی نے لیعن جس نے شو ہر لیعنی مشتری اوّل سے خربدی ہے بچہ کوآ زاد کر دیا پھرمشتری اوّل نے دعویٰ کیا ہی اگر شتری اوّل کے خرید نے کے بعد چھے مہینے یا زیادہ میں جنی تو نسب اس کولازم نہ ہوگا اور اگر چھے مہینے ہے کم میں بچے ہوا ہے تو دعوت سجیح ہاور تھے باطل ہوگی اور عن کے ٹوٹ جائے گا ای طرح اگر اس صورت میں دوسرے مشتری نے باندی مع بچہ کے آزاد کر دی ہوتو تھے باطل اور دونوں کاعنق تو ژویا جائے گار پرمجیط سرھی میں ہے اجورا گرمشتری نے بچہ کو آزاد نہیں کیا بلکہ اس کی ماں کو آزاد کیا ہے بس اگر شو ہر کے خرید نے سے چھے مہینے ہے کم میں بچہ ہوا ہے تو اس کا دعویٰ نسب بچہ کی بابت اور ماں کے حق میں بھی بھی جے زیادہ میں وقت خرید ہے جن ہے ہیں اگر وقت تھے سے جیر مہینے ہے کم میں جنی تو ہدون دعوت کے نسب ثابت ند ہو گا اور جب دعویٰ کیا تو دعوت بچہ کے حق میں سیجے اور مال کے حق میں سیجے نہ ہوگی اور اگر وقت بیچ سے چھ مہینے سے زیاد ہ میں جنی تو امام ابو یوسف رحمة الشاعلیہ کے دوسرے قول کے موافق بدون تقعد بی مشتری کے دعوت نسب سی نہیں ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک دو ہرس تک بدوں تقىدىق مشترى كے بچے ہے بشرطيكہ مورت ہے وطی كی ہواور يہى امام ابويوسف رحمة الله عليه كاپہلاتول ہے اوراگر وفت خريدے دو برس ے زیادہ میں جن پس وقت تھے ہے خواہ دو ہرس ہے کم یازیادہ میں بچہ جنی ہو بدون تقید لیں مشتری کے شوہر کی دعوت نسب سیحے نہیں ہے کیکن فرق اس قدر ہے کہ اگر دو برس تک وقت تھے ہے جنی اورمشتری نے تقیدیتی کی تو بھے ٹوٹ جائے گی اور اگر وقت تھے ہے دو برس ے زیادہ میں جن تو تع نہ تو لئے گی میمیط میں ہے۔

ا کی شخص نے اپنی عورت کوا لیک طلاق بائن دے دی اور و وعورت با ندی تھی پھر آ زاد کر دی گئی پس اگر وفت طلاق ہے دو برس تک بچہ جنی تو نسب اس کا شوہر سے ثابت ہوگا اس کے انکار ہے منتقی نہ ہوگا اور انکار پر اس کے صد (قذ ف11) ماری جائے گی اور اس بچہ کی ولا ءاسکی ماں کے مولا وُں کو ملے گی اور اگر ہاپ مرکیا اور اس کے مرنے سے دو برس کے درمیان با عدی کے بچہ ہوا اور اس کے ایک روز بعد ہو ہ آزاد ہوگئی ہے تو بچہ ثابت النسب اور ولا ءاس کی ماں کے مولا وُں کو ملے گی کذا فی المبسوط ۔

اگر کسی مخص کی بیوی با ندی ہواورو واس ہے بچہ جنی اور با ندی کواس کے شوہر نے خرید ااوراس کوآ زاد کر کے نکاح کیا اور وقت نکاح سے جھ مہینے یازیادہ میں اس کے دوسرالڑ کا پیدا ہوا اور اس نے اس کے نسب کا انکار کیا تو قاضی دونوں کے درمیان لعان کرائے گا اور بچہ مال کی طرف لازم کرے گا اورا گروقت دوسرے نکاح ہے چے مہینے ہے کم میں یا زیادہ میں پیدا ہوا ہے تو لعان نہ کرایا جائے گا اور يجي شو ہر كےنسب سے قرار يائے گا اور اگر وفت خريد سے چير مہينے سے كم جن اس كے بچيہوا تو وفت انكار كے باہم دونوں سے لعان كرا یا جائے گا اور بعدلعان کے بچے مال کی طرف لا زم کیا جائے گا اورا گرام ولدمسلمان ہوتو ا تکار پرمر دکوحد ( قذ ف11) ماری جائے گی اورا گر عورت نے مردی تقدیق کی کہ یہ بچے تھے سے تیں ہے تو بچہ کے تن میں دونوں کی تقدیق ندی جائے گی میرمجیط میں ہے۔ اور اگراس سے نکاح نہیں کیا تو وقت عنق ہے دو برس تک بچیمر د کونسباً لازم ہوگا اور اگر اس کی نفی کی تو صد مارا جائے گا کذا فی المبسوط

جو و فويده فصل ١٠٠٠

## غلام تا جروم کا تب کے دعوت نسب کے بیان میں

اگر عبد ماذون نے کوئی باندی خریدی اور اس سے وطی کی اس سے بچہ ہوااور اس بچہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہو گا

اورغلام کواس بچہاوراس کی ماں کے فروخت کرنے کا اختیار ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر مولی نے اس باندی کوکسی غلام سے بیاہ دیا تو سیح ہے جیسا کسی دوسری باندی کا نکاح کردینا سیح ہے اور اگر بچہ جن تو اس ے نسب ٹابت ہوگا ای طرح اگر بدون اجازت مولی کے اس باندی سے غلام نے نکاح کرلیا تو نسب بچہ کا اس سے ٹابت ہوگا آبر اس کا اقرار کرے میمبسوط میں ہے غلام ماذون اگر قرض دار کہ ہواس نے باندی خرید کر اس سے وطی کی اور اس سے بچہ ہوا اور غلام نے ایے نسب سے دعویٰ کیا اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سیح اورنسب غلام سے ثابت ہوگا اسی طرح اگر دعویٰ کیا کہ موں نے سے یا ندی میرے واسطے حلال کر دی تھی اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو بھی یہی تھم ہے بیم حیط میں ہے۔

اگر غلام ماذون نے مولیٰ کی الی باندی کے بجہ کا جواس کی تجارت میں ہے تبیں ہے دعویٰ کیا اور کہا کہ مولیٰ نے اس کو میرےادیرحلال کردیایا مجھ سے بیاہ دیا تھا پس اگرموٹی نے اس امر میں اس کی تکذیب کی تو نسب اس سے ٹابت نہ ہوگالیکن اگرموٹی نے اس کوآ زاد کردیااور بیغلام اس کا مالک ہوا تو دعویٰ نکاح میں قیا ساواستحسا نانسب ثابت ہوگا اور حلال کردیئے کے دعویٰ میں استحسا نا ٹابت ہوگا اور اگرموٹی نے اس کی تقیدیت کی تو اس ہے نسب ٹابت ہوگا گر نکاح میں خاصتہ تقیدیت نکاح کی ضرورت ہے اور حلال کرنے کی دعوت میں ایک حلال کر دینے کی اور دوسری کہ ہیہ بچہ باندی کے اس سے پیدا ہوا ہے دونوں باتوں کی تقعد ایق کی حاجت ہے بیمبوط میں ہے۔

اگراہیے مالک کے سوائے کسی دوسر رے کی بائدی کے بچہ کا نکاح فاسدیا جائز سے غلام نے دعویٰ کیااوراس بائدی کے مالک نے تقید این کی تونسب اس ہے ٹابت ہوگا کذائی الحادی۔

غلام نے ایک نقط پر دعویٰ کیا کہ بیمیر اجٹا اس باندی ہے ہومیری ہوی ہاور باندی نے اس کی تصدیق کی اور مولیٰ نے کاہ کہ بیمبراغلام ہے تو وہ مولی کا غلام اوران دونوں کا بیٹا ہے اور بیقو ٹی امام ابو پوسٹ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اورا مام محمد رحمۃ الندعلیہ نے کہا کہ ووان دونو ں کا بیٹا ہے آ زاد ہے اورا مام محمد رحمۃ القدعلیہ کا قول اظہر ہے کذا فی انحیط السرحسی ۔

منتی میں لکھا ہے کہ غلام نے ایک نقیط پر دعویٰ کیا کہ میمیر ابیٹا اس با ندی سے جومیری بیوی ہے تو نسب اس کا غلام سے

ٹابت اور آزاد ہوگا اور بائدی ہے ٹابت نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر مکاتب کی باندی نے بچہ جنااور مکاتب نے اس کا دعویٰ کیاتو دعوت میں جی ہے خواہ مولی نے مکاتب کے قول کی تقعدیق کی ہو یا تکذیب کی ہواور یہ بچے بھی مکاتب ہو جائے گا نہاں کوفروخت کرےاور نہاں کی مال کو بیمجیط میں قصل دعوت النسب میں ہے۔اگر مکا تب نے کسی لڑ کے کے نسب کا دعویٰ کیا کہ ریمیری اس آزاد جورو سے میرا بیٹا ہے خواہ نکاح جائز ہے یا فاسد سے اور عورت نے اس کی تصدیق کی تو اس کا بیٹا قرار دیا جائے گا کذافی الحادی۔

ل توله قرض دار ہوای ہے ہرجگہ بیم اد ہے کہ معاملات خرید وفروخت ہیں اس پر اُدھار دغیر ہ کا قرضہ چڑھ گیا ہوادر بھی تبیں کہای نے کس ہے رو بہیہ قرض ليا هو فالنهم الم الله العني نسب كا دعوي كر ١٢:

مكاتب كادوسر فريق يرتكاح ياملك سےنسب كادعوى كرنا 🖈

اگرمکاتب نے سی مخص کی باندی کے لڑے پر نکاح یا ملک سے نسب کا دعویٰ کیااوراس شخص نے تکذیب کی تو مثل آزاد کے مکاتب کی تقد کی اور اس شخص نے تکذیب کی تو مثل آزاد کے مکاتب کی تقد این ندی جائے گی بس اگروہ آزاد کیا گیا اور کسی روز بھی اس کا مالک ہوا تو مکاتب سے اس کا نسب ٹابت ہو جائے گا بیہ مبسوط میں ہے۔

۔ اگرمکا تب غلام ماذون ہوتو دعوت سے نہیں ہے یاس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی پس مکا تب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سے اوراگر مکا تب غلام ماذون ہوتو دعوت سے نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

اگرمکا تب نے کوئی ہاندی فروخت کی لیس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور اس نے دعویٰ کیا تو دعوت سیح ہے اور بچہ مع ماں کے اس کووا پس ملے گا کذائی المیسو ط۔

ا گرغلام ما ذون نے دعویٰ کیااور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو دعوت سے نہیں ہے کذا فی الحیط۔

اگر م کا تب نے اپنے بیٹے کی باندی ہے وطی کی اور بیٹا آ زاد ہے یا عقد علیحد ہ سے م کا تب ہے تو اگر بچہ پیدا ہوتو م کا تب کے دعویٰ سے اس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اگر بیٹا اس کی تکذیب کرے کذانی المہو ط۔

پس اگر مکاتب آزاد کیا گیا اور اس اڑے کا مع باندی ہے بھی ایک روز بھی مالک ہوا تو اڑکے کا نسب مکاتب سے ٹابت ہو جائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مکاتب کا یہ بیٹا جس کی باندی سے دطی کی ہے مکاتب ہونے کی حالت میں پیدا ہوا تھا یا مکاتب نے اس کوخریدا تھا پس اس کی باندی نے یہ بچہ جنا اور مکاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سے ہوئے ہواں ندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور مہریا قیمت کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ جو بچھ کتابت کی حالت کے پیدا ہوئے بیٹے کی یا خریدے ہوئے بیٹے کی کمائی ہووہ بمزلہ اس کی کمائی ہووہ بمزلہ اس کی کمائی ہووہ بمزلہ اس کی کمائی ہودہ بمزلہ اس کی کمائی مال کے ہوتا ہے اس میں اس کا تصرف نافذ ہوگا کذا نی الحیط۔

اگراپی مکاتبہ کے بچدکا دعویٰ کیا تونسب ثابت ہوگا خواہ مکاتبہ اس کی تقعد لیں کرے یانہ کرے اورمولیٰ پر بچہ کی قیمت کی منہان نہیں ہے عقر اس پر واجب ہے اگر کتابت کے روز ہے چھے مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی ہواور اگر چھے مہینے ہے کم میں جنی ہوتو عقر لے بھی نہیں واجب ہے۔ بیرھادی میں ہے اور مکاتبہ کو اختیار دیا جائے گا چاہے کتابت کو باقی رکھے اور تمام کر دے یا فیخ کر دے (اور ام ولد رہے )۔ کذافی انجیط ۔

اگر مکا تبہ کا شوہر ہواور مولی کی اس نے تھدین کی تو بچہ آ زاد ہوگا اور نب ٹابت نہ ہوگا میر محیط سر شمی میں ہے۔

اگر مکا تبہ کی باندی کے بچہ کا دعویٰ کیا تو بدون تھدین مکا تبہ کے دعوت سی نہیں ہے اور مید کم ظاہر الروایت کا ہے اور اگر مکا تبہ نے مولی کی تھیدین کی تو نسب اس سے ٹابت ہو جائے گا اور بچہ تھیمت آ زاد ہوگا کہ مولی بچہ کی قیمت مکا تبہ کو ادا کرے گا اور مکا تبہ کو باندی کاعقر بھی دے گا اور بچہ کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو والا دست کے دوز تھی اور مید کھم اس وقت ہے کہ مکا تبہ کے بیاندی خرید نے سے چھ مہینے میں باندی کے بچہ ہوا ہوا ور آگر چھ مہینے ہے کم میں بچہ کے ہوا اور مولی نے دعویٰ کیا تو بدون تھدین مکا تبہ کے نسب ٹابت نہ ہوگا اور آگر مولی ہے دعویٰ کیا تو بدون تھدین مکا تبہ کے نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر مکا تبہ نے نسب ٹابت نہ ہوا تو آ زاد نہ ہوگا ویا بی غلام باتی رہے گا کہ انی الحیط۔

ا مام محمد رحمة الله عليه في مايا كه اگر مكاتب نے كوئى نابالغ غلام خريدا اور مولى نے اس كا دعوىٰ كيا تو جا ئزنبيں ہے اور اگر مكاتب نے اس كى تقيد يق كى تو مولى سے نسب ثابت ہوگا اور آزاد نہ ہوگا بيرحادى بيں ہے۔

ل وه مال جوبعوض وطی شبه کے لازم آئے اس سے لینی مکاتبہ کے فرید کے وقت سے جھے ماہ سے ا

ایک مخص نے ایک غلام خرید کام کا تب کردیا پھر م کا تب نے اپنی ایک باندی کوم کا تب کیا پھر م کا تبہ نے بچہ جنا پس مولائے م کا تب نے اس کا دعویٰ کیا ہیں اگر م کا تنبہ نے اس کی تقید لیں کی تو نسب ثابت ہوگا اور م کا تنبہ کے واسطے اس کا عقر اس پر واجب ہو گا اگروقت كتابت سے چھ مہينے سے زياد و ميں بچہ جن ہے اور اگر چھ مہينے ہے كم ميں جني ہوتو اس كاعقر مكاتب كو يلے گا پھريہ بچه اپني مال کے ساتھے مکا تب ہوگا کیں اگر ماں نے بدل کتابت ادا کردیا تو آزا د ہوجائے گی اورای کے ساتھ بچہ بھی اس کی جینتمیں آزا د ہوجائے گااوراگرعا جز ہوئی اور پھرمملوک ہوگئی تو مولی دونو ل کوبقیمت لے گا اور مکا تب کی تصدیق کی ضرورت نہ ہوگی اگر چہمولی کا استحقاق دعوت نسب کے روز صاحب تقیدیت کی تقیدیت سے ٹابت ہوا ہے اور بچہ کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو مکا تبہ کے عاجز ہونے کے روز تقی اوراگر مکا تبنے اس کی تکذیب کی اور مکاتب نے تقدیق کی تونسب ٹابت نہ ہوگا اور بچداپی ماں کے ساتھ مکاتب ہوگا اگر ماں نے بدل کتابت ادا کردیا تو دونوں آزاد ہوجا ئیں گے اور اگروہ عاجز ہو کر پھرمملوک ہوگئی تو مولی ہےنسب ٹابت ہوگا اور بچے بقیمت آزاد ہوگا گر قیمت روز ولا دت کی اس وقت معتر ہوگی جب کہروز کتابت سے چیرمہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوااورا گرروز کتابت سے چیرمہینے میں بچہ ہوا ہے تو عاجز ہونے کے روز کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر دونوں نے مولی کی تکذیب کی تو بچہ کا نسب ثابت نہ ہوگا اور بچہ اور اس کی ماں دونوں مکا تب کے مکا تب قرار یا ئیں گے ہیں اگر مکا تبہ نے مال کتابت ادا کر دیا تو دونوں آ زاد ہوجا ئیں گے اور اگر عاجز ہوئی تو دونوں مکا تب کےمملوک ہوں گے اورنسب مولی سے ثابت نہ ہوگا اور اگر دونوں نے مولی کی تقید لیت کی تو نسب ثابت ہو جائے گا پس اگرروز کتابت سے چھے مہینے ہے کم میں بچے ہوا ہے یہاں تک کہ ثابت ہوا کہ نطفہ کا قرار یا نا مکا تب کی ملک میں ہوا ہے تو بچہ بلقیمت آ زادہوگا اور بچہ کی قیمت مکا تب کو ہے گی اور ولا دت کے روز کی قیمت معتبر ہوگی اورا گر چھے مہینے سے زیادہ میں پیدا ہوا ہے تو بچہاس مکا تبہ کے ساتھ مکا تب ہوگا جب تک کہ مکا تبہ عاجز نہیں ہوئی ہے اور جب عاجز ہوگئی تو مولی اس بچہ کو عاجز ہونے کے روز کی تیمت پر لے گا۔ پھرجس صورت میں کدم کا تب نے تصدیق اور مکا تبدنے تکذیب کی حتی کدنسب ٹابت ند ہوا اور مکا تبد ہنوز عاجز نہ ہوئی اور مکا تب سے اپنا بدل ادا کر دیا اور آزاد ہو گیا پس اگر مکا تبہ نے وقت کتابت سے چھے مہینے ہے کم میں بچہ جنا تو مولی ہے نسب ثابت ہوگا اور بچہ بقیمت آزاد ہوگا اور یہ قیمت مکاتب کو ملے گی اور بیاس دفت ہے کہ بچہ ایسانا بالغ ہو کہ اپنی ذات ہے تعبیر نہ کرسکتا بہ ہواور اگر بڑا ہو گیا ہے اور مولی نے دعویٰ کیا اور مکاتب نے اس کی تصدیق کی تو کڑکا آنزاد ہو گا اور حق نسب میں لڑے کے تول کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اگر وفت کتابت ہے چھ مہینے ہے زیادہ میں بچہ جن تو بچہ آ زادینہ ہوگا بلکہ اپنی ماں کے ساتھ مکا تب ہو گااورموٹی ہےاس کا نسب بھی ٹابت نہ ہوگا پھرا گراس کے بعد مکا تبہ عاجز ہوئی اورمملوک ہوگئی تو بچے بقیمت آزا داورمولی ہے ثابت المنسب ہوگا۔ اگرعا جزنہ ہوئی بلکہ بدل کتابت ادا کر دیا تو آ زاد ہوگی اور بچہ بھی اس کے ساتھ آ زاد ہوگا اور مولی ہے نسب اس کا ثابت نہ ہوگالیکن اگراڑ کے نے بڑے ہوکر مولی کی تقدیق کی تو اس کی تقیدیق ہےنب تابت ہوگا پس قیمت مولی پر لا زم نہ آئے گی بیرمجیط

اگرمکا تب اقرل نے بدل کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہو گیا بھر مکا تبہ نے وقت عن سے چھ مہینے سے کم اور وقت کتابت سے چھ مہینے میں بچہ جنا تو تھم وہ دیا جائے گا کہ جو قبل عن کے مکا تبہ کے جننے کا تھم تھا اور اگر وقت عن سے چھ مہینے یا زیادہ میں بچہ جنی اور مولی نے زعم کیا کہ عن کے بعد کی وطی سے بیر بچہ بیدا ہوا ہے تو نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر تقعد بی پائی گئی تو زانی شار ہوگا چنا نچدا گر بعد عنق مکا تب کے نکاح کا دعویٰ کیا ہیں اگر مکا تبہ نے تقعد این کی تو شبہ نکاح ٹابت ہوگا ہیں نسب ٹابت ہوگا اور بچرآ زادنہ ہوگا اور اگر فتاوي عالمگيري ..... جلد (٢) کار (١٩٩) کار الدعوي

مکا تب آزاد نے نکاح کی تھد بی کی اور مکا جے نکذیب کی تو نب تابت نہ ہوگا لیکن اگر مکا تب عاج ہو ہو کہ مملوک ہوگی تو مکا تب آزاد شدہ کا اقرار نکاح اس وقت اس پرتا فذہ ہوگا اور نسب مولی ہے تابت ہوگا اور بچہ آزاد نہ ہوگا اور اگر دعویٰ کیا کہ یہ بچہ عتی مکا تب ہے پہلے کی وطی ہے پیدا ہوا ہے تو مولی کی تصدیق نے کہا اگر مکا جب آزاد اور مکا جہ دونوں نے اس کی تقدیق کی تو بچہ کا اس تابت ہوگا اور بچہ آزاد ہوجائے گی اور اگر مکا جہ نے مال کتابت اوا کرویا تو مع بچہ کے آزاد ہوجائے گی اور اگر عاج ہوگئ تو بچہ تقیمت آزاد ہوگا اور اگر مکا جہ نے اس کی تصدیق کی اور اگر مکا جہ عاج از اور ہوگا اور اگر مکا جہ نے اس کی تصدیق کی اور مکا تب آزاد ہوگئ تو وہ اور اس کا بچہ دونوں مکا تب آزاد کے مملوک ہوں گے اور اگر مکا جب نے تقد یق کی کہ قبل عتق کے مولی کی دطی سے بید اہوا ہے اور مکا جہ نے تکذیب کی تو نسب تابت نہ ہوگا گئین اگر عاجز ہوگئ تو عاجز ہونے کے دوز کی قیمت پر بچہ آزاد ہوگا۔ اس طرح اگر ہا اور مکا جب نے مال کتابت اوا کیا لیکن اور کی کذائی شرخ اگر یا اور بدل کتابت اوا کردیا گیا بچر مکا جہ عاجز ہوگئ تو بچہ بھیمت آزاد ہوراس کی ماں وار ثان مکا جب کی مملوک ہوگی کذائی شرخ اگر یا دات۔

#### رسرر فویل فصل ا

#### متفرقات کے بیان میں

اگرایک فخص مرگیااوراس نے عورت وام ولد چھوڑی اور وارث نے اقرار کیا کہ اس نے بیاڑکا میت کے نطفہ ہے جنا ہے

اس اگر وہاں مقر سے کوئی جھڑ ااور رد کرنے والا نہ ہوتو لڑکے کا نسب میت سے ٹابت ہوجائے گا اور وہ وارث ہوگا اور اقرار کرنے
والوں میں پچھ تعداد یا لفظ گواہی شرطنہیں ہے اور اگر مقر کا کو پھنازع کے موجود ہو جو اس کے اقرار میں نزاع کرتا ہے تو ہا تفاق
الروایات اقرار کرنے والوں کی تعداد شرط ہو اور ہا تفاق الروایات ان کی عدالت یعنی عاول ہونا شرطنہیں ہے اور مقر کا بلفظ شہادت
اقرار کرنا شرط ہوئے میں دوروایتیں جیں یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص ایک بیدا ہوا اور مرکیا اور مرنے سے دو برس تک کے درمیان میں اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور وارثوں نے نسب سے انکار کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک میت سے اس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور دائی کی گوائی سے وارث نہ ہوگا جب تک کہ دو گواہ گوائی نہ دو اس کی کو ان سے دارت نہ ہوگا جب تک کہ دو گواہ گوائی نہ دو اس کی کو گوائی سے نسب ٹابت ہوگا اور ارثوں نے اقر ارکیا تو مشل اقر ارکیا تھا کہ بیام ولد جھے سے حامہ ہے تو دائی کی کو گوائی سے نسب ٹابت ہوگا اور اگر دارثوں نے اقر ارکیا تو مشل اقر ارمیت کے شار ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

ایک شخص کے پاس آیک باندی ہے اس نے اس ہے وطی کی اور وہ اس ہے بچہ جنی پھر اس کے بچہ کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ میہ
فلاں شخص کی ام ولد تھی اس نے میر ہے ساتھ نکاح کر دیا تھا اس ہے میر ہے نسب سے میہ پچہ پیدا ہوا ہے اور فلاں شخص نے اس کی
تقد این کی اور باندی نے دونوں کے قول کی تقد این کی یا تکذیب کی لیکن مقر کی ام ولد ہونے کے تھم قاضی سے پہلے اس نے دونوں کی
تقد این کی طرف رجوع کیا تو مقرلہ کی ام ولد قرار دی جائے گی اور اس کے بچہ کا تھم شل اس کے تھم کے ہو جانے کے ہوگا اس جب
مقرلہ مرے تو دونوں آزاد ہو جا کیں گے پھراگر اس کے بعد بچہ بڑا ہوا اور اس نے باندی ام ولد کے اقرار کی تکذیب کی تو اس کی
تکذیب کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور اگر باندی نے مقر کے قول کی نہ تکذیب کی اور نہ تقد این کی یہاں تک کہ مرگئ تو مقرادر
مقرلہ کی تھد این کی جائے گی حتیٰ کہ یہ بچہ مقرلہ کا غلام قرار دیا جائے گا لیس اگر بالغ ہوا اور اس نے مقرلہ کے غلام ہونے سے انگار

کیاتو النفات نہ کیاجائے گا اور اگر بائدی نے دونوں کی تکذیب کی اور اس پر قائم رہی تو قاضی اس کومقر کی ام ولد قرار دی گا اور امام اعظم رحمة اس کے ام ولد کے اعتبار سے قیمت مقرلہ کے واسطے واجب ہوگی بعض مشائخ نے کہا کہ وافق قول صاحبین کے ہا اور امام اعظم رحمة الته علیہ کے بزویک نے بند مقرکو قیمت اور ندعقر کچھ دینا نہ بڑے گا اور اگر بائدی نے دونوں کی تکذیب کی پس ہنوز قاضی نے تکم ندویا تھا کہ بائدی مرگئ تو بچہ کی بابت تھم دینے میں تا بلوغ تو قف کیا جائے گا پس اگر بڑے ہوکر اس نے مقرکے قول کی تقد بی کی تو مقرلہ کا نما ام قرار و یا جائے گا اور اسکی ماں مقرلہ کی ام ولد ہوگی اور اگر تکذیب کرتا رہا تو قاضی اس کو مقرکی طرف ہے آزاد کر دے گا اور اس کی مقرلہ کی ام ولد ہوگی اور اگر بائدی زندہ ہو اور بچہ اپنی ذات سے تعبیر کرسکتا ہے۔ پس مال نے مقرل کی تقد بی کی اور بچہ نے تکذیب اور بچہ نے تقد بی کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ مخط بھی ہے۔

دوعورتوں نے ایک ہی بچہ کی بابت نسب کا دعویٰ کیا ہے

ایک شخص مرگیا اور ایک بیٹا چھوڑ اپس ایک عورت نے آ کر دعویٰ کیا کہ بید میٹت سے میرا بیٹا ہے پس لڑکے نے اس کی تقید این کی اورعورت نے اس امر کے کواہ چیش کیے تو قاضی اس کے نسب کی ڈگری کر ہے گا اور میت وعورت میں زوجیت کا تھم دے گا اورعورت میت کی وارث ہوگی کذانی الحادی۔

اگر دوعورتوں نے ایک بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور ہرایک عورت نے دومردیا ایک مرد دوعورتیں گواہ قائم کیں تو امام ابو

یوسف رحمۃ اللہ علیہ وامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کی سے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں
سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے ایک عورت گواہ پیش کی تو موافق روایت ابوسلیمان کے امام اعظم رحمۃ
اللہ علیہ کے نزدیک اس جحت سے کسی کی ڈگری نہ ہوگی اور موافق روایت ابو حفص کے دونوں کے نام نسب کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے یاس جحت نہ ہوتو بلا خلاف کسی کی ڈگری نہ ہوگی جموع النوازل میں ہے۔

اگر دو بچوں میں ایک مذکر اور دوسرا مؤنث ہواور دونوں مورتوں میں سے ہرایک نے مذکر کا دعوی کیا اور مؤنث کی نمی کی تو دونوں عورتوں کا دود ھاتو لا جائے گا جس کا بھاری ہو گا اس کے نام مذکر کی ڈگری ہوگی بیرمحیط میں ہے۔

اگر زیدگی باندی کے بچہ ہوا پس اس کے بھائی نے کہا کہ بیٹہہہ کے نکاح سے میرا بیٹا ہے اور زید نے انکار کیا تو مدگ کی تقد این نہ ہوگی اور بہی تھم پچا و ماموں و ہائی الل قرابت کا ہے پس اگر مدعی اس کا کسی روز مالک ہوا اور نکاح تیجے یا فاسد یا ملک سے نسب کا دعویٰ کر چکا ہے تو نسب ٹابت ہوگا ای طرح اگر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور بیٹہ کہا کہ میں نے اس باندی سے نکاح کیا ہے تو بھی کسب کا دعویٰ کر چکا ہے تو نسب ٹابت ہوگا اس کے مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مدعی کا باب جو مدی کے تول سے منکر ہے اس بچر کا مالک ہوا تو اس کی اور اگر مدی کا باب جو مدی کے تول سے منکر ہے اس بچر کا مالک ہوا تو مدی سے نسب ٹابت نہ ہوگا اور نہ بچر تا زاد ہوگا ہے ہم سوط میں ہے۔

اگرزید کی باندی بچہ جنی اس کے بیٹے نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بدون باپ کی تقدیق کے دعوت سیجے نہیں ہے اس طرح اگر بیٹے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو بھی بدون تقدیق باپ کے سیجے نہیں ہے اور اگر بیٹے نے باپ کی رضا مندی ہے یا بلا رضا مندی نکاح کر لینے کے گواہ قائم کیے تو بچہ کا نسب اس سے ٹابت اور آزاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرایک غلام نابالغ کوآ زاد کیا بھر دعویٰ کیا کہ میرابیٹا ہے توضیح ہے خواہ اس کے بیاس پیدا ہوا ہو یانہیں اوراگر بڑا ہوتو دیکھا

جائے گا اگراس نے انکار کیا تو اس کا قرار باطل ورنہ جائز ہوگا بیتا تارخانید میں ہے۔

ایک شخص نے ایک باندی آزاد کی اس کا ایکچہ ہے پھر بچہ کا دعویٰ کیا بعد از انکہ باندی کو آزاد کر چکا ہے تونسب اس کولا زم ہو گااور باندی آزاد پرعدت واجب ہوگی کذافی المحیط۔

ایک غلام صغیر دو شخصوں میں مشترک ہے اس کوایک نے آزاد کر دیا پھر دوسرے نے اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو سیحے
ہے بیا ماعظم رحمۃ النہ علیہ کے نزویک ہے اور وہ دونوں کا آزاد کر دہ شار ہوگا بشر طیکہ دعوت مدعی دعوت تحریم ہوکہ اس کی ملک میں نہ
پیدا ہوا ہوا ورا اگر دعوت استیلا دلی ہوکہ علوق اس کی ملک میں قرار پایا ہوتو آزاد کرنے والے کے لیے آدھی ولاء ہوگی اور مدعی کو پچھ ولاء
نہ ہوگی اور صاحبین کے نزدیک کل غلام آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاد ہوا اور اگر دوسرے نے ایسے نابالغ آزاد کے نسب کا دعویٰ کیا جس کا نسب معروف نہیں ہے تو استحسانا اس کی دعوت سیحے ہوگی اور اگر خود آزاد کرنے والے نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استحسانا سیحے ہوا دار اگر اور ماحبین کے نزدیک استحسانا سیحے ہوا در اگر اور اگر اور کیا تو آزاد کرنے والے کی دعوت سیحے نہیں ہوا کہ اپنی ذات ہوگا اور اگر افکار کیا تو آزاد کرنے والے کی دعوت سیحے نہیں ہوا کہ اپنی قادرا گرا تکار کیا تو آزاد کرنے والے کی دعوت سیحے نہیں ہوا کہ اپنی قادرا گرا تکار کیا تو آزاد کرنے والے کی دعوت سیحے نہیں ہوا در وسرے کی دعوت سیحے ہوا در بیا ما عظم رحمۃ التہ علیہ کا قول ہے اور صاحبین کے نزد یک کی کی دعوت سیمی نہیں ہو دوسرے کی دعوت سیمی ہوا در بیا ما عظم رحمۃ التہ علیہ کا قول ہے اور صاحبین کے نزد یک کی کی دعوت ہوں اس کی تقد کی تی کی ملک ہیں اگر اس کی تقد کی دعوت سیمی نہیں ہو کہ دوسرے کی دعوت سیمی ہوا کہ اور بیا ما معظم رحمۃ التہ علیہ کا قول ہے اور صاحبین کے نزد یک کسی کی دعوت سیمی نہیں ہو کہ بیات کی دعوت سیمی دعوت سیمی دی دعوت سیمی دو خور میں کی دعوت سیمی کی دو سیمی کی دعوت کی دو سیمی کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دو سیمی کی دعوت کی دعوت

اگر دو بچہجوڑیا ہوں ایک کوآ زاد کرے دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب ثابت اور عتق ہاطل ہوگا بیتا تار خانیہ

المن ہے۔

نوادرابن ساعد میں ہے کہ زید نے ایک باندی آزاد کی اس نے عمروے نکاح کیا اور وقت نکاح سے چھر مہینے ہے کم میں بچہ جی
اور زید وعمرودونوں نے دعویٰ کیا تو جس کی باندی آزاد تھد لی کرے اس کا ہوگا پس اگر شوہر کی تقد لین کی اور اس نے نکاح فاسد یا ولی
شہہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس کولازم ہوگا اس طرح زید کو بھی بدون اس کی تقد لین کے کچھدعوت سے کا حصول نہیں ہے میں جے
شہہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس کولازم ہوگا اس طرح زید کو بھی بدون اس کی تقد لین کے تعدعدت کے نکاح کیا اور بچہ جنی پس پہلا شوہر زندہ موجو
ہوا تو امام اعظم رحمۃ التدعلیہ نے بردیک ہر طرح بچہ پہلے شوہر کا ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ التدعلیہ نے کہا کہ اگر نکاح ٹانی سے وقت
ولادت تک چھ مہینے ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسر سے کا ہے اور امام محمد رحمۃ التدعلیہ نے کہا کہ دوسر سے کہ وفی کے
وقت سے ولادت تک دوہر س سے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اور اگر زیادہ ہوں تو دوسر سے تو ہرکا ہے کذائی الکائی۔

فقیہہ ابواللیث نے اپنی شرح دعوت مسوط میں تکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ التدعلیہ کا قول اسم ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں ہے فسول

عماد ریش ہے۔

ابوعصمہ سعد بن معاذمروزی نے اساعیل بن جماد ہے انہوں نے عبدالکریم جرجانی ہے انہوں نے امام اعظم رحمۃ القدعلیہ ے روایت کی کہامام نے اس تول ہے رجوع کر کے کہا کہ اولا دووسرے شوہر کی ہوگی کذافی الحیط۔

ایک شخص اپنی عورت کوچھوڑ کرغائب ہو گیا اور وہ نو جوان دس برس کی ہے مثلاً پس اس نے نکاح کرلیا اور چنداولا وہو میں تو امام اعظم رحمة النّدعلیہ نے فرمایا کہ سب اولا و پہلے شوہر کی ہوں گی یہاں تک کہ دوسرے شوہر کو جائز ہے کہ ان کوز کؤۃ وے اور ان کی گواہی اس کے حق میں مقبول ہے اور عبدالکریم نے امام اعظم رحمة النّدعلیہ سے روایت کی کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کیا اور کہا کہ

ی ام ولد ہونے کا وعویٰ کرنا ۱۲ ہے نسب کا دعویٰ کرنے میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے ۱۲

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کتاب الدعوی

اولا د دوسرے شو ہر کی ہےاوراس پرفتویٰ ہے کذافی الواقعات الحسامیدادر بالا جماع اگر پہلاشو ہرآیاتو عورت اس کوواپس کرا دی جائے

ا گرکوئی عورت گرفتار ہوگئی اور اس سے کسی حربی نے نکاح کیا اور چنداولا دہو کیس تو بھی ایساہی اختلاف ہے کذانی المبسوط اگرایک عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اورعدت میں بیٹے کر بعد کودوسرے سے نکاح کیا اور اولا وہوئی اور شوہراؤل نے طلاق

ے انکار کیا تو بھی ایسانی اختلاف ہے کذائی الحیط السرحسی۔

مجموع النوازل میں ہے کہ مینے مجم الدین سفی رحمۃ اللہ علیہ ہے دریا دنت کیا گیا کہ ایک مخص نے ایک نابالغہ ہے اس کے باپ کے نکاح کردیے سے نکاح کیا پھر باپ مرکیا اور شو ہر غائب ہاورلڑ کی جوان ہوئی اور اس نے دوسرے سے نکاح کرلیا پس غائب آیا اوراس نے دعویٰ کیا اورعورت انکارکر کئی اور شو ہر کے پاس کواہ نہیں تھے یہاں تک کداس کی ڈگری نہ ہوئی بلکہ دوسرے کی ڈگری ہوئی اس سے ایک لڑی پیدا ہوئی اور پہلے شو ہر کا ایک بیٹا دوسری بیوی سے ہےتو اس بیٹے اور اس دختر میں نکاح جائز ہے یانہیں تو شک نے فر مایا کہ اگر لڑکا نا ہالغ ہے تو جا ترنبیں ہے کیونکہ لڑکے کے باپ کے زعم میں ہے کہ لڑکی کی مال میری بیوی ہے اور لڑکی اس کے قراش ہے ہوئی پس اس کی بٹی ہے لیکنا گراڑ کا جواں ہوااورخوداس نے اس لڑکی ہے تکاح کیا تو جائز ہونا چاہئے کیونکہ اقر ارپسر دوسرے پر نافذ نہ ہوا یہ قصول ممادیہ میں ہے۔

ا گرکسی نے دوسرے کی جورو ہے تکاح کیا اور وہ بچہ جن پس ایک نے دعویٰ کیا کہ نکاہ کوایک مہین ہو ااور دوسرے نے ایک برس کا دعویٰ کیاتو ایک سال کے مدمی کی ڈگری ہوگی اور دونوں سے اثبات نسب کا تھم ہوگا اور اگر دونوں نے تصدیق کی کہ اس نے ایک مہینے سے نکاح کیا ہے تو نسب ثابت نہ ہوگا اور اگر باہمی ایک ماہ کی تقعد بی کی بعد اس نے کواہ دیئے کہ ایک سال سے نکاح کیا ہے تو کواہ مقبول ہوں گے بیدذ خیرہ میں ہے۔ایک شخص نے اپنے مرض میں کہا کہ بیاڑ کامیری ان دونوں باندیوں میں سے ایک سے میر ابیٹا ہے پھر مر گیا توا مام محدرحمة الله علیه نے فرمایا كه غلام جميع مال ے آزاداور ہر بائدى اسے نصف قیمت كے واسطے سى كرے اور نصف اس كا تبائى

مال سے آزاد ہوگا پیمیط میں ہے۔ ایک تخص نے اقرار کیا کہ بیاڑ کا میری اس باندی ہے میرا جیٹا ہے پھر مرکبالیس اس کے دوسرے جیٹوں نے گواہ قائم کیے کہ ہمارے باپ نے اس بائدی کواس کڑے کے پیدا ہوئے ہے تین برس پہلے اس غلام کے ساتھ بیاہ دیا تھا کہس بیاڑ کا اس غلام کے فراش

ے پیدا ہوااور غلام و باندی دونوں منکر ہیں تو ان کے گواہ مقبول نہوں گے بیمحیط سرھسی ہیں ہے۔

ا گرلز کاو با ندی اس کے مرعی ہول تو ان دونوں کی گواہی مقبول ہوگی کیونکہ ان دونوں کی غرض اس گواہی چیش کرنے ہے ہے ہے کہ اپنا حق بینی زکاح ہونا میت پر ٹابت کریں اورلڑ کا آزاد ہوجائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی پھر اگریدا قرار مولی ہے اس کی صحت میں صاور ہواتو لڑ کا تمام مال ہے آزاد ہوگا اورا گرمرض میں ہواتو نتہائی مال ہے آزاد ہوگا ای طرح اگرلڑ کے نے ایسادعویٰ کیا تو بھی گواہ مقبول ہوں گے اور تھم اس کامثل تھم لڑ کے دہا ندی دونوں کے دعویٰ کرنے کے ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر ہا ندی نے یالڑ کے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو تزوتنج کے گواہ مقبول ہوں گئے کیونکہ بیا ثبات نسب کے واسطے ہوں گے کیونکہ تسبحن لڑ کے کا ہے ہیں جب اس نے گواہوں سے نکاح ثابت کر دیا کہ غلام ہے ہوا ہے تو اسے حق کا ثابت کرنے والا شار ہوگا لیمن نسب کا پس نکاح با ندی وغلام میں تابت ہوا اور بیش با ندی کا ہے میسوط میں ہے۔

اوراگر وارثوں کے **گواہ قائم کرنے کی حالت میں غلام غائب ہوتو اس کے حاضر ہونے کے وقت تک اس کواہی کے حکم میں** 

كتاب الرعوى

توقف كياجائے گا كذاني الحيط\_

عورت كا دعوى اورشو بركار دكرنا ☆

اگر کسی تخص کی عورت کے بچے ہوااور اس نے دعویٰ کیا کہ میہ بیٹا میر اسی شخص سے ہے اور شو ہراس سے منکر ہے ہیں اس شخص پر اس کے بیٹے یا بھائی نے گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا ہیہ بیٹا میر اہتو گواہی مقبول ہوگی بید ذخیر ہیں ہے اور اگر شو ہر کے اس اقرار پر عورت کے باپ یا دادانے اس اقرار کو رت کے باپ یا دادانے اس اقرار کی گواہی دی تو بھی تبول نہ ہو کی خواہ عورت مدعی ہو یا منکر ہو ای طرح اگر شو ہر کے باپ یا دادانے اس اقرار کی گواہی دی تو بھی قبول نہ ہوگی خواہ شو ہر مدعی ہو یا منکر ہو یہ حیط میں ہے۔

رسرر فو (٥ بار)

دعویٰ استحقاق اور جواس کے معنی میں ہے اس کے دعویٰ کے بیان میں

اگرمشتری نے بائع پر دعویٰ کیا کہ بچ بیں استحقاق ثابت ہوگیا یعنیٰ کی دوسرے نے جھ پراستحقاق ثابت کر کے لے لی اور
بائع سے اپنے دام واپس کرنے جا ہے تو ضروری ہے کہ استحقاق کی تغییر اور اس کا سبب بیان کرے پھر جب اس نے سبب استحقاق
بیان کر دیا اور دعویٰ سیح ہوگیا اور بائع نے اس مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیا اور مشتری نے بچ کے گواہ قائم کے تو متبول
ہول گے اور اپنے دام واپس کرسکتا ہے اور اس گواہی کی ساعت کے واسطے بچ کا حاضر کرنا شرط نہیں ہے یہ بعض مشائح کے نزویک ہے
اور اسی پرظم پر اللہ بین مرغینا کی فتو کی دیتے تھے بلکہ اگر بچ کے رنگ واوصاف کوذکر کر دیا اور مقد ارشن بیان کی تو کافی ہے پھر جب مشتری
کے گواہ مقبول ہوئے اور اس نے بچکم قاضی بائع ہے اپنے دام واپس لیے اور بائع نے اپنے سانے دام واپس لینے جا ہے تو ہو
سکتا ہے ریز ذخیرہ بیس ہے۔

اگر ہائع نے مشتری کوٹمن ہے بری کیایا اس کو ہبہ کیا بھرمشتری کے پاس سے نتا استحقاق میں لے لی گئی تو و ہ اپنے ہائع ہے پچھنیں لےسکتا ہے ای طرح ہاتی ہائع بھی ایک دوسرے سے پچھنیں لے سکتے ہیں پیفسول عماد پیمیں ہے۔

کن صورتوں میں جبرأ دام ادا کرنے یہ مجبور کیاجائے گا 🌣

اگریج مشتری کے پاس سے استحقاق کی اور بنوزاس نے دام نہیں دیے ہیں یا کچھدام دیے ہیں تو جر اُس سے کل دام میں دلات وائے جا کیں گری شاید قاضی ستحق کے گواہوں پرڈگری شکر سے ستحق بنج کی اجازت دے دے بی محیط میں ہے۔
مشتری نے جب بائع سے دام طلب کیے اس نے دام واپس دینے کا وعد و کیا ایس اگر استحقاق ٹا بت ہونے میں مشتری کی تھد این کر چکا اور اس نے سجل قاضی قبول کر گھیلہ ہے تو دام چھیر دینے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر استحقاق کا اقر ارٹیس کیا صرف وعد ہ کر کے وعد و خلائی کی تو مجبور نہ کیا جائے گا بیر خلاصہ میں ہے۔ اگر مشتری نے اپنے بائع سے دام بوض ایک مشتری سے سلے کر لی تو بائع اپنے یا نع سے پورے دام لے سکتا ہے بیر محیط میں ہے۔ ایک دار بحوض ایک مشتری سے ساتھ کر لی تو بائع اپنے یا نع سے پورے دام لے سکتا ہے بیر محیط میں ہے۔ ایک دار بحوض ایک غلام کے خریدا اور باہم تبضہ کیا پھر نصف دار استحقاق میں لیا گیا تو مشتری کو اختیار ہے چاہے باتی دار نصف کو آ د مصفلام میں لیا ترک کر دے اور غلام خرید نے والے کو خیار نہ ہوگا اگر چہ صفاتہ کی مشفر تی ہوٹا اور باتی کا شرکت کی وجہ سے عیب دار ہوٹا یا ترک کر دے اور غلام خرید نے والے کو خیار نہ ہوگا اگر چہ صفاتہ کی کا مشفر تی ہوٹا اور باتی کا شرکت کی وجہ سے عیب دار ہوٹا

ا العنی کی شخص نے اس کا جوت پہنچا کر کہ وہ اس کی ملک ہے یا فلاں سبب سے بی اس کا حقد ار بوں ہی اس کو لے لیا ۱۲ ع اور پیمیان نہ کیا کہ اس کی ملک میں کیونکر آئی آیا بطور تھے کے یا ہبہ کے یا بطور میراث کے ۱۱ اس کے پاس بھی لازم آتا ہےاور علیٰ ہذاا گرنصف غلام میں استحقاق ٹابت ہوانہ نصف دار میں تو مشتری دار کو خیار نہ ہوگااورا گرنصف غلام اور نصف دار دونوں استحقاق میں لیے گیے تو کتاب میں نہ کور ہے کہ ہرا یک کو خیار ہے چاہئے ترک کردے یالے لے اور ماخو ذ متروک کی مقدار کتاب میں نہ کورنہیں ہے۔

ہمارے بعض اصحاب نے فر مایا کہ جا ہے جو تھائی کو چو تھائی کے عوض لے یا ترک کر وے اور بعض اصحاب نے فر مایا کہ جا ہے نصف کو نصف کے عوض لے یا ترک کر دے اور اگر ہنوز کسی نے پچھا ختیار نہ کیا تھا کہ ستحق نے نصف غلام میں اجازت دے دی یا مشتری کو جبہ یا صدقہ میں دے کر سپر دکر دیا تو مشتری غدم کا خیار باطل ہوگا مشتری دار کا باتی رہا بیرمحیط میں ہے۔

زید نے عمرو سے غلام خربیدااور بکر کے ہاتھ فروخت کیا پھرزید نے دوہ رہ خربیدااوراس کے ہاتھ سے استحقاق میں لے بیا گیا تو عمرو سے دام واپس کرسکتا ہے ایساہی سخس الاسلام محمود اوز جندی کا فتو ی منقول ہے اور بیتھم اس روایت کے موافق میچے ہوسکتا ہے کہ جس میں غدکور ہے کہ استحقاق کے ثبوت سے تمام بیچ جس قدروا قع ہوئی ہوں فتح ہوجاتی ہیں لیکن موافق ظاہر الروایت کے اگر مستحق کے مالک ہونے کا تھکم کیا جائے تو تمام بیعوں کا فتح ہوتا واجب نہیں ہی زید کا فروخت کرنا اور دو ہارہ خربید نا بحالہ ہاتی ہے ہی عمرو سے واپس کر سکتا ہے بلکہ بکر سے واپس کر رے پھر بکراس سے واپس کر رے پھر میٹمرو سے داپس کر رے یہ فسول محادیہ ہیں ہے۔

ایک نے دوسرے سے ایک گھر خریدااوراس پر قبضہ کیااوراس سے استحقاق میں لےلیا گیا گیا گستحق نے مشتری سے کہا کہ جو کھی مشتری کو دیا ہے اس کو واپس کرے تو جو دام تو نے بائع کو دیتے ہیں وہ مجھ سے لے لیاس نے لیے لیم مشتحق نے چاہا کہ جو کچی مشتری کو دیا ہے اس کو واپس کرے تو بعض مشارکنے نے کہا کہ واجب ہے کہ اس کو بیا ختیار نہ ہو بتا ہراس روایت کے جس میں مذکور ہے کہ ستحق کے واسطے ملک کا تھم ہونے سے تمام بھے فتح ہو جاتی ہیں اور موافق خلا ہرالروایت کے واپس لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے بائع سے اپنے داموں کا مطالبہ کیا اور مستحق نے مشتری نے بائع سے اپنے دام لے لے اس نے لیے پھر ستحق نے واپس کر لینے کا قصد کیا تو با تفاق الروایات ایسا مہیں کر سکتا ہے بیاد خبر وہیں ہے۔

امام محرر حمۃ اللہ علیہ نے زیادات میں ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسر ہے ہے ایک غلام خرید ااور اس پر قبضہ کرلیا اور ایک شخص نے دھشری کے لیے صفان درک کر لی کہ جو پھھ آئندہ پیدا ہوا اوقتم استحقاق وغیرہ تو میں تیرے واسطے تمن کا صامن ہوں پھر مشتری نے دھشتری کے باتھ فرو فت کر کے ہاتھ فرو فت کر کے ہیں میں میں کے باتھ فرو فت کر کے ہاتھ فرو فت کر کے ہیں گئے ہے متحق پر اپنی ملک مطلق کے گواہ چائی کر کے ڈگری کر ای تو بیتھم اس مشتری عمرواور تمام بائعوں پر جاری ہوگا تھی کہ اگر عمرو یا کئی بائع نے مستحق پر اپنی ملک مطلق کے گواہ چائی کہ تو مقبول نہ ہوں کے اور ہر دو مشتری اپنی ملک مطلق کے گواہ چائی کہ تو مقبول نہ ہوں گئا ہوں کے دام واپس کر سکتے ہیں لیکن جب تک کی بائع ہے تو مقبول نہ ہوں گئا ہوں کے دام واپس کر سکتے ہیں لیکن جب تک کی بائع ہے نہیں کر سکتے ہیں گئی جب تک زید ہے عمرو واپس نہرکرے تب تک زید اپنی بائع ہے نہیں واپس لے سکتا ہے اور تہرشتری اول اپنی بائع ہے بیلی درکے بیش کر نے جا ہتے ہیں کہ بھے ہی مشتری اول اس کے مقبول مام کے گواہ وقت بھن واپس کرنے کے چیش کرنے جا ہتے ہیں کہ بھے ہیں مشان درکے نفیل ہے لیے مشتری اور آگر قاضی کو معلوم نہیں کہ اس ہے دام وصول کر لیے گئے ہیں مشان کہ دوسرے قاضی کے پس اس سے دام واپس لیے گئے تو گواہ والی نا ضرور ہے اور آگر قاضی کو معلوم ہیں کہ اس سے دام وصول کر لیے گئے ہیں مشان کہ دوسرے قاضی کے پس اس سے دام واپس لیے بیا تھ ہوا ہے بائع ہے اپنے دام قبل اس سے دام واپس لیے بیا تع ہوا ہے دام قبل اس سے دوام واپس کرے دام قبل کر این موسرت میں دام تھر کی اپنی اسکی مشتری اپنی اسکی خود دام واپس کرے دام قبل اس کر خود دام واپس کرے دام مجار کے سکتا ہے اور اگر اس کے دام قبل اس کے خود دام واپس کرے دام مجار کے سکتا ہے اور اگر اس اس کر این تو ہوا ہیں کرے دام قبل کے اس کا ہے اور اگر قاضی کو معلوم کی فیل سے تیل اس کے خود دام واپس کرے دام مجار کے سکتا ہے اور اگر اس کے واپس دیے کے لیسکتا ہے اور اگر اس کے واپس دین کے لیسکتا ہے اور اگر اس کے واپس کی دور میا کی کو دور میں کے دام قبل کی واپس اس کر دور واپس کی کو دور میں کے دام قبل کی دور واپس کی کو دور کے دام قبل کے دام قبل کی کو دور میں کو دور میں کو دام کو دور کے دام قبل کے دور میں کی کو دور کے دام قبل کے دور کی کور کی کور کے دام قبل کے دور کی کور کے دام قبل کے دور کے دور کے دا

صورت بس غلام نے اصلی آزادی کے گواہ نہ دیے بلکہ یوں دعویٰ کیا کہ بیس فلاں شخص کا غلام تھا اس نے بھے ایک سال ہے آزاد کیا ہے اور تاریخ اور اس امر کے گواہ بیش کیے یا خود کی شخص نے بھی گواہ بیش کے کہ میرا غلام تھا بیس نے اس کوا یک سال ہے آزاد کیا ہے اور تاریخ آزادی کی سب فروخت کی تاریخوں ہے سابق ہے اور قاضی نے تھم دے دیا تو ہر ششتری اپنے بالع ہے قبل دام واپس دینے کے لیے سال ہے اس طرح اگر غلام نے یا کسی شخص نے یہ گواہ قائم کے کہ میرا غلام تھا بیس نے اس کو مد ہوں یا کہ موقو بھی بہی تھم ہے۔ اس طرح اگر غلام نے یا کسی شخص نے یہ گواہ قائم کے کہ میرا غلام تھا بیس نے اس کو مد ہوں یا کسی شخص نے اس اس کا عرصہ ہوایا بجائے غلام کے بائدی تھی کہ اس نے گواہ قائم کے کہ میں فلاں شخص کی بیس سال ہے ام ولد ہوں یا کسی شخص نے اس امر کے گواہ قائم کے اور تد پیر یا استعبلا دکی تاریخ سے دو اپس دینے ہے ہیں ہوتی ہے اور گواہ واپس اس کے اور تر بیر گاست فروخت کی تاریخ س دینے واپس دینے ہے پہلے دام واپس کے مشتری اور گرد پر کر خرید نے کے بیم اور کسی مشتری اخیر کے خرید نے کے بعد آزاد کیا یا مد بیا ہے ہیں ہوتی ہے کہ بیس فلاں کا غلام بیا اس کی باندی ہوں کہ اس نے جھے اس ششتری اخیر کے خرید نے کے بعد آزاد کیا یامد بیا ہیا ہوں ہوں گاس نے اس امر کے گواہ قائم کے اور قاضی نے اس پر ڈگری کر دی تو یہ تھا اور بھض بعد ہیں تو قبل عتق بیس واقع ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے واپس کرنے ہو کہ اس میں ہر مشتری اپنے واپس کرنے ہے واپس کرنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے واپس کرنے ہے واپس کرنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے واپس کرنے ہے داپس کرنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے سے واپس کرنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے دائیس کرنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے دائیس کرنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے دائیس کرنے ہوئی اس میں ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے دائیس کرنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے دائیس کرنے ہوئی اس میں ہر کی ہر کی ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے کے دیا ہوئی کر کرنے کے بیا کی ہر کی ہوئی اس میں ہر مشتری اپنے کر کے کہ کو کر کرنے کے کہ کر کر کہ تو کو کو کر کر کر کر کو کو کو کر کرتے کی کر کر کر کو کو

ا مام محمد رحمة الشعليد في زيادات على فرمايا كه ايك مخف في دوسر به سايك باندى خريدى اوراس پر قبضہ كرليا پھرايك مستحق في كواہوں سے استحقاق ثابت كر كے بائدى لے لى تو مشترى اپنے بائع ہے دام واپس كر لے گابية فيره على ہے۔ اورا گرمشقى في ستحق كى ملك ہونے كا اقر اركر ديايات مى گئى اوراس في انكاركيا اور مستحق كى ذكرى ہوگئ پھراپنے بائع ہے دام واپس لينے چا ہوت اس كو بيا ختيار نہيں اورا گرگواہ قائم كے كہ بائع في اقر اركيا ہے كہ بينج مستحق كى ملك ہوتو واپس لے سكتا ہے اورا گراس كے پاس گواہ فيہوں اور چاہا كہ بائع ہے اس امركى تتم لے كہ ميں في ستحق كى ملك ہونے كا اقر ارنہيں كيا ہے تو قتم لے سكتا ہے كذا فى الخلاصد اگر بائع في تقتم ہے كول كيا تو خمن واپس كرے گا كذا فى الوجيز للكر درى۔

اگرمشتری نے اپنے اقرار یا کلول کے بعداس امرے گواہ قائم کرنے چا ہے کہ بیٹی مستحق کی ملک ہے اور مراداس کی ہے ہے کہ بائع ہے دام واپس کر بے قو ساعت نہ ہوگی اور اگر باندی کا کوئی مستحق نہ پیدا ہوا بلکہ اس نے اپنی اصلی آزادی کا دعویٰ کیا اور مشتری نے اس کی اصلی ترزادی کا اقرار کیایافتم سے انکار کیا اور قاضی نے باندی کی اصلی تر دادی کے گواہ دیتا ہوں تو مقبول دام واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر بائع نے مقولہ مشتری ہے انکار کیا اور مشتری نے کہا کہ میں اصلی آزادی کے گواہ دیتا ہوں تو مقبول ہوں گے اگر مشتری پر بیدو کوئی کیا کہ بیر باندی میری ہے میں نے اس کو آزاد یا مد ہریا ام ولد بنایا ہے اور مشتری نے اس کا اقرار کیایافتم سے گول کیا تو بھی اپنے دام بائع سے نہیں لے سکتا ہے پس اگر مشتری نے بائع پر اس امرے گواہ قائم کرنے چا ہے تا کہ شمن واپس کے گواہ ہول نے عتق مطلق کی بدون تاریخ کے گواہی دی یا ایسی تاریخ بیان کی تو گواہی مقبول نہ تاریخ بیان کی تو گواہی مقبول نہ تاریخ بیان کی تو گواہی مقبول نہ تو گواہی مقبول اور ایپ مقبول اور ایپ لے گواہی دی تاریخ بیان کی تو گواہی مقبول نہ تو گوگ بیڈ فیرہ میں ہے۔

امام محدر حمة التدعليد في زيادات عن فرمايا كدايك باندى جوعبدالتدك ياس بيس ابراتيم في محد علم كما كداب محمديد

ہاندی جوعبداللہ کے پاس ہے میری باندی تھی میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کر کے تیرے سپر دکر دی تھی اور تونے دام نہیں دیئے تھے لیکن عبداللہ نے تھے پرغلبہ پاکر تھے سے غصب کرنی اور محمد نے اسکے سب قول کی تصدیق کی اور عبداللہ اس سب سے منکر ہاور کہتا ہے کہ میری باندی ہے تو عبداللہ کا تول باندی کے باب میں معتبر ہوگا اور شمن کی ڈگری ابر اہیم کے نام محمد پر ہوگی بیمیط میں ہے۔
میں سبال دور سب

ملک مطلق یا ملک نتاج کی صورت میں گواہ پیش کرنا 🖈

پراگراس باغدی کوعبداللہ ہے کی تخص نے ملک مطلق یا ملک نتاج کے گواہ پیش کر کے لیا تو تھ پچھ دام ابراہیم ہے واپس نہیں کرسکتا ہے اورا گرتھ نے مستحق پراس امر کے گواہ قائم کیے کہ بیمبری باندی ہے بیس نے ابراہیم سے قریدی ہے در حالیکہ وہ اس کا مالک تعااور بیس نے اس پر بقند کرلیا تو اس کے نام باندی کی ڈگری ہوجائے گی پجرا گرستحق نے تھ پر نتاج کے گواہ چیش کے تو تھ پر مستحق نے تھ پر نتاج کے گواہ چیش کے تو تھ پر مستحق نے تھ پر نتاج کے گواہ چیش کے تو تھ پر مستحق نے تھ پر نتاج کے گواہ چیش کے تو تھ پر مستحق نے تام ڈگری ہوگی اور تھ اپنے دام ابراہیم سے واپس کرلے گا میر چیا سرتھی میں ہے۔

اگر عبداللہ نے اقرار کیا کہ بی نے یہ بائدی محمد ہے سود ینار کو ترید کا اور قبنہ لیا اور دام دے دیے ہیں اور محمد نے اس کی تھر ہتی کی بھر باہمی تقد ہتی کی تو عبداللہ اپنے دام ایرا ہیم ہے نے لے اور محمد اللہ کے باس ہے یہ بائدی استحقاق میں لیے جانے کے بعداس طرح باہمی تقد ہتی کی تو عبداللہ اپنے دام محمد ہے لے سکتا ہے اور محمد اپنے دام ایرا ہیم ہے نہیں کے سکتا ہے ای طرح اگر عبداللہ نے محمد ہور کے اور اس کی طرف ہے کوئی تقد بتی یا تکذیب ہیں پائی گئی بھر عبداللہ نے ہاتھ ہے بائدی استحقاق میں لے گئی بھر محمد اللہ نے بھے ہو دو ماہم ایرا ہیم ہے اور اگر محمد نی پائی گئی بھر عبداللہ نے ہاتھ ہے بائدی استحقاق میں لے گئی بھر محمد اللہ نے بھے ہوں کہ عبداللہ نے بھے ہو دو ماہم ایرا ہیم کے اور اگر محمد نی ایرا ہیم کے اور اگر محمد نی اس مرکے گواہ ماہم کے گواہ متبول اور اس کی بیہ کہ ایرا ہیم ہے انہی اس کے کہ عبداللہ نے بھی ہے دام ایرا ہیم ہے بائدی استحقاق میں لے لی جائے عبداللہ نے بھی تقد ہی گواہ متبول اور اپنے دام ایرا ہیم ہے واپس کر سکتا ہے اور اگر مجمد عبداللہ نے بائدی تقد ہی کہ کہ جہد نے بائدی تقد ہیں گواہ متبول اور اپنے دام ایرا ہیم ہے واپس کر سکتا ہے اور اگر مجمد بیا تھی تھد این کی ہے ہی تقد ہی گواہ متبول اور اپنے دام ایرا ہیم ہے واپس کر سکتا ہے اور اگر مجمد بیا تھیں ہے تبیں تھد این کی کہد نے بائدی قدد کر کے ہیر دکر دی تو صور ہ تائی والدہ میں محمد اپنے دام ایرا ہیم ہے تبیں لے سکتا ہے اور صور ہ تائی دوالہ میں میں ہیں ہے دام ایرا ہیم ہے تبیں لے سکتا ہے اور صور ہ تائی دوالہ میں کے دام ایرا ہیم ہے تبیں لے سکتا ہے اور صور ہ تائی دوالہ میں میں کہ بیا کی استحق کی ایکا کے ایکا کہ کو دوالہ کی سکتا ہے اور اگر کی ہو کہ کو ان کی کہ کر دی تو صور ہ تائی دوالہ میں میں میں کہ کی کہ کر کی کی کہ کہ کر دی تو صور ہ تائی دوالہ میں کہ کر دی تو صور ہ تائی دوالہ میں کر دی تو صور ہ تائی دوالہ میں کر دی تو صور ہ تائی دوالہ کر کر کی تو صور ہ تائی دوالہ کی کر دی تو صور ہ تائی دوالہ کر کر کی تو صور ہ تائی دوالہ کر کر کی تو صور ہ تائی دوالہ کی کر کر کی تو صور ہ تائی کر کر کی تو صور

ایک فخص نے ہزار درم کوایک باندی خریدی اور دام دے دیتے اور باندی پر ہنوز قبضہ نہ کیا تھا کہ سی مختص نے گواہ قائم کے

کہ بیمیری بائدی ہے اور مشتری و بالغ دونوں حاضر ہیں اور قاضی نے مستحق کی ذگری کر دی چر بالغ یامشتری نے دعویٰ کیا کہ باغ نے مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے میہ باندی ای مستحق سے خریدی تھی اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں مے اور اگر مشتری نے بعد التحقاق ثابت ہونے کے قاضی ہے درخواست کی کہ ہائع ہے کہا جائے کہ بع میرے سپر دکر دے یا بیچ تو ڑوی جائے تو قاضی بیچ تو ڑ : ہے گا اور مشتری اپنے وام بالغے ہے وصول کر لے گا۔ پھراگر قاضی کے زیج فٹنح کردیئے کے بعد بالغ کواس امر کے گواہ دسیتاب ہوئے کہ میں نے قبل فروخت کرنے کے مستحق سے میہ باندی خریدی تھی تو تھنے بچے اپنے حال پرویساہی باقی رہے گا کیونکہ و و طاہر و باطن میں ٹافذ ہو چکا ہے اور اگر دونوں میں ہے کسی نے بیچ کی اجازت دین جابی تونہیں ہوسکتا ہے اور اگرمشتری نے باندی پر قبضہ کرلیا مجراس کے ہاتھ سے استحقاق میں لے لی گئی اور مشتری نے با لئع سے ثمن لے لیا پھر بائع نے مستحق سے خریدنے کے گواہ پائے اور مستحق پر پیش کر کے ٹی ڈگری کرالی پھر جا ہا کہ باندی مشتری کے ذمہ ڈالے تو صاحبین کے نز دیک اس کو بیا ختیار ہے اور بھیاس قول ابوحنیفہ رحمۃ الندعلیہ س کو میدا ختیار نہیں ہے اور بیچ عود نہ کرے گی اور میتھم اسوقت ہے کہ قاضی نے مشتری کے نام یا نع ہے ٹمن واپس لینے کا حکم کر دیا پھر با نع كومستحق سے خريد نے كے كواہ دستياب ہوئے اور اگر ہنوزمشترى كے تام بيتكم نبيس كيا تھا كہ باكع نے مستحق پر قبل فروخت كے خريد نے کے گواہ قائم کر کےاسپنے نام باندی کی ڈگری کرالی تو باندی مشتری کو ملے گی پھر اگر قاضی نے باکع پر داموں کی ڈگری کر دی۔ پھر باکع نے گواہ قائم کیے کرتو ویسائی اختلاف مذکور جاری ہوگا۔ اگرمشتری نے بائدی کنی جائی اور بائدی نے اٹکار کیا تو ویے پرمجبور نہ کیا جائے گا وراگر بائع نے اس کے ذمیدلازم کرنے کا قصد کیا تو اس کواختیار ہے اور اگرمشتری نے بائع سے خصومت نہ لی لیکن اس سے دام طلب کیے اس نے دے دیئے یا تشخ قبول کیا چر بائع نے مستحق سے خرید نے کے گواہ پیش کیے اور باندی کی اس کے نام ڈگری ہوئی تو دونوں یں ہے کی کوا ختیار نہیں ہے کہ باندی دوسرے کے ذمیرڈ الے اور اگر بائع نے مستحق ہے فرید نے کے کواہ نہ قائم کیے بلکہ اس امر کے کواہ سيئے كه يديمرى ملك من پيدا ہوئى تنى تو يەصورت اور ستحق سے خريد نے كى صورت يہاں كيساں ہے يدخلا صدمى ہے۔

ایک باندی فریدی وہ بچہ بی یا درخت فریدا کہ اس میں پھل آئے اور ہنوز پھل ای پر سے کہ گواہ پیش کر کے ایک مختص نے اس کا سخفاق ثابت کیا اور بچہ شتری کے قصد میں ہے قوباندی و درخت کی ڈگری میں بچرو پھل بھی تابع ہوں گے اور اس میں اختلاف ہے کہ پھل وہ بچری نسبت علیحدہ ضاص تھم ہونا جا ہے یا نبیس بہ بعض نے کہا کہ اصل میں ڈگری ہونا وہی فرع کی ڈگری ہے اور صدر الشہید نے کہا کہ اصل میں ڈگری ہونا وہی فرع کی ڈگری ہے اور مدر الشہید نے کہا کہ اصل میں ڈگری ہونا وہی فرع کی ڈگری ہے اور مدر الشہید نے کہا کہ فرع کا تھم بھی ہونا جو نانچہ اس صورت میں کہ پھل یا بچہ شتری کی باس ہے بلکہ دوسرے کے قبضہ میں ہوتو فرع کا تھم کہ بھی اور اگر باندی مشتری ہے جن تو بچہ جن تو بچہ ضومت کے دوز کی قبت پرآ زاوہو گا اور اس قدر قبت بالغ ہے واپس لے گا اگر بجہ بھی تو مشتری پر بچھوا اور اگر تم کہ باور بالغ کو بچھوڈ ایڈ نہ و سے گا اور مشتری پر بھتر واجب ہوگا اور اگر کہ نامی کے اور بالغ کو بچھوڈ ایڈ نہ و سے گا اور مشتری پر بھتر واجب ہوگا اور اگر کہ باندی نے بچھوال کمایا یا بچھاس کو ہب

اگر کسی ہے انگور کے در خت خریدے یا زمین و در خت خریا سب خریدے اور قبضہ کر کیا پھر فقط میدان زمین کا استحقاق ثابت کا ی گیا تو مشتری کوا فقیار ہے کہ در خت بالغ کوواپس کر کے پورائمن اس ہے واپس لے لیے یہ ذخیرہ جس ہے۔

ایک گھوڑا مع زین کے خریدادہ استحقاق میں لیا گیا تو پورائمن واپس کرے اورا گریدون زین کے استحقاقالیا گیا تو بعقدر حصہ کے واپس کے خریدادہ استحقاقالیا گیا تو بعقدر حصہ کے واپس کے حالے جیسا زین کے ضائع ہو جانے کی صورت میں تھم ہے اور اگر زین باقی ہواور مشتری نے اس کا واپس کرنا اور پورائمن اپس لینا چاہا اور بائع نے انکار کیا تو اس کو بیا ختیارہ ہیں جہد کر دری میں ہے۔

ایک مخص نے زمین خریدی اور اس میں درخت ہوئے وہ درخت اُگے پھر زمین استحقاق میں لے لی گئی تو مشتری ہے ؟

جائے گا کہ اپنے درخت اُ کھاڑے اور اگر ان کا اُ کھاڑ ناز مین کوم صرب تو مستحق ہے کہا جائے گا کہ بچھ کو اختیار ہے جیا ہا ان درخت اُ رہنے درخت تیرے ہو جائے گا کہ بچھ کو اختیار ہے جیا ہا ان درخت تیرے ہو جائے ہیں گئے یا اس اُ کھاڑ نے کی اجازت دے اور جو بچھ تیری زمین کو نقصان ہوگا وہ انقصان مشتری دے گا پس اگر اس نے درخت اکھاڑ نے کا حم کیا اور مشتری نے کا اجازت دے اور جو بچھ تیری زمین کو نقصان ہوگا وہ انقصان مشتری دے گا پس اگر اس نے درخت اکھاڑ نے کا حم کیا اور مشتری نے اکھاڑ ڈالے پھر بالغ پر قابو پایا تو مشتری اس سے اپنا پورائش واپس لے گا اور درختوں کی قیمت یا جو پچھ نقصان زمین ادا کہ ہے اس سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر ستحق نے مشتری کو درختوں کی قیمت دینا پہند کیا اور قیمت دے کر درخت اپنے واسطے رہند کی کو مشتری نے بالغ کو پایا تو بالغ سے ایس بام اعظم رحمہ التدعلیہ والم ابو یوسف رحمۃ التدعلیہ کا قول ہے۔

سے نقصان زمین لینے کا اختیار نہیں ہے بیسب ام اعظم رحمۃ التدعلیہ والم ابو یوسف رحمۃ التدعلیہ کا قول ہے۔

مجموع النوازل میں ہے کہ دو شخصوں میں ہے ایک باندی کی بنجے واقع ہوئی پھر بھکم قاضی و ہ باندی استحقاق میں لے لےگی اور مشتری نے بائع سے دام وصول کر لیے پھرا ماموں کے فتو کی سے ظاہر ہوا کہ تھم تضا فاسد تھا پس بائع نے مستحق سے وہ بندی لے لی تو مستحق علیہ یعنی مشتری یا اس کے قائم مقام کوو ہ باندی واپس کر لینے کا اختیار نہیں ہے کذافی الخلاصہ۔

ایک نے دوسرے ہے قراطیس کی قدر شن معلوم کو قریدی اور مشتری نے ایک جمار معین قراطیس کے داموں ہیں ستر کووب جس کی قیمت جالیس ہیں اگر قراطیس ہیں استحقاق ٹابت ہوتو مشتری اپنے بائع ہے ستر وصول کر لے گا یہ فصول تمادیہ ہیں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے ہے ایک بائدی خرید کر قیمتہ کیا پھر ایک مخص نے آ کر بائدی کا دعویٰ کیا اور مشتری نے اقر ارکیا کہ یہ مدی کی ہے اور بائع نے مشتری کی اس امر میں تقد این کی کہ بیاتی مدی کی ہے اور مشتری نے بائع ہے دام وصول کرنے جا ہے لیک بائع نے کہا کہ وہ بائدی مدی کی اس وجہ ہے ہوگئی کہ تو نے اس کو ہم کر دی تھی تو بائع کا قول جوگا اور مشتری اس سے دام نہیں لے بائع ہے بیڈ خیرہ میں ہے۔

اگرمشتری نے دو گواہوں کی گواہی پر لی گئی اورخودمشہو دعلیہ یعنی مشتری نے گواہوں کی تعدیل کی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ عالیہ نے فر مایا کہ بین گواہوں کا حال دریا دنت کروں گا اگر ان کی تعدیل ہوگئی تو مشہو دعلیہ یعنی مشتری یا اس کا قائم مقام باکع ہے اپنے

وام وصول کرلے گا اگر تعدیل نہ ہوئی تو مشہو دعلیہ پر ان کی گواہی ہے ڈگری ہو جائے گی کیونکہ خود اس نے ان کی تعدیل کی ہے تیکن مشہود علیہ اپنے بالغ سے دام صول نہیں کرسکتا ہے اور بیصورت بمنز لہ خودا قرار کرنے کے قرار دی جائے گی بیفصول عماد بیر ہیں ہے۔

ا قاله کی ایک صورت کابیان 🌣

ا مام محمد رحمة القدعليية نے جامع كبير ميں فر مايا ايك شخص نے دوسرے سے ايك غلام ہزار درم كوخر بيدااورمشترى كے تكم سے كسى کفیل نے اس کی طرف ہے شمن کی منانت کر لی اور کفیل نے با تع کو دام ادا کر دیئے اور غائب ہو گیا اور غلام مشتری کے باس سے استحقاق میں لےلیا گیایاوہ آزادیامہ بریامکا تب نکلایا باندی تھی کہام ولد ٹابت ہوئی پس مشتری نے اپنے با کع ہے تمن واپس لیٹا جا ہا تو دیکھ جائے گا کہ اگر تغیل نے جو پچھ دیا تھاوہ مشتری ہے لیا ہے تو مشتری بائع سے لے سکتا ہے اور اگرمشتری ہے نہیں لیا ہے تو مشتری بائع ہے نہیں لے سکتا ہے پھر جب کفیل حاضر ہوا تو اس کواختیار ہے چاہئے بائع ہے (جو پھھاس نے دیا ہے ۱۱)وصول کرے یا مشتری سے لے لیا اگراس نے بالع سے لیا تو بالع مشتری ہے ہیں لے سکتا ہے اور اگر مشتری سے لیا تو مشتری بالع سے واپس لے گا اور اگر کفیل کے حاضر ہونے کے بعد مشتری نے بائع کا پیچیعا پکڑنا جا ہاتیل اس کے کہ فیل مشتری ہے لینا اختیار کرے تو مشتری کو بیا ختیار نہیں ہےاورا گر کفالت نہ ہو بلکہا دائے تمن کا حکم کیا ہواور باقی مسئلہا ہے حال پر ہوتو سب صورتوں میں بمز لہ کفالت کے ہےاورا گران اسباب میں ہے جوہم نے کفالت میں ذکر کیے کوئی نہ ہولیکن قبضہ ہے پہلے غلام مرگیا اور کفیل دام ادا کر کے غائب ہو گیا ہے تو مشتری کو اختیار ہے کہ ہا کع ہے ثمن وصول کرے خواہ کفیل نے مشتری ہے (جوادا کیے ۱۲) کیا ہویا نہ لیا ہواورا گر اس صورت میں کفیل حاضر ہوا یا کفیل موجود ہی ہوتو کفیل کوا ختیار نہیں کہ با کتے ہے دام واپس کرے۔اورا گرغلام نہیں مرا بلکہ کس سبب ہے دونوں میں بیج فتنح ہو گئی پس اگراہے سبب سے فتنح ہوئی کہ وہ ہروجہ ہے فتنح ہے مثلاً بعد قبضہ کے بسبب عیب کے بحکم قاضی یا قبل قبضہ کے بحکم قاضی یا بلائظم قاضی واپس کیایا خیار ریت یا خیار شرط کی وجہ سے واپس کیا تو اس کا تقلم مثل قبضہ ہے بہیے غلام کے مرجانے کی صورت کے تھم کے ہے اس طرح اگرمشتری نے دوسرے کو تھم کیا کہ میری طرف سے دام اداکر دے اس نے اداکر دیئے پھرمشتری کوسپر د کرنے سے پہلے بائع کے پاس غلام مرگیا تو سیب صورتوں میں مشتری ہی بائع ہے دام وصول کریے گا اورا گر کفالت بدون تھم مشتری کے ہو پھر دونوں میں ہروجہ ہے بیچ نسخ ہوگئی تو گفیل کوا ختیار ہے کہ بائع ہے ثمن وصول کرے اور کفیل کومشتری ہے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے۔اگر مننخ بھے اِن دونوں کے حق میں ہوئی اور حق ٹالث میں تھے جدید قرار پائی جیسے اقالہ یا بعد قبضہ کے بسبب عیب کے بدون تھم قاضی واپس کرنا تو گفیل کو ہائع ہےواپس لینے کا کچھا ختیا زہیں ہے اور حق اُلقبض مشتری کو پہنچتا ہے اور جو قبضہ کیا اور وصول کیا ہے و گفیل کا ہے نہ مشتری کا اور اگر کفالت نہ ہو بلکہ بدون حکم مشتری کے کسی مخص نے ثمن ادا کرِ دیا تو تمام صورتوں میں وہی جواب ہو گا جو بلا تھم مشتری کفالت کرنے کی صورت میں ہم نے ذکر کیا ہے۔اگر کفالت بھکم مشتری ہو پس کفیل نے بچوس وینار پر باکع ہے ثمن کے عوض ملح کرلی تو گفیل کوا ختیار ہے کہ مشتری ہے درم لے لے نہ دینار۔ پھرا گرغلام استحقاق میں لیا گیااور گفیل غائب ہے پھر حاضر ہوا تو اس کو با لَغ کا پیچیها کرنا دیناروں کے واسطےروا ہے اور کفیل کومشیر کی کی طرف کوئی راہ نہیں ہے خوا ہیں استحقاق اس مجنس میں ہویا مجلس ہے افتر اق کے بعد ہودونوں برابر ہیں اور ایسے ہی اگر ہائع نے کفیل کے ہاتھ وہ درم جس کی اس نے کفالت کی ہے دیناروں کے عوض فروخت کردیتے پھرغلام میں استحقاق ثابت ہوا تو تیج باطل ہوگئی اور مرا دامام تحدر حمۃ التدعلیہ کی تیج وصلح کے درمیان مساوات سے یہ ہے کہ دونوں کے مجلس سے جدا ہونے کے بعد مساوی ہیں اور اگر دونوں کے مجلس میں موجود ہونے کی حالت میں استحقاق ثابت ہوا تو تیج باطل نہ ہوگی اور ملکے باطل ہو جائے گی اور اگر غلام میں استحقاق ثابت نہ ہوالیکن بائع کے قبضہ میں مرگیا حالانکہ نفیل بائع کے ہاتھ درموں کے موض پچاس دینارکوفروخت کرچا ہے اور بائع نے اس سے لے کروصول کر لیے بین تو مشتری کو اختیار ہے کہ بائع سے ہزار درم وصول کر ہے اور فیل کو بائع ہے لینے کو کی راؤہیں ہے ای طرح آگرفیل نے بائع ہے پچاس دینار برصلح کی ہوتو بھی ایسا بی ہے مرصلے میں یا کنے کو اختیار ہے چاس دینار واپس کر سے گا پھر سلے ہیں بالا خیار ہزار درم واپس کر سے گا پھر سلے میں اگر بائع نے ہزار درم واپس کر با اختیار کہا اور آگر پچاس دینار واپس کر سے گا پھر سلے کو کو افتیار ہے چاس و بنار بوض کی بی ہیں ہو کہ گا اور آگر پچاس دینار واپس کر نے چاستو کو کو کی راؤہیں ہے۔ آگر مشتری نے کی خض کو کھم کیا کہ میری طرف سے بدون کھا اس کے میں اور کے گا اور آگر پچاس دینار پوض کئی کو کی راؤہیں ہے۔ آگر مشتری نے کہ خض کو کھم کیا کہ میری طرف سے بدون کھا اس کے میں اور اگر فیل اس کے باتھ فرو خت کہ ہو ہو ہز ہے اس طرح آگر پچ س دینار پوسلے کی تو میں اور سلے میں ہو کو بائع ہے واپس کر نے بائع کے باتھ فرو خت کہ ہو ہو ہو ہو کہ ہاتی طرح آگر پچ س دینار فرو خت کے باتھ فرو خت کے تو بھر کو بائع ہو دینار فرو خت کے باتھ فرو کو بائع ہو ایس کر نے گوئی کو کی راؤپس کی کو کی راؤپس کو بائع ہو گا بائی ہوگا چاہے درم واپس کر سے یا دینار دے اور بھی کہ کوئی راؤپس کی راڈپس کی راڈپس کی کوئی تھر تو کوئی تھر تو کوئی تھر تو کوئی کوئی تھر تو کوئی تھر اور اگر خلام میں استحقاتی ہو بہت ہوا وار اگر خلام میں استحقاتی ہو بہت ہوا وار اگر خلام میں استحقاتی ہو بہت ہوا تو اور کوئی ہو کوئی تھر کوئی ہو نے بھر اگر خلام میں استحقاتی ہو بیار ہوئی اور کوئی تھر تو تو تو او بائع پر دیناروں کا واپس کرنا صالے کو واجب ہوگا اور اگر خلام میں تو تو اور ایکن کوئی تھر تو تو تو اور کوئی تھر تو کوئی تھر ہوئی کو واجب ہوگا اور اگر خلام میں تو تو تو اور کوئی تھر تو تو تو اور کوئی تھر تو تو تو کوئی تھر تو ک

اگر کفیل نے جید درموں کی کفالت کی اور نبہرہ اوا کیے تو مشتری ہے جید لے گا اور اگر غلام استحقاق بیں لیا گیا تو با تع یا مشتری ہے جید لے گا اور اگر غلام استحقاق بیں لیا گیا تو با تع یا مشتری ہے نبہرہ لے سکتا ہے اور اگر غلام بیں استحقاق ٹابت ہوا تو بائع ہے جید درم واپس لے سکتا ہے اور مشتری ہے اور مشتری ہے بائع ہے جید لے گا کذائی الکانی۔

بیدود ادبین سے معاب اور سری سے بہر ہوئے سا ہے ہور سری سے بیل سے بیل سے بیلا سے بات الله اللہ اس سے باتھ ادا کر خلام میں استحقاق ٹابت نہ ہوا کین قبضہ ہے پہلے غلام مشتری ہے پاس مرکیا اور کھیل نے جس کا النزام کیا تھا اس ادا کر سے بھرار درم نہرہ ولے لے گا اور اگر نفیل نے جس کا النزام کیا تھا اس سے جبیدادا کیے جی کوئی راہ نہ ہوگی کین فیل مشتری ہے وہ درم لے تعالی جبیدادا کیے جی فیل منے کی کوئی راہ نہ ہوگی کین فیل مشتری ہے وہ درم لے گا جو فیل نے بائع کو دیئے جی لائی مشتری ہے وہ درم لے گا اور اگر مشتری نے حصل کی اس نے کھا اور اگر مشتری نے بائع کو دیئے جی لائے کہ جی جیدورم لے گا اور اگر مشتری نے کہ کوئے مور کے سے بالا کھا اس بھری کوئی اور اگر مشتری نے بائع کو دیئے جی اور کہ مشتری ہے ہیں اور اگر مشتری ہے کہ کوئی مور بہ ہے افضل درم ادا کیے تو مشتری ہے جی واپس لے سکتا ہے کہ واسطے اس نے محمل کو اختیار ہے جا ہے مشتری کا بیچھا کر سے یا بائع کا بیچھا کر سے ایا نکع کا بیچھا کر سے ایا نکو کا بیچھا کر سے ایا تو مشتری بائع ہے جسے اس نے وصول کے جی اور اگر مشتری سے لیا تھا جا جو مشتری بائع سے جیسے اور اگر خلا میں استحقاق ٹابت نہ ہوا بلکہ قبضہ سے پہلے مرکیا تو محفی مامور سے وصول کے جی اور اگر خلام میں استحقاق ٹابت نہ ہوا بلکہ قبضہ سے پہلے مرکیا تو محفی مامور سے دری اور اگر جیدادا کے جی ایک کوئی راہ میں ہے بیا مرکیا ہو میں اور اگر بیل لے گائش طیکہ مامور سے دری اور اگر جیدادا کے جی ور اور اگر جیدادا کے جی ور اور اگر جیدادا کے جی

توبائع ہے ویسے واپس لے سکتا ہے جیسے اوا کرنے کا تھا میں تھا ہے طیس لکھا ہے۔

اگر کسی خفس نے مشتری کے واسطے اس طرح صانت کی کہا گراستھا تی ظاہر ہوتو ہیں تمن کا ضامن ہوں تو جائز ہے لیکن جب مستخق نے بحکم قاضی تیج مشتری ہے لی تو کفیل ہے اس کو درم وصول کرنا اس وقت ممکن ہوگا کہ جب بائع پر شمن کرنا واجب ہو جائے اور بائع پر شن نیج مشتری ہوگا اور شنج اس طور ہے ہوگا کہ مشتری بائع ہے شمن واپس طلب کر ہے پس قاضی دوٹوں میں تیج فنج کردے گا اور شن بائع پر واجب ہوگا اور اس وقت مشتری کو خیار ہوگا جا بائع ہے وصول کرے یا فیل ہے پس اگر فیل ہے لیواور کا اس کا استخاص تھا تھی ہوگا کہ جب بائع ہے شمن کے ساتا ہے کہا تھا تھی تو گفیل بائع ہے شمن کے ساتا ہے کہا تھی تو گفیل بائع ہے شمن کے ساتا ہے بیا تھی ہوگا ور اس کے ساتا ہے گئن بائع بعد استحقاق فلا ہم ہوکر ڈگری ہوجانے کے اپنے بائع ہے شمن کے ساتا ہے بیفسول مجاد مید ہیں ہے۔

اگرمدی نے مدعاعلیہ کوکوئی چیز دے دی اور گھر لے گیا پھراس شے میں جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے استحقاق طاہر ہواتو دیے والا دی ہوئی چیز کووا پس نہیں لے سکتا ہے بیدوجیز کر دری میں ہے اگر دیناروں کے حق ہے درم پر سلح کرلی اور قبضہ کرلیا پھراس میں بعد جدائی کے استحقاق ظاہر ہواتو ویناروا پس لے گایہ فصول مما دیہ میں ہے۔

اگرسو درم سے اس کے نصف پر صلح کر لی اور بدل لے لیا پھر بدل میں استحقاق ظاہر ہوا تو اس کے شل واپس لے لے او رتمام قر ضداق ل واپس نہیں لے سکتا ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔

اگر درموں ہے ایک گر گیہوں پرصلح کر لی تو جائز ہے پھر اگر ٹر میں استحقاق ثابت ہوایا عیب پا کر اس کووالیس کر دیا تو اپنا اصل حق لےسکتا ہے یعنی درم جواس پراصلی ہیں واپس لےسکتا ہے بیفصول مماد بیمیں ہے۔

الولهو (١٥ بال

### وعویٰغرورکے بیان میں

اگر کسی فض نے کوئی ہا ندی بطور فاسد یا جائز خریدی یا ہبہ یا صدقہ یا دصیت ہے اس کا مالک ہوا پھراس فض ہے اس کے چنداولا دہوئیں پھراس پر کسی فض نے استحقاق ٹابت کیا تو مستحق کے تام ہا ندی مع اولا دکی ڈگری ہوجائے گی گر جب کہ بیٹابت ہو کہ اس فخض مستولد نے دھو کا کھایا اور اس کے ثبوت کے واسطے خرید یا ہبہ وغیرہ کے گواہ ہوتا ضرور جیں اور جب اس نے گواہ قائم کیے تو مستولد کا دھو کا کھانا ٹابت ہوجائے گا تو اس وقت قاضی مستحق کے تام ہا ندی اور بچہ کی قیمت اور ہاندی کے عقر کی ڈگری کرے گا اور مشتولد کا دھو کا کھانا ٹابت ہوجائے گا تو اس وقت قاضی مستحق کے تام ہا ندی اور بچہ کی قیمت اور ہاندی کے عقر کی ڈگری کرے گا اور مشتری ہو یا واجب ہوعقر والی نہیں لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچہ کی قیمت البتہ والی لیس لے سکتا ہے اور درصورت ہبدوا سطے نظائر میں والی نہیں لے سکتا ہے میچیط میں ہے۔ روزخصومت کی قیمت کا مستولد ہالکل ضامن نہ ہوگا

غردراس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص باندی خریدے یا بذر بعیہ ہبدو وصیت وغیرہ اسباب ملک کے اس کا ما لک ہواو رام ولد بنائے پھر گواہوں سے ظاہر ہو کہ میددوسرے کی ملک ہے تو ان مسئلوں میں بچہ بقیمت آزاد ہوگا بیکا فی میں ہے۔

ایک باندی نے ایک مخف کے پاس آ کربیان کیا ش آ زاد ہوں اس نے ای پراس سے نکاح کرلیا اور ایک بچہوا پھر باندی کے مالک نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری باندی ہے اور ڈگری ہوگئ تو بچہ کی ڈگری بھی مالک کے نام ہوگی لیکن اگر شوہراس امر کے گواہ قائم کرے کہ میں نے اس سے اس بناء پرنکاح کیا تھا کہ بیر آزاد ہے تواہی گواہوں سے اولا دکی سبب آزادی لینی غرور ٹابت ہوگا اور آزادی کی صورت میں اس کے ملک کی ڈگری ہونے کی کوئی راہ نہیں ہے گر باپ پراس کی قیمت اپنے مال سے فی الحال وفت تھم قاضی واقع ہوئے کے واجب ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

بائدی کا غلط بیانی کر کے نکاح پر نکاح قائم کرنا 🖈

جواولا د خطا کے قب اور باپ نے اس کی دیت بھکم قاضی لے لیاتو درصورت استحقاق روز قبل کی قیمت معتبر ہوگی اورا گر دیت میں سے پچھنیں لیا ہے تو اس پر بچہ کی قیمت کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر دیت میں ہے بھذر قیمت لے ٹی تو قیمت کی ڈگری ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگراس مقتول اڑے کا کوئی لڑکا ہو کہ اس نے سب ویت ومیراث باپ سے ساتھ لے لی اور دیت میں بفقدر قیمت یا کم پھھ مال برآ مد ہوا تو باپ پراسی قدر کی ڈگری باپ سے مال سے کی جائے گی اور دریت اور تر کہ پسر میں سے قیمت کی ڈگری نہ ہوگ میہ حاوی میں ہے۔

اگرخود باپ نے قل کیاتو اس کی قیمت ڈانڈ دیے گا کذافی البداییہ۔

اگر مستولد مرگیااوراس پر چند قرضے ہیں تو مستحق بھی قرض خواہوں ہیں شامل کیا جائے گااورلڑ کے کی ولا ، باندی کے مولی کو نہ سلے گاگر چہ آزادی اس کے مولی کی طرف سے اعتبار کی گئی اس واسطے کہ آزادی مستحق کی طرف سے اعتبار کرنا صرف اس واسطے کہ آزادی سنتولد پر ضائت واجب لینے کا اختیار ہے لیکن اگر مستحق اس بچہ کا کوئی ذور حم محرم ہوتو بسبب قرابت کے بیا عتبار نہیں ہوسکتا ہے کہ مستولد پر ضائت واجب لینے کا اختیار ہے لیکن اگر مستحق اس بچہ کا کوئی ذور حم محرم ہوتو بسبب قرابت کے بیا عتبار نہیں ہوسکتا ہے کہ مستحق کی طرف سے بچہ آزاد ہواللہذا صان نہیں لے سکتا ہے میں ہوسا ہیں ہے۔

اگر باپ کے پاس اس امر کے گواہ نہ ہوں کہ میں نے باندی ہے اس بناپر نکاح کیا کہ بیرج ہے اور ستحق ہے علم پرتتم طلب مستح۔ فتر ایس برع میں میں

کی تو مستحق ہے تھم لی جائے گی سے مبسوط میں ہے۔

اگر کسی شخص نے دوسرے کوخبر دی کہ یہ عورت 7 ہے اس نے اس بنا پراس سے نکاح کرلیا اور خبر دیے والے نے نکاح کرایا اور اولا دہوئی پھرایک شخص نے عورت پراپی باندی ہونے کا استحقاق ثابت کیا اور قاضی نے بچہ کو بقیمت آزاد کیا اور شوہر نے بشرط آزادی اس سے نکاح کمیں اور کے اس سے نکاح کمیں بشرط آزادی اس سے نکاح کمیں سے نکاح کمیں کہ کہ وہ حرفہ وہ جو مستولد اس باندی سے بعد آزاد ہونے کے بچہ کی قیمت لے سکتا ہے۔ وہ شورت نے خود اس سے نکاح کر لیا اس بنا پر کہ وہ حرفہ مستولد اس باندی سے بعد آزاد ہونے کے بچہ کی قیمت لے سکتا ہے۔ وہ خود وہ سے دفتے وہ سے دورت کے بچہ کی قیمت لے سکتا ہے۔ دفتے وہ سے دفتے وہ سے دفتے وہ سے دورت سے دورت سے دفتے داری سے دفتے داری سے دورت سے د

اگر کسی مخض بکر کوایک با ندی نے دھوکا دیا کہ میں زید کی باندی ہوں اس پر زید ہے بکر نے خرید کی اور ام ولد بنایا پھر عمر و نے استحقاق تابت کر کے لے لی تو بکراپٹائمن اور بچہ کی قیمت زید ہے لے گانہ باندی ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید نے ایک ہاندی خریدی اور قبطنہ کر کے عمر و کے ہاتھ فروخت کر دی اور عمر و سے اس کے اولا دہوئی پھر بکر نے استحقاق ٹابت کر کے لے لی تو عمر و ابنانمن اور بچہ کی قیمت اپنے بائع سے لے سکتا ہے اور دوسر اہائع اپنے بائع سے بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیامام اعظم رحمة القدعلیہ کا قول ہے کذافی فتاوی قاضی خان۔

اگرزیدوعمرونے ایک باندی خریدی پھرایک نے ابنا حصد دوسرے شریک کو ہبدکر دیا اور باندی کے اس سے اولا دہوئی اور بحرنے استحقاق ثابت کرکے باندی لے لی اور اولا دکی قیمت لے لی توجس نے ام ولد بتایا ہے وہ آ دھانٹن اور آ دھی قیمت اولا دکی فتاوی عالمگیری . . جد 🛈 کی استان کی استان کی الدعوی

ہ کتع ہے پھیر لے گااور ہبہ کرنے والے سے پچھنیں لے سکتا ہے اور وا ہب اپنے یا کتع ہے آ دھ شمن لے سکتا ہے اور اولا وکی پچھ قیمت

نہیں لے سکتا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا ایس ایک شخص نے اس کا دعوی کیا اور باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقراپنے شریک کووے دیا پھر کسی مخفل نے استحقاق ٹابت کر کے باندی اور بچہ کی قیمت اور عقر لے لیا تو مستولد اپنے بالغ ہے آ دھاممن اور آ دھی قیمت اورشریک ہے باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر واپس لے گا اورشریک ہے اولا د کی قیمت میں

کی پہیں لے سکتا ہے اورشر یک اپنے یا نُع ہے آ دھاخمن واپس لے گا پیمبسوط میں ہے۔

دو مخصوں نے ایک بیٹیم کے وصی سے ایک بائدی خربدی اور ایک نے اس کوام ولد بنایا پھر بائدی استحقاق میں لے لی گئی تو بچے بقیمت آزاد ہوگا اورمستولدوسی سے بچہ کی قیمت آ دھی لے لے گا اور آ دھی باتی قیمت بچہ کی اپنے شریک سے نہیں لے سکتا ہے اگر چہ باقی آ دھے کواس نے شریک ہے خریدا ہے پھروصی مال صان کو پنتم ہے لے لے گااسی طرح اگر نابالغ کےاپنے فروخت کیا ہو تو مال ينتيم ہے ليے ميں دونوں (يعني وصي و باپ١١) برابر ميں۔اي طرح اگر فروخت كرنے والا وكيل يامستبضع ہوتو اس ہےواپس کرسکتا ہے جس کے واسطے بیچ قرار پائی ہےاس طرح اگر ہائع مضارب ہواور باندی میں رنج نہ ہوتو جو کچھاس کو بچہ کی قیمت دینی پڑی ہے وہ رب المال سے لے گا اور اگر با ندی کے فروخت میں تقع ہوا ہے تو رب المال سے بچہ کی قیمت میں بفذر راس المال اور رب المال کے حصہ تفع کے واپس کر لے گا بیمحیط میں ہے۔

ایک با ندی ایک مرد ہے بچہ جنی پھراس میں استحقاق ٹابت ہوا پس وطی کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کو فلال صحف ے خریدا ہے اور فلال شخص نے اس کی تصدیق کی اور سٹحق نے دونوں کی تصدیق نہ کی تو بچہ سٹحق کا غلام قرار دیا جائے گا مگریم بے سٹحق ے اس امر کی تشم لی جائے گی کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے باندی کوفلال شخص ہے خربدا ہے اور اگر مستحق نے اقر ار کیا اور بائع نے انکار کیا تو بچیآ زاداور باپ پراس کی قیمت واجب ہوگی اور بائع ہےوا پس نہیں لےسکتا ہےاورا گرستحق نے اقرار کیا ان دونوں

نے اقرار نہ کیا تو اس کے اقرار پر بچہ بلا قیمت آ زاد ہوجائے گا بیمجیط سرھسی میں ہے۔

اگر م کا تب یا غلام نے مولی کی اجازت ہے کئی آ زادعورت ہے نکاح کیا اس سے اولا دہوئی پھرعورت میں استحقاز ق ثابت ہوا اور مستحق کے نام اس کی ڈگری ہوگئ تو امام اعظم رحمۃ الندعلیہ کے قول اور امام ابو یوسف رحمۃ الندعلیہ کے دوسر ہے قول کے موافق بچے غلام ہے اس طرح اگر مکا تب نے اس باندی کی خرید میں دھو کا کھایا تو بھی یہی تھم ہے بیبسوط میں ہے۔

اگر کسی کی ام ولد یا مدہرہ یا مکا تبدکوکسی اجنبی ہے خربیرا اور اس ہے جم ع کیا پس اس ہے بچہ بیدا ہوا تو مستولد پر بچہ کی

تیمت اورعقر مد ہر ہ کے اور ام ولد کے ما لک کو دیناوا جب ہوگی اور مکا تبہ کوعقر اور بچہ کی قیمت دینا پڑے گی بیرمحیط میں ہے۔

ایک مکا تبہ نے اپنے آ ب کوظا ہر کیا ہیں آ زاد ہوں اس پر دوسرے مخص ہے نکاح کیا پھرمعلوم ہوا کہ بیدمکا تبہ ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ کے دومرے قول کے موافق مستولداس مکا تنہ کے داسطے ضامن ہوگا ہے ذخیر ہ ہیں ہے۔

م کا تب یا غلام ماذون نے ایک باندی فروخت کی اورمشتری نے اس کوام ولد بنایا پھروہ استحقاق میں لے لی گئی تو مستولد بجد کی قیمت بانع ہے بھیر لے گاریمبسوط میں ہے۔

مورث نے اگر وارث کے ہاتھ باندی فروخت کی اس نے ام ولد بنایا تو وفت استحقاق ثابت ہونے کے وارث مورث ہے بچہ کی قیمت لے سکتا ہے بعنی اگر مورث مرگیا تو وارث اس کے مال سے ماسوائے حصہ میراث کے یہ مال لے سکتا ہے اور جس تخص کے واسطے ہاندی کی وصیت کر دی وہ وصیت کرنے والے کے ہائع سے ام ولد نے بنانے اور استحقاق ثابت ہونے کے بعد بچہ کی تیمت نہیں لےسکتا ہے نہ بسبب عیب کے اس کو واپس کرسکتا ہے بیرخلا صدمیں ہے۔

اگر مریض نے اپنے مرض الموت میں اقر ارکیا کہ بیہ بائدی فلال محض کی میرے پاس و دبیت ہے پھر وارث نے اس کے مرف نے اس کے مرف فرارٹ نے اس کے مرف نے در سے بھر ہائدی ہے اور اس سے بچہ ہوا حالانکہ وارث کوا قر ارموت کاعلم ہے پھر ہائدی پر استحقاق ٹابت ہوا تو مستحق کے مام پر بائدی اور بچہ دونوں کی ڈگری ہوگی بیڈ خیرہ میں ہے۔

ایک شخص کوایک باندی باپ سے میراٹ کی اس نے ام ولد بنائی پھراس میں استحقاق ٹابت ہواتو بچہ بقیمت آزاد ہوگا پھر شمن اور بچہ کی قیمت مورث کے بائع سے واپس لے گا بخلاف موصی لہ کے کہ اگر اس نے باندی کوام ولد بنایا پھراس میں استحقاق ٹابت ہواتو وصیت کر نیوا لے کے بائع سے واپس نہیں لے سکتا ہے۔ایک شخص مرگیا اور ایک جیٹا اور باندی چھوڑی اور اس کا ترکہ قرض میں گئی و باہوا ہے پھر بیٹے نے باندی سے وطی کی اور اس کے بچہواتو باندی قرضہ میں فروخت کی جائے گی اور جیٹا باندی کا عقر اور بچہ کی قیمت قرض خواہوں کوڈانڈ بھرے گا ہے جوامز میں ہے۔
کی قیمت قرض خواہوں کوڈانڈ بھرے گا ہے چوامز میں ہے۔

اگر کسی نے آکر گواہ قائم کے کہ میری باندی ہے تو اس کے نام باندی وعقر علی قیت ڈگری ہوگی میرمجیط میں ہے۔ اگر قرضہ محیط نہ ہوتو باندی کی قیمت اور اس کے عقر کا ضامن ہوگا اور اس سے قرضہ اوا کیا جائے گا اور باتی میر اث رہے گا اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور میتھم اس وقت ہے کہ قرضہ باندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہواور اگر کم ہوتو بقدر قرض کے ضامن اور عقر کی ڈاٹڈ دے گا میرمجیط مرحمی میں ہے۔

ایک شخص نے غصب کی ہوئی باندی خریدی حالانکہ جانتا ہے کہ بالغ عاصب ہے یا ایس عورت سے نکاح کیا جو کہتی ہے کہ میں حرّہ ہوں حالانکہ اس کومعلوم ہے کہ ریجھوٹی ہے اور اس کوام ولد بنایا تو بچہ غلام ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر با ندی خریدی حالا نکہ جانتا ہے کہ یہ باندی غیر کی ہے ہیں بائع نے کہا کہ اس کے مالک نے جھے اس کے فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے یا دومر گیا اور مجھے وصی کر گیا ہے اس بنا پر اس کے ہاتھ فروخت کر دی اور مشتری نے اس کوام ولد بنایا پھر مالک نے حاضر ہوکر وکالت سے انکار کیا تو اس کو اختیار ہے کہ باندی کو اور بچہ کی قیمت کو لے لیے پھر مشتری اپنے بائع سے اپنائمن اور بچہ کی قیمت واپس لے گارید ذخیرہ میں ہے۔

خریدا ہے ہیں اگر گواہوں نے گواہی دی کہ مشتری نے خرید ہے پہلے یا حالت خرید میں ایساا قرار کیا کہ میں اس کوفلاں شخص کے واسطے خرید تاہوں تو مستولد بالع کی طرف ہے دھو کا کھانے والا شار ہو گا اور اس کو با نع ہے بچہ کی قیمت لینے کا اختیار ہے اور اگر گواہوں نے گواہی دی کہ مشتری نے بیا قرار خرید نے کے بعد کیا ہے تو مستولد با نع ہے تمن اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیجیط میں ہے۔

مضاربت کی ایک صورت 🏠

ایک خص نے دوسرے کو ہز آر درم آ و سے نفع کی مضار بت اسپر دیئے اس نے ان در موں سے ایک باندی خریدی جودو ہزار درم کے اندر کی ہے ہیں مضارب نے اس کوام ولد بنایا پھر وہ استحقاق میں کی گئی تو بچہ بقیمت آ زاد ہے پھر مضارب اپنے دام ہائع سے لے لے گا اور وہ خش مثل سابق کے مال مضار بت ہوگا اور بھی بائع سے بچہ کی چوتھائی قیمت لے گا اور وہ خاصعۂ مضارب کی ہوگی مضار بت کے مال میں نہ ہوگی اور آگر باندی میں زیادتی ہے کہ کومع باندی کے لیے گا اور مضارب سے اس کا نسب خابت مضار بت کے مال میں نہ ہوگی اور آگر باندی میں زیادتی میں زیادتی شہوتو بچہ آ زاد ہوگا اور رب المال پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور با لئع سے خود اس کوام ولد بنایا ہیں آگر باندی میں زیادتی شہوتو بچہ آ زاد ہوگا اور رب المال پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور با نع ہے خود اس کے اور اگر باندی دو ہزار درم کے ہرا ہر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیمت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار درم کے ہرا ہر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیمت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار درم کے ہرا ہر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیمت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار درم کے ہرا ہر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیمت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار دورم سے ہرا ہر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیمت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار دورم سے ہوگا اور بے کی قیمت میں سے لی جائے گی اور اگر باندی دو ہزار دورم سے ہرا ہر ہوتو بائع سے تین چوتھائی بچہ کی قیمت میں سے لی جائے گی

ا بیک محض نے دوسرے کوا بیک ہاندی خرید نے کا تھم کیااس نے اس کے داسطے خریدی پھرموکل نے اس کو ہبہ کر دی و ہاس ہے ایک بچہ جن پھراس میں استحقاق ثابت ہوااور باندی اور عقر اور بچہ کی قیمت لے لی گئی تو وطی کرنے والا باکع ہے پچھ بیں واپس کر سے سے سے بیٹر سے میں وقعی میں میں میں میں تعدید ہوں۔

سکتا ہے کیونکہ وہ غیر کے واسطے خرید نے والاتھا پیمجیط سرھسی میں ہے۔

ایک شخص نے باغدی خریدی اس کوآ زاد کر کے دوسرے سے نکاح کر دیااور شوہر کوخبر نہ دی کہ بیآ زاد ہے یا باندی ہے لیکن شوہر کواس کا خرید نااور آ زاد کرنامعلوم ہے پھر شوہر نے اس سے وطی کی اور بچہ پیدا ہوا پھراس میں استحقاق ثابت ہواتو شوہر پر واجب ہے کہ ستحق کواس کا عقر اور بچہ کی قیمت ادا کر ہے پھر شوہراس نکاح کر دینے والے سے بچہ کی قیمت واپس نہیں ہے سکتا ہے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک باندی خریدی اورام ولد بنائی (بینی اس کاایک بچہواا) پھر آ زاد کر کے اس سے نکاح کیا پھراس سے وطی کی اور بچہوا پھراس میں استحقاق پیدا ہوا اور ستحق نے باندی مع عقر اور دونوں بچوں کی قیمت لے لی تو مستولد بائع سے فقط پہلے بچہ کی قیمت واپس لے گا اور مستولد ہے ایک ہی عقر لیا جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کسی شخص پر مال کا دعوی کیااس نے ایک معین باندی دے کر سلی کر لی اور باندی پر مدی نے قبضہ کرلیا اور اس کوام ولد ہنایا پھر ایک ستحق نے آ کر باندی میں استحقاق ثابت کیا تو وہ باندی کومع عقر اور بچہ کی وفت خصومت کی قیمت لے انجا پھر اگر بچہ کی قیمت کی ڈگری نہ ہوگی پھر دیکھنا چاہئے کہ اگر سلی بعد اقر ار مدعا علیہ کے بھی تو جس قدر مال کا دعوی تفاوہ مال اور جو پچھو ضان دیا ہے بینی بچہ کی قیمت سب مدعا علیہ ہے بھر لے گا اور اگر سلی تا تو این امال دعوی اور چوگی اور جو گھر دیکھنا نے دعوے پر دجوع کرے پھر اگر اپنے دعوی پر گواہ قائم کیے یا مدعا علیہ ہے تھم کی اور اس نے کول کیا تو اپنا مال دعوی اور جو ڈانڈ دیا ہے بینی بچہ کی قیمت سب بھر لے گا اور سب صور تو ل میں عقر نہیں لے سکتا ہے اور اگر مال کا دعوی نہ کیا بلک نفس یا نفس ہے کم

ا مضاربت نفع كى بنائى پرتجارت كوديناجس كابيان كماب المضارب بيس ديجهواا

قدر بچہ کی قیمت ڈانڈوی ہے واپس لے گاپس اگرفتم لی اور اس نے قتم کھالی تو بچھیس لے سکتا ہے بیشرح طی وی میں ہے۔

ایک شخص کی مقبوضہ باندی کی نسبت دعوی کیااس نے ایک دوسری باندی دے کرانگار کیاسکوت کے بغد صلح کرنی اور ہر ایک نے دونوں مدی و مدعاعلیہ ہے اپنی باندی کوام ولد بنایا پس جو باندی مدی کے پاس میں استحقاق ثابت ہوا اور مستحق نے باندی اور عقر اور بچہ کی قمت فی ای لئیں لےسکتا ہے لیکن اگر اپنے متن باندی کی جانب رجوع کر ہاور بچہ کی قمت فی ای لئیں لےسکتا ہے لیکن اگر اپنے حق پر گواہ قائم کیے تو اس وقت اس باندی کی قیمت جس پر دعویٰ کیا تھا اور بچہ کی قیمت دونوں لے لے گا اور اگر وہ باندی جو مدعا سید کے پاس ہے استحقاق ثابت کر کے لی گی اور مستحق نے وہ باندی کی عقر اور بچہ کی قیمت کے لی تو مدعا علیہ دوسری باندی کی قیمت مدی سے بھر لے اور بچہ کی قیمت کے لی تو مدعا علیہ دوسری باندی کی قیمت مدی سے بھر لے اور بچہ کی قیمت بیس لےسکتا ہے میں ہے۔

اگر دونوں نے اس شرط پر صلح کرلی کہ مدعی مدعاعلیہ ہے دوسری باندی لے یاو ہی باندی لے جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے پھر ہرا یک نے اپنی اپنی باندی کوام ولد بنایا پھرا یک ہاندی استحقاق ٹابت کر کے لے لی گئی تو جس پراستحقاق ٹابت ہواوہ دوسرے ہاں ہاندی کی قیمت جواس ہے لی گئی اور بچہ کی اس قدر قیمت جو ستحق کوڈ انڈ بھری ہے واپس کرے بیذ خیرہ میں ہے۔

مستولد سے نسب ٹابت ہونے اور بچہ بقیمت آ زاد ہونے میں مغرور علی اور مفتر دونوں کی اولا و برابر ہے فرق اس امر میں ہے کہ ولد مغرور اپنے مالک کرنے والے سے قیمت بچہ کی واپس لے گا جواس نے مستحق کو دی ہے اور ولد مفتر کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا ہے میرمحیط سزھی میں ہے۔

الل ذمه والل اسلام باب غرور ميں ايك تھم ركھتے ہيں كذا في لحيط \_

سرهو (١٥ باب

#### متفرقات کے بیان میں

اگر کسی پر بیٹے ہونے کا دعویٰ کیااور کہا کہ بیمیر ابیٹا ہے بیدہ کہا کہ میر ے فراش سے پیدا ہوا ہے تو بید عویٰ سیح ہے اگر گواہ قائم کیے تو ساعت ہوگی اور بیٹے ہونے کی ڈگری ہوجائے گی بیمیط میں ہے۔

زید کی مقوضہ چیز پردعویٰ کیا کہ بیمیر کی ملک ہے قابض نے اس پر اپنا قبضہ ناحق پیدا کرلیا ہے قو مشائخ نے فر مایا کہ بیدوموں غصب نہیں ہے اس طرح اگر مدی نے کہا کہ بید چیز میری ملک ہے میرے قبضہ بین اور قابض نے ناحق اس پر اپنا قبضہ بیدا کرلیہ ہے تو بھی یہی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر یوں کہا کہ بیمیری ملک ہے میرے قبضہ میں رہی یہاں تک کہ مدعا علیہ نے ناحق اس پر اپنا قبضہ پیدا کرلیہ ہے تو بھی ایروموئ غصب ہے بیدفاوئ قاضی خان میں ہے۔

باندی کی آزادی اور تین طلاق اور طلاق بائن واقع ہونے کا اگر قاضی تھم لگائے تو اس کے تھم تیجے ہونے کے واسطے انکار

ا جانتا چ ہے کہ کے باقراراور سی بینی نکار میاسکوت کی صور تیس کتاب الصلی میں ندکور بیں ان کودیکھواا ع مغرور جوغرور میں لیعنی دھوکے میں بڑا مثلاً باکع نے کہا کہ میری باندی ہے تو خرید لے اور مفتر متکوحہ باقرار آزادی ہے باب استیلا دو بیوع دیکھواا

دعویٰ ہونا شرطنبیں ہےاور بیمسکلیمعروف ومشہور ہےاورمشا کُنے نے فر مایا کہ طلاق رجعی کے تھم کے واسطے بھی دعویٰ شرطنبیں ہے میہ محیط میں ہے۔

اگر مدی نے دو مالوں کا دعویٰ کیا ایک کوجیہا بیان کرنا چاہئے بیان کیا اور دومرے کو نہ بیان کیا اور گواہوں نے ایسے بی گواہی دی توضیح ہے بیہ جواہرالفتاویٰ بیسے۔
گواہی دی تو دونوں مالوں کی ڈگری نہ ہوگی اوراگر گواہوں نے صرف مال معلوم کی گواہی دی توضیح ہے بیہ جواہرالفتاویٰ بیسے۔
زید کے مقبوضہ گدھے پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہے کیونکہ بیس نے اس کوفلان شخص سے اس قدر داموں کوخر بدا ہے اور
تیرے قبضہ بیس ناحق ہے ہیں چھے پر داجب ہے کہ جھے بیر دکردے تو ایسادیویٰ مسموع نہ ہوگا یہ ذخیرہ بیس ہے۔

خلف بن ابوب رحمة الله عليه كہتے بين كه بيس في شدا درجمة القدعليه بدريا فت كيا كه ايك شخص مركبيا اور دوسودرم جيموڑ ب پس ايك شخص زيد نے ميت پرسودرم كے گواہ قائم كيے اور قاضى نے زيد كی ڈگری كر دی پھر دوسر اشخص عمر و آيا اور اس نے بھی ميت پرسو درم كا دعویٰ كيا اور وارثوں نے اس سے افكار كيا اور مدعی كے پاس گواہ نہيں ہيں پس زيد نے اس دوسر بيعنی عمر و كے واسطے مال كا اقر اركيا تو شداد نے فر مايا كہ جس قدر زيد نے وصول كيا ہے وہ دونوں ہيں برابر تقسيم ہوگا خلف كہتے ہيں كہ ہم اسى كو ليتے ہيں اور بيمسئله كتابوں ہيں مسطور ہے ميرمجيط ہيں ہے۔

زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میں نے تھے پر فلال زمین کا دعویٰ کیا تعااس میں میرے تیرے درمیان باہمی سلح شرق واقع ہوئی ہاورسلح سیح کے گواہ قائم کیے اور مدعا علیہ نے سلح فاسدوا قع ہونے کے گواہ دیئے تو صلح سیجکے گواہ مقبول ہوں گے میہ جواہرا لفتاویٰ میں

ایک فیض مرگیا اور تین غلام مساوی قیت کے چوڑ ہے کہ ان کے سوائے اس کا پھے مال نہیں ہے اور ایک بیٹا چھوڑ ا کہ اس
کے سوائے دومرا وارث نہیں ہے پھرایک فیض زید نے گواہ قائم کیے کہ میت نے میر سے لیے اس سالم نام غلام کی وصیت کی ہے اور
وارث نے انکار کیا اور کہا کہ فقط اس دوسر نے تیم عمر و سے نام اس بدھو غلام کی وصیت کی ہے اور عمر و نے اس کی تصدیت کی تو زید کے
مام سالم غلام کی ڈگری کر ہے گا اور عمر و کے نام پھی بھی ڈگری نہ کر ہے گا اور اگر وارث نے سالم کو بھوش بدھو کے قرید آئو ہر اس کے اس کی تصدیت کی ہوئوں بدھو کے قرید اور می کو ڈیس کی اور دوسری صورت میں وارث بدھو کی قیمت عمر و کو ڈائٹر بھر ہے گا اور دوسری صورت میں مارٹ بدھو کی قیمت عمر و کو ڈائٹر بھر ہے گا اور دوسری صورت میں عام ہزار درم کی قیمت کا چھوڑا کہ اس کے سوائے اس کا پھی مال میر اس کے سوائے اس کا پھی مال میں ہے پھروارث نے اور میں نے اس کی سوائے اس کا پھی مال کی مال میں اس کے موجوز اکہ اس کے سوائے اس کی بھی مال کی مال کی وصیت کی ہواورث نے انکار کیا تو قاضی اس غلام کو خودت کر کے اور میں نے انکار کیا تو قاضی اس غلام کو فرونت کر کے اطراز کر میا کہ ہوا کہ رہوا کہ ترض کی موجوز کی داخیس ہوا کہ ہوا کہ رہوا کہ ترض کے گواہ سب غلام کو خودت کر کے اس کی داخیس ہوا کو گی داخیس ہوا کہ رہوا کہ ترض کے وارث ہوا کہ اور شاس کی مالم سے تھو رہزار درم کے فروخت کر کے مقر لہ کو وام دے دیے جا کی اور اگر می اور مال کا سوائے ان بڑار درم کے کو وادث میں جواتو اس میں ہوا کہ اس کی اورث اس کی وصیت کی کہ یہ ہڑار درم بھینہ مقر کو دیے جا کیں تو وارث مقر کی دارت ہوگا کہ مقر لہ کود دے دے اور اگر میت کو کہ ودت کر کے مقر لہ کود دے دے اور اگر می کود دے دے اور اگر میں گی دودت کر کے مقر لہ کود کود دے دے اور اگر می کود دودت کر کے مقر لہ کود دے دے اور اگر اور کی دودت کر کے مقر لہ کود دے دے اگر ان کی دورت کر کے مقر لہ کود دے دے اور اگر می کود دوخت کر کے مقر لہ کود دے دیے وادر اگر می کود دوخت کر کے مقر لہ کود دے دیے وادر سے میں گی دودت کر کے مقر لہ کود دے دیے اور اگر می گیر اور کے میں گیر اور کی میں کود دی دیے اگر ان کی دورت کی کی کود کو کی کود کی کود دی کر کے میں کود کے میں گیر کی کود کو کی کود دی کود کی

یں سے کوئی بات نہ ہوئی کیئن قرض خواہ نے بعینہ یمی ہزار درم یا دوسر ہے ہزار درم مقرالہ وارث کو بہدکر دیے پس اگر بہد حالت مرض میں اس نے کیا تو اس کا تھم وہی ہے جو وصیت میں فدکور ہے اورا گر حالت صحت میں اس نے بہد کیا پس اگر بعینہ یمی ہزار درم ہیں تو نہ دلوائے جا کیں گے اورا گر قاضی نے بہد کیا پس اگر بعینہ یمی ہزار درم ہیں تو نہ دلوائے جا کیں گے اورا گر قاضی نے بہ غلام کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت نہ کیا بلکہ قرض خواہ کو دیے کر کھا کہ بی غلام تیرے ہاتھ بعوض تیرے قرضہ کے تیج ہے یا میں نے اس کو بعوض تیرے قرضہ کے تیرا کر دیا اور قرض خواہ کہ دیے غلام کسی علام میں میا باتھ کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر وارث نے اس کوخر بدایا ہم یہ یا صدقہ میں پایا تو زید کواس کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر قاضی نے قرض خواہ کے ہاتھ فروخت نہ کیا بلکہ یوں دیا کہ بیامام تیرے قرضہ سے سلح میں دیا اور اس کے سپر دکر دیا پھر بھی وہ غلام وارث کی ملک میں آیا تو مقر لہ کو دلوا یا جائے گا بیمپیط میں دیا میں ہے۔

بعداز وفات دارتول میں غلاموں کی تقسیم 🌣

ایک تخص مر گیا اور اس نے تین غلام مساوی قیمت کے چھوڑے پھر وارث نے زید کے واسطے کسی خاص غلام کی وصیت ہونے کا اقر ارکیا اور زید نے تقعد بین کی اور گواہوں نے گواہی دی کہ میت نے اس دوسر سے غلام کی وصیت اس عمر و کے نام کی ہے اور وارث نے انکار کیا لیس زید نے اپنے فلام کو آزاد کر دیا لیس اگر گواہوں کی گواہی پر بھم ہونے سے پہلے آزاد کیا تو اس کا آزاد کر نانا فذ ہو جائے گا بھر اگر عمر و کے گواہوں کی قیمت وارث کو ڈاغہ بھر سے گااور اگر زید نے گواہوں کی گواہوں کے گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کے گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کے گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کی گواہوں کو گواہوں کو

ہیں ہوں بیت ہیں ہوں ہے سہ ان روں سے باپ سے ہوئے سب تربی ہے اور کی ڈگری ہوگی بقدر حصداس بیٹے کے جس نے تتم سے دوسرے نے کول کیا تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ مدعی کے نام آد مصد فر وخت کرکے لیے لیے گا پس گویا کل داراس کو ملا جس کا کول کیا ہے اور مدعی دوسرے دار میں اسے بھی نکول کرنے والے کا دوسرے گھر اس نے دعویٰ کیا تھا اور اگر مدعی نے فصب کا دعویٰ نہ کیا بلکہ مرف بید دعویٰ کیا کہ بیددار میر اسے تو مدعی کو کول کرنے والے کا دوسرے گھر کا حصہ نہ ملے گا یہ جیدا میں ہے۔

ا مام رحمة الشعليہ سے روايت ہے كما كروارتوں كے قضہ بين ہواورا يك ان بين سے عائب ہے پھرا يك مخص نے دعویٰ كيا كم بين نے عائب كا حصہ عائب سے خريدا ہے اوراس پر كواہ بيش كيے پس اگر باقى وارث حصہ عائب كا اقر اركرتے ہوں تو كواہ مقبول نہ ہوں گے اورا كرمنكر ہوں تو مقبول ہوں گے اور خريد عائب پر ثابت ہوجائے كی حتیٰ كما كر عائب حاضر ہوا اور نكار كيا تو التفات نہ كيا جائے گا بدوجيز كردر كى ميں ہے۔

اگرایک شخص نے دومرے کے ہاتھ ایک ہاندی فروخت کی پھرمشتری غائب ہو گیا اور معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے ہیں قاضی کے پاس اس مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ باندی فروخت کر کے میراشن ادا کیا جائے تو بدون گواہ قائم کرنے کے قاضی اس درخواست کو منظور نہ کرے گا اور بیا تھا مشتری کے نام واقع ہو درخواست کو منظور نہ کرے گا ہیں اگر اس پر گواہ قائم کیے تو نہ کورے کہ قاضی ہاندی کو فروخت کرے گا اور بیازج مشتری کے نام واقع ہو گی اور بائع کودام ادا کر کے اس سے ایک ثقہ کی اور اگر ان درموں میں شمن سے کی پڑی تو مشتری پر رہی اور اگر زیادتی گی اور بائع کودام ادا کر کے اس سے ایک ثقہ کے لئے گا پھر اگر ان درموں میں شمن سے کی پڑی تو مشتری پر رہی اور اگر زیادتی

ہوئی تو مشتری کے واسطے دہی پھراس مسلکو بائدی سے حق میں اس طرح بیان کیا ہے گھر کے حق میں اس طرح بیان نہیں کیا اور واجب ہے کہ اگر بجائے بائدی کے گھر فرض کیا جائے تو یوں کہا جائے کہ قاضی تعرض نہ کرے گا اور گھر کوفر وخت نہ کرے گا اور اگر مشتری کا مکان اور اس کی جگہ معلوم ہوتو قاضی کو بائدی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر چہ بائع اپنی ورخواست پر گواہ قائم کرے۔ بیتھم مکان اور اس کی جگہ معلوم ہوتو قاضی کو بائدی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر چہ بائع اپنی ورخواست پر گواہ قائم کرے۔ بیتھم فروراس وقت ہے کہ مشتری جب آیا تو اس نے اقر ارکیا اور اگر آگر انکار کیا تو بائع کو دوبارہ مشتری پرخرید نے کے گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی میں جے۔

زید نے عمرو کے آبک مقبوضہ گھر پر دعو کی کیا کہ میری ملک ہے میرے ہاپ نے تیرے پاس رہن کیا تھا اس نے انکار کیا پس اگوا ہوں نے گوا ہی دی کہ بید ملک زید کی ہے عمرو کے پاس ناحق ہے تو گوا ہی مقبول ہو گی اور عمرو کا قبضہنا حق کے ہوجائے گا کیونکہ اس نے رہن سے انکار کیا ہے بیٹ خلاصہ بیں ہے۔

زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میدگھر میری ملک ہے میں نے تیرے ہاپ فلاں بن فلاں کے پاس اس قدر پر دہن کیا تھا پھر تیرا باپ مرگیا اور تیرے قبضہ میں چھوڑ کیا گہل تھے پر واجب ہے کہ ابنا قرض جھے ہے وصول کرے اور گھر میرے بیر دکر دے لیس عمر و نے انکار کیا اور زید کے گوا ہوں نے اس کے دعویٰ کے موافق گواہی دی لیکن اس قدر زیادہ کیا کہ آج کے روز اس مدی کی ملک اور اس کا حق ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے تو میہ گواہی مقبول ہوگی میقدیہ میں ہے۔

اگرزید نے تمروکی مغوضہ بائدی پر دعویٰ کیا کہ یہ میری ملک ہے اور اس کے قبضہ میں ناخق ہے تو اس کا دعویٰ سی ہے اگر چہ اسے دعویٰ میں یہ بیان نہ کیا کہ اس نے جھے ہے ہے۔ اس دن میری ملک تھی اور اگر یوں دعویٰ کیا کہ اس نے جھے ہے یہ بائدی خصب کرلی تو دعویٰ کیا کہ اس نے بھے ہے اور اگر گواہ قائم کیے کہ قابض نے مدی سے خصب کرلی ہے تو اس قاضی قابض کے کہ قابض نے مدی سے خصب کرلی ہے تو قاضی قابض کو کی ہے۔ قاضی قابض کے کہ کا کہ مدی کے سر دکر دے اور مدی کی ملک کی ڈگری نہ کرے گاہے محیط میں ہے۔

نہ یہ کے قبضہ بھی ایک گھر ہے اس گھر کو عمر و نے زید کے سوائے دوسر ہے ۔ بدوش ایک غلام کے خریدا اور غلام اس کے سپر دکر دیا پھر عمر و نے قابض ہے گھر کی نبیت بھٹ اکیا اور اس سے بطور ہبدیا صدقہ یا خریدیا و دبیت یا غصب یا اس کے شل کے لیا تو اس کو غلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے پھر اگر قابض آیا اور مشتری ہے وہ گھر واپس لیا مشلا مشتری کے بیاس بسبب غصب یا و دبیت کے تھا اس نے واپس لیا تو مشتری بائع ہے غلام واپس لے گا اور اگر بچائے گھر کے بائدی ہوا ور اس کو بیوض غلام کے خریدا اور وہ بائدی مشتری کے پاس ان اسباب ( ندکورہ بالا ۱۲) میں ہے کس سبب ہے بیجے گئی اور اس کے پاس ہلاک ہوگئی تو اس کو غلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے کہ بائدی اگر مشتری کے پاس غصب ہواور قابض نے آ کر بھکم غصب اس سے قیمت کی منان کی تو وہ بائع ہے مقلام واپس لے سکر کہ اندی مشتری کے پاس بطور غصب کے ہواور وہ بھاگ گئی پس تا بیض آیا وار مشتری سے ساس کی قیمت کی صفان کی تو مشتری بائع سے غلام واپس لے گا پھر اگر وہ بائدی بھاگئے بھی تو فاصب کی ملک اور مشتری سے مدین کو نیا میں کو فلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے ہدہ وہ سے ہے ہوا ہوں کے بائدی کو فلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے ہدہ وہ سے ہوا ہوں ہوا ہے اور وہ غلام خریدار بائدی کے سپر دکیا جاوے گا بائدی کے بائع کو فلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے ہدہ خر میں ہوا ہے اور وہ غلام خریدار بائدی کے سپر دکیا جاوے گا بائدی کے بائع کو فلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے ہو تا ہو ہیا ہوں ہے بائدی کو فلام لینے کی کوئی راہ نہیں ہے ہو تھیں ہے۔

زیدنے عمرو ہے ایک گھر بعوض ایک غلام کے خربدااور گھر عمرو کے سوادوس سے کے قبضہ میں ہے بینی مثلاً بکر کے قبضہ می ہے اور بکر مدی ہے کہ مید گھر میرا ہے پس زید نے بکر سے خصومت کی گر اس کے نام پچھوڈ گری نہ ہوئی اور مشتری نے قاضی سے درخواست کی کہ ہم دونوں میں بیجے نیخ کردی جائے تو قاضی منظور کرے گا لیں اگر قاضی نے عقد نینج کردیاور ہائع کو تھم دیا کہ مشتری کو یہ غلام واپس کردے پھر بھی کسیب سے وہ گھر مشتری کے ہاتھ آگی تو فینج بیجا پنا اور ہائع کی مشتری کو یہ خلام واپس کردے پھر بھی کہ وہ کی کہ انگر مشتری تھم نہ کیا جائے گا کہ غلام ہائع کو واپس دے اور آیا ہے تھم دیا جائے گا کہ بیگھر ہائع کے سپر دکرے پینہیں بس دیکھنا چاہئے کہ اگر مشتری نے وقت خرید کے صریح اقرار کیا کہ بید ہائع کا ہے تو تھم دیا جائے گا اور اگر صریح اقرار نہیں کیا تو اس مقام پر مذکور ہے کہ بی تھم نہ دیا جائے گا اور اگر صریح اقرار نہیں کیا تو اس مقام پر مذکور ہے کہ بی تھم نہ دیا جائے گا اور اگر صریح اقرار نہیں کیا تو اس مقام پر مذکور ہے کہ بی تھم نہ دیا جائے گا بی تھو جی ایک کا سے تو تھم دیا جائے گا اور اگر صریح اقرار نہیں کیا تو اس مقام پر مذکور ہے کہ بی تھم نہ دیا جائے گا بی تھو جی ایک کا دیا جائے گا بی تو جی کہ دیا جائے گا بی تو تھی میں ہے۔

ایک زمین زید کے بقضہ میں ہے اس پر عمر و نے دعویٰ کیا کہ بیز مین بحر کی ظرف ہے مصرف معلوم پر وقف ہا اور شراک اسکا متولی ہوں اور شراک فا ذکر کر کے گوا ہوں ہے تابت کیا اور قاضی نے وقف ہونے کا تھم دے دیا پھر خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ملک وحق ہے تو ساعت ہوگی بی خلاصہ میں ہے شیخ بھم الدین سفی رحمۃ الندعلیہ ہے دریا فت کیا گیا کہ زید نے عمر وکی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا کہ بیر میری ملک نہیں ہے تو اس مصرف پر دعویٰ کیا کہ بیر میری ملک نہیں ہے تو اس مصرف پر دعویٰ کیا کہ بیر میری ملک نہیں ہے تو اس مصرف پر دوقف ہے اور اس سے اس تو لی ہول پر گواہ لا نے ممکن نہ وقف ہے اور اس سے اس تو لی ہول پر گواہ لا نے ممکن نہ ہوئے پس قاضی نے مدعا علیہ کے اور اس سے اس تو لی پر گواہ لا نے بیدی کی تبضہ میں ہوئے پس آ یا بیٹھیک ہے تو شخ رحمۃ الندعلیہ نے فرمایا کہ سب خطا ہے قاضی کونہ چا ہے کہ مدعا علیہ ہے اس کے مقولہ پر گواہ ظلب کر سے اور نہ میں کہ کہ بیر دکر دے صرف مدی کو تھم کرے کہ مدعا علیہ پر اپنی ملک کے دعوی کے گواہ قائم کر سے اور نہوں گے بیمچیط ہیں ہے۔

منتی میں ہے کہ زید کے قبضہ میں ایک مکان ہے اس پرعمرو نے دعوی کیا کہ میرا ہے میں نے اس کو قابض ہے ہزار درم میں خریدا ہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو گھر قابض کا قرار دیا خریدا ہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو گھر قابض کا قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں نے اس مقولہ ہے انکار کیا اور دوگو اموں نے ان کے ایسے اقرار کی گواہی دی اور دونوں گھر کا دعویٰ کرتے ہیں ہرایک اپنی ملک کا مدی ہے اس مقولہ ہے مشکر ہے جس کی گواہوں نے گواہی دی تو گھر کی ڈگری مشکلم اوّل کے نام بعنی مدی غیر قابض کے نام ہوگی میڈ خیرہ ہیں ہے۔

ہشام رحمۃ القدعلیہ نے فرماتے ہیں کدامام محدرحمۃ القدعلیہ ہے میں نے دریافت کیا کہ ایک شخص زید کے قبضہ میں ایک گھر
ہاں پرعمرہ نے دعویٰ کیااورزید کوقاضی کے پاس لایا پس زید نے اقر ارکیا کہ میں نے بیگھر اس مدمی ہے خریدا ہے اور دعویٰ کیا کہ
میرے پاس اس امر کے گواہ ہیں تو کیا زید ہے اس اقر ارکی وجہ ہے کہا جائے گا کہ گھر مدعی کے سپر دکرہ ہے پس امام محمد رحمۃ القد ملیہ
نے فر مایا کہ قیاس کی رو ہے کہا جائے گا کہ ہاں لیکن استخسانا میں زید کے قبضہ میں چھوڑوں گا اور کفیل اس سے لے لوں گا اور تین روز کی
مہلت دوں گا پس اگر ، سینے گواہ لایا تو خیر ور ضاس پر ڈگری کردوں گا بیر محیط میں ہے۔

منتقی میں ہے کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ پیطیلسان مجھے جو تیرے او پر پڑی ہے میں نے تیرے ہاتھا س قدر داموں کو نیچی ہے اور عمر و نے اٹکار کیا اور کہا کہ بیر میں طیلسان ہے میں نے تجھے و دیعت رکھنے کو دی تھی تو نے جھے واپس کر دی تو برایک ہے دوسرے کے دعویٰ پر تشم کی جائے گی اور طیلسان زید کوواپس دی جائے گی اور جہلے مدعا علیہ سے تسم شروع کی جائے گی ریز فیر و میں ہے۔

ل مصرف جهال اس وقف كي حاصلات صرف كرنا جا بياً ١٢

ع طیلسان ایک فتم کی کتاب کنارے دارجا درمشہورے عمور اس کارنگ کابی سنر ہوتا ہے اا

ابن ساعہ نے امام محمد رحمۃ القد علیہ کو لکھا کہ زید نے عمر و کے مقوضہ غلام پر دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے کہ بیغلام بکر بن خالد عائب کا ہے اور اس نے اقرار کیا ہے کہ بیزید کا ہے اور عمر واس دعویٰ ہے محمر ہے اور اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے اور زید کہتا ہے کہ گواہوں تو گواہوں نے بچ کہااور در حقیقت بکر نے میر ہے واسطے اقرار کیا تھا گیان میں اور وجہ ہے ہیہ یاصد قد یاخرید ہے اس کا ما مک ہواہوں تو امام محمد رحمۃ القدعلیہ نے جواب دیا کہ اس ہے اس کو پچھا سخقاق حاصل شہوگا جب تک کہ بہہ یاصد قد یاخرید بثمن معلوم کے گواہ قائم نہ کرے اور اگر اس کے گواہ قائم کے تو قاضی نقد دام لے کر اس کے نام غلام کی ڈگری کر دے گا اسی طرح اگر زید نے کہا کہ گواہوں نے بچ بیان کیا اور اس سے قواہ ور غلام اس کے تبضہ میں ہو نے بیان کیا اور اس سے تو یادہ بہدوخرید کا دعویٰ نہ کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر مقر حاضر ہواور غلام اس کے تبضہ میں بول مدی نے کہا کہ اس نے قائم کا میرے واسطے اقر ارکیا اور قابض نے کہا کہ اس نے بھی ہو کہا تو اس ہے مقر لہ کو پچھا میں ہوگھا میں ہے۔ مقر لہ کو پچھا میں ہوگھا میں ہوگھا میں مقد اس مقر لہ کو پچھا میں ہوگھا جس کے قبضہ بی کہ کہا تو اس ہے مقر لہ کو پچھا میں ہوگھا میں ہوگھا میں مقد اس مقر لہ کو پچھا میں ہوگھا میں مقد اس مقد اس مقد اس کے مقد میں کہ میں ہوگھا ہوگھا میں ہوگھا گھا ہوگھا ہ

مقبوضه غلام کی بابت دعویٰ کرنا 🖈

ایک نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دموی کیا کہ تو نے میرے ہاتھ ہزار درم کو بی غلام فروخت کیا اور میں نے بختے دام اداکر دیے ہیں مد عاطیہ نے بڑے سے اور دام وصول کرنے ہے انکار کیا ہی مد کی کی طرف ہے دوگواہوں نے گواہی دی کہ ہاتھ کہ بدھوم مراغلام ہے کہ میں نے فرو خت کیا اور دام وصول کر لیے اور کہا کہ ہم غلام کو تبیل می بچائے ہیں لیکن ہم ہے بائع نے کہاتھا کہ بدھوم مراغلام ہے اور دوگواہوں دوسروں نے گواہی دی کہ اس غلام کا نام بدھوے یا خود بائع نے اقرار کیا کہ اس کا نام بدھو ہے تو ایس گواہی ہے بچے تمام شدہوگی اور بائع ہے تم کی جائے گی اگر اس نے تسم کھالی تو دام واپس کرے اور اگر کول کیا تو بچے لازم ہوگی اور اگر دوگواہوں نے یوں گواہی دی کہ بائع اللہ مدھوفروخت کیا اور بدھو کے ساتھ کو کئی کام یا صناعت یا جلیہ یا عیب ایساذکر کیا جس کو ابی دی شاخت ہوگی ہوں ہوگی اور کہا کہ بہ گواہی اور کہا کہ سے ایساذکر کیا جس سے اس کی شاخت ہو گئی ہوں ہوگی ہوں ہوگی کام یا صناعت یا جلیہ یا عیب ایساذکر کیا جس سے اس کی شاخت ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی تام اور وصف بیان کیا اور کہا کہ ہم کواس نے اس دن دکھا دیا تھی خان اور اس کی شاخت کی تو بچے جائز ہے اور بہی تھم باندی ہی سے کذائی فراوئی قاضی خان اور اگر کسی معروف شناخت کی گوائی دی اور اس کا نام اور وصف بیان کیا اور کہا کہ ہم کواس نے اس دن دکھا دیا تھی اور نام بتا دیا تھا لیکن ہم اس کو آئی جو کی گوائی بھول گئے میم جو شرف سے کہ دونوں اس کی شناخت پر گواہی بھول گئے میم جول میں ہے۔

نوادر بشری امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ ہے روایت ہے کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس نے بیگھر بجھے صدقہ میں دیا اور میں نے قبضہ کرلیایا میں نے اس کو ہزار درم کوعمر و سے خرید کر کے قبضہ کیایا عمر و نے بجھے بعوض ہزار درم کے ہیہ کیا اور میں نے قبضہ کرلیا اور عمر و نے اس سے انکار کیا چھر زید نے گواہ قائم کیے کہ عمر و قابض نے اقر ارکیا کہ ریگھر اس مدمی زید کا ہے تو فر مایا کہ اس گواہی کو قبول کر کے گھر مدمی کا قر ار دوں گا چھرا گر مدعا علیہ نے ثمن یا عوض کا جس کا زید نے اس کے لیے اقر ارکیا ہے دعویٰ کیا تو اس کو دینا پڑے گا اورا گرید دعویٰ نہ کیا تو مدعا علیہ کا اس میں بچھرتی نہ ہوگا ہید خیرہ میں ہے۔

اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ بیز مین جس پر دعویٰ ہے میرے قبطہ میں نہیں ہے اور مدعی نے اس سے قبضہ کی تتم لینی چاہی تو اس کو اختیار ہے تاکہ کہ اس مدعی کی ملک نہیں ہے تاکہ ملک کا مقر قرار پائے اور جب ملک کا اقر ارکیا تو قاضی اس کو تھم دے گا کہ اس زمین سے تعرض نہ کرے بی محیط میں ہے۔ ملک کا مقر قرار پائے اور جب ملک کا اقر ارکیا تو قاضی اس کو تھم دے گا کہ اس زمین اور حدود بیان نہ کیے ہی مدعا علیہ نے مدعی کے واسطے اگر زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے عمر و سے بیگھریا قریبہ یا زمین خریدی اور حدود بیان نہ کیے ہی مدعا علیہ نے مدعی کے واسطے

كتأب الدعوي

زید نے عمر و پراس کے مقبوضہ دار کا دعویٰ کیا کہ میں نے مید داراس سے ایک مہینہ پہلے خرید ا ہے اور عمر و نے انکار کیا لیس مدگی فی اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کیے پھر مدعا علیہ نے کہا کہ بید دار میر اتھا لیکن تمن مہینہ ہوئے کہ میں نے اپنی عورت کے ہاتھ اس کوفر وخت کر دیا اور عمر و کے جورو نے اس کی تقد لیں کی اور کہا کہ میں نے عمر و سے تمن مہینہ ہوئے کہ بید دار خرید ا ہے اور مدی پر اپنے اس دعوی کے گواہ قائم کیے حالا نکہ بنوز مدی کے نام ڈگری نہیں ہوئی تو عورت کے گواہ مقبول نہوں گے اور اگر شو ہر پر بینی مدعا علیہ پر قائم کے تو مقبول نہوں گے اور اگر شو ہر پر بینی مدعا علیہ پر قائم کے تو مقبول ہوں گے اور عورت کے واسطے اقر ارکیا ہے میں جو میں ہے۔

فناوی ابواللیٹ میں ہے کہ زید کے قبضہ میں نصف دار ہے عمرو نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں نے یہ سب دار وقف کیا ہے اور

وقف کرنے کے دین بیسب میراتھااور گواہوں نے عمر و کے تمام داروقف کرنے کی گواہی دی تو مقبول ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک فض نے اپنے لڑک کا ایک تورت سے نکاح کیا اور گھر کے ایک منزل کا اس کے نام مہر مقرر کیا اور تورت کے ہاتھا اس
کو بطور نیچ سیج کے فروخت کیا پھر میر شمیا اور اس کے وارثوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے باپ نے بیمنزل فلال شخص کے ہاتھا اس
عورت کے نام تسمیہ کرنے سے پہلے فروخت کر دی ہے تو وارثوں کی تقد بی نے نہ کی جائے گی اور منزل اس عورت کی ہے لیکن اس شخص کو
جائے کہا ہے گواہ قائم کرے کہ جس نے اس عورت کے خرید نے سے پہلے اس کوخرید اے اور اس باب جس وارثوں کی گواہی مقبول نہ
ہوگی یہ محیط جس ہے۔

ایک بالفہ مورت کے باپ نے اس کا نکاح کر دیااور شوہر مرگیااس نے میراث کا دعویٰ کیا پس اگر کہا کہ میں نے اپنے ہپ کواپنے نکاح کا تھم دیا تھا تو نکاح ٹابت اور وارث ہوگی اور اگر کہا کہ تھم نہیں کیا تھا لیکن جب جھے نکاح کی خبر پنجی تو میں نے اجازت دے دی تو اس پر گواہ لانے واجب ہوں گے اور بہی تھم نتے میں ہے بیر فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر زید نے گواہ قائم کیے کہ فلال شہر کے قاضی شیخ الاسلام حزہ نے میرے نام اس عمرہ پر ہزار درم کی ڈگری کی ہے اور

مد عا ماید نے گواہ دیے کدائ قاضی نے عمر و کے نام ان ہزار درم ہے بربیت کی ڈگری کی ہے قاضی حاکم عمر و کے گواہوں پر تقیم دے گا مدمی کے گواہوں برنددے گابیرمحیط میں ہے۔

ایک مرد کی منزل میں وہ مرد کو توں دہتے ہیں۔ مرداس سے وطی کرتا ہے اور عورت کے اس سے او او ہے پھر عورت نے انکار کیا کہ میں اس کی جورونہیں ہوں تو امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ اگر عورت نے اقرار کیا کہ بیریں ابچہ سی مرد سے ہوتو بیاس کی بیوی ہے اور اگر کوئی اورا و نہ ہوتو عورت کا قول مقبول ہوگا اگر چہمرد کے ساتھ اس صالت سے رہتی ہے بیاقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے عمر و پر نصف دار کا جواس کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور قاضی نے گواہوں کی گواہی پراس کے نام بیڈ گری کردی اور اس مدگی کے دو بھائی جیں ہرایک بعد اس کے دعویٰ کرتا ہے کہ بیر نصف دار میرا ہے پس اگر مدمی نے اس پر قبضہ کرلیہ ہے تو ان دونوں بھائیوں کے نام آ دھے آ دھے کی ڈگری اس کی کر دی جائے گی اور اگر قبضہ نہیں کیا ہے تو تینوں کو تین حصہ ہو کر تقسیم ہوگا یہ محیط

قرض کی وجہ سے جو محص قید ہے اگراس نے گواہ قائم کیے کہ میں مفلس ہوں اور رب امدین نے گواہ دیئے کہ یہ مالدار ہے تو قاضی قرض خواہ کے گواہ مقبول کر ہے گا اگر چہاس کی مقدار ملک بیان نہ کی ہو یہاں تک کہ قرض خواہ کے گواہوں پر اس کو برابر قید میں رہنے دے گا کذافی المحیط۔

# AND IN IN THE STANKE

اِس كماب من چندالواب بين

بال الدل الم

## اقر ارکے شرعی معنی اور رکن اور شرط جواز واس کے حکم کے بیان میں

غیر کے حق کے اپنے او پر ثابت ہونے کی خبر دینے کواقر ارکہتے ہیں کذافی الکافی۔

ا قرار کار کن مثلاً یوں کہنا کہ زید کے جھے پر اس قدر درم ہیں یا مثل اس کے بیان کرے کیونکہ اس ہے حق کا ظہوریا انکش ف ہو<del>تا ہے ب</del>یں شرط خیارای ہے اس میں جائز نہیں ہے مثلاً کس نے کہا کہ زید کا مجھے پراس قدر دین یا بیٹین ہے بشرطیکہ مجھے تین روز تک خیار ہے تو خیار باطل ہوگا اگر چے مقرلہ بعنی زیدمثلا اس کی تصدیق کرے اور مال لا زم ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

شرط اقرار میں ہے عقل و بلوغ بلا خلاف شرط ہیں لیکن آ زاد ہونا پس بعض چیزوں کے اقرار میں شرط ہے بعض میں نہیں

كذافي النهابيه

پس اگرغلام مجور نے مال کا اقر ار کیا تو بیا قرارمولی کے تن میں نافذ نہ ہوگا اور اگر قصاص کا اقر ار کیا توضیح ہے کذا فی محیط السرحسي اور مال كا اقر ارتيح ہے تگراس كا نفاذ اس وفت ہوگا كہ جب بيغلام آ زاد ہوجائے اور غلام ماذ ون كا اقر اران چيز وں ميں جو اسباب تجارت میں ہے نہیں ہیں متاخر ہوگا لیعنی بعد عتق کے اس کا نفاذ ہوگا مثلاً اس نے عورت سے بلا اجازت ما لک کے نکاح کرلیا اوراس سے وطی کی اور مبر کا اقرار کیا یا کسی ایسے جرم کا جس کے عوض مال لا زم آتا ہے اقرار کیا تو بیا قرار بالفعل لا زم نہ ہوگا بخلاف حدود قصاص کے اقرار کے کہ بالفعل لازم ہوگا کذافی البتین اوراسی طرح بطوع خودورضا مندی ہونا شرط ہے حتیٰ کہ جس پر زبر دی کی تحمیٰ اس کاا قرار تھے نہیں ہے کذا فی النہا ہے۔

ومست نشہ کا اقرارا گربطریق ممنوع ہوتو سیجے ہے سوائے حدز ناوشراب خواری کے کہ دجوع کرنا قبول نہ ہوگا اور اگر بطریق مباح ہوتو سیحے نہیں ہے کذا فی البحرالرائق وعلی الخصوص اقر ار کے جائز ہونے کی شرط بیہے کہ مقربہ یعنی جس چیز کا اقر ار کیا ہے و ہ ایسی ہو کہ مقرلہ کواس کا سپر وکر دینا واجب ہوخواہ بعینہ اس کا سپر د کرنا مثلاً اپنے قبضہ کی کوئی شے معین کا دوسرے کے واسطے اقر ار کہا یا اس کے مثل کاسپر دکرنا مثلاً اپنے ذمہ کسی قرض کا اقر ارکیااورا گرمقر بدایسی چیز ہو کہ مقرلہ کواس کاسپر دکر دینا واجب نہیں ہے تو اس کا اقرار جائز نہیں ہے مثلاً اقرار کیا کہ میں نے فلاں شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی یا اس ہے کرایہ لی یا اس ہے کوئی غلام کسی ثمن کے عوض خریدایا ایک منٹی خاک اس سے غصب کر لی یا ایک دانہ گیہوں کا غصب کیا تو یہ باطل ہے تی کداس پر جرنہ کیا جائے گا کہ بیان کر ہے كدكيا چزے مثلاً يدمحيط من ہے۔

تھم اقرار کا بیہ ہے کہ مقربہ کا ظہور ہونہ بیر کہ ابتداءً ثابت ہو جائے کذافی الکافی اور اس ہے ہم نے کہا کہ اگر مسلمان کے

واسطے شراب کا اقرار کیا تو تھیجے ہے اوراگرا قرار ہے ابتداء تنمدیک ہوتی تو تھیجے نہ ہوتا۔ای طرح مجبور کر کے با کراہ طلاق وعمّاق کا اقرار تھیجے نہیں ہے اورانشاءات کیا کراہ تھے ہوتے ہیں کذانی المحیط۔

اگرکی نے غیر کے واسطے مال کا اقرار کیا اور مقرلہ جاتا ہے کہ بیخض اپنے اقرار میں جھوٹا ہے تو اس کو مال لینا و یا نت کی راہ علی الرس ہے جار کی تقدید میں ہے اور اقرار کو اظہار اعتبار کرنا فقط مقر ہہ چن کی حول کئیں ہے جار کی مقدین کی ضرور تنہیں ہے مقر ہہ چن کی حق ملی کے اقرار ہے مقرلہ کی مقید ہیں ہے اور اقرار اوا ظہار اعتبار کرنا فقط کی متر ہہ ہے جا کے کہ مقد این ہے کہ اگر مقرلہ روکر و نے قاقرار باطل ہوگا اور مقرلہ سے تقد این ہے جانے کہ بعد این کا گرمقرلہ کے دوکر نے ہے خاص اس کا ذاتی حق باطل ہوتا ہوتو اس کا روکر نے کے حاص اس کا ذاتی حق باطل ہوتا ہوتو اس کا روکر نے کے حاص اس کا ذاتی حق باطل ہوتا ہوتو اس کا روکر نے کے حاص اس کا ذاتی حق باطل ہوتا ہوتو اس کا روکر کے دوکر نے ہے خاص اس کا ذاتی حق باطل ہوتا ہوتو اس کا روکہ کہ کار آ مذہبیں ہے مثلاً کی خفی نے اقرار ارک کے بعد ہوتا ہوتو اس کا اور کو دیا کہ بیس نے بھی ہے تھی ہے جھے بیش خریدا ہوتو اس کا دوکر دیا کہ بیس نے بھی ہے تھی ہے جھے بیش خواں کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوں تو البتہ مثلاً مشتر کی نے کہا کہ جس نے نہیں خریدا ہوئی کو خدوں متعاقد این جس سے ایک کے انکار ہے تھے جس نقساں نہیں آ تا ہوگو کے اگر دونوں متعاقد این جس کے انکار سے فتح جس نقساں نہیں آ تا کہ جس کے اگر مقر ایا ہوتا ہوتوں کے انکار سے فتح خاب مقام ہوگیا جس مقام ہوگیا ہے اگر مقر نے دو بارہ اس اقرار کا اعادہ کیا اور مقرلہ نے اس کی تقد بیتی کی تو اس کو اختیار ہے کہ کہ جس کے اور دیا تھاں ہوگیا ہے اگر مقر نے دو بارہ اس اقرار کا اعادہ کیا اور مقرلہ نے اس کی تقد بیتی کی تو اس کو اختیار ہے کہ اگر مقر نے دو بارہ اس اقرار کا اعادہ کیا اور مقرلہ نے اس کی تقد بیتی کی تو اس کو اختیار ہے کہ دولوں کے اور دیا سی کی تو اس کو اختیار ہوگی کے دور اورہ اس اقرار کا اعادہ کیا اور مقرلہ نے اس کی تھد بیتی کی تو اس کو اختیار ہے کہ دولوں کے اورہ کی کے دور اورہ اس اقرار کا اعادہ کیا اور مقرلہ نے اس کی تقد بیتی کی تو اس کو اختیار ہے کہ اورہ کیا گوئی اس کے دور اورہ کی کو کو اورہ کیا کہ جس کے دور اورہ کی کو کو دولوں کے انکار کے کو کو کو کی کے دور اورہ کی کو کی کے دور کی کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو ک

ودروال

# اُن صورتوں کے بیان میں جواقر ارہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

زید نے کہا کہ عمر و کے جھے پرسودرم یا میری طرف سودرم ہیں تو بیقرض کا اقر ار ہے اورود بیت کا دعویٰ کرے تو تصدیق نہ کیا جائے گالیکن اگرود بیت اس کلام سے ملا کر بولے تو تقید بی کیا جائے گا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے پاس ہیں تو بیود بعت کا قرار ہے اس طرح اگر کہا کہ بامن یامیرے ہاتھ میں یامیرے گھر میں یامیرے تھلے میں یاصندوق میں تو بیسب ود بعت کا اقرار ہے کذا فی المہوط۔

اگر کہا کہ میرے پاس سودرم و دیعت قرض یابضاعت قرض یا مضار بت قرض ہیں یا کہا کہ ودیعت دین یا دین و دیعت ہیں تو بیقرض و دین ہیں میرمحیط سرحتی ہیں ہے۔

ایک مخف نے دسرے سے کہا کہ میرے پاس فلال شخص کے ہزار درم عاریت ہیں تو بیقرض کا اقرار ہے اور یہی تھم کیلی و وزنی چیزوں میں ہے کیونکہ جن چیزوں سے نفع اٹھا نا ہدون تلف کرنے کے ناممکن ہے وہ قرض ہوں گی بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔ فقاو کی نفی میں ہے کہ اگر کہا کہ میرا بفلاں کو وہ درم داد نی است تو شخ سے فرمایا کہ پچھلا زم نہ آئے گا تاوقتیکہ بیرنہ کے کہ

ا انتاءات بین مثلاً با کراه طلاق دلوائی یا آزاد کرایا تو طلاق داعماق صحح ہے کما ہوالمذ ہب عندیا اورانشاءات د وعقو دکہلاتے ہیں جوخبر نہ ہوں مانندیج و طلاق د نکاح دعماق وغیر ہاا جے مجھےفلاں کودس درم دیتا ہیں مجھ پر مامیرے ذمہ یامیری گرون پر ہیں یا بیقرض واجب یاحق لا زم ہے کذافی انظہیر ہے۔

اگر کہا کہ زید کے میرے مال میں یہ میرے ان درموں میں ہزار درم بین تو بیا قرار ہے لیں اگر بید درم تمیز بین تو اقرار و لیعت ہے ور نظر کت ہے لیں اگر مقر نے اپنے مال سے ہزار درم معین کر کے کہا کہ وہ ہزار درم بید بین تو آ یا بیاس اقرار کارد ہے بیض نے کہا کہ د ہے اور بعض نے کہا قرار شرکت کارد ہوجا ناضر ورنبیل نے کہا کہ د دہا وربعض نے کہا قرار کر کت باطل نہ ہوگا کہ وند ہزار درم کی تعیین کا دعوی کرنے ہوگا اور اگر دوسرے نے تم کھا کی کہ تقسیم کر لیے یہ دعوی تقسیم ہوگا اور اگر دوسرے نے تم کھا کی کہ تقسیم میں ہوئی اور تقسیم ہوئا ہا بت نہ ہواتو اقرار شرکت اپنے حال پر باتی رہے گا اور اگر مقر نے ہزار درم اپنے مال سے معین کیا ورمقر لیے نے ادر مقر لیے اور مقر لیے میان کے اور مقر لیے نے ادر مقر لیے میان کی اور مقر لیے میان کے اور مقر لیے میان کے اور مقر لیے میان کے اور مقر لیے میان کی اور اگر مقر نے ہزار درم اپنے مال سے معین کیا ورمقر لیے ان کار کیا تو اس کا دیوس میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے مال میں ہے اس کے ہزار درم جیں تو یہ بہہ ہے اقر ارنیں ہے حتی کہ دے دینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اوراگر کہا کہ بیہ ہزار درم تیرے جیں تو بیا قر اراس کی طرف ہے بہنیں ہے یہاں تک کہ سپر دکرنے کے واسطے مجبور کیا جائے گا بیہ

محيط على ہے۔

اگر کہا کہ زید کے واسطے میرے مال ہے ہزار درم ہیں میرااس میں پھے تنہیں ہے توبیدین کا اقرار ہے بیمبسوط میں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا ہر<sup>ا</sup>چہ مراایس می بایست از تو بافتم تو بیر مہر وصول پانے کا اقرار نہیں ہے ایسا ہی صدرالشہیر ہے منقول ہے اور بعض نے کہا کہ اقرار ہے کڈ افی الخلاصہ۔

اگر کہا کہ میں گڑا یا گھرواسطے فلال کے عاریت ہے یہ فلال ، ے ملک فلال یہ ملک فلال یا در ملک فلال یا فلال کی ملک ہے میراث فلال یا درمیراث فلال یا بحق فلال یا از طرف فلال تو بیسب الفاظ اقرار ہیں بیمجیط سرتسی میں ہے آئر کپڑے یا چو پائے میں کہا کہ میرے پاس واسطے قلال کے عاریت ہیں تو اقرار نہیں ہے اس طرح آگر کہا کہ بیہ ہزار درم میرے پاس واسطے حق فلال کے مضار بت ہیں تو بیا قرار نہیں ہے بخلاف اس کے اگر قرض واسطے حق فلال کے کہا کہ تو بیفرار ہے اور اگر کہا کہ بید درم میرے پاس واسطے فلال کے عاریت ہیں تو بیا قرار ہے کہ بیدرم فلال شخص کے ہیں بیمب وطیس ہے۔

اگرکہا کہ فلال مخف کے ہاتھ کے میر نے پاس عاریت ہیں یا کہا کہ فلال مخف کے ہزار درم جھ پر بسبب حصہ یا شرکت یا بشرکت یا شرکت یا شرکت یا بہ بسب اجرت یا باجرت یا باجرت یا بہ بسناعت کے یا بہ بسناعت ہیں تو بہ اقرار ہے بیمجے طسرت کی باب بسنا عت کے یا بہ بسناعت ہیں تو بہ اقرار ہے بیمجے طسرت کی ہوں گے ای اگر کہا کہ فلال کے جھ پر ایک کر گیہوں بسبب سلم یا بسلم یا بسلف یا بیمن واجب ہیں تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ فلال کے جھ پر سودرم بسبب شن بیج کے یا بسبب بیج کے یا جہت بیج سے یا اجارہ سے یا بسبب اجارہ کے یا باجارہ یا باجارہ کے باب الا ششاء میں ہے۔ بیا قالت یا بسبب کفالت یا بسبب کفالت یا کہا کہ فلال ہے۔

فقادی ابواللیٹ میں ہے کہ اگر کہا کہ ایں چیز فلاں تخراست۔ یاتر است تو اقرار ہے اور اگر کہا کہ ایں چیز فلاں را۔ یاتر اوتو میے ہمبہ ہے اور اگر کہا کہ۔ ایں علی است اور ایر است آتو میدا قرار ہے میے لمبیر میٹس ہے۔

ایک شخص نے اپنے نابالغ بیٹے ہے کہا کہ۔ای<sup>سی</sup>مال تر اگر دم یا بنام تو کر دم یا آن تو کر دم ۔ تو شمدیک یعنی مالک کر دینا ہے اور امام ظہیرالدین رحمتہ القد علیہ نے فر مایا کہ بنام تو کر دم ۔ تمدیک واقر ارپھی بیں ہے۔ایک شخص نے کہا کہ بیمیرا گھر اولا داصاغر

> ل جو پکھ جھے جاتے تھا میں نے تھے ہے پایا تا یہ چیز فلاں کے واسطے ہے اا سے میں نے یہ ال تیراکردیا اا ہے اصافر جمع اصفر بینی خردسال وغیر یالغ ۱۲

کے داسطے ہے تو باطل ہے کیونکہ میں ہمبہہ ہے اور جب اولا دکو بیان نہ کیا تو باطل ہے اور اگر بوں کہا کہ بیگھر میری اولا دہیں ہے اصاغر کے داسطے ہے تو بیا قر ارہے اور اولا دہان میں کے تین چھوٹوں کے داسطے ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تہائی بیگھر میر افلاں کے داسطے ہے تو یہ بھی ہمبہ ہے اور اگر کہا کہ تہائی اس گھر کا واسطے فلال کے ہے تو بیا قر ارہے بیا نباوی قاضی خان میں ہے۔

ا گررقم كى ادا ليكى كاذومعنى الفاظ يا اشارول كنايول ميں اقر اركيا 🏠

اگرزید نے محرو سے کہا کہ اواکر دے جومیرے ہزار درم بھے پر جی اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو یہ اقرار ہے یا یوں کہا کہ عنقریب تھے یہ درم دے دول گایا کل یہ تھے دول گاتو بھی یہ اقرار ہے ایسے ہی اگریوں جواب دیا تو بیٹھ کر جھے تول دے یا تول کران پر قضہ کرے یا جھے کرنہ کہا کہ تو تو ان کو تول کہ ان کو لے لیان کو لے لیقویہ سب اقرار ہے بخلاف اس کے اگر صرف یوں کہا کہ تو تو ان کو تو لیان کو لے لیان کو لے لیقویہ سب اقرار ہے بخلاف اس کے اگر صرف یوں کہا کہ تو اقراد ہیں ہے۔اگر کہا کہ ابھی میعادین آئی یا کہا کہ مہیائیں جی یا آئی میسرنیں جی یا یوں کہا کہ تو ان کا بہت ہی تقاضا کرتا ہے تو یہ سب اقرار ہے بیم عارضی میں ہے۔

اگر کہا گہ آج تو میرے پائیس ہیں یا کہا کہ جھے ان کے اداکر نے میں پچھ مبلت دی یا جھے سے لینے ہیں تا خیر کردے یا ان کے دصول کرنے ہیں جھے سے تا خیر کردے یا کہا کہ تو نے جھے ان درموں سے بری کردیا بچھے بری کردیا جھے سے اس کے لینے کی تو نے براءت کرلی یا کہا کہ ہیں والقد آج تختے ادانہ کروں گایا تیرے واسطے نہ تو لوں گایا تو ان کو آج نہیں لے سکتا ہے یا یوں کہا کہ مبر کر یہاں تک کہ میرامال آجائے یا میراغلام آجائے تو بیا قرارے بیہ مسوط ہیں ہے۔

اگرزید نے عمرو ہے کہا کہ اوا کرو مے میرا کر گیہوں کا جو تھے پر آتا ہے عمرو نے کہا کہنا پہلیے والے کوکل بھیج وینا تو بیا قرار ہے ای طرح اگروزنی چیز میں یوں کہا کہ تول لینے والے کوکل بھیج وینا تو بھی ایسا ہی ہے یا کہا کہ کل اپنے وکیل کو بھیج وینا میں اسے وے دول گایا کی وصول کرنے والے کو بھیج وے یا کسی کو بھیج وی یا جھے سے لیے کر قبضہ کر لیاتو بیسب اقرار ہے بیرمحیط میں ہے۔

زید نے عمرو پر ہزار درم کا دعویٰ کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تجھے تیرادعویٰ عطا کیا تو بیا قر ارنہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ جھ پراپنادعویٰ کرنے سے ایک مہینہ تاخیر رکھ یا جو کچھ تو نے دعویٰ کیا تاخیر کرد ہے تو بیا قر ارنہیں ہے۔اگر کہا کہ اپنادعویٰ جھے ہے دور رکھ یہاں تک کہ میرامال آجائے تو تیرادعویٰ تھے دوں گاتو بیاقر ارہے اگر کہا کہ یہاں تک کہ میرامال آجائے تو تیرادعویٰ تھے دوں گابیا قرارہے بیرفاویٰ قاضی خان میں ہے۔

نوادر ہشام میں ہے کہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے میں نے سنا کہ فرماتے تھے کہ زید نے عمر و سے کہا کہ جھے ہزار درم دے اس نے کہا کہ ان کوتول لے تو عمر و پر مجھے لا زم نہیں ہے کیونکہ اس نے بیٹیں کہا تھا کہ میرے ہزار درم دے بیرمحیط میں ہے۔

زید نے عمرو سے کہا کہ جھے میرے ہزار درم جو تجھ پرآتے ہیں دے عمرو نے کہا کہ صبر کریا عنقریب پا جائے گاتو بیا قرار نہیں ہے کیونکہ ایسے کلمات بھی استہزاء کو استخفاف کے طور پر ہوتے ہیں اورا گر کہا کہان کوتول دوں گاانشاءاللہ تو بیاقرار ہے اور استثناء لیعنی مند رین سے مند نہیں ہے وہ وہ تقدید میں مصل میں اسلام میں تقدید ہے۔ یہ مقتصرات میں خصر میں

انشاءاللہ اس پر داردنبیں ہے صرف تیم ریہ (موجانا یری) کے داسطے ہے اور تیم ریانقدم دین کو مطلط کیا ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ ناماد رمیں سرکی اگری علیا نے کہا کہ مسلم ورقیق کن تنی اقرار نہیں سراور ایسری ریگیسی اقرار نہیں سرکونکا

ناوادر میں ہے کہ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ کیسہ عبدوزقبض کن توبیا قرار نہیں ہے اور ایسے ہی بگیر۔ اقرار نہیں ہے کیونکہ بید الفاظ ابتدائی بولے جا سکتے ہیں بوٹی دعی عدی ہے مربوط ہونا ضرور نہیں ہے ہیں اقرار نہ ہوں گے ایسے ہی قبض کنش کسرہ نون کے ساتھ دکیسہ بدوزش کسرہ زاء مجمد کے ساتھ اقرار نہیں ہے۔ کیونکہ بیالفاظ بطور استہزاء کے بولے جاتے ہیں اور ایسے ہی بگیرش کسرہ

فتاوی عامهگیری جلد 🗨 کتاب الاقرار

راء مہملہ کے ساتھ اقر ارنہیں ہے اور اگر کیسہ بدوزش فتحہ زاء وقبض کنش فتحہ نون اور بگیرش فتحہ راء کے ساتھ اگر کہا تو مشائخ ہے اس میں اختلاف ہے اور اصح میہ ہے کہ بیالفاظ اقر ار بیں کیونکہ اس طرح استہزاء کے واسطے نہیں بولے جاتے ہیں اور مبتدائیں ہو سکتے ہیں انکار راجا دعویٰ مدعی سے لیا جائے گا بیمجیط میں ہے۔

اگر کہامیرے ہزار درم جو بھے پرآتے ہیں اواکروے کیونکہ میرے قرض خواہ جھے ہیں چھوڑتے ہیں ہیں مطاعلیہ نے کہا کہ بعضوں کو جھے پرحوالہ کر دے یا کسی خص کوان میں ہے میرے یاس لائیں میں صفان کراوں گایا تعضوں کو جھے پرحوالہ کر دے یا کسی خص صفان کراوں گایا قرضہ کا حوالہ قبول کرلوں گاتو یہ سب اقرار ہے اور اگر کہا کہ جھے تو نے مرف حوالہ کر دیے ہیں تو بیا قرار ہے اور اگر کہا کہ جھے تو نے اس قرضہ ہے بری کر دیا ہے یا جس نے تجھے بھر بور اللہ اکرائے یا تو نے جھے اس سے احلال کیا ہے یا کہا کہ تو نے بیدرم ہرکرویے ہیں یا جھے بیدرم اترادیے ہیں تو بیسب اقرار ہیں بیمسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ بیں نے تھے بیدرم وفاکر دیے ہیں تو بیتر ضدکا اقرار ہادا کر دیے کا تھم کیا جائے گا کھرتھم کیا جائے گا کہ وفاکر دیا اللہ تو نرسانید وام۔ یا کہا۔ سوگندہ خورکہ ایں مال ہتو رسیدہ است۔ پس بید عاعلیہ کی طرف ہے مال کا اقراد ہے تھم کیا جائے گا کہ اداکر ہا ایسانی بعض مشائخ کا فتو کی منقول ہے بیمجیط میں ہے۔ اگر کہا کہ تو یہ اقراد ہوئی ہے بی کھے اس دعویٰ ہے تو یہ اقراد کہا کہ تو یہ اقراد ہیں ہے اگر کہا کہ تیرے تو یہ اقراد ہوئی ہے تو یہ اقراد ہوئی ہے تو یہ اقراد ہو جا ایس دعوی ہے تو یہ اقراد ہو جا ایس دعوی ہے تو یہ افراد کے باہر نکل کی ہے تو یہ افراد ہو جا یا میر سے دعوے دے تو یہ سب میں مادہ سے کہ کہا کہ اس گھر سے بعوض ہزار کے باہر نکل کی ہا تھ میں کہا دات کے ساتھ فدکور ہوتے ہیں اور پہلے ان سے افظ میں ہوتا ہے تو عرف وعادت میں مادہ سے کے معنی ہوتے ہیں۔

قلت 🏠

سیناص بحادرہ اردوزبان کا نہیں ہے کین اصل کے الفاظ عربی اس معنی میں معروف میں اور اگر بیالفاظ ذکر کیے اور ان کے ساتھ بدل ذکر شکیا تو بیا قر ارئیس ہے اور اگر یوں سلم تفہرائی کہ ایک اپنا گھر سپر دکر دے دوسراغلام سپر دکر ہے تو بیا قر ارئیس ہے۔ اگر کسی نے ایک دار فریدا کچر دوسر سے کہا کہ جھے اس کی فرید ہزار میں دے دیتو بیدوسر سے کی ملک کا اقر ارئیس ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔ مجموع النواز ل میں ہے کہ زید سے عمر و نے کہا کہ میر سے تھے پر ہزار دوم میں کپس اس نے کہا کہ اور میر سے بھی تھے پر اس قد رہیں اس نے کہا کہ اور مور کے بھی تھے پر اس قد رہیں اس نے کہا کہ اور تو نے اپنی جور دکو طلاق دی یا اپنی علی میں اس نے کہا کہ اور تو نے اپنی جور دکو طلاق دی یا اپنی خور دکو طلاق دی یا اپنی کے دوایت کی ہے کہ بیا قر ار ہوگا اور طاہر الروایت کے موافق اقر ارئیس ہے اور امام اجل ظہر برالدین رحمت اللہ علیہ این ساعہ کی روایت کے موافق فتو کی دیتے تھے بین طلاحہ سے۔

ل في اااصل العسبين لك بيس في تخيم اس كاحساب كرديا باا على نكل يعنى بزارورم الحاور كمر جيمور وسياا

اقر ارتبیں ہےاورایسا ہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ زید نے دوسرے ہے کہا کہ تو نے فلال تحض کولل کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اور تو نے بھی فلان مخض کولل کیا ہےاوراگراس نے یوں کہا کہ تو نے فلال مخض کولل کیا تو بلا خلاف اقر ارتبیں ہے بیجیط میں ہے۔

اگرفاری میں کہا کہ مراازتو چندیں می ہاید۔ کسی قدر مال معلوم کو بیان کیا پس مخاطب نے کہا کہ مرانیز ازتو چندیں می ہایدتو مخاطب کا بیقول مشکلم اوّل کے دعویٰ کا اقر ار ہوگا ایسا ہی بعض مشاکّے نے کہا ہے اور بیٹکم موافق قول امام محمدر حمتہ القدعلیہ کے ہونا چاہئے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک میراقر ارنہ ہوگا خواہ فارس میں کہے یا عربی سے اور اگر کہا کہ مراازتو چدین می باید۔ مخاطب نے کہا کہ مرابار سے ازتو چندیں می بایدتول مدمی اوّل کے دعویٰ کا اقر ارنہ ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔

عیون میں ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ میں نے فلال کے بیٹے کوئل کیا پھر کہا کہ میں نے فلال کے بیٹے کوئل کیا تو بدایک ہی

بیٹے کافل کے اقرار ہوگا۔

اگردوسودرم کا دعویٰ کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ بی نے بچھے سوبعدسو کے پورے کر دیے تیرا پھھ تی بھھ پر نہیں ہے تو یہ افرار
نہیں ہے ای طرح اگر سودرم کا دعویٰ کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ پچاس درم میں نے بچھے دے دیے بیں تو بیا قرار نہیں ہے کذائی فاویٰ
قاضی خان اگر زید نے عمر و پر بڑار درم کا دعویٰ کیا عمر و نے کہا کہ تو نے ان میں ہے بچھ نے لیے بیں تو بیا قرار ہے اسی طرح اگر کہا کہ
ان درموں کا وزن کیا ہے یا کیا مدت قرار پائی یا کیا اس کا سکہ ہے یا بیس نے ان سے براء سے بچھ ہے کرلی ہے میں نے وہ درم بجھے ادا
کردیے بیں تو بیسب بڑار درم کا اقرار ہے اور اگر بول کہا کہ میں نے بچھ سے برقیل وکثیر سے جو تیرا بچھ پر تھا ہریت کرلی ہے تو بیرار
کا اقرار نہیں ہے بلکدالی چیز کا اقرار ہے جس کی جنس و مقدار مجبول ہے ہیں بیان کرنے پر مجور کیا جائے گا اور جب اس نے بیان کیا تو
طالب سے تم لی جائے گی کہ میں نے اس سے وصول نہیں پائے اور مطلوب سے تم لی جائے گی کہ بھی پر سوائے اس کے نہیں ہے یہ
مبسوط میں ہے۔

اگر میت پر قرض کا دعویٰ اس کے بعض وارثوں پر کیا ہی مدعا علیہ نے کہا۔ در دست من از تر کہ چیز ہے نیست ۔ تو بیتر کہ کا

افرارتیں ہے بیمجیا میں ہے۔

اگر کسی مخف نے دومرے کی مقبوضہ زمین پر دعویٰ کیا ہیں مدعاعلیہ نے مدعی ہے کہا۔ تر اجز ایں زمینے دیگر است رتو بیدعا علیہ کی طرف سے اقرار ہے بیٹر پیریپ ہے۔

ا یک فخص نے دوسرے پردمویٰ کیا کہ اس نے بچھ ہے اس قدر درم ناحق قبضہ میں لیے ہیں لیس مدعاعلیہ نے کہا کہ ناحق میں نے قبضہ نہیں کیا تو بیا قرار نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے تھم سے تیرے بھائی کو وے دیے ہیں تو بیا قرار ہے اور اس پر واجب ہے کہ اس کے تھم دینے کوٹا بت کرے بیرخلا صدمیں ہے۔

اگر دوسرے پر دس درم کا دعویٰ کیا کپس مدعاعلیہ نے کہاازیں جملہ مرائ خ درم داد نی است ۔ تو بیدن درم کا اقرار ہے اور ای طرح اگر کہاازیں جملہ بنج درم باقی است تو بھی دس کا اقرار ہے اور اگر کہا بنج درم باقی مائدہ است تو بیدن کا اقرار نہیں ہے بیظہیر بیر مد منتقی میں ہے کہا گردوسرے ہے کہا کہ میرے تھے پرایک ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ کیکن ان میں سے پائچ سو درم پس نہیں ہیں یا کہا کہ کیکن پانچ سو درم اس میں ہے ہیں میں ان کوئبیں جانتا ہوں تو ریہ پانچ سو درم کا اقر ار ہے اوراگریوں کے کہ کیکن پانچ سو درم پس نہیں ہیں اور اِن میں ہے نہ کے تو اقر ارنہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

قرض کی ادا کیکی کے جواب میں حق حق ہے کہنا 🖈

اگر مدعی نے کہا کہ میرے تجھ پر ہزار درم ہیں پس مدعاعلیہ نے کہا مع سودینار کے۔ تو نقیبہ ابو بکراسکاف نے فر مایا کہ سے اقرار نہیں ہےاور فقیبہ ابواللیث نے کہا کہا گر دینار میں مدعی نے تقعد اپن کی توضیح ہےاور دونوں مالوں کا اقرار ہو گااوراگر دیناروں میں میں ہے۔ میں ۔ صحبہ میں خلید د

مں تکذیب کی تو درموں کا اقر ارتیج ہوگا بیظہیر بیاس ہے۔

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تنجھے سو درم قرض ویے ہیں عمرو نے کہا کہ میں نے سوائے تیرے کسی سے قرض نہیں لیایا کسی تیرے غیر سے یا کسی سے جھھ سے پہلے قرض نہیں لیا یا بعد تیرے کسی سے قرض نہاوں گا تو یہ اقر ارنہیں ہے یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ تیرے جھے پرنہیں ہیں گرسو درم یا سوائے سو درم کے نہیں ہیں یا سو درم سے زیادہ نہیں ہیں تو سو درم کا اقرار ہے اور اگر کہا کہ تیرے جھے پرسو درم سے زیادہ نہیں ہیں اور نہ کم ہیں تو بیا قرار نہیں ہے کذائی فآویٰ قاضی خان۔

اگر یوں کہا کہ تیرے جمھے پرسو درم سے زیاد ہ نہیں ہیں اور نہ سو درم سے کم ہیں تو بعض مشائخ نے کہا کہ بیا قر ارنہیں ہے جبیا مطلقاً کم نفی کرنے میں تھا اور بعض نے کہا کہ بیسو درم ہونے کا اقر ارہے اور یہی اصح ہے بیمجیط سرتھی میں ہے۔

اگر کہا کہ تیرے صرف مجھ پرسودرم ہیں تو بیسوورم کا اقرار ہےاوراگر کہا کہ تیرے سودرم مجھ پرنہیں ہیں تو یہ کی قدر کا اقرار

نہیں ہے بیمسوط میں ہے۔

اً اگرزید نے تقلیم کرنے والے ہے کہا کہ اس دار کوتقلیم کر تہائی واسطے عمر و کے اور تہائی میرے لیے اور تہائی جرکے واسطے

تو یہ تول اس کا عمروو بکر کے واسطے دو تہائی وار کی ملک کا اقر ارنہیں ہے تاوقتنیکہ یوں نہ کے کہ تہائی اس کا عمر ہے بیظہ پیر میہ جس لکھا ہے۔

اگر کہا کہ فلال صحفی کے بچھ پر سودرم ہیں درصورت کہ ہیں جانتا ہوں یامیر سے فلم ہیں ہے یا درصورت کہ ہیں نے جانا تو امام اعظم رحمتہ القدعلیہ نے فر مایا کہ بیسب باطل ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ نے کہا کہ بیا قرار تصحیح ہے اور بالا جماع اگر یوں کہا کہ میں جانتا ہول کہ البنتہ فلال تحفص کے بچھ پر بزار درم ہیں یا فلاں صحیح ہے بچھ پر ہزار درم ہیں اور ضرور ججھے ایسامعلوم ہوا ہے تو بیا قرار صحیح ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں مخفل کے جھے پر ہزار درم ہیں میرے گمان میں یا میں نے گمان کیایا دیکھا تو یہ باطل ہے بیمبسوط باب الاستثناء میں ہے۔اگر کہا کہ جھے پر ہزار درم فلاں مخفس کی شہادت یاعلم میں ہیں تو اس کے ذمہ پچھالا زم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بشہادت فلاں یا بعلم فلاں ہیں تو اقر ارجو گا اوراگر کہا کہ بقول فلاں یا در تول فلاں ہیں تو اس کے ذمہ پچھالا زم نہ ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہااس کے جھے پر ہزار درم میر ہے حساب میں یا در حساب فلاں یا بھراب فلاں ہیں یا میری کتاب میں یا در کتاب فلاں یا بکتاب فلاں ہیں تا میری کتاب میں یا در کتاب فلاں یا بکتاب فلاں ہیں تو باطل ہے اور اگر کہا کہ اس کی چک میں یا فلاں کی چک یا میری چک میں یا میری چک ہے موجب ہیں تو بیا قبرار ہے ۔ اگر کہا فلاں کے جھے پر ہزار درم حساب میں یا حساب سے یا حساب کے موجب ہیں تو بیاتو بیاتو ہیں تا ہی میں یا ایسی کتاب میں جو میر سے اس کے درمیانی حساب سے ہیں تو بیسب اقرار ہیں بیاقاوی قاضی خان میں ہے۔ درمیانی حساب سے ہیں تو بیسب اقرار ہیں بیاقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ جھے پراس کے ہزار درم کی چک یا ہزار کی بہی یا حساب ہے تواس کے ذمہ مال لازم ہوگا اور اگر کہا کہ میرےاس کے درمیانی شرکت کے ہزار درم یا باہمی تجارت کے یا ضلط کے ہزار درم جی تواس پر ہزار درم لازم ہوں گے بیزنز ایر المفتین جی ہے۔
اگر کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم قضاء زید جی جی حالا نکہ زید قاضی سے یا تضائے فلاں فقیہہ جس یا بہو جب اس کے فتوئی کے یااس کی فقہ کے جی تواس کے ذمہ کھے لازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بمو جب قضائے زید کے جی حالا نکہ زید قاضی ہے تواس کے ذمہ ملی اس کے ذمہ کے بیاس کے قاس نے میرے لیے اس

رِ عَلَم دیا ہے تو اس کے ذمہ مال لازم ہوگا اور اگر دونوں نے ہا ہم تقعد این کی کہ اس کے پاس محا کمہ نہیں کیا تھا تو مقر پر پچھلا زم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ فلاں مختص کے مجھ پر ہزار درم اس کی یا دواشت یا ہمو جب اس کی یا دواشت کے ہیں تو اس کے ذمہ پچھلازم نہ ہوگا سے

اگر شیختی نے کہا کہ فلاں کے ہزار درم جھے پرانشاءالند تعالیٰ جین تو امام اعظم رحمتہ الندعلیہ نے فر مایا کہ اقرار باطل ہے اور یہا سے ان ہے کہ ان المحیط نے کہا کہ بھل نے بیرغلام غصب کیا انشاءالند تعالیٰ تو پھھاس کے ذمہ لازم نہ ہوگا کہ انی الخلاصہ اگرایک یا دواشت تحریر کی اس جس کھا کہ فلال شخص کا جھے پراسقدر ہے یا جس نے اس کواس قدر مہلت دی پھر آخر جس لکھ و یا کہ جو شخص اس یا دواشت کے واسطے قیام کر کے وہ جو پھھاس جس سے اس کا ولی ہے انشاء الند تعالیٰ تو امام اعظم رحمت الندعلیہ کے زد کیک قیام آخر جو کھھ چک جس ہے بھھاس کو لازم نہ ہوگا اور صاحبین کے زد دیک استحسانالا زم ہوگا یہ جیط جس ہے۔ اگر کہا کہ جس نے کل کے روز تجھ سے بیغلام غصب کیا انشاء الند تعالیٰ تو امام محمد رحمت الندعلیہ کے زد دیک اقرار باطل ہے اور اگر کہا کہ جس نے کل کے روز تجھ سے بیغلام غصب کیا انشاء الند تعالیٰ تو امام محمد رحمت الندعلیہ کے زد دیک اقرار باطل ہے اور

ا یعنی تیاس مقتض ہے کہ انشاء اللہ تعالی ہے ہے باطل میں وقولا زم نہیں رہے گااور صاحبین نے استحسان اختیار کیا ۱۲

اشتناء بچے ہے کذائی الحیط اور یہی طاہرالروایت ہے بیمحیط سرھسی میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں مخص کے جھے پر ہزار درم ہیں اگر فلاں شخص جا ہے تو بیا قرار ہال ہے اگر چہ فلانا جا ہے ہی طرح ہراقرار کا عظم ہے کہ جوشرط پر معلق ہو مثلاً فلال کے ہزار درم جھے پر ہیں اگر میں گھر میں داخل ہوایا آسان ہے مینہ ہرسایا ہوا چی یا قضائے لہی باللہ تعالیٰ کا ارادہ جاری ہوایا اللہ تعالیٰ ہے اس کو دوست رکھایا اس ہے راضی ہوایا اس کو تی یا کش کش دی یا اگر میں اس امرکی بیٹارت ویا گیا تو بیسب اس کے امثال مبطل اقرار ہیں اگر اقرار میں اگر اقرار ہے متصل بیان کیے جا کیں تیمبین میں ہے۔

اگر کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں الا بیکہ اس کے سوائے کوئی امر جھے ظاہر ہویا میری رائے ہیں آئے تو بیا قرار باطل ہے خواہ کوئی بات اس کے نزد یک ظاہر ہویا ظاہر ہونے سے پہلے مر جائے یا سوائے اس کے کوئی امرائکی رائے ہیں آئے یا نہ آئے اور اگر کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ میرا بیاسباب میر ے مکان تک بھرہ ہیں پہنچ کے اس نے ایسا ہی کیا اور وہ حاضر تھ اس مقولہ کو سنتا تھ تو یہ جائز ہے اور اس پر مال واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تیرے جھے پر ہزار درم ہیں اگر تو یہ اسباب اٹھا کر میرے گھر تک پہنچادے تو یہ بھی مزدور مقرر کرنے ہیں داخل ہے یہ میسوط ہیں ہے۔

اگرکسی نے کہا کہ گواہ رہوکہ اس کے جھ پر ہزار درم ہیں اگر ہیں مرجاؤں توبید درم اس پرواجب ہوں گے خواہ جیتا ہے یامر جائے ایسے ہی اگر کہا کہ اس کے جھ پر ہزار درم ہیں جب کہ شروع مہینہ آئے یا جب لوگ افط رکریں یا فطر تک یا قربانی تک تو بھی یہی تھم ہے یہ بین ہیں ہے منتقی ہیں امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے سے روایت ہے کہ اگر یوں کہا کہ جب فلاں شخص آئے یا اگر فلال شخص آئے تو زید کے جھ پر ہزار درم ہیں تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ تیرے جھ پر ہزار درم ہیں جب زید آجائے تو یہ جن بہ بشرطیکہ طالب دعویٰ کرتا ہو کہ میرے زید پر ہزار درم ہیں اور اس نے جو چھ میر ااس پر ہے اس کے آنے پر کفالت کرلی ہے یہ جھ

اگرزیدنے کہا کے جمرو کے جمھے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ وہ ہم کھاجائے یااس تشرط پر کہتم کھا جائے یا جس وقت قسم کھائے یا جب قسم کھالے یا وقت قسم کھانے کے یااس کے تسم کے ساتھ یااس کے تسم کے بعد پس فلاں مخص نے اس پرقسم کھالی اور مقرر نے مال سے اٹکار کیا تو مال کے واسطے اس سے مواخذ ہ نہ کیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرزید نے عمرو سے کہا کہ میرایہ غلام مجھ سے خرید سے یا اجرت پر لے لے یا میں نے بخیمے اپنا گھر عاریت پر دیا عمرو نے کہا کہ ہاں اچھاتو بیقول اس کا بیعنی ہاں بید ملک زبید کا اقرار ہے اس طرح اگر زبید نے کہا کہ اس میر سے غلام کی مزدوری یا اس کا بیہ کپڑا جھے وے اس نے کہا کہ ہاں اچھاتو زبید کی ملک کا غلام و کپڑے میں اقرار کمیا بیڈ قاولی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے اس دار کا دروازہ بھوڑ دے یا میرے اس دار پر بچھ کر دے یا میرے اس گھوڑے پر زین رکھ دے یا میرے اس نچر کولگام دے دے یامیرے اس نچر کی زین جھے دے یامیرے اس نچر کی لگام جھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو اقرار ہے اوراگران سب صورتوں میں کہا کہ بیں تو اقر ارنہ ہوگا ہے لم ہیریہ میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ ہاں تو بیا قرار ہے اس طرح اگر اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا اس کی نسبت کہا کہ بیکپڑا مجھے فلاں شخص نے ہبہ کیا ہے اس نے کہا کہ ہاں یا کہا کہ تو نے تج کہایا فاری میں کہا کہ آرے تو بیا قرار ہے بیمیط سرحی میں ہے۔

اگرزیدے کہا گیا کہ تیرے او پرعمرو کے ہزارورم ہیں اس نے سر ملایا لینی ہاں تو بیا قرار نہیں ہے بیٹیبین میں ہے۔

اگر عمروے کہا کہ بکر کوخبر دے بااس کوآگاہ کردے بااس ہے کہہ با گواہ رہ بااس خوشخبری دے کہاں کے جھے پر ہزار درم جیں تو بیراقر ارہےاورالیے بی اگر زیدہے کہا کہا کہ بکر کوخبر دول کہاں کے بچھ پر ہزار درم جیں بااس کوآگاہ کردوں یا گواہی دول کہاں کے تچھ پر ہزار درم جیں یا جس اس ہے کہوں پس زیدنے کہا کہ ہاں تو بیسب اقر ارجیں بیرمجیط جس ہے۔

مندرجه بالامسكله كي ايك اورمهم صورت ا

اگر دوسرے ہے کہا کہ فلال کے ہزار درم شاہی جھے پر ہونے کی گواہی نہ دیتو پیاقر ارنبیں ہےاسی طرح اگر کہا کہ فلاں تخف کا جھے پر پھونیں ہے ہیں بینجراس کو نہ دے کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں یا نہ کہہ کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں تو بیابھی اقر ار نہ ہوگا اورا گر ابتداء میکہا کہ فلال مخص کوخبر نہ وے کہ اس کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو بیا قر ار ہے اور ناطقی نے اپنی اجناس میں کرخی ہے روایت کی کہانہوں نے قرمایا کے خبر نہ دے کہنامثل گواہی نہ دے کہنے کی دونوں حالتوں میں اقر ارنبیں ہےاور سیجے یہ ہے کہان دونوں لفظوں میں فرق ہے بیمحیط سزھسی میں ہے۔ اگر کہا کہ چھیاؤعورت سے کہ میں نے اس کوطلاق دی یامیر ااس کوطلاق وینا اس سے چھیاؤ تو بیا قرار ہے بخلاف اس قول کے کہ خبر نہ دو اس کو کہ میں نے اس کو طلاق دی ہے اور اگر کہا کہ عورت ہے اس کی طلاق کو چھیاؤ تو پہ طلاق نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر زید نے کہا کہ جو پچھ میرے ہاتھ میں ہے کیل وکثیر غلام وغیرہ سے وہ عمرو کا ہے تو بیا قرار سے ہے کہ عمروآ یا تا کہ جو پچھاس کے ہاتھ میں ہے سب لے لے اس دونوں میں ایک غلام کی بابت اختلاف ہوا ایس عمرونے کہا کہ مید غلام اقرار کے روز تیرے ہاتھ میں تھا اس واسطے میرا ہے اور زید نے کہا کہ اس روز میرے قبضہ میں نہ تھا اس کے بعد میں اس کا مالک ہوا ہوں تو زید کا تول مقبول ہوگالیکن اگر عمرواس امر کے گواہ لائے کہ بینفلام اقرار کے روز زید کے قبضہ میں تھاتو اس کی ڈگری ہو جائے کی بیرمحیط میں ہے۔اگر زیدنے کہا کہ سب جومیرے قبضہ میں ہے باسب جو مجھ سے معروف ہے یاسب جو مجھ سے منسوب ہے و وعمر و کا ہے تو بیدا قرار ہے بیرخلاصہ میں ہے اور اگر یوں کہا کہ سب میرا مال یا سب جس کا میں مالک ہوں و وعمر و کا ہے تو بیر ہیہ ہے بدوں سپر دکرنے کے جائز نہیں ہےاور سپر دکرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اوراگر یوں کہا کہ جو پچھے میرے گھر میں ہے وہ عمر و کا ہے تو اقرار ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر اجیر نے اقر ارکیا کہ جو کچھیل وکثیر تجارت یا متاع مال میں و دین ہے میرے قبضہ میں ہےوہ عمرو کا ہےاور میں ان چیز وں میں اس کا اجیر ہوں تو جا مزے اور جو پچھاس اقر ارکے، وزاجیر کے قبضہ میں ہوو وعمر و کا ہےاس میں اجیر کا کچے جی نہیں ہے گرمیں کھانے اور کیڑے کواستھانا کہتا ہوں کہ دونوں اجیرے قرار دیے جاتمیں گے اورا گراجیرنے اقرار کیا کہ جو پچھے میرے قبضہ میں فلاں تجارت کا ہے وہ عمرو کا ہے تو جو کچھا جیرے قبضہ میں اس تجارت کا اس روز ہوگا وہ سب عمر و کو ملے گا اور جو کچھے سوائے اس کے دوسری تجارت کا ہوگا اس میں عمرو کا مجھے نہ ہوگا اوران چیزوں کے بیان کرنے میں اجیر کا قول مقبول ہوگا اور بھی اگر اس نے دعویٰ کیا کہ جو کچھ میرے قبضہ میں اس تجارت کا تھاوہ بسبب آفت چینجنے کے بعد اقرار کے تلف ہو گیا تو اس کا قول تھم ہے مقبول ہو گاادراگرا جیرنے اقرار کیا کہ جو کچے میرے بتضہ بھی تجارت یا مال سے ہو وعمر و کا ہےادراس کے قبضہ میں مال عین اور چکیں ہیں تو سے سب عمرو کے ہوں گے اور اگر اقر ارکیا کہ جو بچھ میرے قبضہ میں طعام اے ہو ہ عمر و کا ہے اور اس کے قبضہ میں گیہوں اور جواور تل اور چھو ہارے ہیں تو اس میں ہے سوائے گیہوں کے باقی پچھیمرو کا نہ ہوگا اور اگراجیر کے قبضہ میں گیہوں نہ ہوں تو عمر و کو پچھ بھی نہ ملے گا پیمسوط میں ہے۔اگر کسی مخف نے اپنی صحت میں اقرار کیا کہ جو کچھ میری منزل لینی مکان میں فروش و برتن وغیر ہ ہے جس پر ملک کا ل قوله طعام اقول ائر يحوف من طعام فقط كيهون يرمحول تما كما في الايمان والبيوع مكر فارى واردو من وه چيز جو بالفعل كمان كي ليه مبيا بوكما في البيوع يستهم فدكور فقط بعرف ائمة باورار دومين مقرل كو يخضين في كادراكر طعام كى جكداناج بوتوسوائ يجوبار يري كسب في والثداعلم اا

اطلاق اصناف اموال سے ہوتا ہے سب میری اس دختر کے ہیں اور اس مخف کے گاؤں میں چو پایداور غلام ہیں اور بیخف شہر میں بستا ہے تو فر مایا کہ اس کا اقر ارای گھر کی چیزوں میں واقع ہوگا جس میں وہ رہتا ہے اور چو پایدا سے ہیں کہ دن کو ان کو ہا ہر بھیجتا ہے اور رات کوو و گھر میں چلے آتے ہیں وہ اس اقر ارمیں داخل ہوجا کیں گے جواورا سے ہی وہ غلام بھی داخل ہوں گے دن میں حوائج ضروری نے داستے ہا ہرجاتے ہیں اور رات کو گھر میں رہتے ہیں اور ان کے سوائے جو کچھ ہے وہ داخل ندہوگا پیظم پیرید میں ہے۔

اگرایک و بوار کا ایک مخف کے واسطے اقر ارکیا گھر کہا کہ میری مراداس سے صرف ممارت دیوار بدون زمین کے تھی تو تقدیق نہ کی جائے گی اور دیوار مع اس کی زمین کے ڈگری ہوگی اس طرح اگر کہی اینٹوں کے اسطوانہ کا اقر ارکیا تو بھی بہی تھم ہے لیکن اگر اسطوانہ لکڑی کا ہوتو مقر لہ کو صرف لکڑی ملے گی زمین نہ ملے گی ہیں اگر اسکا رفع کرنا بدون ضرر کے ممکن ہے تو مقر لہ اس کو لیے لے اور اگر بدون ضرر کے نہیں لے سکتا ہے تو اقر ارکرنے والامقر لہ کواس کی قیمت کی ضان دے بیمبسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ بتا واس دار کی فلاں شخف کی ہے تو فلاں شخف کے نام اس کے پنچ کی زمین کی ڈگری نہ ہوگی ہے ہیں ہے۔
اگر کئی کی ایٹجر کا جواس کے ہاغ یاز بین میں لگا ہوا ہے دوسرے کے واسطے اقر ارکیا تو اقر ارمین نخل ویجر کے ساتھ اس قد رزمین جواس کے جڑکی ہے داخل ہو جائے گی اور کتاب میں پنہیں نہ کور ہے کہ کس قدر زمین داخل ہو گی مگر دوسرے مقام پراشار ہ فر ما یا کہ جس قدر درخت کے جڑکی ہو رخت کے مگر دوسرے مقام پراشار ہ فر ما یا کہ جس قدر درخت کے ساق (پندل ۱۱) کے مقابلہ میں ہے داخل ہو گی حقی کہ اگر بید درخت اکھاڑ اگیا اور اس کے اکھاڑ نے کی جگہ دوسرا جمانو مقر لہ کا ہوگا اور اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ درخت کی بڑی جڑوں کے مواضع جو حذوی کے مشہبیں داخل ہوں گے اور جو بار کی جڑیں بڑی جڑوں سے پھوٹی ہیں ایکھ مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان جڑوں کے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان جڑوں کے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان جڑوں کے مواضع داخل نہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان جڑوں نے کہا کہ دوست کے داخل ہوں گے دوس کے اور بعضوں نے کہا کہ ان جڑوں کے مواضع داخل ہوں گے دوس کے اور بعضوں نے کہا کہ ان جڑوں کے مواضع داخل ہوں گے دوس کے اور بعضوں نے کہا کہ ان جڑوں کے کہ کہ کہوں عدوں کے دوس کے دو

ٹھیک دو پہرکو جب آفناب آسان پرتھبراتو جس قدرز مین درخت کے سامیٹ آئے اس قدر داخل ہے ہاتی داخل نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اقر ار کے وقت جس قدر درخت کی موٹائی ہے ای قدرز بین داخل ہوگی بیرمجیط میں ہے۔

اگر کسی نے اقرار کیا کہ اس درخت کے پھل جواس پرموجود ہیں فلال شخص کے ہیں تو اس اقرار سے درخت کا بھی اقرار کرنے والا شار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جو کھیتی اس زمین میں موجود ہے وہ زید کی ہے تو زید کوصر ف کھیتی بدوں زمین کے ملے گی یہ ذخیرہ م

-ج- ريم مين -ج- ريم

اگر کہا کہ بیر کرم زید کا ہے تو زید کوتا ک انگور مع اس کی زمین اور جو پھے اس میں ممارت وستون و مینیس وغیرہ اور درخت ہیں مبلیل گے اگر کہا کہ بیدز مین زید کی ہے گرنجیل اس کے نہیں ہیں تو مسبطیس گے اگر کہا کہ بیدز مین زید کی ہے گرنجیل اس کے نہیں ہیں تو زمین مع درختوں کے زید کی ہوگی اس طرح اگر کہا کہ بید درخت مع جڑوں کے زید کا ہے اور اس کے پھل میرے ہیں تو درخت مع کھوں کے زید کا ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ بیز بین زید کی ہے حالا نکہ زمین میں بھیتی ہے تو زمین مع بھیتی کے زید کی ہوگی اور اگر مقر نے گواہ قائم کیے کہ بیک تی میر ک ہے خواہ تکم قاضی زید کے نام ہو چکا ہے یانہیں ہوا ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور اگر زمین میں خرما کے در خت ہوں تو بھی ہی صورت ہوگی کیکن اگر اسکے گواہ لا یا کہ بیدر خت میر ہے ہیں تو مقبول ہوں گے گراس وقت مقبول ہوں گے کہ جب اس نے اقرار کیا ہوکہ ذمین زید کی اور در خت میر ہے ہیں تو اس صورت میں زید کے نام درختوں کی ڈگری نہ ہوگی بیوا قصات حسامیہ میں ہے۔
کیا ہوکہ ذمین زید کی اور در خت میر ہے ہیں تو اس صورت میں زید کے نام درختوں کی ڈگری نہ ہوگی بیوا قصات حسامیہ میں ہے۔
امام محمد رحمتہ القد علیہ ہے دوا ہت ہے کہ اگر زید نے کہا کہ بیدوار عمر وکا ہے تو اس کی بناء داخل قرار ہوگی اسی طرح اگر کہ کہ

اس دار کی زمین عمر و کی ہے تو بتاء داخل اقر ار ہو گی پیرذ خیر ہ میں ہے۔

اگرزید کے داسطے عمر و نے اقر ارکیا کہ سیفاتم اس کی ہے تو حلقہ و تکمیند دونوں زید کو ملیں گے اور اگر تکوار کا اقر ارکیا تو مجھل و نیام و پر تلہ سب اس کا ہے اور اگر حجلہ کا اقر ارکیا تو اس کی ککڑیاں جس سے وہ ہنا ہوا ہے اور وہ کپڑا جس سے وہ منڈ ھا ہوا ہے سب زید کا ہے بیکا فی میں ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک دار ہے اس نے کہا کہ بیددارعمر و کا ہے گرفلال بیت یا اس قدر حصد معلومہ میر اے تو اس کے مقولہ کے موافق رکھا جائے گا اور اگر کہا کہ بیہ بیت میر اے یا یوں کہا کہ لیکن بیہ بیت میر اسے تو کل پر ارعمر و کا ہوگا اور اگر کہا کہ بیددارعمر و کا ہے اور یہ بیت بکر کا ہے تو موافق اس کے اقر ار کے رکھا جائے گا بیرمجیط سڑھی ہیں ہے۔

اگر کہا نے دار فلاں مخص کا ہے اور اس کی بناءمیری ہے یا کہا کہ بیز مین فلاں مخض کی اور اس کے در خت میرے ہیں یا کہا کہ ور خت مع اصول کے فلاں مخص کے اور پھل میرے ہیں تو سب مقرلہ کے ہوں شکے اور میدون جحت کے مقر کی تصدیق نہ کی جائے گی بیر فٹا دی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ بیددار فلال بھخض عمر و کا ہے مگر عمارت اس کی کہ وہ میر می ہے تو عمارت اس کی تقید لیں نہ کی جائے گی اور علی ہذااگر کہا کہ بیہ باغ فلال شخص کا ہے مگر ایک درخت بدون اس کی جڑ کے کہ وہ میرا ہے یا کہا کہ بیہ جبہ عمر و کا ہے مگر اس کا استر کہ وہ میرا ہے یا بیا تکوار عمر و کی ہے مگر اس کا حلیہ کہ وہ میرا ہے یا کہا کہ بیا تکوشی عمر و کی ہے مگر اس کا تھینہ کہ وہ میرا ہے یا بیا حلقہ عمر و کا ہے مگر اس کا تھینہ کہ وہ میرا ہے تو ان سب صور تو ں میں بھی وہی تھکم ہے بیہ مبسوط! میں ہے۔

ل لینی استناء میں مقرکی تقعدیق نه دوگی ۱۲

اگر کہا کہ تمارت اس دار کی میری ہا در میدان زمین عمر وکا ہے تو اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا کذائی الکنز۔
اگر کہا کہ تمارت اس دار کی میری اور زمین اس کی عمر وکی ہے یا اس کی زمین عمر وکی اور اس کی عمارت میری ہے تو میں ت
زمین عمر وکی ہوگی اور اگر کہا کہ اس کی زمین میری ہے اور عمارت اس کی عمر وکی ہے تو زمین اس کی اور عمارت عمر وکی قرار دی جائے گا اور اگر کہا کہ ذمین اس کی عمر وکی اور اگر کہا کہ اس کی عمارت دونوں عمر و کے قرار دی جائے گی اور اگر کہا کہ اس کی عمارت جموافق ہوگا یہ چیط میں ہے۔
کی اور زمین اس کی عمر وکی ہے تو اس کے اقرار کے موافق ہوگا یہ چیط میں ہے۔

ایک انگوهی کے مختلف حصول کی بابت ملکیت کا دعویٰ کرنا 🖈

منتی میں ہے کہ اگر ذید نے عمر و سے کہا کہ بیانگوشی میری اور گلینہ تیرا ہے یا یہ بیٹی میری اوراس کا حلیہ تیرا ہے یا یہ بلوار میری اوراس کا حلیہ تیرا ہے اور عمر و نے کہا کہ سب میرا ہے تو قول زید کا معتبر ہوگا بھر دیکھا جائے گا کہ ذید سے جس چیز کا اقرار کیا ہے اگر اس کے جدا کر نے بیل پچھ ضرر نہیں تو تھم کیا جائے گا کہ جدا کر کے عمر و کے سپر دکر ہے اور اگر ضرر ہو تو زید پر واجب ہوگا کہ مقر بدکی قیمت عمر و کوا داکر سے بیرسب ایام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وایام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بیر ذخیر و

اگرزید کے قبضہ میں ایک ہاندی کے بچہ پیدا ہوازید نے کہا کہ ہاندی عمرو کی ہےاور بچے میرا ہے تو اس کے اقرار کے موافق رکھا جائے گااور یبی تھم ہاتی حیوانات کی اولا دکا اور در نئوں سے تو ڑے ہوئے بھلوں کا ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک صندوق ہے اور اس میں متاع ہے لیں زید نے کہا کہ بیصندوق عمر و کا ہے اور متاع میری ہے یا ب وار عمر و کا ہے اور جو کچھاس میں متاع ہے وہ میری ہے تو زید کا تول مقبول ہوگا بیٹاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ یہ تھیلی عمروی ہے تو وہ تھیلی مع اس کے کہ جو پھاس میں درم ہیں عمروکی ہوگی اورا گرمقر نے کہا کہ میں نے صرف
کیڑ ابدون ورموں کے مراولیا تھا تو تصدیق نئی جائے گی۔ اس طرح اگر کہا کہ یہ زئیل خر ماعمروکی ہے تو مع پھلوں کے عمروکی قرار دی
جائے گی اس طرح اگر کہا کہ یہ خم فلاں شخص عمروکا ہے اوراس خم میں سر کہ جراہوا ہے تو بھی بہی تھم ہے اورا کریوں کہا کہ جراب یعنی تھیلی فلاں شخص کی ہے اوراس میں ہراتی کیڑ ہے جرے ہیں یا کہا کہ یہ تھیلی عمروکی ہے اوراس میں آٹا جراہوا ہے یا کہ کہ یہ گون عمر ہی نے اور گون میں کہ جرے ہیں اور دعویٰ کیا کہ میں نے فقط تھیلی یا گون مراولی تھی تو تصدیق کی جائے گی اور حاصل میرے کہ ہر چیز میں کہ جرف و عادت کے موافق اقرار واقع ہوگا اگر گئی کے کہو و کیور کہا کہ یہ کیا فلاں شخص کا ہے تو یہ اقرار واقع ہوگا اگر گئی کے کہو و کیور کہا کہ یہ کیا فلاں شخص کا ہے تو یہ اقرار واقع عمروکا اور اگر کہا کہ یہ کیا فلاں شخص کا ہے تو بیا تو عمروکو بالیوں مع گہوں ملیں اگر کہا کہ بعور اس میں عمروکا ہے تو عمروکی ہے اورا گر کہا کہ اس قبا کا استر عمروکا ہے تو عمروکا ہے تو جس قدریا نی جمول میں ہوں اور اگر کہا کہ اس قبا کا استر عمروکا ہے تو عمروکی ہے اورا گر کہا کہ اس قبا کا استر عمروکا ہے تو عمروک ہے تو جس قدریا نی جملال جس میں بی نی ہورا) زید کے واسطے ہے تو جس قدریا نی جمول میں ہورہ وہ نیدکو سلے گا پھوال نہ میں بی نی ہورہا) زید کے واسطے ہے تو جس قدریا نی پھوال

اگرکہا کہ پیگیہوں اس بھی کے میں جوزید کی زمین میں تھی یا اس بھیتی کے جوزید کی زمین سے کاٹی گئی تو یہ گیہوں کا اقرار ہے

فكت بير وف جارى زبان كانبيس بوالتداعلم

ای طرح اگر کہا کہ بیزنشک انگورزید کے انگوروں کے ہیں یا بیخر مازید کے ٹل کے ہیں تو بھی میں تھم ہے بیزناوی قاضی خان

اگرکہا کہ بیصوف جومیرے پاس ہے زید کی بکریوں کا ہے یا دو دھ جومیرے پاس ہے زید کی بکریوں کا ہے یا مکھن یا چسنہ کی نسبت ایسا ہی اقر ارکیا تو بیا قرار ہے یعنی زید کی ملک کا ان چیزوں میں اقر امر ہے من الحیط وفتاویٰ قاضی خان اور یہی تھم سوائے غلام و با تدیوں کے تمام حیوانات کی اولا دکا ہے رہمیط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تمرونے بیز بین آراستہ کی یابیدار بتایا یا بیدور خت لگایا یا بیا گورلگائے اور بیسب زید کے قبضہ بیں ہیں عمرو نے دعویٰ کیا کہ بیسب میرے ہیں اور زید نے کہا کہ بیمیرے ہیں بیس نے تجھ سے فقط مدو لیتھی تو نے مدد دی یا مزدوری لے کر مدودی تو قول زید کا مقبول ہوگا ہے گافی میں ہے۔

ا گرکہا کہ میآ ٹافلاں مخص کی سیائی کا ہے تو اقر ارنہیں ہے کذافی الخلاصہ۔

اگر کہا کہ میں نے بچھ ہے با تدی اور غلام غصب کر لیا ہے تو دونوں کے غصب کا اقر ار ہے۔ اسی طرح اگر کہا کہ یہ چیز مع اس چیز کے غصب کی مثلاً گھوڑ اساتھ لگام کے یا غلام مند میں سمیت غصب کیا تو دونوں کے غصب کا اقر ار ہے ای خصب کا اقر ار ہے ای طرح اوپر کے سرتھ یوں کہا کہ گھوڑ اغصب کیا اور اس پر زین تھی تو بھی بھی تھی ہے کہ دونوں کے غصب کا اقر ار ہے اور اگر یوں کہا کہ اس سے غصب کیا مثلاً مند بل میں نے اس کے غلام سے غصب کی یا جھول گھوڑ ہے سے غصب کر لیا تو خاص اقل چیز کے غصب کا اقر ار ہے اور اگر ظرف کے طور پر دوسر سے کا اقر ار ہے اور اگر خرد میں ہوئی ہے مثلاً کہا کہ اور اس سے غصب کر لیا یا ناج کوشتی میں غصب کر گیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر دوسری چیز کہا خرف بھی ہوئی ہے مثلاً کہا کہ بیس نے درم کو درم بھی ایک صور توں میں دونوں کے غصب کہ گیا تو اور اگر دوسری چیز کہا چیز کا ظرف نہیں ہوئی ہے مثلاً کہا کہ بیس نے درم کو درم بھی غصب کر لیا تو دوسری اس کے ذمہ لازم نہ ہوگی اور اگر دوسری چیز کہا چیز اس کے درمیان ہو تی ہے مثلاً جیس نے درم کو درم بھی درسے کہا تو دوسری اس کے ذمہ لیک کھڑ الازم ہوگا خصب کر کہا تو دیسے کہ خرالا زم ہوں گے میڈ اللہ علیہ ہے نز دیکے صرف اس کے ذمہ لیک کھڑ الازم ہوگا در الم ام خرد حمد اللہ علیہ کے فرد کی کی اور اگر دوسری چیز سے مثلاً کہا کہ جیس نے ایک کھڑ الازم ہوگا درا می خور میان ہو کہ جی کھڑ وں جی غصب کر لیا تو امام انجو ہوں گے میڈ سے دھر اللہ علیہ کے فرد کی صرف اس کے ذمہ ایک کھڑ الازم ہوں گے میڈ سے در دیک صرف اس کے ذمہ ایک کھڑ الازم ہوں گے میڈ سے در دیک صرف اس کے ذمہ ایک کھڑ الازم ہوں گے میڈ سے درمیان ہوگی ہوں کے ذمہ ایک کھڑ الازم ہوں گے میڈ سے درمیان ہوگی ہوں کے ذمہ ایک کھڑ الازم ہوں گے میڈ سے درمیان ہوگی ہوں اس کے ذمہ ایک کھڑ الازم ہوں گے میڈ سے درمیان ہوگی ہوں کے درمیان ہوگی کھڑ الازم ہوں گے میڈ سے درمیان ہوگی کے درمیان ہوگی کے درمیان ہوگی ہوں کے دوسر کی ہوں کے درمیان ہوگی ہوں کے دوسر کی ہوگی ہوں کے درمیان ہوگی ہوں کے درمیان ہوگی ہو درمیان ہوگی ہوں کے درمیان ہوگی ہوں کی میں کھر ہوگی ہوں کو درمیا

اگر کہا کہ میں نے بچھ ہے ایک کر پاس دس کیڑوں تریم میں خصب کیا تو امام محدر حمت القدعلیہ کے نز دیک اس کے ذہ اوّل لازم ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے طعام جو بیت میں تھا خصب کرلیا تو یہ اقر اربحز لداس قول کے ہے کہ جو طعام کشتی میں تھا میں نے خصب کرلیا تو یہ اور دوسر ہے تول امام ابو میں تھا میں نے خصب کرلیا ہیں بیت و طعام دونوں کے خصب کا اقر اربے لیکن قول امام اعظم رحمتہ القد علیہ اور دوسر ہے تول امام ابو یوسف رحمتہ القد علیہ اور دوسر کے طعام اس کی ضمان میں داخل ہوگا اور بیت ضمان میں داخل نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طعام کواس کی جگہ ہے۔ دوسری جگہ ترکت نہیں دی تو اس کی تقد بی نہ کی جائے گی بیہ میں وطیس ہے۔

اگرایک گھوڑے کے اصطبل میں غصب کر لینے کا اقر ارکیا تو اس کے ذمہ فقط گھوڑ الا زم ہوگا کذائی الکنز اگر کہا کہ فلال فخص کے بچھ پر دہ درہ درہ درہ بیں پس اگر مقرنے کہا کہ میں نے در سے واؤمرا دلیا ہے یا مع مرادلیا ہے تو اس پر بیس درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ میں نے برمرادلیا ہے تو دس درم لا زم ہوں گے اور اگر کہا کہ مرادمیری اس سے ضرب تھی تو ہمارے علماء کے زو کی اس پر دس درم لا زم ہوں گے اس طرح اگر حقیقتہ لفظ در لیمن ظرف کا حرف مرادلیا تو بھی دس درم لا زم ہوں گے بیمجیط میں ہے۔

اگر کسی نے یوں کہا کہ زید کا مجھ پر ایک درم ایک تغیر گیہوں میں ہے تو اس پر ایک درم لازم ہوگا اور تغیر باطل ہے اور اگر

کہا کہ زید کے مجھ پرایک تغیر کیہوں ایک درم میں واجب ہے تو اس پر تغیر لازم ہوگا اور درم باطل ہے ای طرح اگر کہا کہ زید نے مجھ پرایک فرق <sup>ک</sup> زیت دسمختوم گیہوں میں واجب ہوتو زیت اس پر واجب ہےاور گیہوں باطل میں بیغایۃ البیان میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے جھے پر دس درم دس ویتار میں واجب ہیں تو دس درم واجب ہوں گےاور آخر کلام باطل ہو گالیکن اگر کیج

کہ میں نے دونوں مال مراد لیے متصرتو دونوں لا زم ہوں گے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ مجھے پریا نچے درم ایک یہودی کپڑے میں واجب ہیں تو اس پریا نچے درم واجب ہوں گے پھراگراس کے بعد کہ کہ یہودی کپڑ اسلم کا قرض ہےاور یانچ درم اس نے مجھےاس کپڑے کی سلم میں دیے تھےتو بیاس اقر ار کا بیان ہے کیکن چونکہ اس میں تغیر ہے اس واسطے علیحد ہ کر کے اس کی صحت معتبر نہ ہوگی لیکن اگر طالب اس کی تقید بین کرے تو ہوسکتا ہے اور تقید بین کے وقت ہم تهیں کے کہتن ان دونوں میں ہے ہا ہر نبیس جا سکتا ہے ہیں جس پر دونوں نے تصادق کیا وہ ثابت ہو گا اور اگر طالب نے اس کر تكذيب كى تومقركواس سے تتم كينے كا اختيار ہے ہيں اگر تتم كھالى تو مقرالہ كواختيار ہے كەمقر سے يانچ درم كى بابت موافق اس كاقرار ك مواخذه كرے ميمبوط ميں ہے۔ اگر كہا كہ ميں نے زيد كے يانچ درم ايك كيڑے ميں غصب كر لئے تواس يريانچ درم مع كيڑے کے لازم ہوں مے بیمجیط مزھی میں ہے اگر کہا کہ مجھ پر ایک ورم مع ایک درم کے بااس کے ساتھ ایک درم واجب ہے تو دونو ل درم اس پرلازم ہوں کے بیرفایۃ البیان میں ہے۔

اگر کہا کہ جھے پر ایک درم قبل ایک درم کے واجب ہے تو اس پر ایک درم واجب ہوگا اور اگر کہا کہ قبل اس کے ایک درم واجب ہے تو اس پر دو درم واجب ہوں کے اور اگر کہا کہ ایک درم بعد ایک درم کے یا بعد اس کے ایک درم واجب ہے تو دو درم واجب ہول گے اس طرح اگر کسی ایک درم کے بجائے ایک ویٹاریا قفیز گیہوں بیان کیے تو بھی دونوں چیزیں واجب ہوں گی ہے مبسوط قاضی

خان میں ہے۔

اگر کہا کہ درم و درم یا درم کھر درم واجب ہے تو دو درم واجب ہوں گے اور اگر کہا درم داجب ہے تو ایک ہی درم واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ ذید کا مجھ پر درم بر درم واجب ہے تو ایک ہی درم واجب ہوگا اور اگر کہا کہ دو درم پھر ایک درم واجب ہے تو تین ورم واجب ہوں گے ایسے بی اس کے علس میں لینی درم پھر دوورم واجب ہیں تو بھی تین درم واجب ہوں گے بیدذ خیر ہ میں ہے۔ اگر کہا کہ جھے پرایک درم اور جھے پرایک درم ہےتو دو درم واجب ہوں گے بیفآ وی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کا مجھ پر درم بدرم ہے تو ایک درم واجب ہوگا میغابیۃ البیان شرح ہدا ہیں ہے۔

اگر کہا کہ زبید کا جھے پرایک درم مع کل درم کے ہے تو اس پر دو درم واجب ہوں گے اورا ٹر خاص معین دی درم کو دیکھے کر کہا کہ زید کے مجھ پران درموں میں سے ہر درم کے ساتھ ایک درم واجب ہے تو اس پر ہیں درم واجب ہوں گے اور اگر دس درم معین کود مکھ کر کہا کہ مجھ پراس کے ان سب درموں میں ہے ہر درم کے ساتھ بیدرم واجب ہوتو اس پر گیارہ درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ جھ پر فلاں مخص کے درموں سے کل درم ہے تو تنمن درم واجب ہوں گے اور بیقول امام ابو یوسف رحمته اللہ علیہ وا مام محمد رحمته الله علیہ ک ہا ورقیاس قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ جس دس درم واجب ہوں کے ایک مخف نے کہا کہ زید کا مجھ پر ایک درم فوق درم واجب ہے تو اس پر دو درم واجب ہوں کے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

کتابت کے ساتھ اقر ارکر تالیعن لکھ کرا قرار کرتا گئی وجہ ہے ہوتا ہے از انجملہ اس طرح لکھے کہ وہ کچھ نہ کھلے مثلاً ہوایا یانی ب

برف پر لکھا تو اس سے اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اگر چہ گواہ کر لے اور گواہ کر لینے کے بیمعنی ہیں کہ چندلو گوں سے لکھنے ہیں ہوں کہے کہ جھ پر اس کے گواہ رہواوران کو پڑھ کر پچھونہ سٹائے اور اگر ان کو پڑھ کرسٹا دیا تو جو پچھ لکھا سٹایا ہے وہ اس پر لازم ہوگا اور جس شخص نے اس کا بیا قرار سٹا اس کواس امرکی گواہی اس پر دینا حلال ہے ذخیرہ میں لکھا ہے۔

#### تحرير لكھنے كى ايك صورت كابيان 🌣

ازانجملہ بیہ ہے کہاں طور سے لکھے کہ جولکھا ہوا کھاتا ہے اوراس کی چندصور نیں بیں ازانجملہ بیہ کہارسالی تحریر ہواس کی بیہ صورت ہے کہ کاغذ پر لکھے پہلے بہم اللہ ہے شروع کر ہے بھر دعا بھر مقصود لکھے کہ تیرے بھھ پر ہزار درم اس جہت ہے ہیں تو بیاستسانا اقرار ہے اور جوشص اس کی تحریر کو معائنہ کر ہے اس کواس کے اس امرکی گوا ہی اس پردینا حلال ہے بشر طبکہ گوا واس تحریر کو جان لے خوا ہو وہ گوا ہ کیا جائے یانہ کیا جائے یہ محیط ہیں ہے۔

اگرارسالی تحریریوں تکھے از جانب فلاں بسوئے فلاں اما بعد تونے جھے لکھاتھا کہ بی نے تیرے واسطے فلاں شخص کی طرف سے ہزار درم کی صان کرلی ہے حالا نکہ بیل نے تیرے لیے ہزار کی صانت نہیں کی صرف تیرے واسطے پانچ سو درم کی صانت کی ہے اور اس کے کہنے کے وقت موجود و کتابت کے شاہر تھے پھراس نے اپنی تحریر کو کوکر دیا اور دونوں گواہوں نے اس پر اس کے رائی دی توان کی اور دونوں گواہوں نے اس پر گوائی دی تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے اگر چہاس نے ان دونوں سے گوائی یا گواہ رہنے کے واسطے نہ کہا ہواور بھی تکم طلاق وعماق و مراق ہرا ہے جو شبہات کے باو جو د ثابت ہو جاتا ہے ہیم مبسوط میں ہے۔

اگربطور رسالت کے ٹی یا خرقہ ( کیڑے وغیر ہ کا نگزا۱۲) وغیر ہ اس کے مانند پر لکھا تو بیا قرار نہیں ہے اور نہ گواہوں کو اس پر اس کی گواہی دینا حلال ہے لیکن اگر ان ہے کہے کہ جھ پر اس مال کی گواہی دوتو جائز ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہے اگر کاغذ پر غیر مرسوم تحریر کی ایسی کہ کھلتی ہے کہ فلاں مختص کا جھ پر اس قد رحق ہے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر گواہوں ہے کہا کہ جو پچھ میں نے تحریر کیا ہے اس کی جھ پر گواہی دوتو گواہوں کی گواہی وینا جائز ہے بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

ازائجملہ چک کی تحریر ہے اگر کسی شخص نے اپنی ذات پر کسی حق کی یا دواشت چندلوگوں کے حضور میں لکھی یا کوئی وحیت تحریر کی چران لوگوں سے کہا کہ جھے پراس حق کے فلال شخص کے واسطے ہونے کے گواہ رہواوراس نے ان کو پڑھ کرند سنائی اور ندانہوں نے اس کے سامنے پڑھی تو یہ جائز ہے بشر طبیکہ ان کی آئھوں کے سامنے اپنے ہاتھ ہے تحریر کی یا کسی دوسرے ہے لکھوائی ہواورا گریہ لوگ اس کے خود لکھنے یا لکھوانے کی حالت میں حاضر نہ ہوئے تو ان کی گواہی جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرایک قوم کے درمیان خودایک چکتر رکی اوران کو پڑھ کر نہ سنائی اور نہان ہے کہا کہ جھے پر گواہ رہوتو کتاب میں تحریر ہے کہ بیا قرار نہیں ہے اور تان کو گواہی دینا طال ہے اور قاضی امام ابوعلی سفی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہا گرتح پر مصدر مرسوم ہومثلاً بوں لکھے بہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ ہواتو جو کھال بن قلال نے اپنی ذات پر زید کے واسطے ہزار درم ہونے کا اقرار کیا ہے اور گواہ کو جواس میں لکھا ہے معلوم ہواتو جو کھال نے لکھال کی گوائی دینے کے گواہوں کو گنجائش ہے اگر چاان کو پڑھ کر نہ اس کے گواہوں کو گنجائش ہے اگر چاان کے پڑھا کہ نہ کہا ہو نہ سنائے اور تہ گواہ کی حلال ہے اگر چاان سے نہ کہا ہو کہتم گواہ ہو بیٹو کو اور ہونے گالے کہ گواہوں کو پڑھ سنائی تو ان کو گواہی دینا اس مال کی حلال ہے اگر چاان سے نہ کہا ہو کہتم گواہ ہو بیٹو گواہوں کو پڑھ سنائی تو ان کو گواہی دینا اس مال کی حلال ہے اگر چاان سے نہ کہا ہو کہتم گواہ ہو بیٹو تا تو کہتے گواہ ہو بیٹو گالے گواہوں کو پڑھ سنائی تو ان کو گواہوں کو پڑھ کو کہتا ہو بیٹو گواہوں گواہوں گورہوں گواہوں گورہوں کو پڑھ سنائی تو ان کو گواہوں کو پڑھ سنائی تو ان کو گواہوں کو گواہوں گورہوں گورہوں گورہوں گورہوں گورہوں گورہوں گورہوں گورہوں کورہوں گورہوں گھالے کھالے کے گورہوں گورہ

اگر کا تب کے سوائے دوسرے نے گوا ہوں کے سامنے اس کوتح ریسنائی اس کا تب نے کہا کہ جو پچھاس میں ہے اس کے جھ

ل شبهات سے بیمراد کی طعی ایل ندمومثلاً دوگواہ نے گوائی دی تو میطعی نبیں ہے کیونکہ ان کوشبہہ ہوگیا ہوتا ا

پر گواہ رہوتو بیا قرار ہے اوراگر بید کہا کہ گواہ رہوتو بیا قرار نہیں ہے بیٹر ائٹہ المفتین میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے ایک قوم کے زویک بیٹھ کراپی ذات پرایک چک تحریر کی پھرقوم ہے کہا کہ اس پرمہر کر دواور بینہ کہا کہ گواہ رہوتو بیا قرار نہ ہوگا اور نہ ان لوگوں کو جائز ہے کہ اس مال کی اس شخص پر گواہی دیں ای طرح اگر گواہوں نے کہا کہ کیا ہم تھے پراس کی گواہی دیں اس نے کہا کہ اس پرمہر کر دوتو بھی بہی حکم ہے اور گواہوں نے کہا کہ کیا ہم اس تحریر پرمہر کر دیں اس نے کہا کہ اس پر گواہ رہوتو بیا قرار ہے گواہوں کو اس پر گواہی وینا حل ل ہے بیڈنا وکی قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی محرر ہے کہا کہ فلاں شخص کوا قرار نامہ لکھ دے کہ مجھ پراس کے ہزار درم ہیں تو بیا قرار ہے محرر کوروا ہے کہ اس پراس مال کی گواہی دیا ہی فران گرمی محرر ہے کہا کہ فلاں شخص کے واسطے بیج نامہ اس گھر کا بعوض اس قدر کے لکھ دے اس نے خواہ لکھا یا نہ لکھا تو بیج کا اقراد ہے اس طرح اگر کم رہے دو بارہ کہا کہ محمد کا ماس کی طلاق کا خطا کھو دے تو بھی ایسا ہی ہے۔ اگر محرد ہے دو بارہ کہا کہ عورت کے داسطے طلاق لکھ دے تو بیا یک طلاق کا اقرار ہے اور کمرد کہنا لکھنے والے پر نقاضا کے لیے ہے کذائی الخلاصہ۔

ایک شخص نے دوسرے کوایک مال کے اقرار کی تحریر سنائی اس نے کہا کہ کیا میں بچھے پر اس مال کی جواس میں تحریر ہے گواہی دوں اس نے کہا کہ ہاں تو بیا قرار ہے اس کو گواہی دینا حلال ہے بیرقماویٰ قاضی خان میں ہے۔

ازانجملہ کتاب حساب ہے بیوہ ہے کہ جوتا جرلوگ اٹنے صحیفوں اور حساب کے دفتر وں میں لکھتے ہیں بیرمحیط میں ہے۔ اگراپنے حساب کے محیفہ میں لکھا کہ زید کے جمھ پر ہزار درم ہیں اور دو گوا ہوں نے حضور کی گوا ہی دی یا خوداس نے حاکم کے سامنے اس کا اقر ارکیا تو اس کے ذمہ لازم نہ ہوگالیکن اگر کے کہتم جمھ پر اس کی گوا ہی دوتو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔

اور بعض متاخرین نے کہا کہ اگر روز نامچہ میں لکھا ہے کہ فلاں مختص کے جھے پراس اس قدر درم ہیں تو بیمرسوم میں شار ہاس

ر کوا و کرنا شرط نیس ہے میجیط میں ہے۔

، اگریوں کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ پایا کہ فلال شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں یا کہا کہ اپنی یا دواشت یا حساب میں یا اپنی تحریر سے یا کہاا ہے ہاتھ سے میں نے نکھا کہ فلال شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں تو سیسب باطل ہے میظم پیرید میں ہے۔

اگرایک جماعت نے ائمہ بلخ میں ہے ہالعوں کی یا دواشت کی نسبت فر مایا کہ جو یا دواشت میں بیاع کے خط سے تحریر ہووہ اس پر لا زم ہوتا ہے فعلی بذرا گر بیاع نے کہا کہ میں نے اپنی یا دواشت میں اپنے خط ہے کھا ہوا پایا یا میں نے اپنی یا د داشت میں اپنے ہاتھ ہے لکھا کہ فلاں شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں تو بیا قرار ہے کہ اس پر لا زم ہوگا بیمبسوط وظہیر بیامیں ہے۔

مراف على ديياع ودلال كاخط جحت ہے اگر چەمعنون نه ہو كيونكه اس ميں لوگوں كاعرف طاہرائ طرح لوگ جو باہمی تحرير كيا

كرتے ہيں اس كا بھى جحت ہونا بسب عرف كے واجب ہے بيدذ خير و ميں ہے۔

آیک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیااس نے کہا کہ جو پھھدی کی یا د داشت میں میرے خط ہے ہوگا میں اس کا اسرّ ام کیے لیتا ہوں تو بیا قرار نہیں ہے کذا فی خزائے المفتین ۔

ل محیفه ورق حساب ما نند چشی و کابی وغیره کے ۱۲

ع مراف معروف ہے دیوع بیچے والااور عرف میں جواناج وغیر وفروشت کراتا ہے و دلال جواسیاب فروشت کرتا ہے اا

نبر (بارې☆

## تکراراقرارکے بیان میں

كتأب الاقرار

ا یک مخص نے اپنے او پرسو درم کا اقر ار کیااوراس پر دو گواہ کر لیے پھر دوسرے مقام پرسو درم کا اقر ار کیا اور دو گواہ کر لیے پھر مقرنے کہا کہ بیسو ہی درم ہیں اور طالب نے کہا کہ بیدو وسو درم ہیں تو اس مسئلہ کی چند صورتیں ہیں یا تو اپنے اقر ارکوکسی سبب کی جانب نسبت کیااوروہ سبب دونوں اقراروں میں ایک ہی ہے یا مختلف ہے اور پاکسی سبب کی طرف نسبت نہ کیا پس اگر سبب کی طرف نسبت کیا مثلاً کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم اس غلام کے ٹین کھرای مجلس یا دوسری مجلس میں اس کے بعد اقرار کیا کہ جھے پر زید کے ہزار درم اس غلام کے تمن کے بیں اور وہ غلام ایک ہی ہے تو بالا تفاق ہر حال میں اس کے ذمہ ایک ہی مال لا زم ہوگا اور اگر سبب مختلف ہے مثلاً اوّل مرتبدا قرار کیا کہ مجھ پرزید کے بزار درم اس غلام کے تمن کے بیں بھر دوسری بار اقرار کیا کہ مجھ پرزید کے بزار درم اس یا ندی کے جمن ہیں تو بالا تفاق اماموں کے نز دیک اس پر اس صورت میں دونوں مال داجب ہوں گے خواہ بیا قر ار ایک ہی مجلس میں دوباره ہویا دومجلسوں میں واقع ہوا ہواوراگرا قرار کوکسی سبب کی طرف مضاف نہ کیا بلکہ اپنے نام پرایک چک لکھوا دی ہی اگروہ چک ا یک بی ہے تو بالا تفاق ایک بی مال واجب ہوگا اور اگر دو چکیس لکھوائیں ہر چک ہزار درم کی ہے اور اس پر گواہ کر لیے تو ہر حال میں اس پر دونوں مال لا زم ہوں گےاور چک کا مختلف ہونا اختلاف کے سبب کے قرار دیا جائے گااور اگر چک بھی نہ کھی بلکہ مطلقا اقر ار کیا پس اگر پہلاا قرار قاضی کے سوائے دوسرے مخص کے سامنے دو گواہوں کے روبر و ہواور دوسرا قرار قاضی کے سامنے ہوتو ایک ہی مال لازم ہوگا کذافی فآوی قاضی خان ای طرح اگر پہلا اقر ارقاضی کے سامنے اور دوسرا غیر قاضی کے سامنے دوسری مجلس میں واقع ہوا تو بھی ا یک ہی مال لا زم ہوگا کندا فی الخلاصہ اس طرح اگر پہلے قاضی کے سامنے اقر ارکیا اور قاضی نے اس اقر ارکواپینے ویوان میں لکھ لیا پھر ووسری مجلس میں اس کو قاضی کے سامنے اعادہ کیا اور ہزار درم کا اقر ارکیا ہی طالب نے دو مالوں کا دعویٰ کیا اور مطلوب نے دعویٰ کیا کہ وہی مال ہےتو مطلوب کا قول مقبول ہوگا اوراگر دونوں اقر ارغیر قاضی کے سامنے ہوں یا پہلا قاضی کے سامنے اور دوسرا اقر ارغیر قاضی کے سامنے ہوپس اگر ہراقرار پرایک گواہ کرلیا تو سب کے نز دیک مال واحد لا زم آئے گاخوا ہیا یک ہی ہی ہی ہو یا دومجلسوں میں ہواور اگر پہلے اقرار پر ایک بی گواہ کیا اور دوسرے پر دویا زیادہ گواہ دوسری مجلس میں کیے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمته القدعليه كے فزو يك مال ايك بى ہوگا اور مشائخ نے امام اعظم رحمته القدعليه كے قول ميں اختلاف كيا ہے اور ظاہر بدہے كه ان كے نزد یک بھی ایک ہی مال واجب ہوگا بیفادی قاضی خان میں ہے۔

اگر پہلے اقر ار پر دوگواہ کے اور دوسرے اقر ار پر دوسری جلس میں دوگواہ کرنے تو امام ابو بوسف رحمتہ انتدعایہ وامام محمد رحمتہ انتدعایہ کے نز دیک مال واحد لا زم ہوگا خواہ دوسرے اقر ار پر پہلے ہی دونوں گواہوں کو گواہ کیا ہویا ان کے سوائے دوسروں کو گواہ کیا ہو اور امام اعظم رحمتہ الشعلیہ کے نز دیک ظاہر الروایت کے موافق اگر پہلے ہی دونوں گواہوں کو گواہ کیا تو ایک ہی مال اور اگر دوسروں کو گواہ کیا تو دو مال لا زم ہوں گے کذا ذکر الخصاف اور جصاص نے اس کے برعکس ذکر کیا ہے یہ محیط سزتسی میں ہے۔

اگراقرار دونوں ایک بی مجلس میں واقع ہوئے تو صاحبینؓ کے نزدیک ہرصورت میں مال واحد لازم ہوگا اورا مام اعظم رحمته القدعلیہ کے نزدیک اگر مہلے اقرار پر دو گواہ کیے پھر دوسرے اقرار پر ایک یا زیادہ گواہ کیے تو قیاساً امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے قول پر دو استان سبب یہ کہ مثلاً ایک مال بسبب حمن بھے کے باور دوسر ابسب قرض کے ہاا فتأوى عالمگيرى .. جد (٢) أي التواد

مال لازم ہوں گے اور استحسانا ایک بی مال واجب ہوگا اور بہی امام سرحسی کا فدجب ہے کذائی شرح اوب القاضی للصدر اشہیدا راس کے ہزار درم کے اقرار پر لایا اور بیہ علوم نہیں ہوتا کہ بیا یک بی جہل میں دائر ہوایا ووج کسوں میں اور گواہ کی ہوتا کہ بیا یک بی جہل میں دائر ہوایا ووج کسوں میں اور گواہ بھی اس کوجول گئے تو بیدو مال قرار پائیں گے لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ ایک بی جہل میں ایس ہوا تو بیک منہ ہوگا بی قاضی خان میں ہے۔

اگر دو گواہوں نے ہزار درم سیاہ اور دوسرے دو گواہوں نے ہزار درم دو دھیا جاندی کے اقر ارکی گواہی دی تو بیدو مال ہیں ☆

نوادر پن ساعہ بیں امام ابو بوسف رحمۃ الندعلیہ ہے روایت ہے کہ زید نے عمرو پر ہزار درم وسودینار کا دعویٰ کیا اور ہزار درم عمرو کے نام پرایک چک بیں گریے ہیں اس عمرو کے نام پرایک چک بیں آخر ہے گئیں ہے اور سورینار دوسری چک بیں آخر ہیں اس عمرو کے نام پر ایک اور پھی بیں ہے اور وقت ایک ہی ہے یا دونوں بیں وقت ندکورنیں ہے تو تمام مال عمرو کے ذمہ لازم ہوگا یہ بچیط بیں ہے۔ اگر دو گواہوں ہے ہزار درم سیاہ اور دوسرے دو گواہوں نے ہزار درم دو دھیو چاندی کے اقرار کی گواہی دی تو ہوں ان بیں اگر اس نے ہزار درم وسودینار کا ایک ہی مجلس بیں اقرار کیا پھر اس جگہ اس مجلس بیں ہزار درم کا اقرار کیا تو اختلاف زفر رحمت اللہ علیہ والم ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ بی خزد دیک اس پر ہزار درم موسودینار لازم ہوں گے بیدقاوی قاضی خان بیں ہے۔ نوا در برشام بیں امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے دوا میں ہوگا ہوں کے دوم ہیں ہے۔ نوا در برشام بیں امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہوں تاری رفر ضد کے دوم ہیں ہی جو اس بی برار درم ایک مجدید کے وعد سے پر کر وقع بسب میعاد مختلف ہونے کے بیدو مال ہیں برجوط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمروکا غلام قبل کیا اس کا نام لیا یا نہا کہ میں نے عمروکا بیٹا یا بھائی قبل کیا خواہ اس کا نام لیا یا نہا ہے ہیں قبیا ہوائی قبل کیے ہیں تو بیا قبیا ہوائی تام لیا ہے ہیں تو بیا قبیا ہوائی تام لیا ہور وسری مرتبہ ایسا بی اقرار کیا لیس طالب نے کہا کہ تو نے میر ے دوغلام یا دو بیٹے یا دو بھائی قبل کیے ہیں تو بیا قرار دیا جائے گالیکن اگر اس نے دوغام مختلف کا اقرار ٹابت کیا تو دولا زم ہوں گے اور امام ابوائحن علی السفدی نے فرمایا کہ جائز ہے کہ بیر مسائل بھی علی الاختلاف ہوں اور جائز ہے کہ اتفاقی ہوں بشر طیکہ جگہ واحد ہواور بیل سے کہ افی شرح ادب القاضی للصد راکشہید۔

جونها بار

جن کے لیے اقر ارتبے اور جن کے واسطے بھی نہیں ہے جن کی طرف سے اقر ارتبے ہوتا ہے جن کی طرف سے اقر ارتبے ہے اور جن کی طرف سے نہیں تھے ہوتا ہے

اگر کسی شخص کے واسطے حمل کا اقرار کیا یا حمل کے واسطے کچھ اقرار کیا اور سبب صالح بیان کیا تو اقرار سیح ہے ورنہ نہیں اگر باندی کے حمل کا زید کے واسطے اقرار کیا تو اقرار سیح ولازم ہوگا۔ اگر ہندہ کے حمل کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا تو اس کی تین صور تیں ہیں ایک بید کہ کوئی سبب صالح بیان کر ہے مثلاً یوں کہے کہ اس حمل کے واسطے زید نے اقرار کیا ہے یا اس کا باپ مرکبا اور بیوارٹ ہوا گر میں نے ہزار درم تلف کر دیے تو بیا قرار تا جوگا اور مال اس کے ذمہ لازم ہوگا بھراگر وہ میت کا بچاس قدر مدت

میں زندہ پیدا ہوا کہ یہ معلوم ہوتا ہے اقر ارکے دفت وہ قائم تھا مثلاً مورث اوموسی کے وفات سے چے مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو اس و پنالازم ہے اوراگر چے مہینے سے نہ پادہ میں پیدا ہوا تو اس کواس اقر ارسے پھے استحقاق حاصل نہ ہوگا لیکن اگر عورت معتدہ و کے ہوتو اس بچہ صورت میں اگر دو ہرس سے کم میں بچہ پیدا ہوا اوراس کے ثبوت نسب کا حکم دیا گیا تو بھی عمر مورث وموسی کے انتقال کے وقت اس بچہ کے پیٹے میں موجود ہونے کا حکم ہوگا لیس اگر وہ بچے مرا ہوا پیدا ہوا تو یہ مال موسی ومورث کے وارثوں کو پھیر دیا جائے گا اوراگر دولڑ کے بیٹ میں موجود ہونے کا حکم ہوگا ہیں اگر وہ بیدا ہوا تو یہ مال موسی ومورث کے وارثوں کو پھیر دیا جائے گا اورا کی دولر کے میں الرکا ہوتو دصیت کی صورت میں دونوں کو ہرا ہر مطم گا اور میراث کی صورت میں دونوں کو ہرا ہر مطم گا اور میں اس کے کہا تو میں کہ کہا ہوتی ہوئیں سکتا ہے مثلاً میں اس کیے کہا سب سے لیان کر سے یعنی ہوئیں سکتا ہے مثلاً بوں کہے کہا سب سے لیان کر سے بھی ہوئیں سکتا ہوئی تو فر و خت کی تھی تو بہا قرار اورائی ہوئی دوسر سے اس کے کہاس میں ہوگا اورائی ہوئی دوسر سے ہیں کہا دوسر سے کہا قرار اور ہوئی ہے گئی تو بہا تو اور امام محد دستہ القد علیہ کے زو میک نے جے بیکا فی میں ہے۔

مجنوں کے واسطے اقر ارکرنے ہے بھی اس پر صان واجب ہوگی بکذا قالوا کذا فی الذخیر ہ۔

اگرزیدنے اقر ارکیا کہ میں نے اس بچے کے واسطے فلاں تخص کی طرف سے ہزار درم کی کفالت کی ہے حالانکہ بچہ نہ کلام کرتا ہے اور نہ عقل رکھتا ہے تو کفالت باطل ہے وہ لیکن اگر بچہ کی طرف سے اس کا وہی جس کو بچہ کی طرف سے ولا بت تجارت حاصل ہے قبول کر ہے تو ہوسکتا ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک جا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک جا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ تقرر فی اللہ جا تر چہ اس کے ایسے وہی ہے سائل جو کر اپنی رضا ہے اجازت ہے مال میں نہیں ہے جیسے بھائی و بچاو غیر ہوتو کفالت منعقد موقوف اللہ جا زت رہے گی ہیں اگر بچہ نے باکٹر ہوجائے گی اور اگر درمیان میں کفیل نے کفالت ہے دجوع کر لیا تو رجوع سمجے ہے رہ میط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اس لقیط کی طرف سے فلال شخص کے واسطے سو درم کی کفالت کر لی ہے حالا نکہ لقیط کلام کرنے کے لائق نہیں ہے تو کفالت کفیل پر جائز اور لقیط پر پچھالا زم نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

اگرا بساڑ کے نے جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے زید کے واسطے پچھ قرضہ کا قرار کرلیا تو تجارتی قرضوں ہیں اقرار اسطے پچھ قرضہ کا اقرار وہ بعت و عاریت کا تیج ہے اور غصب کا قرار بھی سیجے ہے اور جو تجارتی نہیں ہے اس میں اس کا اقرار جس کو اس نے فروخت کیا ہے جائز ہے اس طرح اس کے مقبوضہ غلام کی بابت اقرار کر دینا اس سے سیجے ہے خواہ یہ غلام اس کے اموال تجارت ہے ہویا نہ ہو مثلاً اپنے باپ سے میراث پایا ہواور کسی جرم یا مہریا کھالت کا اقرار اس سے سیجے ہے خواہ یہ غلام اس کے اموال تجارت ہے ہویا نہ ہو مثلاً اپنے باپ سے میراث پایا ہواور کسی جرم یا مہریا کھالت کا اقرار

ا و وفض جووارث چھوڑ مرا ۱۲ عدت میں ہونے والی ۱۲ سے لیٹنی کوئی تفصیل نہ بیان کرے نہ سبب صالح و نہ سبب ستحیل ۱۱

اس کی جانب ہے جی نہیں ہے میدذ خیرہ میں ہے۔

ا بسے اڑے کا اقرار جس کوتصرفات ہے ممانعت کی گئی ہے اور معتوہ اور مغمی علیہ اور نائم کا اقر اربھی بمنز لدان کے تصرف ت کے باطل ہے میرمجیط سرتھی میں ہے۔

نشہ کے مدہوش سے تمام حقوق میں اقرار جائز ہے سوائے ان صدود کے جوخالص القد تعالی کے واسطے ہیں اور مرتد ہونا اس ک بھی بمنز لہاس کے تمام تصرفات کے ہوشیاروں کے مانند نافذ ہوگا کذافی الکافی اور گونگے کا اقرارا گروہ لکھتا اور سجھتا ہے تو ماسوں نے صدود کے قصاص وحقوق الناس میں جائز ہے کذافی الحادی۔

اگرکسی آزاد نے کسی غلام ماذون یا مجور کے داسطے کسی دین یا عین کا اقر ارکیا اوراس کے مولی نے غلام کی غیبت میں مقرلہ سے بید چیز دصول کرنی چاہی نونہیں لے سکتا ہے اگر کسی آزاد نے کسی غلام کے داسطے کسی و دبیت کا اقر ارکیا اور غلام نے دوسرے کے داسطے اس کا اقر ارکر نا باطل ہے داسطے اس کا اقر ارکر نا باطل ہے کذائی المہو للے۔

اگرغلام مجور نے عدا خون کرنے کا اقرار کیااور مقتول کے دوولی ہیں ایک نے اس کومعاف کردیا تو دوسرے کا اس کی گردن پر مال نہ ہوگا اوراگرالیں چوری کا اقرار کیا جس میں ہاتھ کا ٹاجاٹا واجب نہیں تو حق مولی میں اس کا اقرار باطل ہے کذافی الحادی۔ غلام تاجر کا دوسرے کے واسطے کسی دین یا دو بعت یا خصب یا تھے واجارہ کا اقرار جائز ہے اگر چہاس پر اس قدر قرض ہوکہ غلام کی قیمت اور جو پچھاس کے یاس ہے سب کومحیط ہو۔

اگراپے مولی کے واسطے اپنے اوپر قرض کا یا اپنے اس ود بعت کا اقر ارکیا حالانکہ اس پر اس قد رقر ضد ہے کہ و واس قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا اقر ارجائز نہ ہوگا اور غلام تا جر کا اقر ارا یہے جرم کا جس میں قصاص نہیں آتا ہے کی اجنبی کے واسطے جائز نہیں ہے اور اگر قرار کیا تو جائز ہے اور اس پر قصاص واجب ہوگا ای طرح اگر اپنی ذات پر ایسے جرم کا اقر ارکیا جس میں حد واجب ہوتی ہے ورتی کا قر ارکیا جس میں ہاتھ کا ٹاوا جب ہے پہیں ہوتی ہے جیسے قذ ف وزنا وشر اپنو کو اور ای الحادی ہے اور اگر ایسی چوری کا اقر ارکیا جس میں ہاتھ کا ٹاوا جب ہے پہیں واجب ہے پہیں واجب ہے تاہیں۔

سی عورت کے مہرکایا کفالت نفس یا کفالت مال کایا اپنے غلام آزاد کرنے کامکا تب یامد ہرکرنے کا اقر ارغلام ماذون سے صحیح نہیں ہاورا گراس نے کسی عورت کے نکاح کا قر ارکیا توضیح ہے لیکن مولی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جدائی کردے کذائی المهوط اور طلاق کا اقر ارغلام ماذون کا قرار غلام ماذون کا اقر ارغلام ماذون کا اقر ارغلام ماذون کا اقر ارجائز اس واسطے ہے کہ حق طلاق میں وہ بمزلم آزاد کے ہوتو غلام ماذون کا اقر اربدرجداولی جائز ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر غلام تا جرنے اقر ارکیا کہ میں نے اس عورت ہے اپنی انگلی ہے افتھاض کیا لینی اس کی فرج میں واخل کر کے پروہ پی ڈا خواہ عورت با ندی ہو یا آ زاد ہوتو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک پچھاس پر لازم نہ آئے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک بچھاس پر لازم نہ آئے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک اس پریہ (اقر ارما) لازم آئے گا گر ان دونوں (آزاد باندی ۱۲) ہے نکاح کرنے کا اور پردہ بھاڑ و بے کا اقر ارکیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک جب تک وہ آزاد نہ ہوں دونوں میں ہے کسی کا مہر اس پر لازم نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آزاد دعوت میں بھی تھم ہے لیکن اگر باندی ہواور اس کے مولی نے اس کا نکاح کر دیا تو غلام تا جر ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آزاد دعوت میں بھی تھم ہے لیکن اگر باندی ہواور اس کے مولی نے اس کا نکاح کر دیا تو غلام تا جر ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے بھی تھم نے بھی علیہ جس کو بدون نشہ کے بھوشی ہونائم مونا ہوائا

پرونت آ زاد ہونے تک کچھوا جب نہ ہوگا اور اگر مولی نے اس کا نکاح نہیں کیا تو غلام تاجر سے نی الحال مہر کا مواخذہ کیا جائے گا اور اگر ہاندی ثیبہ ہوتو جب تک بیغلام آ زاونہ ہواس پر کچھوا جب نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

باندی کی''مهر''توڑنے کا اقر ارکرنا اورعقر کی وجو بیت ☆

اگرغلام تاجرنے اقر اُرکیا کہ بیس نے اس لڑکی ہے جس کے پر دہ بکارت موجود تق وطی کی اور اس کا پر دہ دور کر دیا اور اس ہے جماع کرلیا تو جب تک آزاد نہ ہواس پر امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ و امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک پچھووا جب نہ ہوگا ایسا ہی ابو سلیمان کے ننخوں میں ہے اور ابوحفص کے ننخوں میں قول ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ و امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا

اسی طرح اگر اقرار کیا کہ میں نے باندی سے شہد میں دکھی کا وراس کی بکارت کا پر دہ تو ڈریا اور بدون اجازت اس کے مالک کے اس سے جماع کیا تو بھی امام عظم مرحمت التدعلیہ والم حجر رحمت التدعلیہ کنز دیک بہی تھم ہا ورامام ابو بوسف رحمت التدعلیہ کنز دیک اگر پیشاب کا استمساک استمساک کا ستمساک کا ستمساک کا استمساک کی تعدیق الور نہ الحال اس کے ذمہ ترض ہوگا اور کا استمساک ہوتا ہے تو مہر کے بارہ میں اس کی تقدیق کی جائے گی اور فی الحال اس کے ذمہ ترض ہوگا اور وضاء میں تھدیق نے بارہ میں اس کی تقدیق نے افضاء میں تقدیق نہ کی جائے گی اور نیز ابو حضوں میں ہے کہ اگر پیشا ہا کا استمساک ہوتا ہے تو مہر کے بارہ میں اس کی تقدیق نے اس کی تقدیق نے میں اس کی تقدیق نے کہ بیاں میں اس کی تقدیق نے کہ بیاں میں ہوگا اور جو تھم نے ابور جو بھم نے ابور جو بھم نے ابور جو بھم نے ابور جو بھم نے اس کو جو سے اس کی افراد اس کے حصہ میں جائز قرار دیا جائے گا جس نے اس کو اجازت دی ہوگا جس نے اس کو اجازت دی ہوگا اور جو بھراس کے حصہ میں جائز قرار دیا جائے گا جس نے اس کو اجازت دی ہوگا اور بعدادائے قرض کے باتی اس کے دونوں مولا وی کو برابر معے گا گیاں آئر ارکبا تو اور تو بھراس کے بعدادے قرض اوا کیا جائے گا اور اگرائی تو وہ قرضہ دونوں مالکوں میں برابر تقیم ہوگا اور کوئی ایک تمام مال کا باجازت سے تی نہیں ہوگا ورکوئی ایک تمام مال کا باجازت سے تی نہیں ہوگا ورکوئی ایک تمام مال کا باجازت سے تی نہیں ہوگا درکوئی ایک تمام مال کا باجازت سے تی نہیں ہوگا درکوئی ایک تمام مال کا باجازت سے تی نہیں ہوگا درکوئی ایک تمام مال کا باجازت سے تی نہیں ہوگا درکوئی ایک تمام مال کا باجازت شحق نہیں ہوگا درکوئی ایک تمام مال کا باجازت شحق نہیں ہوگا درکوئی ایک تمام مال کا باجازت شحق نہیں ہوگا درکوئی ایک تمام مال کا باجازت شحق نہیں ہوگا ۔ کدا

اگرمکاتب نے کی آزادیاغلام کے واسط اپنے اوپردین کا بسب شن بھے یا قرضہ یا غصب کے اقر ارکیا تو وہ اس پر لازم ہو گا پھراگراوائے مال کی برت سے عاجز ہوا تو اس کے ذمہ سے مال اقر ارباطل نہ ہوگا اور مکا تب سے حدود کا اقر ارجا نز ہے اور اگر نکاح کی وجہ سے مہر کا اقر ارکیا تو سوائے تول ایام ابو یوسف کے اس پر لازم نہ ہوگا اور ایام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اس وقت لازم ہوگا کہ جب دخول کا اقر ارکر ہے ای طرح اگر اقر ارکیا کہ بیس نے اپنی انگل سے کسی عورت آزادیا باندی کا یالڑکی کا پردہ بکارت تو ثر دیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک میں اس کے ذمہ لازم ہوگا اور ایام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک میں اس کے ذمہ لازم ہوگا اور ایام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک میں ہمزل کہ

ا اختصاص پارہ پارہ کرنا ہے اور بھاڑ ڈالنااور یہال مراد گورت کی فری کے پردہ بھاڑ نے ہے ہا ا ع روکنااور رکاوٹ سے اشبہ یعنی بھی تھیک نظر آتا ہے؟! اقرار جرم کے ہاور جرم کا اقرار مکا تب کی طرف سے جب تک کتابت قائم ہے جی ہاوراگر جرماندادا کرنے سے پہنے وہ عاجز ہو
گیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک جرمانہ باطل ہو گیا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک جائز رہا اور اگر مکا تب نے ذطا سے
جنایت کرنے کا قرار کیا اور قاضی نے اس پر ارش ویے کا تھم کیا اس نے پچھادا کیا تھا کہ عاجز ہو گیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے
فزویک ہاتی باطل ہو گیا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک لازم رہا بخلاف اس کے اگر تھم قاضی ہونے
سے پہلے وہ عاجز ہو گیا تو ایسانہیں ہے یہ مسوط میں ہے۔

#### قلت 🌣

امام اعظم رحمته الله عليه وامام محمد رحمته القدعلية كنزويك ظاهراً بإطل ہوگاليكن امام ابو يوسف رحمته الله عليه به اتفاق ميں احتال به والقداعلم اگر قاضى في كسى آزادكو بحور كيا بحر مجمور في اپنا اغلام المحمد بيا بحج يا عنق يا نسب يا قذف يازنا كا اقرار كيا تو يوسب اس پر جائز به اور امام اعظم رحمته القدعلية واقل امام ابو يوسف رحمته الله عليه مين آزادكا مجمور کرنا باطل به بھرامام ابو يوسف رحمته الله عليه مين آزادكا مجمور کرنا باطل به بھرامام ابو يوسف رحمته الله عليه كا به اور صاحبين في في اور كها كه جائز به اور كها كه جائز به اور كها كه جائز به واقل امام محمد رحمته الله عليه كا به اور صاحبين في في القرار وين و مجر مين علي كا جائز نبين به اور جر شي جو شي جرل مين اس پر جائز به وه جر مين مجمى جائز به كذا في الحادي .

### يانعو (6 باب

# مجہول شخص کے واسطے اور مجہول پر ومجہول وہم چیز کے اقر ارکے بیان میں

اگرمقرلہ مجبول ہوتو مقر پر کچھلازم نہ آئے گاخواہ جہالت نہایت کھلی ہومثلاً کہا مجھ پر ہزار درم لوگوں میں ہے کسی کے بیں یا اس قدر زیادہ نہ ہومثلاً کہا کہ مجھ پر ہزار درم ان دونوں میں ہے کسی کے بیں ایسا ہی شمس الائمہ نے ذکر کیا ہے۔

شیخ الاسلام نے مبسوط اور ناطقی نے واقعات میں لکھا ہے کہ جہالت اگر نہایت زیادہ ہوتو اقر ارجا ئز نہیں ہے اورا گرزیادہ فاحش نہ ہوتو جائز ہے اورالی صورت میں تذکرہ کا حکم دیا جائے گا کہ یا دکرے کہ کس کے ہیں اور بیان کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور وجہ رہے کہ اگر دونوں مقرلبما مقرے لینے پراتفاق کریں اور باہم سلح کرلیں تو دونوں کا دعویٰ ممکن ہے پس مقر کا اقر ارضیح ہوگا کا نی میں لکھا ہے کہ بھی اسمح ہے کذائی النہیں ۔

اگر بایں لفظ بیان کیا کہ فلاں کے جھے پر ہزار درم یا فلاں کا جھے پر ایک درم ہے تواس پر پچھلازم ندہوگا یہ بچھے سرت ہیں ہے۔

اگر اقر ارکیا کہ بیل نے بینظام اس بکر یا عمر و سے غصب کرلیا اور دونوں بیں سے ہرایک اپنا دعویٰ کرتا ہے تو اقر ارفاسد ہے

حتی کہ بیان کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور ان دونوں کو اختیار ہے کہ با بم صلح کر کے غلام کو مقر سے لیس اور اگر با ہم صلح نہ کی تو مقر سے ہرایک کے واسطے تم کی جائے گی کہ واللہ بین غلام نہ اس کا ہے اور نہ اس کا ہے اور بینہ کو رہیں ہے کہ ہر دونوں کے واسطے ایک میارایک تنم کی جائے گی یا ہروا صد کے واسطے علیحہ وہتم کی جائے گی اور مشائخ نے با ہم اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے فر مایا کہ ہر ایک کے واسطے علیحہ وہتم کی جائے گی اور قاضی کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کے نام چاہے شروع کر سے یا دونوں کے نام کا قرعہ دونوں کے اور دوسرے کی تتم سے جس کے نام چاہے شروع کر سے یا دونوں کے تام کا قرعہ دونوں کے لیے تشم کے لیے تشم کے اور دوسرے کی تتم سے جس کے نام چاہے اور دوسرے کی تتم سے تارہ جائے گی اور دوسرے کی تتم سے تارہ جائے گی اور دوسرے کی تتم سے تارہ جائے گی اور دوسرے کی تتم سے تارہ دونوں کے لیے تشم کھائے اور دوسرے کی تتم سے تارہ کی تیم کا بی اور دوسرے کی تتم سے تو تین صورتوں سے خالی نہیں اق ل یہ کہ ایک کے لیے تشم کھائے اور دوسرے کی تتم سے تارہ جائے گی اور وہ تیں سے جس کے نام چاہے کہ میائے اور دوسرے کی تتم سے تارہ جائے گی اور وہ تارہ کی تارہ جائے گی ہوں تو تارہ خالے تارہ جائے گی ہوں تو تین صورتوں سے خالی نہیں اق ل یہ کہ ایک کے لیے تسم کھوں کے اور دوسرے کی تتم سے تو تارہ خالے دیں کو تارہ خالے کی دونوں سے تارہ جائے گی ہوں کے لیے تسم کے تارہ خالے کی دونوں کے لیے تعموں کے تو تارہ کی دونوں کے لیے تارہ کی دونوں کے لیے تارہ کو تارہ کو تارہ کی دونوں کے لیے تارہ کی دونوں کے تارہ کی دونوں کے تارہ کی دونوں کے تارہ کی دونوں کے تارہ کو تارہ کی دونوں کے تارہ کو تارہ کی دونوں کے تارہ کی دونو

اگر کہا کہ زید ہے جمھ پرسودرم اور بکر کے یا عمر دیے ہیں تو زید کوسو کے آد سے اور باتی کے واسطے دوسرے ہروا حد کے لیے اس سے تتم لی جائے گی نیکن اگر دونوں با ہم سلح کرلیں تو نصف نصف تقلیم کرلیں گے اور اگر کہا کہ زید کے جمھ پرسودرم یا عمرو کے ہیں و بجر کے ہیں تو بجر کو آد سے ل جائیں گے اور باقی اوّل دوسرے کو جس طرح ہم نے بیان کیا ل سکتے ہیں کذائی الحادی۔

اگر کہا کہ زید ہے جھے پرسودرم اور عمر و کے بیا بھر کے اور خالد کے بیں تو زید کو ایک تہائی اور خالد کو ایک تہائی ملیں گے اور ہاتی تہائی کے واسطے مقر سے عمر وو بکر کے واسطے تم لی جائے گی لیکن اگر دونوں با ہم سلح کرلیں تو لے لیں میرمجیط سرتھی بیس ہے۔

اگریوں کہا کہ زید کے جھے پرسودرم ورند عمرو کے جیں تو امام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک بیقول شکل اس تول کے ہے کہ فلاں یا فلاں کے جھے پرسودرم جیں اورامام محمد رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک سودرم زید کولیس کے اور عمر وکو پچھنیں ملے گا بیمبسوط میں ہے۔

اگرمقرعلیہ مجبول ہومثلا کہا کہ تیرے ہم میں ہے کی ایک پر ہزار درم ہیں توضیح نہیں ہے تیمین میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تیرے جھے پر ہزار درم ہیں یامیرے فلال غلام پر حالا نکہ اس کے غلام پر قرضہ نیں ہے تو دونوں میں سے ایک کے ذمہ لازم ہوں گے اور اس پر بیان کرنا واجب ہے اور اگر اس کے غلام پر اس قدر قرض ہو کہ اس کی قیمت کو محیط ہے تو کچھ لازم نہ ہوگا بھراگر بھی اس کا قرضہ اواکر دیا تو مال اقر ارلازم ہوگا یہ محیط ہر دسی میں ہے۔

جس طرح معلوم چیز کا اقر ارتیج ہوتا ہے ہے ہی مجبول کا بھی سیج ہے یہ بحیط میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کی مجھ پر کوئی چیز ہے تو اس پر واجب ہے کہ کوئی قیمت دار چیز بیان کر ہے اورا گرائی چیز کے سوائے کوئی چیز میان کی تو بید (اقرارے ۱۳ سے معتبر ہوگا ای طرح اگر کہا میان کی تو بید (اقرارے ۱۳ سے معتبر ہوگا ای طرح اگر کہا کہ ذیر کا مجھے پر پچھوتی ہے تو بھی بھی تھم ہے کذائی الہدا ہیں۔
کہ ذید کا مجھے پر پچھوتی ہے تو بھی بھی تھم ہے کذائی الہدا ہیں۔

اگر کہا کہ فلاں مخص کا مجھ پر ٹی ہے پھر کہا کہ میں نے تق اسلام مرادلیا تھا پس اگراس کلام کو پہلے کلام ہے الگ بیان کیا تو سیجے نہیں ہے اور اگر ملا ہوا بیان کیا ہے تو سے تو جو اگر کہا کہ زید کا میر سے فلاں غلام پر تق ہے تو بیا ہے غلام پر قرضہ کا اقرار ہے شرکت کا اقرار شعر نے انکار کیا تو تسم سے ای کا قول لیا جائے گا بخلاف اس شرکت کا دعویٰ کیا اور مقر نے انکار کیا تو تسم سے ای کا قول لیا جائے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ ذید کا میر سے اس غلام میں جق کے تو کسی قدر غلام کی شرکت کا اقرار ہے جتی کہ اگر مقر نے کہا کہ میں نے غلام پر قرضہ ہوتا

مرادلیا تھا تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی بیدہ خیرہ میں ہے اگر کہا کہ زید کا میر ہے اس غلام یا اس باندی میں جن ہے پس طالب نے اس کے ذمہ کے جن کا دعویٰ کیا تو مقرعایہ ہے تتم لی جائے گی اگر اس نے تتم کھا لی تو زید کا باندی وغلام کسی میں کچھ جن نہ ہوگا اور اگر طالب نے دونوں میں جن کا دعویٰ کیا تو دونوں میں جس میں جا ہے ایک میں کسی قدر حصہ کا اقرار بیان کرے اس طرح اگر دونوں سے ایک کا دعویٰ کیا تو بھی بہی تھم ہے بیرمحیط سرتسی میں ہے۔

اگراتر ارکیا کہ پی نے زید کی کوئی چیز غصب کرلی اور بیان نہ کی تو اقر ارسیح ہے اور مقر کو بھم کیا جائے گا کہ بیان کر ہے ہیں اگراس نے مال متقوم ایمثل درم و دینار وغیر ہ بیان کے اور مقرلہ نے اس کی تصدیق کی اور اس سے زیادہ کا دعویٰ نہ کیا تو مقر پر جس قد راس نے بیان کیا فقط اس قد ردینا واجب ہے اور اگر مال ہیں تصدیق کی کیکن اس کے بیان سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو جس قد رمقر نے بیان کیا اس قدر دنیا اس پر واجب ہوگا اور زیادتی کے بارہ ہی تسم سے متکر زیادت کا قول قبول ہوگا اور اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی بیان کی تکذیب کی اور کسی جیز کا دعویٰ کیا تو تک نہ یہ کرنے ہے اس کا اقرار باطل ہوگیا اور جس چیز کا دری نے دعویٰ کیا اس میں مقر کا قول مقبول ہوگا ہوگا میں ہے۔

اگرائی چیز بیان کی جو مال نہیں ہے ہی اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تعمدیق کی تو اس پر پھے اور واجب نہ ہوگا خوا ہ ای چیز بیان کی ہو جو خصب سے مقصو و ہوتی ہے مثلاً کہا کہ جس نے اس سے اس کی جور و یا اس کا نابالغ بچہ خصب کرلیا یا مقصو د نہ ہو مثلاً جس نے اس سے ایک مخص خاک یا گیہوں یا تل خصب کر لیے جی اور اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تکذیب کی اور اس پر کسی مال متقوم کا کہا ہی ہوتا ہے تو مشائخ جی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے قول کی تقد بق دعویٰ کیا ہی اگر مقرلہ نے اور اگر ایس جا کہ اس کے قول کی تقد بق کی جائے اور اگر ایس جز بیان کی جو خصب سے مقصو د ہوتی ہے گروہ مال متقوم نہیں ہے تو اس جس مشائخ کا اختلاف ہے عامد مسائخ کی جائے اور اگر ایس جی مشائخ کا اختلاف ہے عامد مسائخ نے فر مایا کہ اس کا بیان تی جو خصب ہے اور اگر ایس جا بیان شرح ہے بیر غلیان شرح ہوتی ہے قر مایا کہ اس کا بیان تھی میں ہوا یہ جس میں ہوتا ہے البیان شرح ہولی چیز بیان کرے جو مال متقوم ہوا در یہی اس جے بیر غلیة البیان شرح ہولیہ جس ہوا یہ جس ہوا یہ

اگراقرار کیا کہ زید کی میرے پاس و دیعت ہے اور مید بیان نہ کیا کہ کیا ہے ہی جو پھیوہ و بیان کرے اس میں اس کی تقعہ بق کی جائے گی بشرطیکہ ایسی چیز ہو کہ قصد کر کے و دیعت رکھے جانے کے لائق ہواورا گرمقر لہنے کسی ووسر کی چیز کا دعویٰ کیا تو مقر ہے قتم لی جائے گی اسی طرح اگر اقرار کیا کہ میہ کپڑ امیر ہے پاس و دیعت ہے اور اس کو لایا تو عیب دارتھا اور اقرار کیا کہ میرعیب میرے پاس پیدا ہو گیا ہے تو اس پر صاب لازم نہ ہوگی اور اگر اس کے مالک نے اس طرح ہونے سے اٹکار کیا تو اس کا بھی و بی تھم ہے جونہ کور ہوا ہے میسو ما ہیں۔ سر

اگراقرارکیا کہ بیں نے زید سے ایک غلام غصب کرلیا ہے تو اقرار سے ہاور تھم کیا جائے گا کہ بیان کرے اور جب اس نے بیان کیا کہ وہ غلام یہ ہے خواہ وہ عمدہ ہے یا اوسط یار دی ہے اور مقرلہ نے اس کی تقمد بی کی تو اس کو لے لے اوراگراس کے بیان کی تکذیب کی اور دوسرے غلام کا اس پر دعویٰ کیا توقتم ہے مقر کا قول مقبول ہوگا اور مقر کا اقرار بسبب مقرلہ کی تکذیب کے باطل ہوگیا ہے ذخیرہ میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ میں نے بحری یا اونٹ یا کپڑ اغصب کرلیا ہے تو اقر ارسیح ہاور اس کے بیان کی طرف رجوع کی جائے گی یہ

محيط ش ہے۔

اگراقرارکیا کہ پی نے ایک دارغصب کرلیا تو اس باب پی کہ دہ دار بیہ ہے یا دہ سرے شہر بیں ہے اس کا قول مقبول ہوگا اور اگراس نے کہا کہ وہ داریجی ہے جواس مخف کے قضہ بیں ہے اور جس کے ہاتھ بیں ہے وہ انکار کرتا ہے تو مقر کچھ ضامن شہوگا اور نہ سوائے اس دار کے دوسرے کی ہابت اس ہے مواخذہ کیا جائے گا اور بہتول امام اعظم رحمتہ القد علیہ کا اور دوسر اقول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق اور وہی تول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ مقر ہے اس دار کی قیمت کی صان فی جائے گی کذا فی الحادی۔

اگرکہا کہ جس نے بیدیا ندی یا بیرغلام غصب کیا اور مقرلہ نے دونوں کا دعویٰ کیا تو غاصب ہے کہا جائے گا کہ دونوں جس سے ایک جس کا تو اس آخر ارکر اور دوسر ہے پر جسم کھا بجراگراس نے ایک کا اقر ارکر دیا تو اس اقر ارکے عہدہ ہے نکل گیا اور مقرلہ تو اس کی تقدین کیا اور دوسری کا دعویٰ باتی رہا تو تقدین کر چکا ہے کیونکہ اس نے دونوں کا دعویٰ کیا ہے بس مقرلہ اس کو لے لے جس کو اس نے معین کیا اور دوسری کا دعویٰ باتی رہا تو اس جس مشرکا قول مقبول ہوگا اور اگر مقرلہ نے کسی ایک خاص کا دعویٰ کیا اور مقر نے جس کو بیان کیا ہے وہ اس کے زعم جس نہیں بلکہ دوسرا ہے تو اس اقرار سے اس کو بچھا سے قاتم ماصل نہ ہوگا اور ووسر سے کی ہا بت اس کا دعویٰ مقریر ہاتی رہا اور مقر مشر ہے تو قسم سے اس کا تول مقبول ہوگا ہے میں ہے۔

اگرکہا کہ جھے پرایک تغیز گیہوں ہیں تو اس شہر کے تغیز ہے پیا نہ کیے جائیں گے اور یہی من وغیرہ کا تھم ہے اور اگر کہا کہ
فلال شخص کے جھے پر سودرم ہیں تو اس شہر کے دزن کے موانق اقر ارمعتبر رکھا جائے گا۔ اگر وزن سبعہ ہوتو سبعہ ہوگا اور کم پر اس کی
تصدیق نہ کی جائے گی لیکن اگر وقت اقر ارکے کلام مصل ہیں مثلاً سودرم مثقال یا وزن خسہ بیان کیا تو تصدیق کی جائے گی اور اگر
اقر اراس کا مثلاً کوفہ ہیں واقع ہواتو کوفہ میں وزن سبعہ کے درم متعارف ہیں اور اگر شہر کے نقو دختلف ہوں اور کوئی نقذ زیاد ور ان کی ہوتو
اس کی جانب اقر ارراجع ہوگا اور اگر رواج میں سب برابر ہوں تو جونقد سب سے کم ہاس کی طرف راجع ہوگا مثلاً درموں کا اقر ارکیا تو
سب سے چھوٹے درم کی طرف وقت استوائے رواج کے روح کیا جائے گا اگر کہا کہ جھے پر چھوٹا درم یا درمچہ یا دینار چہ یا ہڑ اورم ہے تو
یورے درم پر اقر اررکھا جائے گا لیکن اگر وقت اقر ارکے مصل بیان کردے تو موافق بیان کے کھا جائے گا میری طرف

اگر بغدادیں اس نے کہا کہ جھے پر زید کے طبری درم ہیں تو طبری درم واجب ہوں گے گر بغداد کے وزن ہے۔ ای طرح اگر بغدادی سے میں اس نے کہا کہ جھے پرایک کرموسلی گیہوں ہوں گے گر بغداد کے کیل ہے میں چیا جس ہے۔ اگر بغدادی کی کی ہوں ہوں گے گر بغداد کے کیل ہے میں چیا جس ہے۔ اگر کہا کہ جھے پر در پہمات در مجے ہیں تو اس پر تین درم واجب ہوں گے۔ ای طرح اگر کہا کہ جھے پر در پہمات در مجے ہیں تو اس پر تین درم واجب ہوں گے۔ ای طرح اگر کہا کہ جھے پر بہت ہے دراہم ہیں یا بہت ہے دنا نیر ہیں تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے موافق اس پر دس درم اور دس دینارواجب ہوں گے میں جی اور صاحبین کے نزد کی دوسودرم اور ہیں دینارواجب ہوں گے میں جی طرح میں دینارواجب ہوں گے میں جسل سے موافق اس پر دس درم اور جس دینارواجب ہوں گے میں جھے اس حس

اگرکہا کہ جھے پر بہت سے تھان لیعنی کپڑے اور بہت سے وصا لف تلمیں تو امام محد رحمۃ القد علیہ کن درکہ ورصاحبین کے خزد یک درصاحبین کے خزد یک دوسودرم کے انداز سے واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ بٹس نے بہت سے اونٹ یا بہت کا کمیں یا بہت کی مگر یا ان فصب کر لیس جی تو صاحبین کے خزد میک ہرجنس کے کمتر نصاب کے موافق اس سے لیے جا کیں گے لین اونٹوں بٹس سے پہلی اونٹ تمیں گاکیوں لیس جی تو اونٹوں بٹس سے پہلی اونٹ تمیں گاکیوں کے تولیہ جی بردراہم قال المحر جم یہ تھم عمر بی زبان بٹس دراہم بلفظ جمع کمسر یا در بہمات بلفظ جمع مصفہ کا ہے کین اردوو فاری بٹس بلفظ جمع اور بی مارک خلام یا باعدی ۱۷ واجب بورل کے فاحفظ ۱۲ سے وصا کف جمع وصیف نابالغ غلام یا باعدی ۱۷ ا

فتاوی عالمگیری .. ... جلد 🛈 کی کی دورو

مل سے اور جالیس بکر یوں میں سے اور امام اعظم رحمتہ القدعلیہ کے نز دیکے مقر کے بیان کی طریب رجوع کمیاجائے گا پیجیین میں ہے۔ اگر کہا کہ زید کے مجھے پر اکثر الدرا ہم میں تو دس درم واجب ہوں عے اور صاحبین ؓ کے نز دیک دوسودرم اور اگر کہا کہ فلال و.

محفس کے جھے پر دراہم میں سے پچھے یا پچھ دراہم میں سے ہیں تو اس پر تین درم دا جب ہوں گے بیٹز ایر آئم تین میں ہے۔

قال المحترجم ان مسائل میں دراہم و دینار ہا عتبار عربیت کے جمع کے معتبر رکھے گئے اور فل جمع تین درم ہے لہٰذامہم صورتوں میں تین درم کا حکم کیا گیا اوراگر زبان اردو میں بلفظ جمع اطلاق کیا جائے تو اس حکم میں تامل ہے چونکہ انخراج احکام مسائل میں اجتہا دمطلق یا فی الجملہ درکار ہے لہٰذامتر جم ضعیف معذور ہے جہاں تک ممکن ہے تر جمہ میں انہی الفاظ کا لحاظ کیا گیا ہی تنبیبہ ہے کہ دراہم و دنا نیرکی صورتوں میں مثلاً حکم مذکورکوا ہی عربی لفظ جمع کے ساتھ کھی ظامقھ و درکھیں والنداعلم ۔

ابن ساعہ نے امام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ جھے پر درہم مضاعفہ ہیں بیٹی دو چند ہیں تو چھے درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ دراہم اضعافاً مضاعفہ واجب ہیں تو اس پراٹھارہ درم لا زم ہوں کے یابوں کہاا ضعافاً مضاعفہ دراہم ہیں تو بھی اٹھارہ درم واجب ہوں کے بیمبین ہیں ہے۔

اگر کہا کہ لہ علی عشرۃ دراہم واضعافہا مضاعلہ لینی زید کے جھھ پر دس درم اور ان کی اضعاف مضاعف کر کے واجب ہیں تو

اتی درم واجب ہوں گے میرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر کہا کہ کذا در ہما تو ایک درم واجب ہوگا یہ کنز و ہدا ہے ہی ہے۔اور پٹیمیہ اور ذخیر ہوغیر ہیں لکھا ہے کہ دو درم واجب ہوں کے اس لیے کہ کذا کنا یہ عدد ہے ہے اور اقل عدو دو ہے کذافی انبین لینی علم حساب میں ثابت ہوا کہ واحد عدد نہیں ہی عدد کا شار دو ہے ہے اور کذا چونکہ عددی کنایات ہے ہے ہذا کمتر دومرا دجوں گے و ہکذافی فناوی قاضی خان۔

اگرکہا کہ کذا کذا در جاتو گیارہ ورہم واجب ہوں گے اوراگر کہا کہ کذاو کذا در جاتو اکیس درم واجب ہوں گے اور بہی تکم دیناروں و کیلی ووزنی چیزوں میں ہے۔اگر کہا کذا کذا تختوم من حطۃ تو گیارہ تختوم واجب ہوں گے۔اگر کہا کہ جھھ پر کذا کذا در جاو کذا کذا دینار جیں تو ہرا یک میں ہے گیارہ گیارہ واجب ہوں گے اوراگر کہا کہ جھے پر کذا کذا دینارودرم واجب جی تو ہرا یک میں ہے گیارہ کے نصف واجب ہوں مے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرلفظ كذا كونتين بار بدون واؤك لا يا تو گياره اوراگرواؤك ساتھ لا يا تو ايك سوگياره اورا گرچار بارلا يا تو هزارا س پرزيا ده

کے جاتمیں مے کذائی الہداہیں۔

اگر پانچ مرتبدواؤ کے ساتھ لایا تو وی ہزازیادہ کرنے چاہئے ہیں اوراگر چھمرتبدلایا تو سو ہزاراوراگر سات مرتبدلایا تو دی لاکھذیادہ کرنے چاہئے ہیں۔ علی ہڈ القیاس ہر بار جب واؤ کے ساتھ ذیادہ کرنے تو ایک دہائی ہڑ ھائی چاہئے جیسا عادت جاری ہے کذائی البیین اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے لفظ درم کو کذا کے تمیز کے واسطے ذکر کیا لیمن کذا کہنا بیعددی مہم ہے ہی معلوم کرانے کے واسطے کہ بیعدد کنا بیکس چیز سے ہے تو درم ذکر کر کے بتلایا کہ درم سے کنا بیہ ہے ہی بیسب احکام جو ندکور ہوئے ہیں جاری ہوں گے اوراگر لفظ درم کو مجرور ذکر کیا لیمن گذا کنا بیعددی مہم کو درم کی طرف مضاف کیا تو امام محدر حت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سودرم واجب ہوں گے بیمچیط سرحی میں ہے۔

ا گرکہا کہ فلاں مخص کا مجھ پر مال ہے تو مقدار بیان کرنے میں اس کا قول معتبر ہوگا اور قلیل و کثیر میں اس کے بیان کا اعتبار کیا جائے گالیکن اگر ایک درم سے کم بیان کیا تو تصدیق ندہوگی اور اگر کہا کہ زید کا مجھ پر مال عظیم درموں میں سے ہے تو دوسو درم سے کم بیان کرنے میں اس کی تقد اپنی نہ کی جائے گی اور صاحبین کے نز دیک ہے اور دیناروں میں بیس ہے کم میں اور اونٹوں میں ہے بچپس ہے کم میں تقد اپنی نہ ہوگی اور مال ذکو ہ کے سوائے میں قیمت نصاب ہے کم ہیں تقد اپنی نہ ہوگی کذائی الکافی اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ دس ہے کم میں تقید اپنی نہ ہوگی اور ایک روایت میں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے مثل صاحبین کے قول کے ہے کذافی النہیں ۔

مسكله مذكوره كى بابت امام اعظم ابوحنيفه ومناللة عمروى قول الم

سٹس الائم پرخسی نے فر مایا کہ تیج قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا رہے کہ امام فقر کی حالت قفر وغنا کو و مکھ کرتھم کی بناءر کھتے میں کیونکہ فقیر قلیل کوظیم مجھتا ہے اورغی نہیں سجھتا ہے کذا فی فآو کی قاضی خان ۔

یہ سب اس وقت ہے کہ اس نے مال عظیم کو درموں میں سے بیان کیا اور اگر صرف مال عظیم کا اقر ارکیا تو جس جس میں سے بیان کرے اس کی تصدیق کی جائے گی کذافی العما ہیں۔

اگر کہا کہ بھی پر اموال عظام ہیں لینی دونوں لفظ بطور عربی بچھ کے ذکر کیے تو جس کو بیان کرے اس میں ہے بھتر تین نصاب کے مقدار کیے جا کیں گے مثلاً درموں میں ہے بیان کیے تو چے سو درم واجب ہوں کے کذافی الکافی قال المحرجم بینبی ان کے کون بذاعلی تول صاحبیہ اور اگر کہا کہ بھی پر مال نفس یا خطیر یا کریم ہے تو بالا اتفاق فر مایا کہ دوسو درم لا زم ہوں کے اور اگر کہا کہ ذید کا بھی بر مال کثیر ہے تو ناطقی نے ذکر کیا کہ امام اعظم رحمتہ القدعلیہ کے زوید دوسو درم واجب اور اگر زیادہ کا اقر ارکیا تو زیادہ لازم ہوں گے اور دوسو درم ہے کم میں تصدیق شہوگی اور امام الو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دس ہے کم میں تصدیق شہوگی اور امام میں خان میں ہے۔

اگر کہا کہ الوف دراہم لیعنی ہزاروں درم تو تین ہزار درم اور اگر کہا کہ الوف کثیر ہ تو دس ہزار درم لا زم ہوں گے اور یہی عکم

فلوس و ویناروں میں ہے سیمجیط میں ہے۔

منتقی میں ہے کہ اگر کہا کہ مجھ پر مال ہے نہ کیل ہے نہ کثیر ہے تو اس پر دوسودرم ہیں بیر فلا صدیب ہے اور اگر کہا کہ مجھ پر مال قلیل ہے توس پر ایک درم لازم ، وگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ لیک زیا والف درہم اس کے جھے پر قریب ہزار درم کے ہیں یا جل الف درہم اوعظم الف درہم یا قریب ان الف درہم یا قریب ہزار درم کے ہیں قریب ہزار درم کے ہیں تو سب پانچ سو درم ہے کچھاو پر کا اقرار ہے اور بھی تھم غصب ما و دبیت ہیں ہے اور بھی کہلی وزنی چیز وں اور کپڑ وں ہیں ہے کذائی الذخیر واورا مام محمد رحمت الله علیہ ہے دوایت ہے کہا کر کہالفلان علی یا غیر الف فلال کے جھ پر سوا ہے ہزار کے ہیں تو اس پر دو ہزار واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ غیر الفین سوائے دو ہزار کے ہیں تو اس پر چار ہزار واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ غیر درہم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ غیر درہم تو دو درم واجب اور اگر کہا کہ غیر درہم واجب ہوں گے میادی ہیں ہے۔

اگر کہا کہ گیہوں کثیر ہیں تو صاحبین کے نز دیک پانچ اس ہوں گے اور بعض نے کا کہامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بیان کرنامقر پرموتو ف ہے مگرایک صاع سے زیادہ بیان کرے اور بعض روایات میں نہ کور ہے کہ حطۃ کثیرہ دی قفیز میں ای طرح ہر کیلی وزنی چیز کا تھم ہے اور اگر کہا کہ جھے پر تفیز ہ حیطۃ میں تو تین تفیز اس پر لازم آئیں گے اور اگر کہا کہ قفیز ہ کثیرہ ہیں تو دی قفیز لازم آئیں گے بیر قمادی قاضی خان میں ہے۔

ا مترجم كبتاب كديكم صاحبين كول يرجونا مناسب معلوم بوتابا

اگر کہالغلان علی عشرۃ دراہم و نیف کے فلاں کے جھے پر دس درم اور پھھڑیا دوتو نیف کی مقدار بیان کرنا ای کی طرف ہے۔ پس اگر درم ہے کم بیان کی تو جائز ہے بیر بین میں ہے۔

اُگر کہاعلیٰ بضع وخمسون درہا بھے پر بضع اور پچاس درم ہیں تو بضع کی مقدار تین یااس سے زیادہ ہوتی ہے پس اگر تین ہے بیان کرے تو نا جائز ہے یہ محیط سرحتی ہیں ہے۔

اگر کہا کہ بھے پر سواورا کی درم ہوا ہے تو ہمار ہے نز دیک اس پر سودرم اورا لیک درم ہوگا ای طرح اگر سواو را لیک دیناری سواو ایک قفیر گیہوں بیان کرے غرضیکہ کیلی یاوزنی کوئی چیز بیان کرے تو بھی بہی تھم ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ دس درم و دانگ یا قیراط تو بیدا نگ یا قیراط چاندی میں ہے ہوگا سیبین میں ہے۔ اگر کہا کہ مجھ پر فلاں مختص کے دینارو دانگ یا قیراط ہے تو بیدا نگ وقیراط سونے کا ہوگا بیمجیط میں ہے۔

اگر کہا کہ جھے پرزید کے دوسومثقال سوناو جاندی یا اس قدر گیہوں وجو ہیں تو دونوں میں سے ہرایک کا نصف لازم آئے ' اوراگر تین جنسیں ذکر کیس تو ہرایک میں ہے تہائی لازم ہوگا گذائی الحادی اوراگر کہا کہ سواور ایک غلام یا سووا لیک بحری یا سووا لیک کپڑا دو کپڑے نے سوکی تمیز بیان کرنے میں اس کا قول مقبول ہوں گاہیذ خیرہ میں ہے۔

اگر کہا کہ سواور تین کیڑے تو کل کیڑے قرار یا تھیں کے بیمبسوط میں ہے۔

اگرکہا کہ فلاں کے واسطے ایک جزومیرے دار کا ہے تو بیان کرنا ای پر ہوگا اور اس کو اختیار ہے جس قدر چاہے اقر ارکر اور جزو کے مانند شقص علی یا نصب یا طاکفہ کا حکم ہے لیکن سہم کا لفظ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزویک چھٹ حصہ قرار دیا جائے گا او صاحبین کے بزویک اس کے بیان پر ہے بیمجیط میں ہے۔

' اگرکہا کہ زید کے میر ہان درموں میں دل درم بیں اور بیدرم سو بیں اور ان میں چھوٹے کم وزن اور بڑے دونوں قتم کے بیں تو دی درم وزن سبعہ سے قرار پائیں گے اور اگر مقرنے کہا کہ کم وزن والوں میں سے بیں تو تقید لیں نہ ہوگی اور اگر اس میر

ا جیسے ہمارے عرف میں پکھاو پردس یا جیس دغیرہ ہو گئے جیں ای طرح محادرہ عرب میں پکھود پر کی جگہ بضع کالفظ ہو گئے جیں ۱۲ ع قول تمیز بیان لیٹنی بیروکیا چز جیں کپڑے یا درہم دغیرہ ۱۲ ۔ یوف کی شامل جیں اور اس نے کہا کہ زیوف میں ہے ہیں تو تقید بین کی جائے گی میر محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے میر سے اس اٹاج میں ہے آیک گر گیہوں ہیں پھر دیکھا گیا تو وہ سب ایک گرنہیں ہوتا ہے تو سب زید کا ہو گا در مقر زیادہ کا ضامن نہ ہوگا مگر مقر ہے تتم لی جائے گی کہ میں نے اس طعام میں سے پچھ تلف نہیں کیا ہے اور اگر پورا گر ہوتو سب ید کا ہے اور اگر زیادہ ہوتو زید کو اس میں ہے ایک کر ملے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کامیرے داریش ہے اس دیوارے اس دیوار تک ہے تو زید کوفقاد اس دیوارے اس دیوار کے درمیان کا حصہ ملے گا بیر کنزیش ہے۔

اگر کہا کہ زید کے جھے پر ایک درم سے دل درم تک ہیں یا مابین ایک درم سے دل درم تک ہیں تو امام اعظم رحمتہ القدعلیہ کے ز دیک اس پر نو درم لا زم آ کیں گے اور صاحبین نے فر مایا کہ دس درم لا زم آ کیں گے کذافی الکافی۔

اگر کہا کہ جھے پر زید کا مابین کرشعیر ہے کر حط تک ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اس پر ایک گر گیہوں اور ایک گر جو اجب ہے گرایک تفیر و گیہوں کو کم کر کے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام جر رحمتہ اللہ علیہ کنز دیک دو گر لا زم ہوں گے اگر کہا کہ جھے پر مابین اس درم کے دس دیناروں تک ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کنز ویک اس پر دس دراہم اور نو دنا نیر لا زم آئیں گے ورصاحبین کے نز دیک اس پر دس درہم اور دس دنا نیر لا زم ہوں گے اسی طرح اگر کہا کہ مابین دس دیناروں کے دس درم تک تو بھی مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کنز دیک اس پر دس درہم اور دور دراہم اور نو دیناروا جب ہوں گے اور بعض شخ ابی حفیص بیس اس صورت بیس واقع ہے کہ مام عظم رحمتہ اللہ علیہ کنز دیک فاہر ہے لین اص جو بھی اق ل ہے اور یوں اقر ارکرنا کہ مین کندا الی کذالی کذالی کذالی کذالی کا درس درم ہے دس وینار تک ہیں بمز لہ اس قول کے سب حکموں میں ہے کہ مابین دس درم کے دس دینار تک ہیں بیمنوط بیس ہے۔

بشررجمتہ اللہ علیہ نے امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ جھے پر عمر وکی مابین بکری کے گائے تک ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس پر پچھ وا جب نہ ہوگا خواہ گائے بکری معین ہویا غیر معین ہواور امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا اگر معین ہوتو ہے تھے کہ اس پر کھی جوتو دونوں اس پر لا زم آئیں گے اور اگر کہا کہ مابین درم کے درم تک تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی درم اور امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کے دوم کا زم آئیں گے کذافی المحیط۔

جهرا لأبه

# مریض کے اقراروں اور فعلوں کے بیان میں

مرض الموت كي سيح تعريف كي بابت فقهاء كااختلاف ☆

مرض الموت كامريض و مخض ہے جواپنی ذاتی ضرورتوں كے واسطے نہ نكلے اور يہی اسح ہے پينز الله المفتين ميں ہے۔مرض الموت كى تعريف ميں اختلاف ہے فتوىٰ كے واسطے يەمختار ہے كەاگراس مرض سے غالبًا موت ہوتو مرض الموت ہے خواہ و و تخف بستر پر لگ گیا ہو یانہیں مضمرات میں ہے۔مریض کا اقرارا ہے وارث کے واسطے جائز نہیں ہے لیکن اگر باقی وارث اجازت دیں تو جائز **ہوگا پس اگرمقرلہ وفت اقرار کے مریص کا وارث ہواوراسی طرح وارث باتی رہایہاں تک کہ مریض مرکیا تو اقرار باطل ہے اوراگر** وفت اقرار کے مقرلہ وارث ہو پھر بعد اقرار کے وارث ہونے سے خارج ہو گیا اور ایسا ہی رہایہاں تک کہ مریض مرگیا مثلاً بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اس وقت اس کے کوئی بیٹا نہ تھا پھر بیٹا پیدا ہوا اور وہ زندہ رہا یہاں تک کہمریض مرا تو اقرار جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔اگرا یسے مخص کے واسطے اقر ارکیا جوونت اقرار کے وارث نہ تھا پھرا ہے سبب سے وارث ہوگیا جو ونت اقرار کے قائم تھا مثلاً ا ہے بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اسکا بیٹا بھی موجود ہے پھر بیٹا مرکیا پھر مریض مراتو اقرار سیح نہیں ہے اور اگرا یہ فیض کے واسطے اقرار کیا جو وارٹ نہیں ہے پھر کوئی ایسا سبب پیدا ہوا جس ہے وہ وارث ہو گیا مثلاً کسی اجنبی عورت کے واسطے اقرار کیا پھراس ہے نکاح کرلیا پھرمر کمیا تو اقرار سیجے ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگر وفت اقرار کے دارث ہو پھر دارث ہونے سے خارج ہو جائے مجروارث ہوجائے مثلاً اپنی جورو کے واسطے اقر ارکیا مجراس کو ہائن کر دیا اوراسکی عدت گذرگنی پھراس ہے نکاح کرلیا پھرمر گیا یا کسی مخص ہے موالات کی مجرمریض ہوکراس کے لیے اقرار کیا مجرفنخ کر دی مجر دوبارہ عقدمولات کیا بھرای مرض میں مر گیا تواس صورت میں اختلاف ہے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقرار جائز ہے اورامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیاقرار باطل ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول قیاس ہے اور تول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا استحسان ہے بیرمجیط میں ہے۔ اگر تمسى مریض نے اپنے جیئے کے واسطے قرض کا اقر ارکیا اور بیٹا اس کا غلام ہے پھر آ زاد کیا گیا پھر باپ مرگیا اور و واس کے وارثوں میں ہے تو قرض کا اقرار جائز ہےاوراگر بیغلام تا جرہواوراس پرقرض ہواور باقی مسئلہا ہے حال پرر ہے تو اقرار باطل ہے اوراگر مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے اقرار کیااور وہ مکا تب ہے پھر ہاپ مرگیااور بیٹاویسائی مکاتب ہاتی ہے تو اس کے حق میں اقرار جائز ہے اور اگر باپ کے مرنے ہے پہلے بیٹامکا تب آزاد ہوگیا تو اس کے واسطے اقرار جائز نہ رہا بیمبسوط میں ہے۔ اگر مکا تب مریض نے اپنے آ زاد بیٹے کے واسطے مرض کا اقرار کیا مجرمر گیا اور کوئی مال لائق ادا کے نہیں چھوڑ ایا ادائے قرض کے لائق چھوڑ اادائے کتابت کے لائق نہیں چھوڑ اتو اقرار جائز ہے اورا گر دونوں چیزوں کے واسطےلائق چھوڑ اتو اقرار باطل ہے بیمحیط سزھسی میں ہے۔اگر مریض نے ا ہے کسی وارث کے لیے معین و دیعت کا اقرار کیا بھرای مرض میں مر کیا تو جائز نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر مرد نے اپنے مرض میں اپنی تورت کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھراس سے پہلے اس کی بیوی مرگئی اور بیوی کے دو بینے ہیں ایک اس مرد سے اور دوسرا دوسر سے مرد سے تو اوّل قول امام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ کے موافق اقر ارباطل ہے اور دوسرے قول کے موافق جائز ہے۔اگر مربیض نے اپنی جورو کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھراس کی موت سے پہلے جورومرگئی اور اس کے وارث ایسے یو جود ہیں کہاس کی تمام میراث کیے لیتے ہیں اور وہ لوگ اس مقر کے وارث نہیں ہیں تو اقر ارجائز ہے بیدذ خیر ہیں ہے۔ اگر مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے قرض کا اقر ار کیا پھر بیٹا مقر لہ مرگیا اور ایک بیٹا چھوڑ ااور مریض کا کوئی بیٹانہیں ہے تو

مام ابو یوسف رحمته القدعلیہ کے پہلے قول پر میدا قر ارجا رُرمبیں ہے اور دوسر ہے قول پر جا رُز ہے میرمجیط میں ہے۔

اگراہیے مرض الموت میں اپنی عورت کے دین مہر کا اقر ارکیا تو تمام مہر مثل تک تقد کتی جائے گی اور قرض خواہان صحت کے ساتھ شریک ہوگی کذائی خزائے المقتین اورا گرمشل سے زیادہ کا عورت کے واسطے اقر ارکیا تو زیادتی باطل ہے بیمسوط میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے مرض الموت میں اپنی عورت کے واسطے ہزار درم مہر کا اقر ارکیا اور مرگیا پھروار توں نے گواہ قائم کیے کہ بورت نے اپنے شو ہرکی زندگی میں اس کواپنا مہر بہدکر دیا تھا تو گواہ مقبول نہ ہوں گے اور مہر بسبب یا قر ارشو ہر کے لازم رہے گا ہے

اگراپے کسی دارٹ یا اجنبی کے واسطے اقر ارکیا بھر مقرار مرگیا بھر مریض مرااور مقرار کا دارث اس مریض کے دارتوں می ہے ہے تو امام ابو بوسف رحمتہ القدعلیہ کے اقرال قول میں بیا قر ارتا جائز اور دوسرے قول میں جائز ہے اور یہی امام محمہ رحمتہ القدعلیہ کا ہے ای طرح اگر مریض نے اپنے مقبوضہ غلام کا کسی اجنبی کے داسطے اقر ارکیا بھر اجنبی نے کہا بلکہ بیا غلاص مردوارث مریض کا ہے میرااس میں بھے تی شقا تو اقراق اول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق مریض کا اقر ارباطل ہے اور دوسرے قول کے موافق میں جادر دوسرا تول کے موافق میں ہے۔

میرااس میں بھرتی شریف اقراب الی القیاس ہے اور قول اقراد حواج بیمبسوط اور قباد کی قاضی خان میں ہے۔

جو محض دودن مریض اور تین روز اچهار ہتا ہے یا ایک روز مریض اور دوروز احجمار ہتا ہے اگر اُس نے اپنے بیٹے کے واسطے کسی قرض کا اقر ارکیا پس اگر ایسے مرض میں اقر ارکیا جس کے بعد و واجھا ہو گیا تو اس کا تعل جائز ہے اورا گرا یسے مرض میں اقر ارکیا نس نے اس کوبستر سے لگایا اور و ومر ہی گیا تو جائز نہیں ہے بیٹز ائد اُمفتین میں ہے۔

اپنے دارٹ کے داسطے کسی چیز کا اقرار کیا اور مرتمیا بجرمقرلداور باقی دارٹوں میں اختان ف ہوامقرلد نے کہا کہ حالت صحت یں اقرار کیا اور باقی وارٹوں نے جالت مرض میں اقرار کا دعویٰ کیا تو مرض کے اقرار کے مدعی کا قول مقبول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو مقرلہ کے گواہ اولیٰ ہیں اوراگر مقرلہ کے باس گواہ نہ ہوں اور اس نے وارثوں سے تتم کینی جابی تو اس کو بیا ختیار ہے یہ بآویٰ قاضی خان میں ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مریض کا اقرار اپنے قاتل کے واسطے نیل جائز ہے مشائ نے نے فرمایا کہ ہے تھم اس وقت ہے کہ زخم ایسا کاری ہوکہ جس سے آنا جانا ممکن نہ ہواور اگر ایسا کاری نہ ہواور آنا جانا ہوسکتا ہے تو اقرار سے جے اور رجو خص مریض ہونے کے واسطے عالبًا خوف ہلاک ہونا معتبر رکھتا ہے وہ ایوں کہتا ہے کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ زخم ایسا ہوکہ عالبًا اس سے ہلاکت کا فوف ہواور اگر ایسا زخم نہ ہوکہ جس سے عالبًا خوف ہلاکت ہے تو اقرار تھے ہے بیٹے طیس ہے۔

مریض کا قرارا پنے وارث کے غلام یا اس کے مکا تب کے واسطے یا قاتل کے غلام یا اس کے مکا تب کے واسطے جائز کہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگراہے مکا تب کے واسطے دین کا اقر ارکیا تو جائز ہے بشرطیکہ حالت صحت میں اس کو مکا تب کیا ہواو را گرمرض میں مکا تب کیا تو اقر ارنہیں جائز ہے لیکن تہائی مال سے جائز ہے کذافی الحادی۔

اجنبی کے واسطے مریض ہے تمام مال کے قرض کا اقر ارجائز ہے بشر طیکہ اس پر حالت صحت کا قرض نہ ہویہ بچیط میں ہے۔ •

صحت کا قرضدائ قرضہ پر جو حالت مرض میں اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہے مقدم ہے یعنی ترکہ میں ہے پہیے صحت کا قرضہ اوا کیا جائے گا پھراگر پچھونتی رہاتو اس ہے مرض کا قرض اوا کیا جائے گا اور اگر ریقر ضہ قاضی کے مشاہد ہیا گوا ہوں ہے تابت کیا جائے تو دونوں پرابر بیں ریمچیط مزدسی میں ہے۔

بعث کا قرضہ اس وہ بعت ہے مقدم ہے جس کا مرض میں اقرار کیا گیا بیفزائد المفتین میں ہے اپنے مرض میں وکوئی چیز خریدی یا قرض یا اجارہ پر لی اور گواہوں نے اس پر قبضہ کرنا معائنہ کیا یا ایک عورت سے ہزار درم پر نکاح کیا اور یہی اس کا عبر المفل ہے تو بدلوگ قرض خواہاں صحت سے حصہ میں شریک ہی اس کا عبر المفل ہے تو بدلوگ قرض خواہاں صحت سے حصہ میں شریک کا مالک ہوایا تنظف کیا ہے واجب ہوااور اس کا واجب ہونا بغیر اقر ارمریض کے ثابت ہوا لیس وہ بھی بمنولہ قرض صحت کے ہے اگر مرض میں دین اوا کیا ہی اگر اس کے دور میں مہریا اجرت اوا کی تو قرض کیا ایس اگر دین قرض بیا اجرت اوا کی تو قرض کیا اس میں شریک ہوجا کمیں گے دیرمجی اس کے اور کیا اس کی اور اگر دین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کو نہ سے گا تھوں اگر دین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کو نہ سے گا تھوں اگر دین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت اس میں شریک ہوجا کمیں گے دیرمجی میں ہے۔

اگرمریش پرصحت کے قرضے نہ ہوں اور اس نے حالت مرض میں دو محصوں کے واسطے قرض کا اقر ارکیا تو دونوں حصہ بانٹ کیس کی سے اقلاً شروع نہ کیا جائے گا خواہ دونوں اقر ارمعا واقع ہوئے ہوں مثلاً آئی کہا کہ ان دونوں کے جھے پر پائج سودرم ہیں یا آگے بیچے مثلاً آئی کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں مثلاً آئی کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں کہا کہ اس کے جھے پر پائج سودرم ہیں کہا کہ میں نے عمر وکی ایک بائدی غصب کر کی پھر مرض میں کہا کہ وہ بائدی ہے اور سوائل اس کہ اس کے میں کہا کہ اس پر قرض ہے تو ہے ہائز ہے اور اس کی تھد این کی جائے گی اس طرح آگر اپنی صحت میں ہائدی کہ جائے گی اس طرح آگر اپنی صحت میں اقرار کیا کہ وہ یہ ہزار درم ہیں تو اس کی تھد این کی جائے گی اور اس کے اور بھت کی جائے گی اور اگر کے ہوگر ہوگا ہے خلا میں ہوگا ہے خلا افر ارکیا پھر ور دین کا اقر ارکیا تو اور اس کے اور ود بعت اولی ہے اور بھتا عت سے اس میں میں کی اقر ارکیا تو اقر ارکیا تو اقر ارکیا تو اور اس کے دونوں کا حکم مثل تھم وہ بعت کے بھر ان کیا دی۔

اگرمریض نے زید کے واسطے ہزار درم در بیت کا اقر ارکیا پھر مرگیا اور بیدو بیت میں کر کے معلوم نہیں ہے قامتل دیں مرض
کے یہ بھی سے کر کہ بی قرض شار ہوگی یہ فزائہ المفتین میں ہے۔ اگر مریض ہوا اور اس کے قبضہ میں ہزار درم ہیں اور اس پرصحت کا
دین میں ہے اور اس نے زید کے واسطے ہزار درم قرض کا اقر ارکیا پھر اقر ارکیا کہ جو درم ہزار میر سے قبضہ میں ہیں بی ہروکی ور بیت ہیں
پھر خالد کے واسطے ہزار درم قرض کا اقر ارکیا بھر مرگیا تو ہزار درم کے تین جھے کیے جا کیں گے اور اگر زید نے کہا کہ میت کی طرف میرا
پھر خالد کے واسطے ہزار درم قرض کا اقر ارکیا بھر مرگیا تو ہزار درم ورمیان عمر وو خالد کے برپار تقسیم ہوں گے اور ذید کے قول سے
پھر تاری ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ اگر مریض نے ہزار درم قرض کا اقر ارکیا بھر زید کے واسطے مین ہزار درم مضار ہت کا اقر ارکیا بھر مرگیا اور فقط ہزار درم چھوڑ ہے تو یہ ہزار درم ان سب لوگوں میں بقدر
محمد دسد کے تقسیم ہوں گے بیمیط میں ہے۔

اگر مریض نے اقر ادکیا کہ میرے باپ پر زید کا قرض ہے اور میرے قبضہ میں باپ کا گھر ہے اور حال یہ ہے کہ مریض پر

لے تعنی جواس کی خاندان کی تورتوں کا مہر ہے ای کی مثل یہ بھی ہے تا ج تعنی وہ حصہ بیس ہو اسکتے ہیں تا ا مع شرکت جس کو ہمارے عرف میں سما جمابو لتے ہیں تا ا صحت کا قر ضدمعروف ہے ہیں اس کا قر ضدصحت مقدم رکھا جائے گا بھرا گر بچھڑ ٹے رہاتو اس کے باپ کے قر ضد میں دیا جائے گا اورا گر اپنے باب کے انقال کے بعد اپنی صحت میں ایساا قرار کیا ہوتو بیٹے کے قرض خوا ہوں ہے باپ کے قرض خواہ مقدم ہوں گے کذا تی الحادی۔

#### مرض الموت میں فریقین کے اقرار کی ایک پیچیدہ صورت 🌣

زید نے کہا کہ عمر و کے جھے پر ہزار درم ہیں اس نے انکار کیا تھر زید مرکین ہوااور عمر ومرگیااور زیداس کا وارث ہے اور زید پر حالت صحت کا قرض ہے۔ پھرو ہ بھی مرگیااور ہزار درم جوعمر و سے میراث پائی ہے چھوڑ گیا تو زید کی حالت صحت کے قرض خوا وان ہزار درم کے لینے میں عمر و کے قرض خوا ہوں سے مقدم ہوں گے یہ مبسوط میں ہے۔

اگراپی صحت میں کوئی غلام کھلا خسارہ اٹھا کرتین روز کی اپنی خیار شرط برخریدا پھر مدت خیار میں بیار ہوا پھر بیتے کی اجازت دی یا خاموش رہا یہاں تک کہ مدت خیار گذر گئی پھر مریض مرگیا تو محاباۃ تہائی مال ہے رکھی جائے گی بینز ایر استین میں ہے۔

اگرم یض نے کی مقوضہ زمین کی نسبت اقرار کیا کہ بیدونف ہے پس اگرا پی جانب ہے وقف کا اقرار کیا تو تہائی مال ہے جا زرکھی جائے گی چنا نچہاگر مریض نے اپنے غلام کی آزادی کا اقرار کیا یاصد قد کا اقرار کیا کہ میں نے فلاں کوصد قد و ہے دیا ہے جو بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کی طرف ہے وقف کا اقرار کیا اور اس دوسرے نے یا اس کے وارثوں نے اس کی تقدیق کی توکل میں وقف جائز ہے اور اگر فقط وقف کا اقرار کیا اور اپنی طرف یو غیر کی طرف ہے وقف کرنا بیان نہ کیا تو تہائی مال ہے اقرار دیا جائے گا۔ ایک مریض نے اپنے وارث اور ایک اجبی کے واسطے دین کا اقرار کیا تو اقرار بطل ہے خواہ شرکت کی دونوں نے باہم تقدیق کی مواور میشنجین کا قول ہے اور امام محمد رحمتہ القد ما یہ نے فر مایا کہ بیاجبی کے واسطے بقدراس کے حصد کے جائز ہے اگر ہر ووٹر یک نے باہم تھد کے جائز ہے اگر ہر ووٹر یک نے باہم کھند یہ کی بیاجبی نے شرکت سے انکار کیا ہو بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگر وارٹ نے شرکت میں اس کی تکذیب کی اور اجنبی نے اس کی تصدیق کی ت<sup>ا بعض</sup> نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہونا ضرور ہےاوراضح بیہ ہے کہ بیہ بالا تفاق جا ئزنہیں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

' بس اگر مقر نے دونوں کی نفی ٹٹر کت میں نصد آیق کی اور کہا کہ دمین مشتر ک نہ تھااور میں نے ٹٹر کت کا جھوٹ اقر ارکر دیا تھا تو اس وقت اجنبی کے واسطے اقر ارسیح ہے میرمحیط میں ہے۔

اگر مریض نے کہا کہ ذید کا مجھ پرخق ہاور وارثوں نے اس کے تول کی تقعد بنتی کی پھر مریض مرگیا تو امام اعظم رحمته الله عليہ نے فرمایا کہ طالب کی استحسانا تہائی مال تک تقعد بنتی کی جائے گی اور اگر اس سے ذیادہ کا دعویٰ کیا تو وارثوں سے ان سے علم پرفتم لی جائے گی اگر انہوں نے تسمی کی اگر انہوں نے تسمی کا قر ارکیا تو دین سمیٰ اس کے گی اگر انہوں نے تسمی کا قر ارکیا تو دین سمیٰ اس کے ترکہ میں مقدم رکھا جائے گا کذا فی الحادی۔

اگر دین کا اقر ارنہ کیا تہائی مال کی کسی شخص کے واسطے وصیت کی تو وصیت سمی مقدم ہوگی اور وارثوں ہے کہا ہائے گا کہ دو تہائی مال میں جو پچوتمہارا جی چاہی ہے واسطے اقر ارکر دواور تہائی کے وصیت دار سے کہا جائے گا کہ تہائی مال میں جس قدر تیرا جی چاہے اس حقدار کے واسطے اقر ارکر دے پس جس فریق نے کسی چیز کا اقر ارکیا اس سے اس قدر کی جائے گی اور ہاتی کے واسطے تسم کی جائے میرمجیط میں ہے۔

مریض نے اپنے وارث کے واسطے ایک غلام کا اقر ارکیا اس نے کہا کہ میرانہیں ہے جکہ زید یعنی اجنبی کا ہے اور زید نے اس

کی تقید بین کی پھر مریض مرگیا تو زید کوغلام دلایا جائے گا اور وارث اس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اس میں ہے اس کا حصہ اس کو ملے گا اس طرح اگر وارث نے دومرے وارث کے واسطے اقر ارکر دیا تو غلام دومرے کو دلایا جائے گا اور پہلے وارث پراس کی قیمت واجب ہوگی اور وہ میراث قرار پائے گی اور اس میں ہے پہلے اور دوسرے کو حصہ ملے گا اور اگر میت پراس قدر قرض ہو کہ اس کے مال کو محیط ہو تو کل قیمت ڈانڈ بھرے گا اور کسی کا حصہ اس میں ہے ساقط نہ ہوگا ہے کافی میں ہے۔

ا کی مریض نے اپنا غلام اینے بعض وارثوں کو ہر کیا اور موہوب لی لہنے اس پر قبضہ کر لیا اور مریض کے سوائے اس کے کچھ مال نہیں ہے پھرموہوب لدنے اقر ارکیا کہ مریض نے مجھے ہبہ کر دینے سے پہلے اقر ارکیا تھا کہ بیفلام اس دوسرے وارث کا ہے یا اقرار کیا کہاں نے مجھے ہبد کرنے ہے پہلے اس دوسرے دارث کو ہبد کیا تھا اور دوسرے نے اس امر میں اس کی تقعد اپق کی تو دوسرے کواختیار ہے کہ اوّل سے غلام لے لے بس اگر دوسرے نے لیا پھر مریض ای مرض سے مرگیا ہی اگر بیغلام قائم موجود ہوتو دوسرے سے لے لیا جائے گا اور وار ٹان میت کی میراث ہو کر بطور فرائض اللہ تعالیٰ کے ان کوتقسیم کیا جائے گا اس طرح اگر دوسرا تخص وارث نہ ہواورمیت پر اس قدر قرض ہو کہ اس کے مال کومیط ہے تو قرض خواہوں کواختیار ہے کہ جا ہیں غلام اس کے قبضہ ہے لے کر تقیم کرلیں اور اگر غلام دوسرے وارث کے ہاتھ میں سر کیا ہوتو قرض خواہوں کواس صورت میں اختیار ہے اور ہاتی وارثوں کو پہلی صورت میں اختیار ہے کہ جا ہیں تو پہلے وارث ے غلام کی قیمت کی صال لیس یا دوسرے سے صال لیں اور دوسر ا پہلے ہے پچھ ہیں لے سكتا ہے اور اگر پہلے سے صان لی تو و وہمی دوسرے سے پھی پھیرنہیں سكتا ہے ایسا ہی عامدروایات میں اس كتاب میں فدكور ہے اور بعض روا یتوں میں ہے کہ پھیرسکتا ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ باتی وارثوں کو بیا ختیار صرف اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ان ہے کوئی تصدیق یا مکذیب نہ پائی گئی ہواورا گرانہوں نے تصدیق کی ہوتو صرف دوسرے سے صان لے سکتے ہیں اورا گرانہوں نے تکذیب کی ہوتو اوّل سے صان لے سکتے ہیں اور بیاس وقت ہے کہ دوسرے سے اوّل کی تصدیق کی ہواور اگر تکذیب کی اور کہا کہ غلام میراہے میں نہیں جانتا ہوں کہ بیکیا کہتا ہے تو غلام دوسرے کوسپر دکیا جائے گا اور بیاس وقت ہے کہ اوّل نے مریض ہے لے کرغلام پر قبضہ کیا ہواور پھر دوسرے کے واسطے ااقر ارکیا ہواور ایسے ہی اگراؤل نے مریض سے لے کر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ اقر ارکر دیا کہ مریض نے دوسرے کے واسطے اس اقرار کیا ہے جل اس کے کہ میرے واسطے اقرار کرے چراگر دوسرے نے اس کی تقدیق کی اور مریض ہے کے کرغلام پر قبضہ کیا بھر مریض مرگیا اور اس پر قرضے ہیں اور غلام بعینہ دوسرے کے پاس قائم ہے تو اس سے لے لیا جائے گا اور قرض خوا ہوں میں تقتیم ہوگا اور اگر بعینہ قائم نہ ہوتو قرض خوا ہوں کو اختیار ہے جا ہے اوّل سے صان کیں یا دوسرے سے صان کیں اور اگر مریض پرقر مے نہ ہوں تو باقی وارثوں کوغلام لینے کا اختیار ہے اگر بعینہ قائم ہو یا تضمین کا اختیار ہے اگر مر گیا ہو رہمیط میں ہے۔ اگر مریض نے اپنے قرضے کے بھر پانے کا اقرار کیا جواس کا دوسرے مخص پر واجب تھا بھراگریہ قرضہ کسی مال کے عوض تھا مثلًا نفقه دیایا کوئی چیز فروخت کی جس کانتمن مشتری کے ذیمہ داجب ہوایا ایسی چیز کا بدل ہو جو مال نہیں ہے جیسے مہر وبدل <sup>کی</sup> خلع واس

کے امثال کہیں اگر دین بسبب عوض مال کے واجب تھا اور قرض دار اجنبی فخفس تھا تو بھر پانے کا اقر ارسیح ہے بشر طیکہ عالت صحت میں واجب ہوا خواہ مریض پر حالت صحت کا قرض ہو یا نہ ہواور اگر حالت مرض میں دوسرے پرییقرض واجب ہوا ہے تو پھر پانے کا اقر ار مریض کے قرض خواہ صحت کے حق میں سیجے نہیں ہے جب کہ مریض پر صحت کا قر ضہ ہو بیذ خیرہ میں ہے۔

مین وقت ہے کہاس دین کا وجوب حالت صحت میں گوا ہوں ہے یا قاضی کے معائز ہے معلوم ہوا ہواورا گرفقط مریض

اگر قرض دارمریض نے اقرار کیا کہ جومیری و دیعت یا عاریت یا مضار بت میرے وارث کے پائ تھی میں نے وصول کرلی ہے تو اس کی تقید بیت کی جائے گی میں مبسوط میں ہے۔

اگر مریض نے اقرار کیا کہ میں نے موہوب لہ ہے اپنا ہبدوا پس لیا تو تقیدین کی جائے گی اور موہوب لہ بری ہو جائے گا ای طرح اگر بڑنے فاسد میں بچے یا مال مغصوب یار ہن واپس لینے کا اقر ار کیا تو سیح ہاگر چداس پرصحت کے قرضے ہوں اوراگر ان سب صورتوں میں اپنے وارث ہے واپس لینے کا قرار کیا تو تقیدیتی نہ کی جائے گی بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

فتاوی عالمگیری . جد 🛈 کی کی کی از ۱۲۰۰ کی کی اور از

ا گر کسی شخص نے مریض کے لیے اقر ارکیا کہ میں نے اس کے غلام کاماتھ کاٹ ڈالایا قتل کیا ہے

اگر غلام تا جرنے ایسے قرضہ کے وصول پانے کا اقرار کیا جواس کا اس کے مالک پر تھا پس اگر غلام مقروض نہ ہوتو ہوئن ہے اور اگر قرض دار ہوتو جائز نہیں اس طرح اگر مکا تب نے اپنے مولی ہے اپنا قرض وصول پانے کا اقرار کیا حالا تکہ وہ مریض تھا پھر مرکی اور اس پر قرض نہ ہواور اس کا مولی پر طعام آتا ہواور مال کتابت اس کا درم ہیں اور اس نے اقرار کیا کہ میرا جو طعام اتاج مولی پر آتا تا تعاوہ میں نے وصول پایا ہے بھر مرکیا اور اس قدر چھوڑ کیا جس سے مال کتابت ادا ہوسکتا ہے ہیں اگر سوائے مولی کے اس کا کو ان جس سے مال کتابت ادا ہوسکتا ہے ہیں اگر سوائے مولی کے اس کا وارث نہ ہوتو اقرار صحیح ہواور اس کے مال کو محیط ہوتو اس کی دوسرا وارث ہوتو تھی اس کے اس اقرار میں تصدیق کی جا در اگر اس پر اس قدر قرضہ ہوجو اس کے مال کو محیط ہوتو اس کی مول کے اس کا تقد بی نہ موتو بھی سے دوسرا وارث ہوتو تھی اس کے اس اقرار میں تصدیق کی جا تھی کا در اگر اور کیا کہ میں نے اس کے غلام کا ہاتھ کا خوال کیا اور موٹی کے جواس کے مولی کیا افرار کیا تو جواس کے مال کو محیط ہوتو کی کیا اور موٹی کے مرض میں اس کے غلام کو جواتی کیا اور موٹی کے اس کے تو اس کے غلام کو جواتی کیا افرار کیا تو جائز ہے میادی میں میں اس کے غلام کو حداقتی کیا اور موٹی کے اس کی قدر مال پر صلح مطبرائی اور بدل صلح وصول پانے کا اقرار کیا تو جائز ہے میادی میں میں اس کے غلام کو حداقتی کیا اور موٹی کے مرض میں اس کے غلام کو حداقتی کیا اور موٹی کیا کہ وصول پانے کا اقرار کیا تو جائز ہو بیا نہ ہو موٹی کے مرض میں اس کے غلام کو موٹی کیا کہ وصول پانے کا اقرار کیا تو جائز ہے میادی میں کہ کیا کہ دور اس کی تعدر مال پر صلح موٹی کیا موٹی کیا کہ وصول پانے کا اقرار کیا تو جائز ہے میادی میں کیا کہ موٹی کیا کہ وصول پانے کا اقرار کیا تو جائز ہے میادی میں کھور کیا تو کیا تو موٹی پانے کا اقرار کیا تو جائز ہے میادی میں کہ کو کیا کہ دور کی تعدر اس کی تعدر کیا کو کو کیا کہ کو کیا کہ دور کیا تو جائز ہے میں کو کیا کہ کو کیا کہ دور کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ دور کیا تو جائز ہو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کی کی کو کیا

اگرمریفنہ نے شوہر ہے اپ تمام مہروصول پانے کا اقرار کیا طالا نکہ مریفہ پرصحت کا قرض ہے پھر شوہر کے طلاق وینے ہے
پہلے ای مرض میں مرکئی تو اس کا اقرار سی تھے نہیں ہے اور شوہر کو تھم کیا جائے گا کہ اس کا مہر و ہے وہ وہ اس کے قرض خواہوں میں موافق حصہ کے تقییم ہوگا اورا گرشو ہرنے دخول ہے پہلے اس کو طلاق و ہے دی پھر اس نے اپنا مہروصول پانے کا اقرار کیا پھر اس مرض میں مرگئی تو
اس کا اقرار سی جے بی اگر شوہر نے کہا کہ میں قرض خواہوں کے ستی انسف مہر میں شریک ہوں تو نہیں ہوسکتا ہے بیدہ فیرہ میں ہے۔
پھرا گرصت کے قرض خواہوں کے قریض خواہوں کے ستی انسف مہر میں شریک ہوں تو نہیں ہوسکتا ہے بیدہ فیرہ بیا اس میں سے شوہرا پنا آئی مرم وصول پانے کا اقرار کیا بھر عدرت کے بعد اگر اس کو طلاق بائن یا رجعی دی پھر عورت مریض ہو کی اور میں مرکئی تو اقرار کیا جہ ہو اگر اس کے اور اگر عدت گذر نے ہے پہلے مرگئی تو صحیح ہے اور اگر عدت گذر نے ہے پہلے مرگئی تو تھی خواہ اپ قریض وصول کر لیں گئی ہر گر کی تھو تھی مہر کی طرف و دیکھا جائے گا اور شوہر کی میر اٹ کی طرف جو اس سے بی جو دونوں میں سے کم ہودہ شوہر کو دیا تو مہر کی طرف و یکھا جائے گا اور شوہر کی میر اٹ کی طرف جو اس سے بھی ہو دیکھا جائے گا جو دونوں میں سے کم ہودہ شوہر کو دیا

جائے گا سیمحیط میں ہے۔

اگر کسی عورت ہے پہنے مال پر خلع کیا حالا نکہ خودمریض ہے پھراک کی عدت گذرگی اور مریض نے اقر ارکیا کہ میں نے بدل خلع عورت سے وصول بایا ہے اور اس پر کہی قرض حالت صحت یا مرض کا نہیں ہے تو اقر ارتیج ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگر مریض پرضحت کے قرضے ہیں اس سے زید نے ایک غلام حالت مرض میں غصب کرلیا اور و و زید کے پاس مرگیا یا بھا گ گیا اور قاضی نے مریض کے نام غاصب پر قیمت کی ڈگری کر دی اور مریض نے اقر اکیا کہ ہیں نے یہ قیمت غاصب سے وصول پائی تو بدون گوا بول کے اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر غصب کے کرنا مریض کی حالت صحت میں واقع ہوا پھر میں بھوا حالا نکہ غلام غاصب کے پاس بعینہ قائم ہے پھر بھا گے گیا یا مرگیا اور قاضی نے اس پر قیمت کی ڈگری کر دی پھر مریض نے اس کے وصول پانے کا اقر ارکرلیا پس اگر غلام مرگیا یا بھا گئے سے لوٹ کرنہیں آیا تو تصدیق کی جائے گی بمز لداس قرضہ کے جوصحت میں واقع ہوئے اور مریض نے غلام بھا گئے سے لوٹ آیا تو اس کا اقر ارتیج نہیں ہے اور اگر غصب اور ضان کا تھم دونوں حالت صحت میں واقع ہوئے اور مریض نے ضان وصول کرنے کا اقر ارحالت مرض میں گیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی یہ مجیط میں ہے۔

ایک مریض نے ایک غلام بڑار کی قیمت کا جس کے سوائے اس کا پچھے مال نہیں ہے دو ہڑار کوفرو خت کیا اور اس پر صحت کے بہت ہے قرضے ہیں پھراس نے تمام خمن وصول پانے کا قرار کی پھر مرگیا تو اما ابو یوسف رحمتہ انقد علیہ کے نز دیک اس کا پچھا قرار سجے نہیں ہے اور مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے دوبارہ خمن اداکر سے یا بچے تو ز دے پس اگر اس نے دوبارہ خمن دینا اختیار کیا تو وہ قرض خواہاں صحت کو دیا جائے گا اور اما م حمد رحمتہ انقد علیہ نے فر مایا کہ قیمت سے جس قدر زیادہ خمن ہے اس کی بابت مریض کے قول کی تصدیق ہوگی اور اہام حمد مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے تھا کہ جائے دوسرے ایک بڑار درم اداکر سے یا بجے تو ز دے اور غلام قرض خواہوں کے واسطے فرو خت کیا جائے گا اور امام ابو یوسف خواہوں کے واسطے فرو خت کیا جائے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ انقد علیہ کے جہے ہے کہ برخم ہے مشتری ہوگی ہے۔

ایک فیص نے اپنا غلام اپنی صحت میں زید کے ہاتھ فروخت کردیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا پھر ہائع مریش ہوااوراس
پر صافت صحت کے قرضے ہیں اوراس نے اقرار کیا کہ میں نے ثمن وصول ہایا ہے یہاں تک کہ اس کا قرار قرض خواہان صحت کے قل میں سیجے ہو گیا پھراپنے مرض میں مرے گا اور مشتری نے غلام میں عیب پا کر جمام قاضی اس کووا پس کیا تو مشتری کو بیا فقیار نہیں ہے کہ قرض خواہان میت کے ساتھ باقی اموال میت میں شریک ہولیکن غلام کو اپنے وام وصول کرنے تک روک لے سکتا ہے۔ پس غلام فروخت کیا جو فروخت کیا جائے گا اور اس کے ثمن کا مشتری ہاتی قرض خواہوں سے زیادہ حقد ار ہوگا یعنی لے لے گا پھر جب غلام فروخت کیا گیا تو اس کا ثمن مشتری کواوا کر دیا جائے گا اور اگر اس میں سے پچھ بچا تو وہ باتی قرض خواہ اپنا اپنا حق نہ لے لیس پچھ نہ طبی اور اگر اس میں ہے جب تک دوسر نے قرض خواہ اپنا اپنا حق نہ لے لیس پچھ نہ طبی اور اگر مشتری ہوتا ہا ہوگیا گیا تو اس کے فاور اگر مشتری ہوتا ہوں کے واسطے غلام کو نہ روکا بلکہ مریض کواس کی زندگی اس کے وجبی کواس کے مرنے کے بعد بھی قاضی و سے دیا تو غلام کے ثمن میں اس کا مقدم ہوتا باطل ہو گیا لیکن اپنے یورے وام

اگر مریض نے اپنے وارث کو پچھدرم دیے تا کہ اس کے کسی قرض خواہ کوا داکر ہے ہیں وارث نے کہا کہ بیس نے اس کودے

دیے اور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی تو وارث کی اس باب میں تصدیق نہ کی جائے گی کہ وہ صفان سے بری ہے خواہ مریض اس کی تصدیق کرے یا تکذیب کر ہے لیکن وارث کے تول کی تصدیق قرض خواہ کے تن باطل ہونے میں نہ کی جائے گی اور اگر اس کواپنے قرضہ وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا اور قرضہ کی ہے ہیں وارث نے کہ کہ میں نے وصول کر کے مریض کو وے دیا تو اس کی تصدیق کی چائے گی اور قرض واد بری ہوگیا اور اگر اپنی متاع فروخت کرنے کے واسطے وارث کو وکیل کیا اور مریض پر پچھ قرضنیں ہے چھروہ متاع موافق اسکی قیمت کے گواہوں کے سامنے فروخت کی چرم یض کی زندگی میں یا اس کے مریض پر پچھ قرضنیں ہے چھروہ متاع موافق اسکی قیمت کے گواہوں کے سامنے فروخت کی چرم یض کی زندگی میں یا اس کے مریض کی ورخت کی اور تم نیوں وصول کر مے مریض کو وے ویے یاضا کی ہوگئی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے متاع فروخت کی اور تم کیا ہواور اگر مریض کی جائے گی بار طیکہ مریض متاع قائم ہواور وہ اس کا مقر ہے اور مریض پر قرضنییں ہے تو بھی وارث کی تصدیق کی جائے گی بشر طیکہ مریض متاع قائم ہواور قریدار معلوم ہواور وہ اس کا مقر ہے اور مریض پر قرضنییں ہے تو بھی وارث کی تصدیق کی جائے گی بشر طیکہ مریض مریض میں مقد یق کر ہے اور اگر مریض مریض میں اس مریس اس کی تصدیق کر ہے اور اگر مریض میں میں اس مریس اس کی تصدیق کر ہے اور اگر مریض میں میں وارث کی تصدیق کر ہے اور اگر مریض کی ہوائے گی دور اگر مریض میں اس کی تصدیق کر ہے اور اگر مریض میں اس کی تصدیق کر ہے اور اگر مریض کی جائے گی ہوائی کی وارث کی تصدیق کر ہے اور اگر مریض کی جائے گی ہوائی وارٹ کی تصدیق کر ہے اور اگر مریض کی جائے گی ہوائی کی وارث کی تصدیق کر ہے اور اگر مریض کی تصدیق کی موادر کی تصدیق کی در گی ہوائی کی موادر کی تصدیق کی موادر گی ہوائی کی در کی تصدیق کی ہوائی کی در کی صدیق کی در کی تصدیق کی ہوائی کی در کی تصدیق کی ہوئی کی در کی تصدیق کی در کی تصدیق کی موادر کی تصدیق کی در کی تصدیق کی کی تصدیق کی در کی تصدیق کی کی در کی تصدیق کی کی در کی تصدیق کی در کی تصدیق کی تصدیق کی در کی کی در کی تصدیق کی کی در کی تصدیق کی کی در کی تصدیق کی در کی تحدیق کی در کی تصدیق کی کی در کی تصدیق کی در کی تصدیق کی در کی تو

زید کے عمرو پر ہزار درم قرضہ ہیں اور ایک وارث اس کالفیل ہے یا قرضہ وارث پر ہے اور کوئی اجنبی اس کالفیل ہے خواہ بھکم وارث فیل ہے یابدون اس کے علم کے نفیل ہے چھرزید ہار ہوااور کسی ایک سے دونوں میں سے وصول پانے کا اقر ارکیا تو باطل ہے اوراگراجنبی کو بدون وصول یائے کے بری کرویا ہی اگر اجنبی اصیل ہوتو صحیح نہیں ہے اور اگر کفیل ہوتو تہائی مال ہے بری کرنا صحیح ہے پس اگرمیت کااس قدر مال ہو کہ جس کی تہائی بیقرض ہوتا ہے توضیح ہےاورا گرکفیل سے پھیموا خذ ونہیں ہوسکتا ہےاور قرضہ وارث بر بحالہ باتی رہے گا اور اگرمیت کا سوائے اس قرِضہ کے کچھ مال نہ ہوتو اس کے تہائی سے بری کرنا سیج ہے اور باتی دو تہائی کے واسطے وارثوں کواختیارے جا ہیں اصل سے اور جا ہیں گفیل ہے لیں اور ایک تہائی جس کے قبل کو بری کیا ہے وہ فقط اصیل ہے لے سکتے ہیں اور اگر وارث کو بری کیا تو کسی حال میں میچی نبیں ہے اور اگر یوں کہا کہ میں نے کسی اجنبی ہے جس نے وارث کی طرف باحسان اوا کیا ہے دصول پایا یا اس کی طرف ہے کسی اجنبی نے حوالہ قبول کرلیا یا اس کو کسی مخف نے اپنا غلام فرو خت کرنے کا وکیل کیا اس نے اس موکل کے بیٹے کے ہاتھ فروخت کیا پھرموکل بیمار ہوا اپس اس نے اقرار کیا کہ بیں نے اپنے بیٹے ہے تمن وصول یا یا یاو کیل نے وصول کر کے موکل کودینے کا اقر ارکیا تو تقیدیق نہ کی جائے گی پس اگر وکیل ہی مریض ہواور موکل بیج ہوتو اس کی تقیدیق کی جائے گی اور اگر موکل نے انکار کیا ہیں اِگر مشتری دونوں کا دارث ہوا وروہ دونوں مریض ہوں تو وکیل کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر فقط و کیل کا وارث ہواورموکل کا ہواوروکیل نے اقرار کیا کہ میں نے وصول کر کےموکل کو دام دیے ہیں یامبرے پاس تلف ہو گئے تو تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر فقظ وصول کرنے کا اقر ار کیا تو تصدیق نہ ہوگی اور اگر کفیل کے نے مریض کو دوسرے پرقر ضہ کا حوالہ کیا اور مریض اور مختال علیہ نے قبول کرلیا پھر مریض مرگیا ہیں اگر حوالہ مطلقہ ہے تو جائز نہیں ہے اور اگر حوالہ بشرط براءت الكفيل دون الاصیل ہو ہیں ا گرگفیل ہی وارث ہے تو بھی سیح نہیں ہے اورا گراجنبی کفیل ہے تو تہائی مال سے سیح ہے پس وارثوں کواختیار ہو گا کہ چاہیں حوالہ کو جائز رتھیں یا تو ژویں اور اگر جائز رکھا تو اختیار ہے جا ہیں قرضہ تمال علیہ ہے وصول کریں یا اصیل وارث سے لے لیں اور اگر جائز ندر کھا پس اگرمیت کا اس قدر مال ہے کہ بید بن اس کی تہائی ہوتا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر میت کا سوائے ہزار درم قرضہ کے اور پھھ مال نہ ہوتو تہائی مال سے سیجے ہے اور وارثوں کو اختیار ہے جا ہیں مختال علیہ سے تہائی اور کفیل سے دو تہائی وصول کریں یا سب

قرضہ دارث سے وصول کرلیں اگر مریض نے قرضہ وصول پانے کا اقرار نہ کیا اور نہ کفیل کو ہری کیا اور نہ حوالہ قبول کیا لیکن ہزار درم یا سودیناریا ایک مقبوضہ کا کفیل کی ودیعت ہونے پاس سے خصب کرنے کا اقرار کیا اور وقت موت تک بعیشہ چیزیں قائم ہیں اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس نے باندی کو کیا کیا ہے تو اقرار باطل ہے ہیں اگر باندی معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ وہ مریض ای جہیل سے ساتھ مرگیا تو اس پر صفان واجب ہوگی ہیں قرضہ کا قصاص ہوجائے گا ادر اگر وہ بچہ قائم ہوتو کفیل اس کو لے لے گا اور فروخت کر کے ساتھ مرگیا تو اس پر صفان واجب ہوگی ہیں قرضہ کی خاص مال کے فروخت کرنے کی حاجت ہوای طرح اگر ان سب کا اصیل کے داسطے اقرار کیا تو بھی بہی تھم ہے بیتح ریشرح جا مع کمیر ہیں ہے۔

بدل كتابت كي وصولي كاا نكار 🌣

ایک مخض نے اپنے مرض میں آپنے غلام کو مکا تب کر دیا اور اس کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے پھر بدل کتابت وصول پانے کا اقر ارکیا تو تہائی میں جائز ہے اور دو تہائی قیمت کے واسطے مکا تب سعی کرے گا بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

اگر بدل تمابت وصول پانے کا اقر ارزیمالین اپے مقبوضہ ہزار درم یا سودیناریا باندی کی نبعت اقر ارکیا کہ بیای میرے
مکا جب کی و دیعت ہے اس نے جھے بعد کتابت کے و دیعت رکھنے کودی ہے چرم گیا تو بیا قر اربقد رتہائی کے جائز ہے بیمچیط ہیں ہے۔
زید نے اپنی باپ عمر و کو ہزار درم عمر و کے مرض الموت یاصحت ہیں و دیعت رکھنے کو بمعائنہ گواہان دیے ہیں پھر جب و مرنے لگا تو اس
نے اقر ارکیا کہ ہیں نے وہ وو دیعت تلف کر دی پس یا تو و دیعت کے تلف کرنے کا اقر ارکیا اور اس پر جمار ہا یہاں تک کہ مرگیا تو یہ
و دیعت اس کے مال میں زید کا قر ضہ ہوگی اور بیم یض کا پنے وارث کے واسطے اقر ارکر نائبیں ہوا دیا و دیعت سے انکارکیا یا اقر ارکیا کہ ہیں نے تعلق کر دی پھر کہا کہ میرے یاس سے ضائع ہوگئی یا ہیں نے دیا ہو واپس کر دی تو اس صورت میں اس کے قول پر
التفات نہ کیا جائے گا اور اس پر صفان وا جب ہوگی گا تر ادکیا یا تم اس سے صفائع ہوگئی یا ہیں نے واپس
کر دی پھر جب اس سے حتم کی گئ تو تلف کر دینے کا قر ادکیا یا تتم سے تکول کیا تو اس صورت میں اس سے صفان باطل ہو جائے گا اور

امام محرر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تف کے تین بیٹے ہیں اور اس کے قبضہ میں ایک دار ہے پھر جب وہ مر نے رگاتو کہا کہ میں نے بدارا ہے اس بیٹے اور اس اجنی سے ہزار درم میں خریدا ہے اور دونوں سے قبضہ کرلیا ہے اور دونوں بیٹے اس سب سے محر ہیں تو اور دونوں نے اس کے اقر ارشرکت کی تقدیر لین کی پھر مرکیا اور اس دار کا ایک شفیع ہے اور دوسر سے دونوں بیٹے اس سب سے محر ہیں تو ہوا کہ اور باطل ہوا تو وہ وہ ارتمان ہوا تو وہ ارتمان کو برابر تقسیم ہوگا پھرا گرشفیج آیا تو تہائی حصہ مقر لہ کا جو اس کو طلا ہے تہائی میں بیٹ کے لیا اور بہائی شمن اس بیٹے مقر لہ اور اجنی کے درمیان پراپر تقسیم ہوگا اور اگر بیٹے مقر لہ کو کہ ہوا کہ وہ اس کی طلا ہوگا تو وہ بھی میں اس کی مشل یوں کہا کہ جو اس کو اور اجنی کے درمیان پراپر تقسیم ہوگا اور اباقی ہوا کہ میں اس کی سے مقر لہ اور ابھی کی تو امام کی ہوگا دورم کو بیچا ہے اور باتی آور میں جانا ہوں کہ کرکا ہوا وہ ہی میں اس کی مشل یوں کہا کہ بھی نے نصف دار اس کے ہاتھ یائی صودرم کو بیچا ہوا ور باتی آور ارشرکت میں تصدیق کی تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ والم اور جبی کہ مشل کہ میں میں اس کی خوا در تھائی دار تھائی شن میں لے لے گا اور تھائی تمن اس بیٹے میں دور ایک کہ تو کہائی تیں اور جبی نے اپر ایک تیل ہوں کہائی تیں اور اگر بیٹے نے اپنے باپ کی افر ارشرکت میں تصدیق کی تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ والی دارتھائی تمن میں لے لے گا اور تھائی تمن اس بیٹے اور اور جبی نے تھد بی کی تو امام محدورہ اللہ علیہ کی درمیان پر ابر تقسیم ہوگا اور امام محدورہ تا اللہ علیہ کی درمیان پر ابر تقسیم ہوگا اور امام محدورہ تا اللہ علیہ تو اور اس بھی خوج دو تھائی دار تھائی دار کی کے تم اللہ ہوں کی تو امام محدورہ کی تھی دو تھائی دار کی کے تم اور اگر بیٹے نے اپنے باپ کے اور اور جبی نے تصدیق کی تو بھی شیخون کے نو دیک افر ادرم یعن باطل ہے گر شفیع جیٹے مقر لہ سے چھٹا حصہ دار کا چھئے اور ارکی کھٹر کے بھی تو دار کی کے تو امام کھی شیخون کی تو دار کی کے تار کی کے تو اور کیا تھائی کے تو اور کی کے تو اور کی کے تو اور کی کے تو اور کی کے تو کہ کی تو اور کی کے تو اس کے کہ تو کی تو کے تو کو کیا تھائی کے تو کی تو کی تو کی تھائی کی تو کی تو کی تو کے تو کی تو کو کی تو کی تو کی

ھے ٹمن میں لے گا اور امام محمد رحمتہ القد علیہ کے نز دیک اجنبی کے حق میں اقر ارسی ہے ہیں یوں تھم کیا جائے گا کہ اجنبی نے نصف دار مریض کے ہاتھ بچاپس شفیع نصف ٹمن میں لے لے گا اور باتی آ وھا نتیوں بیٹوں کو برابر تقسیم ہوگا ہرا یک کوکل کا چھٹا حصہ لے گا اور ٹنسیج اس صورت میں جیٹے مقرلہ سے پچھٹیس لے سکتا ہے میرمجیط میں ہے۔

ایک مریض نے اپنی بیوی کے واسطے جس کواس نے اس کی درخواست سے طلاق دی ہے سو درم کا سوائے مہر کے اقر ارکیا اور وہ مورت اپنا مہر سب لے بیٹی ہے بھراس کی عدت گذر نے کے بعد مرگیا اور ایک بھائی اور بیوی کی سوت اور چولیس درم بھوڑ سے تو سب درم مطلقہ عورت کولیس کے اور اگر اس کی عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو چالیس کا آٹھوال حصہ یعنی پانچ درم پوئے گی بیکا فی میں ہے اور اگر شو ہر نے بجائے چالیس درم ول کے ایک کپڑ اقیمتی چالیس درم کا چھوڑ ااور کوئی اور مال نہ چھوڑ الیس اگر عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو غیر مطلقہ کواس کپڑ ہے کا آٹھوال حصہ سے گا اور مطلقہ کو بعینہ یہ کپڑ الینے کا استحقاق نہیں ہے پس کپڑ ہے کا آٹھوال حصہ پانچ درم کوفرو خت کر کے عورت کو دیے جا کیں گر افرو خت کر دیا جا تا اور تی مشمن اس کو دیا جا سے گا ہے جس میں اول گی تو لے عتی ہے اور اگر اس کی عدت گذر نے کے بعد شو ہر مرگیا تو کپڑ افرو خت کر دیا جا تا اور تی مثمن اس کو دیا جائے گا ہے جیط میں ہے۔

ایک محض کی موت قریب آئی اور اس کا ایک بھائی ماں و باپ کی طرف سے ہاور ایک بیوی ہے اس نے تین طلاق کی ورخواست کی اس نے دے دیں پھرعورت کے واسطے سو درم کا اقر ارکیا اور و واپنامبر پورا لے چکی ہے اور ایک شخص کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی پھرمر گیا اور ساٹھ درم چھوڑ ہے لیں اگر بعد انقضاءعدت کے مراہبتو عورت اپنے قرضہ میں پورے ساٹھ درم لے لے کی اورا گرا نقضاءعدت ہے پہلے مراتو موصی لہ کو ہیں درم نکال دیے جو نئیں گے اگر چہد ین وصیت ہے مقدم ہوتا ہے پھرعورت کو باتی کی چوتھائی لیعنی دی درملین مے اور باتی تغیر درم بھائی ہے ہوں کے اور اگر بجائے ساتھ درم کے ایک س ٹھ درم کا فیمتی کیڑ احجوز ااور عورت کی عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو موصی لہ کونتہائی کپڑ ااور ہاتی عورت کے واسطے فروخت کر کے چوتھائی ویا جائے گالیکن اگر ا ہے حق میں چوتھائی ماجی لینے برراضی ہوتو لے سکتی ہے اور باقی بھائی کو لیے گا اور اگر اس کی عدت گذر نے کے بعد مراتو مطلقہ کے حق کے واسطے کپڑا فروخت کرویا جائے گالیکن اگرا پنے حق میں کپڑالیٹا پہند کرے تو لے لےاورموصی لہ کو پچھے نہ ملے گا اوراگر ہاوجو داس کے اجنبی کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا ہواور باقی مسلہ بحالہ ہے ہیں اگرعورت کی عدست گذرنے کے بعد مراتو عورت اس اجنبی کے ساتھ تر کہ میتت میں حصد دار ہو کر دوتوں اپناا پنادین بورا کرلیں گے پھر اگر کچھ نے رہا تو اس کی تہائی موصی لہ کو ہے گی اور باتی بھائی کا ہو گا اوراگراس کی عدت گذر نے سے پہلے مرگیا تو پہلے اجنبی کا دین ادا کیا جائے گا پھراگر نیج رہاتو اس کی تہائی موصی لہ کو پھر ہاتی کی چوتھائی '' اورعورت مطلقہ کے واسطے جس قدرا قرار کیاہے دونوں میں ہے جو کم ہوو وعورت کودیا جائے گا اور باقی بھائی کو ہے گا یتحریر شرح جامع کبیرهیسری میں ہےاہیے غلام کو ہزار درم پر مکا تب کیا پھراس نے اپنے مرض میں مولی کے واسطے ہزار درم قرضہ کا اور اجنبی کے واسطے ہزار درم قرضہ کا اقرار کیا اوراس کے ہاتھ میں ہزار درم تھے اس نے بعوض مال کتابت کے ادا کر دیے پھر مرگیا اور کچھ مال اس کے پاس نبیں ہے تو وہ آزادمرااوران ہزار میں ہے دو تہائی مولی کواورا یک تہائی اجنبی کودیے جائیں گے اوراگریہ ہزار درم مولی کو قرضہ میں دیے یا نہ دیے ان کو چھوڑ کرمر گیا تو اجنبی کوملیں کے کیونکہ مکا تب جب مرجائے اور کوئی مال اوائے کتابت کے لائق نہ چھوڑ ہے تو بسبب بھز کے کتابت سنخ ہوجاتی ہے اپس غلام رہ گیا اور مولی کا اپنے غلام پر پچھ قرضہ بیں ہوتا ہے اپس حق مولی باطل ہوا ا ۔ قولہ چوتھائی اورعورت الخ یعنی ماہنی کی چھوتھائی دیمی جائے اور جس قد رعورت کے لیے اقر ارکیا وہ دیکھا جائے جودونو ں بیس ہے کم ہوو ہعورت 14-18-2

كتاب الاقرار

یہ پید کر مکا تب نے کوئی بیٹا چھوڑا جوحال مکا تبت میں پیدا ہوا ہے تو یہ ہزار درم اجنبی لے لے گا اور مولی اپنے قر ضداور مال
کتابت کے واسطے اس کے بیٹے کا دامنگیر ہوگا اور اگر مکا تب نے یہ ہزار درم اپنے مولی کو اس کے قر ضد مقر بدیش قبل موت کے اداکر
دیے چھر مرا اور ایک بیٹا چھوڑا جو حالت کتابت میں پیدا ہوا ہے تو بھی اجنبی یہ ہزار درم مولی سے لے گا اور مولی اپنے قر ضداور مال
کتابت کے واسطے اس کے بیٹے کا دامن گیر ہوگا اور جب مولی اور کو اس کے بیٹے نے قر ضداور مال کتابت اواکر دیا تو جو تھم اجنبی کے
واسطے ہو چکا ووند ٹو ٹے گا اگر چدونوں قر ضداس وقت تو ت میں برابر ہو گئے ہیں یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے غلام کو ہزار درم پر مکاتب کیا اور وہ غلام اس وقت سی تھا اور زیدا جنبی نے اس کو ہزار درم اس کی صحت میں قرض دیے پھر مکاتب بیار ہوا پس موٹی نے اس کو گواہوں کے سامنے ہزار درم قرض دیے وہ اس کے پاس سے چوری کیے اور اس کے پاس ہزار درم شے اس نے مولی کا قرض اوا کر دیا پھر مرگیا تو موٹی ان درموں کا حقد ار زیادہ ہے وہی لے گااگر چہ مکاتب نے پچھ اور مال نہ چھوڑ ا ہو یتج مرشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔

ایک مکا تب کااپنے مولی پر حالت صحت کا قرض تھا اس نے اپنے مرض میں اقر ارکیا کہ جو کچھ میر امو ٹی پر تھا میں نے وصول پایا ہے اور اس پر حالت صحت کے قریضے ہیں اس نے مرض میں ان کا اقر ارکیا پھر مرگیا اور کچھ مال نہ چھوڑ اتو اس کے اس اقر ارکی تقید اپنی نہ کی جائے گی جومولی کے واسطے کیا ہے یہ محیط میں ہے۔

مكاتب مريض نے اجنبيكے ليے ہزار درم كا اقرار كيا كرمركيا اور ہزار درم چھوڑے اور مال كتابت اس پر ہے تو اجنبي مال

وارث بھی ہوتو اس صورت میں بچاہوا مال میراث کے طور پر دیا جائے گا پیمچیط میں ہے۔ اگراپنے غلام کو ہزار درم پر مکا تب کیااور مولی نے اس کی صحت میں اس کو ہزار درم قرض دیے بھر مکا تب مرگیااور ہزار درم و آزادہ محدرت ہے آزاداولا دمچھوڑی تو مولی کے نام ہزار درم کتابت کی ڈگری ہوگی اور غلام کی آزادی کی ڈگری کی جائے گی اور اس کی اولا دکی ولاءاس کی ولاء کے ساتھ ملائی جائے گی۔ پھر اگرمولی نے کہا کہ بیں بیر ہزار دوم قرض بیں رکھتا ہوں یا قرض و بدل کتابت میں رکھتا ہوں تو اس کی بات پر النفات نہ کیا جائے گا اور اگر مکا تب نے ہزار دوم سے زیاد و چھوڑ ہے تو مولی ہزار درم کتابت میں لے گا اور بڑھتی کواس قرض میں لے لے گا جس کا اس نے اقر ارکیا ہے پھر اگر قرض دے کربھی پھے بچاتو و واس کی آزاداولا د میں تقسیم ہوگا یے تحریر شرح جامع کبیر ھیمری میں ہے۔

مرض الموت (وفات بإجانے والے مرض) میں ہزار درہم کولقط کہنا 🖈

ایک مخفس نے اپنے غلام کو ہزار درم پر مکا تب کیا اور اس کے دو بیٹے آ زاد ہیں اس نے ایک کے واسطے ہزار درم قر ضہ کا اقرار کیا اور ہزار درم کا مولی کے واسطے اقر ار کیا اور دو ہزار درم چھوڑ کرمر گیا تو دونوں ہزار مولی لے لے گا اور اگر دو ہزار ہے کم چھوڑ ہے ویہلے بیٹے کے قرضہ دینے سے شروع کیا جائے گا بیرمجیط سزتسی میں ہے۔

اگر مریض نے اپنے ایسے مرض میں جس میں وہ مرگیامعین ہزار درم کا اقراد کیا کہ بیر میرے پاس لفظ ہیں پھر مرگیا اور پکھ مال اس کے پاس سوائے اس کے بیس نکلا پس اگر وارثوں نے اس کے تول کی تقعد بین کی تو یہ مال میراث نہ ہوگا کہ باہم تقسیم کرلیں بلکہ اس کوصد قد کر دیں گے اور اگر وارثوں نے اس کی تکذیب کی تو امام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک تبائی میں اقرار سے جوہ صدقہ کر دیا جائے گا اور دو تبائی میں سے نہیں ہزار کی دو تبائی وارثوں کومیر اٹ تقسیم ہوگی اور امام محمد رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک اقرار مریض سے نہیں ہے پس کل میراث میں تقسیم ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرایک بخص مرااوراس کے بین بیٹے ہیں اس کے ایک پر ہزار درم قرض ہیں پس مریض نے حالت مرض ہیں اس کے دومول پانے کا اقرار کیا اور ہیٹے قرض دار دو دومول پانے کا اقرار کیا اور ہیٹے ترض دار دو مول پانے کا اقرار کیا اور اس کے ایک بھائی نے تھدیت کی اور آگر میت نے دومرے ہزار مہائی ہے ہوڑے ہوں اور با ہی اور آپر میت نے دومرے ہزار درم بھی چھوڑے ہوں اور با ہم بھن حصد ترکے انہوں نے تعیم کے تو اس میں سے ایک تہائی منکر کو مطے گی اور باتی دوتهائی جومصدت کی ورم بھی چھوڑے ہوں اور با ہم بھن حصد کر کے انہوں نے تعیم کے تو اس میں سے ایک تہائی منکر کو مطے گی اور باتی دوتهائی جومصدت کی ورم بھی ہوئی ہوں اور باتی مصدق انہوں نے تعیم ہوگی ۔ اگر مریض نے اپنے مرض میں اقرار کیا کہ میں نے اپنا غلام میں قیت پر ایک مصدق اور قرض دار کے درمیان برابر تقسیم ہوگی ۔ اگر مریض نے اپنے مرض میں اقرار کیا کہ میں نے اپنا غلام میں قیت پر دکرو یا چھراس کے باتھ فرو دفت کیا در حالیہ میں تھی ہوگی ۔ اگر مریض نے اپنی حاجت ذاتی میں صرف کیا اور غلام اس کے ایک ہوائی نے تھدیت کی ہو تھی ہوگا ور مال کے ان اور مقدیق کے دور ہونی کی تھے تھے ہو اور مشرک کی تھے تھے ہو اور مشرک کی اور اس کے ایک ہوائی نے تھدیت کی دور سے ہوگا اور مقرل اپنی تم ان کی تھید کے دور کے ہوں کہ ہوگی ہوائی ہوگی ہوائی آپر میں ہوگا اور مقرل اپنی تم من اپنی اور مصدق کے حصہ میں سے تھیرے اور مشرک کے دور سے مال سے دیار ہوگا اگر اس نے تھے تم ام کردی تو دو تہائی کے لیے اور الیا تا تم می کی کے تھے تھیں سے تو کہ میں سے تھیرے اور مصدق کے حصہ میں سے تو کہ میں سے تھیرے اور موسول کر کے گا بھر طیکہ میں تو تھیں ہوگا اور مقرل اپنی تم کی تھیں تھیں دیا ہوں کے دور سے مال سے وصول کر کے گا بھر طیکہ میں تھیں ہوگا اور مقرل کی تھیں تھیں دیں تو کہ میں کو تھیں ہوگا ور مال ہواور صاحبین کے خزد کر بھی تھی گی کین تبائی میں کہی کہ بھی کی تھیں کہائی میں ہوگا ہوگی کی تھیں کے دور سے مال سے وصول کر کے گا بھر طیکھ کی تھیں کے دور سے مال سے وصول کر کے گا بھر طیکھ کی تھیں کے دور سے مال سے وصول کر کے گا بھر طیکھ کی تھیں کے دور سے مال سے وصول کر کے گا بھر طیکھ کو تھیں کے دور سے مال سے دور سے میں

اگریج شی محایاۃ واقع ہوئی مثلاً غلام کی قیمت دو ہزارتھی اور مریض نے اقر ارکیا کہ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ ہزار درم کو اپنی صحت میں پیچا ہے اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو بقیہ اس قول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بیصورت اور صورت اولی کیساں ہے لیکن مساحبین کے نز دیک محایاۃ وصیت ہے اور وصیت کی وارث کے حق میں بدون اجازت باتی وارثوں کے جائز نہیں ہوتی ہے اور جب

ل محض الكاركنندة السير معدق تقديق كرنے والافض ال

اس صورت بی منظر بینے کی طرف ہے اجازت نہ پائی گئی تو غلام اس بیٹے مشتری کو بعوض اس بھن کے جس کی ہاہم تھا۔ این کی ہے نہ و یا جائے گا کہی اس کو خیار ہوگا جا ہے ہی گئی کر وے یا تمام کر سے کہی اگر تمام کر ٹا افتیار کیا تو تکذیب کرنے والے لڑکے کے حصہ بی تمن کو پوری قیمت تک بڑھائے اس واسلے کہ اس کے حق بی وصیت نہیں جاری ہوگی بلکہ رد ہوگی لیس مشتری دو ہزار کی تمائی منکر کے واسلے ڈانڈ و سے گا آ وجی آئی منظر کے دھا چی تا تا جا ہی آ وجی ایسی خور میں جور کہ کے مشتری نے جس قدر ڈانڈ و یا ہے اس کا آ وجیا لیمی ہزار کی تمائی اپنے اور مصد ق کے حصہ بی سے ایک ہزارتر کہ سے واپس لے گا اور اگر عقد افتی کیا تو غلام خیوں بیٹوں بیٹوں میں تین حصہ برا می ہوگا بجر مشتری نے یوں کہا کہ جس فقدا منکر کے حصہ بی جو گئی تھا ہوگا بجر مشتری اپنا تمام شنوں ہے اور مصد ق کے حصہ بی سے بورا کر لے گا گئی اسے حصہ اور مصد ق کے حصہ بیں سے واپس لے گا ہورا کر مصد ق کے حصہ بیں سے واپس لے گا ہورا کر مصد ق کے حصہ بیں سے واپس لے گا ہورا کہ میں مقدا ور مصد ق کے حصہ بیں سے واپس لے گئی تو ڈ تا ہوں تو اس کو میا فقتیار ہے اور اگر مشکر کے حصہ بی بیج تو ڈ دی تو تمائی شن اپنے حصہ اور مصد ق کے حصہ بیں سے واپس لے گئی ہوں تو تمائی میں سے واپس ہے بی سے میں ہوگا جو سے دورا کر میں تو تمائی شن ہیں ہوگا جو سے دورا کر سے کا بی کر تا ہوں تو اس کو میا فقتیار ہے اور اگر مشرک بیج تو ڈ دی تو تمائی شن اپنے حصہ اور مصد ق کے حصہ بیں سے واپس ہی بی تو ڈ دی تو تمائی گئی تا ہوں تو اس کو میافتیار ہے اور اگر مشکر کے حصہ کی بیج تو ڈ دی تو تمائی گئی تا ہوں تو اس کو میافتیار ہے وار اگر مشکر کے حصہ کی بیج تو ڈ دی تو تمائی کی کو تو تھائی کی دورا کر سے گئی ہو تو ڈ دی تو تمائی کی سے دورا کر اس کی کے حصہ کی بیا تو ڈ دی تو تمائی کی تو تو تا ہوں تو تو تو تا ہوں تا ہوں تو تا ہوں تا

انول فاب

### مورث کے مرنے کے بعدوارث کے اقرار کے بیان میں

ایک محض مرگیا اور ہزار درم اورایک بیٹا چھوڑ اپس لڑکے نے کلام موصول بیں بیان کیا کہ اس نید کے میرے باپ پر ہزار درم اوراک بیٹرار درم ہیں تو ہزار درم ہیں تو ہزار درم ہیں تو ہزار درم ہیں تو ہوں کو ہرا ہوسی ہوں گے اوراگر زید کے واسطے پہلے اقر ارکیا پھر خاموش رہا پھر عمرو کے عمر و کے واسطے اقرار کیا تو زید ہزار درم کا نیا تو وید ہوں کا دیا تھی و بے تو عمرو کے واسطے پہنچ سو درم کا ضامن ہوگا اوراگر کلام موصول میں یوں واسطے پہنچ سو درم کا ضامن ہوگا اوراگر کلام موصول میں یوں اقرار کیا کہ ذید سے میرے باپ پاس بیذ ہار درم و دلیت شے اور عمرو کے اس پر ہزار درم دین ہیں تو زید کو بیمتر و کہ درم ملیں سے وہ مقدم ہے اوراگر یوں کہا کہ عمرو کے وہ سے بانٹ کر ہوں کہا کہ عمرو کیا ہوں با ہم حصہ بانٹ کر ہوں کہا کہ عمرو کے میرے باپ پر ہزار درم ہیں اور یہ ہزار درم اس کے پاس زید کی و دیعت ہیں تو دونوں با ہم حصہ بانٹ کر لیس گے بیمب و طبعی ہے۔

اگر دارث سے زید نے کہا کہ بیہ ہزار درم تر کہ کے میرے تیرے باپ کے پاس ددیعت تضاور عمرو نے کہا میرا تیرے باپ پر ہزار درم دین ہے لیس دارث نے کہا کہتم دونوں اس تول میں ہے ہوئینی اس نے دونوں کے داسطے اقرار کیا تو اہام ابوطنیغہ رحمتہ القدعلیہ نے فر مایا کہ دونوں اقرار سحیح بیں اور ہزار درم دونوں میں برایر تقسیم ہوں گے اور صاحبین گنے فر مایا کہ پورے ہزار درم ددیعت دالے کولیس مے اور عمرو کے داسطے اقر ارتبی نہیں ہے کذانی الحیط۔

اگر کہا کہ زید کے جمیرے باپ پر ہزار درم دین ہیں تو بھم قاضی زید کو ہزار درم دے دیے چرعمرو کے واسطے دو سرے ہزار درم اپنے باپ پر ہونے کا اقر ارکیا تو ایام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اس کے واسطے کچھاس میں سے ضامن نہ ہوگا اور اگر پہلے کو ہزار درم بدون تھم قاضی دے دیے تو دو سرے کے واسطے پانچ سو درم کا ضامن ہوگا اور اگر کہا کہ زید کے میرے باپ پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ عمر و کے ہیں پھر بھکم قاضی زید کو ہزار درم دیدے تو دو سرے کے واسطے پھھ ضامن نہ ہوگا اور اگر بدون تھم قاضی دے دیے تو عمر و کے واسطے پھھ ضامن نہ ہوگا اور اگر بدون تھم قاضی دے دیے تو عمر و کے واسطے اس کی شل ہزار درم کا ضامن ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگرایک مخص مرکیا اور دو بینے اور دو ہزار درم چھوڑ ہے ہی ہرایک نے ایک ہزار درم لیے بھرزید نے دونوں کے باپ پر

ہزار درم کا دکوئی کیا اور عمرو نے بھی ہزار درم کا دکوی کیا پھر دونوں نے ایک کے واسطے خاص اقر ارکر دیا اور فقط ایک نے دوسرے کے واسطے اقر ارکیا اور بید دونوں اقر ارمعاً واقع ہوئے ہیں جس کے واسطے اقر ار پر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ ہرایک سے یا پچھے سو درس لے لگا اور اگر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ ہرایک سے یا پچھے سو درس لے گا اور اگر دونوں نے اتر ارکیا تھا وہ غائب ہوگیا اور جس کے واسطے اقر ارکیا تھا وہ فائب ہوگیا اور جس کے واسطے ایک نے اقر ارکیا تھا وہ فائب ہوگیا اور جس کے واسطے اقر ارکیا وہ سام بیں اور اس نے اقر ارکیا ہے تو قاضی اس پر پورے کہ اور اس کی تقعد بی کی اور قاضی اس پر پورے ہرار کی ذاکری کرے گا چھراگر دوسرا آیا اور اس نے دوسرے بھائی کو قاضی کے سامنے چیش کیا تو اس پر بھی پورے ہزار کی ذاکری کی جہرار کی ذاکری کی اور کوئی بھائی دوسرے بھائی ہے کوئیس واپس لے سکتا ہے ۔ اس طرح اگر میر اسٹ و بینار ہوں یا کوئی کیلی یا وزنی چیز ہوا ور وین بھی اس کے مثل ہوتو بھی بہی تھم ہوگا کذائی الحادی۔

زیدمر گیااوراس کے دو بیٹے چھوٹاعمرواور بڑا خالد ہاتی رہےاوراس نے دوغلام چھوڑے دونوں نے ایک ایک نقسیم کرلیا اور وہ دونوں غلام ہزار ہزار درم کے تھے چردونوں نے اقر ارکیا کہ ہمارے باپ نے اپنی صحت میں بیغلام جوعمرو کے یاس ہے آزاد کیا تھا اور خالد نے اپنے متبوضہ غلام کی نسبت بھی ایسا ہی اقر ارکیا اور دونوں اقر ارمعاً واقع ہوئے تو غلام دونوں آزاد ہیں اور خالد عمر دکوا پنے غلام کی آ دھی قیمت کی منان و سے اور ایسا بی تھم وو بعت میں ہے اور اگر دونوں نے ایک کی نسبت شعیب کی ود بعت ہونے کا اور فقظ ا یک نے دوسر ہے کی نسبت بمر کی و دیعت ہونے کا اقر ار کیا تو بیصورت اور عتق کی صورت بکساں ہے اور اگر تر کہ دو ہزار درم ہواور ہر ا یک نے ایک ایک ہزارلیا پھرایک نے ایک مخص کے واسطے یا کچے سودرم قرض کا اقرار کیا کہ میرے باپ پرتھا اور قاضی نے اس پر یا کچے سوکی ڈگری کر دی پھر دونوں نے ایک دوسر سے تخص کے واسطے ہزار درم قرض کا اپنے باپ پر اقر ارکیا تو ہزار کی دونوں پر تین تہائی ہوکر ذکری ہوگی اوراگراوّل نے ہزار کا اقرار کیا اور بھکم قاضی قرض خواہ کودے دیے پھر دونوں نے دوسرے کے واسطے ایک ہزار کا اقرار کیا تو جو ہزار درم منکر کے قبضہ میں بیں ان کے دینے کا تھم کیا جائے گا اور پہلامقر کچھ ضامن نہ ہوگا۔اگر دونوں نے اولا سودرم کا اقر ارکیا پھرا یک نے دوسرے قرض خواہ کے واسطے دوسرے سو درم کا اقر ار کیا تو پہلے سو درم دونوں پر آ دھے آ دھے پڑیں گے اورا گرمتنق مایہ <sup>ان</sup> قرض خواہ نے ایک ہی سے سو درم لے لیے تو وہ دوسرے سے اس کے نصف لے لے گاا دراگر ایک نے پہلے کسی کے واسطے سو درم کا ا قرار کیا بھر دونوں نے دوسرے کے واسطے سو درم کا اقرار کیا تو پہلامقرلہ اپنے مقرے سو درم اس کے مقبوضہ ترکہ ہے لے لے گا اور جس سو درم پر دونوں نے بالا تفاق اقرار کیا ہے وہ دونوں کے مال سے لیا جائے گا اور اُنیس حصوں میں تقتیم ہوگا اور اگر قرض خواہ نے ا یک ہی ہے سودرم لیے لیے تو وہ دوسرے بھائی ہے بقدراس کے حصہ کے لیے گا۔ای طرح اگر دونوں اقر ارمعا واقع ہوئے تو جس نے سودرم کا اقر ارکیا ہے وہ اس کے حصہ جس سے خاصۃ لیے جائیں گے اور جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ انیس حصہ ہوکر دونوں سے لیا جائے گا بیمبسوط میں ہے۔

ایک مخف نے تین بیٹے زیدوعمروو بکر چھوڑے اور تین ہزار درم ترکہ چھوڑ ااس کوسب نے ہانٹ لیا پھر خالد نے ان کے ہاپ پر تین ہزار درم کا دعویٰ کیا اور زید نے سب کے دعویٰ ہیں تصدیق کی اور عمرو نے دو ہزار میں تصدیق کی اور بکر نے ایک ہزار میں تصدیق کی تو خالدایک ہزار تینوں سے تین تہائی کر کے لے لے گا اور زیدوعمرو سے ایک ہزارا وحا آ وحا کر کے لے لے گا اور پھر زید سے جو پچھاس کے پاس باقی ہے وہ لے لے گا بیانام ابو پوسف رحمتہ القدعلیہ کے فرد کیا ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی نے یہ

ل قوله منعق علية قرض خواه يعنى جس كي نسبت دونوں نے اقرار كيا ہے ا

سے ہزاردرم اور محرو سے ہزاردرم اور بکر سے تہائی ہزار لے لے گا اور سے ماس وقت ہے کہ تینوں بیٹے اس کوا کی بارگی ل گے ہوں اور اگر متفرق طے ہوں پس اگر بکر سے پہلے طاتو اس سے ہزاردرم کے لے گا پھرا گراس کے بعد عمر و سے طاتو اس سے ہزاردرم مقبوضہ لے لے گا ایس بھی اگر زید ہے اس کے بعد طاتو ہو کہ کھا سے نے پایا ہے سب اس سے لے لے گا اور کتاب بھی سے ندکورنیس ہے کہ آ عمر وہ بکر مقر لہ سے بعنی فالد سے بچھوا کہ لیس گے یا نہیں اور مشائ نے فرمایا کہ واجب ہے کہ بکر اس سے دو تہائی ہزار درم واپس کر وہ بکر مقر لہ سے بینی فالد سے بچھوا کہ لیس گے یا نہیں اور مشائ نے فرمایا کہ واجب ہے کہ بکر اس سے دو تہائی ہزار درم واپس کر وہ ام محمد رہت التہ علیہ کے زور کی بھٹا سے ہزار کا واپس نے گا ہے گا اور پھر بھر سے طاتو اس سے ہزار درم لے لے گا پھر عمر سے دونوں پھا نیو اس سے ہزار درم لے لے گا اور پھر بھر سے طاتو اس سے ہزار درم لے لے گا پھر عمر سے دونوں بھا نیوں سے ہزار درم سے اس کے بعد اللہ اس کے مقبوضہ سے بھراز میں ہے گئر اور ایس کے بھراز میں کہ بھراز سے کہ درم ہوا کہ وہ بھراز میں کہ بھراز میں کہ بھراز اور ایس کر سے اور الیا بی اور سیام محمد رحمت اللہ علیہ کے زود کی ہے اور ام م ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے زود یک ہوا دوا کر اگر اور کی سے بھراز اور ایس کے بھراز میں کہ بھراز اور ایس کے بھراز اور ایس کے بھراز میں کہ بھراز اور ایس کے بھراز میں کہ بھراز میں کہ بھراز میں کہ بھراز میں کہ بھراز میں کے بھراز میں سے لے لے گا پھراگر ہر سے اس کے بعد طاتو اس کے ہزار درم مقبوضہ سے میں کہ بھراگر اور کی جو سابق میں نہ کور ہوا یعنی اس سے لیس کہ بھراگر اور کی کے مورد نہیں کے مورد نوں بھا تیوں نے ہزار سے زیادہ کا افرادر کہا ہور نہیں کے سکتا ہے پھراگر اور کی کے دوز میں سے میں تو اس کے بھراگر اور کی کے دونوں بھا تیوں نے ہزار سے زیادہ کا افرادر کیا ہے ور نہیں لے سکتا ہے پھراگر اور کی کے بعد زید سے طاتو اس کے ہزار درم میں ہور نہیں کے معرف کور کی گئر ہور کی گئر ہور کی کے مورد نور کی بھر کی کے بھراگر اور کی کور کی سے مورد نور کی کے بھر کی کور ک

میّت کی بابت قرض وصول کرنے کا دعویٰ اور وارثین میں سے ایک کا اقر اراور دوسرے کا انکار 🖈

ایک تخص مرگیا اور دو بیٹے جھوڑ کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور زید پر ایک ہزار درم قرض جھوڑ گیا ہی 
زید نے کہا کہ میت نے جھ ہے اپنی زندگی جس پانچ سودرم وصول کر لیے تھے اور ایک بیٹے نے اس کی تقعد این کی اور اس کا نام خالد
ہے اور دو سرے نے عمر و کی تقعد این نہ کی تو عمر و کو اختیار ہے کہ زید ہے باتی پانچ سودرم وصول کر لے اور خالد اس ہے پھی تیں لے ساتا
ہے اور اگر زید نے بورے ہزار درم کا دعویٰ کیا کہ میت نے جھ ہے وصول کر لیے بیٹے اور خالد نے تقعد این اور عمر و نے تکذیب کی تو
بھی عمر واس سے پانچ سودرم لے سکتا ہے اور خالد زید ہے پھی تیں لے سکتا ہے لیکن زید کو اختیار ہے کہ عمر و قسم لے کہ واللہ بیٹی نبیل
جانا ہوں کہ میرے باپ نے تھے سے ہزار درم وصول کر لیے بیٹے پس اگر عمر و نے تسم کھالی اور پانچ سودرم زید ہے لیے اور میت نے سوائے ان ہزار درم دین کے اور ایک ہزار درم چھوڑ ہے ہیں اور بیدرم دونوں بیٹوں نے باہم تقسیم کر لیے تو زید کو اختیار ہے کہ خالد
ہے جس نے اس کی تقد این کی ہے اس کے ور ش کے پانچ سودرم والیس کر لے بیٹھیط میں ہے۔

اگرایک فخص مرگیااورائیک بیٹازیدنام اور بزار درم چھوڑ ہے ہیں ایک فخص عمرو نے میت پر بزار درم قرضہ کا دعوی کیا اور زید نے اس کی تکذیب کی تکر پہلے قرض خواہ عمرو نے اس کی تصدیق کی اور خالد نے عمرو کے قرضہ سے انکار کیا تو اس کے انکار پرالتفات نہ کیا جائے گا اور دونوں قرض خواہ بزار درم قرضہ کے باہم برابرتقیم کرلیں اور اس طرح اگر دوسرے قرض خواہ نے تیسر ہے قرض خواہ کی تصدیق کی تو تیسر اقرض خواہ دوسرے کے مقبوضہ ہے آ دھا بانٹ لے گا کذا فی الحادی۔

## مقر اورمقرلہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

زید نے عمرو سے کہا کہ بیل نے بچھ سے ہزار درم ود بعت کے اور ہزار درم غصب کے لیے ہیں پھرود بیت ضائع ہوگئی اور و م ہزار درم غصب کے باتی ہیں اور مقرلہ نے کہا کہ نبیس بلکہ غصب تلف ہوگیا اور ود بعت باتی ہے تو مقرلہ کا قول مقبول ہوگا ہے درم مقر سے

لے لے گا اور ایک ہزار درم دوسر سے صنان سے لے گا اور ای طرح اگر مقرلہ نے کہا کہ نبیس بلکہ تو نے دو ہزار درم خصب کے ہے قوجی مقم بھی ہوگا دوراگر مقرنے کہا کہ تو نے بچھے ایک ہزار درم ود بعت دیے اور میں نے بچھے سے ایک ہزار درم خصب کر لیے بچروں بوگا مقربہ اس سے
تلف ہوگی اور غصب کے درم بوتی رہے اور مقربہ نے کہا کہ نبیس بلکہ غصب کے تلف ہوگئے ہیں تو مقرکا قول قبوں ہوگا مقربہ اس سے
ہزار درم لے لے گا اور زیادہ پچھ صنان نہیں۔ نے سکتا ہے بیفتا وئی قاضی خان ہیں ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ جی نے جھے ہے ہزار درم ود بیت لیے وہ تلف ہو گئے اور عمرہ نے کہا کہ ہیں بلکہ تو نے فصب کر لیے ہے تو زید ضامن ہوگا کیونکہ اس نے صانت کے سب کا لین بینے کا اقر ارکیا پھر اسے امر کا دعوی جس سے صان سے ہری ہوج ۔ یتی لینے کی اجازت کا دعویٰ کیا اور عمرہ اس نے صانت کے سب کا لین سے منکر ہے اس لیے منکر کا قول تھم سے معتبر ہوگا اور زید پر بسبب اس کے اقر ارک صان نے ہوگا کہ بوگ کیا اور میں ہوگا ہور ان ہے ہوگا ہور نید پر بسبب اس کے اقر ارک ہوگا ہوگا ہور کیا گئے میں ہوگا ہور آئے منان ہوگا ہور کہ ہوگا ہوگا ہوگا ہور ہوگا ہور کے تعلق اور ان کر ہوگا ہوگا ہور ہوگا ہور ان کے میں ہوگا کیونکہ سے جھے ہزار درم ود بعت دیتے تھے اور وہ تلف ہو گئے اور میر مقر لدینی عمر وکا فعل ہے موجب صان زید پر نہیں ہوگا لیکن عمر واس پر میان کا دیونک کرتا ہے بعنی فصب کا پس اس صورت میں منظر یعنی زید کا قول تیم سے معتبر ہوگا لیکن آئر زید اس صورت میں تیم سے سے معتبر ہوگا لیکن آئر زید اس صورت میں تیم سے سے معتبر ہوگا لیکن آئر زید اس صورت میں تیم سے سے معتبر ہوگا لیکن آئر زید اس صورت میں تیم سے سے معتبر ہوگا لیکن آئر زید اس صورت میں منظر یعنی زید کا قول تیم سے معتبر ہوگا لیکن آئر زید اس صورت میں تیم سے سے معتبر ہوگا لیکن آئر کرنا ہے لیک فی میں ہے۔

ایک تفس نے دوٹٹو ایک جیرہ تک دوسرااس ہے آگے قادسیہ تک کرایہ کیے اور دوٹوں کولا دکر قادسیہ میں مایا اور ہوں کیٹ مرعی پس مالک نے کہا کہ وہ مراہے جس کوتو نے جیرہ تک کرایہ کیا تھا اور تجھ پراس کی ضان دینی واجب ہے اور مستاجر نے کہا کہ بیس میں ہے بلکہ وہمراہے جس کو میں نے قادسیہ تک کرایہ کیا تھا تو مالیہ کو گا اور مستاجر سے صنان لے گایے تحریر شرح جامع کہیر میں ہے اگر زید نے عمرہ ہے کہا کہ بیں نے تجھے بزار درم قرض دیئے پھر تجھ سے لے لیے تو زید پر واجب ہوگا کہ بیدر معمرہ کو دے دیں ہے تعمین میں ہے۔ تعمیر ہے۔ تا میں اس کے تجھے بزار درم قرض دیئے پھر تجھ سے لے لیے تو زید پر واجب ہوگا کہ بیدر معمرہ کو دے دیں ہے تعمیر ہے۔

اگرزید نے افر ارکیا کہ بیں نے عمر وکو جو ہزار درم قرض دیئے تھے وہ اس سے وصول کر نے بعنہ کر لیے اور عمر و نے کہ ۔ ق نے جھے سے یہ مال لیا ہے حالا مکہ تیرا جھ پر پچھ ندھ تو جھے واپس کر دیتو زید کو واپس کر دینے پر ججور کیا جائے گا تمر پہنے عمر ویائے ہے۔ سے کہ ذید کا جھ پر پچھ ندھا۔ ای طرح آگرزید نے افر ارکیا کہ جس نے ہزار در معمر و سے جو جس نے اس کو ود ایعت دیئے تھے یا بہت س ویئے تھے لے لیے پس عمر و نے کہ کہ سے میر امال ہے تو نے جھے سے لیا ہے تو زید پر واپس کر نا واجب ہوگا ہے مسوط جس ہے۔ اگر زید نے کہا کہ بیس نے تھے سے بعن عمر و سے ہزار در م خالہ کی وکا لت میں وصول کے کہ خالہ کے تھے پر ہزار در م آت تھے یا تو نے خالہ کو ہزار در م ہیہ کیے تھے اس نے جھے تھے سے در م وصول کرنے کا وکیل کیا تھا جس نے اس کے لیے وصول کر لیے اور یا فضی افر ارکندہ ۱۱ ع و چھی جس کے واسطے مقر نے افرار کیا ۱۲ سے اجارہ بینے والائحض ۱۲

بیدرم اس کودے دیئے تو زید ضامن کے ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے اپنے گھریٹس اس عمر وکو بسایا تھا پھراس میں سے نکال دیا اور اس نے مجھے میر ا گھر دے دیا اور عمر و نے دعویٰ کیا کہ بیگھر میرا ہے تو استحسانا زید کا قول مقبول ہوگا اور عمر و کو گواہ چیش کرنے جاہئے ہیں۔ بیدام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہےاورصاحبین نے فرمایا کہ عمرو کا قول قبول ہوگا اور یہ قیاس ہےاورعلی ہذا الخلاف اگر زید نے کہا کہ بیٹؤ میرا ہے میں نے عمرو کو عاریت دیا تھا پھراس سے لے کر قبضہ کرلیایا یہ کپڑ امیرا ہے میں نے اس کو عاریت دیا تھا پھراس سے لے کر قبضہ کیا تو یہ بھی مثل صورت سابق کے ہےای طرح اگر زید نے کہا کہ عمرو درازی نے میری میری پیٹیس نصف درم میں ی ہےاور میں نے اس سے وصول رلی اور عمر و درزی نے کہا کہ بیٹیص میری ہے میں نے جھ کو عاریت دی ہے تو بیٹی مثل صورت سابق کے ہے ایسے ہی اگر کوئی کپڑ ارنگریز کودیااور بیاختلاف واقع ہوا تو بھی بہی تھم ہے کذانی المبسوط ۔اگر درزی وغیرہ کے مسئلہ بیں بیٹ کہا کہ بیں نے اس سے وصول کر لی ہے تو بالا تفاق واپس نہ کر ہے گا بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگریہ بات معروف ہوکہ بیکھریا کپڑایا ٹٹو ای زیدمقر کا ہے اوراس نے کہا کہ میں نے عمروکو عاریت دیا تھا مجرعمرو سے وصول كرايا توزيدى كاقول قبول بوكابيمبسوط مس ب

اگر زید نے کہا کہ میں نے عمر و کے تھر میں ابنا کپڑ ار کھ دیا چراس کو لےلیا تو امام اعظم رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک ضامن نہ ہوگااورصاحبین کے زویک ضامن ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے۔

اگر در زی نے کہا کہ بید کپڑ از بد کا ہے جھے عمر و نے دیا ہے چھر دونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو پہلے مقرلہ لیعنی زید <sup>ک</sup> کا ہو گااور ا مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک عمر و کے واسطے پکھے ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے نادیک ضامن ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہے۔ زید نے عمروے کہا کہ میں نے تجھ ہے رہے گیر اعاریت لیا ہے اور عمرو نے کہا کہ تو نے مجھ سے بیعاً (بطور زچ کے )لیا ہے تو زید کا

تول قبول ہوگا اور بیاس دفت ہے کہاس نے پہتا نہ ہواور اگر بہن لیا ہےاور تلف ہو گیا تو ضامن ہوگا بیضلا صہ میں ہے۔

زید نے عمروے کہا کہ میں نے تچھ سے میدراہم وربعت لیے ہیں اور عمرو نے کہا کہ تو نے جمھ سے قرض لیے ہیں تو زید کا تول متبول ہوگا *گذ*انی خز اینہ اسمنتین ۔

ا کر زید نے کہا کہتو نے جھے ہزار درم قرض دیئے ہیں اور عمرو نے کہا کہتو نے جھے سے غصب کر لیے تو زیدان درموں کا ضامن ہوگائیکن اگر و ہ درم بعینہ قائم ہوں تو عمر وان کو لے سکتا ہے کذافی الحادی۔

زید نے عمرو سے کہا کہ بیٹو جومیرے ہاتھ میں ہونے جھے عاریت دیا ہاور عمرو نے کہا کہ میں نے تھے عاریت نہیں یا ہے بلکہ تو نے جھ سے غصب کرلیا ہے بین آگرزید نے اس پرسواری نہیں لی تو اس کا قول مقبول ہو گا اور ضامن نہ ہو گا اور اگر سواری لى ہے تو اس كا قول مغبول كيكن وہ ضامن ہوگا۔اس طرح اگر كہا كہ تونے اس كوعارية ميرے سپر دكر ديا ہے يا اس كوعارية عطاكيا ہے و بھی اس برصان نہیں ہےاورامام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ اگرزید نے کہا کہ جس نے تجھ سے عاریہ الیا ہےاور عمرو نے انکار کیا تو زیدضامن ہوگا بیمجیط میں ہے۔ زید نے عمر و سے کہا کہ میں نے تھوے ہزار درم غصب کیے اور اس میں دس ہزار درم کا نفع اضایا ورعمرو نے کہا کہ میں نے بچھے اس کا خود تھم کیا تھا تو عمرو کا قول قبول ہوگا اورا گرعمرو نے کہا کہ نبیس بلکہ تو نے پورے دس بزار درم فصب کر لیے ہیں تو زید کا قول قبول ہوگا پی خلاصہ میں ہے۔ زید نے عمرو سے کہا کہ بیرتیر سے بڑار درم میر سے پاس ود بیت بیں عمرو نے کہا کہ ود بیت نہیں بیں میر سے تجھ پر بڑار درم قرض یا ثمن تیج کے بیں چرز بدنے وین و و دبیت سے انکار کیا اور عمرو نے چاہا کہ بیں جس دین کا دعویٰ کرتا ہوں اس کے اوا بیس و دبیت کے بڑار درم لے لول تو بیا ختیاراس کونہ ہوگا کیونکہ پہلاا قرار ودبیت بسبب عمر و کے ددکر نے کے باطل ہوگی اور آبر عمرو نے کہا کہ ودبیت نہیں ہیں لیکن میں نے تخفے بھی بڑار درم بعینہ قرض و بیئے تتھا ورزید نے قرض سے انکار کیا تو عمر و بعینہ بی بڑار درم لے سکتا ہے لیکن اگرزید نے اس کے قرض و بیخ کی تصدیق کی تو عمر و کو بعینہ بی بڑار درم لینے کا اختیار نہیں ہے بی قراوی قاضی خان میں ہے۔

شمن متاع کی بابت دعویٰ 🖈

۔ اگرزید نے بزاردرم قرض یاغصب کا قرار کیااورعمرو نے ٹمن <sup>(۱)</sup> ہونے کا دعویٰ کیایا ٹمن غلام یاباندی ہونے کا دعوی کیا تو زید پر دیناروا جب ہے **کذافی الکافی**۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پرعمرو کے ہزار درم ثمن متاع کے ہیں اور عمرو نے کہا کہ میر ے اس پر ہزار درم ثمن متاع کے ہرگز بھی نہیں ہیں لیکن میر ہے اس پر ہزار درم قرض کے ہیں تو اس کو ہزار درم ملیں گے اور اگر بیہ کہدکر کہ میر ہے کبھی اس پرخمن متاع کے ہزار درم نہیں ہیں جیپ ہور ہا بھر دعویٰ کیا کہ ہزار درم قرض کے ہیں تو تقعد ایق ندکی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ایک متاع کے من کے ہیں کہ اس نے میرے ہاتھ فروخت کی تھی لیکن میں نے اس پر بخضہ نہیں کیا تو امام عظم رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک اس کی تقد این نہیں جا وے گی خواہ اس نے اپنایہ تو ل کہ لیکن میں نے اس پر بخضہ نہیں کیا ملا کر کہا ہویا جدا کر کے بیان کیا ہوخواہ عمرواس کے سب کے ہارہ میں لیخی بیج میں تقد این کہ ہویا تکذیب کی ہواوا صاحبین کے فراہ ایر کہا اور ایس کی تقد این کیا تو تقد این کیا ہو خواہ عمرو نے تیج واقع ہونے میں اس کی تقد این کی ہویا تکذیب کی ہواوا اگر جدا کر کے بیان کیا ہیں آگر عمرو نے تیج واقع ہونے میں اس کی تقد این کیا ہیں آگر عمرو نے تیج واقع ہونے میں اس کی تکذیب کی مثلاً یوں کہا کہ میرے ہزار درم اس پر قرض ہیں تو زید کے اس تو لی کہ لیکن میں نے اس پر قرض ہیں تو زید کے اس تو اس کی تقد این میں ہے تھد این نہی ہوئے میں امام والی کے بین جو میں نے تیرے ہا تھو اور وخت کی تھی اور اس کی اور یہ کام اس کا اپنے اقر ارسابت ہو اور ایک صورت کی تھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور اور ایک کہ جو سے وصول کر لی ہے اور ذیر مایا کہ تھر دین کی جائے گی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور اور میں کی جائے گی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور اور میں کی جائے گی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور اور کیا کہ خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے ہم امام ابور کے کہا ہوا ور یہ کی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے ہم امام ابور کے کہا ہوا ور یہ کی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے ہم امام ابور کے کہا ہوا ور یہ کیا ہے گی خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے ہم امام ابور کے خرا مالے کہ خواہ اس نے ملاکر بیان کیا ہویا کہ کہ ہو کہ اور کی کو امام اس کا اس کو کیا ہوئی کی خواہ اس نے ملکر کیان کیا ہوئی کی خواہ اس نے ملکر کیان کیا ہوئی کہا ہوئی کی خواہ اس نے ملکر کیان کیا ہوئی کی خواہ اس نے ملکر کیا کیا کہا کہا کہ کو کہ تھر کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی خواہ اس نے ملکر کیان کیا کہا کہ کو کیا کہ کو کو کی کو کہ کو کیا کے کہ کو کیا کہ کو کیا کے کہ کی کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کو کی کو کو کی کو کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کی کیا کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو ک

اگرزید نے اقرارکیا کہ عمرہ کے جمھ پراس غلام کے جوزید کے قبضہ میں تھا ہزار درم دام ہیں کہی اگر عمرہ نے اس کی تقعد کی توزید پر ہزار درم لازم ہوں گے اوراگر عمرہ نے کہا کہ بید غلام تو میراہ میں نے تیرے ہاتھ اس کے سوائے دوسرا غلام فروخت کر ہوا دو تو بھی ہے تیرے ہاتھ اس کے سوائے دوسرا غلام ہوں کے اور آئے جہنیں لازم آئے گا اورا گر عمرہ نے بھی کہ بید غلام تو تیرا ہی ہے میں نے تیرے ساتھ اس کے سوائے دوسرا غلام بچا ہے اور تو نے اس پر قبضہ کرلیا ہے اور میر بے بچھ پر ہزار درم ہیں اس کے دام چاہیے ہیں تو زید پر ہزار در میں گے بیرمجیط عمی ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ بھے پر عمر و کے ہزار درم اس غلام کے دام ہیں جوعمر و کے ہاتھ میں ہے پس اگر عمر و نے تصدیق کی تو غلام اس کودے کراپنے دام لے لے ادراگر عمر و نے کہا کہ بین غلام تو تیرانی ہے میں نے تیرے ہاتھ اسکے سوائے دوسرافر وخت کیا ہے تو زید پر مال لازم آئے گا کذائی المہسو ط۔

اگر یوں کہا کہ بیغلام تو میرا ہے میں نے تیرے ہاتھ نہیں فروخت کیا تو زید پر پچھ لازم ندآئے گا بیہ ہدا بیٹ ہے۔

اگر کہا کہ بیمیرا غلام ہے میں نے تیرے ہاتھ نہیں فروخت کیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دوسرا فروخت کیا ہے تو اس پر پچھ

لازم ندآئے گا اور اس کتاب کے آخر میں فذکور ہے کہ امام اعظم رحمتہ القد علیہ فرماتے تھے کہ دونوں میں سے ہرا یک سے دوسر ہے کہ وی پر پشم کی جائے گی اور یہی صاحبین کا تول ہے کذائی المہ موطاور یہی سے جم کھائی تو میں المہ الموں نے تیم کھائی تو میں گا ہوگیا کذائی المہدارہ والکائی۔

مال باطل ہو گیا کذائی البدارہ والکائی۔

اگراس صورت میں غلام تیسر سے خص خالد کے قبضہ میں ہو پس اگر عمر و نے زید کی تصدیق کی اور عمر وکو بیغلام زید کے سپر دکر ویناممکن ہے تو زید پر مال لا زم آئے گاور نے بیں کذافی الخلاصہ۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے عمرو سے ایک چیز ہزار درم کومول لی لیکن اس پر قبضہ نبیس کیا ہے تو بالا جماع زید کا قول قبول ہوگا ہیہ وقد مد

اگرزید نے اقرار کیا کہ بی نے اپنا پیغلام عمرہ کے ہاتھ فرہ خت کیا اور دعویٰ کیا کہ بی نے دام نہیں پائے تنے داموں کے واصلے اس کوروک لیا تعاقورہ کے کا اس کوا فقیار ہے اور اگر عمرہ نے انکار کیا تو زید ہی کا قول قبول ہوگا تی بین بیں ہے زید نے کہا کہ عمرہ کے ہزار درم شراب یا سور کے دام بچھ پر آتے ہیں تو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا اور سب کے ہرہ ہیں ہچا نہ تہ جہ جائے گا اگر عمرہ نے اس کے اس سب سے تکذیب کی خواہ اس نے بیسب اپنے اقرار سے ملاکر بیان کیا ہویا جدابیان کیا ہو بیام اعظم رحمت القد علیہ کا قول ہے اس طرح اگر سودرم قمار یعنی جوئے کے سبب سے ہوئے کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم لیے کذائی فقاوی قاضی خان اور اگر عمرہ نے زید کے تمام قول کی مع سبب کے تقعد این کی تو بالا تفاق کسی کے زد کیا س پر پچھلا زم نہ آگے گا کذائی الذخیرہ۔

اگر چیغصب باود تیت کے مال کا قرار کیااور کہا کہ بیددرم نبھرہ یازیوف نصحتی خواہ نبھرہ یازیوف ہونے کو ملا کر بیان کرے یا الگ بیان کر ہے اس کی تقعدیق کی جائے گی اورا گرغصب یا ودیعت میں ستوق یا رصاص ہونا بیان کیا پس اگر ملا کر کہا تو تقعدیق کی اورا گرغصب یا ودیعت میں ستوق یا رصاص ہونا بیان کیا پس اگر ملا کر کہا تو تقعدیق کی اورا گرغوں کے اور العنی اس میں بھی امام وصاحبین میں اختلاف ہے ا

جائے کی اور اگر الگ بیان کیاتو تصدیق نہ کی جائے کی پیمبسوط میں ہے۔

ا گر کہا کہ زید کے ہزار درم تمن متاع کے مجھے پر ہیں یا کہا کہ زید نے ہزار درم مجھے قرنش دیے تیں یا کہا کہ در ایت ویے ہیں یا کہا کہ میں نے ہزار درم غصب کر لیے ہیں پھر کہا کہ مگر ہد درم اس قدر ناقص تنے پس اگر بیاکام اقر ار مذکور سے ملا کر بیان بیا تو تصدیق ہوگی ورنہ نہیں اور اگر جدا بیان کرنا بسبب ضرورت انقطاع <sup>لی</sup>ے واقع ہوتو وہ بمنز لہمتصل بیان کرنے کے ہے کذافی الكافى -اى يرفتوكى بيد فيرهيس ب-

زیدئے کہا کہ میں نے عمرو سے ہزار درم قبضہ کر لیے پھر کہا کہ بیددرم زیوف تھےتو اس کا قول قبول ہوگا اور اَ بر عنوق بیان کیے تو قبول نہ ہوگا اور اگر زید نے پچھند بیان کیا اور مرگیا پھراس کے وارث نے کہا کہ بیدرم زیوف تھے تو اس کی تصدیق نہ ہو کی بیے طہیر بیرش ہے۔

مضار بت اورغصب کی صورت میں اگر مقرلہ مرگیا پھراس کے وارثوں نے بیان کیا کہ بیہ درم مضاربت یا غصب کے زیوف تھے تو انکی تصدیق ند کی جائے گی کذافی المحیط اور مہی حکم ودیعت میں ہے بیظہیر پیمیں ہے۔

اگرزید نے اپنی اور عمرو کی شرکت کے پیانچ سو درم وصول کر لینے کا اقر ارکیا اور کہا کہ بیددرم زیوف یتھے تو اس کی تصدیق ہوگی 🥇 خواہ ملا کر بیان کرے یا جدابیان کرےاور اگر نثر بیک لیٹا منظور کرے تو اس میں ہے آ دھے اس کوملیں گے اور اس کویہ بھی اختیار ہے كەمطلوب سے اپنے كھر ہے درم وصول كر لے اور اگر اقر ار ہے الگ كر كے رصاص ہونا بيان كيا تو تصديق نه كی جائے گی اور شريك لین عمرواس میں ہے آ دھے درم کھرے زیدے لے گا اور اگر ملا کر بیان کیا تو تقعد لیں کی جائے گی اور شریک کو پچھے نہ ملے گا یہ محیط

ز ایوف درموں کے دعویٰ کرنے کی صورت میں اگر رہے کہا ہو کہ میں نے اپناحق وصول بایا تو شریک کوا ختیار ہوگا کہ اس ہے

ا ہے حصہ کے نصف کھر ہے درم بھرے میرمحیط میں ہے۔ اگر زید نے کہا کہ عمر و کے ایک کر گیہوں مجھ پرٹمن بیٹے یا قرض کے بیں پھر کہا کہ یہ گیہوں روی بیں تو خواہ ملا کر بیان کرے یا ا لگ کیجاس ہاب میں اس کا قول مقبول ہوگا ای طرح ہاتی کیلی اوروز نی چیزوں کا بھی یہی تھم ہے اوراسی طرح اگر ایک کر کیہوں غصب کر لینے کا اقرار کیا بھر کہا کہ ددی تھے تو اس کا قول مغبول ہوگا اس طرح اگر کچھ طعام ایسالا یا کہ جو پانی پہنچنے کے باعث ہے متعفن ہوگیا تھا اورلا کر کہا کہ یہی ہیں نے غصب کیا تھا یا تو نے جمھے ود بیت دیا تھا تو بھی اس کا قول مقبول ہوگا اس طرح اگر اقر اریبا کہ تو نے مجھے غلام ودیعت دیا پھرا میک عیب دارغلام لایااور کہا کہ یہی ہے تو بھی اس کا قول مقبول ہو گا ہے مبسوط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ جھے پرعمرو کے دس ہیے قرض یاتمن تیج کے ہیں پھر کہا کہ بیفلوں کا سدہ ہیں کہ جن کا رواج جاتا رہا ہے تو اس کی تقید میں نہ ہوگی اس طرح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اگر ملا کر کا سدہ ہونا بیان کیا تو بھی تقید لیں نہ ہوگی اور صاحبین کے نزد میک قرض کی صورت میں اگر ملا کر بیان کیا تو تصدیق ہوگی اوراس پروہی پیسے واجب ہول کے جواس نے بیان کے بیں کیلن بنتے کی صورت میں اوّل آول امام ابو پوسف رحمته القدمايه کے موافق اس کی تقعد ابق نه کی جائے گی اور امام محمد رحمته القدمايه كے نز دیک اگر ملا کر بیان کر ہے تو تصدیق کی جائے گی اور و دیوت میں بھی یہی تھم ہے بیرجادی میں ہے۔

اگر بیچسلم <sup>ع</sup>ے راس المال وصول یا نے کا اقر ار کیا گھر دعوی کیا کہ میددرا بم زیوف تھے تو اس کی بیصورت ہے کہ اسراس

ل قول انقطاع بینی مثلهٔ سائس نوث گی ۱۳ س تع مسلم و و تی که شتری با کع کوپینگی شن و ساور زیج کے واسطے وقت وزخ معین ہوجائے ۱۳

نے یوں اقر ارکیا کہ میں نے کھرے درم وصول پائے ہیں یا اپنا حق وصول پایا یا راس المال بھر پایا درا ہم بھر پائے ہیں یا راس المال وصول پایا ہے تو بھر زیوف ہونے کا دعویٰ مقبول نہ ہوگا اور اگر صرف درم وصول پانے کا اقر ارکیا ہے تو استحسانا زیوف ہونے کا دعویٰ قبول ہوگا بیظہیر رہی<sup>ا</sup> میں ہے۔

قرض كاتواقراري جوتاير مدت \_ التعلقي كااظهار

اگرزید نے اقر ارکیا کہ عمر و کا جھھ پر میعادی قرضہ ہے اور عمر و نے قرض ہونے میں اس کی تصدیق کی تگر میعاد ہوئے ہے انکار کیا تو زید پر فی الحال قرضہ ادا کرنالازم آئے گالیکن عمر و سے میعاد ہونے کے بابت قسم لی جائے گی بیکا فی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرہ کی دل مثقال چاندی جھ پر آئی ہے پھر کہا کہ یہ چاندی ساہ ہے یا کہا کہ عمرہ کے بڑار درم جھ پر آئے ہیں پھر کہا کہ یہ فلاں نوع کے درم جی یا فلاں شہر کے سکہ کے جیں جوہ ہاں رائے ہے پس اگر بسبب غصب کے لازم آنے کا اقراد کیا ہے تو بالا جماع اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی خواہ ملا کر بیان کے جیں وہ اس شہر کے نقو و جس سے جی جہاں تھے یا قرض واقع ہوا ہے تو بھی بالا جماع اس کے قول کی تصدیق ہوگی خواہ ملا کر بیان کے تو بالا جماع اس کی نقد رائے بینیں ہے پس اگر اس نے اقراد سے جدا بیان کے تو بالا جماع اس کی تصدیق بی جائے گی اور پھیا اختراف نہ کو رہیں ہے اور ایسے مشاکح نے فرمایا کہ بی جم جو کتا ہ جس نہ کور ہے صاحبین کے نوویا میں خور ہے بالا جماع سب کا قول ہے بیو فیرہ جس ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تو نے جھے ہے دس درم ایک کر گیہوں کی بیچ سلم میں تفہراً ہے اور کہا کہ میں نے ان درموں پر قبطہ نہیں کیا ادر عمر و نے کہا کہ نہیں تو نے ان پر قبطہ کرلیا ہے ہیں اگر زید نے قبطہ نہ کرنا اپنے اقر ارسے ملا کر بیان کیا تو قیا سااور استحسانا اس کی تقد بیتی اور سلم فیدیعنی ایک کر گیہوں اس کے ذمہ لازم ہوں گے میڈنا وکی قاصی خان میں ہے۔ کے میڈنا وکی قاصی خان میں ہے۔

اگر زید نے کہا کہ مجھے پرعمرو کے ہزار درم قرض یا میرے پاس ودیعت ہیں پھر کہا کہ بیں سنے ان پر قبصہ نہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا بیہ خلاصہ بیس ہے۔

اگر زید نے کہا کہ مجھ پرعمرہ کے ہزار درم قرض یا میرے پاس ود بعت میں پھر کہا کہ میں نے ان پر قبصہ نہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا بیرخلا صبیعں ہے۔

اگرزید نے تمرو سے کہا کرتو نے جھے ہزار درم قرض ویئے یا جھے عطا کے یاسلم میں ویئے پھر کہا کہ میں نے ان پر قبضہیں کیا لیس اگراس نے ملاکر بیان کیا تو استحسانا اس کی تصدیق کی جائے گی اورا گرجدا کے کرکے کہا تو استحسانا تصدیق نہ کی جائے گی اورا گرجدا کے اس پر قبضہیں کیا تو امام ابو بوسف رحمتہ القد عایہ کے اورا گرکہا کہ تو نفسہیں کیا تو امام ابو بوسف رحمتہ القد عایہ کے بزد یک اس کی تصدیق نہ ہوگی اورا مام محمد رحمتہ القد علیہ نے فر مایا کہ اگر اس نے ملاکر بیان کیا تو تصدیق کی جائے گی بی فرآوئ قاضی خان میں ہیں ہو ہے۔

اگر زید نے عمرو سے کہا کہ تو نے مجھ سے ہزار درم قرض کا معاملہ کیا تھر جھے دیئے نہیں اس اگر بید کلام ملیحدہ بیان کیا تو سع قول ظہیر بیا تول بیر سنلہ کتاب السلم میں مفصل نہ کورہوا ہے اس سع کے دکئے دیئے سے اس کا لے لیڈالازم نہیں ۱۲ تصدیق شہوگی اور زید ہزار درم کا ضامن ہوگا اور اگر ملا کربیان کیا تو اس کا قول ہوگا ہی طرح اگر ملا کر بول بیان کیا کہ تو نے جھے ہزار درم عطاکیے یا نظامی دے دیئے ہیں تو بھی بہی تھم ہا اور اگر بوں کہا کہ تو نے میری طرف ہزار درم دفع کیے یا نظام کن دیئے اور میں نے ان کو قبول نہیں کیا تو امام ابو بوسف رحمتہ القد علیہ نے فر مایا کہ تصدیق نہی جائے گی اور وہ ضامی ہوگا اور امام محمد رحمتہ القد علیہ نے فر مایا کہ بی نے تھے سے ہزار درم لے کر قبضہ کیا یا میں نے تھے سے ہزار درم لے کر قبضہ کیا یا میں نے تھے سے ہزار درم کے کر قبضہ کیا یا میں ان کو لے جاؤں تو اس کے تول کی تصدیق نہ ہوگی وہ ہزار درم کا ضامی ہوگا ہوگا ہے جا

زیدنے کہا کہ جھ پرعمرہ کے سوورم گنتی ہے ہیں پھر بعداس کے کہا کہ وزن خسہ یاستہ کے ہیں اور بیا قراراس نے کوفہ میں کیا ہے تو زید پر سوورم وزن سبعہ کے لازم آئیں گے یعنی جو کوفہ میں رائج ہیں اوراس سے کم وزن جواس نے بیان کیا غلط سمجھا جائے گا تقمد این نہ ہوگی لیکن اگر تاقص وزن اپنے اقرار سے ملاکر بیان کرے تو اس کا قول لیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

پھراگراس نے بیکلام اقرار سے جدابیان کیااوراس شہر کاروائ درم کاوزن سبعہ ہے یہاں تک کہاس کا بیان سیحے نہ تھم ااور اس پرسودرم بوزن سبعہ لازم آئے تو بیدرم ہائتہاروزن کے لازم آئیں گے نہ بائتہار عدد کے حتیٰ کہا گر بچاس درم وزن سبعہ ہے مقدم سبعہ میں تروی سروی سام سروی میں ہو

بوزن سودرم ہول تو اس کا ذمہ تھوٹ جائے گا بیجیط میں ہے۔

اگرشہر میں ہاہمی خرید وفروخت کی درم ہے معروف ہاوران کے درمیان وزن بھی وزن سبعہ ہے تاتھ چاتا ہے تو اس اس کی تقد بیتی نے وزن معتار ف اسے بھی کم وزن کا دعویٰ کیا تو اس کے تول کی تقد بیت نہ ہوگی کیان اگر اپنے اقرار سے ملا کر بیان کر بیان کر بے تو تقد بیتی کی جائے گی اوراگر شہر میں نقو دمختف دائج ہوں پس اگر شہر میں کوئی نقد سب سے زید و چاتا ہوتو مطلق اقرار کی صورت میں جو سب چاتا ہوتو مطلق اقرار کی صورت میں جو سب کے مہد وہ نقد قرار دیا جائے گا اوراگر کوئی نقد کس سے زیادہ نہ چاتا ہوتو مطلق اقرار کی صورت میں ایک دائے کا اوراگر کوفد میں کہا کہ ذید کے مجھ پر سودرم سبعہ جاندی کے تنتی سے جی کھر کہا کہ اس میں ایک دائے کا نقصان ہے تو تقد بی نہر کہا کہ میں نے تو یہ چھوٹے درم مراد لیے تھے تو اس پر سودرم وزن سبعہ کے اسبعہ یہ لازم آئی گیں گے کذا فی المہوط۔

نو(6 بارې ☆

# كسى شے كے كسى جگہ سے لے لينے كے اقرار كے بيان ميں

اگرزید نے ایسے مکان میں سے ایک کپڑے کے لیے کا اقرار کیا جواس کے اور عمر و کے درمیان شریک ہے اور عمر و نے آ دھے کپڑے کا دعویٰ کیا اور زید نے اٹکار کیا تو لیول ہوگا اور اگر مکان کوکر اید پر عاریت لیا ہوتو اس کا قول قبول ہوگا یہ محیط سڑھی میں ہے۔

اگرزیدنے اقرار کیا کہ میں نے عمرہ کے بیت میں ہودرم لے لیے ہیں پھر کہا کہ بیددرم میرے یا خالد کے تھے تو عمرہ کے نام ڈگری ان سودرم کی ہوگی اور زیداس کے شام درم خالد کو ڈانڈ بھرے گا اگر اس کے واسطے اقر ارکیا ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ میں نے عمرہ کے صندوق یا کیسہ میں سے ہزار درم لے لیے یا اس کی گھڑی میں سے کپڑ الیا یا اس کے کھتوں میں سے ایک گر

گیہوں <sup>ال</sup>ے لیے یا عمرو کے تیل ہے ایک ٹر چھو ہارے لیے یا عمرو کی کھیتی ہے ایک ٹر گیہوں لے لیے یہ سب بمنز لہ عمرو کے ہاتھ ہے لے لینے کے اقرار کے شار میں بید قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

آگر یوں اقر ارکیا کہ میں نے عمر وکی زمین سے زطی کپڑوں کی ایک تھڑی پائی اور میں اس زمین سے ہوکر گذرتا تھا وہاں اتر ا تھا اور میر سے ساتھ ذطی کپڑوں کی بہت گھڑیاں لدی ہوئی تھیں تو عمر و کے نام اس گھڑی کی ڈگری کر دی جائے گی لیکن اگرا قر ارکر نے والا اس امر کے گواہ قائم کرنے کہ میں اس ذمین سے ہوکر گذرا تھا یا اس ذمین سے ہوکر عام راستہ ہوتو بیڈ گری نہ ہوگی بیر چیا میں ہے۔ اگر ذید نے اقر ارکیا کہ میں نے عمر و کے ٹوپر سے ذین یالگام پاباگ ڈور لے لی اور عمر واس کا خود دعو کی کرتا ہے کہ میری ہے تو اس کی ڈگری کی جائے گی اس طرح اگر اقر ارکیا کہ میں نے عمر و کے ٹوپر جو گیہوں تھے یا جو اُس کے جو ال میں تھے لے لیے ت وعمر و کے نام بشر ط دعو کی ڈگری کر دی جائے گی اس طرح اگر اقر ارکیا کہ میں نے عمر و کے جبہ کا استر یا اس کے درواز و کا پر دہ لے لیا تو

بھی بی تھم ہے اوراگر یوں اقر ارکیا کہ میں نے جمام میں سے کپڑے لے لیے تو ووضامن نہ ہوگا اورشل جمام کے جامع مسجد اور خان کا اور جس زمین میں لوگ اتر کراپنا اسباب رکھتے ہوں اور ہر مقام جس میں عامہ لوگوں کا اس طرح گذر ہو بہی تھم ہے اوراگر اقر ارکیا کہ میں نے عمر و کی گلی یا اس کے قبالے وار سے ایک کپڑا لے لیا تو اس پر پھے لازم نہ ہوگا اوراگر یوں اقر ارکیا کہ میں نے عمر و کے اجبری لیا تو وہ کپڑا اجبر کا ہے عمر و کا نہیں ہے اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے عمر و کے بیت میں کپڑا رکھا بھر لے لیا تو امام اعظم رحمتہ ان تدعلیہ کے اور کہ جس ان تدعلیہ کے بیت میں کپڑا ارکھا بھر لے لیا تو امام اعظم رحمتہ ان تدعلیہ کے اور کا جس کے اور اگر اور کیا کہ میں نے عمر و کے بیت میں کپڑا ارکھا بھر لے لیا تو امام اعظم رحمتہ ان تدعلیہ کے اور ا

نز دیک ضامن نه ہوگا اگر چه عمروال کا دعویٰ کرے اور صاحبین ؒ کے نز دیک ضامن ہوگا کذافی الحادی۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ بیں نے عمرو کے دار میں سے ہزار درم لے لیے پھر کہا کہ میں اس میں رہتا تھایا وہ میرے پاس کرا یہ پر تھا تو تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر اپنے پاس کرایہ ہونے کے گواہ لائے تو ضان دینے سے بری ہو جائے گا یہ فرآو کی قاضی خان مد

اگرزیدنے اقرارکیا کہ بیس نے عمرو کی زمین بیس گڈھا کیااوراس بیس سے بزار درم نکالے اور عمرونے ان ورموں کا دعویٰ کیا اور زید نے کہا کہ بیرے بیل تو عمرو کی تو بیل ہوگا۔ ای طرح اگر دوگوا بول نے گوا ہی دی کہ ذیداس عمرو کی زمین جس آیا اور گڈھا کر کے اس بیل سے بزار درم سبعہ کے نکالے بیل اور عمرونے اس کا دعویٰ کیا اور زید نے اس تعلل سے انکار کیایا فضل کا اقرار کیا گڈھا کر دعویٰ کیا کہ بیدرم تو میرے بیل تو عمرو کے نام ان کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر گوا ہول نے گوا ہی دی کہ زید نے عمرو کے داریا منزل یا حافوت بیل سے اس قدر لے لیایا اس کے شیشہ بیس سے اس قدر تیل یا اس کے کیے بیس سے اس قدر گئی لیا ہے تو زید ضامن ہوگا تا وقتیکہ اس وعمروکو و کووا کی ندوے اور میا کہ کے اور ایک کہ بیار دونوں باتوں کا اقرار اس مسئلہ کی تاویل میرے نزدیک یوں ہے کہ ذید نے اس پر سوار ہونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نے وانے دونوں باتوں کا اقرار کیا تو بین میں جگہ نے کہ ان وی کو ای ان کی کیا تو بین تو بین ان کی کو بین ہوگا تا وقتیکہ اس کو عمروک کیا تو بین کیا تو بین تو بین کا تو بین کیا تو بین کی کہ کے جانے دونوں باتوں کا اقرار کیا تو بین کو بین کو بین کی کیا تو بین تو بین کی کہ کیا تو بین کی کھیا ہوئی ان کو بین کو بین تو بین کی کیا تو بین کی کھیا ہوئی ان کو بین کو بین کیا تو بین کا کھیا ۔

#### ومو (6 باب

# اقرار میں شرط خیاریا استناء کرنے اوراقر ارسے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرو کے جمھے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ جمھے تین روزیا کم یازیادہ تک خیار ہے تو مال اس پر لازم ہوگا اور خیار باطل ہے خواہ عمرواس کی تقصد بیق کر سے لین خیار باطل ہے خواہ عمرواس کی تقصد بیق کر سے لین خیار باطل ہے دیار گائی تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے بیصورت کتاب الاصل میں ذکر نہیں فر مائی ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ مقرلہ کے واسطے بھی خیار ٹابت نہ ہونا پ ہے کذا فی الحیط ہے۔
کذا فی الحیط ۔

#### امانت ر کھنے کابیان 🏠

مترجم كہتا ہے كەوجە يەہے كەاقرار تحمل خيارنبيں ہوتا ہے لہذا جب نفس اقرار تحمل نبيس ہے تو خيار خوا ومقر ك والطے ہويا مقرلہ کے واسطے ہو ثابت نہ ہوگا والقداعلم بالصواب۔ زید نے عمر و کے واسطے اپنے ذمہ کچھ مال کا اقرار کیا خواہ قرض کی وجہ سے یا غصب یاو د بیت لیاعاریت قائمه یامستهلکه وجه سے اور اس میں شرط لگائی که مجھے تین روز تک خیار ہے تو اقر ارجائز ہے اور خیار بطل ہے خواہ عمرو نے خیار کی تقعد لیق کی یا تکذیب کی ہواورا گرشن بیچ کی وجہ سے اپنے ذمہ لازم ہونے کا اقر ار کیااور تین روز کی خیار کی شرط لگائی تو اس صورت میں اگر عمرو خیار میں اس کی تصدیق کرے تو خیار ثابت ہوگا اور اکر تکذیب کرے تو ٹابت نہ ہوگا ہے میسوط میں ہے۔ اگر خیار مقرلہ کی طرف سے ہوتو مقرلہ نے جب مقر کی خیار کی نسبت تقید لیں نہ کی تو اس کو خیار ٹابت نہ ہو گا اور اگر مقرلہ ہے خیار میں تکذیب کرنے کی صورت میں مقر کی خیار ہوئے پر گواہ بیش کرنے جا ہے تو امام محدر حمتہ القدمانیہ نے اس صورت کوؤ کرنہیں فر ، یا او رمشائخ نے کہا کہاں کے گواہوں کی ساعت نہ ہونا واجب ہے رہ محیط میں ہے۔اگر کفالت کی وجہ ہے دین کا قرار کیا اور اس میں خیار کی شرط لگائی خواہ مدت خیار طول بیان کی خواہ تھوڑی ذکر کی اور مقرلہ نے اس کی تصدیق کی تو موافق اقر ارمقر کے رکھا جائے گا اور اس کوآ خرمدت سنک خیار ثابت ہوگا اور اگر مقرلہ نے اس کی تکذیب کی تو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا اور شرط خیار ہونے میں اس کی تصدیق ندکی جائے گی بیرغابیۃ البیان میں ہے۔ واضح ہو کہ کل ہے گل کا استثناء کرنا باطل ہے اور کثیر سے لیل کا استثناء کرنا بار خلاف سیجے ہے؛ورقلیل ہے کثیر کا استثناء ظاہرالروایات میں سیح ہےاورخلاف جنس کا استثناء کرنا قیاسانہیں جائز ہےاور یہی امام محمد رحمته الله مایہ کا قول ہے اور استحسا ناایام اعظم رحمتہ القدعلیہ وامام ابو بوسف رحمتہ القدعلیہ کے قول کے موافق اگرمتنٹنی اورمشنٹی منہ میں عقو دمعاوضات میں بذمہ واجب ہونے میں اتفاق ہومثلاً دونوں میں ہے ہرا یک عقو د تجارات میں فی الحال یا میعادی ذ مدد اجب ہوجا تا ہوتو استثناء تھے ہے تی اگر سمی نے کہا کہ عمرو کے مجھ پر ہزار درم ہیں الا ایک ویناریا الا ایک ٹر گیہوں یا مگر دس <u>ہیے بینی</u> ہزار درم ہیں مگر دس ہیے ہیں بیا ایک دینار نہیں ہے یا ایک گر گیہوں نہیں ہے تو بیا سٹناء جائز ہے اور مشنیٰ کی قیمت کے برابر مشنیٰ مند بیں سے کم کیا جائے گالیعنی بزار درم میں ے مثلٰ دس چیے یا ایک ٹر گیہوں کی قیمت یا ایک دینار کم کیا جائے گا اورا گرمتنتی اورمتنتی منہ دونوں ایسے ہوں کے عقو وتجارات میں دونوں میں ذمہ واجب ہوجائے میں موافقت نہ ہومثلاً مشتنی منہ ایسا ہو کہ عقو دتجارات میں فی الحال یا میعادی طور سے ذمہ واجب ہوتا ہے اور متثني بالكل واجب نه ہوتا ہو یا میعادی واجب ہوتا ہو فی الحال واجب نه ہوتا ہوتو استثناء سے ختی کے اگر زید نے کہا کہ جھھ پرعمرو کے ہزار درم ہیں مگرایک کپڑ ایا ایک حیوان یا اس کے اشاہ کواشٹناء کیا تو اسٹناء سی نہیں ہے رہمیط میں ہے۔

#### 

اگرکہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم میں اور خالد کے جھے پر سودینار ہیں گرایک قیراطاتو بیا شٹناءا خیروالے ہے تر ارپ نے گاہیہ لاٹیں ہے۔

منتفیٰ میں ہے کہا مام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ نے فر مایا کہ اگر کسی نے کسی معین چیز کا اقر ارکیااوراس میں ہےای دوسر ہے تھے استثناء کیا تو استثناء باطل ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر دو مالوں کا اقر ارکیا اور ان بیس سے کی چیز کا استثناء کیا اور بید نہ بٹلایا کہ بیدا شٹناء کس مال میں سے ہے ہیں اگر مقرلہ دونوں مالوں کا ایک درم تو استحسا نا بیا سٹنا، پہلے مال میں دونوں مالوں کا ایک درم تو استحسا نا بیا سٹنا، پہلے مال میں سے قر اردیا جائے گا بشر طیکہ مشٹنی مال اقل کے جنس سے ہواور اکر مقرلہ دونوں مالوں کے دوختص ہوں تو استثناء دوسر سے مال سے قر اردیا جائے گا اگر چہ مشٹنی دوسر سے مال کے جنس سے نہ ہومثلاً کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم اور عمر و کے جھے پر سودینار مگر ایک درم واجب ہے تو ایک درم سودینار سے استثناء ہے اور سب امام اعظم رحمتہ القد علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ القد عایہ کا قول ہے بید خیر و بیس ہے۔ اور ایک درم سودینار ہیں مگر ہزار میں سے ایک درم نہیں ہے تو اس کے بیان اور اگر یوں بیان کردیا کہ زید کے جھے پر ہزار درم اور عمر و کے سودینار ہیں مگر ہزار میں سے ایک درم نہیں ہے تو اس کے بیان کے موافق اقرال مال سے استثناء کیا جائے گا کذائی الحادی۔

اگر عربی عبارت میں یوں اقر ارکیا لفلاں <sup>لے عل</sup>ی الف درہم الا مائۃ وخمسو ن یتو ابوسلیمان کی روایت میں مذکور ہے کہاس پر ساڑ جےنوسو درم واجب ہوں گے اورمشائخ نے فر مایا کہ یہی اسم ہے کذا فی الذخیر ہ۔

قال المترجم

لیتنی اقر ارکیا کہ زید کے جھے پر ہزار درم گرسونہیں اور پچاس ہیں پس اس صورت بیں ہزار سے سو درم کم کیے اور پچاس شامل کیے تو ساڑ سے نوسو درم لازم آئے اور وجدال کی میہ ہے کہ ٹھسو ن کواس نے بالرفع ذکر کیا اور و و مرفوع پر عطف ہوگا ملئے منصوب پر عطف نہیں ہوسکتا ہے لہٰڈااس نے ایک ہزار پچاس میں سے سو درم کا گویا استثناء کیا لیس ساڑ ھے نوسو باتی رہے فاقہم ۔ اگر زید نے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم اور سودینار سوائے سو درم و دس و بینار کے ہیں تو اس پر نوسو درم اور نوے دینار لازم ہول کے بیمجیط میں ہے۔

من بن زیاد نے کتاب الاختلاف میں لکھا کہ زید نے عمر و سے کہا کہ تیر ہے جھے پر ہزار در منظر پانچ سو درم اور پانچ سو درم اور پانچ سو درم اور بیا تج سو درم اور بین تو امام ابو بوسف رحمت الله علیہ نے فر مایا کہ اس پر بور سے ہزار درم واجب ہول گے اور اگر بول کیے کہ تیر ہے جھے پر پانچ سو درم اور پانچ سو درم سوائے پانچ سو درم سوائے پانچ سو درم سے قرار دیا جائے سو درم ہے اور اس پر بانچ سو درم واجب ہول گے اور اسٹناء دونول پانچ سو درم سے قرار دیا جائے گائید ذخیرہ میں ہے۔

نوادر ہشام میں امام محمد رحمت القدعلیہ ہے دوایت ہے کہ زید نے عمروے کہا کہ تیرے جھے پر ہزار درم کھرے فالص سوائے سو درم نبہرہ کے جیں تو امام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ کے تول کے موافق ویکھنا چہتے کہ سو درم نبہرہ کتنے ریار کے برابر جیں لیس اگر جول چار دینار کے برابر جول چار دینار کے برابر جول کے برابر ہول کے برابر ہول کے برابر ہول تو اس بران درم فالص کے برابر ہول تو اس بران درم فالص کے برابر ہول تو اس بران کے برابر ہول کے اس بران درم فالص لازم ہول کے اور امام محمد رحمتہ القد علیہ نے فرمایا کہ جمھ پر تیرے ہزار درم فلہ کے سوائے سو درم کھرے کے جی تو بالا جماع اس پر نوسو درم فلہ کے لازم آت کیں گے بہ محیط کے اور اگر کہا کہ جمھ پر تیرے ہزار درم فلہ کے سوائے سو درم کھرے کے جی تو بالا جماع اس پر نوسو درم فلہ کے لازم آت کیں گے بہ محیط

ا مجھ پر فلال مخص کے بڑارورم میں گرسوئیس اور پیاس میں ا

اگر زید نے کہا کہ جمھ پرعمرو کے ہزار درم سوائے سو درم و دس دینار کے سوائے ایک قیراط کے جیں تو اس صورت ہیں مشتی درم و دس دینار سوائے ایک قیراط کے ہے پس یہ قیراط دس دینار ہے کم کر کے باقی کومع سو درم کے ہزار درم سے استثناء کرنا جا ہے ہیہ محیط سرحتی ہیں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ مجھ پرعمرہ کے ہزار درم و دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو استثناء باطل ہے۔اگر کہا کہاں کے مجھ پر ایک گرگیہوں اورا بیک گر جو گرا بیک گرگیہوں وتفیز جو ہیں تو ایک قفیز جو کا استثناء کرنا جائز ہے اورا بیک کرگیبوں کا استثناء کرنا باطل ہے اور بیصاحبین کے نزد بیک ہے اورا مام اعظم رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک اس پر دوکر واجب ہو جائیں گے اوراگر کہا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم اور عمر و کے دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو مالی اخیرے استثناء ہے بیحادی میں تکھا ہے۔

اگر کہا کہ زید ہے بچھ پر دل درم اے فلانے سوائے ایک درم کے جی تو بیا مام اعظم رحمتہ القدعایہ کے نز دیک دوطرح پر ہے اگر منادی و بی زید ہے تو استثناء تھے ہے کیونکہ خطاب ای کی طرف متوجہ ہے اور اگر زید نہیں دوسرا ہے اور استثناء تھے نہیں ہے یہ جو ہرہ نیر و میں ہے اگر کہا کہ زید کے بچھ پر ہزار درم استغفر اللہ سوائے سودرم کے جی تو استثناء باطل ہے بیدعادی میں ہے۔

اگر کہا گفلان علی عشر قالا دہمین ۔فلال صحف کے جھ پر دس درم سوائے دو درم کے بیں تو اس پر آٹھ درم لا زم ہوں گے اور اگر کہا کہ الا در ہمان لیتنی فلاں صحف کے جھے پر دس درم بیں گمر دو درم نہیں بیں تو اس پر پور سے دس درم لا زم آئیں گے بیٹز اٹ اسٹنین

اگر کہا کہ لہ نے علی مائے درہم الاقلیلاتو استناء سے ہے اور قلیل میں پہلے کم پہاس کے جائیں گے اس لیے اس پر ایک اور
پہاس درم واجب ہوں کے بیتینی ہیں اس طرح اگر بجائے قلیلا کے شیا کہا لینی زید کے جھے پرسودرم سوائے پہلے کے بیل تو بھی اس پر
اکیاون درم لازم ہوں گے اور ایام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہا گریوں کہا کہ لفلان علی مائے درہم الا بعضھا۔ فلال شخص
کے جھے پرسودرم سوائے بعض اس کے ہیں تو یہ بھی بمنز لہ دلیئا کہنے کے ہے بیٹل ہیر بہمیں ہے۔

ا المخص كے جمع يرسودرم بيل مرتموز إا

مجھ کھر ہے اور کھے کھوٹے سکوں کامقروض ہونا 🌣

منتی میں ہے کہا گرکہا کہ زید کا مجھ پرایک دینار بدون سودرم کے ہے تو استثناء باطل ہے اورا گرکہا کہ زید کا مجھ پرایک درم بدون ایک رطل زیت یا ایک مثک پانی کے ہے تو جائز ہے ہیں ایک رطل زیت یا ایک مثک پانی کی قیمت درم ہے کم کر کے باتی درم دے دے میرمحیط سرحی میں ہے۔

اگر کہا کہ زید ہے جھے پردس طل زیت بدون ایک رطل تھی کے ہیں تو استثناء باطل ہےا سی طرح اگر کہا کہ زید ہے جھے پردس رطل تھی بدون ایک درم کے ہیں یاا یک ٹر گیہوں بدون پانچ رطل زیت کے تو بھی باطل ہے بیرمجیط میں ہے۔

زید ہے کہا کہ عمرہ کے جمھ پر کھرے دل درم سوائے پانچ درم زیوف کے جی تو امام ابو یوسف رحمتہ القد علیہ نے فرمایا کہ
زید پردس درم کھرے واجب ہوں گے اور زید عمرہ سے پانچ درم زیوف واپس کر لے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام
اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی زید پر پانچ درم کھرے واجب ہوں گے اور مشتی اس صورت میں کھرے پانچ درم قرار پائے گا اس
واسطے صرف اس پر پانچ درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ عمرہ کے جمھ پردس درم کھرے بدون پانچ درم ستوق کے جی تو بالا تفاق
اس پردس درم کھرے واجب ہوں گے اور ان میں سے پانچ درم ستوق کی قیمت کم کردی جائے گی اور اگر کہا کہ جمھ پردس بدون پانچ
درم ستوق کے جی تو اس پر پانچ درم ستوق واجب ہوں گے یعنی جو پھی بعد استثناء کے باتی ہے گا وہ ستوق میں سے لیا جائے گا یہ قاوئی
واضی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ لے علی عرق و دراہم الا غیر تمن و الاغیر اربعت الاغیر النفیر الاغیر پانچ درا صدیعی عمر و کے جھ پر دی درم الاغیر پانچ درم کے الاغیر الدہ ہوں گے اورا کر کہا کہ لیک عشر قادراہم الاغیر البعد الاغیر النفیر العین الاغیر السین عمر و کے جھ پر دی دراہم الاغیر دورم الاغیر ایک درم کے واجب ہوں گے اورا کر کہا کہ لیک عشر قادراہم الاغیر السین الاغیر السین الاغیر السین الاغیر السین الاغیر السین الاغیر السین کے بعد استفاء کے بعد استفاء کی اور دوم الاغیر السین کہ درم ہو گئے اورا کر المائی کہ درم الاغیر درم الائی درم ہو گئے اورا کر المائی کہ دیا ہے جھ پر دی درم الا بائی درم ہو گئے اورا کر افرار کہا کہ ذید کے جھ پر دی درم الا بات درم الا باغی درم ہو گئے اورا کر افرار کہا کہ ذید کے جھ پر دی درم الا بات درم الا باغی درم ہیں تو بوں کر نا جائے گئے درم ہیں تو بوں کر نا جائے گئے دورم بائی رہ بائی درم بائی درم بائی درم بائی درم بائی دیا ہی درم کے ان دونوں کو اس کے تصل یعنی پانچ درم بائی دیم کے درم کے الی درم بی تو دورم بائی دیم بائی دیم کے اس درم بائی دیم کے اور اکر کہا کہ ذید کے بعد چودرم بائی دیم بائی دیم کے اورا سے نکا لئے کے بعد چودرم اس کے تعد چودرم بائی دیم بی کہ جس تو دورم بائی دیم کے درم کے ایک کے بعد چودرم بائی دیم کے درم کے ایک کے درم کے درم کی کہ درم درم اس کے اس کے درم کی کہ درم کے درم کے درم کی کا کئے کے بعد چودرم بائی دیم کے درم کی کہ کے درم کے درم کی کا کئے کے بعد چودرم بائی دیم کے درم کی کا کئے کے بعد چودرم بی کہ جس قد درموں کا اس

نے اقر ارکیا ہے وہ دائیں طرف لکھے جائیں اور پہلا استثناء یا نمیں طرف لکھا جائے کھر دوسرا استثناء دائیں طرف لکھا جائے بھر تیسرا استثناء یا میں جانب اور چوتھا وا کمیں جانب علی ہذا القباس تن م استثناء آخر تک اسی طور ہے لکھے جامیں پھر دا میں طرف کے اعدا د کوجمع کر کے اس میں سے بائمیں طرف کے اعداد کا مجموعہ گھٹا یا جائے جو باقی رہے وہی اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ بعض مشاک ڈمہم اللہ تعالی نے فر مایا کہا گراشٹناء کے بعداشٹناء بیان کیا حالا نکہ دوسرااشٹنا ،متغرق ہےتو پہلااشٹنا بھیجے ہوگا اور دوسراباطل ہوگا مثلاً یوں اقر ارکیا كه جھے پر دس درم الا پانچ درم الا دس درم ہيں تو اس پريائج درم لا زم ہوں گےاورا گريبلا استثناءمتغرق ہود وسرامتغزق نه ہومثال يوں کہا کہ جھھ پروس درم الادی درم إلا جار درم ہیں تو اس صورت میں تین قول ہیں ایک بید کہ اس پردس درم واجب ہوں کے اور بہلا اشتناء بسبب استغرق کے باطل ہوگا اور دوسرا باطل ہے مشتنیٰ ہوئے کی وجہ سے باطل ہے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ اس پر جار درم واجب ہوں گی اور دونوں استثناء سیجے میں اس لیے کہ کلام کا اعتبار آخر پر ہوتا ہے اور آخر کلام میں اس نے چار درم کا اقرار کیا اور مشائخ نے فر مایا کہ بھی قول اقیس ہے اور تیسر اقول ہے ہے کہ اس پر چھ درم واجب ہوں گے اس لیے کہ پہلا استثنا ، بطل ہے اور دوسر ااستثنا ، اوّل کلام سے متعلق ہوگا ہیں دس میں سے جار نکلنے کے بعد جھ ہاتی رہیں گے اور ریتو ل ضعیف ہے۔ میسب اس صورت میں نے کہ دونوں ا شثناء کے درمیان عطف شہواورا گرعطف ہومثلاً یوں کہا کہ مجھے پر دس درم الا پانچ درم والا تنمن درم میں یا مجھ پر دس درم الا پانچ و تنمین جیں تو دونوں استثناء ملا کر دیں ہے کم کیے جا کمیں گے پس اس پرصرف دو درم لازم ہوں گے اور اگر دونوں استثناء ایسے ہوں کہ جمع کرنے ہے متنغرق ہوجاتے ہوں مثلاً بول کہا کہ جھے پر دس درم بدون سات و تین درم کے بیں تو بعضول نے فرمایا کہ اس پر دس درم واجب ہوں گے کیونکہ واؤ کے سبب ہے وونوں استثناء جمع ہو گئے اور جمع ہو کرانہوں نے مشتنیٰ منہ کواستغیراق کرلیا پس کو یا اس نے کہا کہ جھے پر دس درم بدون دیں درم کے ہیں اور اس صورت ہیں اشٹناء باطل ہےاس واسطے دیں درم کا اقر ارسیحے ریااوربعضوں نے کہا کہ اس پرتنین درم واجب ہوں گے اور اس واسطے کہ لان الواوشح اشتثاء ہ فان قال لیعلی درہم و درہم و درہم الا در ہاو در ہاو در ہا ملز مہ ثلثة اتوال كذا في النسخ التي وجدتها ليعن اگر كہا كەزىدىكے جھى پرايك درم وايك درم وايك درم سوائے ايك درم وايك درم وايك درم ب ہے تو اس پر تین درم لا زم ہوں گے ،ای طرح اگر کہا کہ مجھ پر تین درم سوائے ایک درم وایکِ درم وایک درم وایک درم ا ای طرح اگر کہا کہ مجھ پر تین درم بدون ایک درم و دو درم کے ہیں تو بھی تین درم لازم آئیں گے اور اگر کہا کہ جھ پر دس درم بدون یا گئے یا چھ درم کے ہیں تو اس پر چار درم لا زم ہوں گے اور اگر کہا کہ جھھ پر ایک درم ایک درم ایک درم ہےتو اس پر ایک ہی درم واجب ہوگا ایسے ہی اگر بدون واؤ کے ہزار ہار تکرار کرے تو ایک ہی درم لا زم آئے گا بیسراج الوہاج میں ہے۔

اگرکہا کہ نفان علی غیر درہم فلال شخص کا بھے پرسوائے درم کے ہے تو اس پر دو درم الا زم ہوں گے گویا اس نے بول اقر ارکی کہ بھے پر ایک درم ہے اور اسکے شل دوسرا ہے اور اگر کہا فلان علی غیر الف درہم فلاں شخص کا بھے پر غیر ہزار درم کے ہے تو بھی اس پر دو ہزار درم لازم ہوں گے اور اگر زید نے کہا کہ بیددار فلال شخص عمر و کا ہے سوائے ایک حصہ کے اس دار بیس سے کہ وہ خالہ کا ہے ہیں اگر ایٹ کلام سے ملاکر بیان کیا کہ عمر و کے اس بیس سے دس کے نو حصے اور دسوال حصہ خالہ کا ہے تو موافق اس کے اقر ارکے جائز رکھا جائے گا کہ جائے گا اور اگر ملاکر بیان نہ کیا تو چر بعد کو اس کا بیان اس دار کے حصول کی ہبت قبول شہوگا اور تمام دار عمر و کو دے کر کہا جائے گا کہ جس قبد رہے جاتی جاتی ہیں ہے اور اگر کہا کہ یہ خاص میں ہے اور اگر کہا کہ بین اور اگر کہا کہ یہ خاص ہو کہ اور اگر کہا کہ یہ خاص ہو کہ اور اگر کہا کہ یہ خاص ہو کا اور اگر اور کہا کہ یہ خاص ہو کا میرے پاس و دیوت ہے گراس میں سے آ دھا خالہ کا ہے تو موافق اس کے اقر ادر کے رکھا جاتے ہو کہا ہے اور اگر اور کہا کہ یہ خاص کہ یہ بھر کا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر کہا کہ یہ خاص کا جاور سے کہ کہ اور اگر کہا کہ یہ خاص ہو کا ہے اور اگر کہا کہ یہ خاص کے در سے کہ کیا ہے تو کہا ہے اور اگر کہا کہ یہ خاص کے در سے کہ کا ہے تو کہا ہے اور اگر کہا کہ یہ خاص کے در سے کہ کا ہے تو کہا ہے اور اگر کہا کہ یہ خاص کہ در سے کہ کی گا ہے اور اگر کہا کہ یہ خاص کہ دیا گا کی طرح اگر اقر ادکیا اور یہ دونوں غلام عمر و کے بیں مگر یہ غلام کہ یہ بھر کا ہے تو بھی بہا تھ کہا ہے اور اگر کہا کہ یہ خاص کے دور سے کہ دور کے دور کے کا میں میں کہا ہے تو بھی کہا ہے تو کہا ہے اور اگر کہا کہا کہ یہ خاص کے دور کیا ہے دور کے کہا ہو کہا ہے دور کیا ہور کیا ہور کیا ہور نو کیا ہور کیا ہور

اگرزیدنے کہا کہ مجھ پرعمرو کی ایک گون ردی گیہوں کے آئے گی ہے نہیں بلکہ حواری (۲) کی ہے تو وہ حواری میں سے قرار ویا جائے گا اور شرح شافی میں حسن بن زیاد کی کتاب الاختلاف سے منقول ہے کہا گر کہا کہ زید کی مجھ پر دقیق حواری ہے نہیں بلکہ \* دستکار ہے اس پرحواری لا زم ہوگی اور اگر کہا کہ ایک کر گیہوں نہیں بلکہ کرآٹا ہے تو دوکراس پر لا زم آئیں گے بیرمحیط میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کا مجھ پر ایک رطل بنفشہ ہے ہیں ایک رطل خیری ہے تو اس پر دونوں لا زم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ ذید کا مجھ یرایک رطل بھینس کا تھی ہے نہیں بلکہ گائے کا تھی ہے تو اس پر دورطل واجب ہوں گے ریمبسوط میں ہے۔

۔ اگر کہا کہ فلاں شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ فلاں شخص دوسرے کے ہیں تو دونوں مال اس پرلازم آئیں گے۔اس طرح اگر فلاں دوسراشخص مہلے مخص کا مکاتب یا غلام ماذون مقروض ہوتو بھی یہی تھم ہے اور اگر غلام مقروض نہ (<sup>m)</sup> ہوتو استحسا نا ایک ہی ہزاراس پروا جب ہوں گے بیرمحیط سڑھی میں ہے۔

اگر زید نے کہا کہ مجھ پرغمرو کے ہزار درم ایک ہاندی ہے دام ہیں جواس نے میرے ہاتھ فروخت کی تھی نہیں بلکہ میرے ہاتھ وہ ہاندی خالد نے ہزار درم کوفروخت کی تھی تو زید پر ہرا یک کے ہزار درم لازم آئیں گے لیکن اگر خالدا قرار کردے کہ یہ باندی عمروہی کی تھی تو استحسانا زید پرایک ہزار (\*\*) درم وا جب ہوں گے بیہ حادی میں ہے۔

اگر کہا کہ بیغلام عمرو کا ہے پھر کہا کہ خالد کا ہے تو عمر و کے نام ڈگری ہوگی اور اگرمقر نے بدون حکم قاضی عمر و کودے دیا تو خالد کے واسطے اس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اور اگر بھکم قاضی دے دیا تو ضامن نہ ہوگا بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے بیغلام عمر و سے خصب کیا ہے نہیں بلکہ بکر سے خصب کیا ہے تو غلام عمر وکو ملے گا اور بکر کوغاام کی قیمت و بنی پڑے گی خواہ زید نے وہ غلام عمر وکو بنگام قاضی دیا ہو یا بلانتھم قاضی دیا ہو۔ مثل خصب کے ود بیت اور عاریت کے کہی تھم ہے اور یہ قول امام محمد رحمتہ القدعلیہ کا ہم کی دحمتہ القدعلیہ کے نز دیک ود بیت و عاریت کی صورت میں اگر پہلے کو بحکم قاضی و سے دیا تو ضامن ہوگا ہے بسوط میں ہے۔

ا چندروز کے واسطے لیماجس کو ہمارے عرف میں وست گرداں ہو لتے ہیں ۱۲

#### مسكه مذكوره مين امام ابو يوسف عميناتية مسمحيط مين منقول روايت الله

ابن ساعد نے امام ابو بوسف رحمتہ الندعایہ ہے روایت کی ہے کہ اگر ذید نے کہا کہ بیہ ہزار درم جھے عمر و نے و د بعت میں نہیں بلکہ بحر نے ویئے میں اور عمروغائب ہے ہی بحر نے وہ درم لے لیے چمرعمر و حاضر ہوا پس اگر ذید ہے ان درموں کے شل درم لے لیے تو مجر چمرزید ہے پچھیس لے سکتا ہے اور اگر عمر و نے آ کر بحر ہے وہ درم لے لیے تو بحر پھر ذید ہے اس کے مثل نے گا بہ مجیط عمل ہے۔

زید کے قبضہ میں ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ بید درم عمر و کے ہیں پھر اس کے بعد کہا کہ نبیں بلکہ بکر کے ہیں تو بید رم عمر و کوملیں کے بیرمحیط میں سرھسی میں ہے۔

اگرزیدئے کہا کہ بیددارعمرد کا ہے پھراس کے بعد کہا کہ بیں بلکہ فالد کا ہے تو عمر د کو سلے گا اور بھر کو پچھے نہ سلے گا۔ای طرح اگر کہا کہ بیددارعمر د کا ہے پھر بعد اس کے بعد کہا کہ عمر د کا اور بھر کا ہے یامیر ااور عمر د کا ہے تو تمام دار ملاکر یوں کہا کہ بیددارعمر دو بھر کا ہے تو دونوں کو برا برتقتیم ہوگا بیہ مبدوط میں ہے۔

این ساعد نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے دوایت کی ہے کہ زید کے قبضہ بیں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ بیغلام میرے ہ عمرو کا مال مضار بت ہے پھر کہا کہ عمرو نے مجھے پانچ سودرم ویئے تھے بیس نے اس سے بیغلام خریدا ہے اور عمرو نے کہا کہ بلکہ میں نے تھے بیغلام دیا ہے تو عمرو کا قول قبول ہوگا اور غلام اس کو سے گا اور یہی تھم عروض وعقار و کیلی ووزنی وغیرہ چیزوں میں جاری ہے بیہ بیط میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے سودرم وسودیناراورا یک کر گیہوں عمرو کے غصب کیے ہیں تیس بلکہ بکر کے غصب کیے ہیں تو زید پر دونوں میں سے ہرا یک کے واسطے میرسب چیزیں لازم آئیں گی اور اگر میہ چیزیں معین ہوں تو سب پہلے محص لینی عمر وکو دلا دی جائیں گی اور بکرکواس کے محل دلا دی جائیں گی میڈ بین میں لکھا ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے عمرہ سے ہزار درم خصب کر لیے اور بکر سے سودینار غصب کیے اور خالد سے ایک کر گیہوں خصب کیے جین میں بلکہ شعیب سے خصب کیے جیل توجس چیز کا اس نے تیسر سے یعنی خالد کے واسطے اقر ارکیا ہے وہی چو تھے یعنی شعیب کو ڈاغہ ویلی پڑے گی رہے یا سرحسی میں ہے۔

اگرزید کے عمر و پر دس درم ابیش اور دس درم اسود جیں پس قرض خواہ نے کہا کہ جس نے بچھ سے ایک درم اسود وصول پایا ہے بیسی بلکہ ابیش وصول پایا ہے بیانو ایک درم اسود وصول پایا ہے بیسی بلکہ ابیش کا کہ دونوں تو نے بچھ سے وصول کر لیے جی تو ایک درم ابیش کا وصول کر نالا زم آئے ہے گا اور اگر قرضہ جس دس درم اور دس دینار ہوں اور قرض خواہ نے کہا کہ جس نے تجھ سے ایک دینار وصول بایا نہیں بلکہ تو نے ایک درم وصول بایا اور قرض دار نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے ایک درم وایک دینار وصول کیا ہے تو دونوں کے وصول بانے کا تھم کی جائے گا بیمجیط جس ہے۔

اگرزید پرایک چک میں سودرم اور دوسری چک میں سودرم ہول اور قرض خواہ نے کہا کہ میں نے اس چک کے درموں سے دس درم وصول پائے ہیں جی نہیں بلکہ اس دوسری چک میں سے دس درم پائے ہیں تو بیدس بی درم قرار دیئے جائیں گے زید کواختیار ہے جائے میں سے شار کرے بیم سوط میں ہے۔

اگرزید کے عمر و پر سودرم ہوں اور بکر پر دوسر ہوں اور ہر ایک قرض داردوسر کا گفیل ہے اور ہر مال علیحدہ پک میں ہویا دونوں ایک بی چک میں تحریر ہوں لیس زید نے کہا کہ میں نے عمر و سے دس درم لیے ہیں نہیں بلکہ بکر ہے لیے ہیں تو ہر ایک سے دس درم وصول پانے لازم کیے جائیں گے۔ اس طرح اگر دوشخصوں نے لینی عمر و و بکر نے فالد کی طرف سے شعیب کے لیے کفالت کی اور شعیب نے کہا کہ میں نے عمر و سے دس درم پائے نہیں بلکہ اس سے پائے ہیں تو دونوں سے پانا دس دس درم کا لازم کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرزید کے عمرو پر ہزار درم ہوں پس زید نے کہا کہ تو نے سودرم ان بیس سے اسپیڈ ہاتھ سے جھے دیے ہیں پھر کہا کہ بیس بلکہ اپنے غلام کے ہاتھ میں سردرم جھے بھی جے بیں تو بیسونی درم اقرار پا میں گے اس سے زیاد ووصول پانا اس پر لازم نہ کیا جائے گا اورا گرعمرو کی طرف سے خالد تھیں ہواور زید نے کہا کہ میں نے بھے سے درم پائے ہیں تبیس بلکہ تیر کے فیل خالد سے پائے ہیں تو ہرا یک سے سودرم پانے کا تھم اس پر ہوگا پھراگرزید نے عمروہ خالد ہرا یک سے تھم لینی چاہی تو دونوں پرقسم نہ آئے گی بیرحادی میں ہے۔

دیکاور ایک کپڑا اور درم کو تیرے ہا تھ فروخت کیا ہے اور زید نے کہا کہ تو نے بچ کہا اور بیاس سوہی داخل ہوت مے اس کی تو سودرم میں اور نید نے کہا کہ تو نے بھی بھی جو دیا گیا تو رہ میں اور نید نے تھد بھی کپڑا اور اید پر سودرم وصول پانا لازم ہوگا اور آگر لفظ اور کے ساتھ عمرو نے بیان کیا اور زید نے تھد بی کی تو سودرم مع نے تھد بی کی تو صودرم وصول پانا لازم ہوگا اور آگر لفظ اور کے ساتھ عمرو نے بیان کیا اور زید نے تھد بی کی تو سودرم مع نے تھد بی کی تو صودرم وصول پانا لازم ہوگا اور آگر لفظ اور کے ساتھ عمرو نے بیان کیا اور زید نے تھد دی کی تو سودرم وصول پانا لازم ہوگا اور آگر لفظ اور کے ساتھ عمرو نے بیان کیا اور زید نے تھد دی کی تو صودر پانا لازم ہوگا اور آگر لفظ اور کے ساتھ عمرو نے بیان کیا اور زید نے تھد دی کی تو صودل پانا لازم ہوگا اور آگر لفظ اور کے ساتھ عمرو نے بیان کیا اور نید نے تھد دی کی تو سودر پانا لازم ہی گئر کے میں ہوں گیا اور بیض مشائخ ترمیم اللہ نے کہا کہ دونوں صورتوں میں سورتوں میں ہے۔

زید نے عمرہ سے ایک متاع خریدی چرعمرہ نے کہا کہ میں نے زید سے دام وصول پائے چرکہا کہ جھے پرزید کے ہزار درم سے سے میں نے بچھ سے ان عمرہ کی تقصہ بی تعمرہ کی اور اگر بول کہا کہ میں نے بچھ سے استیفا عثمن کرلیا پھر کہا کہ میں نے تیرے قرضہ سے بدلاکر دیا ہے تو تھی بہی تھم ہوگا اور اگر بدلا قرضہ سے بدلاکر دیا ہے تو تھی بہی تھم ہوگا اور اگر بدلا کرتا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ میں نے بچھ سے دام وصول کرتا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ میں نے ان داموں سے تیرے قرضہ سے جو جھ پر آتا تھا بدلاکرلیا پھر کہا کہ میں نے بچھ سے دام وصول پائے جی تو اس کی تقمد بی کی جائے گی اور اگر بول کہا کہ میں نے بچھ سے تو صول پائے ہیں بلکہ جو تیر سے ہزار درم بھھ پر آتے ہے ان سے بدلاکردیا ہے تین بیں بلکہ اس قرضہ سے جو تیرا ہے جو تیرا ہے جو تیرا ہے تین بیں بلکہ اس قرضہ سے جو تیرا ہے جو تیرا ہو تھ دلیا کہ جو تھر بیا ہے تین بیں بلکہ اس قرضہ سے جو تیرا ہوں کہا کہ میں نے بچھ سے دام بھر پائے جی نہیں بلکہ اس قرضہ سے جو تیرا تا تھا بدلاکردیا ہے تو تقمد لین کی جائے گی سے علیا ہوں کہا کہ میں نے بچھ سے دام بھر پائے جی نہیں بلکہ اس قرضہ سے جو تیرا تا تھا بدلاکردیا ہے تو تقمد لین کی جائے گی سے علیا ہوں کہا کہ میں نے بچھ سے دام بھر پائے جی نہیں بلکہ اس قرضہ سے جو تیرا تا تھا بدلاکردیا ہے تو تقمد لین کی جائے گی سے علیا ہوں کہا کہ میں نے بچھ سے دام بھر پائے جو تیں بیا کہ میں ہے۔

الباريو (١٥ بار ٢٠٠٠)

جو مال کسی شخص کو کسی شخص سے ملااس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ارکر نے اس میں اور جو مال اپنا کسی شخص پر ہے اس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ارکر نے کے بیان میں اگر زید نے کہا کہ یہ چیز بکری ملک ہے اس نے اگر زید نے کہا کہ یہ چیز بکری ملک ہے اس نے بھے زید کو دیے اس کی تقدیق کی تو زید کو افتیار ہے دونوں میں سے جس کو چاہے واپس کر دے اور اگر بکر نے زید کو دیے دیا سطے تھے ضامی نہ ہوگا اگر عمر و و بکر ہرا یک نے زید کو دیے کے واسطے تھے ضامی نہ ہوگا اگر عمر و و بکر ہرا یک نے دید کو دیے کے واسطے تھے ضامی نہ ہوگا اگر عمر و و بکر ہرا یک نے دید کو دیے کے واسطے تھے ضامی نہ ہوگا اگر عمر و و بکر ہرا یک نے

ا بنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر وکو سے گی اور بکر کے واسطے زیر پچھضامن نہ ہوگا اور جب زید نے عمر وکو وہ چیز واپس کر دی تو خواہ عمر و ما لک ہویا شہوزید ہری ہوگیا بیمچیط سرحتی ہیں ہے۔

زید کے پاس ہزار درم ہیں اس نے کہ کہ یہ ہزار درم محرو کے ہیں اور جھے فالد نے ویئے ہیں ہیں اگر فالد نے اس سب سے

کہ یہ ہزار درم محرو کے ہیں اور میں نے اس کے حکم سے زید کو دیئے ہیں تو ہزار درم محرو کے ہوں گے اور اگر فالد نے اس سب سے

انکار کیا اور ہزار درم پر اپنی ملک کا دعویٰ کیا تو زید بیدرم عمر وکود سے فالد کو نہ دے پھر اگر بدون حکم قاضی کے عمر وکو و یئے ہیں تو فالد نے

واسطے ضامی ہوگا بشر طیکہ فالد بیشم کھالے کہ والقد میں عمر وکی طرف سے بیہ ہزار درم زید کود سے کے واسطے مامور کے نہ تھا۔ اگر اس نے

اس قسم سے نکول کیا تو زید پھر ضامی نہ ہوگا اور اگر زید نے بھم قاضی عمر وکود سے ہوں تو امام ابو پوسف کے نز دیک فالد کے واسطے

ضامی نہ ہوگا اور امام محمد رحمتہ القد علیہ کے نز دیک ضامی ہوگا ہے پیط میں ہے۔

زید کے قبضہ میں ایک باندی ہے اس نے کہا کہ بیٹمرو کی ہے اس نے جھے ودیعت دی ہے پھر کہا کہ بلکہ خالد کی ہے اس نے جھے ودیعت دی ہے اس کی ہے تو عمرو کے نام ڈگری ہوگی بیٹر پیطا سرحسی میں ہے۔

نوادر بن ساعد میں امام محر رحمته الله علیہ ہے روایت ہے کہ زید کے پاس ہزار درم بیں اس نے کہا کہ بید درم عمر و کے بیں مجھے فالد نے ود بعت رکھنے کو دیئے بیں اور عمر و نے کہا کہ بید ہیرے بیل تو نے جھے ہے فالد نے ود بعت رکھنے کو دیئے بیں اور عمر و نے کہا کہ بید ہیں ہونے سے افکار کیا تو زید دوسرے بزار درم خالد کو ڈانڈ دے گا اور عمر و نے درم ہونے سے افکار کیا تو زید دوسرے بزار درم خالد کو ڈانڈ دے گا اور عمر و سے پھے دانے میں ہے۔

اگر زید نے کہا کہ بیہ ہزار درم عمر و کے بیل خالد نے جھے قرض ویئے بیں اور دونوں نے اپنی اپنی ملک کا دعویٰ کیا تو یہ درم عمر وکو دلائے جا کیں گے اور خالد کے زید پر دوسر ہے ہزار درم لا زم ہوں گے پی خلاصہ میں ہے۔

اگرزید کے قبضہ میں ایک غلام ہواس نے کہا کہ بیغلام عمروکا ہے میرے ہاتھ اس کو خالد نے بیچا ہے اور عمرو و خالد ہر ایک نے غلام کا دعویٰ کیا تو غلام عمروکو دالا یا جائے گا بشر طیکہ و وہتم کھا لے کہ میں نے خالد کو فروخت کرنے کا حکم نیس دیا تھا اور بائع کے داموں کی ڈگری زید پر ہوگی نیم میسوط میں ہے۔

منتی میں میں بن آبان نے امام محمد رحمت التدعلیہ ہے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ میں مال ہے اس نے کہا کہ جھے آ و سے نفع کی مضار بت پر عمرو نے ویا بی حالا نکہ عمرو خائب ہے پھر زید نے کہا کہ جو پھی سے افرار کیاتھ کہ یہ مال عمرو کا ہے اس نے آو ھے نفع کی مضار بت پر جھے ویا ہے سب میں نے باطل کیا اس مال میں اس کا پھی نہیں ہے یہ مال خالد کا ہے۔ اس نے جھے آ و ھے نفع کی مضار بت پر ویا ہے اور میدخالد حاضر ہے اس نے تقمد این کی کہ میں نے تجھے ویا ہے تو اس مال سے خرید و فروخت کر اور نفع اٹھ نفع کی مضار بت پر ویا ہے اور میدخالد حاضر ہے اس نے تقمد این کی کہ میں نے تجھے ویا ہے تو اس مال سے خرید و فروخت کر اور نفع اٹھ اپنے کی مضار بت پر قرار دیا جائے گا اور جو پھی نفع آ یا ہے وہ زید اور عمرو کے در میان کی ربی نہ دیا آ دھا الدکو کے منہ سے گالیکن زیدا س کے مثل مال خالد کو انٹر دے گا اور بھی تھم وی و دیوت میں جاری ہے آگر زید نے کہا کہ یہ مال میر سے پاس تلف ہو گیا تو عمرو کے واسطے ضامن شدہو گا اور خالد کے واسطے ضامن ہوگا ہے چو میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ یہ ہزار درم عمرو کے ہیں اس نے بیدرم میرے پاس خالد کے ہاتھ ود بعت رکھنے کے بھیج ہیں اور ان

دونوں نے اپنی اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر و کوملیں گےلیکن اگر عمر و کہے کہ میر ہے نہیں ہیں تو خالد کوملیں گے اور خالد الجبگی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مال معین اپنے مرسل یعنی بھینے والے کے غائب ہونے کی حالت میں واپس کرلے بیر بحیط سرحسی میں ہے۔ اگر زید نے افر ارکیا کہ میہ غلام جو ممیر ہے قبضہ میں ہے عمر و کا ہے عمر و نے اس کو خالد سے خصب کرلیا ہے تو عمر و کے تا م غلام کی ڈگری ہوگی ہیں۔

اگرزید نے کہا کہ بیٹو عمر وکا ہے اس نے خالد کے ہاتھ میرے پاس بھیجا تو ایا م ابو یوسف رحمت الشعایہ نے فرمایا کہ بیٹو عمر و
کو والی وے اور زید کواس کی قیمت خالد کو دینی پڑے گی بشر طیکہ و وائی ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور زید نے بدوں تھم قاضی کے
عمر و کو دے دیا ہواور اگر بھکم قاضی وے دیا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور اہام اغظم رحمتہ الشعلیہ کے قیاس قول پر خالد کے واسطے پھے ضامی نہ
ہوگا بیڈنا وئی قاضی خان میں ہے۔ اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیغلام جو میرے بقضہ میں ہے عمر و کا ہے عمر و نے اس کو خالد سے خصب کرلیا
ہوگا بیڈنا و کی قاضی و یا ہو یہ محیط میں ہے۔ اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیڈر کا عمر و کا بیٹا ہے میں نے اس کو خالد سے خصب کرلیا ہے اور عمر و سنے
ہویا بلاتھم قاضی و یا ہو یہ محیط میں ہے۔ اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیڈر کا عمر و کا بیٹا ہے میں نے اس کو خالد سے خصب کرلیا ہے اور عمر و سنے
لاکے کی نسبت اپنے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور خالد نے دعوی کیا کہ بیٹر کا عمر و کا بیٹا ہے میں نے اس کو خالد کے حصب کرلیا ہے اور عمر و سے
عار و کا بیٹا قراریا ہے گا اس طرح اگرزید نے کہا کہ بیڈر کا عمر و کا بیٹا ہے اس نے اس کو میرے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیڈر کا عمر و کا بیٹا تے اس نے اس کو میرے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیڈر کا عمر و کا بیٹا تے اس نے اس کو میرے پاس خالد کے ساتھ بھیجا ہے تو بیڈر کا عمر و کا بیٹا تر اریا ہے گا اگر وہ وہوئی کرے اور اپنی خالد کا شہوگا یہ میں ہے۔

ایک درزی نے اقر در کیا کہ بیر کپڑا جومیرے قبضہ میں ہے بھرو کا ہے بیجھے فالد نے سپر دکیا ہے حالا نکہ دونوں میں نے ہر ایک اپنی اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے تو کپڑا عمرو کا قرار دیا جائے گا اور یہی تھم رنگریز و دھو لی وسونار وغیر وتمام کار مگروں کا ہے اور امام اعظم رحمتہ اللہ ملیہ کے بزد کیک درزی دوسرے کے واسطے یعنی خالد کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا یہ فیآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ یہ کپڑا جیجے کمیض قطع کرنے کے واسطے خالد نے دیا ہے حالانکہ یہ کپڑا عمرو کا ہےاور دونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو اس کو ملے گا جس نے زید کے سپر دکیا ہے دوسرے کو کچھ نہ ملے گا کذا نی الحادی۔

اگر زید نے کہا کہ بیس نے بیر کپڑا عمرو ہے عاریت ما نگااس نے خالد کے ہاتھ میر ہے پاس بھیج دیا ہے تو عمروکو سے گااوراگر

وں کہا کہ خالد نے بھے کو بیر کپڑا عمرو سے عاریت لا دیا ہے اور دونوں نے دعویٰ کیا تو خالد کو دیا جائے گا یعنی اپنچی کو بیر بیر طرحت میں ہے۔

کتاب الاصل میں ہے کہا گرزید کے عمرو پر بڑار درم قرض کے اس کے نام سے ایک چک میں تحریم بیں پھر زید نے اقرار کر

یا کہ جو مال اس چک میں ہے وہ خالد کا ہے تو بیہ جائز ہے اور وصول کرنے کا حق وکیل کو حاصل ہوگا موکل وصول نہیں کرسکتا ہے لیکن

مصورت سے وصول کرسکتا ہے کہ وکیل ( مین مقر ) اس کو وکیل کر ہے اور قضا ہو ہے اہل کوف میں نہ کور ہے کہ مقر لہ کو بدون مقر کی طرف سے وکیل مقرر ہونے کے وصول کرنے کا اختیار ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ کتاب الاصل میں جو تھم فہ کور ہے وہ اس صورت پر جمول ۹ میا شریح مقر میر کی اجاز سے اور وکیل مقر رکر نے سے ہوا ہے اور اگر مقر لہ نے اس کے کہ جب مقرلہ نے اس کو سیب قرض کے مہاشر ہونے کی اجاز سے اور وصول کرنے کا حق مقرلہ کو حاصل ہوگا مقر کو وصل نہ دیا ہوگا میر محیط میں ہے۔

عوالے میں نے اس کو سیب قرض کے مہاشر ہونے کی اجاز سے دی ہو وصول کرنے کا حق مقرلہ کو حاصل ہوگا مقر کو وصل نہ دی گار مجیط میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ جو کچھ میراقر ضدعمرو پر ہے وہ بکر کا ہے اور زید کے عمر و پرسو درم ایک چک میں اور دس دینار دوسر ی چک میں تھے ہیں زید نے کہا کہ میں نے اپنے اقر ارمیں صرف درم ہی مراد لیے تھے لیکن بکر نے دونوں کا دعویٰ کیا تو دونوں قر ضے بکر کو ملیں گے اور اگر زید غائب ہو گیا تو برکو عمر و سے مال کا تقاف کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر عمر و نے اقر ارکرلیا کہ زید نے برکے واسطے اس قرضہ کا اقر ارکیا ہے تو عمر و پر بکر کو د ہے تا تو بری ہوجائے گا اگر زید علی و ضرکا اقر ارکیا ہے تو عمر و پر بزار درم ہوں اس نے اقر ارکیا کہ اس میں ہے آ د ھے بحر کے جیں تو جا کڑنے اور زید ہی وصول کر کے اس میں ہے آ د ھے بحر کو دی گا اور اگر بحر نے زید پر صان کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیری با اجازت واقع ہوا اور زید نے کہا کہ تیری اجازت ہے ہو مقر کے تو اور قدیل کہ اور اگر اجازت کا دعویٰ کیا تو مقر ضامن ہوگا بشر طیکہ برقتم کھا لے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی اس طرح اگر میا مرسلم یا نتی یا کی اور اگر اجازت کا دعویٰ کیا تو مقر ضامن ہوگا بشر طیکہ برقتم کھا لے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی اس طرح اگر میا مرسلم یا نتی یا کہ ور نی چیز کے غصب میں واقع ہوتو بھی یہ تھم ہے کذا فی الحادی۔

اگرزیدنے اقرارکیا کہ جومیری وربیت عمروکی پاس ہوہ خالدگی ہو جائز ہاورخالدکو عمرو سے لینے کا افتیار نہیں ہے لیکن زیداس سے لے کرخالدکو و نے خالا فتیار نہیں ہوگیا اوراگرزید کی عمروکے پاس چند چیزیں وربیت موں اور زید نے کہا کہ جمھے نید ہوں اور زید نے کہا کہ جملے کہا کہ جمھے نید ہوں اور زید نے کہا کہ جملے کہا کہ میری با اجازت تجھے وربیت دی ہوتو زید ضامن ہوگا بشر طیکہ خالدت کھا لے کہ میرک با اجازت کا اقرار کیا اور عمرونے کہا کہ جس نے بدور بیت زید کووا ہیں و بدی با اجازت کا اقرار کیا اور عمرونے کہا کہ جس نے بدور بیت زید کووا ہی و بدی خالد کو ایس کے حتی نید کو ایس دے دی باس ضائع ہوگئ تو قتم ہے اس کا قول تبول ہوگا لیکن اس بات جس خصومت اور تتم لینے کا حق زید کو حاصل ہوگا بشر طیکہ اس نے خالد کی اجازت سے عمروکو وربیت دی ہو یہ میسوط جس ہے۔

باربو (6 باب

مہیں اور اس کا حکم ثابت ہیں ہوتا ہے

اگرزید نے اقرار کیا کہ بیس نے اپنی حالت نابالغی میں نجر کے داسطے ہزار درم کا اقرار کیا ہے اور بکرنے کہا کہ بیس بلکہ تو نے بعد بلوغ کے میر ے داسطے بید اقرار کیا ہے تو تتم ہے مقر کا قول قبول ہوگا ای طرح اگر کہا کہ بیس نے سوتے میں بکر کے داسطے ایہ اقرار کیا ہے میں اقرار کیا ہے کہ میں اقرار کیا ہے کہ میری تتم اس دفت معتبر نے تھی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر کہا کہ میں نے ایسی حالت میں اقرار کیا ہے کہ بسبب برسام لی بیاری کے میری تقل جاتی رہی تھی اس اگر رہ بات دریافت ہو کہ اس کو یہ صیبت بیاری کی اس طور سے پہنچی تھی تو اس پر پچھولان م نہ ہوگا اور اگر یہ بات دریافت ہوگا ہیں ہوگا ہورا گریہ بات دریافت ہوگا ہوگا ہورا گریہ بات دریافت ہوگا ہورا گریہ بات دریافت ہوگا ہورا گریہ ہوگا ہورا گریہ بات دریافت ہوگا ہورا گریہ بات دریافت نہ ہوتو مال کا ضامن ہوگا ہے میں ہے۔

اگر شوہر نے کہا کہ بیں نے تجھ سے حالت تا ہالغی بیں نکاح کیا ہے اور عورت نے کہا کہ بیں بلکہ تو نے ایسے حال میں نکاح کیا ہے کہ تو اس وقت بالغ تھا تو شوہر کا قول تبول ہوگا اور اگر شوہر نے کہا کہ بیں نے تجھ سے مجوی ہونے کی حالت بیں نکاح کیا ہے اور عورت نے کہا کہ بین بلکہ تو نے مسلمان ہونے کی حالت بیں مجھ سے نکاح کیا ہے تو عورت کا قول تبول ہوگا بیرمحیط میں ہے۔

اگر عورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس مرد سے اپنی ہاندی ہونے کی حالت میں نکال کیا ہے اور وہ عورت پہلے ہاندی تھی پھر آزاد ہوگئی اور شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے بعذ آزادی کے یااس سے پہلے نکاح کیا ہے تو دونوں برابر جیں نکاح بالا تفاق جائز ہے اوراگر بی عورت پہلے جو سر ہو پھر مسلمان ہوگئی اور اقرار کیا کہ میں نے اس مرد سے اپنے مجوی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور

ل برسام ایک باری بوتی ہے جس کے سب ے آدی کے حوال پریٹان بوجاتے ہیں اا

مرد نے کہا کہ میں نے اس کے مسلمان ہونے کے بعداس سے نکاح کیا ہے تو مرد کا قول مقبول ہو گا اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے تجھ سے تیری نابالغی کی حالت میں میاسوتے میں نکاح کیا ہے یا ایک حالت میں نکاح کیا ہے کہ میں مغلوب العقل تھی اور مغلوب العقل ہوجانا عورت کا دریا دنت بھی ہوا ہے تو عورت کا قول قبول ہوگا کذا فی الحادی۔

چورو ومرد میں سے ایک نے اقرار کیا کہ نکاح غیر شوہر کی عدت میں واقع ہوایا غیر کے نکاح قائم ہونے کی حالت میں یا بدول گواہوں کے واقع ہوایا اس کے پاس چار منکو حدمو جو دھیں اس وقت واقع ہوایا اس عورت کی بہن اس مرد کے نکاح میں تھی اس وقت اس عورت سے نکاح ہوایا اس کی بہن کی عدت کے زمانہ میں نکاح ہوا ہے تو دونوں میں سے جو شخص ان امور کا مدعی ہواس کا تول قول نہ ہوگا ہیں اگر شوہران امور کا مدعی ہوتو اس کے اقر ارسے دونوں میں جدائی کرادی جائے گی بیونا وئی قاضی خان میں ہے۔ تول نہ ہوگا ہیں اگر زید نے کہا کہ میں نے اس غلام کوانی نابالغی میں مکا تب کیا ہے اور غلام نے کہا کہ نہیں بلکہ حالت بلوغ میں تو نے جمھے اگر زید نے کہا کہ میں الدے اس غلام کوانی نابالغی میں مکا تب کیا ہے اور غلام نے کہا کہ نہیں بلکہ حالت بلوغ میں تو نے جمھے

مكاتب كيا بي توزيد كاقول قبول موكاييم مسوطيس ب-

۔ اگرزید نے کہا کہ عمروے میں نے بیچیز اپنے لڑکین میں لی یا ایس عالت میں لی کے میری عقل جاتی رہی تھی تو دونوں حالوں میں اس پر مال لا زم ہوگا بیرمجیط سزھسی میں ہے۔

اگر کسی آزاد نے اقرار کیا کہ بیں نے عمرہ کے واسطے اپنے اوپر بزار درم کا اقرار اپنے غلام ہونے کی حالت میں کیا ہے تواس پر مال لازم ہوگا۔ اس طرح اگر حربی نے اسلام لانے کے بعد اقرار کیا کہ بین نے زید کے واسطے بزار درم کا قرار اس وقت کیا تھا کہ جب میں امان لے کر ہمارے جب میں امان لے کر ہمارے جب میں امان لے کر ہمارے بہاں آیا پس میں نے اس قدر مال کا اقرار کیا تھا تو مال اس پر ہولازم گا اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے بزار درم کا اقرار کو ب میں کیا تھا اور فی الحال وہ دار الاسلام میں ہے تو اس پر لا زم ہوگا یہ مجیط میں ہے۔

اگرآ زادیاغلام نے کہا کہ میں نے زید کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا ہے حالانکہ زید غلام ہے تو مقریر مال لازم ہوگا یہ محیط

سرهي ميں ہے۔

اگرزید نے اپنے غلام کوآ زاد کیا پھر کہا کہ جب تو میرا غلام تھا تب میں نے تیرا ہاتھ کا ٹا تھا اور غلام نے کہا کہ بعد آزاد ی کے کا ٹا ہے تو امام اعظم رحمتہ القد علیہ وا مام ابو یوسف رحمتہ القد علیہ کے نز دیک غلام کا قول مقبول و زید ضامن ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی حربی مسلمان ہوگیا یا ذمی بن کرر ہا پھرا کیک مسلمان نے کہا کہ میں نے تیرا ہاتھ کا ٹا در حالیکہ تو حربی دارالحرب میں تھا یواس قدر تیرا مال لے لیا در حالیکہ تو حربی دارالحرب میں تھا اور حربی نے کہا کہ جو بچھ تو نے کیا سب میر سے مسلمان ہونے یا ذمی بن جانے کے بعد باندى كوآ زادكرنااور بيدكى بابت اختلاف رونما موناج

اگراپی بائدی کوآ زادکر دیا پھر کہا ہیں نے تھے سے بید پچرآ زاد کرنے سے پہلے لیا ہے اس نے کہا کہ بیس بلکہ بعد آزادی کے لیا ہے تو بائدی کو دالی کرد ہے اور وہ پچرآ زاد ہے اوراگر بیند کیا کہ ہیں نے تھے سے لیا ہے تو واپس نہ کرے گاوراگر کہا کہ ہیں نے کہے ہے بعد آزاد کیا ہے تو بچہ کے قابض کا قول قبول ہوگا اور بہی تھم کتابت کی صورت یہ بچہ جفنے کے بعد آزاد کیا ہے اس نے کہا کہ بیس بلکہ پہلے آزاد کیا ہے تو بچہ کے قابض کا قول قبول ہوگا اور بہی تھم کتابت کی صورت ہیں ایساوا تع ہونے ہیں ہے اورامام ابو یوسف رحمت القدعلیہ نے امالی ہیں فرمایا کہا گر بچہ دونوں کے قبضہ ہیں ہوتو عورت کا قول اوراگر دونوں کے قبضہ ہوتے گواہ قبول ہول ہول ہوگا ہے دونوں کے اس خاتما ف ہیں مولی کا قول قبول ہوگا ہے دونوں کے پاس گواہ ہوں تو گورت کے گواہ قبول ہول ہوگا ہے کی صورت ہیں ایسے اختلاف ہیں مولی کا قول قبول ہوگا ہے محیط سرحمی ہیں ہے۔

اگرزید نے اپناغلام آزاد کیا پھر عمرونے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم اس غلام سے اس کے غلام ہونے کی حالت میں لیے
ہیں اور غلام نے کہا کہ تو نے بعد آزاد کی کے جون سے لیے ہیں تو غلام کا قول مقبول ہوگا۔ ای طرح اگر غلام کو مکا تب کیا پھر یہ اقرار و
اختلاف واقع ہوا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر زید نے اس غلام کو فرو خت کیا پھرایک مخص نے اقرار کیا کہ میں نے اس غلام سے سودرم
اس وقت غصب کیے جب یہ زید کا غلام تھا اور دوسرے مالک نے کہا کہ بیس تو نے اس وقت غصب کیے ہیں جب میرا غلام تھا تو
دوسرے کو مال ملے گا اور بھی تھم جراحات کے اقرار واختلاف میں ہے بیرحادی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کی آ نکھ عمدا پھوڑ دی پھراس کے بعد زید کی آنکھ جاتی رہی اور عمرو نے کہا کہ تو نے میری آنکھ پھوڑ ک درحالیکہ تیری آنکھ ٹابت تھی اور زید نے کہا کہ بیس بلکہ میں نے تیری آنکھ پھوڑ ک در حالیکہ میری آنکھ جا چکی تھی تو عمرو کا قاقا ہے موسود

قول قبول ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ بیں نے اپنے غلام ہونے کی حالت میں زید کے دلی کوئل کیا ہے اور زیدنے کہا کہ بیں بلکہ بعد آزادی کے تو نے لل کیا ہے تو اس پر پچھلازم ندآئے گا میرمحیط سرحتی میں ہے۔

اگر دومتفاوضین بیں ہے ایک نے اقر ارکیا کہ دوسرے پرشر کت سے پہلے کا زید کا قرضہ ہے اور اس دوسرے نے انکار کیا اور زید نے دعویٰ کیا کہ بیقر ضہ حالت شرکت کا ہے تو دونوں کے ذمہ لازم ہوگا اور اگرایک نے اقر ارکیا کہ بیقر ضہ شرکت سے پہلے کا صرف جھ پر ہے شریک پرنہیں ہے اور زید نے شرکت میں ہونے کا دعویٰ کیا تو مال اس پراوراس کے شریک پر لازم ہوگا اوراگر باہم سب نے تقعدیق کی کہ بیقرضہ شرکت ہے پہلے کا ہے تو دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے حصہ قرضہ کے واسطے ماخوذ نہ ہوگا اوراگر دونوں میں ہے کوئی مرگیا یا دونوں جدا ہوگئے بھرا یک نے شرکت میں قرضہ دونوں پر ہونے کا اقر ارکر دیا تو خاص اس پر لازم آئے گا کذاتی الحادی۔

اگر مسلمان نے مقبوضہ شراب یا سور کا کسی ذمی کے لیے اقرار کیا تو جائز ہے اسی طرح اگر ذمی نے کسی مسلمان کے واسطے معین موجود ہ شراب یا سور کا اقرار کیا تو بھی جائز ہے اور اگر مسلمان سے معین موجود ہ شراب یا سور کا اقرار کیا تو بھی جائز ہے اور اگر مسلمان نے کسی ذمی کے واسطے ایسی شراب یا سور کا اقرار کیا جو تلف کر دی ہے تو اس پر قیمت اس کی واجب ہوگی اور اگر کوئی ذمی لے مسلمان ہوگیا پھر دوسر ہے ذمی نے اقرار کیا کہ بیس نے اس کا سور اس کے اسلام سے بعد تلف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میر ہ مسلمان ہوگیا پھر دوسر ہے ذمی نے اقرار کیا کہ بیس نے اس کی قیمت کا ضامی ہوگا اور امام شرح دمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اس پر ضمان نہیں ہوگا اور امام شرح دمتہ اللہ علیہ کے نز دیک اس پر ضمان نہیں ہے۔ اس طرح اگر کسی ذمی نے شراب کے تلف کر دی ہونے کی حالت میں بیشراب میں ہمی تاف کر دی ہونے کی حالت میں تلف کر دی ہونے اس میں بھی اس کے دریا فت ہوا ہے تو اس میں بھی اختلاف نے کورواقع ہے یہ میں وط میں ہے۔

## ئىرھو (ھ بارب 🏡

ان صورتوں کے بیان میں جوشر کت کا اقر ارہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی ہیں اور اپنی اور دوسر مے شخص کی مشتر کہ چیز میں اقر ارکر نے اور اپنے اور دوسر سے پراقر ارکر نے اور کسی چیز کا اپنے اور دوسر سے کے واسطے ملک کا اقر ارکر نے کے بیان میں

اگرکس کے قبضہ بیں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ زیدگی اس بیس شرکت ہے تو امام ابو یوسف رصتہ اللہ علیہ کے زو یک زیدگو

اس کا آ دھا ہے گا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار بیان کرنے میں مقر کا قول قبول ہوگا اور اس پر اتفاق ہے کہا گریوں کہا کہ

زید اس غلام میں میر اشریک ہے یا پیغلام میر سے اور زید کے درمیان مشترک ہے یا پیغلام میر ااور زید کا ہے تو دونوں میں برا برتقسیم ہوگا

اگراپنے اقر ارسے ملاکر کہا کہ زید دسویں حصہ کا شریک ہے تو اس کا قول قبول ہوگا یایوں کہا کہ بیغلام میر ااور زید کا ہے میرا دو تہائی ہے اور

زید کا ایک تبائی ہے تو بھی اس کا قول لیا جائے گا۔ اگر کہا کہ بیغلام میر ااور میر سے ساتھ قلاں وفلاں اس میں شریک ہیں تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک مقدار بیان کرنے میں مقر کا قول قبول ہوگا یہ مسبوط میں ہے۔

مسبوط میں ہے۔

ائن ساعہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید نے کہا کہ عمرو کے اس غلام میں ہزار درم ہیں تو غلام زید کا ہوگا اور ہزار درم عمرو کے اس کی گردن پر قرضہ ہوں گے لیکن اگر اس کے اقر ار میں کوئی ایسالفظ ہوجس سے غلام کی ذات میں شرکت ٹابت ہو۔ مثلاً بوں بیان کرے کہ میں نے بین غلام خرید ااس میں عمرو کے ہزار درم ہیں تو شرکت ہوسکتی ہے اور اگر کہا کہ عمرو کے اس کپڑے

ا وه كافر جودارالاسلام ش جزياداكرف كاشرطر بودوياش ركفتاب١١

میں ہزار درم ہیں اور ایسا کوئی لفظ نہ بولاجس سے کپڑے میں شرکت ٹابت ہوتو بیشر کت نہ ہوگی بلکہ کپڑے میں سے ہزار ورم عمر و کو ملیں گے اور اگر کہا کہاس بر ذون میں عمر و کے ہزار درم ہیں تو اس میں سوائے شرکت کے کوئی صورت نہیں ہے ہیں شرکت <sup>ق</sup> جائے گی بیرمحیط میں ہے۔

اگر کسی دار میں ایک بیت معین کی نسبت ایک شریک نے دوسرے شریک کے داسط اقر ارکر دیا تونی الحال بیا قر ارنہیں سی کے حصہ میں بڑے تو دوسرے شریک کے سیر دکر دے گا اور اگر وہ بیت اس نے شریک کے حصہ میں آیا تو مقر کا حصہ اس کے اور شریک مقر لہ کے درمیان موافق دونوں کے تن کے تقییم ہوگا کہ اس میں مقر اس بیت کے حصہ میں آیا تو مقر لہ ہوگا کہ اس میں مقر اس بیت کے حصہ دار ہوگا۔ اس طرح اگر سی خاص راستہ یا دیوار کا اقر ارکیا تو بھی گرول سے اور مقر لہ ہون اور امام محمد رحمتہ القد علیہ کے نزدیک مقر لہ بیت کے آد ھے گروں سے اور مقر نصف بق دار سے حصد دار ہوگا اور بیشنجین کے نزدیک مقر لہ دی گروں سے اور مقر نصف بق دار سے حصد دار ہوگا اگر دار کے سوگر ہون اور بیت دی گر کا ہوتو شیخین کے نزدیک مقر لہ دی گرز سے اور مقر بینتا لیس گرے ہوئی اور امام محمد رحمتہ القد علیہ کے نزدیک مقر لہ کو بینتا لیس گر نہ کی ہو گائی دار دونوں میں گیا رہ مقسوں پر نقیم ہوگا دو حصہ مقر لولیوں وصہ مقر کولیس گے اور امام محمد رحمتہ القد علیہ کے نزدیک مقر لہ کو بی خوا مرسم کی دوسر کے ایک دار مشتر کہ کے مقر کو بینتا لیس گر کا حق ہے ایک اس کو مقر کے حصہ کا دسواں دیا جائے گائی طرح آگر دوشر یکوں میں سے ایک نے ایک دار مشتر کہ کے خاص بیت کی دوسر سے شریک کے داسطے وصیت کی اور مرگی تو بھی میں صورت تقسیم ہوگی یہ محیط مزمن میں ہے۔

اگرا یک حمام دوشر یکوں میں مشترک ہے ایک نے اقرار کیا کہ اس میں ہے درمیانی بیت دوسر سے خص کا ہے یعنی کسی تالث اجنبی کے لیے اقرار کیا تو جائز نہیں ہے اور مقرر رکوا ختیار ہے کہ مقر سے اس بیت کوآ دھی قیمت ڈانڈ لے۔

قلت☆

اس وجہ ہے آ دھی قیمت لے گا کہ تمام بیت مقر کانہیں ہے بلکہ وہ آ دیھے کا شریک ہے اس واسطے آ ویھے میں اقر ار جا ئز ہے گرچونکہ مشترک ہے اس واسطے عین میں جائز نہیں قیمت میں جائز ہے وامتد تعالی اعلم ۔

ا گرنصف جمام یا تہائی جمام کا دوسر ہے خص غیر کے واسطے اقر ارکیا تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔

ایک تلواردو شخصوں میں مشترک ہے اس کا حلیہ لیے اندی کا ہے ہیں ایک نے اقر ارکیا کداس کا حدیدزید کا ہے تو یہ اقر اراس ئے شریک پر جائز نہ ہوگا اور مقرلہ کو حدید کی آ دھی قیمت ڈی سلے ہوئے سونے ہے ادا کرے گا۔ ای طرح اگر کسی بیت مشترک کے شہتر کا دوسر سے کے واسطے اقر ارکیا تو مقرلہ کو اس کی آ دھی قیمت وے گا۔ اس طرح اگر ایک دیوار مشترک کی اینٹوں یا ستون یا چوکھٹا دروازہ کا جو مشترک ہے کسی کے واسطے اقر ارکر دیا تو بھی بہی صورت ہے یہ حادی میں ہے۔

اگرایک گھڑوی کپڑوں کی دو شخصوں میں مشترک ہے اس میں ہے ایک خاص کپڑے کا کسی شخص کے واسطے اقرار کیا تو س کپڑے میں ہے جس قدر حصد مقرر ہوگاو ہ مقرلہ کو ملے گا کذانی المہو طاور باندی غلام وحیوانات کا بھی یہی تھم ہے کذانی الحادی۔

ایک دار دو شخصوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے کہ کہتمام دار ہے دسوال حصہ میر ہے حصہ کا زید کا ہے تو جائز ہے ور دار کے دی حصہ کیے جائیں گے اس میں ہے پائج حصہ مقرلہ کو دیئے جائیں گے اور اس نے تمام دار ہے دسویں حصہ کا زید کے واسط اقر ارکیا ہے اس واسطے ایک حصہ ان پانچ حصوں میں سے زید کو ملے گا اور چار حصہ مقرکے پاس رہیں گے اور اگر یوں اقر ارکیا کہتمام دار کا چوتھائی زید کا ہے اور باتی ہم دونوں میں مشترک ہے اور شریک نے اس سے انکار کیا تو مقر کا حصہ اس کے اور مقر لہ کے درمیان حصوں میں تقسیم ہوگا تین مقر کواور دوحصہ مقرلہ کوملیں گے بیدمحط سرحسی میں ہے۔

#### دواشخاص میںمشتر ک ولاء کا بیان 🌣

اگرایک داردو شخصوں میں مشترک ہے ایک نے ایک بیت معین کا زید کے داسطے اقر ارکیا اور شریک نے اس ہے انکارکیا گرشریک نے دوسرے بیت معین کا اقر ارکیا اور پہلے شریک نے اس سے انکارکیا تو داردونوں میں بر ابرتقسیم ہوگا جس کے دھہ میں اس کا بیت آیا کہ جس کا اس نے مقرلہ کے واسطے اقر ارکیا ہے تو وہ بیت مقرلہ کودے دے گا اور اگر اس کے دھہ میں نہ آیا تو اس کا دھہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان اس بیت اور باتی آ دھے دار پر سوائے بیت کے تقسیم ہوگا میں مبسوط میں ہے۔

ایک دار دو شخصوں عمر وو خالد میں مشتر ک ہے پھرایک عمر و نے اقر ارکیا کہ بیددار ہم دونوں اور زید کے درمیان میں تہائی ہے اور خالد دوسرے شریک نے اقر ارکیا کہ بیددار ہم دونوں اور زیداور بکر کے درمیان چار جھے برابر ہے تو امام ابو یوسف رحمتہ الندعیہ کے قول کے موافق جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے لیچن زیدوہ خالد کے پاس آئے گا اور جو پچھائی کے قبضہ میں ہے اس کا چوتھائی لے لے گا اور یہ چوتھائی عمر و کے مقبوضہ میں ملاکر دونوں برابر بائٹ لیس گے اور جس قدر خالد کے پاس بچاوہ اس کے اور بکر کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور امام محمد حسمتہ اللہ علیہ کے قول سے موافق زید خالد کے مقبوضہ میں سے پانچواں حصہ لے گا اور باتی قول مثل قول امام ابو برابر شن ہوسف رحمتہ اللہ علیہ کے ہے بہتر میں ہے۔

اگرایک قوم کا ایک راستہ خاص ہےاوراس پر ایک درواز ہالگا ہوا ہے قوم کے ایک شخص نے کسی غیرشخص کے واسھاس راستہ میں اقرار کیا تو اس کا اقرار باتی شریکوں پر جائز نہ ہوگا اور جب تک باہم تقلیم نہ کریں تب تک مقرلداس راستہ ہے گذر نہیں کرسکتا ہے اور اگر بعد قسمت کے وہ موضع اس مقر کے حصہ میں پڑاتو بیا قرار اس پر جائز ہوگا اور اگر دوسرے کے حصہ میں آیا تو مقرلہ کواختیار ہوگا کہ مقرکے حصہ میں آیا تو مقرلہ کواختیار ہوگا کہ مقرکے حصہ میں ماستہ کے بٹالے بیجادی میں ہے۔

ایک نہر تین آ دمیوں میں مشتر ک ہے ایک شریک نے دسویں حصہ نہر کا زید کے داسطے اقر ارکیا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر یوں اقر ارکیا کہ دسواں حصہ زید کا اور باقی نہر ہم نینوں میں مشترک ہے تو جس قدر حصہ مقر کے قبضہ میں یعنی ایک تہائی ہے وہ چار حصہ ہوکر ایک حصہ مقرلہ کو دیا جائے گا اور اگر اپنے واسطے تہائی نہر کا دعویٰ کرتا ہے تو جس قدر اس کے پیس ہے وہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان تیرہ حصہ ہوکر تین حصے مقرلہ کواور دس حصے مقر کولیس گے یہ محیط سرحتی میں ہے۔

ای طرح اگرچشمہ یا حوض تین شخصوں میں مشترک ہواوراس طرح اقرارواقع ہواتو بھی یہی تھم ہے یہ بسوط میں ہے۔
نوادر بن ساعہ میں ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ دوشخصوں کے قبضہ میں ایک دار ہے ہرایک نے دوسرے پریہ
گوائی دی کہ اس نے مدعی کے واسطے نصف دار کا اقرار کیا ہے اور ہرایک اس اقرار ہے مشکر ہے تو ا، م ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے
فر مایا کہ کسی کے مقبوضہ ایمیں مدعی کا پچھ تی نہیں ہے اور اگر جرایک شریک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ دوسر برشریک پریہ گواہی
دی کہ اس نے اس مدعی کے واسطے آ و مصے دار کا اقرار کیا ہے تو مدعی دونوں ہے آ دھا دار لے لے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ یہ جوغلام میرے قبضہ میں ہمیر ہادر عمر و کے درمیان مشتر ک ہے بھر کہا کہ بیغلام میر ہادر بکر کے درمیان ہے بھر بعداس کے کہا کہ میر ساور خالد کے درمیان ہے بھر سب نے قاضی کے پاس نائش کی تو عمر و کے نام آ دھے خلام کی اور باتی آ مھواں حصہ زید کے پاس رہے گا ای کی اور بکر کے نام کی وقعائی غلام کی اور خالد کے نام آ مھویں حصہ غلام کی ڈگری ہوگی اور باقی آ مھواں حصہ زید کے پاس رہے گا ای

طرح اگریدا قرارسی میت پر کیاجس کایدوارث ہے تو بھی یہی تھم ہے کذافی الجادی۔

ایک تھیلی جس میں ہزار درم ہیں دوشخصوں کے قبضہ میں ہے ہیں ایک نے زید کے واسطے آ و سے مال کا اقر ارکیا ہیں اگر یہ کہدکر کہ اس کا آ دھا تیرا ہے چپ ہور ہا اور دوسرے شریک نے انکار کیا تو مقر آنہ کو مقر کے مقبوضہ کی دو تہائی طے گی اور اگر ہوں کہا کہ اس کا آ دھا تیرا ہے اور ہاتی آ دھامیر سے اور میر ہے شریک ہے درمیان مشترک ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر ہوں کہا کہ بیقیلی میر سے اور تیرے درمیان آ دھی آ دھی ہے تو اس کا مقبوضہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے۔

اگرزیدو عمرودونوں میں سے زید نے بکر سے کہا کہ پیھیلی آ دھی میری اور آ دھی تیری ہے اور عمرو نے کہا کہ تہائی بکری اور دونوں تہائی میری ہے اور زید نے تھدیق کی تو بکر عمرو سے اس کے مقبوضہ کی تہائی لے لے گا آوریہ تہائی زید کے مقبوضہ کے ساتھ ملا کر دونوں بر ابر تقسیم کر لیس گے اور اہام محمد رحمتہ القدعلیہ نے فر مایا کہ عمرو سے پانچواں حصہ لے گا اور زید کے مقبوضہ میں ملا کر دونوں بر ابر تقسیم کر لیس گے اور اگر اس نے کل کا دعویٰ کیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی بکر جرایک سے اس قدر لے لے گا جس قدر اس نے اقراد کیا ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کے عمرو سے اس کے مقبوضہ کا پانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آ دھا لے گا میری فی

اگرزید نے کہا کہ بحری تہائی ہے اور دو تہائی میری ہے اور عمرو نے کہا کہ بحر کی دو تہائی ہے اور ایک تہائی میری ہے اور بحر نے دعویٰ کیا کہ تمر کی ہے اور ایک تہائی میری ہے اور بحر نے دعویٰ کیا کہ تمام تھیلی میری ہے تو زید سے اس کے مقبوضہ کا پانچواں حصہ لے گا اور عمرو سے اس کے مقبوضہ کا تین پانچواں اور بیاس صورت میں ہے کہ بحر نے دونوں کی تکذیب کی ہواور اگر معا وونوں کی تقید بیتی کی تو عمرو سے اس کے مقبوضہ کا تین پانچواں حصہ لے کرزید کے مقبوضہ کے ساتھ ملا کرتین تہائی کرلیس سے کہ اس میں سے ایک تہائی بحرکو ملے گی بیرمجیط سرتھی میں ہے۔

ایک تنیلی تبین شخصون زید وعمر و و بکر میں مشترک ہے ہیں زید نے اقرار کیا کہ تبن چوتھائی عمر و کی اور ایک چوتھائی میری ہے اور بکر نے اقرار کیا کہ عمرو کا پانچ چھٹا حصہ ہے اور چھٹا حصہ میرا ہے اور عمرو نے کل تقیلی کا دعویٰ کیا تو ہرایک ہے اس کے اقرار کے موافق لے لے گا اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مقر ہے دو پانچویں اور پانچویں کے تین چوتھائی لے گا اور دوسرے ہے تین یانچویں لے گا کذافی الکافی۔

۔ اگر تینوں شریکوں میں سے ایک زید نے اقر ارکیا کہ اس تھیلی کی تہائی خالداجنبی کے واسطے ہے اور دو تہائی میری ہے اور عمر و نے کہا کہ تبیں بلکہ آ دھا اس کا ہے اور آ دھا میر اہے اور بکرنے کہا کہ دو تہائی اس کی اور ایک تہائی میری ہے اور خالد نے دعو کی کیا کہ سب تھیلی میری ہے تو زید سے اس کے مقبوضہ کا ساتو ال اور عمر و سے دو ساتو یں حصہ اور بکر سے تین ساتویں حصے لے لے گا پی طسر حسی م

تہائی دیا پھر خالد کے داسطے اقرار کیا کہ بیسب کا چوتھائی کاشریک ہے اور عمر وہ بکرنے خالد کی شرکت ہے انکار کیا اور خالد نے عمر وہ بکر کی شرکت ہے انکار کیا تو خالد کونتمام مال کا چھٹا حصد وے گا اور اگر پہلے دونوں کو بلائھم قاضی دے چکا ہے تو خالد کوایے قبضہ کا چھٹا حصہ دے دے گا اور اپنے مال سے اور چھٹا حصہ دے کرتھیلی کی چوتھائی اس کے واسطے پوری کر دے گا اور اگر بھر و کو آ وھا بھکم قاضی دیا ہے اور بکر کو چوتھائی بچکم قاضی ویا ہے پھر خالد کے واسطے اقر ارکیا تو مابھی کا نصف بیٹی آٹھواں حصہ اس کو دے گا اور اگر عمر و کو آ دھا بحکم قاضى ديا ہے اور بكركو چوتھائى بلاتھم قامنى ديا ہے مجر خالد كے واسطے اقر إركيا تو خالد كوتھيلى كا چھٹا حصد دے كا اور جھٹے حصد كا آ دھااس کے پاس رہ جائے گا اور اگر عمر وکو آ وھا بدون تھم قاضی دیا اور بکر کو تہائی بحکم قاضی دیا ہے پھر خالد کے واسطے اقر ارکیا اور عمر و نے خالد کے واسطے تقیدیت کی اور بھر ہے اٹکار کیا اور خالد نے عمر و کی تقیدیت کی اور بھر ہے اٹکار کیا اور بھر نے زید کے عمر و و خالد دونوں کی شركت سے انكاركيا تو خالد زيد ہے اس كے مقبوضه كا آ دھالے كرعمر و كے حصہ ميں ملاكر برابر بانٹ لے گا اور بيامام ابو يوسف رحمته الله عليه كا قياس ہے اور امام محدر حمته الله عليه نے فر مايا اور يبي امام اعظم رحمته الله عليه ہے مروى ہے كه غالد زيد ہے اس كے مغبوضه كي تبائي کے کرمش قول امام ابو یوسف رحمته الله علیه کے مل میں لائے گا اورا گر بکر کو بھی بلاحکم قاضی دے دی پھر خالد کے واسطے اقر ارکیا اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو کتاب میں ندکور ہے کہ خالد زید ہے تمام مال کا آٹھواں حصہ یعنی اس کے مقبوضہ کا تین چوتھائی لے کرعمرو کے حصہ میں ملا کر ہر ابر تقتیم کر دے گا اور ابو بکر جصاص نے ابوسعید بر دعی نے نقل کیا کہ بیقول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اور امام مجمد رحمتہ الله عليه كے قياس برزيد ہے دسوال حصہ تمام مال كاليعني اس كے مقبوضه كائتين يانچواں لے كرعمر و كے حصہ بي ملا كر دونوں برابر تقشيم كر لیں گے اوراگر زید نے عمر وکوؤ وحامال بلاحکم قاضی دے دیا پھر بکر و خالد کے واسطے معاً اقر ارکیا اور عمر و نے زید کی تیسرے کے واسطے تصدیق کی اور دوسرے کے حق میں تکذیب کی تو خالد زید ہے اس کے متعوضہ کی چوتھائی لے کرعمرو کے حصہ میں ملا کر برابر تقسیم کرلیس گے اور ریامام ابو یوسف رحمته الله علیہ کے نز دیک ہے اور امام محمد رحمته الله علیہ کے نز دیک پانچواں حصہ لے گااور دوسرالیعنی بحرجس کے ہارہ میں عمرونے تقعد این نہیں کی ہے زید ہے تمام مال کی چوتھائی لے لے گا بیٹر برشرے جامع کبیر حمیری میں ہے۔

تمہار ے دونوں کے جمھے پر ہزار درم ہیں تو اس مخاطب فلال سخف کواس میں ہے آ دھے کیس کے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

### قرض كااقر اركرنا مكرحالتوں ميں اختلاف كرنا 🌣

اگریوں کہا کہ ہم کوفلاں شخص نے ہزار درم قرض ویئے یا ہمارے پاس ودبیت رکھے یا ہم نے عاریت لیے یا ہم نے اس کے لیے غصب کر لیے ہیں تو اس پر بیسب مال لا زم آئے گااورا گریوں کے کہ بیس نے اپنے ساتھ دوسروں کومراولیا تھا تو تقیدیتی نہ کی جائے گی۔

۔ اگریوں کہا کہ میں نے سو درم درحالیکہ میرے ساتھ فلال شخص تھا غصب کر لیے تو اس پر آ دھ مال لا زم ہوگا بخلاف س صورت کے کہا گریوں کہا کہ میرے ساتھ فلال شخص بیٹھا تھا تو اسانہیں ہے یہ محط میں ہے۔

صورت کے کہا گریوں کہا کہ میرے ساتھ فلال شخص بیٹھا تھا تو ایسانہیں ہے بیرمجیط میں ہے۔

اگر اقر ارکیا کہ بیں نے اور فلال شخص نے عمد ازید کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور فلال شخص منکر ہے اور زید عولیٰ کرتا ہے کہ کا نے والا صرف بہی مقر ہے قیاساناس پر پچھولا زم نہیں آتا ہے لیکن ہم قیاس کوچھوڑ کراس پر آدھی دیت ید کا تھم کرتے ہیں بیرصادی میں ہے۔

اگر زید مرگیا اور اس نے دو بھائی مچھوڑے بھرایک بھائی نے زید کی نسبت بھائی ہونے کا قر ارکیا اور دوسرے نے انکار کیا

تو ہمارے علماء کے نز دیکے مقراس مقرلہ بھائی کواپنے مقبوضہ کا آ دھا بانٹ دے گا بیفآ وی صغری میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ جومیراٹ میرے باپ کی میرے پاس ہوہ میر ہاوراں شخص کے درمیان مشترک ہے ہیمرا
بھائی ہے ہیں مقرلہ نے زید کے بیٹے ہونے ہے انکار کیا لیعن بیزید میت کا بیٹانہیں ہے ہیں ہی میت کا بیٹا ہوں یہ کی شخص ہے زید نے
کہا کہ تیری بہن مرگئی اور وہ میری جوروتھی اور یہ مال میرے اور تیرے درمیان میراث چھوڑ گئی ہے اس نے کہ کہ سب مال میرا ہے
کیونکہ تو اس کا شو ہرئیں ہے تو پہلے مسئلہ میں آ دھا مال مقرلہ کو معے گا اور دوسر ہے مسئلہ میں امام اعظم رحمتہ القد علیہ کے فرد کیک مقربہ تمام
مال لے لے گا اور صاحبین کے فرد کیک آ دھا مال لے گا میرکا فی میں ہے۔

عورت نے اگر اقرار کیا کہ میں نے اپٹے شوہر سے میراٹ پائی ہے پھراس نے اقرار کیا کہ بیٹخص شوہر کا بھائی ہے ہیں بھائی بولا کہ میں بھائی ہوں اور تو اس کی جوروئیں تو اہام محمد رحمتہ القدماليہ و زفر رحمتہ القدماليہ کے نز دیک تمام مال بھائی کو طے گا اور امام ابو پوسف رحمتہ القد علیہ نے فر مایا کہ مورت کو چوتھائی اور باقی بھائی کو طے گابی فتا و کی صغر کی میں ہے۔

ابن ساتہ نے اہام محدر حسالتہ علیہ کولکھا کہ ایک شخص نے دو محصوں ہے کہا کہ م دونوں کے جھ پر بڑار درم ایک غلام کے دام بیں جوتم دونوں نے میر ہے ہا تھ فرو خت کیا تھا ہیں ایک نے تھا دین کی اور دوسر سے نے کہا کہ میر ہے جھ پر یا پنج سودرم قرض کے ہیں کہ میں نے بھے قرض دیئے تھاس میں میر ہے ساتھ کی گر کت نہیں ہے تو اہام محمد رحمتہ القد علیہ نے جواب فر مایا کہ امام اعظم رحمتہ القد علیہ کے قیاس میں جل ہو اس میں ہے کہ دونوں میں سے کوئی پچھوصول نہ کر ہے گر دوسرااس میں شریک ہوگا کہ وہ کر دو کین میر ہے نزد میک جو پچھا کہ ہی نے وصول کیا اگر دوسرااس میں اپنی شرکت سے انکار کرتا ہے تو شریک نہ ہوگا۔ زید نے عمر دو بکر دو محمدوں سے کہا کہ میں نے تھے اوراس کا تم دونوں کے سوائے کوئی وار شنیس ہے پیمر عمر فیصوں سے کہا کہ میں نے تھے اوراس کی تھد بین کی اور بکر نے کہا کہ میر ہے تھے پر پونچ سودرم قرض ہیں کہ میں نے تھے قرض دیئے تھے اورات کی اس میں شریک کوئی چی دوسرا بھائی اس میں شریک کوئی چی دوسرا بھائی اس میں شریک سے دونوں میں سے کوئی پچھوصول نہ کر سے مگر دوسرا بھائی اس میں شریک ضرور ہوگا پیچیط میں ہے۔

## يمو و فو (6 باب م

## ایسے اقرار جن سے صرح ابراء ہوتا ہے اور جن سے صرح کابراء ہیں ہوتا ہے اُن کے بیان میں

كتأب الدعوى

قال الا براء برى كرنا 🖈

اگر کمی مخص نے اقر آرکیا کہ میرازید کی طرف کی کھیں ہے تو اس براءت میں سب حق آگئے جوازشم مال ہے اور وہ بھی جواز قتم مال نہیں ہے جیسے کفالت بالنفس وقصاص وحد قذف کماوروہ دین بھی جو مال کے بدیے واجب ہوا ہے جیسے ثمن واجرت یا جو مال کے بدیلے نہیں واجب ہوا ہے جیسے مہر وارش اور وہ بھی جو مال معین مضمون ہولیعنی اس کی ضان لازم ہو جیسے خصب یا امانت ہے جیسے عاریت واجارہ وغیرہ اور اگر یوں کہا کہ میرا کھی حق زید پڑئیں ہے تو اس میں مضمون آگیا اور امانت واخل نہ ہوئی اور اگر یوں کہا کہ زید کے یاس میرا کھی تنہیں ہے تو امانت واخل ہوئی اور مال مضمون واخل نہ ہوا یہ مجیط میں ہے۔

اگرکہا کہ زید میرے مال ہے جواس پر ہوبری ہے تو بید یون کوشائل ہے اگر کہا کہ میرے مال ہے جواس کے پاس ہوبری ہے تو ان مالوں کوشائل ہے اور اگر کہا کہ زید میرے مال ہے تو ان مالوں کوشائل ہے جواصل میں امانت ہیں جن کی اصل غصب یا مضمون ہے ان کوشائل نہیں ہے اور اگر کہا کہ زید میرے مال ہے جواس کی طرف ہے بری ہے تو ضان اور امانت ہے بری ہو گیا گجرا گراس کے بعد طالب نے اس پر کسی تق کا دعویٰ کیا تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی تاوقتیکہ گواہ یوں گوائی نہ دیں کہ بیتی بری کرنے ہے بعد کا ہے یا کوئی ایساد فت مقرر کریں جو بری کرنے ہے بعد ہے بیمجیط سرخسی میں ہے۔

۔ اگر وقت نہ بیان کیا بلکہ دعویٰ میں ایہام رہاتو قیاس جا ہتا ہے کہاس کے دعویٰ کی ساعت ہو مگر استحسانا کو اہی مقبول نہ وگ میہ

محيط ميں ہے۔

اگر یوں کہا کہ میراکسی پر دین نہیں ہے پھر کسی پر دین کا دعویٰ کیا تو دعویٰ سے ہواور اور ابن رستم میں امام محمد رحمت القد علیہ ہے روایت ہے کہا کہ جس پر میرا دین ہے وہ اس ہے بری ہے تو اس کے قرض داراس کے قرضوں سے بری نہیں ہوں گے لیکن اگر کسی شخص معین کو قصداً مراو لے اور کیے کہ بیٹھن میر ہے قرض ہے جواس پر ہے بری ہے یا کسی قبیلہ کو مراو لے اور کیے کہ فال قبیلہ بری ہے وہا کسی ای طرح اگر یوں کہا کہ جو پہم مالی میرالوگوں فال قبیلہ معدود سے چندلوگ ہیں تو ہوسکتا ہے کہ یہ بری ہوجا کسی ای طرح اگر یوں کہا کہ جو پہم مالی میرالوگوں پر اور تھی میں ہے۔

اگراقر ارکیا کہ فلاں مخض میرے تن ہے ہری ہوگیا بھر کہا کہ صرف بعض تن ہے ہری ہوا ہے قواس کی تقعد میں نہ کی جائے گائی اس طرح اگر کہا کہ ذیداس سے جومیر اس کی طرف ہے یا میرے مال سے جواس کی طرف ہے یا میرے قرضہ سے جواس پر ہے یا میرے تن سے جواس پر ہے بری ہے تو بھی بہی تھم ہے لیکن حقوق سے بری کرنے میں کفالت اور وہ جنایت جس میں قود (قصاص)یا ارش لازم آتا ہے داخل ہوں گے کیونکہ بیاس کے حقوق میں سے جی بی میں میں میں طامیں ہے۔

اگریوں کہا کہ میں نے اپنے وین ہے جوفلال مختص پر ہے بری کیایا و ہختی اس دین سے جومیرااس پر ہے صلت میں ہے تو

یہ قرض دار کی براءت ہے ای طرح اگر کہا کہ جومیر ااس پر مال ہے بیں نے اس کو ہبہ کردیا تو قرض دار بری ہو گیا لیکن اگر حاضر ہوا در کے کہ بیں ہبنیں قبول کرنا ہوں یا غائب ہوا ورخبر و پنچنے پر کہے کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو مال اس پر دہے گا اور اگر عدم قبول ہے پہلے مرگیا تو بری ریابیدحادی میں ہے۔

اگرطالب نے اقر ارکیا کہ فلال مختص پر جومیر اقر ضہ تھا اس نے میری طرف اس سے براء سے کرلی تو بیوصول پانے کا اقر ار

ہے بیمبوطش ہے۔

اگریوں اقرار کیا کہلیں لی مع فلان شیء کہ فلال شخص کے پاس میری کوئی چیز نہیں ہے تو بیا مانات سے ابراء ہے نہ ویون

ے رہوط میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ زید کی طرف میری کوئی حدشری نہیں آتی ہے تو مقرا سے سرقد کا دعویٰ کرسکتا ہے جس میں ہاتھ کا ٹا جائے اور اگر کہا کہ زید کی طرف میر اس کچھارش نہیں ہے تو اس کو بیافتیار نہیں ہے کہ خطا سے قل کی دیت کا دعویٰ اس پر دائر کرے یاصلح یا کفالت سے دیت کا دعویٰ کرے اور اگر کہا کہ جراحت کی وجہ ہے کوئی حق نہیں ہوتو خطا سے زخی کرنے اور عمد آذخی کرنے دونوں کو شامل ہے قل کو شامل نہیں ہے یہ مجیط سرتھی میں ہے۔

اگرافرارکیا کہ زید کی طرف میراقصاص نہیں ہے تو اس کو خطاہے تیل یا حد کا دعویٰ کرنے کا اختیار ہے اوراگر یوں اقرار کیا کہ زید کی طرف خطاہے زخمی کرنے کا میراحق نہیں ہے تو اس کواختیار ہے کہ عمد ازخمی کرنے کا اس پر دعویٰ کرے خواہ اس کے عوض قصاص

آتا ہویانہ آتا ہو بیہسوطیں ہے۔

اگرا قرارکیا کہ میراحق خون زید کی طرف نہیں ہے تو عمد آیا خطاء خون کا دعویٰ اس پرنہیں کرسکتا ہے اس کے سوائے دعویٰ کر سکتا ہے جس میں خون کرنانہیں ہے کڈ افی الحادیٰ۔

اگراقرارکیا کہ میرا کچھن زید کی طرف نہیں ہے پھراس پر صدفذ ف یاسر قد<sup>ا</sup> کا دعویٰ کیا تو گواہ قبول نہوں گے لیکن اگر گواہ گواہی ویں کہ ریتن بری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو قبول ہوں گے میں مبسوط میں ہے۔

اگریوں کہا کہ بیمیرے قذف کرنے ہے وہ بری ہوگیا پھراس پر دعویٰ کیا تو اس کوا ختیار ہے اور اگریوں کہا کہ بیخص اس

مرقہ ہے جس کا میں نے اس پر دعویٰ کیا تھا ہری ہے تو اس پر ضان نہ آئے گی اور نہ ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ محیط سرتھی میں ہے۔

اگر کسی مختص نے کہالاحق کی فلال فیمااعلم اس کی طرف میرا کوئی حق نہیں ہے دہصورت رہے کہ بیں جانتا ہوں پھراس پر کسی معین کا دعویٰ کیا تو گواہ قبول ہوں گے اور یہ براءت کے ختیں ہے ای طرح اگر کہا کہ میرے علم بیں یا میرے ظن میں یا میری دائے بیں یا میر کے حق نہیں ہے تو بھی بین تھم ہے اوراگر یوں کہا کہ میں نے جانا کہ میرااس پر کچھے تی نہیں ہے یا گھی تا کہ میرااس پر کچھے تی نہیں ہے یا تھیں جانا کہ پھی تا کہ میراس ہے پھر دعویٰ کیا تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بیرحادی میں ہے۔

اگر کہا کہ است ض فلان فی شیء کہ میں فلاں شخص ہے کی شے میں نہیں ہوں پھر اس قول سے پہلے کے مال کا اس پر دعویٰ کیا تو گواہ قبول نہ ہوں گے اور بیقول باطل ہے اور اگر کہا کہ فلاں سے میں بری ہوایا فلاں جھے سے بری ہوا تو دونوں میں سے کسی کے واسطے دوسر ہے کے کسی حق سے اس قول سے براُت نہ ہوگی بیہ مسوط میں ہے۔

اً گرکہا کہ است من الدارالتی فی بدہ فی شی ، یعنی میں اس گھو ہے جوزید کے قبضہ میں ہے کسی شے میں نہیں ہوں اور مقصود بیہ

فتاویٰ عالمگیری . . . جلد 🛈 کیک (۲۹۹ کیک کتاب الدعوی

ہے کہ جھے اس گھر میں جوزید کے قبضہ میں ہے پچھوٹی حاصل نہیں ہے اور بیرف زبان ہے معلوم ہے پھراگراس گھر کی نسبت پچھ دعویٰ کیاتو قبول نہ ہوگا یہ محیط سزھسی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بھی باندی عمر و کی ہے میں نے اس سے غصب کرلی ہے عمر و نے کہا کہ میری نہیں ہے تو اقر ارز دہوجائے گا ہے

اگرزید نے عمرہ سے کہا کہ بینفلام تیراہے اس نے کہا کہ میرانہیں ہے پھر کہا کہ بلکہ میرا ہے تو اس کا نہ ہوگا ای طرح اگر گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں گے بیمبسوط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ہیں عمرو نے کہا کہ میرا تھے پر پچھٹیں ہے تو زید کا اقرار ردہو جانے گا پھراگرزید نے دوبار ہ اقرار کا اعادہ کیا اور عمرو نے کہا کہ ہال تو زید پر لازم آئیں گے بیٹے طامرتھی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بھی ہاندی عمرو کی ہے جس نے اس ہے غصب کر لی ہے عمرو نے کہا کہ میری نہیں ہے تو اقر ارر دہوجائے **گا** تجراگر اقرار کا اعاد ہ<sup>ا</sup> کیااور عمرو نے دعویٰ کیا تو اس کو دلائی جائے گی بیمبسوط جس ہے۔

بشرائن الولید نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ذید نے عمر و سے کہا کہ جو کچھ میر انتھے پر ہے میں نے اس کے تختے بری کیا عمر و نے جواب میں کہا کہ تیر ہے جھے پر ہزار درم ہیں پس زید نے کہا کہ تو نے بچ کہا تو قیاسااس پر ہزار درم لازم ہوں مجے اور استخسانا بری ہوجائے گا بہ محیط میں ہے۔

زید عمرو پر ہزار درم ہونے کے دوگواہ لایا اور عمرو ہزار درم کی بریت سے دوگواہ لایا ہی اگر مال کی تاریخ ہواور مال کی تاریخ ہواتو بری ہونے کی ڈگری کر دی جائے گی اور اگر مال کی دستاویز کی تاریخ براہ سے کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی ڈگری ہوگی اور اگر مال کی دستاویز کی تاریخ براہ سے کا تاریخ نے ہوتو ہوگا اور اگر کی ہوگی اور اگر کی ہوگا اور اگر کی ہوگا اور اگر ایس کی ہوگا اور اگر دونوں کی تاریخ ہواور براہ سے کی تاریخ نہ ہو یا اس سے بر عکس ہوتو ہر بہت کا تھم ہوگا اور اگر زید کی عمرو پر دو تھیں مال کی ہر چک ہزار درم کی ہواور دونوں چوں کی تاریخ مختلف ہواور عمرو کے پاس براء سے کی دو تھیں ایک ہزار درم کی اور دونوں پول کی تاریخ مودرم کی ہوں ہی تھی ہو اور کی ہوں ہی تھی ہو دو ہزار درم کے تیں اور زید نے کہا کہ میر سے تھی پر دو ہزار درم سے تھی اور شر نے تھی سے ڈیڑ ھے ہزار درم لیے ہیں اور زید نے کہا کہ میر سے تھی پر دو ہزار درم سے تھی اور شر نے تھی سے کھی ہیں لیا ہے تو عمرو ڈیڑ ھے ہزار درم سے بری ہوگا اور دو ہزار کی ہاتی گئی ہو درم زید لے گا کہ ذائی

# ودوی عالمگیری جد 🛈 کاریز الدعوی

فآویٰ قاضی خان۔

#### \$ Open

امام محمد رحمتہ القدعلیہ نے جامع میں فر مایا کہ ذید کے قبضہ میں ایک دار ہے اس نے اقر ارکیا کہ بیددار عمر و کا ہے میر ااس میں
پڑھ تی نہیں ہے ہی عمر و نے کہا کہ بیددار میر انجھی نہ تھا لیکن بید بکر کا ہے اور بکر نے اس کی تقعد ایق کی تو بکر کے نام ڈگری کر دی جائے کی
بیاس وقت کہ عمر و نے اپنے کلام ہے کہ بیر میر انجھی ہے نہ تھا طاکر کہا ہو کہ لیکن بید بکر کا ہے اور اگر جدا کر کے بیان کیا تو ڈگری نہ ہوگی بیہ
محیط میں ہے۔

بنررهو (6 بار)

## تلجیہ کے ساتھ اقر ارکرنے کے بیان میں

ے پچھ بھی لازم نہ آئے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک عورت ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بچھ سے بطور تلجیہ یا بطل کے ہزار درم پر نکاح کر لینے پر گواہ کرلوں عورت نے کہا کہ ہاں اس طور سے گواہ کر لےاور گواہوں نے بیر با تنبی سی تھیں وہیں حاضر تھے پھر اس نے گواہ کیے کہ میں نے اس عورت سے ہزار درم پر نکاح کیا اورعورت نے کہا کہ میں راضی ہو کی تو نکاح جائز ہو گیاا ہے ہی طلاق و عمل تحوال اس نے گواہ کے کہ میں نے اس عورت سے ہزار درم پر نکاح کیا اورعورت نے کہا کہ میں راضی ہو کی تو نکاح جائز ہو گیا ایسے ہی طلاق و عمل تحق خواہ مال پر ہو یا بلا مال ہو خلع کی الیم صورت میں بھی بہی تھی ہے اور جس صورت میں مال مقرر ہوا ہے وہ مال بھی واجب ہو جائے گائین اگر کتابت اس طور سے واقع ہوئی تو مثل بچے کے باطل ہوگی کذائی الحادی۔

اگر کسی عورت ہے کہا کہ میں بچھ سے پوشیدہ ہزار درم مہر دوں گا اور علانیہ دو ہزار درم طاہر کر کے اس پر گواہ کرلوں گا تو عورت کا مہر ہزار درم ہوگا اور اگر باہم قرار دیا کہ مہر در پر دہ ہزار درم ہوگا اور اگر باہم قرار دیا کہ مہر در پر دہ ہزار درم ہوگی تو قیا ساباطل ہے اور استحسانا صحیح ہے اور اگر بیج میں بیصورت ایسا ہی کیا تو عورت کو مہرشل ملے گا اور اگر ایسی صورت بچ میں واقع ہوئی تو قیا ساباطل ہے اور استحسانا صحیح ہے اور اگر بیج میں بیصورت بھی ہوئی تو قیا ساباطل ہے اور استحسانا صحیح ہے اور اگر بیج میں امام اعظم کے بہرار درم مود بنار کے ہزار درم و دو ہزار درم میں واقع ہوئو امام ابو پوسف رحمتہ القدعلیہ نے فر مایا کہ میرے علم میں امام اعظم کے نزد یک دو ہزار درم پر بچ واقع ہوگی اور ایسا ہی مطابی نے امام اعظم وابو پوسف سے دوایت کیا ہے اور امام محمد رحمتہ القدملیہ سے امام عظم رحمتہ القدعلیہ سے دوایت کیا ہے اور امام محمد رحمتہ القدملیہ سے امام اعظم رحمتہ القدعلیہ سے دوایت کیا ہے اور ایسا کہ میں امام اعظم رحمتہ القدعلیہ سے دوایت کیا ہے اور ایسا کہ میں امام اعظم رحمتہ القدعلیہ سے دوایت کے کہ بھا ایک ہزار درم پر سیج ہواور کی اور ایسان دونوں کا قول ہے کذافی المہموط۔

المولهو (6) بال

## نکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان میں

## رقیت مملوک ہونار قیق مملوک محض 🖈

زید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی صحت یا مرض میں ہندہ ہے نکاح کیا ہے پھراس ہے انکار کر گیا اور ہندہ نے اس کی زندگی میں یا مرف میں واقع ہوا اور مہر میں مہرشل سے میں یا مرف میں واقع ہوا اور مہر میں مہرشل سے میں یا مرف ہیں واقع ہوا اور مہر میں مہرشل سے زیادتی ہے تو زیادتی باطل ہوگی اور اگر عورت نے اپنی صحت یا مرض میں اقرار کیا کہ میں نے فلا استحض سے استے پر نکاح کیا ہے پھرائکار کرگئی پس شو ہرنے اگراس کی زندگی میں اس کی تصدیق کی تو نکاح ٹابت ہوگا اور اگر بعد مرنے کے تصدیق کی تو امام اعظم رہمت اللہ علیہ کے زند کی میراث نہ سے گی اور صاحبین نے فر مایا کہ نکاح ٹابت ہوگا یہ میسوط میں ہے۔

ے نکاح وطلاق دونوں کا اقرار ہے اور اگریوں کہا کہ آیا جس نے تخیے کل کے روز طلاق دی ہے تو یہ نکاح کا اقرار ہے طلاق کا اقرار منہیں ہے میچھ طلاق دے دیتو یہ نکاح کا اقرار ہے اس طرح اگریوں کہا کہ جمھ سے بڑار درم پر ضلع کر ہے تو بھی بھی تھے ہے بڑار درم پر ضلع کر بے تو بھی بھی تھے ہے بڑار درم پر ضلع کر رہ تو بھی بھی تھے ہے بڑار درم پر ضلع کر ایک کہ تو تے بھی ہے تا ہوں کہا کہ ذید نے جھے کل کے روز طلاق دے دی یا جھے سے بڑار درم پر ضلع کر لیا ہے یایوں اقرار کیا کہ تو تے جھے سے مظاہرت یا ایلاء کیا ہے تو بھی بھی تھی ہے بیمسوط میں ہے۔

قلت

مولی ایلاء کرنے والا۔مظامر ظہار کرنے والا ایہ کتاب الٹکاح میں مفصل ندکور ہے۔اگر مرد نے عورت ہے کہا کہ میں تھے سے مولی یا مظامر ہوں تو یہ نکاح کا اقرار ہے اور اگر کسی عورت سے کہا کہتو مجھ پرمش پیٹھ میری ماں کے ہےتو یہ اقرار نکاح نہیں ہے کذائی الحاوی۔

مردنے خلع کی حامی بھری تو اب نکاح سے انکاری نہیں ہوسکتا 🖈

اگرمردنے کہا کہتو جھے بعوض مال کے ضلع کرالے تو مرد کی طرف سے بیا قراراس امر کا ہوگا کہ بیں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے بیمبسوط بیں ہے۔

اگر مورت نے کہا کہ تو مجھے طلاق دے دے مرد نے کہا کہ تو افتیار کرلے یا طلاق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے یا طلاق می ند بیان کیا تو بیمرد کی طرف سے نکاح کا اقرار ہے اور اگر مرد نے ابتداءً یوں کہا کہ طلاق میں تیرا کام تیرے افتیار ہے تو بیمرد کی طرف ے نکاح کا اقراد ہے اور اگر طلاق میں نہ کہا تو بینکاح کا اقرار نہیں ہے بیمچیط میں ہے۔

اگرمرد نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو طالق تو یہ نکاح کا اقرار ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ واللہ بٹی تچھ ہے قربت نہ کروں گا تو یہ نکاح کا اقرار نہیں ہے اس طرح اگر کہا کہ تو بھھ پرحرام ہے یا ہائن ہے تو بھی اقرار نکاح نہیں ہے لیکن اگر عورت نے طلاق کا سوال کیا اور مرد نے یہ کلمات اس کے جواب بٹس کہے تو اقرار ہوں گے یہ محیط سرخسی بٹس ہے۔

اگرایک آزاد مورت ہے کہا کہ بیر میرا بیٹا تھے ہے پیدا ہوا ہے اس مورت نے کہا کہ ہاں تو بینکاح کا اقرار ہے اس طرح اگر

اس مورت ہے کہا کہ بینم دونوں کا بیٹا ہے اس نے کہا کہ ہاں تو بھی اقرار نکاح ہادرا گربیمورت جس سے بیکام کیا ہے ہا کہ یہ ہوتو کا اقرار نہ ہوگا ہے گار ان کاح کا اقرار نہ ہوگا ہے گار کہ اس نے اس مورت کو تین مجید سے طلاق دی ہے ہیں اگراس سے
ایک مجید سے نکاح کیا ہوتو کوئی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اورا گربیا رمجید سے نکاح کیا ہوتو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر

مورت نے مرد کے تول کی اساد وقت میں تھر ایس کی لیمن تین مجید سے طلاق دی ہوتو اس کی عدت ای وقت سے ہوگی جس وقت
طلاق واقع ہوئی ہے اورا گراسا ووقت میں شوہر کی تکذیب کی تو اس کی عدت شوہر کے اقرار کے وقت سے شروع ہوگی بیمبوط میں

ہے۔ اگر بعد دخول واقع ہونے کے مرد نے اقرار کیا کہ میں نے اس مورت کوئیل دخول کے طلاق دے دی ہے حالا نکداس کا مہر
مقرر ہو چکا تھا تو طلاق واقع ہونے کے آخرار کی وجہ سے اس کومہرش دلایا جائے گا میری طرح شرے۔

ایک مورت نے اقرار کیا کہ زید نے جھے سے نکاح یا ملک کی وجہ سے وطی کی ہے صالا نکہ زید منکر ہے پھراس مورت نے زید کے بیٹے یاباپ سے نکاح کرلیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی۔ای طرح اگر مورت نے دعویٰ کیا کہ زید نے جھے تین طلاق دی میں اور زید کہتا ہے کہ میں نے اس کوایک طلاق دی ہے پھراس مورت سے دوسر کے فیص سے نکاح کرنے سے پہلے زید نے نکاح کرلیا تو جائز ہے ای طرح اگر جورت نے اقر ادکیا کہ میں نے اس لا کے کودود مے پلایا ہے پھروہ لڑکا بالغ ہوااور اس نے اس مورت سے یا اس کی لڑی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے کسی سے قربت نہ کرے اور السی صورت کی لڑکی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے کسی سے قربت نہ کرے اور السی صورت میں جو اقر ارعورت کی طرف میں جو اقر ارعورت کی طرف میں جو اقر ارعورت کی طرف سے ہو مثلاً اس نے کہا کہ بیعورت میری ماں و باپ کی طرف سے بہن ہوا دی ہو اس مورت سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی کراوی جائے گی اور شوہر پر نصف مہر لازم ہوگا بیعی طرف سے بہن ہے اور اس میں جدائی کراوی جائے گی اور شوہر پر نصف مہر لازم ہوگا بیعی طرف سے بہن ہے۔

اگر مرد نے اقرار کیا کہ بیں نے اس مورت کو تین طلاق دی ہیں پھراس مورت سے قبل اس کے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے خود نکاح کرلیا اور مورت نے کہا کہ تو نے مجھے کوئی طلاق نہیں دی یا بیس نے دوسرے سے نکاح کیا اور اس نے دخول کیا ہے تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور شوہر پرعورت کے واسطے قبل دخول کے آ دھامہر واجب ہوگا اور بعد دخول کے پورامہر اور عدت کا نفقہ واجب ہوگا بیہ مسوط میں ہے۔

اگرایک ججوانۃ النسب عورت نے اقرار کیا کہ میں شوہر کے باپ کی بٹی ہوں اور شوہر کے باپ نے اس کی تقعدیت کی اور شوہر نے اس کی تکذیب کی تو قاضی دونوں میں جدائی کراد ہے گا اورا گردوعور تیں جن کا آپس میں بہنیں ہونا معروف ہے اور وہ دونوں جوڑیا پہذا ہوئی جیں ان دونوں میں ہے ایک ہے کسی ایک مرد نے نکاح کیا چھر دوسری نے اقرار کیا کہ میں اپنے بہن کے شوہر کے باپ نے تو اس کے تول کی تقعدیتی کی اوراس کی بہن اور بہن کے شوہر نے اسکی تکذیب کی تو قاضی اس کی بہن اور بہن کے شوہر نے اسکی تکذیب کی تو قاضی اس کی بہن اور بہن کے شوہر میں جدائی کردے گا یہ محیط میں ہے۔

ایک شخص کے پاس ایک باندی ہے اس نے اقرار کیا کہ ہیں نے اس باندی ہے وظی کی ہے پھراس باندی کواس شخص کے باب نے یا بیٹے نے وظی کر لینے کے بعداس باب نے یا بیٹے نے وظی کر لینے کے بعداس شخص نے ایسااقرار کیا تو بھی یہی تھم جاری ہوگا اور شخص کے قول کی تصدیق کی جائے گی بشرطیکہ اپنی دیا ت ہیں مردمتدین ہواور بیا شخص نے ایسان ہو اور کی تعداس کے قول کی تصدیق کی جائے گی بشرطیکہ اپنی دیا تت ہیں مردمتدین ہواور بیا استحسان ہوادر اگر زید نے اقرار کیا کہ ہیں نے اپنی ملک ہیں اس باندی سے وطی کی ہے پھراس کوآ زاد کر دیا پھراس سے زید کے بیٹے انتخاص کے ناح کی اور کی تقد اور اگر دیا پھراس سے زید کے بیٹے نے نکاح کیا تو زید کے اقراد کی تصدیق کے اس باندی ہوگی گراستے بانا تصدیق کی جائے گی ہے جمام شرحی ہیں ہے۔

اگرکی عورت نے اقر ارکیا کہ میں زید کی باندی ہوں حالانکہ اس عورت کا مملوک ہوتا یا آزاد ہوتا کچھنیں معلوم ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔
اس کا اقر ارضح ہے اور زید کی باندی قر ارپائے گی جوامور ظاہر باندی کے ساتھ کرسکتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی کر سکے گا اور یہ مسئلہ بظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر چہ مقر لہ کو اس کا کا ذہ بہونا بھی معلوم ہوتو بھی بیچورت اس کی باندی ہوجائے گی کہ اس کو باندی کی طرح رکھے اس سے خدمت لے اس کو اپنے تخت میں لائے اور ہمارے مشارخ نے فر مایا کہ اس کہ بیہ ہوگا ہی مطرح اگر کہ جب مقر لہ کو اس کا سچا ہونا معلوم نہ ہو ہے جو تا ہونا معلوم ہوتو اس کو تصرف حال دنہ ہوگا ہی طرح اگر کہ جب مقر لہ کو اس کا سچا ہونا معلوم نہ ہو ہے جو تا ہونا معلوم ہوتو اس کو تصرف حال نہ ہوگا ہی طرح اگر کوئی مردجہول الحال ہو کہ اس کا آزادیا مملوک ہونا معلوم نہ ہو جائے گی باڑ کی یا لڑکا کہ بات کرتا یا بھتا ہوا گر اس نے اپنے تین کی ہواور کس کے مملوک ہونے کا اقر ارکیا تو اس کا اقر ارکیا گو اور وہ باندی یا غلام ہوجو انے گی بشر طیکہ اس مختص نے اس کی تقد ایت کی معلور کے دلیل سے ثابت نہ ہو کہ کو کہ ہونا کا کہ ہونے کا اقر ارکیا تو اس کا اقر ارکیا گو اور وہ باندی یا غلام ہوجو انے گی بشر طیکہ اس مختص نے اس کی تقد ایت کی دلیل سے ثابت نہ ہو کہ کہ کا سے محت اور وہ باندی یا غلام ہوجائے گی بشر طیکہ اس محت کے دائے کہ دلیل سے ثابت نہ ہو کہ کے کہ اس کا حربونا کی دلیل سے ثابت نہ ہو کے تھو کہ کو کہ محت اور رقیت میں محبول الحال کے ہواور میں محت کے اس کا حربونا کی طرح کی دلیل سے ثابت نہ ہو کو کے کہ اس کا حربونا کی طرح کی دلیل سے ثابت نہ ہو

اوراگراس کا حربوناکسی وجہ سے نبوت ہوتا ہو مثلاً اسکے والدین اصلی آزاد ہوں یہ بیآزاد مشہور ہوتو قاضی اس کے اقرار کی تقدیق نہ کرے گا اوراس کو مقرلہ کامملوک اقرار نہ دے گا۔ ای طرح اگر قاضی نے اس پرآزادوں کا کوئی تھم بھی جاری کیا ہے مثلا سے کی کوزخی کیایا اس کوکسی نے زخمی کیا اور قاضی نے آزادوں کے شل ارش کا تھم کیا تو پھراس کے رقیت کے اقر رکی تقید بی نہ کرے گا ہی طرح اگر فاہت ہو کہ یہ مثلاً زید کا آزاد کیا ہوا ہے اور اس نے عمر و کے مملوک ہونے کا اقرار کیا تو اقرار چاگر ہوگا لیکن اگر زید اس بے اقرار کی تقید ہی کرے تو اس کا اقرار چاگر ہوگا یہ چیط میں ہے۔

پی اگرایی مورت کوشوہر نے اس کے اقر ارکر نے سے پہلے مہراس کا و بے دیا ہے تو ہری ہوگیا اور اگر بعد اقر ار کے دیا تو ہری شہوگا اور جو بچہ قبل اقر ار کے جھ مہینے ہے کم میں جنی وہ آزاد ہے اور اگر چھ مہینے ہے زیادہ میں جنی تو اما ابو یوسف رحمتہ التدعلیہ کے اور اس مورت کی پوری طلاق دو طلاق جی اور عدت اس کی دوجیض ہیں اس پر اجماع ہے اور اگر اس کے اقر ارکر نے سے پہلے شوہر نے اس کو دو طلاق و بے دی جی تو رجعت کرنے کا اختیار ہے اور اس کو ایک طلاق جا ب یہ اس پر روا ہے لیتی تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے اور اگر مقر لدنے اس کو آزاد کر دیا تو اس کو اختیار خیاس نے بہلے شوہر نے اس سے ایلا عکیا بھر دو مہینہ گذر نے سے پہلے اس نے مہینہ ہوگی اور اگر شوہر نے اس سے ایلا عکیا بھر دو مہینہ گذر نے سے پہلے اس نے مملوک ہونے کا اقر ارکیا تو اس کے ایلا علی مدت دو مہینہ ہوگی اور اگر دو مہینہ گذر نے کے بعد اس نے اقر ارکیا تو درت ایلاء پ رمہینہ قرار دی جائے گی میری طرحت میں ہے۔

دی جائے گی پھراگر وفت اقرار ہے ایک مہینہ گذرگیا تو دوسرے ایلاء کی وجہ ہے مطلقہ ہو جائے گی اور دوسری کی مدت پہلے ایلاء پر سبقت کر جائے گی اسی طرح اگر اس ہے ایلاء کیا پھر کہا کہ جس وفت دو تلے مہینہ گذر جائیں پس واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا پھر جب دو مہیئے گذر گئے تو اس نے رقبت کا اقرار کر دیا تو ایلاءاق لی مدت جارم ہینہ اور ایلاء دوم کی دوم ہینہ ہوگی پھراگر بعد اقرار کے دو مہینہ گذر گئے تو دونوں ایلاؤں کی وجہ ہے دو طلاقوں ہے ہائن ہوگئی رہ مجیط میں ہے۔

رجعت کن حالتوں میں قائم روسکتی ہے؟

اگراس مورت ہے کہا کہ جس وقت تو اس دار میں واظل ہوئی یا جس وقت تو نے زید ہے کلام کیایا ظہر کی نماز پڑھی یا جس وقت شروع مہینہ آیا تو تجھے دوطلاق جیں لیٹنی تو دوطلاق کی طالق ہے چھراس مورت نے رقیت کا اقر ارکیا پھرشرط پائی گئی تو دوطلاق اس پر واقع ہول کے کیکن شو ہر کواس ہے رجعت کا اختیار ہے کیونکہ تعلق ہے رجوع کرنا سیح نہیں ہے پس اس کے کرنے ہے تد ارک نہیں ہوسکتا ہے اورتعلی الی شرط پر کی تھی جس جس رجعت مکن ہے پس اگر رہے کم دیا جائے کہ اس کی حرمت نمایظہ ہوگئی لیمنی رجعت ممکن شہ ہوسکتا ہے اورتعلی الی شرط پر کی تھی جس جس رجعت ممکن ہے پس اگر رہے کم دیا جائے کہ اس کی حرمت نمایظہ ہوگئی لیمنی رجعت ممکن شہر رہی تو شو ہر کو ضرور پہنچ گا اور بی ضرراس مورت کے اقرار کی وجہ ہے ہوگا لیاس ہوگا کیونکہ تفویض امرالا زمی کا کام اس کے ہاتھ جس دیا یا کسی اجتماعی دیا چھراس عورت نے دقیت کا اقرار کیا تو بھی بہی تھم ہوگا کیونکہ تفویض امرالا زمی ہوتا ہے اس کا تدارک بھی رجوع ناممکن ہے ہی ترشر ح جائے کہیر جس ہے۔

اگراس کے کسی فعل پر دوطلاق اس پرواقع ہونا تمعنگق کیس فین اگریہ فعل کر ہے تو تجھ کود وطلاقیں ہیں پھراس مورت نے رقیت کا اقرار کیا پھر پہی فعل کیا تو دوطلاق اس پر داقع ہو جا نمیں گی لیکن شو ہر پرحرام نہ ہوگی اورا گراہیۓ کسی فعل پر معلق کیس اوراس کے اقرار رقیت کے بعد ہے اس نے خود و وفعل کیا تو حرام ہو جائے گی اور کتاب ہیں ذکور ہے کہ خواہ اینا فعل ایسا ہو کہاس کا کرنا ضروری نہ ہو جیسے باپ

ے کلام کرنایاضرور ہوجسے نمازظہر وغیرہ بیمیط میں ہے۔

اگر کسی مرد ججہول الاصل کی ام ولد ہاند یوں ہے اولا دہوں اور اس کے مد ہر ومکا تب غلام ہوں اور اس مخفل نے اپنے تین زید کے مملوک ہونے کا اقر ارکر دیا تو بیا قرار اس کے نفس و مال کے حق میں سیجے ہے اور اس کی اولا دام ولدیا ہاندیوں اور مدیروں و مکا تبوں کے حق میں سیجے نہیں ہے یہ تحریر شرح جامع کبیر میں ہے۔

منتی جس ہے کہ ایک مخف نے زید ہے کہا کہ جس تیری باندی کا بیٹا ہوں اور بیریری ماں تیری باندی ہے۔ تیری ملک جس ہے

باندی بچہ جن ہے جس آزاد ہوں جس آزاد ہی پیدا ہوا ہوں تو اس کا قول قبول ہوگا اوروہ زید کا غلام قرار نہ دیا جائے گا بی بچیط جس ہے۔

اگر ایک مورت نے جمبول الحال کے پاس ایک نابالغ صغیر بچہ حرام ہے ہے پھر اس مورت نے اقرار کیا کہ جس زید کی باندی

ہوں اور بیر ابیٹا اس کا غلام ہے تو مورت کے اقرار کی اس کے ذات پر تھد بی کی جائے گی اور اگر بچہ ایسا ہو کہا پی ذات ہے تبہیر کر

سکتا ہوا ور اس نے کہا کہ جس آزاد ہوں تو بچہ کا قول مقبول ہوگا اس طرح اگر ایک مرداور اس کی مورت دونوں جمبول الحال ہوں اور

دونوں کا ایک نابالغ صغیر بچہ ہوا ور دونوں نے اپنے اور اپ لاڑکے کی نسبت زید کے ملوک ہونے کا اقرار کیا تو جائز ہے اور اگر ہوں کہا

کہ جم دونوں زید کے مملوک ہیں اور ہمارا ہے لڑکا عمر و کا مملوک ہے اور زید نے ان دونوں کی بچوں کے بارہ جس تکذیب کی تو بچہ بھی

دونوں کے ساتھ دزید کا غلام قرادیا نے گا پیتر میشر ہے جامع کیر جس ہے۔

زید نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا بھراقر ارکیا کہ ہے عمرو کا غلام ہے اور عمرو نے تقید لیں کی پس اگر ہنوز قاضی نے غلام کی آزادی کا تھم نہیں دیا ہے تو غلام رقیق ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر قاضی نے اس کی آزادی کا تھم جاری کر دیا بھراس نے اقر ارکیا تو مسیحے نہیں ہے اوراگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں تیراغلام ہوں اس نے کہانہیں پھر کہاہاں ہے تو اس کا غلام قرار دیا جائے گا بیمے ہو خصر مد

سرحی میں ہے۔

اوراگرقابض نے عمرو سے کہا کہ اے عمرویہ تیراغلام ہے اس نے کہا کہ نہیں پھر کہا کہ ہاں میراغام ہے اور اس پر گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں گے اس طرح اگرزید نے اقر ارکیا کہ بید عمرو کا غلام ہے پھر گواہ لایا کہ میراغلام ہے تو گواہ تبول نہ ہوں گے بیمسوط میں ہے۔ مولی کے غلام میں تصرف کرتے وقت اس کا خاموش رہنا آیا رقیت کا اقرار ہے یا نہیں ہے اس میں دیکھنا چاہئے کہ اگر ایسا تصرف ہے جس میں آزاد و غلام دونوں مشترک ہوتے ہیں جسے اجارہ لیعنی مزدوری پر دینایا نکاح یا خدمت وغیرہ تو ایسے تصرف میں خاموثی رقیت کا اقرار نہیں ہے اور اگر تصرف ایسا ہو جو غلاموں سے ختص ہے جسے تیج و سپر دکر دینایا ہمہور ہی کر کے قبضہ دے دینا جرم میں اس کو دے دینا تو اس وقت اس کی خاموثی رقیت کا اقرار ہیں ہے اور اگر فروخت کر دیا لیکن سپر دنیوں کیا ہے اور غلام خاموثی رہا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ رقیت کا اقرار ہے اور مت خرین او اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ رقیت کا اقرار ہے اور مت خرین کے فرمایا کہ اقرار نہیں ہے۔

اگرایک محفق نے ایک باندی پر دعوی کی کہ بیری کی باندی ہے اور باندی نے دعویٰ کیا کہ بیریراغلام ہے اور دونوں کی اصل معلوم نہیں ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے دعویٰ کی معاتصدیق کی توبہ باطل ہے اور اگرا کے چیجے اقر ارکیا تو جس نے افیر میں اقر ارکیا و واقل کا مملوک ہوگا بشر طیکہ اقل دو بار واس کی تصدیق کر ہے ہیں اگر تصدیق کی تو میں اقر ارکیا و واقل کا مملوک ہوگا بشر طیکہ اقل دو بار واس کی تصدیق کر ہے ہیں اگر تصدیق کو تو کہ مقراس کا غلام بعنی مملوک ہوگا اور اگر تصدیق یا تکذیب پھے نہ کہ کہ کہ دوسر سے کا مملوک نہ ہوگا ہے تو ہے مع کہ بیر میں ہے۔ اگر کس نے کہا کہ جھے آزاد کرد سے تو بیر قیت کا اقر ار ہے اسی طرح اگر کہا کہ اس نے جھے کل کے دوز آزاد کیا ہے اس طرح اگر کہا کہ آیا تو نے کہا کہ جھے آزاد کرد سے تو بیر قیت کا اقر ار ہے اسی طرح اگر کہا کہ آپ نو نے

مجھے آزاد کردیا ہے رقیت کا اقرار ہی میجیط میں ہے۔

امام محدر متالند علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کا نب معلوم نہیں ہوتا ہے اس کا ایک آزاد بیٹا ہے اس مجبول المنب نے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا چراس مجبول نے زید کے مملوک ہونے کا اقرار کیا اور زید نے اس کی تقدیق کی اور آزاد شدہ نے انکار کیا تو مجبول کا قرار اس کے حق بیس ہے جی کہ آزاد کرتا باطل نہ ہوگا چر مجبول کا قرار اس کے حقیات میں گئے ہو اور وہ زید کا غلام ہوجائے گا اور آزاد شدہ کے جی بیس ہے جی کہ آزاد کرتا باطل نہ ہوگا چرا اس کے مقدا اس کے عصبات میں کوئی موجود نہ ہواور اگر وہ خال مرکیا اور مال چھوڑ اتو اس کے آزاد کی کندہ کے حق وار بیس مقر لہ کو نہ طی اور اگر اس کے فقدا کے بیٹی موجود ہوتو اس کو نصب ہوجیتے بیٹا بھائی وغیرہ تو یہ لوگ میر شرکی خوار کی وجہ سے زید لیمن مقر لہ کی ہوجائے گی اور اگر وہ مرانہیں نصف و سے کر باقی آزاد کوئی اس کا عاقد نہ ہوگا اور کوئی اس کا عاقد نہ ہوگا گیا ہوگا کہ بی ہوری نہ جو سے کہا کہ اپنی قیمت کی اور بخضوں نے کہا کہ اپنی قیمت کی اور بخضوں نے کہا کہ اپنی قیمت کی تی کہ کہ کہ اس کی ویت کی تو بعضوں نے کہا کہ اپنی قیمت کی اور بخضوں نے کہا کہ اپنی اس کے دیت کی اور مدر الشہید نے فر مایا کہ بی اصبح ہوراس کی طرف کرخی نے میل کیا ہے جیسا کہ جصاص نے ان سے نئم کر شرح جامع کیر میں ہے۔

ے تولد آزاد کنندہ کے مولی اقول بینی اس غلام کومر دجہول النسب نے آزاد کیا تھا پھر جہول اپنی زبان سے زید کا غلام بنااور آزاد شدہ ناؤم کے آن ش نصد بی نہ ہوئی توجب آزاد شدہ مرا تو مال تر کہا ک کے آزاد کنندہ لینی جہول نہ کور کا ہوالیکن وہ زید کا غلام بن گیا ہے لبذا زید کو پہنچا گراس شرط سے کہ خود مجبول نہ کور کا عصبہ نہ ہواور مسئلہ میں اس کا آزاد بیٹا موجود ہوٹا فرض کیا ہے ہذا تھم بتعر تکے مسئلہ بیہ ہے کہ اس کا مال اس جہول کیسر کو ملے گا اگر جہول مریکا ہو ورنہ تھر لیعنی زید کو ملے گا قافیم ماامتر ہم

اگرایسے غلام پرکس نے جرم کیا تو ایسا ہی ہوگا جیسے اور مملوکوں پر جرم کرنے کا حکم ہے یہ بینے سرخسی بیل ہے۔
اگر مقرلہ یعنی زید نے اس مقریعی جمہول کوآ زاد کیا پھر پہلا آ زاد شدہ مرگیا تو اس کا مال مقرلہ کو ملے گا اس طرح اگر مقریعی جمہول کا کوئی آ زاد بیٹا ہوتو بھی بہی حکم ہے کیونکہ جب تک باپ زندہ موجود ہوتو بیٹے کا اس کے آ زاد شدہ کے ترکہ بیل بھر حق نہیں ہے اور پہلے مقرمر گیا اور ایک آ زاد بیٹا چھوڑا پھر پہلا آ زاد شدہ مرگیا اور کوئی عصبہ نہ چھوڑا تو اس کی میراث غلام مقرکے بیٹے کو بلے گ مقرلہ کونہ ملے گی ای طرح اگر سوائے بیٹے کے اس کے عصبات موجود ہوں تو بھی مال اس کا ہوگا یے تحریر شرح جامع کمیر میں ہے۔ قال المترجم وحاصل المسئلة ماقد کھنا وئی الحاشیہ فئڈ کروالند تعالی اعلم۔

### سر قو (٥ بارې ١٠٠٠

نسب دام ولد ہونے وعتق و کتابت اور مدبر کرنے کے اقر ارکے بیان میں

اگر کسی نے دوسرے کی نسبت اپنے بیٹے ہونے کا اقرار کیا توضیح ہے بشر طیکہ مقرلدا بیا ہو کدا پیے لوگوں کے ایسا بیٹا ہوسکتا ہو اور مقرلہ دوسرے سے ثابت النسب نہ ہواور جب کہ مقرلہ عبارت سیجے بول سکتا ہوتو مقر کے اقر ارکی تقید بی کرے اور والد ہونے کا ا قرار بھی سچے ہے بشرطیکہ ایسے لوگوں کے مثل مقر کے بیٹا پیدا ہوسکتا ہواور مقر دوسرے سے ٹابت اللسب نہ ہواور عبارت سیجے ہے مقرلہ مقر کے اقرار کی تقید بین کرے اور جورو ہونے کا اقرار بھی جب کہ وہ عورت اس کی تقید بین کرے اور دوسرااس کا شوہر نہ ہواور نہاس کی عدت میں ہواور نداس مقر کی تخت میں اس عورت کی بہن یا اس کے سوائے جارعور تیں ہوں سیجے ہےاور یوں اقر ارکرنا کہ بیغلام میرا آ زادہ کردہ ہے یا بوں اقرار کرنا کہ بیمیرا آ زاد کنندہ ہے جے بشرطیکہ مقرنہ تقیدین کرے اور پہلی صورت میں آ زادشدہ کی اور دوسری صورت میں مقرکی آ زادی دوسرے سے ٹابت نہ ہواوران لوگوں کے سوائے اقر ارتیجے نہیں ہے مثلاً بھاتی یا بچایا ماموں وغیرہ کا ا قرار نہیں سیجے ہے اور واضح ہو کہ یہاں صحت اقرار وعدم صحت اقرار کی تفسیر یہ ہے کہ اقرار سیج نے بیٹ عنی ہیں کہ اقرار ہے جوحقو ق مقرلہ اورمقر کواوران دونوں کے سوائے دوسرول کولازم آئے ہیں ان حقوق میں بیاقر ارمعتبر ہوپس جن لوگوں کی نسبت ہم نے صحت اقر ار کا تھم کیا ہےان میں ہے مثلاً اگر کسی کے واسلے بیٹے ہونے کا اقرار کیااوروہ اقرارا پنے شرائط کے ساتھ سیجے قرار پایا تو یہ بیٹا مقرلہ اس مقرکے باتی وارثوں کے ساتھ میراث لے گا اگر چہ باتی وارث اس کے نسب سے منگر ہوں اور یہی مقرکے باپ سے لیعنی مقرلہ کے دادا کی میراث میں بھی شریک ہوگا اگر چہدادانے اس کے نسب سے انکار کیا ہواور جن لوگوں کے واسطے ہم نے اقر ارتیجے ہونے کا حکم کیا ہے اس کے بیمعنی ہیں کہ مقروم تعرلہ کے سوائے غیروں کو جوحقوق اس اقرار سے لازم آتے ہیں ان کے واسطے بیا قرار معترنہیں ہے اگر چہذاتی اس کے حقوق کے واسطے میا قرار معتبر ہے چنانچے مثلاً کسی نے دوسرے کی نسبت اپنے بھائی ہونے کا اقرار کیا اور مرگیا اور اس مقر کے دوسرے دارث موجود ہیں جوال شخص مقر کے بھائی ہونے سے انکار کرتے ہیں تو یہ بھائی دوسرے دارثوں کے ساتھ مقر کا وارث نہ ہوگا اور بھی مقر کے باپ کا وارث نہ ہوگا جب کہ و واس کے نسب سے منکر ہولیکن مقر کی زندگی میں اس پر نفقہ کا استحقاق رکھتا ہے کیونکہ بیتن مقر کی ذات کولازم ہےاورعورت کا قراران تین کے ساتھ یعنی ولداور شوہراورمولی کا سیجے ہے بیٹا ہونے کا سیجے نہیں ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فیر مایا کہ بیٹا ہونے کا اقر ارسیح نہ ہونا ایسی صورت پرمحمول ہے کہ جب اس کا شوہرمعروف ہواورا گر شوہر معردف نه ہوتو عورت کا اقرار سیجے ہونا جائے پیمجیط میں ہے۔

ا مترجم كهتا باورهاصل مسكد كاوى ب جوملخصاً حاشيه من بيان كياب فافهم ١١

فتاوی عالمگیری .... جلد 🕤 کی شرح در ۳۰۸

ایک شخص اپنی صحت میں ایک غلام کا ما لک ہوااورایئے مرض میں یوں اقرار کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے اورایسا تخص ایسے تخص ہے پیدا ہوسکتا ہےاوراس غلام کا کوئی نسب معروف نہیں ہے تو و واس کا بیٹا قرار پائے گااور آزاداور وارث ہوگااور پچھ سعایت نہ کرے گا اگر چیمقر کااس کے سوائے پچھے مال نہ ہواور اس پراس غلام کی قیمت سمیت قرض محیط ہو۔ای طرح اگر اس غلام کے ساتھ اسکی ماں کا ما لک ہواور حالت صحت میں مالک ہوتو اس کی مال بھی سعایت نہ کرے گی اورا گرغلام کا حالت مرض میں مالک ہوا ہواوراس کی ذات کے واسطے اقرار کیا تو بھی اس کانسب مقرے ٹابت ہوگا اور اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گایدذ خیرہ میں ہے۔

مسكه مذكوره مين مقدار سعادت كي بابت امام اعظم ابوحنيفه عيشالية اورصاحبينٌ مين اختلاف 🌣

بھرا گرمریض کا کوئی دومرا مال سوائے اس غلام کے نہ ہو کہ جس کی تہائی بیغلام ہوتا ہوتو اس غلام پر سعایت دا جب ہوگی اور مقدار سعایت میں اختلاف ہے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زوریک دو تہائی قیمت کے واسطے مشقت کر کے ادا کرے اور صاحبین کے نز دیک تمام قیت کے داسطے سوائے اس قدر حصہ میراث کے جوخصوص اس کوحاصل ہوئے سعی کرے اور جس قدر حصہ میراث خصوص اس کا تھاوہ اس ہے کم کر دیا جائے گا اور اگر مریض کا سوائے غلام کے اس قدر مال ہو کہ جس کی تہائی پیغلام ہوتا ہے تو صاحبین کے نزدیک اس مال سے غلام میراث پائے گااوراپی قیمت کے واسطے سعی کرے گا مگراس قدر کم کیا جائے گا جتنا اس کا حصہ میراث ہواور ا مام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک وارث ہوگا اور اپنی پچھ بھی قیمت کے واسطے سعی نہ کرے گالیکن باندی مقر کے مرنے ی آزاد ہو جائے کی اور اس پرسعایت نہ ہوگی اگر چہ باندی کا بھی حالت مرض میں مالک ہوا ہواور بیہ بالا جماع ہے بیر بحیط میں ہے۔

ایک غلام صغیر کداینی ذات ہے تعبیر نہیں کرسکتا ہے دوشخصوں زید وعمر و میں مشترک ہے کہ دونوں نے اس کوخریدا ہے پھر زید نے کہا کہ بیمیرا بیٹا اور تیرا بیٹا ہے یا تیرا بیٹا اور میرا بیٹا ہے یا ہم دونوں کا بیٹا ہے پس اگر ملا کربیان کیا تو اس کا نسب مقرے ثابت ہو جائے گاخواہ شریک نے اس کی تصدیق کی ہویہ تکذیب کی ہواور اگر جدا کر کے بول بیان کیا کہ بیمبر ابیٹا ہے پھر چپ رہا پھر کہا کہ اور تیرا بیٹا ہے تو بیاقر ارمقرر پر نافذ ہوگااورا گرکہا کہ تیرا بیٹا ہے پھر جے یہ ہا پھر کہا کہ میرا بیٹا ہے پس اگر شریک نے لیٹنی عمرو نے اس کی تصدیق کی تو عمرو ہے اس کا نسب ٹابت ہوجائے گا اور اگر عمرونے تکذیب کی تو اس سے نسب ٹابت نہ ہوگا اور مقر سے یعنی زید ہے امام اعظم رحمته التدعليه كے فزو يك ثابت نه بوگا اور صاحبين رحمته الله عليه ك فزو يك ثابت موگا اور جس صورت مي زيد نے جدا كر كے كام كوبيان کیا ہے اگراس صورت میں عمرو نے زید کے اقرار کے بعد یوں بیان کیا کہ بیمبرا بیٹا اور تیرا بیٹا اور میرا بیٹا ہے یا ہم دونوں کا بیٹا ہے تو عمرہ سے اس کانسب ثابت ہوجائے گا کیونکہ بیکلام عمرہ کا زید کے تول کی تصدیق اور اقرار ہے اور اگر مقرلہ نے کہالیٹن عمرہ نے کہا کہ میرے سوائے تیرا بیٹا ہے یا تیرا بیٹا ہے کہدکر خاموش رہا پھر کہا کہ میرا بیٹا ہے تو عمرو سے نسب ثابت نہ ہوگا۔ پس امام اعظم رحمت الله عليہ كے مزود كي وونوں ميں ہے كى ہے يہ ابت نه ہو گابيشرح زياوات عمّا بي ميں ہے اور اگر بينام بالغ ہويا نابالغ ہو مكراين وات تے تعبیر کرسکتا ہے ہویس اگر زیدوعمرو دونوں کے داسطے اپنے رقیق ہونے کا اقر ارکرتا ہوتو بیلز کا اور جواپی ذات ہے تعبیر نہیں کرسکتا ہے دونوں برابر ہیں اوراگراس نے دونوں کے واسطے مقبق ہونے کا اقرار نہ کیا تو صورت مٰہ کور ہ میں اس کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا اگراس نے زید سے اقرار کیا تو زید کا بیٹا اور اگر عمرو سے اقرار کیا تو عمرو کا بیٹا ہے بشرطیکہ عمرواس کی تصدیق کرے کیونکہ عمرومقرلہ قرار دیا گیا ہے خود مقرنیں ہے اور اگر دونوں کے نب سے انکار کیا تو کس سے نسب ثابت نہ ہوگا بیمجیط میں ہے۔ دو شخصوں کی مشترک باندی کے بچہ بیدا ہوا اپس ایک نے کہا کہ بیر میرا بیٹا ، تیرا بیٹا ، میرا بیٹا ہے یا ہم دونوں کا بیٹا

ہے ہیں اگر شریک نے اس کی تقدیق کی تو مقر ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور نسب ٹابت ہونے کی وجہ ہے باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کی آ دھی قیمت خواہ ننگ دست ہویا خوش حال ہوشر یک کود ہے گا اور بچہ کی قیمت کا ضامین شہوگا اور نصف عقر شریک کی تقدیق کی وجہ ہے گراس قدر فرق ہے کہ مقر کو آ وھا عقر شریک کودینا پڑے گا اور شریک پر نصف عقر مقر کے واسطے واجب نہوگا پیشر ح زیا وات عمّا بی جس ہے۔ زید وعمر و نے ایک غلام ہو نرار ہے کہ وو بینا پڑے گا اور شریک پر نصف عقر مقر کے واسطے واجب نہوگا پیشر ح زیا وات عمّا بی جس ہے۔ زید وعمر و نے ایک غلام ہو نو وہ فرید کی تو وہ فرید کا جینا قرار د کی جائے گا اور غلام ہو گرا گر عمر و نے اس کی تقدیم کی تو وہ فرید کا جینا قرار د کی جائے گا اور غلام ہو گی اور اگر تعمر و نے اس کی تقدیم ہے تو وہ فرید کی اس کی تحدید کی تصویر کی تعدیم کے وہ ایک تارکہ وہا اور اگر عمر و نے ایوں کہا کہ بید میر سے اس کا تھم شل اس کے ہوگا کہ ایک غلام دو مخصوں جس مشتر کہ تھا ایک محف نے اسے آ زاد کر دیا اور اگر عمر و نے ایوں کہا کہ بید میر سے اس کا تھم شل اس کے ہوگا کہ ایک غلام دو مخصوں جس مشتر کہ تھا ایک مخص نے اسے آ زاد کر دیا اور اگر عمر و نے ایوں کہا کہ بید میر سے سوائے تیرا جینا ہو قرام اعظم رحمتہ الذعلیہ کے زد دیک زید دی واسطے مجموضان نہ ہوگی کیاں بیغلام آ زاد شدہ اپنی قیمت جس محرول کے واسطے سے کی ایک بیکھ جس سے کہ دیکھ میں ہوئے تیں کہا کہ دید میر سے کے واسط سی کر سے گا اور صاحبین کے دو سے اگر کے دو سطے کی دید واسط می کر سے گا ور صاحب کی کے دو سط می کے واسط می کر سے گا اور صاحبین کے دو کے دو اسط می کہ دیکھ جس ہے۔

زیدوعمرونے ایک غلام خربدا پھرزیدنے اسکے نسب کا دعویٰ کیا پھرعمرو پر گوائی دی کہاس نے میرے دعویٰ کرنے سے پہلے اس کوآ زاد کردیا ہے اور عمرونے اس کی تقد بی کی تو زید ہے بسبب عمرو کی تقد بی کرنے کا ضان ساقط ہوگئی بیشر س زیادات عمّا فی میں ہے۔ ایک ہاندی دو شخصوں زیدو عمرو میں مشترک ہے بس زید نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ام ولد ہے اور اس کے شریک عمرونے کہا کہ میں نے تیرے اس دعویٰ سے پہلے اس کوآ زاد کیا ہے اور زید نے اس کی تکذیب کی تو باندی زید کی ام ولد قرار یائے کی اور اگر زیدو عمرو

کونصف قیمت کی صان دے گار پیچیط میں ہے۔

ایک باندی دو خصول زید و محروش مشترک تھی وہ ان کی ملک میں بچہ بی پی ایک نے اس کے بچے کے نسب کا دموی کیا اور عاص اور نے باندی کو آزاد کردیا تھا تو بچکا نسب زید سے باندی کے نسب کا دموی کیا اور دونوں نے معاقر ہوگی کیا دوسرے نے یوں کا اقرار کیا کہ ہیں ۔ نے باندی کو آزاد کردیا تھا تو بچکا نسب زید سے بابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی کیونکہ بچکا دموگی نسب دعوی استیلاد ہے بی وقت علوق نطفہ ہے مشند ہو گی اور باندی کی دعوت تربیہ ہو کی ابندا ہی بہت ہوگا اور زید کو آ دی گی اور باندی کی دعوت کو باندی میری بھی باندی میری بھی یا آزاد گی اور باندی کی محروکو دینی پڑے گی اگر ویشر میک میری بھی یا آزاد کردہ ہوا اور آ دھا عقر بھی و ہے گا کیونکہ اس نے وظی کا اقرار کیا ہے لیکن بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کا نطف اصلی آزادی کے ساتھ قرار پایا ہے بیشر ن زیادات عما بی میں ہے ۔ زید کے پاس ایک باندی ہو اور آ دھا عقر بھی بچہ بچہ بید ہوگا کیونکہ اس کا نظف اصلی آزادی کے ساتھ قرار پایا ہے بیشر ن زیادات عما بی میں ہے ۔ زید کے پاس ایک باندی نے تھد ایش کی تو آبا ندی مع بچہ بے دونوں عمر و کی ساتھ کی اور اگر بی ندی ہو گئی تو زید کے اقرار کی تھد ایش نہ باندی می تو بی بی تی ہو ہو ایک ہونے کا کار کیا تو اس کی اور اگر باندی نے بھندی بی تو زید کے اقرار کی تھد ایش نہ جائے گا لیکن زید کو باندی کی قیمت می می تھی ہو ہے ۔ اگر باندی نے تھذیب کی تو زید کے اقرار کی تھد ایش نہ باندی می گئی تو زید کی تو زید کے اقرار کی تھد ایش نہ باندی می گئی تو زید کے قرار کی تھد ایش نہ باندی می گئی تو زید کے قرار باندی کی تھر کی تو کہ تھی کی تو زید کے قرار کی تھد ایس کا تو کی تھر کر ساتھ کی کیاں تک کہ خلام بانغ ہو اور بعد بلوغ کے غلام کا قول متبول ہوگا اور اگر باندی زندہ ہوا تھی کہ باندی مرگئی تو زید کے خلام کا قول متبول ہوگا اور اگر باندی زندہ ہوا تھی کہ باندی مرگئی تو ایک کی تیاں تک کہ خلام بانغ ہو اور بدد بلوغ کے غلام کا قول متبول ہوگا اور اگر باندی زندہ ہوا تھی کہ اپنی ذات سے تبیر کر ساتھ ہی بی تھر کر ساتھ کی کی باندی کی تو ایک کر ساتھ کی بیا تھر کر ساتھ کی باندی کی دار کی تو کہ بیاندی کی خوالم بانغ کی نے اس کر ساتھ کی بیا تھر کر ساتھ کی کر ساتھ کی کر ساتھ کی کر ساتھ کی بیا تھر کر ساتھ کر ساتھ

زید کی تقدر لیل کی اور غلام نے تکذیب کی بااس کے برعکس واقع ہوا تو غلام آزاداور باندی زید کی ام ولد ہوگئی اور زید کو باندی کی قیمت عمر و کودیٹی پڑے گی ریمچیط میں ہے لکھا ہے۔

امام محمد رحمتہ القدعلیہ نے فر مایا کہ زید کا ایک غلام ہے اور غلام کا ایک بیٹا ہے اور بیٹے کے دو بیٹے ہیں کہ ہرایک ملیحہ ہ بطن سے پیدا ہوسکتا ہے بھر مولی نے اپنی صحت میں اقر ارکیا کہ ایک ان میں سے میرا بیٹا ہے تو دب تک مولی زندہ ہے اسکو تھم کیا جائے گا کہ بیان کرے کہ وہ کون ہے ہیں جس کواس نے بیان کیااس کا نسب زید سے ثابت اور اس کے مابعد کے سب آزاد ہوں گے اور اگر بیان کرنے سے پہلے مرگیا تو غلام اپنی تین چوتھائی قیمت کے واسطے سے کہ دیا کہ جامع کی اور اس کے مابعد کے سب آزاد ہوں ہے اور اگر بیان کرنے سے پہلے مرگیا تو غلام اپنی تین چوتھائی قیمت کے واسطے ہرایک سعی کرے گا بی ترشرح جامع کمیر ہیں ہے۔

زید کا ایک غلام ہے اس غلام کے دو بیٹے مختلف ہیٹ سے ہیں اور ہر بیٹے کا ایک ایک بیٹا ہے بیسب پاٹج آ دمی ہیں اور ہر ایک ان میں سے ایسا ہے کہ زید کے ایسا بیٹا ہوسکتا ہے گھرزید نے اپٹی صحت میں کہا کہ ایک ان میں سے میرا بیٹا ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو اوّل سے پانچواں حصہ آزاد ہوگا اور چار پانچویں حصہ کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں درمیانی میں سے ہرایک کا چوتھائی آزاد ہوگا اور تین چوتھائی کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں اخیروں میں سے ہرایک کا دو تہائی آزاد ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک غلام زیدو عمرو چی مشترک ہے زید نے عمرو ہے کہا کہ ہم دونوں نے اے آزاد کیا ہے یا چی نے اور تو نے اس کو آزاد
کیا ہے یا تو نے اور چی نے اسے آزاد کیا ہے اور عمرو نے اس کے کل افرار چی تھید اپنی کی تو دونوں کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا اور
دونوں کا آزاد کردہ قرار پائے گا اور اگر عمرو نے اس کی تکذیب کی تو زید کے اقرار پر اس کی طرف ہے آزاد ہوگا اور گویا ایک غلام دو
شخصوں چی مشترک تھا ایک نے اسے آزاد کر دیا ہے تھم ہوگا ہی امام اعظم رحمتہ القد علیہ کے نزدیک عمروکو تین طرح کا اختیار حاصل ہوگا
اور صاحبین کے نزدیک اگر زید خوشحال ہے تو اس پر صاب متعین ہوگی اور اگر تنگدست ہوتو غلام سعایت کرے گا اور زیدہ عمروکے حصہ
کی ولاء موقوف رہے گی ہی اگر عمرو نے دوبارہ زید کی تھدیت کی طرف رجوع کیا تو جس قدرضان یا سعایت کی ہے سب واپاس کر

اگر کسی مخص نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا یہ غلام کل کے روز آزاد کیا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے تو قضاء کیعن تھم قاضی میں آزاد ہوگا و نیما بینہ و بین القد تعالیٰ آزاد نہ ہوگا لیعنی قاضی ظاہر پر آزادی کا تھم کر دے گا تگر چونکہ واقع میں اس نے آزاد نہیں کیا ہے لہٰذا

لَ أُولَّهُ لَا يَكَ الاَمْنَ عَنْدَ بِمَادَبُو الأَمْنَاحَ عَلَى قول الغ في الخاشية كذَافي جميع النسبخ الخاضرة والطاهر ماعندالمناجبين سقط من البين انتهى قول بل مذلة المحشى ولاسقوط والمعنى ماترجمناه فافهم اا

عندالتدآ زاذبيل ہے كذاني المهو طمشرهأ۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے مجھے کل کے روز آزاد کیا اور کہا کہ انشاء القد تعالیٰ تو آزاد ند ہوگا اس طرح اگر کہا کہ میں نے مجھے کل کے روز آزاد کیا ہے۔ کل کے روز آزاد کر دیا ہے حالا نکم آج ہی خرید اے بیابوں کہا کہ میں نے مجھے تیرے خرید نے سے پہلے آزاد کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے کذا فی الحادی۔

#### بغيرشرط كخريد نااورآ زادكرنا

قال المترجم اس کی مراز کی تعلیق نہیں ہے لیعنی یوں نہیں کہاتھا کہ جب میں تجھے خریدوں تو تو آزاد ہے ورندآزا دہوجائے گا اگر کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اگر تو اس دار میں داخل ہوتو جب تک دار میں داخل نہ ہوآزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ آزادی کے باب میں میں نے تیرا کام تیرے اختیار میں کل کے روز دے دیاتھ پھرتو نے اپنے آپ کوآزاد نہ کیا اور غلام نے کہا کہ بلکہ میں نے آزاد کر لیا ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ مجیط سرتھی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بیں نے نخصے مال پرآزاد کیا ہے اورغلام نے کہا کہ بلاعوض آزاد کیا ہے تو غلام کا قول قبول ہوگا اورا گر کہا کہ بیں نے نخصے مال پرکل آزاد کیا مگر تو نے قبول نہیں کیا اور غلام نے کہا کہ نیں بلکہ میں نے قبول کیایا کہا کہ تو نے مجھے مفت بغیر عوض آزاد کیا ہے تو زید کا قول قبول ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میں نے اپنا پیفلام آزاد کیانہیں بلکہ بیفلام دوسرا آزاد کیا ہے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے بیمجیط سرحسی

م ہے۔

اگرمولی نے کہا کہ میں نے تجھے مکا تب کیا ہے اور مال کتابت کی مقدار بیان نہ کی اور غلام نے کہا کہ پانچ سودرم پرتو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بزو کیکے غلام کی تقدر بی ہونی چاہئے اور صاحبین ؓ کے بزو کیکے تقدر بین نہ ہوگی بیرحاوی میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے کل تجھے ہزار درم پر مکا تب کیا تھا تھرتو نے کتابت قبول نہ کی اور غلام نے کہا کہ بلکہ میں نے قبول کر لی تھی تو اس کا قول قبول ہوگا اور اگر اقر ارکیا کہ میں نے بیغلام ہزار درم پر مکا تب کیا ہے نہیں بلکہ وہ مکا تب کیا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کتابت کا دعویٰ کیا تو جا تزہے بیمبسوط میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ بیں نے غلام کوبل اس کے خرید نے کے مکاتب کیایا میں نے اس کوکل کے روز مکاتب کیا حالا نکہ آج ہی خریدا ہے توضیح نہیں ہے اورا گرا قرار کیا کہ میں نے اس کوکل کے روز مکاتب کیا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ کہا ہے توای کا قول مقبول ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی ذات کے واسطے خیار کا استثناء کیا ہے اور مکاتب نے کہا کہ اس میں خیار ہی تھا تو کتابت جائز ہے اور خیار میں مولیٰ کی تقمد بیت نہ ہوگی اور ایسے ہی ان صور توں میں بیچ کا بھی تھم ہے۔ کذافی الحادی۔

ایک با ندی کومد پر کیا بھراقر ارکیا کہ بید دوسر ہے تھی کی مذیر ہوتھی میں نے اس سے خصب کی ہے تہ با مدن کے تن میں اس کے اقر ارکی تقد بین ندہوگی اورخو داس کی قیمت کی صان دے گا اور تھی قاضی میں با ندی سے خدمت لینا وطی کرنا جائز رکھا جائے گالیکن دیا نت کی راہ ہے اس کو بیغل نہ کرنا چاہئے بشر طیکہ جیسا کہتا ہے کے دیسا ہی ہوا اور اگر کسی اجنبی نے اس با ندی کوئل کیا تو اس سے قصاص دیا جائے گا اور اگر مقر لہنے قبل کیا تو قیا سااس پر قصاص ہے استحسا نانہیں ہے بیرمحیط سرخسی میں ہے۔

ایک باندی زیدوعمرویش مشترک ہے زیدنے کہا کہ میں نے اور تونے اس کومد برکر دیایا کہا کہ تونے اور میں نے اس کومد بر

ل یعن کی شرط کے ساتھ مشروط تیں ہے اا م یعنی دوسرے کی باندی کوغصب کرایا ہے اا

کیا ہے یا ہم دونوں نے اس کومد برکیا ہے پس اگر عمرونے اس کی تصدیق کی تو بائدی دونوں کی مدیر ہوگی اور اگر عمرونے تکذیب کی تو ابیا ہوگا کہ گویا ایک باندی ووضحصوں میں مشتر کے تھی اس کوایک شخص نے مد ہر کر دیا اور اس صورت میں امام اعظم رحمتہ الله علیہ کے نزدیک شریک کو پانچ طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے جا ہے تو اپنا حصہ مد بر کر دے یا اپنا حصہ اپنے حال پر چھوڑ دے یا مد ہر کرنے والے سے صان لے اگروہ خوش حال ہے یا باندی ہے سعی کرا دے اگر مد برکرنے والا تنگدست ہے یا اپنے حصہ کوآ زا دکر دے۔ پھر اگرشریک نے مقر سے باندی کی قیمت کی صان لی تو آ دھی باندی مقر کی مدہر ہوگی اور باقی آ دھی موقوف رہے گی ایک روزمقر کی خدمت کرے گی اور ایک روز خالی رہے گی۔ پھرا گرمقر کے شریک نے تصدیق مقر کی طرف رجوع کیا تو وہ باندی دونوں کی مدیر ہو جائے گی اورشریک نے جو پچھ صفان لی ہے و ومقر کووا پس کردے اور اگرشریک نے اس کے قول کی تقید بیت کی طرف رجوع نہ کیا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک مرکبااور سوائے باندی کے اس کا پچھ مال نہیں ہے ہیں اگر مقر مرگبااور باندی نے اس کے قول کی تصدیق کی تو باندی وارثان مقر کے واسطے اپنی نصف قیمت کی دو تہائی کے واسطے سعی کرے گی اور اگر باندی نے اس کے قول کی تو بھی ظاہر الروايه كے موافق اپنی دو تہائی قیمت کے واسط سی كرے گی اور اگر منكر مركبالی اگر باندی نے مقر کے قول كی تقید بق كی تو اپنی تمام قیت کے واسطے مقر کے لیے سعی کرے اور اگر باندی نے مقر کے اقرار کی تکذیب کی تو مقر کے واسطے اسکے حصہ کی آ دھی قیمت کے لیے سعی کرے گی اس سے زیادہ سعی نہ کرے گی اور اگر دونوں مرکئے ایک بعد دوسرے کے مرے پس اگر مقر پہلے مرا پھر منکر سرگیا اور باندی نے مغر کے اقرار کی تقیدیت کی تو تھم مسئلہ کا قبل موت منکر کے بیہ ہے کہ مغر کے نصف حصہ کی تہائی آ زاد ہواور باندی پر اس نصف کی دو تہائی کے واسطے سعی کرنی لا زم ہوگی پھراگراس کے بعد منکر مرگیا تو ہا ندی پر بفتدر حصہ منکر کے مقر کے واسطے سعی کرنی واجب ہوگی اور پیرمال مقرکے ترکہ میں داخل ہوگا اور ترکہ میں زیادتی ہوجائے گی اور اس کا ٹلت بیعنی تہائی بھی زیادہ نکلے گی پس اس کی تہائی باندی کودی جائے گی اور تمام کی دو تہائی کے واسطے و وسعی کرے گی اور اگر باندی نے مقر کے اقر ارکی تکذیب کی تو بھی یہی تھم ہے کہ ا بنی دو تہائی کے واسطے سعی کرے اور اگر پہلے منکر مرکبیا بھر مقر مرااور بائدی نے مقر کی اقر ارکی تصدیق کی ہے تو ہمارے مشاک نے ذکر کیا کہ باندی پراپی تمام قیمت کے واسطے عی کرنی واجب ہوگی اوراگر باندی نے مقر کے اقرار کی تکذیب کی تو ہم کہتے ہیں کہ امام محمد رحمته القدعليدنے اس مسئلہ کو بل موت مقر کے ذکر کیا کہ ہا ندی پر فقط مقر کے حصہ کے واسطے سعی کرنی واجب ہوگی اور بعدموت مقر کے اس مسئلہ کا حاسم بیان نہیں فر مایا اور مشارکے نے ذکر کیا کہ اس برکل قیمت کے واسطے سی واجب ہوگی کیونکہ قبل موت مقر کے اس پرکل قیمت کی سعایت وا جب تھی پس مقر کے مرنے ہے اس کا تھم نہ بدلے گا بیسب امام اعظم رحمتہ القدعلیہ کے ند بہب کا بیان ہوا ہے لیکن صاحبین کے ذہب کا میربیان ہے کہ مقر کے اقرار سے تمام با ندی مد بر ہوجائے گی۔ بھراس کے بعد اگر شریک نے مقر کی تقدیق کی تو دونوں میں مد برقرار یائے گی اورمقرضامن نہ ہوگا اور اگر تکذیب کی تو مقر یا ندی کی نصف قیمت کی ضان شریک کودے گا خواہ خوش حال ہو یا تنگدست ہواور آ دھی باندی مقر کی مدہرہ ہوگی اور آ دھی موتوف رہے گی یہاں تک کداس کا شریک مقر کے قول کی طرف رجوع کرے اور اس کی تقعد بین کرے پھر اگر تقعد بین کی تو دونوں میں مدہر ہقر اربائے گی اور شریک نے جو پچھ صان لی ہے وہ واپس کرے اور اگر شریک نے مقر کے قول کی تقدیق کی طرف رجوع نہ کیا یہاں تک کہ مقرمر گیا تو وارثان مقر کے واسطے باندی آ دھی کی دو تہائی قیت کے لیے سعی کرے گی نی الحال اس پر اس کے سوائے اور پچھ واجب نہیں ہے خواہ باندی نے مقر کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہو پھراس کے بعد باقی مسئلہ کا تھم صاحبین کے نز دیک بھی ویبا ہی ہے جیسا ہم نے امام عظم رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب میں بان کیاہے محیط میں ہے۔

(かんのかく)

## خریدوفروخت میں اقر اراور ہیج میں عیب کے اقر ارکے بیان میں

اگرزید نے کہا کہ میں نے اپنا پیغلام تیرے ہاتھ کل کے روز فروخت کیا تھا گر تو نے قبول نہیں کیا اور مشتری عمرو نے کہا کہ میں نے قبول کیا تھا تو اس کا قول قبول ہوگا۔اس طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے تجھ سے پیغلام خریدا گر تو نے قبول نہ کیا اور بائع نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے قوبائع کا قول قبول ہوگا کیونکہ دونوں کے تعل سے بچھ ٹھیک ہوگی بیرمجیط سزدسی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا بیفلام محرو کے ہاتھ فروخت کیا اور اس سے دام کے کیے مگر تعداد بیان نہیں کی تو جائز ہا دراگر بیان کی اور قبضہ کرنے کا اقر ار کیا تو بھی جائز ہا وراگر تعداد بیان کی اور کہا کہ میں نے وام نہیں پائے ہیں اور مشتری نے کہا کہ قبضہ کرچکا ہے تو تشم سے قول ہائع کا مقبول ہوگا اور مشتری کو گوا ولا نا جا ہے ہے یہ مسوط میں ہے۔

اقر ارکیا کہ میں نے ایک دارزید کے ہاتھ فردخت کیا اور اس دارکونہ بتلا یا بھرا نکارکیا تو اقرار باطل ہے ای طرح اگر بھے کو بیان کیا لیکن ٹمن کی مقداروغیرہ نہ بیان کی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر صدودوارذ کر کیے اور ٹمن کا نام لیا تو بھے لازم ہوجائے گی اگر چہ ہائع اس سے انکارکر ہے اور گواہ حدود کونہ بہچاہتے ہوں بعداز دیکہ گواہ امعرفت حدود قائم ہوں یہ بھیط سرحی میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میں نے زید کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا اور غلام کونہ بتلا یا پھرا نکار کیا تو اقرار باطل ہے۔ ای طرح اگر

اقرارکیا کہ میں نے اپنا غلام زید کے ہاتھ فروخت کیا جزائیکہ گوا ہوں نے اس کو بعینہ نہیں پہچانا تو بھی بہی تھم ہے میں مسوط میں ہے۔

اگر زید نے اقراد کیا کہ میں نے اپنا غلام عمرو کے ہاتھ فروخت کیا اور شن کا نام نہ لیا اور مشتری نے کہا کہ میں نے اس کو تھھ

سے پانچ سودرم کو خریدا ہے کہا زم نہ ہوگی ای طرح اگر مشتری نے ابتداءً ایسااقراد کیا پھر بیصورت واقع ہوئی تو بھی بہی تھم ہے یہ صرف پہلے اقراد سے اس پر بھالا زم نہ ہوگی ای طرح اگر مشتری نے ابتداءً ایسا اقراد کیا پھر بیصورت واقع ہوئی تو بھی بہی تھم ہے یہ محیط میں ہے۔

موف پہلے اقراد سے اس پر بھالا زم نہ ہوگی ای طرح اگر مشتری نے ابتداءً ایسا اقراد کیا پھر بیصورت واقع ہوئی تو بھی بہی تھم ہے یہ محیط میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ بیس نے بین قلام عمرو کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کیا ہے اور عمرو نے کہا کہ بیس نے بچھ ہے کی قد رکو 
نہیں خریدا ہے چھر کہا کہ ان بیس نے بچھ ہے وہ غلام ہزار درم بیس خریدا ہے اور زید نے کہا کہ بیس نے تیرے ہاتھ اس کوئیس بچا ہے تو
مشتری کا قول مقبول ہوگا اور اس کو بعوض شمن کے لینے کا اختیار ہے اور اگر ایسا ہوا کہ جس وقت مشتری نے خرید ہے اٹکار کیا اس وقت
ہاکتھ نے کہا کہ تو سچا ہے تو نے اس کوئیس خریدا ہے چھر اس کے بعد مشتری نے کہا کہ بیس نے اس کوخریدا ہے تو ہائع کے ذمہ بھے لا زم نہ
ہاکتھ نے کہا کہ تو سچا ہے تو نے اس کوئیس خریدا ہوں گے کے ن مہ بھے لا زم نہ
ہاکتھ جدید کے ہوجائے گا یہ مبسوط بیس ہے۔

تا ہے گی اور مشتری ہے اس امر کے گواہ قبول نہ ہوں گے کے اس کو مشتری کی تقمد این کر ہے تو دونوں کا ہا جمی تقمد این کر تا بمنزلہ
تا جدید کے ہوجائے گا یہ مبسوط بیس ہے۔

زید نے اقر ارکیا کہ بیں نے بیرغلام عمر و کے ہاتھ فروخت کیانہیں بلکہ خالد کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو یہ ہاطل ہے اور دونوں میں ہے ہرایک اس سے تتم لے سکتا ہے بشرطیکے ٹمن سمیٰ کے موض خرید نے کا دعویٰ کرے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرزیدنے اقر ارکیا کہ بیٹلام جومیرے پاس ہے ممروکاہ میں نے بچھ سے ہزار درم کوخریداہے اور بچھ کو دام دے دیئے ہیں مجر بعداس کے کہا کہ میں نے بیٹلام خالدہ یا کچ سو درم کوخریدا ہے اور دام دے دیئے ہیں بھراگر اس سب پر گواہ قائم کیے تو جائز

العلى المعروف صدود يعنى اس محدود يجي في والعلاقاتم مون اا

ہے اوراک پر پہلے بیٹی عمرواور دوسرے خالد دونوں کانٹمن واجب ہوگا اور یہ تھم اس وقت ہے کہ اس نے فقط دونوں نیٹے پر گواہ قائم کیے ہوں اوراگر دونوں کودام دے دیئے پر بھی گواہ قائم کیے تو کسی کا اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اوراگر اس امر پر وہ گواہ نہ لایا تو غلام عمر وکو ملے گاگر اس نے بیچے سے انکار کیا اوراگر دوسرے نے لیعنی خالد نے اس کی تقید ایش کی تو اس کو پانچے سودرم دام ملیس گے اوراگر بیچے سے انکار کیا تو زید کوغاام کی قیمت خالد کودین پڑے گی مبسوط میں ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں دونوں بیعوں کا اثبات ہور ہاہے

س يعنى بالعمقر مواكر خالدنے اس كودو ايت وي مواا

اگرائے اذل پر گواہ قائم کیے دوسری بھی پر قائم نہ کے مگر دوسرے نے بھی کی تقعد لیں کی تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہ دونوں بھے گواہوں سے ثابت ہوئی ہوں بیرمحیط میں ہے۔

اگر ہائع نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم کواس کے ہاتھ فروخت کیا ہے اورمشتری نے کہا کہ میں نے یا کچے سوورم کوخریدا ہے حالانکہ آو معاغلام مشتری کی ملک سے خارج ہو چکا ہے تو اہام اعظم رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک مشتری کا قول مقبول ہوگا خواہ با تع باقی غلام والیس لینے پر راضی ہو بیاراضی شہواور امام ابو بوسف رحمته الله علیه کے نز ویکے تمن کے باب میں تشم کے ساتھ مشتری کا قول قبول ہوگالیکن اگر ہائع اس امر پررامنی ہوکہ ہاتی غلام مشتری ہے لے اورجس قدراس کی ملک سے نکل کیا اس کے حصہ کے واسطے دامن گیر ہو بقول کے مشتری تو الیمی صورت میں دونوں با ہم تشم کھا ئیں گے اور امام محمد رحمته القدعلیہ کے نز دیک دونوں با ہم تشم کھا دیں گے اور غلام کی قیمت پر با ہم واپسی کرلیں گے لیکن اگر با لَع راضی ہوجا ئے کہ باقی غلام واپس کر لےاور جس فقد رمشتری نے اپنی ملک ے خارج کیا ہے اس کی قیمت لے لے تو ہوسکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔منتی میں ہے کہ ایک شخص نے ایک با ندی خریدی اور اس پر قبضد كرايا پرمشترى في اقراركيا كديد باندى اس مدى كى ساور بائع في اس كى تصديق كى بسمشترى في بائع سدوام واپس لين جا ہے اور بائع نے کہا کہ مری کی اس وجہ ہے ہوئی کہتونے اس کو بہہ کروی تو اس کا محقول قبول ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔امام محمد رحمت التدعليہ نے قر مايا كه زيد نے عمر و سے ايك باندى بطور بيتے فاسد كے خريدى اور اس پر فبضه كرليا پھر باكع نے آ كر بوجہ زيج فاسد ہونے كے اس کووا پس کرلینا جا با پس مشتری نے کہا کہ ہیں نے خالد کو ہبہ کر کے قبضہ کرادیا اور خالد نے پھرمبرے اس ودیعت رکھی ہے اور بائع نے انکار کیا تو مشتری کا قول قبول شہوگا اور بائع اس ہے بائدی کوواپس لے سکتا ہے پھرا گرمشتری نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کے تو قبول نہ ہوں گے اور اگر قاضی کو جومشتری نے دعویٰ کیا ہے معلوم ہے یا با کتا نے اس کی تصدیق کی یامشتری نے باکت*ع کے عظم* اقرار کے گواہ پیش کیے یامشتری نے بالکع ہے اس امر پرنتم لی اور اس نے انکار کیا تو مشتری سے خصومت دفع ہو جائے گی اور اس کی قیمت یا لَع کوڈ انڈ بھرے گا اور اگر اس امریر جوہم نے ذکر کیا گواہ قائم نہ ہوئے اور با لَع نے بائدی واپس لی چھر خالد آبا اور اس نے مشتری کے دعویٰ ہے انکار کیا تو ہا ندی یا نع کے سپر دکی جائے گی اور اگرمشتری کی تصدیق کی تو یا نعے ہے باندی واپس لے گا اورمشتری کواس کی قیمت ڈانڈ دینی پڑے گی اور اگرمشتری نے کہا کہ بیس نے بیر ہاندی خالد کو ہبہ کر دی اور قبضہ دے دیا پھراس نے میرے پاس در بعت رکھی پھراس کوآ زاد کیایا مر کیایا ام ولدینایا ہے اور بائع نے اس سے انکار کیا تو بائع کو بائدی لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اس کی قیمت لے لے گا اور اس کی ولاء موتوف رہے گی اور مد ہر ہ موتوف یا ام ولد موتوفدرہ گی کہ موہوب لہ کے مرنے ہے آزاو ہو جائے گی پھر اگر خالد نے آ کران سب ہاتوں میں مشتری کی تقید لیت کی تو ہاندی کو لیے لیے گا اور اس کی مدہرہ یا اموند ہوگی جیسامشتری نے بیان کیا ا قول بقول مشتری بعنی مشتری جس قدره ام بیان کرتا ہے ای کے قول پر حصدر سدراضی ہواا علی بعنی دام واپس نبیس لے سکتا ہے اا ہادرا گر خالد نے حاضر ہوکر ہبرکر نے کا دعویٰ کیا لیکن آزادکر دیے وغیرہ ہا انکار کیا تو وہ باندی رہے گی اور خالد اس کو مشتری کے لیے سکتا ہادرا گرمشتری نے کہا کہ موہوب لہ نے یعنی خالد نے اس کو مکا تب کر دیا ہادر با نع نے اس کی تکذیب کی تو با نع اس کو لیے سکتا ہادرا گرمشتری کی ان باتوں میں تکذیب کی تو باندی کے سکتا ہا اس کے باس رہے گی بہال تک کہ خالد حاضر ہوادرا گراس نے حاضر ہوکر مشتری کی ان باتوں میں تکذیب کی تو باندی بائع کے سرد کی جائے گی لیکن اگر باندی نے خودگواہ قائم کیے کہ اس نے فروخت کر دیا تھا اور مشتری نے اس باندی کو مکا تب کیا ہے تو اس کے مکا تب ہونے کی ڈگری کی جائے گی اورا گر خالد نے مشتری کے ہید کرنے میں تقد بیتی کی تو بائع ہو اور مکا تب کرنے میں تکذیب کی تو بائع کی اور اگر ان سب باتوں میں مشتری کی تقید بیتی کی تو بائع کو بلی تو اس نے اس کو فروخت یا نوں ہوا کہ جب وہ باندی بائع کو بلی تو اس نے اس کو فروخت یا تی بیان کیا ہو جا کیں گی ہواورا گر تکذیب کی تو بہ میں تقد بیتی کی ہواورا گر تکذیب کی تو بہ میں تفد بیتی کی ہواورا گر تکذیب کی تو بہ میں تفد بیتی کی ہواورا گر تکذیب کی تو بہ میں تا فذہ ہو جا کیں گی تیچ ریشرے جامع کر بیر میں ہے۔

وکیل بچے نے اگر بیج کا اقر ارکیا تو حق موکل میں اس کا اقرار سیح ہوگا خوہ ٹمن موجود ہویا تلف ہو گیا ہواورا گرموکل نے اقرار کیا کہ وکیل نے زید کے ہاتھ اس کو ہزار درم میں فروخت کیا ہے اور زید نے اس کی تقیدیق کی اور وکیل نے تکذیب کی تو غلام زید کو

ہزار درم میں ملے گا اور اس تھے کا معجدہ موکل پرر ہاوکیل پر نہ ہوگا بیمجیط میں ہے۔

اگرزید نے عمروکوایک غلام دیا اور تھم کیا کہ اس کوفر وخت کردے پھرزید مرگیا پھر دکیل نے اقر ارکیا کہ میں نے اس کو ہزار درم میں فروخت کر کے قبضہ دے دیا ہے اور دام لیے لیے ہیں پس اگر غلام موجود ہوتو وکیل کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر تلف ہوگیا ہوتو تقیدیق کی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔

زیدکا ایک غلام ہے اس کوعمرہ نے خالد کے ہاتھ فرد خت کیا اور خالد نے اس کوتلف کر دیا اور زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے تجھے غلام فرو خت کرنے کا تھم کیا تھا دام جھے ملنے چاہئے ہیں اور عمرہ نے کہا کہ تو نے تھم نہیں کیا تھا تجھے قیمت نہیں ملے گی دام میرے ہیں تو زید کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر غلام موجود ہوتو بھی یہی تھم ہے بیر محیط سزنسی میں ہے۔

آ اگر مالک غلام نے ہائع کوئیج کا تھکم نہیں دیا تھالیکن اس نے نہیج کی اجازت دے دی لیعنی بعد بھے کے اس نے کہا کہ میں نے اس نے کہا کہ میں نے اس نے کہا کہ میں نے کی اجازت دے دی لیس اگر غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا بھر اس نے کہا جہر اس نے کہا کہ میں ہے۔ نے بچے کی اجازت نہ دی تو ارش مالک غلام کو ملے گا یہ میسوط میں ہے۔ نے بچے کی اجازت نہ دی تو ارش مالک غلام کو ملے گا یہ میسوط میں ہے۔

اگر ما لک غلام نے اقرار کیا کہ میں نے وقوع نے کے ایک روز بعد اجازت دے دی اور مُشتری نے انکار کیا تو ما لک غلام کا

قول قبول ہوگا اوراس پرتشم نیا ہے گی اورا گرغلام مرکبیا ہوتو قشم کے ساتھ مشتری کا قول قبول ہوگا بیرمجیط سرتھی ہیں ہے۔ زید نے عمر دکوانی ایک ہاندی فروخت کرنے کا دکیل کیا اور ہاندی دکیل کودے دی پھر زید آیا اور دکیل ہے ہاندی واپس کر

لینی جابی اور عمرون کے کہا کہ میں نے فالد کے ہاتھ وہ باندی ہزار ورم فروخت کر دی ہے اور اس نے قیفہ کرلیا ہے اور میں نے دام وصول کر لیے ہیں اور وہ بیہ ہیں گھراس نے میرے پاس و دیعت رکھی ہے اور موکل نے اس کی تکذیب کی تو وکیل کا قول قبول نہ ہوگا اور موکل کو ایس طے گی اور وکیل کے دعویٰ کے گواہ مقبول نہ ہوں گے پھرا گر فالد نے آ کرقول وکیل سے انکار کیا تو باندی موکل کو سپر و رہے گی اور اگراس نے وکیل کے قول کی تقید بی کو باندی کو موکل سے لے لے گا اور مؤکل وکیل سے دام لے گا اہر مؤکل کے دور کی سے دام کے گا اہر مؤکل وکیل سے دام لے گا اہر مؤکل وکیل سے دام لے گا اہر مؤکل وکیل سے دام کے گا بھر طبکہ اس کے

یاس قائم ہوں اوراگر تلف ہو گئے ہوں تو وہ صامن نہ ہوگا اوراگر وکیل نے دام پانے کا اقر ارنہ کیا ہوتو ای کا قول قبوِل ہوگا اور خالد دام وے کر باندی لے لے گا۔ای طرح اگر کوئی باندی کا فرحز بی لوگ قید کر کے لیے گئے اور ان کے ملک میں جا کر کسی مسلمان نے وہ باندی خریدی اور ہزار درم دے کراس کو دارالاسلام میں لایا پھر قدیم مالک اس کا آیا تا کہ مشتری ہے دام دے کر باندی لے یوے اس نے کہا کہ میں نے خالد کو ہبہ کر دی اور اس نے قبضہ کر لیا بھر میرے پاس و دیعت چھوڑ کرغا ئب ہو گیا تو مشتری کا قول نامقبول ہو گا اور قدیمی ما لک کے نام ڈگری ہوجائے گی اور اس کے دعویٰ کے گوا دمقبول نہ ہوں گے پھراگر خالد نے حاضر ہوکرمشتری کے قول کی تحکذیب کی تو با ندی مالک قدیم کوسپر دہوگی اور و ہ دام دے گا اور اگر خالد نے موافق اقر ارمشتری کے دعویٰ کیا تو باندی مالک قدیم ہے لے لی جائے گی اور خالد کو ملے گی پھر ما لک قدیم خالد ہے بقیمت لے لے گا اور مشتری اس کانٹمن ما لک قدیم کو واپس کر دے ای طرح اگر کسی مخف کوکوئی چیز ہبہ کر دی اور اس کے سپر دکر دی چھر دجوع کرنا چاہا اور موہوب لہنے کہا کہ میں نے وہ چیز خالد کو ہبہ کی اور اس کے سپر دکر دی ہے پھراس نے میرے پاس ود بعت رکھی ہے تو تھم دیا جائے گا کہ واہب کے سپر دکر دیے پھراگر خالد نے آ کر موہوب لد لینی اپنے واہب کی تکذیب کی تو وہ چیز ہبہ کرنے والے کے پاس واپس ہو چکی ہے ویسے ہی رہے گی اور اگر تقد ایق کی تو واہب کو تکم دیا جائے گا کہ خالد کے حوالہ کر ہے اس طرح اگر کسی ایسے سبب کو درمیان میں ڈالا جس کے باعث ہے واپس کرتاممنوع ہو جاتا ہے جیسے کہا کہ میں نے لیم عوض دے دیا ہے تو بھی تقید اپنی نہ ہوگی اور وا ہب کور جوع کر لینے کا اختیار ہے بہتحریر شرح جا مع کبیر میں ہے۔ اگر زید نے عمرو کوایک معین غلام خرید نے کا تھم دیا اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم کا خریدا ہے اور با کع نے بھی یہی دعویٰ کیا مگرموکل نے بینی زیدنے مثلاً انکار کیا تو وکیل کا قول مقبول ہوگا۔اگر کسی غیر معین غلام کے خریدنے کے واسطے جس کی جنس وصفت دخمن بیان کر دیا تھا وکیل کیا پھر وکیل نے اقرار کیا کہ میں نے بیہ غلام انہیں داموں کو جوتو نے کیے تھے خریدا ہےاور موکل نے ا نکار کیا تو امام اعظم رحمته الله علیه فرماتے تھے کہ اگر موکل نے وکیل کو دام دے دیئے ہوں تو وکیل کے قول کی تصدیق ہوگی اور اگر نہیں دیتے ہیں تو تصدیق نہ ہوگی اور صاحبین رحمتہ الندعلیہ نے فرمایا کہ اگر غلام بعینہ قائم ہواوراییا غلام استے داموں کوخریدا جاتا ہوتو وکیل کا قول قبول ہوگا اورا گرموکل مرگیا پھراس کے وکیل نے اس غلام کوخرید نے کا اقر ارکیا پس گر بعینہ وکیل کے پاس یا یا گئے کے پاس قائم ہو یا مؤکل نے وکیل کودام دے دیے ہوں تو امام اعظم رحمتہ التدعایہ کے نزدیک وکیل کے قول کی موکل کے حق میں تقدیق نہ ہوگ اور تع وكيل كے ذمه لازم ہوكي اور وارثوں سے ان كے علم پرفتم لى جائے گى اور اگر بائع نے دام تلف كر ديئے ہوں تو وكيل كا قول قبول ہوگا اور میت کوئیج لا زم ہوگی میرحاوی میں ہے۔امام محمد رحمتہ القدعلیہ نے فر مایا کہ زید نے عمر وکو حکم کیا کہ میرے واسطے خالد کی باندی دے دے اور ہزار درم دام بتلائے پھر عمر و نے قبول کیا اور اس لوٹر یا اخواہ قبضہ کیا یا نہ کیا مگر زید ہے کہا کہ میں نے وہ باندی ایک ہزار یا نچ سودرم کوخ بدی اور تیری مخالفت کی نبنداو و با ندی میری رہی اور زید نے کہا کہ تو نے ہزار درم کوخریدی ہے اور باندی میری رہی اور ۔ خالد نے موکل کی تصدیق کی تو با نئع اور موکل کا قول قبول ہوگا اگر بائع نے دام نہیں پائے ہیں پس موکل اس کو ہزار درم دیے کر باندی لے لے گا پھراگرمشتری نے باکع سے متم طلب کی تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور اگر موکل سے تتم کینی جا ہی تو اختیار ہے لیں اگر اس نے فتم کھائی تو باندی لے لے اور بائع کو دام دے دے اور عہدہ بائع اور اس کے درمیان رہے گا مامور سے یعنی وکیل ہے کچھ کا منہیں ہے۔اگرموکل نے قشم سے اٹکار کیا تو بائدی مشتری کی ہوگئی اور مشتری بائع کو ہزار درم دے گا اور باندی لے لے گی پھراگر بائع نے مشتری کے قول کی تقعدیق کی طرف رجوع کیا تو زیادہ یانج سوورم لے لے گا۔ کتاب میں ندکورنہیں ہے کہ اگر باکع نے یہ جا ہا کہ فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی کی اسم کاب الدعوی

موکل ہے ہزار درم کا مطالبہ کرنے تو کرسکتا ہے ہیں توصاص نے کرخی دھت اللہ علیہ ہے اور قاضی ابواہیم نے تضاقہ ٹلائے نظل کیا کہ

اس کو اختیار ہے چاہے مشتری ہے مطالبہ کرے یا با گع ہے مطالبہ کرے اور عامہ مشاکئے نے فرمایا کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے اس طرح

اگر وکیل نے کہا کہ میں نے باندی سودینار کوخریدی اور تیری مخالفت کی اور باتی مسلہ بحالہ رہاتو اس کا تھم اور پہلی صورت کا تھم کی بال

ہے لیکن صرف ایک شق میں اور وہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں جب موکل نے باندی لے لی اور ہزار درم با لئے کودے و یے پھر مشتری

نے اس سے تسم لی اور اس نے انکار کیا تو وکیل باندی کوموکل ہے مفت بدوں داموں کے لے لیے گا اور یہ قیاس ہے اور استحانا با بعوض

ان داموں کے جواس نے ادا کیے ہیں لیخی ہزار درم کے عوض لے گا اور موکل کو اختیار ہوگا کہ مشتری کو دینے ہے روک لے جب تک

اپ دام وصول نہ کرے نہ دیوے اور اس دوسری صورت میں قیا سااستحانا دونوں طرف مفت بلا قیمت لے لیے گا۔

فتم طلب كرنا 🏠

یاں وقت ہے کہاس نے خرید نے کا اقرار کیا ہواور اگر خرید سے اصلاا تکار کیا اور موکل نے کہا کہ تو نے ہزار درم کوخریدی اور بائع نے اس کی تقدیق کی تو بائع کا قول قبول ہوگا اور عہدہ سیجے موکل پررے گا اور اگر بائع نے کہا کہ میں مشتری سے تتم لوں گا کہ والقديس نے موكل كے واسطے نبيں خريدى ہے تو اس كوا ختيار ہے ہيں اگر اس نے قتم كھالى تو اس پر پہھنبيں ہے اور اگرا نكار كيا تو عبد و تے کے امور کا ای پر ہوگا لیل شمن اداکرے گا اور موکل ہے واپس لے گا اور ادا کرنے ہے پہلے موکل ہے لے گا اور اگرخرید ہے انکار کے وقت اس نے اقر ارکیا کہ میرا کچھوٹ موکل کی طرف نہیں ہے تو اس مسئلہ میں یا تع کامشتری کوشم دلا ٹا تدکور ہے اور دونوں مسئلوں یعنی خلاف بالکشر قاور خلاف تغایر الحسنس میں استحلاف ند کورنبیں ہے بعض مشائخ نے فر مایا کدان صورتوں میں مشمنہیں لے سکتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ وہاں بھی قتم نے سکتا ہے جب کہ موکل قتم کھالے کہ واللہ بین نہیں جانتا ہوں کہ اس نے ڈیڑھ ہرار درم یا سودیتار کوخریدی ہے قال المحر جم سئلہ خلاف بالکٹر ق سے بیمراو ہے کہ وکیل نے موکل کے خلاف اسطور سے کیا کہ اس کے حکم ہے زیادہ وام دیئے لینی مثلاً اس نے ہزار کو کہا تھا اس نے ڈیڑھ ہزار کوخریدی اور مسئلہ خلاف تغایرا حسنس سے بیمراد ہے کے جنس تمن میں خلاف کیا اس نے ہزار درم کیےاس نے سودیتار کوخریدی فاقیم اور اگر یا تع نے ان صورتوں میں ہزار درم تمن پر قبصنہ کرلیا پھر کہا کہ تمن ہزار درم یا سودینار تنے تو اس کے کہنے پر التفات نہ ہوگا اس کا قول تو باطل ہوا۔ باقی رہاموکل اور وکیل میں اختلاف لیعنی وکیل کہتا ہے میں نے ا ہے واسطے خریدی ہے اور موکل کہتا ہے میرے واسطے خریدی ہے تو قتم ہے وکیل کا قول قبول ہوگا پس اگر اس نے قتم کھالی تو اس کے واسطے خرید ثابت ہو کی اور اگرا نکار کیا تو موکل کے واسطے خرید ٹابت ہوگی بیٹھم اسوفت ہے کہ باکع نے موکل کی تقعد اپنی کی اور اگر اس نے وکیل کی تقعدیق کی اورموکل نے تمن کو بیان کر دیا تھا یانہیں متعین کیا اور و کیل نے خریدی اور کہا کہ میں نے ہزار درم کوخریدی ہے اور موکل نے کہا کہ تو نے یا نچے سو درم کوخر بدی ہے اور باکع نے وکیل کی تقعد این کی توقعم کے ساتھ وکیل کا قول قبول ہوگا بیتحریر شرح جامع كبيريس ب\_اگر بائع في اقراركيا كه يس عيد غلام زيد كے باتھ فروخت كيا حالانكداس بي بيعيب تعااور دعوىٰ كيا كمشترى نے مجھے اس عیب سے بر کر دیا تھا تو اس پر گواہ لانے واجب ہوں کے اور اگر گواہ نہ ہوں تو مشتری ہے تھم لی جائے گی کہ میں نے باکع کو اس عیب سے بری نہیں کیااور جب سے دیکھا ہے تب ہے نتاج کو بتا کے واسطے پیش نہیں کیااور ندد مکھ کر راضی ہوا ہوں اور نہ نتاج میر می ملک سے خارج ہوئی ہے ہیں اگرفتم کھا گیا تو یا لُغ کووا ہیں کر دے اور اگرمشتری نے دعویٰ کیا کہ میں نے جب اس غلام کوخر بیرا ہے تو اس میں بےعیب موجود تھا اور بالع نے انکار کیا حالا نکہ عیب ایسا ہے کہ اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے اور بالع نے یول اقرار کیا کہ جس ولت میں نے اس کوفروخت کیا ہے تو اس میں پھھ عیب تھا اور اس کو بیان نہ کیا تو اس اقرار سے بالغ پر پچھلا زم نہیں آتا ہے یہ حادی میں ہے۔

اگر بائع نے بیچ میں ایسے عیب کا قرار کیا کہ جس کا ذائل ہوجانا اسطور ہے متوجم ہوسکتا ہے کہ بالکل اس کا اثر تک باقی نہ سہ مثلاً کہا کہ میں نے جب اس غلام کوفروخت کیا تھا اتو اس کے ایک قرحہ تھا اور اس کا نام نہ نیا اور اس کو معین کیا بھر مشتری ہیں غلام کولا یا اور اس کے ایک قرحہ تھا اور والیس کرنا چا ہا اور کہا کہ بیو ہی قرحہ ہے جس کا تو نے اقرار کیا اور بائع نے کہا کہ جس کا بیس نے اقراد کیا ہو وہ زائل بھی ہوگیا بید نیا قرحہ تیرے پاس پیدا ہوا ہے تو تسم ہے بائع کا قول قبول ہوگا اور مشتری کو گواہ ل نے چ ہے ہیں ای طرح اگر بائع نے کسی نوع کے عیب کا اقراد کیا حالا نکہ وہ عیب زائل ہوسکتا ہے اور دعویٰ کیا کہ وہ ذائل ہو گیا بید وسرا پیدا ہوا ہے تو بھی اس کی تقد این کی جائے گی بیہ مسوط میں ہے۔

پس اس صورت میں مشتری کوواپس کرنے کاحق بدوں گواہ قائم کرنے کے نبیں ہے ہاں گواہ قائم کرے کہ یہ بعینہ وہی عیب ہے یا ہائع کے اقراراورمشتری کے نزاع کرنے میں اس قدر کم مدت ہو کہ اتنی مدت میں ایسا قرحہ مع اثر کے زائل ہو جانامتصور نہیں ہاور باندی میں سوائے اس قرحہ کے کوئی قرحہ بھی نہ ہوتو اس صورت میں مشتری کا قول قبول ہوگا اور اس کو بسبب عیب کے باعج کو واپس کردینے کا اختیار ہے بیمحیط میں ہے۔اگر بائع نے اقرار کیا کہ جب میں نے کپڑا فروخت کیا تو اس میں ایک شگاف تھا پھر مشتری شگاف اور کپڑ الا یا اور باکع نے کہا کہ بیرو ونہیں ہے تو تصدیق نہ کی جائے گی اورا گرشگاف چھوٹا تھا بڑھ گیا ہے تو تصدیق کی جائے گی اورا گراس میں دوسرا شرکاف ہواور با کع نے کہا کہاس میں بیشگاف تھا وہ دوسرا شگاف تھا توقتم ہے با کع کا قول مقبول ہوگا بیہ محیط سرحتی میں ہے۔اگر ہائع دو مخص ہوں ان میں ہے ایک نے عیب کا اقر ار کیا اور اس عیب کو بیان کر دیا اور دوسرے نے انکار کیا تو مشتری مقرر کو دا پس دے سکتا ہے دوسرے کونبیں دے سکتا ہے اور اگر بائع ایک ہواور اس کا شریک مفاوض ہو پس با کع نے عیب سے ا نکار کیااورشریک نے اقرار کیا تو مشتری واپس کرسکتا ہے کذا فی انمیسو ط۔مشتری کواختیار ہے جا ہے شریک مقر کو واپس دے یا بائع کو واپس کرے کذافی المحیط اور اگرشریک شریک عنان ہوتو اس کے اقر ار ہے مشتری نہیں واپس دے سکتا ہے۔ اس طرح اگر مضارب نے کوئی غلام مضاربت کا فروخت کیااوررب المال نے اس میں عیب کا اقرار کیا تو مشتری مضارب کواس اقرار کی وجہ ہے واپس نہیں دے سکتا ہے اس طرح اگرخودرب الممال نے فروخت کیااورمضارب نے عیب کا اقرار کیا تو بھی یہی تھم ہے اورا بیے ہی اگروکیل نے فروخت کیااورموکل نے عیب کا اقرار کیا تو اس اقرار اے وکیل یا موکل پر کچھلا زم نہیں آتا ہے اورا گروکیل نے عیب کا اقرار کیا اور موکل نے انکار کیا تو مشتری وکیل کوواپس دے سکتا ہے لیکن بیواپسی حق وکیل میں ہوگی موکل کے حق میں نہ ہوگی لیکن اگر ایسا عیب ہو کہاں کے مثل پیدانہیں ہوسکتا ہے تو ایسی صورت میں موکل کوواپس دے گروکیل کے اقر ارے نہیں بلکہاں وجہ ہے کہ یقین ہوگیا کہ بیعیب موکل کے پاس موجود تھا اور اگر ایساعیب ہو کہ اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے پس اگر وکیل نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ بیعیب موکل کے باس تھا تو موکل کوواپس دے سکتا ہےا گر گواہ نہ ہوں تو موکل ہے تتم لےا گراس نے تتم ہےا نکار کیا تو اس کوواپس کر دے اورا گرفتم کھالے تو غلام وکیل کے ذمہ پڑے گا اور ہر دوشر بیک عنان میں سے جو بائع ہے اگر اس نے عیب کا اقر ارکیااورشر بیک منکر ہوا تو مشتری واپس دے سکتا ہےاور دونوں کے ذمہ لازم ہوگا اسی طرح اگر جم مضارب نے عیب کا اقر ارکیا تو واپس ہوکرمضار ب اور رب المال دونوں کولا زم ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

ا قرم لفهمة قاف زخم جس كو بهار عرف بش مكو و كتية بين ال يعني مضارب باكع ني ال

اگر زید نے عمر و ہے کوئی چیز خریدی اور خالد کے ہاتھ فروخت کی اور خالد نے اس میں عیب لگایا اور زید کوواپس کر دی پس اگر بدوں تھم قاضی واپس کی ہےتو زید کوعمرو ہے اس عیب میں مزاع کا اختیار نہیں ہے اور اگر بھکم قاضی واپس کی ہےتو اس میں تین صورتیں ہیں اوّل یہ کہ زید نے اس عیب کا اقرار کیا پھرواپس لینے ہے انکار کیا اور قاضی نے واپس لینے کا تھم اس پر جاری کیا تو یہاں دوصورتیں ہیں یا تو اوّل اس سے بعنی اقرار ہے پہلے صرح اس عیب کا انکار زید سے صادر ہوا ہے یانہیں صادر ہوا ہے ایس اگر نہیں صا در ہوا ہے لیتنی مثلاً یوں نہیں کہا کہ میں نے جب بیغلام فروخت کیا تو اس میں بیعیب نتھا تو اس صورت میں زید کواختیار ہے کہا پنے بالغ عمر و کوواپس کرے بشرطیکہ اس امر کے گواہ لائے کہ بیعیب عمر و کے پاس وقت بنتے کے موجود تھا اور اگر صرح اقر ارعیب سے پہلے ا نکارعیب اس سے صاور ہو چکا ہے تو اپنے بالغ سے زاع نہیں کرسکتا ہے دوسری صور تیہ ہے کہ زید کے تتم سے ا نکار کرنے کی وجہ سے والیس کی اوراس صورت میں اگرا نکارے پہلے صرح اس عیب کا انکار اس سے صادر نہیں ہوا مثلاً دعویٰ عیب کے وقت وہ خاموش رہا اور کچھ نہ کہا پھر جب اس پرفتم پیش کی گئی تو انکار کر گیا پس اس دلیل ہے اس کووا پس دے گئی تو اپنے بائع سے خصومت کر سکتا ہے اور اگر پہلے انکارعیب صادر ہو چکا ہے تو اپنے بالغ سے خصومت نہیں کرسکتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ گوا ہوں گی گواہی پر یہ چیزی کو داسپ دے گئی اوراس صورت میں اگر سابق میں اس صرح انکارعیب ثابت نہ ہو یعنی خاموس رہا یہاں تک کہ گواہوں نے گواہی دی اور قاضی نے واپسی کا حکمکیا اس کواپنے باکع سے خصومت کا اختیار ہے اور اگر اس نے سابق میں اس عیب سے صرح ا نکار کیا تو اس کی ووصور تیں میں ایک بیاکہ خالد نے اس امرے گواہ بیش کیے کہ زید کے فروخت کرنے کے وقت اس چیز میں بیاب موجود تھا لیس اس صورت می زید کواپنے ہوئع سے خصومت کا اختیار نہیں ہے اور دوسرے بید کہ خالد کے گواہوں نے گواہی دی کہ بائع اوّل لیعنی عمر و کے فرو خست کرنے کے وفت اس میں ریوب تھا تو اپنے با گع ہے خصومت کرسکتا ہے ایسا ہی بعض روایات میں ندکور ہے اور بعض مشاکخ نے کہا کہ بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ خصومت نہیں کرسکتا ہے اور بعض نے کہا کہ بیامام محمد رحمت التدعایہ کا قول ہے بیمجیط میں ہے۔

اگر کوئی گھر فروخت کیا پھر اقر ارکیا کہ وقت ہے کہ اس میں بیویہ تھا لیخی مثلاً دیوار پھٹی ہوئی تھی کہ جس ہے گر پڑنے کا خوف تھایا کوئی شہتر شکستہ تھایا درواز وشکستہ تھا تو اس اقر ارسے واپس دیا جا سکتا ہے اس طرح آگر کوئی زمین جس میں درخت تھی فروخت کے پھر درختوں میں کسی عیب کا قر ارکیا جس ہے شن میں نقصان آتا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور یہی تھم کپڑوں اور عروض وحیوانات میں ہے اگر بالکع اس میں کسی عیب کا اقر ارکر ہے جس سے شن میں نقصان آتا ہے اورا گر بالکع نے اقر ارکیا کہ میں نے بیغلام آیک ہاتھ کتا ہوا فروخت کیا ہے پھر مشتری اس کو دونوں ہاتھ کٹا ہوالایا تو واپس نہیں کر سکتا ہے ۔ اگر مانگی زائد ہوتو مشتری اس کو واپس کر سکتا ہے اگر بالکع نے اقر ارکیا یا واپس سے انکار کیا لیکن آگر بالکع کوئی سبب واپس سے مانع خلام کی انگلی زائد ہوتو مشتری اس کو واپس کر سکتا ہے اگر بالکع نے اقر ارکیا یا واپسی سے انکار کیا لیکن آگر بالکع کوئی سبب واپسی سے مانع میں دیو واسپ نہیں کر سکتا ہے اور ان مواضع میں خصومت عیب کے واسطے غلام کا حاضر ہوتا اور غائب ہوتا کیا گیاں ہے بشر طبکہ بائع فی الحال غلام میں بیویہ ہونے کا مقر ہو یہ مبسوط میں ہے۔

امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر باندی ہے کہا کہ او چوٹی اور بھگوڑی ، او چھنال ، اری و یوانی ہے بھراس کوفرو خت کیا او رمشتری نے اس میں بہی عیب پائے اور بسبب عیب کے اس کووا پس کرنا چاہا اور بائع نے کہا کہ تیرے پاس بیدا ہوگئے ہیں تو بائع کا قول تبول ہوگا اور مشتری نے فروخت ہے بہلے کی بائع کی گفتگو کے گواہ قائم کیے تو قبول نہ ہوں گے اور واپس نہیں کرسکتا ہے۔ اس طرح اگر اسامر کے گواہ قائم کیے کہ بائع نے فروخت سے پہلے اس باندی کو میہ خبیثہ۔ چوٹتی ۔ بیر مجنونہ ایسا ایسا کرتی ہے کہ اتھ اتو بھی

كتاب الدعوي

یمی علم ہے بیر ریشر ح جامع کبیریں ہے۔

اگر با تع نے کہا ہنہ ہ ایسارقتہ اور لے فاموش ہور ہاتو بیا قرار ہے بیم پیطامز حسی بیل ہے۔ قال المحتر ہم اگر یوں کہا کہ ہنہ ہ السارقتہ فعلت کذا بینی اس چوٹی نے ایسا کیا تو چوٹی اس کی صفت ہوگی بطور ندمت کے اور اخبار قیام صفت منظور ندہوگا لیس اقر ارعیب ندہوگا فعلت کذا بینی ہوٹی نے ایسا کیا تو چوٹی ہے اور بیا اور صفی نیہ ہوں گے کہ بید با ندی چوٹی ہے اور بیا اور صفی نیہ ہوں گے کہ بید با ندی چوٹی ہے اور بید قیام عیب کی خبر دیتا ہے لہذا اقر ارعیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے فاقیم ۔ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ باکع نے کہا کہ ہنہ ہ السرقتہ ہنہ اور اس کے سوائے کوئی فعل اس کا ذکر نہیں کیا یا یوں کہا ہنہ ہ صارفتہ وہذہ الا بقد وہذہ زائیہ۔ ہنہ ہ وہ خوشہ تو

فال السرجر ١

بذہ سارقتہ معنی ان الفاظ کے بتر تیب سے ہیں ہے باندی چور ہے، یہ بھسوڑی ہے، یہ چھنال ہے، یہ مجنونہ ہے اور چونکدالفاظ سابقہ میں بھی فغل نہیں ذکر کیا اس واسطے وہ بھی کلام اقر ار دی کر بعینہ انہیں معنی میں لیے جاویں گے والوجہ ماذخرناہ۔اگر اپنی عورت ہے کہا کہ یا طالق یا اپنی باندی ہے کہا کہ یا حرویا کہا ہذہ والطائقتہ او ہذہ الحرق فعلت کذا یعنی اس طلاق دی ہوئی نے یا اس آزاد نے ایسا کی تو بہ کا ہم ا ابتاع اور اقرار دونوں ہے اگر چفعل ذکور ہے یا بطر اپنی ندا کے ہیں بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

(نيمو (6 بار>☆

. ع خوارت من بالهم شركت كرنا

## مضارب ونثریک کے اقرار کے بیان میں

کی مضار بت میں میں نے ویئے ہیں پھرمضارب نے اس ہے تجارت کی اور نفع اٹھایا تو امام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک عمر و کو ہزار درم اور نصف نفع دیا جائے گا اور خالد کو ہزا درم ڈانٹر دے گا اور نقع نہ دے گا اور امام محمد رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک ہرایک کو ہزار درم وے گا اور پچھ نفع نہ دے گا بلکہ نفع مضارب کا ہوگا و ہ اس کوصد قہ کر دے بیرمجیط میں ہے۔ گر زید نے اقر ارکیا کہ بیر مال عمر و و خالد کی مضار بت کا ہے اور دونوں نے اس کی تصدیق کی پھراس کے بعد مضارب نے جدا کلام بیان کیا کہ عمر وکی دو تہائی اور خالد کی ایک تہائی ہے تو تقدیق نہ کی جائے گی وہ دونوں کونصف نصف تقلیم ہوگا بیمبسوط میں ہے۔ زید کے پاس ایک غلام ہے اس نے کہ کہ آ دھے کی مضاربت پرعمرو کا بیغلام میرے پاس ہے پھراس کو دو ہزار درم کوفروخت کیا اور کہا کہ راس المال ہزار درم تنے اور رب المال نے کہا كهيس نے اس كوخاص يبى غلام مضاربت ميں ديا تعاليس مضاربت فاسد ہاور تمن تمام ميرا ہاور تھوكوا جرالمثل يعنى جوا يے كام كى مر دوری ہوا کرتی ہے ملے گی تو اس صورت میں مالک غلام کا قول قبول ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے اگر زید وعمر و دونوں مضار بوں نے اسیخ مقبوضہ مال کی نسبت اقر ارکیا کہ بیرخالد کا مال جمارے یاس مضاربت میں ہے اور دونوں کی اس نے نفعدین کی پھررب الممال نے ایک کے واسطے تہائی نفع اور دوسرے کے واسطے چوتھائی نفع کا اقرار کیا تو اس کا قول بوگا یہ مبسوط میں ہے۔ ایک مخص کے واسطے مضاربت کا اقرار کیااور قرار کی تعداد نہ بتلائی تو اس کا قول لیا جائے گا کہ س قدر کی مضاربت تھی یا اس کے وارثوں کا قول اس ہاب میں تبول ہوگا اگروہ مرکبیا بیرمجیط سزھسی میں ہے۔ اگر مضارب نے ہزار درم نفع کا مال میں اقر ارکبیا پھر کہا کہ میں نے غلطی کی صرف یا کچے سودرم تھے تو تقعد بیں نہ کی جائے گی اورموافق اقرار کے مال کا ضامن ہوگا اورا گراس کے باس پچھے مال رہ گیا اس نے کہا کہ یہ نفع ہے اور راس المال میں نے رب المال کودے دیا اور رب المال نے اس کی تکذیب کی تو رب المال کا قول قبول ہوگالیکن رب المال ے مضارب کے دعوی پرفتم لی جائے گی اگر اس نے قتم کھالی تو جو پچھ مضارب کے پاس ہے اپنے راس المال کے حساب سے لے کے گابیمبوط میں ہے۔اگرمضارب کی فروخت کی ہوئی چیز میں رب المال نے عیب کا اقر ارکیا تو مشتری مضارب کووا پس نہیں کرسکتا ہے اور اگر با نع یعنی مضارب نے اقر ارکیا تو وونوں کے ذمہ واپسی لا زم ہو گی پیمحیط سرحسی میں ہے۔

ای ہے ہوگا اپنے شریک ہے پچھنیں لےسکتا ہے اور اگر ایسے قرضہ کا اقر ارکیا کہ جس کے سبب کے مباشر دونوں ہیں تو جس قدر اقرار کیا ہے اس کے نصف کا مواخذہ اس مقرے ہوگا اور اس کے شریک سے پچھ مواخذہ نہ کیا جائے گا اور اگر ایسے قرضہ کا اقرار کیا جس کے سبب کا مباشراس کا شریک خود ہوا ہے تو اس مقر پر مجھولا زم نہ ہوگا بیرمجیط میں ہے۔اگر ایک شریک عنان نے اپنے شریک پر چیز کی خرید و فروخت کا جوبعینہ قائم ہے اقرار کیا تو جائز ہے اور اس کا اس کے شریک پر بفتدراس کے حصہ کے لازم آوے گا اور اگر کسی تلف شدہ چیز کی خرید کا اقرار کیا تو اس کانٹمن اس پر قرض ہوگا اس کے شریک پر نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر ایک متفاوض نے اپی صحت یا مرض میں کفالت کا اقر ارکیا تو اس کے شریک ہے مواخذہ کیا جائے گا اور بیاس وفت ہے کہ بیرکفالت مکفول عنہ کے تھم ہے ہواورا گر بدوں حکم مکنول عند کے کفالت کی ہے تو سب کے نز دیک خاصنہ اسی پرلا زم آ و ہے گی اور یہی سیح ہے۔اورا گر دومتفاوضوں میں ہے ایک تیجے ہے دوسرا مریض ہے ہیں تیجے نے مریض کے وارث کے قرضہ کی کفالت کا اقرار کیا تو کل کفالت سیجے کولازم ہوگی مریض کے ذمہ لازم نہ ہوگی بیٹزائے المفتین میں ہے۔اگرایک متفاوض نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے شریک کی طرف ہے اس کی ز وجہ کے مہریا نفقہ کی یا جرم کی کفالت کی ہے تو امام اعظم رحمتہ القد علیہ کے نز ویک اس پر اور اس کے شریک پر بھی لا زم ہوگی اور صاحبین رحمته القدعليها كے نز ديك صرف اسى پرلازم ہوگى اس كے نثر يك پرلازم نه ہوگى بيمبسوط ميں ہے۔اگر دو تخص متفاوض ہوں اور ان ميں ے ایک نے اپنے دونوں کے ساتھ تیسر سے مخص کی شرکت کا اقر ارکیا اور دوسر ہے شریک نے تکذیب کی تو کتاب میں مذکور ہے کہ اس کا اقرار دونوں پر جائز ہوگا اور جو کچھ دونوں کے قبضہ میں ہے وہ ان دونوں اور تیسر سے کے درمیان بطور ملک کے مشترک ہوگا اور شرکت متفاوضہ یا شرکت عنان ثابت نہ ہوگی اوراگر اس نے تیسر سے خص کی نسبت یوں اقرار کیا کہ وہ ہمارابطور شرکت عنان یا شرکت مفاوضہ کے شریک ہےاور دوسرے مفاوض نے انکار کیا تو تیسر المخص شریکِ عنان قرار پائے گا شریک متفاوض نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اگرزید نے عمرو کے واسطے شرکت مفاوضہ کا اقرار کیا اور عمرو نے انکار کیا تو کسی کو دوسرے کے متبوضہ میں ہے چھونہ ملے گاورا گرعمرو نے کہا کہ میں تیری مغبوضہ چیزوں میں بدون مفاوضہ کے شریک ہوں اور تو میری مغبوضہ چیزوں میں بالکل شریک نہیں ہے توقتم کے ساتھ عمرو کا قول قبول ہوگا ہیں حادی میں لکھا ہے۔

مشترک ہوگا ہے ہی درم و دینار بھی لیکن رہنے کا گھر اور خادم و کپڑ ااور اناج ہرا یک کا خاص ہوگا بیمجیط سزنسی میں ہے۔اگر ذید نے کہا کہ میں عمر و کا ہر قبیل و کثیر میں شریک ہوں اور عمر و نے اس کی تقدیق کی تو دفت اقر ارکے جو مال ہجارت دونوں کے قبضہ میں ہووہ مشترک ہوجائے گا اور اس میں سونا و چاندی بھی داخل مشترک ہوجائے گا اور اس میں سونا و چاندی بھی داخل ہم سرک سے استفسار کی حاجت نہیں ہے اور جو مال ہجارت معلوم نہ ہوجے میکن وغیرہ جو اموال کہ حاجت اصلی میں کار آید ہیں وہ تجارت کے واسطے شار نہ ہوں گے اگر چدوفت اقر ارکے ان کا ہرایک کے قبضہ میں ہونا ثابت ہواور ماسوائے سونے اور چاندی کے جو اموال ہیں کہ وہ حاجت اصلی میں مشغول نہیں جی ان کے تجارتی ہونے یا نہ ہونے کے باب میں ان کے قابض کا قول قبول ہوگا یہ جو اموال ہیں کہ وہ حاجت اصلی میں مشغول نہیں جی ان کے تجارتی ہونے یا نہ ہونے کے باب میں ان کے قابض کا قول قبول ہوگا یہ جو اموال ہیں کہ وہ حاجت اصلی میں مشغول نہیں جی ان کے تجارتی ہونے یا نہ ہونے کے باب میں ان کے قابض کا قول قبول ہوگا یہ

اگراقراركياك جو يحال و كان ميس سال مين عروشريك ساق جس قدردكان مين سيسب مشترك بوجائيگاي

اگرزید نے کہا کہ جو پھواس دو کان بی سے اس بی فالد میراشریک ہے پھر کہا کہ بیں نے بعد اقر ارکے اس بیل ایک تخری کپڑے کی داخل کر دی ہے تو اس کی تصدیق نے نہ کہ جائے گیا دروہ بھی شرک ہیں ہوگا دور ایک روا ہے جہ کہا کہ دونوں روا پہلی موافق ہیں ای طرح کہا گرا قر ارکے روز سے گھنے کے وقت تک دکان بندر ہی تو تجول ہوگا اور بعض مشائ نے کہا کہ دونوں روا پہلی موافق ہیں ای طرح کہا گرا قر ارکے روکان ہیں ہے اس بی بھر وہراشریک ہو تو جو تو تو اس بیل مشترک ہو جائے گا اورا گرا کر ارکیا کہ جو پھواس دوکان بیل ہے اس بیل بھر وہراشریک ہو جائے گا اورا گرا کر متاع میں جھڑا کیا اور کہا کہ بیل نے بعد اقر ارکے دوکان تی ہے مسب دونوں بیل مشترک ہو جائے گا اورا گرکی متاع میں جھڑا کیا اور کہا کہ بیل نے بعد اقر ارکے دوکان بیل دوکان بیل ہو گا اور وہشترک ہوگی اور روایت ایوسلیمان میں ہے کہ مقر کہ تو گر اور اور ایت ابوسلیمان میں ہے کہ مقر کر دی اور مقر کہ اور وہ ہوگی اور روایت ابوسلیمان میں ہے کہ مقر کا قول قبول ہوگا اور وہ مشترک ہوگی اور اگر کو رکہا کہ جو بھی ہو گھر ہوگی اور اگر ہوں کہا کہ جو بھی ہے اور مقر کر اور مقر کہ ہوگی اور اور ای بیل کہ جو کہ ہوگی اور اگر ہوگی ہو کہ ہوگی اور اگر ہو کہا کہ ہو بھی ہو بھر انہوں ہوگا ہو بھر ہوگی ہو جو دی ہوگی ہو کہ ہوگی ہو گھر اور اور کہ ہوگی ہوگی ہو گھر ایس ہو جو دیل ہوگا ہو گھر ایس میں شرکت کیا آخر اور کی میں مقتر کر ایک میں مقتر کر تا جات ہوگی اس میں متر کر ہوگی اور اگر اور کیا گو اور اگر کو ان ہوگی ایس متاع میں شرکت کیا کہ تا اس بیا کہ ہوگی اور اگر کو ان کہا کہ میں مشترک ہوگی اور اگر کو ان کی مقتر کے تو دونوں میں مشترک ہوگو اور اگر دکان وجو کھراس میں شرکتر کے ہوکہ دونوں میں مشترک ہوگو اور اس میں شرکتر کے ہوکہ کہا کہ میں مشترک ہوگو اور اگر دکان وجو کھراس میں ہوگر کیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر ایک نے کہا کہ نال سے اگر اس کے مقد کر اس میں مشترک ہوگو اور اگر دکون ہوگر کے گھر میں کی مشترک ہوگو اور اگر دکون ہوگو کی ہوگر کی ہو

اگرزید نے کہا کہ ہرزطی گفری جو بھی نے فریدی ہاں بھی ہمرومیراشریک ہاوراس کے پاس دو گفریاں ہیں پس ایک کی نسبت کہا کہ بھی نے میراث پائی ہے تو اس کا قول قبول ہوگا یہ محیط سزتسی بھی ہے۔ اگر کہا کہ جو گفری ناطی کی میرے پاس تجارت کے واسطے ہے اس بھی مجرومیراشریک ہے بھر ایک گفری کی نسبت کہا کہ یہ بھی نے اپنے خاص مال ہے فریدی ہے مگر تجارت کے واسطے نہیں فریدی ہے تو اس کا قول قبول ہوگا اور اگر اقر ارکیا کہ دونوں میرے پاس تجارت کے واسطے ہیں بھر ایک کی نسبت کہا کہ میرے خالص مال سے سوائے شرکت کے فریدی گئی ہے تو تصدیق ندکی جائے گی یہ میسوط میں ہے اگر اقر ارکیا کہ ہر نظیال کل کے روز اہواز سے میرے پال آئی ہیں ان میں عمر و میر اشریک ہے پھر اقرار کیا کہ دو تھڑیاں آئی ہیں اور کہا کہ ایک بال
بھنا عت ہے تو دونوں مال شرکت میں ہے قرار دی جائے گی اور بھنا عت کا آقرار اس کا صرف اس کے دھد میں شیح ہوگا ہیں اینا حصد
جس کے داسطے بھنا عت کا اقرار کیا ہے اس کو دے داور اگر ہون تھم قاضی کے نصف شریک کو دے چکا ہے تو ہاتی نصف کہ تیت
بھی مقر لہ کو وے گا یہ محیط سرختی میں ہے۔ اگر ہوں کہا کہ اس قرضہ میں جو عمر و پر آتا ہے خالد میر اشریک ہے اور خالد نے کہا کہ تو نے
میری بلا اجازت میر سمان اس کو اُد حار فرو دخت کر کے دے دی میرے تیرے درمیان شرکت ندھی ہیں اگر مقر ہی نے متاع فرو ذت کی
میری متاع پر بلا اجازت میری قبد کر لیا اور اگر یا دواشت میں کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے تھی ہے کہ تیہی کہ تو نے کہا کہ ہیں نے تہا کہ تو نے فرو خت کی ہے اس نے کہا کہ ہیں نے تہا کہ ہیں ہے تھا اس فرو خت کی ہے تو اس کے نام چک ہے تو اس پر صفال نہ آئے کہا کہ میں نے تھی ہے وہ دونوں کو تشیم ہوگا اور اگر ہا اور تو نصف کا ضامن ہے اس نے کہا کہ میں نے تھی ہے وہ دونوں کو تشیم ہوگا اور مطالبہ کا حق میر میان ہوگا جس کے نام چک ہے تو اس پر صفال نہ آئے گی گئیں جو مال چک میں ہو وہ دونوں کو تشیم ہوگا اور اگر میان نہ آئے کہا کہ مور جبارت میں میر اشریک ہوگا اور اگر میان میاں تھا کہ تو وہ اور تو کہ اس کہ موال اس نے بلا شرکت میں شار ہوگا اور اگر میت کے دار تو تھی کہا کہ مور خود کی ہوتو وار تو کی کا وہ کو تھی ہی ہوگا اور اگر میت کے نام ہے کوئی چک کی تھی پر قرف کی ہوتو وار تو کی کا تو کہ انہ المہم کہ میں جو وہ دونوں کی شرکت میں شار ہوگا اور اگر میت کے تام ہے کوئی چک کی تھی ہوگا وہ اور ان کی کہا کہ میں ہوتو وار تو کی کا تو کہ دیشر کت میں سے تو کہا کہ ہوتو وار تو کی کا تو کی ہوتو وار تو کی کی تو وہ دونوں کی شرکت میں شار ہوگا اور اگر میت کے تام ہے کوئی چک کی تو تو کہا کہ کی ہوتو وار تو کی کا تو کہ کہ شرکت میں سے کہ کہ کی تو تو کہ دونوں کی شرکت میں شار ہوگا کہ کہ ہوتو وار تو کی کا تو کہ کہ ہوتو وار تو کی کا تو کہ کہ ہوتو وار تو کی کا تو کہ کہ ہوتو وار تو کی کو تو کہ کہ تو کو کہ کہ ہوتو وار تو کی کو کو کہ کہ ہوتو وار تو کہ کہ کو کہ کہ ہوتو وار تو کہ کہ کو کو کہ کہ ہوتو کو کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کیکہ کو کو کو کہ کو کو کہ کہ کہ کی کو کو کہ کہ کو کو کہ ک

يسو (6 بار)

#### وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں

امام محدر حمد الفتر تعالی نے اصل میں فر مایا کہ اگر کسی میت کے وصی نے اقر ارکیا کہ میں نے جمیع مال میت جو فلال بن فلال پر تھا استیقاء لیالیا ہے اور پکھاس کی تعداد بیان نہ کی پھر بعد اس کے کہا کہ میں نے اس سے صرف سودرم پائے جیں اور قرض دار نے پہلا کہ میں اگر بیقر ضد میت کے اُدھار کرنے جی پر ہزار درم تھے اور وصی نے بہلے تمام قرض کے باستیقاء وصول پانے کا اقر ارکیا پھر جدا کر کے کہا کہ یہ مودرم تھے پھر قرض دار نے بیان کیا کہ جو پر ہزار درم تھے اور وصی نے پورے ہزار جھ سے وصول کر لیے جی تو قرضدار ہزار درم سے بری ہوجائے گا بہاں تک کہ وصی کو اس کے کہا کہ یہ سودرم سے بری ہوجائے گا بہاں تک کہ وصی کو اس کے کہا چیز کے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا اور آر س اور موسل پائے جیں تم سے دصی کا قول جو ل ہوگا اور قرض دار کا قول وصی کے جی جی تا کہ اس کو فوسو درم وارث کو ڈائڈ دینے پڑیں۔ پھراگر وارث نے گواہ وہ گا اور آر کی اور تا میں دار ہے میں وصی فوسو درم وارث کو ڈائڈ دینے پڑیں۔ پھراگر وارث نے گواہ وہ گا اور آر کی کہ اختیار دارے میں وصی فوسو درم وارث کو ڈائڈ دینے پڑیں۔ پھراگر دارم تھے پھروصی نے جو پڑھا اس پر تھا سے بری ہوگا اور میں خوس درم قرض دار نے اقرار کیا کہ بھی پر ہزار درم قرضہ تھے پھروصی نے جو پڑھا س پر تھا سیاسی نے باستیقاء وصول پانے کا اقرار کیا پھر کہا ہے مورم تھے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے ہزار درم تھے دیں ہوجائے گا۔ کیونکہ وصی میں جوجائے گا۔ کیونکہ وصی میں بی بیاسیقاء وصول پانے کا اقرار کیا پھر کہا ہے دورم تھے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے ہزار درم تراد دے بری ہوجائے گا۔ کیونکہ وصی کیاستیقاء وصول پانے کا اقرار کیا پھر کہا ہے دورم تھے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے ہزار درم تراد دی براد دی کی ہوجائے گا۔ کیونکہ وصی کے کا میں میں میں میں کی ہوجائے گا۔ کیونکہ وصی کیاستیقاء وصول پانے کا اقرار کیا پھر کہا ہے دورم تھے جدا بیان کیا تو قرض دار بورے ہزار درم تو بور کیا ہو جائے گا۔ کیونکہ وصی کیاستیقاء کیا تو اور کیا کی کر کیا تو بیا دیا گا۔ کیاستی کی دورم تھے دورم تھر تو کیا کی دورم تھر تو کیا کی دورم تھر تو کی دورم تھر تو کیا کیا کیا کی دورم تھر تو کیا کی دورم تھر تو

نے اقر ارکیا ہےاوروصی کو بسبب انکار کے وارثو ل کونوسو درم ڈانڈ دینے پڑیں گے اور بیٹکم اس وقت ہے کہ جب وصی نے بیقول کہوہ سودرم تقےاپنے اقرار ہے جدابیان کیا ہواوراگر ملا کر یول کہا کہ میں نے تمام مال میت کا جوفلاں شخص پر تھا باستیفا ،وصول یا یا اور و وسو درم ہےاور قرض دارنے کہا کہ نبیس بلکہ ہزار درم ہے تو وصی کی اس بیان میں تقمد بین کی جائے گی یہاں تک کہ وصی نوسو درم کے واسطے اس کا دامنگیر ہوسکتا ہےاور جس صورت میں کہ قر ضدار نے پہنے ہزار درم کا اقرار کیا بھروصی نے اقرار کیا کہ جس قدراس پر تھاسب میں نے باستیفا ،وصول پایا اور و وسو درم بیں تو اس صورت کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہ جب وصی نے پہلے تمام قرضہ کے استیفا ،کا اقرار کیا ہےاور بیسب اس صورت میں ہے کہ قرضہ میت کے قعل ہے تابت ہوا ہواور اگروسی کے اُ دھار کرنے ہے قرضہ پیدا ہوا ہو۔ پس اگروسی نے پہلے استیفا ءتمام کا اقر ارکیا پھرا قرار ہے جدابیان کیا کہ وہ سو درم ہیں پھر قرض دار نے اقر ارکیا کہ قرضہ کے ہزار درم میں تو قرض دار پورے ہزار ہے ہری ہوجائے گا اور قرض دار کے کہنے ہے وصی پر وار توں کو پکھودینا نہ پڑے گا۔اور اگر اس امر کے گواہ قائم ہوئے کہ قرضہ کے ہزار درم ہیں تو وصی کے اقر ارکی وجہ سے قرض دار بری ہو جائے گا اور وصی پر وارثوں کونوسو درم انکاریا ابراء ' کی وجہ سے دینے پڑیں گے اور اگر قرض دار نے پہلے قرضہ کا اقر ارکیا پھروصی نے استیفاء تمام کا اقر ارکیا پھر اقر ارسے جدا بیان کیا کہوہ سودرم ہیں تو قرض داربسبب اقراروصی کے بری ہوگا اوروصی وارثوں کونوسودرم ڈانڈ دے گا اورا گروصی نے بیکلام اقرار ے ملاکر بیان کیااس طور ہے کہ جس قدر قرض دار پر تھاسب میں نے پایا اور وہ سو درم ہیں چرقرض دار نے کہا کہ قرضہ مجھ پر ہزار درم تھا اور وصی نے وصول کرلیا ہے تو قرض دار بری ہوگا اور وصی کو اختیار نہ ہوگا کہ کسی قدر کے واسطے اس کا دامن گیر ہو سکے اور وارث بھی وصی ہے صرف اسی قدر لے سکتے ہیں جینے کا اس نے وصول یانے کا اقر ارکیا ہے۔اور اگر قرض دار نے پہلے ہزار درم کا اقر ارکیا پھر وصی نے کہا کہ جو پچھاس پر تھا میں نے بھر پور وصول یا یا اور و وسو درم تھے تو قرض دار پورے ہزارے بری ہوگا اور وصی وارثوں کونوسو ورم ڈاغر رے گار پیچیط عل ہے۔

وارثوں کا مان وصی نے فروخت کیا پھراس پر گواہ کر لیے کہ بیس نے تمام تمن بھر پایا اور وہ مودر میں پھرمشتری نے کہا بلکہ ایک مو پہا تا اور سودر میں نے فروخت کیا پھراس دارے ڈائڈ بیس لے سکتا ہے اور شدوسی ڈائڈ دے گا اور اگر وصی نے ہوں اقرار کیا کہ بیس نے مودر م بھر پانے اور بیتمام تمن ہے اور مشتری نے کہا کہ تمن ایک مو پچاس ہے تو باتی پچاس وصی لے سکتا ہے۔ ای طرح آگر ذاتی مال اپنا فروخت کیا تو بھی بہی تھم ہے بیر پچھا سرختی بھی ہے۔ اگر وصی نے اقرار کیا کہ تمام مال میت جو بھر و پر تھا بیس نے بھر پایا اور وصی کے تول کی اس اور وہ مودر م سے بھر گواہ قائم ہوئے کہ تمام مال دوسودر م سے تو قرض دار باتی سودر م کے واسطے پکڑا جائے گا اور وصی کے تول کی اس نور وہ بودر م سے اگر وصی کے اقرار کیا کہ بیس نے فلال میت کا مال جوزید کے پاس بطور ود بیت یا مضاریت یا شرکت یا بعضا عت یا عادیت کے تھا بھر پور وصول پایا ہے پھر اس کے بعد کہا کہ بیس نے اس سے مرف سودر م بیا کہ بیا کہ بیا درم مول ہوئے ہیں اور مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے کہا کہ بڑار درم ہے اس کے دست وصول کر لیے ہیں تو وصی نے جس قدر پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا ہے اس سے زیادہ کا ضام بی نہ ہوگا اور مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے بیس قوق وصی اس کا جس میں مقول میں ہوگا اور مطلوب نے بیس تو وصی کی تول اس میں مقبول مورے کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے ہیں اور مطلوب نے کہا کہ ہوں نے کہ میت کے بڑار درم سے تو توصی کا قول اس باب میں مقبول ہوگا کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور مطلوب کا کہ میں نے اس سے مورد موسول کر لیے ہیں اور میں کی موسول کر سے بیاں بیل میں مقبول کو اس مقبول کو میں کے اس سے دور موسول کر لیے ہیں اور مسلوب کی میں کے اس سے مورد میں کی اور اس میں موسول کر کے بیاں میں میں موسول کر کے ہیں کو تھر کی کو تو کی اور کیا کے میں کی کو کو کی کو کی کو تھر کی کو تو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو

اگروسی نے اقرار کیا کہ جس فقدر فلال میت کی زمین میں اناج تھایا جواسکے کی میں چھوہارے تھے قبضہ کر لیے

اگروسی نے اقرار کیا کہ فلاں شخص پر جودین مینت کا تھا میں نے بھر پایا اور قرض دار نے کہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم تھے اوروسی نے کہا کداس کے ہزار درم تھ پر تھے لیکن تو نے پانچ سودرم اس کی زندگی میں اس کودے دیے تھے اور پانچ سودرم بعد اس کے مرنے کے تو نے جھے دیے ہیں اور قرض دار نے کہا کہیں میں نے کل تھبی کو دیے ہیں تو وصی ہزار درم کا ضامن ہو گالیکن وارثوں ہے اس کے دعویٰ پرتشم لی جائے گی کذافی الحیط اگر وصی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں متیت کی منزل میں جو پچھتھا متاع ومیراث ہے سب اینے قبضہ سے لیا پھراس کے بعد کہا کہ وہ سودرم اور یانچ کپڑے تھے اور وارثوں نے گواہ قائم کیے کہ فلاں میت کی منزل ہیں اس کے مرنے کے روز ہزار درم اورسو کپڑے تھے تو وصی پر اس کے اقر ارے زیادہ کچھ لازم نہ ہوگا تا وقتیکہ گواہ گواہی نہ ویں کہ وصی نے ان سب پر قبضہ کرلیا ہے بیرحادی میں ہے۔اور اگروسی نے اقر ارکیا کہ جس قدر فلاں میت کی زمین میں اٹاج تھا یا جواس کے تل میں چھوہارے تھے تبضہ کرلیے یا اس زمین کی بھیتی میں نے قبضہ میں لے لی پھر کہا کہ وہ اس قدر تھی اور وارث نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے کہاس زمین میں اس اس قدر تھی تو وصی پراس کے اقر ارسے زیادہ لازم نہ آئے گا جب تک کہ کواہ کوائی نہ دیں کہ وصی نے اس پر قبضہ کرلیا ہے بیمبسوط میں ہے۔اورا گروسی نے اقر ارکیا کہ مال کتابت فلاں مکا تب میت پر ہزار ورم تھا اس میں ہے نوسو درم میت نے اپنی عین حیات میں وصول پائے اور سو درم اس کے مرنے کے بعد میں نے وصول کیے ہیں اور مکا تب نے کہا کہ تو نے پورے ہزار درم لیے ہیں اور گواہوں نے گواہی دی کہ وصی نے اقر ار کیا ہے کہ جومکا تب پرتھا سب میں نے بھر پور وصول پایا ہے تو پورے ہزار درم وصی پرلازم آئیں مے لیکن پہنے وارث تھم کھائیں کہ ہم کومیّت کے وصول کر لینے کا حال معلوم نہیں ہے بیری طرحتی نیں ہے۔اگروضی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں میت کے مکاتب ہے جو پچھاس پر تھا بھرپایا اور وہ سو درم تھے اور مرکاتب معروف ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے جھے سے ہزار درم وصول کیے ہیں اور یبی تمام مال مکا تبت ہے تو سو درم کے بارہ میں وصی کا ل سین اگر قر ضرکواہوں سے تابت ہواتووسی کے اقرار سے اس پراازم آتا اس کا جواب دیا کیاس سے اس پر نداازم آئے گا کونکہ اس نے کسی خاص سے وصول یانے کا اقرار نہیں کیا ہے ا

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی استان کا الاقرار

تول تبول ہوگا اور مکا تب پرنوسودرم لا زم آئیں گے اور اگر وصی نے تمام مال کتابت وصول پانے کا اقر ارکیا اور پچھ تعداد بیان نہ کی تو مکا تب آزاد ہوجائے گا پھراگر گواہ قائم ہوئے کہ اصل مال کتابت ہزار درم ہیں اور مکا تب نے وصی کے وصول پانے کے اقرار سے پہلے ایسا اقرار کیا تھا تو وصی پورے ہزار درم کا ضامن ہوگا کذانی المبسوط۔

(ليمو (١٥ بارې ☆

## جس کے قبضہ میں میت کا مال ہےاس کے وارث یا موصیٰ لہ کے واسطےاقر ارکر دینے کے بیان میں

ا بیک شخص زید کے قبصہ میں ایک شخص عائب بیعن عمر و کا مال ہے وہ عائب مرگیا بھر خالد آیا اور دعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور زید نے اس کی تقید بیت کی تو قاضی چندروز انتظار کرے گا خواہ اس نے کہا ہو کہ میت کا کوئی اور وارث ہے یا نہ کہا ہو لیس اگر کوئی وارث دوسرا ظاہر ہوا تو خیر ورنہ خالد کے حوالہ کرے گا اور جن جن مقامات میں بیٹکم ندکور ہے کہ قاضی درنگ وانتظار کرے گا وہاں مدت انظار کی قاضی کی رائے پر ہے کہ وہ خوب خیال کر لے کہ اگر اس کا وارث کوئی دوسرا ہوتا تو وہ اس قدر مدت میں آ جاتا بیفآوی صغریٰ کتاب الدعویٰ میں ہے۔املاء میں امام محمد رحمتہ انقد علیہ ہے مروی ہے کہ زبید مرگیا اور اپنا مال عمرو کے باس حجوز اپس خالد نے دعویٰ کیا کہ بیں اس کا بیٹا ہوں اور ہندہ نے دعویٰ کیا کہ میں اس کی جورو ہوں پس عمرو نے کہا کہتم دونوں سیجے ہو میں تم دونوں کے سوائے اس کا تنیسرا وارٹ کوئی نہیں جانتا ہوں مگران دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی تو قاضی چندروز انتظار کے بعد خالد کوتمام مال دے دے گا تگر پہلے خالد ہے عورت کے دعویٰ پر اس کے علم کی تشم لے گا۔ اس طرح اگر اس صورت میں میت کوئی عورت ہوتی اور کسی مرد نے دعویٰ کیا کہ بیں اس کا خاوند ہوں۔ تو اس کا تھم مثل تھم عورت کے اس مسئلہ میں ہوتا۔ ای طرح اگر قابض مال نے کسی مخض کی نسبت شو ہریا زوجہ ہونے کا یا مال کی طرف سے بھائی ہونے کا یا بچایا ماموں وغیرہ ذی نسب کا اقرار کیا تو بھی یہی تھم ہوگا اورمولی العمّاقہ اس صورت میں بمنز لہنسب کے ہے۔ پس اگر ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں میّت کی بیٹی ہوں اور ایک مخض نے دعویٰ کیا کہ میں نے میت کوآ زاد کیا ہے اور قابض مال نے کہا کہتم دونوں سیجے ہو یا کہا کہ بیعورت اس کی بیٹی ہے اور اس محض نے اے آزاد کیا تھایا پہلے مولی کی نسبت اقرار کیا بھر بیٹی کی نسبت اقرار کیا تو دونوں بکساں ہیں اور مال ان دونوں کو ہرا برتقسیم ہوگا اگر جہ دونوں نے ہاہم ایک دوسرے کی تکذیب کی ہواورمولی الموالا ق<sup>ل</sup> اس تھم میں بمزلۂ زوجین کے ہے۔اورا گرقابض مال ایک عورت ہواور مال ایک مخف مر د کا ہولیں اس عورت قابضہ نے کہا کہ میں میت کی جورو ہوں اور بیعورت بھی جوموجود ہے اس کی جورو ہے اور بیمر دجوموجود ہے میت کا مولی ہے یعنی اس کے ہاتھ پرمیت اسلام لایا تھا اور اس ہے موالا ۃ کی تھی اور دوسری عورت نے کہا کہ میں ہی اس کی جورو ہوں تو نہیں ہے اور مولی الموالا ۃ نے کہا کہ میں ہی اس کا وارث ہوں تم دونو ں نہیں ہوتو قاضی چوتھائی مال دونوں جوروؤں کودے گا اور باقی مال مولی الموالا قا کودے دے گا یہ محیط میں ہے۔ اور اگر قابض نے کہا کہ پیخض میت کا بیٹا ہے اور میں نہیں جا تنا ہوں کہاس کا کوئی دوسرا وارث ہے یانہیں ہے تو قاضی انتظار کے بعدا گر کوئی وارث دوسرا آیا تو خیر ورنہ تمام مال اس بیٹے کود ہے دے گا۔ اور اگر قابض نے کہا کہ میں دوسراوارث میت کانہیں جانتا ہوں تو قاضی انتظار نہ کرے گا بلکہ اس مقرلہ کو مال دے دے گا ا مولی الموالا قاده مختص مجہول النسب جس نے کسی کواپتامولی بنایا کہ اگر میں مرون تو میراوارث تو ہے اورا گر کوئی جنایت کروں جس ہے دیت لازم آئے تو اس كو اداكر اوروه قبول كرام

كذا في شرح ا دب القاضي الصدر الشهيد - ا ما مجمد رحمته القدعليه نه فر ما يا كه اگر قابض مال نه كها كه نو ميّت كا مال و باب كي طر ف سے بھائی ہےاور میں نہیں جانتا ہوں کہ آیا میت کا کوئی اور ایسا وارث ہے کہ تجھے میراث ہے مجحوب کرد ہےاور مدعی نے کہا کہ میں اس کا ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے کوئی وارث نہیں ہے تو اس کومیراث نہ ملے گی جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا کوئی دوسراوارٹ نہیں ہے۔اوراگر قابض نے کہا کہ تو مینت کا ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہے اورا یک بھائی اس کا ایسا ہی اور ہے تم دونوں اس کے وارث ہو ہیںتم دونوں کے سوائے اس کا وارث کوئی تنیسرانہیں جانتا ہوں اور مدعی نے کہا کہ ہیں ہی اس کا مان و ہاپ کی طرف ہے بھائی ہوں میرے سوائے دوسراوارٹ نہیں ہے تو قاضی چندروز انتظار کر کے اگر دوسراوارث بیدا ہوتو خیرورنہ تمام مال اس مدعی کودے دے گامیرمحیط میں ہے۔ اگر ایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ میت میراغلام ہے اور بیدمال میرے غلام کا مال ہے میں اس کا زیادہ حق دار ہوں اور ایک دوسر سے مخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور میت آ زا داصلی تھا بھی مملوک نبیس ہوا ہے اور میں ہی اس کا دارت ہوں اور قابض اقر ارکرتا ہے کہ میت غلام تھا اور ان دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تکذیب کی تو مال مولی کو ملے گا بیٹے کونہ ملے گا بیمجیط میں ہے۔اگر دعویٰ کیا کہ میں غائب کا بھائی ہوں و دمر گیا اور میں وارث ہوامیر ہے سوائے دوسراوار ث نہیں ہے یا کسی نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا یا باپ یا مال یا اس کا مولی آزاد کنندہ ہوں یا کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی مچوچھی یا خالہ یااس کی بہن کی بیٹی ہوں میر ہے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اورا لیک دوسر کے خف نے دعویٰ کیا کہ میت نے من مال کی تہائی مال کی میرے حق میں وصیت کی ہے اور قابض نے دونوں کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہتم دونوں کے سوائے میت کے مال کا کوئی دوسرا وارث حق دار ہے یانہیں ہے تو اس اقرار کے سبب سے مدعی وصیت کو پچھ نہ ہے گا اور قاصی دوسرے وارثوں کو مال دے دیے گا بیرخلا صدیس ہے۔شو ہروز وجدا ورمولی الموالا ۃ بیرد ونوں کیموصی نہ سے مقدم حقدار ہیں بیرمحیط میں ہے۔اگر قابض مال نے اقرار کیا کہ مالک مال مرگیا اور اس مخض کے اس پر ہزار درم ہیں تو قاضی اس سے دریا دنت کرے گا کہ اس نے کوئی وارث چھوڑا ہے اگر اس نے کہا کہ ہاں تو ان دونوں میں خصومت قرار ندد ہے گا اور کہا کہ نبیں تو قاضی انتظار کرے گا پھر آگر کوئی وارٹ ظاہر نہ ہوا تو میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس کے مقابلہ میں دعویٰ مدعی کی ساعت کرے گا اور اگر قرضہ ٹا بت ہو گیا تو اس کود لائے گاور نہ تمام مال بیت المال میں داخل کرد ہے گا میختمر جا مع کبیر میں ہے۔

ایک فخص کے قبضہ میں دوسرے کا مال ہے مالک مال مرگیااہ رقابض مال نے اقر ارکیا کہ میت نے اس زید کے واسطے جمع اس مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اس عمر و کے واسطے جمع مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اس عمر ہے واسطے تمام اس مال کی وصیت کی تیرے واسطے کی وصیت نہیں کی ہے تو مال دونوں کو برا ہر تقییم ہوگا اور اگر قابض مال نے اقر ار کیا کہ میت نے اس زید کے واسطے جمع مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ عمر واس کا ماں و باپ کی طرف سے بھائی مال نے اقر ارت ہوائی مال و بیا کہ میت نے اس زید کے واسطے جمع مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اقر ارکیا کہ میت نے اقر ارکیا کہ میت نے اس زید کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اقر ارکیا کہ میت نے اور بھی اقر ارکیا کہ میت نے اقر ارکیا کہ میت نے اور بھی اور ان کی بھی طرف مال وار شمع الوار اسٹی میل کوئی وارث میں ہے وہ تمام مال وارث میں ہے وہ تمام مال وارث میں ہے وہ تمام مال وارث میں ہے وہ کی کی کی میت نے وہ بھی کی بھی اس نے تقد دیتی کی ہے تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا جب تک کہ کوئی وارث صاضر نہ ہواور اگر میں میں کے میں میں کے وہ ب تک کہ کوئی وارث صاضر نہ ہواور اگر میں میں کی وہ ب تک کہ کوئی وارث صاضر نہ ہواور اگر میں میں کی دوسر کی وہ ب تک کہ کوئی وارث صاضر نہ ہواور اگر میں کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی وہ ب تک کہ کوئی وارث صاضر نہ ہواور اگر میں میں کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کا دوسر کی کی دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کی دوسر کی کی دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کی دوسر کی کار کی دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی دوسر کی کا دوسر کی دوسر کی کا دوسر کی کی کا دوسر کی کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی دوسر کی دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کا دوسر کی کی کا دوسر کی کی کا دوسر ک

جس کی طرف مال ہے اس نے اور مدگی نے اقرار کی کہ میت کا کوئی وارٹ نہیں ہے تو قاضی انتظار کرے گا پھر میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا کہ وہ جس کی طرف مال ہے اس ہے مال وصول کر لے پھر مدگی کو تھم کرے گا کہ اپنے وجوئی کے گواہ قائم کرے اگر اس نے قائم کیے تو اس کے نام موافق وجوئی کے مال کی ڈگری کر دیے گا پھر اگر ما لک مال زندہ آ کر موجود ہوا تو قاضی اس ڈگری کو منسوخ ور درکر دے گا پس اگر مدعی نے وہ مال تلف کر دیا ہوا وراصل میں قرض دار پروہ مال قرضہ ہوتو مال مالک کو قرض دار سے صنان لیا وراگر اصل میں اس نے غصب کرلیا تھا تو اس کو اختیار ہے کہ جا ہے مدعی قبضہ کر لینے والے سے صنان لے اور اگر مالک وربحت اللہ علیہ کے نزویک کے خوا ہے مدعی قبضہ کر لینے والے پر ہے اور آمام مجدر حمت اللہ علیہ نے کہا کہ میر سے ذرویک و دیجت مقل غصب کے ہے اور اگر مال اس محت کے باس جس کے قبضہ میں ہوں کہ جاس کے باپ کی طرف سے پہنچا ہے کہ اس فرد کی ہوئی مدی اور اگر مالک مال زندہ نہ آباس کا وارث حاضر ہواا ورقر ضہدی ہے اور اگر مالک مال زندہ نہ آباس کا وارث حاضر ہواا ورقر ضہدی ہے اور اگر مالک مال زندہ نہ آباس کا وارث حاضر ہواا ورقر ضہدی ہے اور اگر کیا تو تھم قضاء و یہ ہی دیے گا میخضر جامع کم بیر میں ہے۔

میت کے وارثان کا قاضی کب تک انظار کرے؟

اگراس مخص نے جس کے پاس مال ہے اقرار کیا کہ میت نے اس زید کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہے لیکن خالد بن عمرو کا میت پراس اس قدر قر ضہ ہے اور خالد نے اس کی تصدیق کی اور زید نے وصابت کا دعویٰ کیا اور قر ضہ ہے انکار کیا تکر بھی نے ربے اقرار کیا کہ مدی نے کوئی وارث نہیں چھوڑا ہے تو قاضی چندروز انتظار کرے گا۔ محرقرض خواہ سے کہے گا کہ اپنے قرضہ کے گواہ پیش كرے اگراس كے ياس كواہ نہ ہوں تو موسى لدے اس كے علم برقتم لے گا كہ ميں نبيس جانتا ہوں كداس شخص كا ميت يربيقر ضدے ہيں اگراس نے متم کھالی تو تمام مال اس کودے دے گا اور اگر قرض خوا ہ کو پچھے نہ دے گا اور اگر قابض مال نے کہا کہ مینت نے اس شخص کے واسطے تمام مال کی وصیت کر دی ہے اور بید میں نبیں جانتا ہوں کہ اس نے کوئی وارث چھوڑ اے یانہیں پس موصی لہنے کہا کہ جھے تمام مال دے دے کہ وہ ہر حال میں میراہے خواہ اس نے کوئی وارث چھوڑ اہو یا نہ چھوڑ اہوتو قاضی اس کو پچھٹیں دے گا بیمجیط میں ہے۔ اگر اس شخص نے جس کی طرف مال ہے قاضی ہے کہا کہ بیہ مال فلاں مینت کا ہے اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑ ا ہے تو قاضی انتظار کرے گا اوراس شخص ہے اس کے نفس کا کوئی گفیل لے گا پھراگر کوئی وارث یا موصی لہ حاضر ہوا تو خیر ورنہ مال اس ہے لے کر بیت المال میں داخل کر دےگا پھراگروہ مال مسلمانوں کوتقشیم کر دیا پھر ما لک زندہ موجود ہوا تو وہ مال قرض دار پر ویسا ہی قرض رہے گا اور اس کو بیت المال ہے عوض دلایا جائے گا اور اگروہ مال اصل میں غصب ہوتو ما لک کوا ختیار ہے جا ہے اس مخف ہے لے جس کے پاس تھا یا اس کے بیت المال میں ہے لے لے اور اگر اس نے غاصب ہے لیا تو غاصب کو بیت المال میں سے ملے گا اور اگر دراصل وہ ودیعت تھا تو مستودع پر صان نہیں آتی ہے بیتول امام ابو پوسف رحمہ القد تعالیٰ کا ہے اور امام محمر رحمته اللہ علیہ نے کہا کہ میرے نزویک ود بیت بمز له غصب کے ہے اور اگر قابض ال وصی تھا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور ما لک کو بیت المال ہے عوض ملے گا اور اگر ما لک مال زندہ نہ آیا بلکہ اس کا بیٹا آیا تو جس مخض کی طرف مال تھا وہ کسی صورت میں ضامن نہ ہوگا اور بیٹے کو بیت المال میں ہے یوض ملے گاہیہ مخضر جامع کبیر میں ہے۔

بائيسو(6باب

## فتل اور جنایت کے اقر ارکے بیان میں

قال الممتر جم جنایت لغت میں گناہ کرنے کے معنی میں آیا ہے اور مرادیهاں عمد اُلضاعت نفس کے سوائے کوئی تعل جس کے جر مانہ لازم آئے اور مجم جنایت کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو خطاسے آل کرنے کا قر ارکیا اور گواہ آل کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور بھی قبل عمد کو بھی جنایت کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو خطاسے آل کرنے کا اقر ارکیا اور گواہ آل کے اس مقر کے سوائے دوسرے پر قائم ہوئے اور ولی نے اس سب کا دعویٰ کیا تو مقر پر آدمی دیت لازم ہوگی اور دوسرے مشہود علیہ پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ ای طرح آگر زید نے عمد اقبل کرنے کا اقر ارکیا اور قبل عمد کے گواہ عمر و پر قائم ہوئے اور ولی نے کہ کا مقر پر اور کی کیا تو مقر کوئل کرسکتا ہے دوسرے گوتی نہیں کرسکتا ہے۔ اور اگر قبل خطا کی صورت میں ولی نے کل کا مقر پر وعولٰ کیا تو پوری ویت اس کی مددگار برادری پر لازم آئے واقع کی کیا تو پوری ویت اس کی مددگار برادری پر لازم آئے

کی رہ محیط میں ہے۔

ئىئىسو (6 بارى

متفرقات ميں

ابن ساعہ نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ وارثان زید کے مجھے پر ہزار ورم ہیں تو موافق میراث کےان سب میں تنتیم ہوگا اورا گرمورٹ کا کوئی حمل ہوتو و و بھی ان وارثوں میں داخل ہوگا اور اگر کہا کہاولا دفلاں کے مجھ پر ہزار درم ہیں تو وارثان موجودہ میں برابر تقتیم ہوگا حمل کواس میں سے نہ ملے گا یہ محیط میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی جورو ہے کہا کہ جب میں نے بچھ سے نکاح کیا تھا تو میں نابالغ تھا تو فقط اس اقر ارہے دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی بلکہ اس ہے دریا فت کیا جائے گا كدا يا تيرے والدنے اجازت وي تھي اگراس نے كہا كرئيس تو كہاجائے گا كدكيا تونے بعد بالغ ہونے كے اجازت وي اگراس نے کہا کہ نبیں تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اب اجازت دیتا ہے اگر اس نے کہا کہ نبیں تو اس وقت باہم جدائی کرا دی جائے گی ہے واقعات حسامیہ میں ہے۔ نوادر ہش م میں امام محدر حمتہ القدعلیہ ہے روایت ہے اگر زید نے اقر ارکیا کہ عمر و کے جھے پر ہزار درم خالد کی میراث کے بیں پس اگرمقرلہ نے مقر کے قول کی تصدیق کی تو مقرلہ سے اس کو خالد کے وارث لے لیس محاور اگر مقرلہ نے انکار کیا تو وارثان خالد کوئس نے لے لینے کی کوئی را وہیں ہے میر پیط میں ہے۔ ایک غلام نے کسی مخص کو خطا سے آل کرڈ الا اور مولی کومعلوم نہ ہو یہاں تک کداس نے اقرار کیا کہ میں نے بیفلام زید کے ہاتھ فروخت کر کے اس کے سپر دکر دیا تھا اس نے پھرمیرے یاس ود بعت ر کھا ہے اور متنول کے ولی نے اس کی تکذیب کی تو مولی کا قول قبول نہ ہوگا اور نداس کے گواہ مسموع ہوں سے اور تھم کیا جائے گا کہ یا غلام مقتول کے ولی کودے یا اس کا فعربیدوے پس اگر اس نے غلام دیا مجرز بدحاضر ہوا اور مولی کی تکذیب کی تو جو ہواوہ می رہے گا اور ا گرتقمد این کی تو غلام کودا پس کے سکتا ہے اور اگر مولی اس کی قیمت مقتول کے ولی کودے گا اور اگر یوں کہا کہ بیس نے حالت دانسگی میں کہاس نے جرم کیا ہے فروخت کیا تو مقتول کا جوولی غلام کوکسی راہ ہے نہیں لے سکتا ہے اور مولی پر دیت واجب ہو گی خوا ہمقرلہ نے اس کی تقعد بن کی یا تکذیب کی ہوئی تریشرے جامع کبیر میں ہے۔

این ساعہ نے امام محمد رحمتہ القدعلیہ سے دوایت کی ہے کہ زبیر نے کہا کہ اس عمر د کا مجھ پر اس قدر ہے جس قدراس مجر کا ہے اور اس مجلس میں بکر کے قرضہ کی کچھ تعداد بیان نہ کی تھی اور نہ کوئی کلائم پہلے ایسا کر چکا ہے جس ہے معلوم ہو کہ بکر کا اس پڑس قدر ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ دونوں کے لیے جس قدر جا ہے اقر ارکر ہے اور اگر بگر نے گوا و قائم کیے کہ میرے اس پر ہزار درم ہیں تو اس ہے ممر و کو ہزار درم کا استحقاق ثابت نہ ہوگا اور مقر کو اختیار ہے جس قدر جا ہے اس کے واسطے اقر ارکر بے نو اور بن ساعہ ہی امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہا گرزید نے کہا کہ عمر و کے جھ پر ہزار درم ہیں جسے کہ بکر کا جھ پر دینار ہے تو عمر و کے اس پر ہزار درم ہوں گے اور بمرکااس پرایک دینار ہوگا اوراگراس قدر کہدکر کہ عمر و کے جھے پر ہزار درم ہیں خاموش ہور ہا پھر کہااوراس بمر کے جھے پرمثل اس عمرو

کے جیں تو ہرایک کودونوں میں سے ہزار درم ملیں سے بشر طبکہ بیا لیک ہی مجلس اور ایک ہی کلام میں واقع ہو بیرم طبط میں ہے۔ زیدئے عمرو کے غلام کی نسبت اقر ارکیا کہ بیبر کا ہے اور عمرو نے انکار کیا پھرزید نے کہا کہ اگر میں اس کوخریدوں تو بیآ زاد ہے پھراس کوخریدا تو وہ بکر کو دلایا جائے گا اور عتق باطل ہوگا اور اگر اقرار کیا کہ یہ بکر کا ہے پھرا قرار کیا کہ بیآ زاوہے پھراس کوخریدا تو بمرکو ملے گااوراگر پہلے اقرار کیا کہ بیآ زاد ہے پھر کہا کہ بیبر کا ہے پھراس کوخریدا تو وہ آزاد ہے۔اوراگر پہلے بکر کے واسطے اقرار کیا مجر کہا کہ بیرخالد کا مجراس کوخر بدا تو پہلے کو یعنی بکر کو مطے گا اور اگر دونوں اقر اروں کے بعد شعیب نے اس کواس غلام کے خرید نے کا وکیل کیااوراس نے خریدا تو موکل کودیا جائے گا بیمچیط سرحسی میں ہے۔منتنی میں بروایت بشرین الولید کے امام ابو یوسف رحمته الله علیہ ے مردی ہے کہ زید نے کہا کہ عمرو کے میرے پی ہزار درم و دیعت کے ہیں پھر کہا کہ میرے اقرارے پہلے ضائع ہو گئے تو اس کی تقدیق نہ ہوگئے تو اس کی تقدیق نہ ہوگئے تو اس کا قول قبول ہوگا اوراگر کہا کہ میرے پی سود بیت تھے پھر ضائع ہو گئے تو اس کا قول قبول ہوگا اوراگر کہا کہ ذید کے میرے پی شرار درم و دیعت کے ہیں کہ ضائع ہو گئے اور میرکلام ملا کربیان کیا تو استحسانا اس کی تقد ہیں ہوگ ای طرح اکریے فقر و ملا یا کہ کی سے بیا کہ میں ہے۔ کی استحسانا تقدیق ہوگئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے تو بھی استحسانا تقدیق ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے

اکر اقرارکیا کہ ذید کا مجھ پر ایک ہروی کپڑا ہے تو جو ہروی کپڑا الائے گا اس میں اس کی تقدیق کی جائے گی مگر چہے تتم کھا

اور بعض مشائ نے نے کہا کہ میدامام محمد رحمتہ القد عایہ کا تول ہے اور امام دبو یوسف رحمتہ القد علیہ کے زویک چاہئے کہ اس اقرار سے

اوسط ورجہ کا کپڑا قرار دیا جائے اور اسمح میہ ہے کہ میہ بالا جماح سب کا قول ہے۔ اسی طرح اگر کہا کہ ذید کا مجھ پر ایک کپڑا ہے اور اس کی

جنس بیان نہ کی تو جو کپڑا الائے گا اس میں اس کی تقد بی ک جائے گی پہنا ہوا اور نیا اس صورت میں کیساں لیے اور اس کا جیجیا نہ چھوٹے گا جب تک کہ وہ کوئی کپڑا نہ وے میں میسوط میں ہے۔

اگر کی مخفل نے اقر ارکیا کہ زید کا جمھ پر ایک داریا زمین یا نئل یا بستان ہے تو بیغصب کا اقر ارہے پس مال عین لیعن ابعینہ ای مال کی واپسی کا تھم دیا جائے گا اگر بعینہ موجود ہواورا گر اس کے واپس کرنے سے عاجز ہوا تو امام اعظم رحمہ القد تعالی اور دوسرے قول امام ابو پوسف رحمت اللہ علیہ کے موافق قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور اوّل تول امام ابو پوسف رحمہ اللہ تعالی کے موافق وا مام محمد رحمت اللہ علیہ

كنزديك قيت كاضامن برييط مس ب-

اگراقرارکیا کہ مجھ پر فلاں شخص کا غلام سے اور فلاں شخص نے ایبادعویٰ کیا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس پر درمیانی غلام یا درمیانی غلام یا درمیانی غلام کی قبت واجب ہوگی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ غلام اور اس کی قبت کے باب میں اس کا قول قبول ہوگا اس طرح اگر اقرار کیا کہ فلاں شخص کا مجھ پر ایک اونٹ یا گائے یا بکری ہے تو بھی ایسانی اختلاف ہے بید ذخیر و میں ہے۔ اور اگر کہا کہ مجھ پر غلام تو میں ہے۔ اور اگر کہا کہ مجھ پر غلام کی قبیت واجب ہوگی اور قبت کے بارہ میں تنہ سے اس کا قول قبول ہوگا ہے۔

اگراپ او پرایک چو پاید ہونے کا اقر ارکیا تو جس چو پاید کووہ چا ہے اس کی قیمت اس پر واجب ہوگی اورا گرایک چو پایدلایا
اور کہا کہ یہ ہے تو اس کا قول قبول ہوگا بشر طیکہ گھوڑ ایا بمل یا گدھایا اونٹ لائے اوران کے سوائے بیس اس کا قول قبول نہ ہوگا بد قاوت و اس کا قاضی خان میں ہے۔ کتاب العلل بیس ہے کہا گر لفلان علی ورہم فلوس تو اس پر مساوی ایک درم کے فلوس واجب ہوں گے اس طرح
اگر کہا کہ فلال علی وینار ورا ہم تو اس پر مساوی ایک وینار کے درا ہم واجب ہوں گے اورا گر کہا لفلان علی بدر ہم فلوس تو یہ بیج ہے گویا
اس نے کہا کہ بیس نے اس کے ہاتھ فلوس بعوش درم کے فروخت کے اورفلوس کی مقدار بیان کرنا اس پر ہوگی اور منتمی بیس ہے کہا گر کہا
لفلان علی درہم و قبی تو اس پر ایک درم کے مساوی آٹا واجب ہوگا یہ بیط میں ہے۔

اگر کمی شخف کے واسطے کی وار باز مین یا ملک یا شراء میں جن ہونے کا اقر ارکیا تو اس کو بیان کرنا چاہئے کہ س قد رہا وراگر مقرلہ نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو زیادتی پراس سے تم کی جائے گی اوراگر اس نے بیان مقدار سے انکار کیا تو قاضی خوداس سے مقرلہ نے اس سے گا کہ کیا آ دھا ہے یا تہائی ہے یا چوتھائی ہے بہاں تک کہ ایس مقدار تک نو بت پہنچے کہ عرف میں اس سے کم کی ملیت نہیں ہوا کرتی ہے کہ اس قدراس پرخواہ تو اہلازم ہوگا بھر زیادتی پراس سے تسم کی جائے گی اوراگر یوں کہا کہ اس شخص کا حق ملیت نہیں ہوا کرتی ہے ہوں کہا کہ اس شخص کا حق اس میں سے تب کی وروازہ جڑا ہوا یا بناء بدون زمین کے یا حق زراعت یا اجارہ پر رہنے کا ہے تو اس کے قول کی تقد یق نہ کی جائے گی ایکن اگر یہ بیان اقرار سے ملاکر کہا ہوتو تقد بی کی جائے گی میر جیل سے۔

لے کیونکہ اس نے مطلق کیڑے کا اقر ارکیاہے ا

ا گر کہا کہ فلاں محص کا مجھ پر قرضہ ہے اور بیان کرنے ہے انکار کیا تو قاضی اس سے تعداد درجہ بدرجہ دریا فت کرتا جائے گا یہاں تک کہ عرف کے موافق اقل مرتبہ کہ جس ہے کم پر قرضہ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے پہنچے پس اگر اس قدر کا اقرِ ارکیا تو خیر ورنہ اس قدر خواہ تو اہ اس پر لازم ہوگا اور زیادتی پر اس سے تھم لی جائے گی میر پیط سرحسی میں ہے۔ اگر کہا کہ بینغلام فلا ل محف کا ہے میں نے اس ے خریدا ہے اور ملا کربیان کیا اور خرید کے گواہ چیش کیے تو استھا نا مقبول ہوں گے اور اگر سکوت کے بعد کہا کہ میں نے قبل اقرار کے اس سے خریدا ہے بیاس نے جھے ہبہ کیا ہے یاصد قد دیا ہے تو اس امر پر اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے میں مبسوط میں ہے۔

منتلی میں ہے کہ بشررحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی کہ اگر اقر ارکیا کہ میرے بھائی کے مجھ پر ہزار درم بیں اور اس کا نام نہ بیان کیا تو یہ باطل ہے اور اگر نام لیا اور اس کا کوئی بھائی اس نام کا ہے تو اس پر بیلازم آئے گا اور اگر کہا کہ میرے بیٹے کے اور اس کا ٹام ندلیا اور اس کا بیٹا معروف ہے تمراس نے کہا کہ میر اایک دوسرا بیٹا ہے بیس نے اس کومرا دلیا تھ تو اس کا قول تبول ہوگا اورا گرکسی جیے کا تا ملیا ہے تو اس کود وسرے کی طرف معروف کرنے کا اختیار نبیں ہے اورا گراس قبیل کے اموریس دو نام عمرو وعمرو وسالم متنق ہوجا ئيں تو اقرار قرضه باطل ہو گا اور طلاق وعمّاق واقع ہوجائے کی اور اس کو بيان کرنا جا ہے کہ ان

ستفقین میں ہے کون مراد ہے بیری طام ہیں ہے۔

الاصل یعنی قاعدہ بیہے کہ اگر اس نے کوئی مقدار بیان کر کے دوصنفوں مال کی طرف نسبت کیا تو دونوں میں سے جرا یک کی نصف لی جائے گی کیونکہ اس نے مقدار کو دونوں کی طرف برابرنسبت کیا ہے اس برابرتقتیم ہو گی چنانچہ اگر دو شخصوں کی طرف نسبت کرے تو دونوں میں برابرتقتیم ہوتی ہے اوراضافت میں مساوات ہوناتقتیم میں بھی مساوات جا بتا ہے۔اگر کہا کہ جھے پر دس کپڑے ہروی ومروی ہیں تو ہرایک میں ہے نصف نصف واجب ہوں گے بیرمحیط سرتھی میں ہے۔اگر کہا کہ جھے پر دوسومثقال سونا و جاندی ہے تو ہرا یک میں سے سومثقال واجب ہوگی اور مقرلہ جاندی کوزیا وہ نہیں کرسکتا ہے اور جیدور دی ہونے میں مقر کا قول قبول ہوگا بیرمجیط میں ہے۔اگر کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم قرض وور بیت ہیں تو وہ آ دھے درم قرض کا ضامن ہے اور آ دھے درم ود بیت ہول کے۔ای طرح اگر کہا کہ میری طرف زید کے ہزار درم مضاربت وقرض کے ہیں تو بھی یہی تھم ہےاوراگرا پنے اقرار سے ملاکریوں بیان کیا کہ اس میں ہے تین سو درم قرض اور سات سو درم مضاربت کے ہیں تو اس کا قول قبول ہوگا اور اگر جدا کر کے بیان کیا تو دونوں میں ہے آ دھے و سے کے جائیں کے کذافی الحادی اگر اقرار کیا کہ زید کے میرے پاس ہزار درم ہبدوود بیت کے ہیں تو سب ود بیت کے قراردیے جائیں گے بیمحیط سرھی میں ہے۔

اگر اقرار کیا کہ زید نے مجھے تین کپڑے زطی و یہودی و دبیت دیئے تھے تو اس پر ایک زطی اور ایک یہودی لازم ہوگا اور تیسرے کپڑے کا بیان اس پر ہے خواہ زطی بیان کرے یا یہودی مگرتشم ہے بیان معتبر ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ مجھ پر ایک تغیر گیہوں و جو کی ہے الا ایک رائع تو اس پر تین چوتھائی تغیر واجب ہوگی ہرایک میں سے نصف نصف بیمحیط سرتسی میں ہے۔ اگرکہا کہ جھے پرایک ٹر گیہوں وجو وسمسم لیمنی تل کا ہے تو ہرایک صنف میں سے ایک تہائی ٹر واجب ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگرکہا کہ جھے پرنصف درم و دیتاروثوب ہے تو اس پر ہرایک کا نصف لا زم آئے گا ای طرح اگر کہا کہ مجھ پرنصف کر گیہوں وکر جو دکر چھو ہارے کا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر کہا کہ جھ پر نسف اس غلام واس بہ ندی کا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر بوں کہا مجھ پر اس کر کا نصف گیہوں وکرشعیر ہے تو اس پرشعیر لیتنی جو کا پورا کرواجب ہو گا اسی طرح اگر کہا کہ میں نے فلال مخص ہے نصف اس کا غلام اور میہ باندی غصب کرلی تو بھی باندی کامل واجب ہوگی ای طرح اگر نصف درم اور بیددینار کہاتو بھی بہی تھم ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ ایک شخص مرگیا اور ایک غلام چھوڑ اپس غلام نے وارث ہے کہا کہ تیرے باپ نے جھے آز اوکرویا ہاورزیدنے کہا کہ میرے تیرے باپ پر ہزار درم قرضہ ہیں ہی وارث نے دونوں ہے کہا کہتم دونوں نے بچ کہا تو امام اعظم کے نزد کیا قرضہ مقدم ہوگا اور غلام اپنی قیمت کے واسطے عی کرے گا اور صاحبین نے کہا کہ غلام پر سعایت واجب نہیں ہے بدمجیط میں ہے۔ ا ما م محمد رحمته الله عليه نے فرمايا كه ايك شخص كا ايك غلام ہے اور دوسرے كى ايك با ندى ہے ہى وونوں بيس ہے ہرايك نے دوسرے کے حق میں شہادت دی کہ اس نے اپنے مملوک کوآ زاد کیا ہے اور دوسرے نے اس کے قول کی تکذیب کی پھر ہرا لیک نے ایے مملوک کے عوض دوسرے کامملوک خرید اتو خرید جائز ہے اور ہرایک کی طرف سے اس کی خریدی ہوئی بھے آ زاوہو جائے گی خواہ قبضه کرے یا ندکرے اور ہرایک دوسرے کواپی خریدی ہوئی چیز کی قیمت کی صان وے گاپس اگر دونوں کی قیمت برابر ہوتو بدلا ہو جائے گا کوئی بھی دوسرے سے پھونیس لے سکتا ہے اور اگر دونوں میں ہے کسی کی قیمت زیادہ ہوتو اس کا مالک دوسرے سے بفذرزیادتی لے لے گا ای طرح اگر ہرایک نے دوسرے پر بیر گواہی دی کہ اس نے اپٹے مملوک کو مد بر کر دیا ہے پھر بھے واقع ہوئی تو ہرایک مملوک کا آ زاد ہونایا کع کے مرنے پر ہوگا اب مشتری کے مرنے سے متعلق نہ ہوگا اور ولا موقو ف رے گی اور اگر ہرایک نے دوسرے کے مملوک کی نسبت گواہی دی کہ بیرخالد کا ہےاور میتخص معروف ہےاور دونوں میں سے ہرا بیک نے دوسرے کی تکذیب کی پھرا بیک نے ا ہے مملوک کے عوض دوسرے کامملوک خربیرا تو تھے جائز ہے اور ہرایک نے جو پیچ خربیری ہے وہ مقرلہ لیمنی خالد کومثلاً دے دے اور بیہ اس وقت ہوگا کہ خالد نے دونوں کی تفید لیں کی ہواورا گر تکذیب کی تو خالد کودے دینے کے لیے سی کوظم نہ کیا جائے گا اور نہ ہرایک دوس سے کواپی شے خریدہ کی صان قیمت دے گا اور نہ باکنے دوسرے سے اپنی مینے کی قیمت لے سکتا ہے اور اگرزید نے عمر و پر گوائی دی کماس نے اسپے مملوک کومد بر کردیا ہے اور عمر و نے زید پر گواہی دی کماس کی مقبوضہ چیز بکری ہے اور اگر بکر اس کامدی ہے اور ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی پھردونوں نے اپنے اپنے ملوک کے وض باہم خربد کرلی تو خالدا پنے مقربہکواس کے مشتری سے لے لےگا اورجس نے کدر برجونے کا اقرار کیا تھا اس کی خرید کردہ باندہ مثلاً مد برجوجائے گی اورولاء اس کی موقوف رہے گی اور ج جائز ہوگی۔ اور کوئی دوسرے سے چھیس لے سکتا ہے اور اگر ہرا یک نے دوسرے کی نسبت بیر کوائی دی کداس نے اسپیغ مملوک کومکا تب کردیا ہے مجر دونوں نے باہم بیج کرلی اور دونوں نے قاضی کے پاس مرافعہ کیا اس اگر دونوں مملوکوں نے مکا تب سے انکار کیا تؤ دونوں محض مملوک رقیق رہ گئے اورمطلقاً نیج جائز ہونے کا تھم کیا جائے گا اوراگر دونوں نے کتابت کا دعویٰ کیا تو قاضی وونوں ہے کتابت واقع ہونے کے گواہ طلب کرے گاپس اگر ہرایک نے گواہ پیش کیے تو کتابت کا تھم ہوجائے گا اور بھے فتخ ہوجائے گی اور اگر دونوں کے یاس کواہ نہ ہوں تو ہرایک بائع سے اس کی بیج کی نسبت قتم لی جائے گی کہ واللہ میں نے اس کومکا تب نیس کیا تھا پس اگر دونوں نے قتم کمالی تو تیج جائز ہوگی اور ہرا یک اپنے اپنے مشتری کا غلام ہوگا اوراگر دونوں نے قتم سے کلول کیا تو ہرا یک کے مکا تب ہونے کا حکم کیا جائے گا تیج فنے ہوجائے گی اور آگر دونوں فخصول میں سے ایک نے دوسرے پراس کے مملوک کے مدیر کرنے کی گواہی دی اور دوسرے نے دوسرے کے مکاتب کرنے کی گواہی دی چر ہا ہم بچے کرلی پس جس نے مدیر کرنے کی گواہی دی تھی اس کاخر بد کروہ اس کے مال ے در برہوگا اور اس کے بانع کے مرنے پر آیزاد ہو جائے گا کیونکہ اس نے اقر ارکیا تھا اور اس کی ولاء موقوف ار ہے گی اور جس نے مكاتب كردينے كى كوابى دى اس كاخر يدكروه نسخ كابت كے بعد مملوك ہوگا اگر مملوك كے پاس كواه ند ہوں تو اس كے باكع سے متم لى جائے گی کہ میں نے نیچ سے پہلے اس کوم کا تب نہیں کیا تھا اور دونوں شخصوں میں ہے کوئی دوسرے سے پچھوا پس نہیں کرسکتا ہے اور اگر بالع نے شم کھانے ہے اٹکار کیاتو غلام اس کے بائع کوواپس کر دیا جائے گا اور پچے سطح کر دی جائے گی پیچر بیشرح جامع کبیر میں ہے۔ موتوف رہنے کے بیمعتی ہیں کدا گرمنکرنے پھرتقد بق مقر کی طرف عود کیا تو اس کی تقید بق ہوگی پس اس کے موافق ولاءاس ونت تک کہاس کے عود كرنے ہے ياس ہوجائے موقوف رہے كى ١٢منه

# المالح ال

اِس میں اکیس ایواب ہیں

المن الدل الم

صلح کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن وحکم وشرا نظ وانو اع کے بیان میں

قال المترجم مصالح صلح كرنے والامصالح عنہ جس چیز ہے سلح كى ہے یعنی مثلاً مدى نے وعوىٰ زبین یا ہزارورم كا كيا اوراس ے ہزار درم دے کرمنگے کی توصلے کرنے والامعمالے ہے اورز بین یا ہزار درم مصالح عنداور ہزار درم جوسکے میں دیئےوہ بدل اصلح ہے اں کومصالح علیہ بھی کہتے ہیں مگراختلاف اعتبار ہے۔ سکح کی تفسیر شرقی رہے کہ سکے ایساعقد ہے کہ جو باہمی رضا مندی کے ساتھ جھکڑا دور کرنے کے واسطے موضوع ہواہے کذافی النہایة اور رکن صلح کا پس ایجاب تو مطلقاً جاہئے اور قبول ان چیزوں میں جومعین کرنے ے متعین ہوتی ہیں واجب ہے بیعنی شرح ہدا ریمیں ہے۔ پس اگر دعویٰ ایسی چیز میں واقع ہوا جومعین کرنے ہے متعین ہوسکتی ہے پس مدعاعلیہ نے مدی ہے کہا (صلح کن ازیں مدعی ہامن بدرہم کہ بنومیدہم ) لینی اس دعویٰ ہے میرے ساتھ ایک درم پر سلح کرلے جو میں تجے ویتا ہوں پس مری نے کہا کہ میں نے کیا توصلی تمام نہ ہوگی تاوقتیکہ طالب صلی بیدنہ کیے کہ میں نے قبول کی اسی طرح اگر دعویٰ الیمی چیز میں واقع ہوا جو معین کرنے ہے متعین نہیں ہوتی ہے جیسے درم و دینار اور طالب نے دوسری جنس پر صلح طلب کی تو بھی یوں ہی ہونا ضرور ہے لیکن اگر درم ودینار میں دعویٰ واقع ہواور صلح بھی اسی جنس پر طلب کی تو صرف مدعی کے اس قدر کہنے ہے کہ میں نے سکے کی صلح تمام ہوجائے گی۔ مدعا علیہ کے قبول کی حاجت نہ ہوگی کیونکہ ہی تدرحق کے ساقط کرنے کے واسطے ہے اور ساقط کرنا فقط ساقط كرنے والے سے تمام ہوجا تاہے بیدڈ خیرہ میں ہے۔

جس چیز سے کا ثبوت پیش کیا جائے اس میں بھی ملک متحقق ہوسکتی ہے ہما

ایجاب وقبول بیہ کہ مدعاعلیہ کے کہ میں نے تجھ سے اس بات سے اتنے پر سلح کی یا تیرے اس دعوے سے اتنے پر سلح کی وردوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیایا میں راضی ہوایا اور ایسے ہی الفاظ جوقبول ورضایر دلالت کرتے ہیں کذانی البدائع۔ ایک مخض نے دوسرے پرکسی شے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے کہا کہ ہر چندیں فضل کر دم اور مدعی نے کہا کہ کر وتو اس مبلغ پر صلح کرنے والا ہوگا میہ جوا ہرالفتاویٰ میں ہے

عم صلح کا بہ ہے کہ بدل میں ملک ثابت ہو جاتی ہے اور جس چیز سے سلح کی گئی ہے اس میں بھی ملک ثابت ہوتی ہے بشر طبیکہ وہ متحمل ہوشل مال کے بااس سے بریت ہوجاتی ہےا گرمتحمل ملک نہ ہوجیے قصاص وغیرہ اور بیتھم اس وفت ہے کہ ملح اقر ارپر ہولیعنی مد عا علیہ مقر ہو کرصلح کرےاوراگراس نے باوجودا نکار کے سلح کرلی تو مدعی کے واسطے بدل صلح میں ملک ثابت ہوتی ہے اور مدعا علیہ دعویٰ ہے بری ہوتا ہے خواہ جس امر ہے گئی وہ مال ہو یا نہ ہو بدیجیط سرحتی میں ہے۔اورشرا لَط چندفشم کے ہیں از انجملہ یہ ہے کہ

ایسا ہی سیخ الاسلامی ابرزادہ نے ذکر کیا ہے اور اگر مدت بیان کر دی تو جو نزیجاور مدت تا بت ہوجائے گی اور اگر کیٹروں پر صلح تھہر ائی یں اگر کپڑے معین ہوں توصلح جائز ہے اور اس میں فقط اش رہ کروینا شرط ہے اور کپڑے غیرمعین ہیں تو جب تک بیچ سلم کی پوری شرطیں ذکر نہ کر ہے سکتے جائز نہ ہوگی۔اور اگر ذعویٰ مدعی ہے کسی حیوان پر یا ایسی چیز پر جس میں بسبب جہالت کے بیچ سلم جائز نہیں ہوتی ہے سکح قرار دی تو جب تک وہ معین نہ کر ہے سکے جائز نہ ہوگی بیشرح طحاویٰ میں ہے۔ از انجملہ یہ ہے کہ جس پر سکے تضہرائی ہےوہ مال مقتوم لینی قیمت دار ہو پس مسلمان کی طرف ہے شراب یا سور پرصلح کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح ایک منتجے سرکہ پرصلح تھہرائی پھر و یکھا تو وہ شراب تھی تو بھی جائز نہیں ہے۔ازانجملہ بیہ ہے کہ وہ مال صلح کرنے والے کی ملک ہوجتی کہ اگر کسی قدر مال پرصلح کی پھروہ مال مدعی کے ہاتھ سے استحقاق ٹابت کر کے لے لیا حمیا توصلے سیجے نہ ہوئی ہیر بدائع میں ہے اور از انجمدہ بیر ہے کہ جس امر سے سکے تھہر ائی ہے وہ ایسا ہے کہاس کاعوض لینا مال یاغیر مال ہے جائز ہوجیسے قصاص خواہ معلوم ہویا مجبول ہو بیمجیط میں ہے اور از انجملہ یہ ہے کہ جس امر ہے سکے تھہر ائی ہے وہ بندہ کا حق ہوحق انقد تعالیٰ نہ ہوخواہ مال عین یا دین یا سوائے ان وونوں کے کوئی حق ہوپس اگر حدز تا یا سرقہ یہ شراب خواری ہے کے اس طور ہے کہا ہے مخص کو کسی نے پکڑااس نے اس امر برصلی تھبرائی کہ مجھ ہے اس قدر مال برصلح کر لے اور مجھے جاکم کے پاس نہ لے جاتو ہے کا باطل ہے یہ بدائع میں ہے۔اگر ایک چور نے کس کے گھر ہے مال چوری کا ہا ہر کر دیا بھر ایے گھر میں سے اس نے چورکو پکڑا پس چور نے کسی قدر مال معلوم پر صلح کر بی یہاں تک کداس نے ہاتھ روک لیا تو چور پر مال واجب نہ ہوگا اور وہ خصومت سے بری ہوجائے گا جب کہ اس نے چوری کا مال اس کے مالک کے حوالہ کر دیا اور اگر بیسلی قاضی کے باس مرافعہ کرنے کے بعد داقع ہوئی ہیں اگر کہ لفظ عنو کے ساتھ ملح کی تو بالا تفاق ملح سے نہیں ہے اور اگر لفظ بہہ یابراء ت کے ساتھ واقع ہوئی تو ہمارے بزویک ہاتھ کا شاسا قط ہو جائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اور اکر و وچیز جس کی وجہ سے سلح کی ہے ایس ہو کہ اس کاعوض لینا جائز نہیں ہوتا ہے جیسے حق شفعہ و وحد قذف اور کفالت بالنفس تو اس سے سے کرنی جائز نہ ہوگی یہ محیط سرحسی ہیں ہاوراگر حدقذ ف سے قاضی کے باس چیش ہونے سے پہلے سلح کرلی تو بدل صلح واجب نہ ہوگا اور حدسا قط نہ ہوگ بیسراج الوہاج میں ہے۔اگر کسی کواہ ہے جواس پر کوائی دینا جا ہتا ہے مال دے کرملے کرلی کہ جھے پر کوائی شدد ہے تو یہ باطل ہے کیونکہ حقوق القد تعالی ہے کہ کرلیما باطل ہاور جو گواہ نے لیا ہے اس کو پھیر دینا واجب ہے اور تعزیر سے ملح جائز ہے میہ بدائع میں ہے اور جس امریر بعد اختیار ف کے ائر خوار زم کا فتو کی قرار یایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے دعویٰ فاسد ہے جس کی تصحیح ممکن نہیں ہے گے کرلیں تصحیح نہیں ہے اور جس دعویٰ فاسد کی تھے جمکن ہ مثلاً کی حد کا حدود علیمیں ہے ذکر کرنا چھوڑ دیا ایک حد کوغلط بیان کیا تو اس سے سکے کرنا جائز ہے بیدوجیز کر دری میں ہے۔ صلح کے انواع بحسب مدعاعلیہ کے تین ہیں کذافی النہایۃ ایک صلح باقرار مدعاعلیہ دوسری صلح بسکوت یعنی مدعاعلیہ شداقرار کرے اور ندا نکار کرے اور تیسری صلح مع ا نکارلیعنی مدعا علیہ دعویٰ مدعی ہے ا نکار کرے اور پھربھی صلح کر لے اور بیسب جائز ہیں۔ پس ا گرصلح با وجو دا قر ارمد عا عایہ کے داقع ہوئی تو اس میں وہی چیزیں معتبر ہوں گی جوبیج میں معتبر ہوتی ہیں اگرصلح دعویٰ مال ہے بعوض مال

کرے اور ندا نکار کرے اور تیسری صلح مع انکار لینی مدعا علیہ دعویٰ مدی ہے انکار کرے اور پھر بھی صلح کر لے اور بیسب جائز ہیں۔ پس اگرصلح باو جو واقر ارمد عا علیہ کے واقع ہوئی تو اس میں وہی چیزیں معتبر ہوں گی جو بچے میں معتبر ہوتی ہیں اگر صلح وعویٰ مال ہے بعوض مال کے واقع ہوئی پس اس میں شغعہ جاری ہوگا اگر دعویٰ عقار میں واقع ہوا ہوا ہے اور اس سے صلح ہوئی ہے اور عیب کی وجہ ہوگا اور بدل کے خیار رویت اور شرط ٹابت ہوگا اور بدل کے مجبول ہونے سے سلح فاسد نہ ہوگی اور مصالح عند کی جہالت سے سلح فاسد نہ ہوگی اور بدل کے سیر دکرنے پر قاد ہونا شرط ہوگا میہ ہما رہ میں ہے۔ اور اگر مصالح عنہ اور بدل اصلح دونوں نفذ ہوں تو جو بیچ صرف میں معتبر ہے وہی ان کی

ل این حق ہے درگذر کرنااور بخش دینا ۱۲ تولہ صدیعن کسی گھریاز میں سے دعوے میں کوئی صدیبان کرنی چھوڑ دی یا غلط بیان کی ۱۲

وتاوی عامیگیری جد 🕲 آریز ۲۳۱ 🎢 ۱۳۲۱ کتاب الصدیم

صلح میں معتبر ہوگا حتی کداگر جس پرصلح قرار بانی ہے اس کوجلس سلح میں اپنے قبضہ میں نہ لیا توصلح باطل ہوگی میرتبذیب میں ہاور اگ ر مال ہے بعوض منافع کے صلح واقع ہوئی تو شروط اجازت معتبر ہوں گے ہیں اس میں مدت مقرر کرنا شرط ہوگی اور مدت ہے اندر سی ا یک کے مرنے سے مطلح باطل ہوجائے گی کذانی الہدایۃ ۔ حتیٰ کدا گرکسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک رہنے پر سلح کی تو جا رہے اور ا گرمدت کے واسطےابدالیعن ہمیشہ کو کہایا ہے کہا کہ مرتے وم تک رہول گا تو پہ جائز نہیں ہے بیمحیط ایس ہے۔ اور اگر دعویٰ بھی منفعت کا ہو اور سلح بھی منفعت پر ہوپس اگر دونوں منفعتیں دوجنس مختلف کی ہول مثلاً کسی گھر کے سکونت کے دعوی ہے کسی غلام کی خدمت لینے پر صلح کرلی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر دونوں جنس واحد کی ہوں تو ہمار ہے نز دیک جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔ اور جو سلح عموت یو ا نکار ہے ہوتی ہے و وحق مدعا علیہ میں قشم کا فدیداور قطع خصومت کے واسطے ہے اور مدعی کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے كذافى الهداية \_اورسلح كےاقسام باعتبارمصالح عليه اورمصالح عنه كے جار جيں كيونكه يا تو مصالح عنه اورمص كح عايه دونو ل معلوم ہو \_ کے مثلاً زید کے مقبوضہ دار میں عمرو نے حق معلوم کا دعویٰ کیا اور مد ما علیہ نے مال معلوم پر سکح کر لی اور بیسلح جائز ہے یا مصالح منداور مصالح علیہ دونوں مجہول ہوں گے اور اس میں دوصور تیں ہیں یا تو اس میں وینے ویلینے کی حاجت نہ ہوگی مثلاً زید نے عمر و کے مفہوضہ وار پرکسی حق مجہول کا دعویٰ کیااورعمرو نے بھی زید کی مقبوضہ زمین پرکسی حق مجہول کا دعویٰ کیا اور دونوں نے حق کو بیان نہ کیا بھر دونو پ نے باہم اس شرط پر سلح کرلی کہ ہرا یک اپناوعویٰ جھوڑ و ہے تو یہ جائز ہے اور اگر دینے و لینے کی ضرورت ہومثلاً یوں سلح کی کہ ایک اپنے یاس ہے کی قدر مال و ہےاوراس کو بیان نہ کیا اس شرط پر دے کہ دوسرا اپنا دعویٰ چھوڑ دے یا دوسرا اس کے دعویٰ کےموافق دے و ہے تو بیرجائز نہیں ہے۔ یہ مصالح عنہ مجہول اور مصالح عالیہ معلوم ہواور اس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر مصالح عنہ کے سپر دکر نے کی ضرورت ہومثلاً زید کے مقبوضہ دار میں اینے حق مجبول کا دعوی کیا اور دونوں نے ای طرح صلح کرلی کہ مدعی کسی قند ریال معلوم یہ بیا عابیہ کو دے تا کہ مدعا مایہ مدعی کواس کے دعوے کے موافق حق اس کوسپر د کر دے تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر مصالح عنہ کے سپر د کرنے کی ضرورت نہ ہومثلاً اس صورت میں مدعاعلیہ نے کسی قدر مال معلوم دے کراس شرط پر صلح کی کہ مدعی اپنا دعویٰ جھوڑ دیے تو پہ جانز ہے۔ یا مصالح عندمعلوم اورمصالح علیہ مجبول ہوتو اس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر اس میں دینے و لینے کی ضرورت ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر دینے ولینے کی ضرورت نہ ہوتو جائز ہےاور قاعد ہ کلیہاں مقام پریہ ہے کنفس جہالت کی وجہ سے عقد سلح فاسد نہیں ہوتا ہے جکہاں سبب سے فاسد ہوتا ہے کہ بسبب جہالت کے لیٹاوسپر دکر ناممکن نہیں اس میں جھٹڑ اپیدا ہوگا پس جن صورتوں میں باو جود جہالت کے دینے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جھگڑا پیدا ہونے کی کوئی وجہنیں پس جہالت سکح کی صحت مانع نہ ہوگی اور جن صورتوں میں لینے و دینے کی ضرورت ہے بسبب جہالت کے جھٹڑا پیدا ہوگا اپس صلح جائز نہ ہوگی رینہا ریبیں ہے اورا گر قرضہ سے سلح کی تو اس کا ظهمتُن کا ہے جیسے نیچ میں ٹمن ویسے ہی سلح میں بدل سلح ہوگا اور اگر مال مین سے سلح کی تو اس کا حکم پیچ کا ہے پس جو چیز بیچ میں ٹمن یا ہمیثے ہو کتی ہے وه صلح میں بدل ہو گی ورنہیں ہو گی کذا فی انحیط ۔

# ( دناوی عالمگیری جلد 🛈 برای الصدم

وور (باب

# دین میں سکے کرنے اور اس کے متعلق شرا نظمتل مجلس سکے میں بدل پر قبضہ شرط ہونے

#### وغیرہ کے بیان میں

زید کے عمرو پر ہزار درم ہیں اس نے پانچ سو درم پر سلح کر ٹی تو جائز ہے بیافیاوی ضغریٰ میں ہے۔اورا گرزید کے ہزار درم اسود ہوں اور پیانچے سودرم ابیض پر صلح کی تو جائز نہیں ہے بخلاف اس کے اگر ابیض ہوں اور اس ہے اود ن <sup>(۱)</sup>اسود پر صلح کرلی تو جائز ہے بیرغایة البیان شرح مدابیر میں ہےاورا کرسودرم اسود ہوں اور ان ہے بیچاس درم نند برصلح کرلی تو جائز ہے خواہ نفتریا کوئی مدت مقرر کی ہو پیمبسوط میں ہے۔اگرایک مخفل کے دوسرے پر ہزار درم غلہ کے آتے ہوں ان سے یا پنج سودرم بنیہ برسلح کی اورمجلس سلح میں ادا کر دیے تو امام اعظم وا مام محمد تو امام اعظم وا مام محمد دوسرے تول امام ابو یوسف میں جائز نہیں ہے بید فمآوی قاضی خان میں ہے اور اگر ہزار درم غلہ کے ہوں ان ہے ہزار درم بخیہ پر صلح کر لی اور نی الحال وینے کی شرط کی پس اگر قبل افتر اق کے قبضہ کرلیا تو جائز ہے ور نہ اگر قبضہ ہے پہلے جدا ہو گئے توصلی باطل ہوگئی اور اگر مدت مقرر کی تو بھی سلی باطل ہے یہ بسوط میں ہے۔ اگر اپنے ذمہ کے درموں ہے ویناروں پر بااس کے برعک صلح قرار دی تو بدل پر قبضہ کرنا شرط ہے۔اگر ویناروں سے جوذ مدجیں ان ہے کم دیناروں برصلح کی تو قبضہ شرطنبیں ہےاوراگر ذمہ کے سودرم ہے دس درم پر بوعد ہا لیک ماہ کے لگے تو جائز ہے بید جیز کر دری میں ہے۔اگر بزار درم سیاہ اس پر فی الی ل ہوں اور اس نے ہزار درم بخیہ کبر پر سلح کر لی اور مدت مقرر کی تو جائز نہیں ہے اور اگر اس پر ہزار درم سیاہ میعادی ہوں اور اس نے ہزار درم بخیہ نفتد دینے پر سلح کی تو جا مزے اگر اس مجلس میں قبضہ کرلیا ہو بید ذخیر و میں ہے۔ اور اگر جید درم ہزار فی الحال ہوں ان سے ہزار درم نبہرہ پر میعادمقرر کر کے ملح کی تو جائز ہے لیکن اگر اصل مال قرض ہواور اس سے پانچ سودرم پر مدت مقرر کر کے ملح کی تو مدت سیجے نہیں ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر ہزار درم بخیہ میعادی ہوں اس نے ہزار درم سیاہ فی الحال ویے پرصلح کرلی تو جائز نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔اوراگراس پر ہزار درم میعادی ہوں اس نے پانچ سودرم نفترد بینے پرصلح کی تو جائز نہیں ہے کذا فی الہدایة ۔ اگرزید کے عمرو پر ہزار درم سپید جاندی کے ہیں اس نے یا کچے سو درم تبرسیا ہ پر میعادی صلح کی تو جائز ہے اور اگریا کچے سو درم مضرو (سکہ دار) بدوز ن سبعہ پر میعادی صلح کی تو جائز نہیں ہے ہیں حاصل ہیہ کہ اگر اس نے حق سے جید<sup>ی</sup> اور کم مقدار پرصلح کی تو نہیں جائز ہے (سکہ دارا) اور اگر حق ہے مقدار وجودت میں کم پر سلح کی یا اس کے مثل حق ہے جودت اور کم مقدار پر سلح کی تو جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر ایک مخص کے دوسرے پر سودرم وسودینار جیں اس نے بچ س درم ودس دینار پر ایک ماہ کے وعدہ پر سکے کرلی تو جائز ہے ای طرح اگر پیچاس درم پر نفتہ یا میعادی سکے کی تو بھی جائز ہے ای طرح اگر پیچاس درم جاندی سفید تبر پر نفتہ یا میعادی سکے کی تو بھی

رہے تو جائز ہے میرمحیط میں ہے۔ ایک شخص کے دوسرے پر بزار درم ہیں کدان کاوز ن ٹیس معلوم ہے ہیں ن سے ایک کیٹر ہے یا عرض معین پر صلح کر کی تو جائز ہے اور اگر پچھ معلوم درمول پر صلح کی تو استحسانا جائز ہے ای طریخ اگر بچھ مدے مقر رکی تو بھی جائز ہے اور اجس ے ایراءاور باقی کے واسطے میعاد قرار دی جائے گی بیفآوئ قاضی خان میں ہے۔ ایک محتف کے دوسرے پر ہزار درم معلومۃ ا'وز ن میں اس نے درم ججبولیة الوزن ادا کیے تو جائز نبیں ہے اور اگر صلح میں دیے تو جائز ہے اور اسی پر قمل کیا جائے گا کہ بیات ہے <sup>کم می</sup>ں می خلاصہ میں ہے۔ایک محض کے دوسرے پر ہزار درم ہیں اس نے سو درم پرایک مہینے کے دعد ہ پر اور دوسو درم پرایک مہینہ تک نہ دے سلح قرار دی تو جائز نہیں ہے بیروجیز کر دری میں ہے ایک شخص پر کسی قدر دینار کا دعوی کیا اس نے انکار کیا پس باہم دونوں نے پچھ دیناروں معلومہ پر کہ بعض اس کے نقذی اور بعض میعادی تھہرے ہیں سلح کر لی توضیح ہے یہ جوا ہرا لفتاوی میں ہے۔اگر سی نے دوسرے پر ہزار ورم کا دعویٰ کیا اس نے اپنے ذمہ پچھاٹاج مقرر کر کے سلح کرلی خواہ اس میں میعادی نگائی یانہیں لگائی اور قبضہ ہے ہیں، ونوں جدا ہو سے توصلی باطل ہے اور اگر ذمہ کے درمول ہے ایک ٹر گیہول معین پرصلی کر لی اور قبضہ ہے پہلے دونول جدا ہو سے تو جائز ہے اور ائر ا یک گر گیہوں سے جوذمہ ہیں دس درم پر سلح کی ہیں اگر دس درم پر قبضہ کیا تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہنے جدا ہو گئے تو باطل ہے مید ذخیرہ میں ہے۔اگرایک کر گیہوں قرض ہے دی درم پر سلح کی پھر پانچ درم پر قبضہ کرتے جدا ہو گئے تو بھراب قبضہ کے آ دھے کر کی سلح باتی رہی اور بحساب باتی کے آ دھے کر کی سلح باطل ہوگئی اور اگر ایک کر جو معین پر سلح کی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو جائز ہے اوراگر جوغیر معین ہوں اگر جدائی سے پہلے دونوں نے باہمی قبضہ کیا تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے توصلح فاسد ہوگئی میہ مبسوط میں ہے۔اگراس پرایک کرگیہوں ہول ہی آ و ھے کر گیہوں اور آ دھے ٹر جو غیر معین پر میعادی صلح کی تو جا ئزنہیں ہے اور گیہوں اس پر نفذی رہیں نے اوراگر میعادمقرر نہ کی یا جو بعینہ قائم ہوں اور گیہوں غیرمعین ہوں تو جائز ہے ای طرح اگر جو غیرمعین ہوں اورای مجکس میں قبصنہ کرلیا تو بھی جائز ہے۔ای طرح اگر گیہوں میعادی ہوں اور نصف کر جونفذی غیر معین ہوں پس اگر جدا ہو سے اور گیہوں اس کودے دیے گئے اور جونبیں دیے گئے تھے تو صلح بقدر حصہ جو کے فاسدے بیرمحیط میں ہے۔

اگرکی کے او پردس درم اور دس قفیز گیہوں تھاس نے گیارہ ورم پرضلح کر کی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح بقد ر ایک درم کے باطل ہوگئی سے سراجیہ بیل تکھا ہے۔ اگر دو خضوں کے ایک خض پر ایک کر گیہوں قرض ہوں باس ایک نے اس سے اپ حصہ سے دس درم پر صلح کر لی تو بوئز ہے اور اپنے شریک کوخواہ چوتھائی کر دے دے بیا بی خج درم دے دے بیم سوط بیس ہے۔ دو خضوں کے ایک خض پر بزار درم ہیں پی اگر دین ایک ہی خض کے عقد سے واجب نہ ہوا ہو بلکہ دونوں مثلاً وین میعادی کے کسی مورث سے وارث ہوئے ہوں پی ایک نے اس سے سودرم پر نفقہ لے کر صرف اس امر پر صلح کی کہ اپنے بی حصہ بیار سودرم کے واسطے ایک سال عالی تا خیر دی تو سودرم جواس نے وصول کیے ہیں دونوں میں برابر تقسیم ہوں گے اور تاخیر اس کے حصہ بینی چارسودرم کی واسطے ایک سال قول امام ابوعنیفہ رحمۃ ابقہ مالیہ کا ہے جتی کہ اگر دوسر سے شریک نے کچھ دصول کیا تو اس سلح کر نے والے کو اس میں شرکت کا اختیار ہے اور صاحبین کے نزد یک اس کے حصہ کی تاخیر ہو بڑن ہا اور اگر بی قر ضہ دونوں میں سے ایک کے قول ہے واجب ہوا ہے مثلاً مید دونوں بطور شرکت عنان کے شریک ہوں پس اگر اس خض نے تاخیر دی جس کے فعل سے وین واجب ہوا ہو تو ہو ہے تو اس کے حسمی مبلت دینا جو نز ہے اور اگر اس مخص نے تاخیر دی جس کے فعل سے دین واجب نہیں ہوا ہے تو امام اعظم رحمۃ القد ملیہ کے زدیک اس ک حسمی کی جس کے نی تاخیر حسے مقالے میں وار اگر می شرکت ہوا در ایک می مقالے میں مناوضہ کی شرکت ہوا در ایک سے مقالے مقالے میں مقالے میں عن تاخیر حس کے فعل سے ایک می مقالے میں مناوضہ کی شرکت ہوا در ایک نے مقالے مقرضہ میں مقالے کی شرکت ہوا در ایک ہوا دی کے مقالے مقرضہ میں عنان کے مقالے میں مقالے میں مناوضہ کی شرکت ہوا در ایک میں مقالے میں در میں ہوں کے اس کے حسمی مقالے میں دری جس کے فتل سے دین واجب نہیں ہوا ہے تو اس کے مقالے مقالے میں دری جس کے فتل سے ایک خور کی اس کے حسمی مقالے میں دری جس کے فتل سے دری دری جس کے فتل سے دری جس کے فتل سے دری جس کے فتل سے دری دونوں میں مقالے میں میں میں میں کی دری دری جس کے دری دری دری دونوں میں میں میں میں میں کے دری میں میں میں میں میں دری دونو میعاد و ہے دی تو دوئوں میں ہے کوئی مدت و سب سے نزدید بالا تقاق سے جہد آباوی قائنی خان میں ہے۔ اگر کوئی قرضہ دو شریکوں میں مشتر کے بواور ایک شریک اپنے حصہ ہا لیک گیڑے پر سلح کر لے تو شریک کواختیار ہے کہ چاہاں گیڑے میں آ دھا کپڑاال شرط پر لے لے کہ چوتھائی قرضہ کا شریک خاس بویا چاہو قرض دارے آ دھا قرضہ دوسول کر لیے۔ اور اگر ایک شریک نے اپنا پوراحصہ آ دھا حصہ وصول کر این قرض ہے۔ اگر دوشخصوں کے ایک شخص پر ہزار درم بڑیہ بول پھر ایک نے اپنے حصہ سے پائی سودم قرض دارے وصول کر لیس میکائی میں ہے۔ اگر دوشخصوں کے ایک شخص پر ہزار درم بڑیہ بول پھر ایک نے اپنے حصہ سے پائی سودم فرض دار پر دوشخصوں کے دویال بوں ایک سے دراہم اور دوسرے کے دینار بول اور دوٹوں نے اس سے سودرم ہر صلح کر لی تو جائز ہو قرض دار پر دوقوں کو جساب درم و دیناروں کی قیمت کے تقسیم بول کے پس جس قدر درم و بینار دوں کے پرتے میں پڑیں وہ بچھ صرف اور سودرم دوٹوں کو جساب درم و دیناروں کی قیمت کے تقسیم بول کے پس جس قدر درم و بیناروں کے پرتے میں پڑیں وہ بچھ کو افی الحادی۔ ایک شخص نے دوشخصوں پر ہزار درم قرض کا دوگو کی کہا گھر دوٹوں نے اس سے سو دینارکی مدت کے دعدہ پر سلح کر کی تو جائز نہ ہوگا اور اگر مطلوب کی فیر میعادی صلح قرار دری تو ہمیں جانز ہے ہوجیط میں ہے۔ اگر ایک شخص کے دوسر سے پر ہزار درم ہوں اور اس سے ایک خاص خام پر صلح کر کی تو جائز نہ ہوگا اور اگر مطلوب کے قسم میں اور اس سے ایک خاص خام ہو اس کے تہت میں ہو نے اس میں اس کی خور میں اور اس کے بیت میں جانز ہے میں ہو میں جس میں جس میں جس میں قسم سے بہلے دونوں کا

چیز کچھ دی تھی اور جنب صلح ہوئی تو ماسوا پر ہوئی مثلاً روپے کی قیمت وغیرہ کا فرق ہوتو کیا صورت ہوگی؟

اگر ہزاردرم سے ایک غلام ہوسلے کر کی گھر دونوں نے آیک دوسر نے کی تصدیق کی کرقرض دار پر پچیقر ضدنہ جوتی جس کوغلام
دیا گیا ہے وہ مختار ہے چاہے غلام والی کر دے یا ہزاردرم دے دے اور غلام الیخ پائں رہنے دے یہ بحیط سرختی ہیں ہے۔ اگر ہزار
درم ہے سودرم پرائ شرط پرضلے کی کہ میر ہے ہاتھ ایک گیڑ افرو خت کر ہے تو سیج نہیں ہے یہ دہی کر دری ہیں ہے۔ اگر کی شخص پر قرضہ
کا دعویٰ کیا گھر باہم ایک گھر پرائ شرط ہے ملے تھا ایک سال تک مدعا علیہ کی ضدمت کر ہے تو بھی صلح فاسد ہوگی یہ محیط ہیں ہے۔
کا دعویٰ کیا گھر برائ شرط ہے صلح کی کہ غلام ایک سال تک مدعا علیہ کی ضدمت کر ہے تو بھی صلح فاسد ہوگی یہ محیط ہیں ہے۔
اگر ایک خفل میرائ شرط ہے صلح کی کہ غلام ایک سال تک مدعا علیہ کی ضدمت کر ہے تو بھی صلح فاسد ہوگی یہ محیط ہیں ہے۔
اگر ایک خفل میرائی شرط ہیں ہے اور صلح بطل نہ ہوگی اور اس کے برعس صورت ہوتو بنا خلاف بدل الصلح پر قبضہ کرنا شرط ہوگا کہ اور اس کے برعس صورت ہوتو بنا خلاف بدل الصلح پر قبضہ کرنا شرط ہوگا کہ اور اس کے برعس صورت ہوتو بنا خلاف بدل الصلح پر قبضہ کرنا شرط ہوگا کہ اور اس کے دوسر سے پر ایسے ہزار درم کا جن میں جاند کرنا شرط ہوگا کہ اور اس کے دوسر سے پر ایسے ہزار درم کا جن میں جاند کرنا شرط ہوگا کہ اور اس ورم ہیں واقع ہوا جو اس کے ذرم سے ایسے خوا سے نہم واقع ہوا ہواں کی دورہ سے ہیں ہوگا کہ اور کیا ہوگا کہ اس سے جو اب ایک صورت میں ہوگا کہ کہ کہ ہوگی کیا ہوتو جائز ہو (یون کی اور خت کرایا کی خلاصہ ہوگا کہ میں ہوگا کہ کہ کوئی غلام فرد خت کیا یا کہ علیا کہ کیا ہوتو ہوا کر اس کے باتھ کوئی غلام فرد خت کیا یا کی غلام پر صلح کی اور غلام میں ہوگا کہ کوئی خلاصہ ہوگی کیا ہوتو ہوئی کیا ہوتو کہ خون کیا گھر میں ہوگا اس میں ہوگا کہ کہ ہوگی کہ ہوگی کہ کہ کہ تو تھی والی قرد خت کیا یا کہ غلام پر صلح کی اور خلاصہ کہ کہ تو تھی والی قرد خت کیا یا کی غلام پر صلح کی اور خلاصہ کیا ہوگی کہ دو میں میا تو مالی تو میالی تو میالی تو خوا کہ کہ اور کیا کہ دونوں کی کوئی خلاصہ کیا گئی گوئی غلام فرد خت کیا یا کہ کوئی خوا کہ کہ کوئی خوا کہ کہ کوئی خوا کہ کہ کوئی خوا کہ کہ کہ کوئی خوا کہ کہ کہ کوئی خوا کہ کہ کوئی خوا کہ کہ کہ کوئی خوا کہ کوئی کہ کہ کہ کوئی خوا کہ کہ کہ کوئی خوا کہ کہ کہ کہ کوئی خوا کہ کی کوئی کوئی کوئی کہ کہ کوئی کوئی کوئی کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

اوراگریہ خواہش کہ صلح کا اقالہ اس حال پر ہو جو صلح ہے پہلے تھا یا عیب ہے واپس کرنا بغیر حکم ہوتو پھر ، ل میعادی ہو گااوراً سرا قالہ یا عیب کی وجہ سے ہدون تھم قاضی کے واپس کر نے میں میعاد کا نام نہ لیا تو مال فی الحاب لازم آئے گا کذا فی فتاوی قاضی طان ۔ اُ ہرا یک شخص کے دوسرے پرایک کر گیہوں عرض ہوں اوراس نے اس ہے ایک کر جو پر صلح کر لی اور اس کودے دیئے پھرید تی نے جو میں میب پا کر بعدافتر اق کے واپس کئے پس اگر مجلس واپسی میں بدل نہ لیا تو بالا جماع صلح باطل ہو جائے گی اورا کر دوسرے ای مجلس واپسی میں بدل لیے تو بھی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک یہی تھم ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک صلح اپنے حال پر باقی رہے گی اور یہا ہی اختلاف ہرا ہے عقد میں ہے جو ہدون قبضہ کے جدا ہو جانے ہے باطل ہو جاتا ہے اور اس میں عیب یا کر واپس کیا ہو جیسے بیچ صرف و سلم کذانی المحیط ۔اگرایک محض پر ہزار درم کا دعوی کیااور مدعاعلیہ نے انکار کیااور اس نے سودرم پرصلح کی اور مدی نے کہا کہ میں نے تجھ سے ان بزار درم سے جومیرے تجھ پر آتے تھے سو درم پر شلح کی اور باقی سے تجھے بری کر دیا تو جائز ہے اور مدعا علیہ باقی سے قضاءُ (یعن قرض دار۱۷) اور دیائة بری ہوجائے گا اور اگر بول کہا کہ میں نے تجھ سے ہزار درم سے سودرم پرصلح کی اور بینہ کہا کہ میں نے تجھے باتی ہے بری کیاتو قضاءً بری ہوجائے گااور دیائة بری نہ ہوگا یعنی اگرواقع میں اس پر ہزار درم آتے ہیں تو عنداللہ بری نہ ہوگا یہ فآوی ظہیر ہے میں ہے۔اوراگرمطلوب نے ہزار درم ا دا کر دیے ہیں اور طالب نے انکار کیا پھرسو درم ہے کر اس سے سلح کی تو مطلوب کا ادا کر دینا جائز رہااور طالب کوحلال نہیں ہے کہ اس ہے سو درم لے لیے حالا نکہ جانتا ہو کہ اس نے ادا کر دیے ہیں بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگرایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم تمن بیتے کے میعادی ہوں اور طالب نے اس ہےاس شرط پر صلح کی کہ مجھے کوئی لفیل دے اور میں ایک سانِ تک بعد میعا د کے لئا خیر دوں گا تو بیرجا بڑنے اور بیاستحسان ہے اور ای طرح اگر کوئی گفیل موجود ہواور اس سے اس شرط پرصلح کی کہ پیفیل بری ہے یا اس کفیل کے ساتھ دوسرالفیل داخل کفالت ہواور بعد میعا دیے ایک مہینہ کی تاخیر دے گا تو بھی جائز ہے اور اگراس شرط پر صلح کی کہ نصف ماں مجھے اب دے اور ہاقی کے واسطے میں بعد میعاد کے ایک سال تک تاخیر دول گاتو فاسد ہے۔اوراگر طالب نے بدوں صلح کے اس کو بعد میعاد کے ایک سال تک تا خیر دی تو جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔ ایک کے دوسرے بر ہزار درم تخصا*س نے کہا کہ کل کے روز تو مجھے*ان میں ہے یا تچ سوورم وے دےاس شرط پر کہتو زیادتی ہے ہری ہےاس نے ایب بی کیا تو ہری ہو جائے گا اوراگر دوسرے روز اس کو یا کچ سو درم نہ دیے تو پورے بزار درم امام اعظم وامام محمد رحمته التدعیب کے نز دیک عود کریں گے میکا فی میں ہے۔اگر یول کہا کہ میں نے پانچ سو درم تیر۔ برؤ مہ سے کم کردیئے اس شرط پر کہتو پانچ سو درم مجھے نقذ وے دے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہ کیا تو بالا تفاق اگر قرض دار نے اس کوقبول کیا تو پانچ سو درم سے بری ہو جائے گا خواہ باقی یانچ سو درم اس کودیتے یا نہ دیتے ہوں۔اوراگر یول کہا کہ بیں نے جھے سے پانچ سودرم اس شفط سے کم کر دیئے کہتو ہاتی پانچ سودرم مجھے آئ و ہے دیئے اوراگر آج نہ دیئے تو تھھ پر پورا مال بحالہ رہے گا اور قرض دار نے اس کو قبزل کرلیا تو بالا تفاق سب ائمہ کے نز دیک اگریا کچے سو ورم اسی روز وے دیئے تو بوتی ہے بری ہوگی اور اگر اسی روز نہ دیئے تو بری نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تیرے ذمہے یا کچے سود رم اس شرط برکم کردیے کہ باقی تو مجھے آج ہی ادا کردے اور اس سے زیادہ نہ کہا اور قرض دار نے قبول کرلیا تو امام ابو صنیفہ وامام محد کے نز دیک اگراسی روز دے دیتے تو ہاقی ہے بری ہوور نہ بری نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ ہزار درم میں سے یانچے سودرم سے میں نے تجھے بری کیابشر طبکہ یانچے سودرم تو مجھے کل کےروز دے دیے تو بری کرنا و تع ہو

ج ئے گاخواہ یا کچے سودرم دے یانہ دے بیرہدا ہیں ہے۔اگرز بدے کسی مخص پر ہزار درم ہوں اس نے یا کچے سودرم پر اس ہے کہ کرلی

وتاوی عالمگیری بعد 🕤 آریک الصنع

اک شرط پر کہ جھے دے دے اور پانچ سوورم سلح کے اوا کا کوئی وقت مقررتبیں کیا تو سلح جائز ہے اور باقی درموں کی اس کی طرف ہے حط ( کم کر ۱۳۱۱) سیح ہو کی اور اگر کہا کہ بی نے جھے ہے یا کچ سودرم پر اک شرط پر صلح کی کہتو باتی مجھے آئے ہی دے دے پھر اگر تو نے مجھ کونہ دیے تو ہزار درم بھے پر بحالہ رہیں گے پس اگر اس نے پانچ سو درم ای روز دے دیئے تو صلح پوری ہوگی اور اگر شددیئے اوروہ دن گزرگیا تو بورے بزار درم اس پر واجب رہیں گے۔اور اگر کہا کہ میں نے بزار درم سے بانچ سو درم پر تجھ سے سکح کی اس شرط پر کہتو آئ ہی بجھے دے دے اور بینہ کہا کہا گرتو آج شددے گا تو تھے پر ہزار درم پورے دہیں گے پس اگرای روزیا کچے سودرم دے دیے تو بالا جماع باتی ہے بری ہوجائے گا اور اگر نہ دیئے اور دن گذرگیا کہتو امام اعظم وامام محد کے نز دیک بورے بزار درماس پرعود کریں گے بیشرح طحاوی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے ہزار درم ہے بیا کچ سو درم پر تجھ سے سلح کی جن کوتو مجھے کل کے روز دے دے گا اورتو زیادتی ہے ہری ہو گابشر طبیکہ اگر تو نے کل کے روز نہ دیئے تو ہزار پورے تھھ پر بحالہ رہیں گے لیں اگر پانچ سو درم دے دیئے تو ابراء پورا ہو گیا اور ا گرندد ئے توبالا جماع ابراء باطل ہوگا ہے کا فی میں ہے۔ اگر کہا کہ جھے یا تج سودرم اداکردے اس شرط پر کہ تو زیادتی ہے بری ہے اورادا کردینے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو اہراء سیجے ہے اور یورا قر ضہ عود نہ کرے گا یہ ہدا یہ میں ہے۔ اورا گر کہا کہ میں نے تجھ ہے یا نچے سو درم کم کردیئے اگر تونے مجھے یا چے سوورم اوا کر دیے تو کم کرنا سیح نہیں ہے خواہ یا نچے سوورم دیئے ہوں یانہ دیئے ہوں اور یہ بالا تفاق ہے ای طرح اگر قرض داریالفیل ہے کہا کہ جس وقت ہزار میں ہے تو نے پانچ سو درم ادا کر دیئے یا جب ادا کر دیے یا اگر تو نے دے دیے تو باقی ہے بری ہے تو سیسب باطل ہیں باتی ہے بری نہ ہوگا اگر چہ یا نجے سوورم ا داکر دےخوا ہ لفظ سلح ذکر کیا ہویا نہ کیا ہو یہ لہم ہیر یہ میں ہے۔اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے کی قدر حط کیا ہی اگر میشر یک عقد کرنے والا تھا تو حط کرنا خواہ کل کا حط کرے یا بعض کا ا مام اعظم رحمته القدمايه وا مام محمد رحمته القدمايه يحزز ديك سيح بهاورايخ شريك كے حصه كا ضامن ہوگا اگر كل حط كرے اور اگر بيخص عقد کرنے والا نہ تھا تو سب کے مز دیک اپنے حصہ کاحط کرنا جائز ہے اور اپنے شریک کے حصہ ہے بری کرنا سب کے مز دیک جائز نہیں ہے ریفآوی قاضی خان میں ہے۔

نبر (باب

مہر ونکاح وظلاق ونفقہ وسکنی ہے کے کرنے کے بیان میں

ایک فض نے ایک فورت ہے ایک غلام یا با ندی پر نکاح کیا گھراس ہے ایک معین بحری پر شکع کی تو جائز ہے اور اگر بحری اور اگر بحری کے اور اگر بحری کی بیل اگر وہ معین ہے تو جائز ہے اور اگر نیم معین ہوئی اگر اُدھار ہوتو جائز ہے اور اگر نقلہ ہے لیا اگر اُدھار ہوتو جائز ہے اور اگر اُدھار ہوتو جائز ہے اور اگر اُدھار ہوتو جائز ہے اور اگر اُلی جنس ہے اور اگر فادم ہے ادھار معین پر سلح کی اور فادم کے ساتھ بچھ درم معین زیادہ کے اور دونو ل پر سلح کی تو جائز ہے اور اگر کسی عرض معین پر سلح کی تو جائز ہے اور اگر کسی عرض معین پر سلح کر کے وہ غرض اس کود ہے دیا پھر دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو عورت کو حیار ہوگا اس جا ہے نو ف دم کی آدھی تھمت اس کود ہو دیا انسام کو باندی کے عوض عرض اس نے خرید اہوتو بلا خیار اس کو باندی کی آدھی تھمت و نی پڑے گی اور اگر عورت نے شوہر ہے درموں پر سلح کی ہوتو آد دھے درم مقبوضہ والیس کرے گی۔ اس طرح اگر اس کو شوہر نے ایک درمیانی خادم دیا ہواور قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آدھی باندی (یا نلام) بلا خیار والیس دے گی ہیہ شوہر نے ایک درمیانی خادم دیا ہواور قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آدھی باندی (یا نلام) بلا خیار والیس دے گی ہیہ شوہر نے ایک درمیانی خادم دیا ہواور قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آدھی باندی (یا نلام) بلا خیار والیس دے گی ہیہ شوہر نے ایک درمیانی خادم دیا ہواور قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت اس کو آدھی باندی (یا نلام) بلاخیں روائیس دے گی ہیہ

ا گرعورت کوبل دخول کے طلاق دے دی چھر دونوں نے مہر میں اختلاف کیا 🌣

دعویٰ کیا ہےاور وہ منکر ہےتو بیہ جائز ہے اور اگر عورت نے اس امر کے گواہ چیش کئے کہ شو ہرنے اس کو تین طلاق یا ایک طلاق بائن دی ہے تو جس قدراک نے سلے میں دیا ہے وہ مرد سے واپس لے گی میمسوط میں ہے۔ ایک مرد نے دوسر ہے کی عورت پر دعویٰ کیا اور دونوں نے اس شرط سے سکے کی کہ مال لے کر اس وعویٰ ہے باز رہے تو ایس سکے نہیں جائز ہے بیٹزائے انتقین میں ہے منتقی میں بروایت بشررهمتها نندعلیہ کے امام ابو یوسف رحمته انتدعایہ ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے ایک مردیر دعویٰ کیا کہ بیں اس کی جوروہوں اور میرے مہر کے اس پر ہزار درم ہیں اور بیلڑ کا مجھی ہے اس کا بیٹا ہے اور مرد نے اس سب سے انکار کیا پھراُ س عورت ہے سو درم پر اک شرط ہے سکے کی کدان تمام وعووٰل ہے ہری کرے تو اس ہے مردکسی چیز ہے ہری نہ ہوگا پھرا گرعورت کی طرف ہے اس کے تمام دعویٰ کے گواہ قائم ہوئے تو نکاح ثابت اورنسب ٹابت اورمبر سے سلح بھی جائز رہے گی اور بیہودرم جوعورت کودیئے ہیں اس کے ہزار درم کے دعویٰ سے سلح میں ہوں گے اور میتھم استحسانا ہے اور اگرعورت نے فقط نکاح کا دعویٰ بغیر بچہ کے کیا اور مہر کا دعویٰ نہ کیا اور سوور م یر سلح کی (بین مرد نے ۱۱) تو صلح جائز نہ ہو کی اور اگر شوہر نے اس سے سو درم پر اس شرط پر سلح کی کہ عورت اس کو دعویٰ نکاح ہے بری کرےاوراس امریر کدمر داس کو ہری کرے حالا نکہ عورت اس کی طرف مہریا نفقہ کا دعویٰ نبیس کرتی ہے توصلح جائز نہ ہوگی اور اپنے سو درم جوعورت کودیئے ہیں واپس لے اور مر د کو بھی عورت پر نکاح کے دعویٰ کرنے کی کوئی راہبیں ہے کیونکہ اس نے عورت ہے مبارات<sup>ل</sup> کی ہےاور یہ بمنز لہ خنع کے ہوگا اور اگرعورت نے مرد پر نفقہ و نکاح کا دعویٰ کیا پھر مرد نے اس سے سودرم پر بشر ط مبارات ملح کی تو جائز ہے اور سو درم نفقہ میں ہوں گے اور شو ہراس ہے کچھ واپس نہیں لے سکتا ہے اور دونوں میں نکاح نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔ نفقہ کے دعویٰ ہے اگرالیں چیز پرصلح واقع ہوئی کہ قاضی اُس ہے نفقہ مقرر کرسکتا تھا جیسے نفنہ یا اٹاج تو و ہ نفقہ مقرر کرنے کے تھم ہیں ہے معاوضہ کا اعتبار ندہوگا۔اگرایسی چیز پرصلح واقع ہوئی جس ہےنفقہ مقررنہیں ہوسکتا ہے جیسے غلام و چویا بیدوغیرہ تو وہاں معاوضہ کا اعتبار ہوگا اور عورت اینے شو ہر کونفقہ سے بری کرنے والی شار ہوگی لیعنی نفقہ سے بعوض اس بدل کے اس نے شو ہر کو بری کر دیا رہ مجیط سزتسی میں ہے۔ ا گرمر دیے اپنی عورت ہے سکے کی حالا نکداس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اس امریر کدمر داس کوطلا تی دے دے اور وہ وہ وہر کے لڑ کے کو دو ہرس تک دورہ پلا دے پہال تک کہاس کا دورہ چھوٹ جائے اور شو ہراس کوا یک کپڑ امعین زیادہ دے گا جس عورت نے کپڑے ہر قضہ کرلیا اور اس کوتلف کیا اور ایب سال تک لڑ کے کو دو دھ باایا پھروہ لڑ کا مرکیا اور کپڑے کے دام اور مہر کے دونوں برابر ہیں تو شوہر اس ہے کپڑے کی آ دھی قیمت اور چوتھائی قیمت دو دھ بلائی کی واپس لے گا اور اگر باو جوداس کے عورت نے مرد کوایک بکری دی ہو کہ جس کی قیمت مثل قیمت دودھ پلائی کے ہےتو مرداس ہے چوتھائی کپڑے کی قیمت اور چوتھائی دودھ پلائی کی قیمت واپس لے گا اور بكرى اس كودى جائے گى اور اگروہ بكرى استحقاق ميں لے لے گئ توعورت ہے تين چوتھائى كيڑے كى قيمت اور چوتھائى دو دھ بلائى کی قیمت واپس لے گا اور بکری کی آ دھی قیمت واپس لے گا اور اگر کپڑ ااستحقاق میں لیا گیا اور بکری نہ لی گئی اور باقی مسئلہ یہی ہے تو عورت مرد ہے بکری کی آ دھی قیمت مع اپنے آ د ھے سال کے دودھ پلائی کے اجرالمثل کے لیے گی اور مرداس سے چوتھائی قیمت دودھ بلائی کی لے گاریم بسوط میں ہے۔

ا گرعورت نے اپنے نفقہ بیں تین درم ماہواری پراپنے شوہرے سلح کرلی پھرایک مہینہ گذراتو گذشتہ مہینہ کے واسطے اُس ے لے اور اگر تین درم ماہواری پر نفقہ ہے کے کرنے کے بعدمہینہ گذرنے سے پہنے تین کون معین آئے پر صلح کی توصلح جائز ہے بہ خزائة المفتین میں ہے۔اورا گرعورت نے مہینہ گذرنے سے پہنے درموں سے آئے کی گونوں غیر معین پر صلح کی تو جائز ہے اور بعد 'زر نے کے جا برنہیں ہے میر محیط سرنسی میں ہے۔ اگر عورت نے شوہر سے تین درم ما ہواری پر نفقہ سے سکے کی پھر شوہر نے کہا کہ جھے اس قدرط فتتانیں ہےتو بیاس پرلازم ہوگائیکن اگرعورت اس کو ہری کرد ہےتو ہوسکتا ہے یا قاضی ہری کرد ہے یا نرخ ارز ں ہوجائے اور مورت کواس ہے کم کفایت کرے تو ہوسکتا ہے اور اگر عورت نے کہا کہ مجھے اس قدر کفایت نہیں کرتا ہے تو اس کواختیار ہے کہ خصومت کرے بنال تک کہ بڑھوا لے اگر مرد آسودہ ہواور اکر قاضی نے عورت کا ماہواری نفقہ کچھ مقرر کر دیا اور حکم قضادے دیا تو عورت وخصومت کا اختیار ہےا گراس کو بیٹفقہ کفایت نہ کرتا ہواور جس قد رکفایت کرتا ہواس قدر بورا کرائے برمط لبہ کرے اور یہی تعم عزیز وا قارب نے افتد میں ہے۔اورا گرعورت کو ہرمہینہ کے نفقہ کا تفیل دیا تو ایک مہینہ کا نفقہ تقیل پر واجب ہو گا اورا گر کفیل نے ہو ل کفالت کی کہ جب تک میں زندہ ہوں یا جب تک کہ بیعور ت اس کی جورو ہےتو اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا۔ اورا گرشو ہرمر کیا اورعورت کا نفقہ شو ہر پر رہ گیا تو میں اس کو باطل کر دول گا بیمبسوط ش ہے۔اً سراینی عورت ہے اس کے نفقہ ہے سال بھر تک ایک حیوان پر یا کیڑے یر جن کی جنس بیان کر دی ہے سمع کی تو جائز ہے خواہ میعادی ہویا فی الحال دینا بخلاف اس کے اگر نفقہ فرض ہونے کے بعد نیعنی مقرر ہونے کے بعد یا بعد رضا مندی عورت کے سلح کی تو جائز نہیں ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔اورا گرعورت ہے بعد ہائن ہوئے کے لڑکے کی دود ہے پانی پرکسی قند راجرت پر صلح کی تو جائز ہے پھراُس عورت کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جس قند راس کے درم دود ھ پلائی کے تابت ہوئے ہیں ان سے اناج غیر معین پر صلح کر لے بیمبسوط میں ہے۔اگر کسی مخص نے اپنی مطلقہ عورت کے نفقہ ہے ک قدر دراہم معلومہ براس طور سے سلح کی کہ جب تک مہینوں کے حساب سے اس کی عدت گذر ہے بیں اس سے زیادہ نہ دوں گا تو جائز ے اور اگر اس کی عدت حیض ہے ہوتو جا تر نہیں ہے کیونکہ حیض غیر معلوم ہوتا ہے بھی دوم ہینہ میں تین حیض آتے ہیں اور بھی دس مہینہ تک حیض نہیں آتا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اورا گراپے شوہرے کی قدر مال پر نفقہ ہےاں طور ہے کی کہ جب تک اس کی بیوی ہے یہ مال نفقہ کا بورا ہے تو جا تزخیس ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اور اگر اس کی عورت مرکا تنبہ ہویا با ندی ہو کہ اس کے مولی نے اس کوکسی بیت میں شو ہر کے ساتھ بسایا ہواس نے کسی قدرمعلوم پر ہرسال کے کھانے کپڑے سے سکے کر لی تو جائز ہے اسی طرح اگر ہا ندی نے مولی سے ملح کی تو بھی جائز ہے اور اگر اس باندی کواس کے مولی نے کسی بیت میں نہ بسایا ہوتو صلح جائز نہیں ہے۔ اس طرح آ 'رعورت الیی جیمونی نابالغ ہوکہ مرداس ہے قربت نہ کرسکتا ہواوراس ہے اس کے نفقہ ہے سکے کی تو جائز نہیں ہے اور اگرعورت بالغ ہواور مرد تا بالغ ہواور اس کے باپ نے عورت سے نفقہ سے سلح کی اور ضامن ہوا تو جائز ہے اور اگر مکا تب نے اپنی عورت سے ماہواری نفقہ ہے سکے کی تو جائز ہے جبیا کہ تمام حقوق ہے جواس پر عائد ہوتے ہوں اس کا صلح کر لینا جائز ہے۔ایہا بی غلام مجور اور غلام تاجر کا اپنی عورت ہے اس کے نفقہ سے کے کرنا جائز ہے میمسوط میں ہے۔ ایک شخص نے اپنی عورت کے ایک سال کے نفقہ سے ا یک کپڑے پر سلح کرلی اوراس پر قبضہ کرلیا پھروہ کپڑ ااستحقاق میں لےلیا گیا تو اپنا نفقہ واپس کرلے گی اگرمقرر ہوگیا ہے اورا گرمقرر نہیں ہوا ہے تو کیڑے کی قیمت اس سے لے لے گی بیمحیط سرتھی میں ہے۔اگر ایک مخف کی دوعور تیں ہول دونوں میں سے ایک باندی ہے جس کواس کے ساتھ مولی نے الگ گھر میں بسایا ہے ہیں آزادعورت نے اس کے ماہواری نفقہ ہے کسی قدر پر صلح کی اور ہ ندی ہے اس سے زیادہ نفقہ پر سلح کی تو جائز ہے ای طرح اگر ایک ذمیہ ہواور اس ہے سلمان عورت سے زیادہ نفقہ پر سلح کی تو بھی ج بزے اور اگر فقیر نے اپنی عورت ہے ، جو ری نفقہ کثیرہ پر صلح کی تو فقیر پر صرف اسکی عورت کے مثل عورت کا نفقہ لازم آئ کا بیہ مبسوط میں ہے۔اوراگر محارم کے نفقہ پر سلح کی پھر تنگدست ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور سلح باطل ہوگی ہے تا تار

خانیہ میں ہے۔ اگر مرد نے اپنے بعض محارم کے ساتھ نفقہ سے سلح کی حالانکہ وہ فقیر ہے تو اس کے دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا بشر طیکہ ان محارم نے اس کے فقیر ہونے کا دعویٰ کیا تو قول اس کا قبول ہوگا اور محارم نہ ہوا در اس نے فقیر ہونے کا دعویٰ کیا تو قول اس کی قبول ہوگا اور جس قدر پر اس نے صلح کی ہوں کہ یہ خوشحال ہوتا مشر مانہیں ہے اس کے ذگری ہوگا اور نابالغ بچے کے نفقہ کا محم شل نفقہ زوجہ کے ہا سمحنی کر کہ اس نفقہ کے واسطے آسودہ حال ہوتا شر مانہیں ہے اس کی صلح برقر ادر ہے کی اگر تابالغ لڑکا مختاج ہوا ور اگر ان کے نفقہ سے زیادہ پر صلح کی مگر زیادتی اس کے کہ لوگ اس کے مثل برداشت نہیں کرتے ہیں تو زیادتی اس کے ذکر دی جائے گیا اسے ہی کپڑے ہے صلح کرنے کا تھم ہے اور ابقد رکفایت کپڑ ااعتبار کیا جائے گا جھے نفقہ نفی ہم محتبر ہے۔ اور اگر اپنی عورت سے اس کے کپڑے سے ایک درع بیودی پر صلح کی اور اس کا طول وعرض اور رفعت یعنی کسی مرتبہ کا مسلم محتبر ہے۔ اور اگر اپنی عورت سے اس کے کپڑے ہے ایک درع بولی کی مرتبہ کا کپڑ اسے بیان نہ کیا تو جائز ہے اور الیا ہی تھم اہل قرابت کے ساتھ کپڑے ہے صلح کرنے کا ہے اور اگر کی تحف نے اپنی کسی مرتبہ کا کہ جرم ہیں تھی کو اس کے درم میا کہ وہ موسی کہ کہ جرم ہیں تھی کہ وہ مراسی کہ کہ وہ میں ہے۔ اگر بائنہ الموں کہ مرم ہیں تھی کو اس کے درم وں گاتو جائز نہیں ہے کی قدر درم وں مقر ریسلم کی کہ جرم ہیں تھی کو اس کہ درم وں گاتو جائز نہیں ہیں جو اسے کہ ہوں کہ جرم ہیں تھی کہ وہ میں ہے۔ اگر بائنہ الموں کہ کرفی جائز ہیں ہیں کہ واسط ایک درمیائی خدمت گار مار کہ ہو جائز نہیں ہے دو اسط ایک درمیائی خدمت گار میں ہے۔ اگر بائنہ الموں کہ ہو سے دی ہرس کے واسط ایک درمیائی خدمت گار میا تھے اور اسے کہ میں کہ وہ سے اگر کی خورت کے لئی ہو جائز نہیں ہیں کہ واسط ایک درمیائی خدمت گار میں کہ وہ اس کے دیں ہیں کے وہ سط ایک کی میں میں کہ وہ سط ایک درمیائی خدمت گار میا تھی ہو سے دی ہیں کہ وہ سط ایک کی میں کہ میں کہ وہ سط ایک کی میں کہ کی میں کہ وہ سط کی میں کہ وہ سط کی کو درم کی کو رہ کو کی کی میں کہ کی میں کہ کی کہ میں کہ کی کہ میں کہ کی کو کر کے کہ کی کہ کی کو کر کے کہ کی کو کہ کو کر کے کہ کہ کی کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کو کر کے کہ کی کر کی کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کی کو کر کی کو کر کے کر کے کہ کر کے کہ کر

جونها باب

# ود لعت اور ہبدوا جارہ ومضار بت ورہن میں سلح کرنے کے بیان میں

قال المترجم م

مودع بکسر الدال و دیعت و بے والا مودع بفتح اوّل جس کے پاس و دیعت ہے لیکن مترجم و دیعت رکھنے والے کو بلفظ مودع یارب المال تعبیر کرتا ہے اور جس کے پاس و دیعت رکھی ہے اس کومستو دع کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے ۔ وا ہب ہبہ کرنے والا موہو بب لہ جس کو بہہ کیا ہے ۔ موہو بب لہ جس کو بہہ کیا ہے ۔ موہو بب لہ جس کو بہہ کیا ہے ۔ موہو ب کا مصارب جس کومضار بت موہو بب لہ جس کو بہہ کیا ہے ۔ موہو ب کا اصل مال ہو۔ رائین رئین کرنے والا ۔ مرتبین رئین اپنے پاس رکھنے والا معیر عاریت و بینے والا ۔ مستعیر عاریت لینے والا ۔

قال في الكتاب ☆

( فتاوی عالمگیری . جد 🛈 کتاب الصلح

اورای پرفتوی ہے **بیفاوی قاضی خان میں ہےاورواضح ہو کہ عامہ مشائخ کے نز دیک خواہ بہلے مستو دع کیے کہ میں نے واپس کر دی** تگف ہوگئی پھر دسا حب مال وعویٰ کرے کہ تو نے تلف کر دی ہے یا پہلے صاحب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کر دی پھر مستو ہ ع کے کہ میں نے واپس کر دی یا تلف ہوگئی ہےان دونوں میں پچھ فرق نہیں ہے کذافی الحیط اور بالا جماع اگر مستودع کے واپس کر دینے تعف و جانے یوشم کھ لینے کے بعد صلح کی تو جائز نہیں ہے صرف اختلاف اس صورت میں ہے کہ مستودع کی شم ہے پہلے سکح کی ہواو ا گرمتنودع نے واپس کرد ہینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور صاحب مال نہ اس کی تصدیق کرتا ہےاور نہ تکذیب کرتا ہے بعکہ خاموثر ہے تو کرخی نے اکر کیا کہ می<del>سلی جائز ند</del> ہوگی موافق اوّل امام ابو بوسف رحمتہ القد نسیہ کے اور جائز ہے بقول امام محمد رحمتہ القد مایہ کے اورا گرصاحب مال نے تلف کر دینے کا دعوی کیا اورمستودع نے نداس کی تصدیق کی اور نہ تکذیب کی پھراس ہے کسی چیز پرصلح کی تو ند کور ہے کہ ایک تسلیح بالا تفاق جائز ہے۔ پھراگراس کے بعداختلاف کیا اورمستودع نے کہا کہ میں نے قبل تسلیح کے کہاتھا کہ وہ چیز ملف ہوگئ یا میں نے تھے واپس کروی ہے تو امام اعظم رحمتہ القد مایہ کے نزو یک صلح سیجے نہ ہوئی پس اً مرصاحب مال نے کہا کہ تو نے ایس نہیں کیا تھا تو صاحب مال کا قول قبول ہوگا اور صلح باطل نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اورا گرمستعیر نہ نے عاریت ہے اصلاا نکار کیے پھر سکے کی توصلے سیجے ہےاورا گرعاریت کا اقر ارکیااورواپس دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ نہ کیااور ما لک تلف کردینے کا دعوی کرتا ہے تو میں سی سے اورا گرخود ہلاک وتلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور مالک تلف کر دینے کا دعویٰ کرتا ہے تو مسئلہ کا اختلاف ندکورہ جاری ہے اور یجی تھم مضاربت میں ہے۔اور ہرا یسے مال میں ہے جو دراصل امانت ہو کذافی المحیط۔اوراگرو دبیت بعینہ قائم ہواوروہ دوسو درم ہیں بھرسو درم پر ان سے بعدا قرار یاا نکار کے سکی تھمبرائی تو جائز نہیں ہے جب کہود بعت کے گواہ قائم ہوں اورا گر گواہ نہ ہوں اورمستو د ع منکر ہوتو صلح جائز ہے میظہیر مدمیں ہے۔اور علم مستودع کو فیما بینہو بین القد تعالی زیادتی جائز نہیں ہے یعنی سو درم جواس کے یاس ہوتی و دیعت میں رہے وہ اس کوحلال نہیں ہیں کذا فی المحیط بتشر کے۔اورا گرعرض پرصلح کی تو مطلقاً جائز ہےاورا گر دس و بیناروں پرصلح کی پس اگرمستودع کے منکر ہونے کی صورت میں صلح کی توصلے سیجے ہے بشر طیکہ افتر اق دیناروں کے قبضہ کے بعد واقع ہوخواہ دراہم تبلس میں موجود ہوں یا نہ ہوں ۔اوراگرمستودع ود بعت کا اقرار کرتا ہو پس اگر ود بعث مجلس صلح میں موجود ہوتو جائز ہےاگرمستودع اس تبلس میں از سرنواس پر قبضہ کرے اور رب الممال دیناروں پر قبضہ کرے اور اگرمستودع نے اس پر از سرنو قبضہ نہ کیا توصلح باطل ہے اور اگر تجلس ودیعت صلح میں موجود ندہوتو بھی صلح باطل ہے بیرخلاصہ میں ہے۔اگر ایک عورت نے کسی شخص زبید کوود بعت دی کہ دواس کے یا س دوسر سے خض کی تھی پھرزید ہے لے کرعمر و کوو دیعت دی پھراس ہے بھی لے لے اوراس میں ہے کوئی متاع کم کر دی اور کہنے لگی کتم دونوں میں جاتی رہی میں نہیں جانتی ہوں کہ س نے ضائع کر دی ہے اور ان دونوں نے کہا کہ جمیں نہیں معلوم تیری تھیلی میں کیا تھی تو نے ہم کو دی ہم نے ولیم ہی رہنے دی پھر تھے دے دی پھراس عورت نے ان دونوں سے کسی قدر مال پر صلح کی تو وہ عورت صاحب متاع کے واسطے ضامن ہوگی اور اس نے جو سلح زبیروعمر و ہے کی ہے بیرجائز ہے۔ پھر واضح ہو کہ قیمت متاع پرعورت کا صلح کرنا دو حال ہے خالی نہیں یا تو صاحب متاع کو ڈائڈ دینے کے بعد اس نے سکح کی اور اس صورت میں خواہ قیمت متاع کے شل پر پائم پر جس بدل پرسکے کرے جائز ہے۔اوراگر مالک کومتاع کی قیمت ڈانڈ دینے سے پہلے اس نے سکے کی پس اگر اس قدر قیمت پرسکے کی جوشل قیمت متاع کے بااس قدر کم ہے کہ لوگ اس قدر کی برواشت کرلیا کرتے ہیں توصلی جائز ہے اور زیدوعمر وضان ہے بری ہوجا کیں گے حتی کہا گرصاحب متاع نے اس کے بعد اپنی متاع کے گواہ قائم کیے تو اس کو زید وعمر و پر ضان کی کوئی راہ نہ ہوگی۔اورا گرعورت نے

ل عاريت لينے والامخض ١٢ س وربعت لينے والامخض ١٢

اں قدر پر سلح کی جو قیمت متاع ہے اس قدر کم ہے کہ اتنا خسار ہ لوگ ہر داشت نہیں کرتے ہیں توصلح جائز نہیں ہے اور مالک کو اختیار ہے جائے ہوں اور پہیں ہے اور مالک کو اختیار ہے جائے ہوں اور پہیں ہوں لیس اگر اس نے زید دعمر و سے جائے ہوں ہوں اور پہیں ہوں لیس اگر اس نے زید دعمر و سے ضان لی تو دونوں عورت سے جواس کو دیا ہے واپس کرلیں گے اور اگر عورت سے منمان لی تو ریسلے اس عورت کے حق میں نافذ ہوگی بید ذخیرہ میں ہے۔

ا گرایک مال معین پر جوزید کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اس نے کہا کہ بیرخالد کی ووبیت ہے یا خالد نے اس کومیرے باس ودیعت رکھا ہے پھر مدعی سے بعد گواہ قائم کرنے کے یااس سے پہنے سکح کرلی توصلے سیجے ہے اور یہ مال پھرنہیں لےسکتا ہے بیضول عماد میریش ہے۔اوراگرمستعیر کی سواری میں شؤ مرگیا اور شؤ والے نے اجارہ سے انکار کیا کہ میں نے عاریت نہیں دیا تھا اورمستعیر سے کسی قدر مال پر ملح کر لی تو جائز ہے پھراگراس کے بعد متعیر نے عاریت کے گواہ پیش کیے اور کہا کہ وہ ٹوخودمر کیا توصلح باطل ہوگی اوراگر مالک سے تتم طلب کی تو اختیار ہے میرمحیط میں ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک ٹوکسی وقت تک کے واسطے مستعارلیا اور وہ تھک کرمر گیا اورمستغیر نے کہا کہ میرے بیچے مرگیا ہے اور مالک ٹو کا اس ہے منکر اور مکذب ہے اور وہ عاریت کا مقر ہے ہی مستغیر ہے اس کے دام لے کراس سے کے کرلی تو جا تر نہیں ہے ای طرح اگر متعیر نے کہا کہ میں نے تختے دے دیا تھا تو بھی میں تھم ہے بیٹزایہ المقتین میں ہے۔اگرمضارب نے مضاربت ہے انکار کیا پھراس کا اقرار کیا یا اقرار کیا پھرا نکار کیا پھر کسی قدر مال پر صلح کرلی تو جہ تز ہے۔اگر مضارب کا کسی مخص پر قرضہ ہو کہ اس کومضار بت میں ہے اُ دھار دیا ہے پھر اس ہے اس طور پر مسلم کی کہ میں اس میں تاخیر دوں گا تو جائز ہےاوراگراس کے ذمہ ہے بعض قرضہ کم کر دیا تو بھی جائز ہےاور جس قدر کم کر دیا ہے اس قدر رب المال کونو، ڈاغڈ دے گا اور اگر کمی بسبب مبتع کے عیب کے ہو یا عیب سے کسی قدر درموں برسلے کرلی ہوتو ریکی رب المال پر بھی جائز ہوگی اور اگر اس طور ے کے کہ کوئی کفیل لے لے اس شرط پر کہا صیل بری ہو یا اس کفیل پر حوالہ قبول کر لے تو بہ جائز ہے کذافی المیسوط قلت بد کفالت اصل میں حوالہ ہوا کہ بنام کفالت ہے کیونکہ کفالت بشر طیراء ۃ الاصل حوالہ ہوتی ہے۔اگر زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس نے جمعے بیہ غلام ہبد کیا تھا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے اور غلام تمرو کے ہاتھ میں موجود ہے وہ اس سے انکار کرتا ہے پھر دونوں نے اس شرط سے سلح کرلی کہ آ دھاغلام مدعاعلیہ کا ہوتو جائز ہے۔ پھراس کے بعدا کرمدی نے ہبدکے گواہ قائم کیے کہاس نے ہبدکرویا تھا اور میں نے تبغہ کرلیا تھا تو مقبول نہ ہوں گے حتی کہ یدعا ملیہ ہے وہ نصف جواس کے قبضہ میں رہا ہے نبیس لے سکتا ہے۔اور باوجوداس کے کسی نے دوسرے پر پچھ درم شرط کیے تو بھی جائز ہے اور اگر یول سلح کی کہتما م غلام ایک کو ملے اور غلام والا پچھ درم دوسرے کو دے تو بھی جائز ہے اور اگر موہوب لہ نے ہبد کا دعویٰ کیا اور اقر ارکیا کہ میں نے غلام پر قبضہ نیں کیا تھا اور واہب نے اٹکار کیا پھر دونوں نے اس شر ما ے سکے کی کہ غلام دونوں میں برابر تقسیم ہوتو صلح باطل ہے اور اگر باو جود اس کے کسی پر درم شرط کیے پس اگر واہب برشرط کے تو جائز نہیں ہادراگرموہوب لہ پرشرط کیے تو جائز ہا اوراگر ہیں صلح کی کہ غلام پوراایک کو ملے اور وہ دوسرے کواس قدر درم دے پس اگر دونوں نے واہب پر بیدرم دینے شرط لگائے تو نہیں جائز ہے اور اگرموہوب لہ کوغلام دینا اور اس پر واہب کو درم دینا شرط کیا تو جائز ہے رہے طیس ہے۔

ایک عورت نے بچھ زمین اپنے دو بھائیوں کو ہبہ کر دی ایک بھائی حقیقی کے بینی ماں و باپ کی طرف سے ہے دوسر ا ملا تی لینی باپ کی طرف سے ہے چھرو ہ عورت مرگنی اور حقیقی بھائی اس کا وارث ہوااور کہا کہ ریہ ہبہ نا جائز تھا اور دوسرے نے موافق تو ل بعض فتاوی عالمگیری جد 🕤 کریگر (۳۵۰ کتاب الصنام

فقہا ء کے اس کے جواز کا دعویٰ کیا پھر ہا ہم دونوں نے صلح کر لی پھر حقیقی بھائی مرگیا پھراس کے دارتوں نے ایسے قاضی ہے پار سام کو باطل کرانا جایا جواصل ہبدکو نا جائز جانتا ہے تو وہ اس کوموافق اس کے قول کے جواس ہبدکو باطل کہتا ہے باطل کر کے میر اے قرار وے گا اور اس کے قول کے موافق جواس ہبد کو جائز کہتا ہے ملے باطل کر کے اس کو دونوں ہر ابر نصف نصف ہبد قر ار د ہے گا۔ ور اگر عورت نے تمام زمین فقط علاتی بھائی کو ہبہ کر دی تھی لیکن اس نے بہن کی زندگی میں اس پر قبضہ نہیں کیاتھا پھرعورت کے مرے بعد اس کے حقیقی بھائی نے تخاصمت کی کہوہ تیرے تن میں جائز نہیں ہے کیونکہ تو نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا اور ملاتی نے کہا کہ تو اپنا ہے میں نے اس پر قبضہ بیں کیا تھالیکن میں تختے بدون تھم قاضی کے نہ دوں گا پھر دونوں نے با ہم صلح کرلی توصلح باطل ہے خواہ نصف نسف پر یا تم یا زیادہ پر سلح کی ہو پیمبسوط میں ہے۔اگر زید نے دعویٰ کیا کہ عمرو نے بیددار آ دھاغیر منقتم مجھے ہبد کیااور میں نے اس سے لے کر قبضہ نیں کیا اور عمرو نے اٹکار کیا بھر دونوں نے اس طور ہے سکے کرلی کہ عمرو چوتھائی دار بزار درم میں دے دیو ہو ئز ہے ہیں دی میں ہے۔اگرزید نے اسپے مقبوضہ دار کی نسبت دعویٰ کیا کہ مجھے عمر و نے بیصد قد دیا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے اور عمر و نے کہا کہ نبیس بلد میں نے تھے ہدکیا تھا اور میں اس ہدکو پھیرنا چاہتا ہوں پھر دونوں نے سودرم براس شرط سے سلح کی کدعمرو بددارزید کے صدقہ میں ہر در دے تو جائز ہےاوراس کے بعد پھرعمرو کو پھیرنے کا اختیار نہ رہے گا۔ای طرح اگر دونوں نے صلح قرار دی کہ دار ہم دونوں وہ دھا آ دھا لے بشرطیکہ قابض سودرم واہب کود نے توصلح جائز ہے اور غیر منقسم ہوناصلح کو باطل نہیں کرتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ کسی تحف کو آجھ گیہول معین پر مز دورمقرر کیا بھراس ہے درموں پر سلح کر لی تو جا تزنبیں ہے۔ بیمجیط سزھسی میں ہے۔ دوسرے ہے ایک دار کر ایہا یہ اور مدت میں میں دونوں نے اختلاف کیا ایس مواجر نے کہا کہ میں نے دومہینہ کے واسطے دس درم پر کراہید یا ہے اور مشاجر نے کہا جکہ تو نے دس درم پر تین مہینے کے واسطے کراہید یا ہے بھر دونوں نے ہاہم اس امر پر سلح کی کدڈ ھائی مہینہ دس درم پر رہے تو جائز ہے اور اگر یوں صلح کی کہ تین مہینہ تک رہے بشرطیکہ متاجرا یک درم اور زیادہ کرے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر تین مہینہ تک رہنے کے واسطہ اس شرط پر صلح کی کہایک قفیز معین یا غیرمعین موصوف فی الذمۃ زیادہ کر ہےتو بھی جائز ہےاوراگر یوں صلح کی کہ دو ہی مہینے تک متاجر رہے تگر مواجر دوسرے دار میں سے ایک بیت اور بھی ان دومہینہ تک اس کودے دیتو بھی جائز ہے۔اوراس جنس کے مسائل میں اصل بیہ ہے کہ زیادتی کود مکھنا جا ہے اگر زیادتی مجبول ہے تو جائز نہیں ہے خواہ اُسی جنس ہے ہو جو کرایہ پر دی ہے یااس کے خلاف جنس ہواورا کر متاجر کی طرف ہے ہوپس اگرای جنس ہے ہوجس کو کرایہ پرلیا ہے تو جا ئزنبیں ہے۔اوراس کے خلاف جنس ہوتو جا مُز ہے اوراگر تمین مہینہ تک دی درم پر رہنے کے داسطے اس شرط سے سلح کی کہ متاجر رب الدار<sup>ا</sup> کوایک زمین بعینہ دیے تو استحساناً جائز ہے بیتا تار خاشیہ

> یں ہے۔ صلح کے موقع پر ہی قطع وہرید ہوسکتی ہے یا مابعد بھی؟ صلح کے موقع پر ہی قطع وہرید ہوسکتی ہے یا مابعد بھی؟

اوراگرمواجراورمتاجرنے باہم اسٹر طریق کی کہمواجراس کواس کا گفیل دیاور کفیل اس پر راضی ہواتو جانز ہاورا اگر کفیل دیاورا کر مواجرا ورمتا جرنے باہم اسٹر طریق کہ سکونت دار کے ساتھ اپٹے ٹوکوفلال مقام تک کی سواری کے واسطے دی تو بھی جائز ہاں مقام تک کی سواری کے واسطے دی تو بھی جائز ہاں کا سلے ماحل مقام کی ایک مہینے کی خدمت زیادہ کر دی تو بھی جائز ہاورا گرمت جرنے اس کو کسی دارمعروف کی ایک مہینہ کی سکونت ذیا دہ کر دی تو جائز نہیں ہے میں سوطیس ہے۔

اگرایک ٹوکسی مقام معلوم تک کچھا جرت مقرر کر کے کرایہ کرلیا پھر ٹٹو والے نے زیادہ اجرت کا اور متاجر نے زیادہ دوری

تک کا دعوی کیا بھر باہم سلح کی کہ مقام وہی ہے جوٹٹو والے نے معین کیااور کرایہ وہی جومت جرنے اقر ارکیا تو بیسلح جائز ہے اور اگر متتاجر نے اصل اجارہ ہے انکار کیا اور ٹٹو والے نے اس کا دعویٰ کیا بھر باہم صلح کی کہ متاجر اس ٹٹو پر فلاں مقام تک ایک درم پر جائے تو جائز ہےاورا گرمیتا جرنے دعویٰ کیا کہ ہیں نے بیٹومع ا کاف کے بغداد تک یا نچے درم پر کرایہ کیا تھا کہاس پراین اسباب لا دوں گا اور نٹو والے نے اس سے انکار کیا پھر یا ہم صلح کر لی کہ میں خود اس پر زین سواری سے بغداد تک جاؤں گا تو جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ میں نے بسب عمرو کے سو درم کے جوجی پر قرضہ تھے بیانام عمرو کے باس رہن کر دیا ہے اور عمرو نے کہا کہ میراغلام ہے اور سو درم میرے تجھ پر قرضہ ہیں پھر دونوں نے باہمی صلح کی کہ عمروان سو درم ہے جن کا زیدیر دعویٰ کرتا ہے زید کو بری کرے اور پی س درم اور دے دے اور زید اس غلام میں جھکڑ اکر نا چھوڑ دیے تو بیسلح جائز ہے پھرا گر اس صلح کے بعد عمرونے اقرار کیا کہ غلام میرے پاس رہن تھا تو صلح نہ تو نے گی۔اوراگر غلام مرتبن کے پاس ہے اس نے کہا کہ تو نے میرے پاک بعوض سو درم کے کہ جومیرے بچھ پرآتے ہیں اس غلام کورئن کیا ہے اور رائن نے کہا کہ تیرے مجھ پرسو درم ہیں گر ہیں نے سے غلام تیرے پاس رہن نہیں کیا ہے پھر دونوں نے باہم صلح کرلی کہ مرتبن اس کو پچاس درم قرض اور دے دے اور غلام ایک سو بچاس پر اس کے باس رہن رہے تو صلح جائز ہے اور غلام ایک سو بچ س پر رہن رہے گا اور اگر اس شرط ہے سکے کی کدمر تہن را ہن کو بچ س درم ہبہ کر دے اور را ہن غلام کو بعوض سو درم کے اس کے پاس رہن رہنے دے توصلح فاسد ہے اور اگر مرتبن نے ہبددیا ہوتو اس کو واپس لینے کا اختیار ہے اور را ہن کوایئے رہن واپس کر لینے کا اختیار ہے۔اوراگر دونوں نے یوں سلح تھہر ائی کدمرتہن ہی س درم ہے۔ بن کو بری کردے اور یاتی بچ س کے عوض غلام رہن رہے تو جائز ہے۔ اگر مرتبن نے کسی کپڑے کی نسبت جورا بمن کے اِسند میں ہے دعویٰ کیا کہ اس را ہن نے بید کپٹر امیرے میاس بعوض دی درم کے جو میں نے اس کو قرض دیدہے متھے رہن کیا مگر میں نے اس رہن پر قبضہ نہیں کیا اور را ہن نے کہا کہ تیرے دیں درم مجھ پر ہیں لیکن میں نے ریکٹر انتھے رہن میں نہیں دیا پھر دونوں نے اس امر پر صلح کی کہ مرتبن ایک درم قرض کم کردے تا کہ را ہن اس کے پاس میر کپڑا رہن کر دیتو میہ جائز ہے اس طرح اگر یوں صلح کی کہ مرتبن اس کوایک درم اور قرض دے تا کہ را بمن اس کے باس میہ کپڑا رہن کر دے تو بھی جائز ہے۔ اورا سے ہی اگر یوں باہم صلح کی کہ میہ کپڑا اس شرط ہے رہن دیا جائے کہ مرتبن ایک درم قرضہ کم کر دے اور ایک درم اور قرض دے لینٹی ایک درم اصل ہے معاف کیا اور ایک درم پھر قرض دیا تو پیسلج بھی جائز ہے پھراگراس کو کپڑ ارہن نہ دیا اور اس کواپنے پاس ہی رکھنامصلح ہت معلوم ہوا تو اس کواختیار ہے کیکن اصل قرض میں ایک ورم کی کی ثابت نہ ہوگی میرمحیط میں ہے۔ اور اگر من ع بعوض سو درم کے رئن کی اور رئن کی قیمت دوسو درم ہیں پھر مرتبن نے کہا کہ رئمن تلف ہو گیااور راہن نے کہا کہ بیں تلف ہوا ہے پھر دونوں نے اس شرط پر سکح کی کہ مرتبن اس کو پچیا س درم دے دے اور ہاتی ہے اس کو بری کرے تو امام ابو یوسف رحمته القدعلیہ کے نز ویک میہ باطل ہے اور ایسے ہی اگر مرتبن نے رہن را ہن کووالیس ویے کا دعوی کیا اور را ہن نے اٹکار کیا تو بھی صلح کا بہی تھم ہےاورا گررا ہن نے اس پر تلف کرڈ النے کا دعویٰ کیا اور مرتبن نے اس کا اقر ارنہ کیا اور نہ انکار کیا پھر کسی چیز پر صلح قرار دی تو بالا تفاق جائز ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر رہن کی قیمت دوسو درم ہوں اور قر ضہ سو درم ہوں پس را بن نے کہا کہتو نے میری متاع فروخت کرڈ الی اس نے ندا قر ارکیا اور ندا نکار کیا پھر دونوں نے یا ہم صلح کر لی تو جا نز ہے۔اور ا گرمزتبن نے اقرار کیا کہ میں نے وہ متاع سو درم کورا ہن کی وکالت سے فروخت کر دی ہے بینی را ہن نے جھے و کیل بُٹ کیا تم اور را ہن نے کہا کہ میں نے جھے کو بھے کے واسطے وکیل نہیں کیا تھا چھر دونوں نے یا ہم صلح کی کہ مرتبن را ہن کوسو درم قرضہ ہے بری کر کے یج س درم زیادہ کر دیے تو جائز ہے پھر اگر وہ متاع مرتبن کے بیس ظاہر ہوئی توصلے دیسی ہی باقی رہے گی۔ اور اگر مرتبن نے متاٹ (فتاوی عالمگیری جد 🛈 انہوکی (۲۵۲ کی انہوکی الصدح

فروخت کردی پھررائبن مرگیااس کے وارثوں نے اس پر سلح کی کہ مرتبن قرضہ ہے بری کرکے بچاس درم وارثوں کو زیادہ دی ہو جائز ہے۔ پھراگر دوسرافخص آیااوراس نے کہا کہ بید ہمن تو میراہے اوراس ہے بھی مرتبن نے دس درم پر سلح کی تو بھی جائز ہے یہ بسوط میں ہے۔اوراگر رائبن مرگیا پھرایک شخص نے دعویٰ کیا کہ رئین میراہے میں نے رائبن کو عاریت دیا تھا کہ وہ رئبن کر دے پھر دونوں نے باہم اس شرط پر سلح کی کہ مرتبن ایسااقر ادکر دی تو مرتبن کے قول کی وار ٹان رائبن پر تھد این نہ کی جائے گی کذائی المحیط۔ بہر میں میں جمور کی کہ مرتبن ایسااقر ادکر دی تو مرتبن کے قول کی وار ٹان رائبن پر تھد این نہ کی جائے گی کذائی المحیط۔

غصب اورسرقہ اور اکراہ وتہدید سے سلح کر لینے کے بیان میں

اگر کسی شخص پرغصب کا دعویٰ کیا پھر مال پراس ہے سکے کرلی تو صلح جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک کپڑ اغصب کیا جس کی قیمت سودرم تھی پھراس کوتلف کردیا پھراس ہے سودرم سے زائد پر صلح کرلی تو جائز ہے اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ اگراس کی قیمت ہے اس قدرزیادتی ہوکہ جس قدرلوگ برداشت نہیں کرتے ہیں تو باطل ہوگی اور سے امام اعظم رحمتہ القدعلیہ کا غرجب ہے بینزائة الفتاوی جس ہے اگر مفصوب بعنی غصب کی ہوئی چیز کوئی غلام ہواوروہ بھا گ کیا باغاصب کے پاس ہلاک ہو گیا ہیں اس کی قیمت سے زیادہ پر صلح کرلی توا مام اعظم رحمته الله علیه کے بزویک جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ اس کی قیمت ہے اگر اس قدر زیادتی خسارہ ہو کہ لوگ اس کو برداشت نبیس کرتے ہیں تو زیادتی باطل ہوگی اور بعض مشائخ نے فرمایا کداختلاف اس صورت میں ہے کہ جب غلام بھا گ گیا ہو۔اوراگر ہلاک کیا ہواوراس کی قیمت سے زیاد ہ پر سلح کی تو بالا تفاق جا ئزنہیں ہےاوراضح بیہے کہ دونوں صورتوں میں اختلہ ف ہے كذا في ذكرالا مام فخرالدين في شرح جامع الصغير \_اوراس اختلاف براس صورت مين كدايك غلام غصب كيااورو واس كے قبضه ميس مر میا پھر کسی قدر مال برسلے کی پھر غاصب نے کواہ قائم کیے کہ جس قدر پر سلح کی ہے اس سے اس کی قیمت کم بھی تو امام اعظم رحمت الله علیه کے نز دیک گواہ قبول نہ ہوں گے اور صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ کے نز دیک مقبول ہوں گے اور زیادتی غاصب کو واپس دلائی جائے گی ہی غایة البیان شرح ہدایہ میں ہے۔اورا جماع ہے کہا گر کسی عرض <sup>کے</sup> (اسابہ۱۱) پر صلح قرار بائی تو جائز ہے خواہ اس عرض کی قیمت غلام کی قیمت سے زیادہ ہویا تم ہو۔اوراس پر بھی اجماع ہے کہ اگر قاضی نے غاصب پر قیمت کی ڈگری کی پھر قیمت سے زیادہ پر سلح کی تو جائز نہیں ہے بیا خلاصہ میں ہے۔ا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر غلام مغصوب بھا گ گیا پھراس کے مالک ہے کسی قدر درموں مسمی پرٹی الحال یا میعادی اُدھار دیئے پر سلح کی تو جائز ہے اور اگر اس بھا گے ہوئے غلام سے کیلی یا وز ٹی چیز پرخواہ بعید ہو یا غیر معین ہوسکے کی لیکن بدل پرائ مجلس میں قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور اگر غیر معین ہواور ای مجلس میں قبضہ کیا تو جائز نہیں ہے چنانچے حقیقت میں ہلاک ہوجانے کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اور اگر غلام بعینہ قائم ہواور غاصب نے ان چیزوں پر جوہم نے ذکر کی ہیں کسی چیزیا غیر معین پر فی الحال دینے یامیعادی اُوھار دینے پر صلح کی تو جائز ہے اور مثل بیچ کے قر ار دی جائے گی۔اور اگر غاصب نے اور مغصوب مندنے باہم اختلاف کیا ایک نے کہا کہ بھاگ گیا اور دوسرے نے کہا کہ بیس بھا گا ہے تو غاصب کا قول قبول ہو گا اگر اس نے کہا کہ میرے پاس ہےتو تمام ان چیزوں پر جوہم نے بیان کی ہیں صلح جائز ہےخواہ فی الحال دینا شرط ہو یا میعادی اُدھار ہو۔اوراگر کہا کہ بماگ گیا ہے تو درموں پرصلح فی الحال یا میعا دی ادھار پر جائز ہے اور کیلی اوروز نی چیز پر فی الحال دینے پرصلح جائز اور اُدھار میعا دی

اگرزید نے ایک کیڑ اعمرو کاغصب کرلیا اور زید کے پاس خالد نے اس کوتلف کردیا پس مالک نے زید ہے اس کی قیمت ہے کم برسکتح کر لی تو جا تز ہے اور زبیر خالد ہے اس کی قیمت لے لے گا اور اس کی زیادتی صدفہ کر دیے گا اور اگر اس نے خالد ہی ہے اس کی قیمت ہے کم پرصلح کر لی تو جائز ہے اور زید کی براء ت ہو جائے گی اور خالد پچھصد قد نہ کرے گا اور اگر جو مال خالد پر کھیرا تھاوہ ڈوب گیا تو مالک پھر زید ہے پچھنیں لےسکتا ہے بیرحادی میں ہے۔اوراگرا یک ٹر گیہوں غصب کیے پھراس ہے کسی قدر درموں پر مقرر کر کے نی الحال اداکر نے یامیعادی ادھار برصلح کی اور ٹر بعینہ قائم ہے توصلے جائز ہے اسی طرح اگر کسی قدر ہونے برمقرر کر کے فی الحال دینے پر یامیعا دی اُ دھار پر سلح کی تو بھی جائز ہے اور یہی تھم تمام وز نی چیز وں پر سلح کا ہے۔ اور اگر کسی کیلی چیز پر میعا دی اُدھار دینے کی شرط پرصلح کی تو جائز نہیں ہےخواہ گیہوں پرصلح کی ہو پاکسی اور چیز پر۔اوراگروہ کرتلف کردیا ہو پھرکسی قدر درموں یا دیناروب یر صلی عظیرانی یس اگراُ دھار ہوں تو نہیں جا مُز ہے اور اگر نفتہ ہوں اور قبصنہ کرلیا تو صلح جا مُز ہے اور اگر قبصہ سے پہلے جدا ہو گئے تو صلح باطل ہوگئی اور اگر کسی کیلی کیا وزنی چیز پر صلح کی پس اگر نفته فی الحال ہے اور قبضہ کرایا تو جائز ہے اور اگراً دھار میعادی ہے پس اگر مصالح عليه سوائے گيہوں كے كوئى چيز ہے تو جا ترنبيں ہے اور اگر كيہوں ہول توج ز ہے اور اگر ڈير ھ كر مرصلح كى توصلح باطل ہے خواہ غصب كر لیا ہوا گر بعینہ قائم ہویا تلف ہوگیا ہو کیونکہ بیر بوالعنی سود ہے بیمجیط میں ہے۔اکرایک کر گیہوں وایک کر جوغصب کر کے تلف کیےاو ر پھراس سے ایک کر جو پر میعادی اُدھار کر کے اس شرط سے سلح کی کہ گیہوں سے اُسے بری کرد نے قو جا مُز ہے ای طرح اگر کوئی دونوں میں ہے موجود ہواورای پراس شرط سے کے کہ جوتلف ہوگئ ہاں ہے برن کردے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ا یک مخص نے عروض و گیہوں پر جوغصب کیے اور مغصوب مندنے اس سے ہزار درم پر ایک سال کے وعدہ پرصلح کی تو گیہوں وجو کا حصہ کا گر دونوں تلف ہو گئے ہوں تو باطل ہے اور ہزار میں ہے عروش کے حصہ کی سکتے جائز ہے اور اگر غاصب نے کہا تھا کہ گیہوں تلف نہیں کیے ہیں اورمغصو ب منہ نے کہا کہ تلف کر دیئے ہیں تو غاصب کا قول قبول ہو گا بیرمحیط میں ہے اورا گرسو درم اور دس دینار غصب کر لئے اور دونوں تلف کر دیتے پھران ہے ایک کر گیہوں معین پر ملح کی پھروہ استحقاق میں لے لیا گیایا اس میں پچھ عیب یا کر واپس کیا تو درم و دیناروں کوواپس لےگا۔اوراگر پچاس درم فی الحال نفته یا میعادی اُ دھار پر سلح کی تو جائز ہےاوراگر بعد قبضہ کے اس میں استحقاق ثابت ہوایا زیوف یاستوق بائے اور واپس کردیئے توصلح نہ ٹوٹے گی ان کے مثن ، وسرے لے۔اوراگر پیاس درم کے وزن سے جاندی برسلے کی تو بھی بہی تھم ہے۔اس طرح اگر سومثقال جاندی اور دس دینارغصب ہے پھر پچاس ورم فی الحال بامیعادی اُ دھار برصلے کی تو بھی جا سرے۔بشرطبیکہ بیدوراہم کھرے بن میں جا ندی کے برابر ہوں اور اگر اس سے اچھے ہوں گے توصلے جائز نہ ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

عاصب غصب سے انکاری ہوتو کیا کی زیادتی برسلے جائز ہے؟

اگرایک کرگیہوں خصب کر لیے پھر نصف کر گیہوں پر سلح کی پس اگر و و کر جو خصب کرلیا ہے غائب ہواورای کے آو ھے کر مصلح کی تو نہیں جائز ہے خواہ غاصب خصب کا اقر ارکرتا ہویا انکار کرتا ہواورا گردوسرے کر کے نصف پر سلح کی تو جائز ہے خواہ غاصب مقر ہویا منکر ہو لیکن اس کو جس قدر زیادتی رہی دیادہ اللہ کے بڑو کہ حال آئیں ہے جب کہ وہ کراُس کے پاس در حقیقت قائم ہواور چاہئے کہ مخصوب منہ کو واپس کر دے۔ اور اگر وہ کر مخصوب حاضر ہوپس اگر غاصب خصب سے انکار کرتا ہواوراس نے اس کر کے نصف پریا دوسرے نصف کر پر سلح کی تو قضاءً جائز ہے لیکن دیا نت کی راہ سے اللہ کے بزو کیک اس کو آورھا کر باقی مخصوب منہ کو واپس

دیناواجب ہےاوراگر عاصب غصب کا اقر ارکرتا ہوتو آ دیھے کرغصب کر دوشد و پرسلح جائز نہیں ہے یا دوسرے کر کے نصف پر بھی نہیں جائز ہےاور بیاستسان ہے۔اور اگر کسی کیڑے پر سالح کی اور اس کودے دیا توصلح جائز ہے خواہ کر مفضوب موجود ہویا غائب ہوخواہ غاصب مقر ہو یا منکر ہو۔ اور بھی حکم جوہم نے گیبوں کی صورت میں ذکر کیا ہے تمام کیلی چیز وں میں اور تمام اِن چیز وں میں جوتقیم ہو سکتی ہیں جیسے وزنیات اور عدویات متقاربہ میں بھی جاری ہے۔ اور اگر مغصوب ایسی چیز ہو کہ تقتیم نہیں ہو سکتی ہے مثلاً غلام یا کوئی چو پایہ بابا ندی ہو پھر مغضوب منہ سے غاصب نے اس کے نصف پر سلح کی پس اگر مغضوب کیا تب ہوتو صلح بے شک نا جائز ہے اور اگر موجود حاضر ہو پس اگر غاصب غصب کا اقر ارکرتا ہوتو بھی سلح تا جائز ہے اور اگرا نکارکرتا ہوتو بھی ندکور ہے کہ سلح جائز نہیں ہے بیمجیط میں ہے۔ زید نے عمر و سے ہزار درم غصب کر لیے اور ان کو چھیا کرغائب کردیا اور ما لک نے اس سے یا بچے سوورم مرصلح کی اور غاصب نے اس کوانمی درموں میں سے دیتے یا دوسرے درموں سے دیتے تو پیسلم تضاءً جائز ہے لیکن دیانت کی رو سے اللہ کے فز دیک جائز نہیں ہے غاصب کو چاہئے کہ باقی درم ما لک کووالیس کردے اور اگر غاصب کے باس دراہم منصوبه اس طور سے موجود ہیں کہ مالک ان کود کیتا ہے ہیں اگر غاصب منکر غصب ہوتو بھی ہی تھم ہے۔ چراگر مالک نے اس کے بعد گواہ پائے اور چیش کئے تو اس کے واسطے ہاتی درموں کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر غاصب خصب کا اقر ارکرتا ہواور درم اس کے ہاتھ میں ظاہرموجود ہوں اور مغضوب منداس ے لے لینے کی قدرت رکھتا ہواوراس سے نصف درموں پرملح کی اس شرط پر کہ باتی درموں سے اس کو بری کرد ہے تو تیا سامثل اوّل کے ہے بینی قضا وسلح جائز ہے اور استحساناً جائز نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ مفصوب مند کو واپس کر دے بیرفراوی قاضی خان میں ہے۔اگر کمی مخص نے ایک غلام یا کپڑ ایا اس کے مشابہ کوئی چیز دوشخصوں سے غصب کرلی اور تلف کر دی پھرا یک نے دونوں میں سے غاصب ہےاہیے حصہ سے درموں یا دیناروں پرسلح کی اور قبصنہ کرلیا تو جائز ہےاوراسِ مقبوضہ میں دوسرا مخص اس کا شریک ہوگا اور معمالح کوبیا ختیارنہ ہوگا کہ جا ہے متبوضہ میں سے اس کود ہے یا دوسری دے۔اورا گرسکے کی عرض پر واقعی ہوئی اور دوسرے شریک نے معمالے سے منمان لین اختیار کیا تو مصالے کو اختیار ہوگا کہ جا ہے نصف مغبوضہ اس کودے یا چوتھائی مال مغصوبددے دے۔ اور اگرعرض قائم ہو پھر دونوں میں سے ایک نے غاصب سے اپنے حصہ سے کی پس اگر عرض غاصب کے ہاتھ میں ظاہر موجود ہواس طرح کہ ما لک اس کود میکتا ہےاور غامب خصب کا اقر ارکرتا ہے تو ساکت کومصالح کے ساتھ شریک ہونے کاحق مال مقبوض میں نہیں ہےاور ا گرعرض عائب ہو کہ مالک کواس کی جگہ معلوم نہ ہواور نہ غاصب کومعلوم ہواور باقی مسئلہ بحالدر ہے تو ساکت کومعمالح کی شرکت کرنے کا متبوضہ مال میں اختیار ہے اور اگر عرض غاصب کے اختیار میں بعینہ قائم ہواس طرح کہ مالک اس کود بکتا ہولیکن غاصب غصب سے ا تکارکرتا ہے تواصل میں ذکور ہے کہ ساکت کومصالح کے ساتھداس کے مغبوضہ میں شرکت کرنے کا اختیار نہیں ہے اور مشاکخ نے فرمایا كه جواصل ميں مذكور ب بيامام محمد رحمته الله عليه كا قول ب اور ابن ساعد في امام ابو يوسف رحمته الله عليه سے روايت كى ب كه ساكت كو مصالح کے مقبوضہ میں اس کے ساتھوشر کت کا اختیار ہے۔ نیٹخ الاسلام نے فر مایا کہ جس مبورت میں مغصوب عائب ہواور مالک کواس کی جگہ معلوم نہ ہو گرغاصب کومعلوم ہوتو بھی حکماً ایسا ہی اختلا ف ہونا واجب ہے کذافی انحیط ۔ایک شخص نے دوسر ے کا حیا ندی کا برتن تلف کر دیا اور قاضی نے اس پر قیمت کی ڈگری کر دی پھر قیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو ہمارے مز دیکے تھم قضا باطل نہ ہوگا۔ اس طرح اگر دونوں نے باہم صلح کرلی اور بدون تھم قاضی کے قیمت پر شکح تفہری اور قضہ سے پہلے دونوں عدا ہو گئے تو بھی یہی عکم ہےای طرح اگر جا ندی کا پتر یا درم ضائع کردیئے بھراس ہے کم پر میعادی أد حارکر کے سکے کی تو بھی ہمارے نز دیک یہی

فتادی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کارکار

حكم بي فراوي قاضي خان من ب-

اگر جاندی کے پتریا درم تلف کر دیے بھراس کے مثل دی درم پرکسی مدت کے اُدھار پرسلح کی تو جائز ہے بینزائة المفتین میں ہے۔ نوادر بن ساعہ میں امام محمد رحمتہ القدعلیہ ہے روایت ہے کہ ایک مخف نے ایک جا ندی کا برتن ڈ حلا ہوا غصب کر کے اپنے تھر میں رکھا پھر مالک اس سے ملا اور اس کے برابر جاندی پر یاکسی قدرسونے برسلح کی پھر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے توصلح باطل نہ ہوگی۔اور بھی نوادر بن ساعد میں ہے کہ ایک مخف نے ایک طوق سودینار قیمت کا غصب کیااوراس کے باس سے ضائع ہو گیااور مالک طوق نے اس سے بچاس دینار برسلم کی تو جائز ہے اور اگر غاصب نے اس کو بایا تو طوق کا مالک آ و سے کا اس کا شریک ہوگا۔اور اگر غاصب کے یاس طوق موجود ہواوراس نے مالک سے اس طور ہے سلح کی جس طرح ہم نے بیان کیا تو سلح جائز ند ہوگی۔اور بھی توادر بن ساعد میں امام ابو بوسف رحمته الله عليه بروايت ب كه ايك مخض نے دوسرے سے ایک جاندی كاكتكن غصب كرايا اور بعد غصب كاس كى قیت سے زیادہ پر سلح کی تو جائز نہیں ہے اور اگر غاصب نے اس کوتلف کردیا اور مفصوب کی منداس امر پر راضی ہوا کہ کنگن کے برابر جاندی پترکی لے لے اوراس کی بنوائی سے بری کرد ہے و جائز ہے بیرمیط میں ہے۔ اگرزید نے عمرو کے گھر سے ایک چور پکڑا حالانک چور مال چوری کا محرے با ہرنکال چکا ہے اور زید نے اس کوعمر و کے سپر دکر ناجا بالس چور نے زید سے سی قدر مال معلوم برسلے کی کہوہ نہ پکڑے اور زیدنے ملح کر کے اس کوچھوڑ دیا تو میسلح باطل ہے زید کووہ مال سار ق کو پھیر دینا واجب ہے اور اگرید مال عمر و کا ہوتو چور کو دیناوا جب نہ ہوگا اور جب اس نے بیسر قدعمر وکودے دیا تو خصومت ہے بری ہو جائے گا اور اگر الیک سکے عمرو ہے واقع ہوئی حالانک مہلے قاضی کے پاس مقدمہ پیش ہو چکا ہے اس اگر ملح بلفظ عنووا قع ہوئی تو بالا تفاق عنوجی نہیں ہے اور اگر بلفظ ہبہ یابراءت کے واقع ہوئی تو ہمارے بزویک ہاتھ کا نما ساقط ہوجائے گااورامام یا قاضی نے اگر شراب خوارے اس طور ہے سکے کی کہ مال لے کراس کوعفو کر دے توسلے نہیں سیجے ہے اور مال شراب خوار کووا پس کرے خواہ یہ پکڑے جانے سے پہلے ہویا اس کے بعدیہ قاویٰ قاضی خان میں ہے ا کی موز و بینے والے کی دوکان ہے لوگوں کے موزے چوری کئے گئے اور موز و دوزنے چورے سکے کی پس اگر مال مسروقہ بعینہ قائم ہوتو بدون اجازت مالکان موزاہ کے سلح کرنا جائز نہیں ہے اور اگر مال مسروقہ تلف کر دیا توصلح بدون مالکوں کی اجازت کے جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ ملکے درموں پر واقعہ ہواوراس میں قیمت میں ہے زیادہ کی نہ ہو پینز اٹنز انمفتین میں ہےا بیک مخفص چوری میں ہتم ہو کرقید کیا کیا پھراس پرایک توم نے دعویٰ کیااس نے لوگوں سے سلح کرلی پھر قید ہے نکل کرا نکار کیااور کہا کہ بیں نے صرف اپنی جان کے خوف ہے ان لوگوں ہے ملکے کی تھی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر قاضی کے قید خانہ میں قید تھا تو سکے جائز ہے اور اگر والی ولایت کے قید خانہ میں تھا توصلے سیجے نہیں ہے یہ میں ہیں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو پچھ بضاعت دی اور اس پر راہ میں ڈاکہ پڑا اور خود اس کا مال اور مال بیناعت سب لےلیا گیا پھرجس کے باس بیناعت تھی اس نے چورر ہزن سے سکے کی پھر بیکہا کہ میں نے مرف اپنے مال سے سکے کی تھی اور صاحب بعناعت کہتا ہے کہ تو نے میری بصناعت ہے گئے کی ہے پس اگر قبضہ کرنے کے وقت دینے والے نے بیا کہ یہ مال منجملہ اس کے ہے جوجھے پر واجب تھا تو موافق ان دونوں کے ملکیت کے حصہ رسدتنتیم ہوگا اور اگر اس نے کوئی مال خاص کا دعویٰ صلح بیان کیا تو اس مال کا خاص قرار دیا جائے گا اور دوسرااس میں شریک نہ ہوگا اورا گرمبیم چھوڑ کریا کوئی تفصیل قابض وواقع کے درمیان نہ ہوئی پس اگر رہزن چور حاضر ہوتو ای کا قول معتبر ہوگا کہ تو نے کس مال کے موض صلح میں دیا ہے بشر طبیکہ اس صلح کی کوئی تحریر مفصل نہ ہو اوراگر غائب ہو کہ اس سے ملنے کی قدرت نہیں ہے اور بصاعت لینے والا وو بے والا دونو ل متفق ہیں کہ چور نے و بے وقت کچھ بیان

نہیں کیا تھا تو کل مال ے عوض قرار دیا جائے گار پنزائے انمفتین میں ہے۔ کا کے صلح پر نہیں ہے : رق ال سامی کا مختصہ

بار منتم 🌣

#### عمال سے کے کرنے کے بیان میں

عمال جولوگ ہمیشہ و کام کرتے ہیں۔اگر کس شخص نے کندی کرنے والے کو کندی کے واسطے کوئی کپڑ او بااس نے کندی میں اس کو پھاڑ ویا پھر مالک نے کندی والے سے کسی قد رمعلوم درموں پر صلح کی خواہ اس طور پر کہ درم کے ساتھ کیڑ ابھی مالک لے یا کیڑا کندی والا لے لے نوصلح جائز ہے خواہ درم فی الحال تھہرے ہوں یا میعادی ادھار ہوں۔ اس طرح اگر اس ہے دیناروں پرصلح کی تو بھی جائز ہےخواہ کپڑامالک کووینے یا کندی والے کووینے کی شرط کی ہواورا گرکسی کیلی یاوزنی پر جوذ مدمقرر کی ہے سلح کی اورشرط میہ کہ کپڑا کندی والے کو ملے توصلح حصہ تو ب کی جائز اور حصہ خرق کی باطل ہے۔اوراگراس شرط پر واقع ہوئی کہ کپڑااس کے ما لک کو ملے تو جائز نہیں ہے میدذ خیرہ میں ہے۔اوراگر کندی والے نے کہا کہ میں نے تھے کپڑاوے دیااور مالک نے انکار کیااور سلح کی توامام اعظم رحمتهالقدعليه كخزز ديك صلح جائز تبيس ہےاورنه كندى والے كا اجرليعنى مز دورى واجب ہوگى اورا مام محمدرحمته القدعليه كے نز ديك صلح جائز ہا درا ہے ہی دوسر ہے ول امام ابو یوسف میں بھی جائز ہے میرمحیط میں ہے۔اورا گر قصار لیتنی کندی کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ میں نے کپڑا مالک کودیا اور اجرت طلب کی اور مالک نے اٹکار کیا بھراجرت سے نصف پر سکے کی تو جائز ہے۔ ای طرح اگر کپڑے کے وصول پانے کا اقر ارکیااور دعویٰ کیا کہ میں نے مزدوری اس کودے دی ہےاور کندی والے نے انکار کیا پھر دونوں نے آ دھی اجرت پر

صلح کر نی تو جائز ہے بیرخلا مہیں ہے۔ سیجھالیسی صورتو س کا بیان جن میں سلح جا ئز نہیں ہے

ا جیر کے مشترک نے دعویٰ کیا کہ مال عین میرے پاس ملف ہو گیا پھراس ہے درموں پرصلح کر لی تو امام اعظم رحمتہ الندعلیہ کے قول پر اجیرمشترک امین ہوتا ہے اس وا سطے اس کے اس کہنے کے بعد کہ مال عین میرے پاس تلف ہو گیا ہے سکح کرنا سیحے نہیں ہے جبیبا مستودع میں تھم ہےاور صاحبین ؓ کے نز دیک تیج ہےاور وہ ضامن ہوتا ہے ہیں مثل غاصب کے اس کا بھم ہے۔اور چروایا اگر اجیر مشترک ہوتو اس کا تھم مثل قصار یعنی کندی کرنے والے کے ہاوراگرایک ہی تحض کا اجیر ہوتو اجیر خاص ہو وہا خلاف امین ہوتا ہے اس کا تھم مثل مستودع کے ہے بیدذ خیرہ میں آجر پھے سوت کی جولا کودیا اور اس سے جس شرط کے ساتھ بننے کو کہا تھا اس نے اس طور سے نہ بتا اور بتاوٹ میں اس کے خلاف علی کیا تو مالک کواختیار ہے جا ہے اس ہے کپڑا لیے کرالی بنائی کی جواجرت ہوتی ہے اس کووے دے یا کپڑاا سکے پاس چھوڑ دےاوراپیے سوت کے مثل سوت اس سے لے لےاوراگراس سے اس طور سے سکے کی کہ کپڑا جولا ہے کے پاس رہاور جولا ہا میکھ دراہم میمسمی سمی میعادیر مالک کوادا کرے تو کتاب میں مذکورے کدایس ملح جائز نہیں ہے۔اور مشائح نے قرمایا کہ تاویل اس مستلہ کی بیعن صلح نا جائز ہونے کی بیہ ہے کہ موت کے مالک نے بید کیا کہ کپڑ اجولا ہے کے باس چھوڑ دیا اور اپنے سوت کے مثل اس سے تاوان لیا مجراس سے کسی قدر دراہم مسمی پر صلح کی اور مدت ادامقرر کی تو جائز نہیں ہے کیونکہ بن دینااس کے ذ مددین تھا پھر جب اس ہے اس کے توض اوھار درموں پرصلح کی تو بیدوین بعوض دین کے ہوااور بیترام ہےاورا گریوں ہو کہ کپڑے کو سوت کے مالک نے لے لیا پھراس طور سے سلح کی کہ کیڑا جولا ہے کا اور جولا ہا کچھ درم سے سی مدت مقررہ تک ادا کرے تو صلح جائز ہے رہ فقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اور اگر یوں صلح کی کہ کیڑا لیے کرتھوڑی مزدوری دے اورتھوڑی گھٹا دے تو جا ئز ہے ریمبسوط میں ل و وضحص جس نے اجارہ لیا ۱۲ سے تولہ خلاف کیا مثلاً ستا چواتھا اس نے پنج چوابنایا اٹھ چوا ۱۲ امند سے وراہم سمی جو کہنا م زوہو بھے ۱۲ مانو(6)باري ٢٠

ہیج اور سلم میں سلح کرنے کے بیان میں

لینے پرمجبور نہ کیا جائے گااگر جا ہے تو لے لے اور اگر جا ہے تو قبول نہ کرے جب تک کہ پورا کیڑا نہ لائے بیمجیط میں ہے۔اگر بیج سلم جیں میعاد ہےاور مسلح اس شرط سے کی کہ نصف راس المال لے لے اور نصف کی سلم تو ڑ دے اور نصف سلم مدت سے پہلے جلد دے دے تو نصف راس المال کی سلم تو ژنا جائز ہے اور بھیل جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر کسی مخص ہے ایک کر گیہوں کی سلم قرار دی اور میعا دایک مهیندر کھی اور اس مخف ہے ایک کر جو کی سلم قر ار دی اور اس کی میعاد دوم میندر کھی پھر وقت عقد ہے ایک مہینہ گذر ااور گیہوں کی میعاد آئی پھراس ہے اس طور ہے ملح کی کہ گیہوں لے لے اور جو کی مدت تک بڑھائے تو جائز ہے اور اگر اس طور ہے ملح کی کہ كيهول ليني من تاخير كرد ماورجوك ليني من تجيل كريانة جائز نبين ب يدميط من ب-اورا كريج السلم كي ميعادة حني اور سلم اليه نے راس المال میں سے کسی قدرا س شرط پر واپس دیا کہ ملم میں ایک مہینہ کی اور میعاد بڑھائے تو جائز ہے اور بعض نے کہا کہ مراو سے ہے کہ جائز ہے بعنی واپس دینا جائز ہے اور بیمرادنبیں ہے کہ میعا دوینا جائز ہے۔ بیتول بعض فقہا ء کا ہے کہ میعا دبڑ ھانا اس صورت میں جائز نہیں ہے اور روایت کتاب کی وجہ رہے کہ اس صورت میں اور دوسری صورت میں لینی جب کہ ملم میں میعاد ہے اور مسلم الید نے ایک درم رس المال میں ہے اس شرط پر کم کر دیا کہ میعاد بڑھائے تو جا ترقبیں ہیان دونوں صورتوں میں یہی فرق ہے کہ صورت اولی میں جو کتاب میں نہ کور ہوئی ہے جائز ہے اور دوسری صورت میں میعا دوینا جائز نبیں ہے اور فرق اس طور ہے ہے کہ راس المال کے قبضہ کا اعتبار مسلم فید کے قبضہ کا ہے کیونکہ دونوں کا جریان قبضہ میں ایک ہی طور پر ہوتا ہے حتی کہ دونوں کا استبدال جائز نہیں ہے اس کے کداس میں قبند فوت ہوگا ہیں اگر تھم فی الحال ہے اور اس میں سے بعض مسلم نیہ پر قبضہ کرلیا اس شرط سے کہ ہاتی کی میعاد مقرر کردے تو جائز ہے تو ای کے اعتبارے اگر بعض راس المال پر اس شرط ہے قبضہ کرلیا کہ جس قدر سلم اس پر ہے اس کی میعاد مقرر کر دے تو بھی جائز ہے۔اوراگر سلم میں میعاد ہے اور بعض مسلم فیدکواس شرط سے قبضہ کرلیا کہ باقی کے واسطے میعاد بر حاتو جائز نہیں ہے ای طرح اگر بعض راس المال پراس شرط ہے قبضہ کیا کہ میعاد بر حائے تو بھی جائز نہیں ہے بیجیط سرحسی میں ہے۔

ا كرسلم كے ايك كركيبوں ہوں پرآ دھے كر پراس شرط سے كى كہ باقى سے اس كو برى كرد سے تو جائز ہے اس طرح اگر سلم کے ایک ٹر گیہوں کھرے ہوں اور اس نے ایک کرردی گیہوں پر سلح کرلی تو بھی جائز ہے۔ اور اگر سلم کے ایک کرردی گیہوں ہوں اور اس نے نصف کر کھر ہے گیہوں رصلح کی تو دوسر ہے تول امام ابو بوسف رحمتہ القد علیہ کے موافق جا ترنبیس ہے اور مہی امام محمہ رحته الله عليه كا قول ب يدمجيط مي ب - اكرسكم مي كيهون اور راس المال سودرم مون چرسكم سے اس شرط يرسك كى كه دوسودرم واپس دے گایا سودرم یا بچاس درم واپس دے گاتو باطل ہاور اگریوں کہا کہ میں نے تھے سے ملم سے اس شرط پر سلح کی کہ تیرے راس المال کے سودرم یا راس المال سے بچاس درم واپس دوں گا تو سی ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اور اگر یوں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ (۱) سلم ہے راس المال کے سودرم پرملے کی تو زیادتی جائز نہیں ہے اورا قالہ بفترر راس المال کے واقع ہوگا ایسا ہی بھنے الاسلام نے ذکر کیا ہے اور مش الائمہ سرتھی نے اشارہ کیا ہے کہ اس صورت میں اقالہ اصلاّ باطل ہے بیرمحیط میں ہے۔ دونوں نے نے سلم کا اقالہ کرلیا اور راس المال از قتم عروض في تما كه وه تلف بوكيا يا قبضه سے پہلے اس كوفروخت كر ديا تومسلم اليداس كى قيمت كا ضامن ہے اور اگر دب المال کو بلاعوض ہبہ کر دیا ہے تو استحساناً ضامن نہ ہوگا رہ بھ استحص میں ہے۔اگر کچھ دراہم معدودہ ایک کر کیہوں کی سلم میں کسی میعاو معین کے واسطے دیتے پھر پچھون بعد دونوں نے باہم اس شرط سے ملح کی کہ سلم الیدرب اسلم کے واسطے نصف کر گیہوں زیادہ کر و ے اور اس مدت معینہ پر او اکر دیتو بالا جماع جائز نہیں ہے پھر جب جائز نہ ہوئی تومسلم الیہ پر امام اعظم رحمته الله علیہ کے نز ویک

واجب ہے کہ تہائی راس المالی واپس کرے اور اس پر پور اا یک کر اس میعاد پر واجب الا دا ہو گا اور صاحبین نے فر مایا کہ کچھوا ہیں نہ کرے گا اور اس پرایک کر بوراوا جب ہو گا بیرحصر شرح منظومہ میں ہے۔

قاضی کی طرف سے فیصلہ دیئے جانے کے بعدر دوبدل کا امکان ہاقی رہتا ہے یانہیں؟

ایک کر گیہوں کی سلم میں ایک کپڑا دیا پھرمسلم الیہ اوّل نے اس کپڑے پر قبضہ کر کے اس کپڑے کو دوسر مے محف کوسلم میں وے دیا پھرمسلم الیداوّل نے راس المال پر بہیے رب السلم ہے کی پھرا گر میں جات واقع ہوئی کہ وہ کپڑ اووسرے مسلمایہ کے پاس سے مہلے مسلم الیہ کے پاس ایسے سبب سے واپس آیا جو ہرطرح سے بیٹے سلم کا فتخ ہے جیسے خیارروایت یا خیارعیب کی وجہ ہے جمکم قاضی واپس آیایا دوسری سلم میں راس المال پر قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہوئے تو اس صورت میں پہلے مسلم الیہ پرواجب ہے کہ بعینہ وہ کپڑ ارب انسلم کوواپس کردےاوراس کواس کپڑے کی قیمت کےواپس دینے کا اختیارنہیں ہےاوراس طرح اگر پہلےمسلم الیہ نے اس کو ہید کیا ہواور پھر ہبہ سے رجوع کر لینے کی وجہ ہے وہ کپڑااس کے پاس آھیا ہوخواہ رجوع بھکم قاضی ہولینی قاضی نے رجوع کے و قت تھم واپسی دیا ہو یا بدون تھم قاضی ہوتو بھی بہی تھم ہے۔اوراگرا نیے سبب سے واپس آیا ہے کہ وہ سبب ہرصورت سے از سرنو ملک شار ہے جیے خرید لینایا ہمبہ میں بانا یا میراث میں بانا تو رہ اسلم کاحق عین اس کیڑے میں نہیں ہے اس کی قیمت میں ہے۔ پھراگر وونوں نے اس امر پر سکے کی کہ سلم الیہ بعینہ وہی کپڑ ارب انسلم کوواپس کرے پس اگر بیسکے اس وقت واقع ہوئی کہ قاضی نے اس پر کپڑے کی قیت دینے کا تھم نہیں کیا تھا تو قیا ساجا ئرنہیں ہے اور استحسانا جا ئز ہے اور اگر قاضی کے قیمت دینے کے تھم کے بعد ایسی صلح قراردی تو قیاساً جائز نہیں ہے اور استحساناً جائز ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اگروہ کیڑ امسلم الیہ اوّل کے پاس ایے سبب سے واپس آیا جوشنج و تملیک کے مشابہ ہے جیسے اقالہ اورر دیا لعیب بدون حکم قاضی کے تو رب السلم کا استحقاق اس کی قیمت میں ہے اس کے عین میں نہیں ہے اور اگران دونوں نے باہم عین اس کیڑے کی واپسی پرصلح کی پس اگر بیسلے پہنے اس سے کہ قاضی اس پر کیڑ ہے کی قیت دینے کا تھم کرے واقع ہوئی تو قیاسانہیں جائز ہے اور استحسانا جائز ہے اور اگر اس کے بعد واقع ہوئی تو قیاسا واستحسانا دونوں طرح نہیں جائز ہے۔اوراگرمسلم الیداؤل نے قبل اس کے کہوہ کیڑااس کے پاس واپس آئے رب اسلم سے کی پھراس کے بعدوہ كير ااس كے پاس واپس آيا پس اگر بعداس كے واپس آيا كہ قاضى نے مسلم اليداؤل پر قيمت دينے كا علم دے ديا ہے تو بعينہ وہ كير ا لینے یر دونوں کا صلح کرنا جائز نہ ہوگا خواہ کس سبب ہے وہ کپڑ امسلم الیہ اوّل کے پاس واپس آیا ہولیکن اگر بسبب عیب کے جملم قاضی واپس ملا ہے تو وہ اس کپڑے کورب اسلم کودے کراس کی قیمت اُس سے لیے لے گا اور اگر قاضی کے قیمت دینے کے حکم دینے سے مہلے اس کے باس واپس آیا پس اگرا لیے سبب ہے واپس آیا جو ہرطرح ہے فتنح انسلم ہے تو وہ کپڑ ایہے رب انسلم کو واپس کر دے اور اگرا پیے سبب سے واپس آیا جو تمدیک وسنخ کے مشابہ ہے تو اس پر کپڑے کی قیمت رب اسلم کو دنیا واجب ہوگی اورا گر دونو ل نے بعینہ ای کپڑے کے لینے رصلح کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے بیٹھیط میں لکھا ہے۔اوراگرسلم میں دوشریک ہوں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ القدعلیہ کے مزو یک ایک شریک کا اپنے حصہ راس المال ہے کم پرصلح کرنا تھی نہیں ہے اور اگر اپنے حصہ راس المال پر صلح کرلی تو شریک کی اجازت پرموتوف رہے گی اگر اس نے رد کر دی توصلح بالکل رد ہوجائے گی اورمسلم فیہ دونوں میں بحالہ شترک رہے گا اورا گراجازت دی توصلح دونوں پر تافذ ہوگی پی نصف راس المال دونوں میں مشترک اور باقی نصف مسلم فیہ بھی دونوں میں مشترک رہے گا اورا مام ابو یوسف رحمتہ القدعلیہ نے فر مایا کہ ملح جائز ہے اور نصف راس المال اس کا ہوگا اور اس کے شریک کواختیا رہوگا کہ جا ہے اس کے مقبوضہ میں شرکت کرے یا مطلوب ہے اپنا حصہ لے لے لیکن اگرمسلم الیہ پر جواس کا مال ہے وہ ڈوب جائے تو

ا ہے شریک سے لے گا بیا نقتیارشرح مختار میں ہے۔اور بینکم اس صورت میں ہے کہ دونوں کا راس المال مخلوط لبہواورا گر مخلوط نہ ہو بلكه ہرا يك نے اپنا اپنا مال عليحد و ويا ہوتو اس ميں اختلاف ب بعض مشائخ نے كہا كه أمام محمد رحمته الله عليه وامام اعظم رحمته الله عليه كے نزد یک بھی مثل تول امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس صورت میں بھی اختلاف ہے اور یہی سیج ہے کذا فی النبین والکافی۔اوراگر دومتفاوضوں کی سی مخص پرسلم ہواورایک نے راس المال پرسکے کر لی تو جائز ہےاور بہی حکم دوشر یک عنان میں ہے میسوط میں ہے۔اگرز بد کاعمرو پرایک کر گیبوں سلم میں ہواوراس کا خالد کفیل ہو پس کفیل نے رب السلم ہے راس المال پرصلح کر لی تو اختلاف ہے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے مزو کیٹ سلم الیہ کی اجازیت پرصلح موقوف ہے اگر اس نے اجازیت وى توجائز ہوكى اوررب اسلم كاحق راس المال ميں پيدا ہوگا اور اگر باطل كروى تو باطل ہوجائے كى اور رب اسلم كاحق اتاج يعنى كيهول من رب كا-اى طرح اكر بدول تكم مسلم اليدك كوئى فخص كفيل مواوراس نے رب اسلم سے اس طرح صلح كرلى تو بھى ايبابى اختلاف ہے۔ای طرح اگر کسی اجنبی نے راس المال پرصلح کرلی اور مال صان دے دیا تو بھی یہی اختلاف ہے بیرمحیط میں ہے۔اور اگر کفیل نے رب اسلم کے ساتھ جنس ملم کے اتاج رِصلح کر لی تحربیا ناج سلم ہے کھرے ہونے میں کم ہے تو جا رُز ہے اور کفیل مسلم الیہ ے کھر ااناج جوسلم میں تغیرا ہے لے لے کا بیقاوی قاضی خان میں ہے۔اورا گر طالب نے کفیل کوکل سلم ہبد کر دی تو گفیل کومسلم الیہ ہے سلم کا ناخ کے لینے کا اختیار ہے اور اگر کفیل نے رب اسلم سے کسی کیڑے یا وزنی چیز پر سکے کرلی تو جا تر نہیں ہے بخلاف اس کے ا گرگفیل نے مسلم الیہ ہے سوائے سلم کے سی دوسری چیز پر صلح کرلی تو جا تز ہے۔ پھرسلم کے نفیل نے اگر مطلوب کے ساتھ سوائے جنس سلم کے کسی چیز پر مسلح کرلی تو مطلوب تقیل کے قرضہ ہے ہری ہو گیا اور طالب کے قرضہ ہے بری نہ ہوگا بھر بعداس کے ویکھنا جا ہے کہ اگر نفیل نے رب اسلم کوایاج دے دیا ہے اور اس کاحق ادا کر دیا ہے تو دونوں بری ہوجا کیں گے اور اگر طالب نے مطلوب سے ا پنااناج وصول کیا تو مطلوب کوفیل ہے واپس لینے کا حتیار ہے اور نفیل مختار ہوگا جا ہے مسلم البہ کو طعام سلم دے دے یا جو پچھاس ہے لیا ہے وہی واپس کر دے بیمحیط میں ہے۔اگر کفیل نے رب اسلم سے اس شرط پر صلح کی کدایک ورم راس المال (بینی رب اسلم ۱۳) میں بر حادے اور اس پر قبضہ کرلیا تو جا تر نہیں ہے بیر محیط سرحتی میں ہے۔

اورا گرنفیل نے اس شرط سے سلح کی کہ سلم الیہ ایک کون گیہوں بڑھائے تو جا تزنبیں ہے میر پیط میں ہے۔اورا کررب اسلم نے ایک درم اس شرط سے بر حایا کہ سلم الیہ ایک گون گیہوں بر حائے تو بھی جائز نہیں ہے بیمبسوط میں ہے۔اور اگر رب اسلم کے پاس تفیل سلم کی چیز کیلی یاوزنی اس سے ممثی ہوئی لایا جس کی کفالت کی تھی اور کہا کہ تو اس کو لے بیلے میں تجھے ایک درم واپس دوں گاتو ا مام اعظم رحمته القدعليه وا مام محمد رحمته القدعليه كے مز ديك بيدام مسلم اليه ہے نا جائز ہے ہی ايسا ہی گفيل ہے بھی جائز نہيں ہے اور اگر آپ کی کفالت سے بڑھی ہوئی جیدلایا اور کہا کہ اس کو لے لے اور جھے ایک درم بڑھا دے تو سملی یا وزنی کسی چیز کی سلم جس بہ جائز نہیں ہاوراگرمسلم الیہ نے وزنی چیز کی سلم میں ایسا کیا تو جائز ہے میرمحیط میں ہے۔اگر کفیل نے رب السلم کوسلم اس موضع کے سواتے جوشر ط کیا ہے دوسری جگدا دا کر دی اور اس نے قبول کرلی تو اس کواختیار ہے کہ مسلم الیہ سے مقام مشرو ط<sup>عی</sup> میں وصول کرے میمبسوط میں ہے۔اورا گرافیل نے طالب سے اس امر پر سلح کی کہ ملم کا آتاج موضع مشروط کے سوائے دوسری جگداد اکرے کا جا تر نہیں ہے اور طالب اناج وكرابيوا پس كردے تاكه اس كوموضع مشروط ميں اداكرے اور طعام اداكرنے كاموضع سوادشهر كوف الحرريايا ہے إور طالب نے کفیل سے اس شرط برسلے کی کہاناج شہر کوفہ میں ادا کرے اور طالب اس کواس اس قدر درم دے گاتو جائز نہیں ہے اور اگر کفیل نے

رب اسلم کوسلم کا تائی ہدون شرط کے کوفہ شی اوا کرویا تو گفیل اس کوسلم الیہ ہے سواد کوفہ شی ہے سکتا ہے کوفہ شی تین ئے سکتا ہے یہ عجد شی ہے۔ آگر زید نے عمر و کووکیل کیا کہ میرے واسطے ایک کر گیبوں کی سلم تغمبرائے پھر عمر و نے سلم الیہ ہے راس المال پر سلم کی اور امام اعظم رحمۃ الندعایہ و امام علیہ ہے رحمۃ الندعایہ ہے زو یک شی سلم کے ایک کر گیبوں موکل کو ڈاٹھ و ہے گائی طرح اگر سلم الیہ کو بطر یو صلح کے داس المال پر اتاج سلم ہے بری کر ویا تو بھی بھی تھے ہے اور اگر خودموکل نے مطلوب ہے راس المال پر صلح کی اور راس المال پر قبضہ کرلیا تو جائز ہے جیسا کہ بدون صلح کے بری کر وینے کی صورت میں ہے یہ بسوط میں ہے۔ اگر ایک فیصل نے دوسرے کی طرف سودرم اور سلم کے ایک کر گیبوں کا دیوئی کیا اس نے جیس کر وینے کی صورت میں ہم اگر اس صورت میں سلم ایک فیصل ہوگی خوا و بدل سلم کے دینا روس پر قبضہ کر نے بہا یابعد کر راس المال میں دورم اور سلم دونوں کے حصہ کی سلم باطل ہوگی خوا و بدل سلم کے دینا روس پر قبضہ کر راس المال وینار ہوں اور اگر ویس وینار ہوگی اور اگر سلم میں دونوں نے بیشر ط لگائی کہ نے دینار بھقا بلہ سلم کے جیں اور جیس وینار نقد دے دینے تو امام محدر حت اللہ علیہ سے بی موسرت کیا ہی دونوں نے بینار قبل وی سے دونوں تار بھقا بلہ سلم کے جیں اور جیس وینار نقد دے دینے تو امام محدر حت اللہ عالم المین المال قرار دیا جائے گا ہے کی طاب میں کر کہ بین اور اسلم کی استحسا فا قالہ بعثر در اس المال قرار دیا جائے گا ہے کیا ہی کی طبی ہے۔ جائر جیس کر میں تو میں جو میں ہوں اور کر میں کر سائم کر اس کی کر اس المال قرار دیا جائے گا ہے کیا ہی کی طبی ہو ہی ہو میں ہوں اور میں کر سیم کر میں کر سیم کر اس کر اس کر سیم کی استحسا فا قالہ بعثر در اس المال قرار دیا جائے گا ہے کی طبی میں ہوں ہوں ہوں کر سیم کر میں کر سیم کر اس کر سیم کر اس کر سیم کر اس کر سیم کر میں کر دینوں کر سیم کر کر سیم کر اس کر سیم کر در سیم کر کر سیم

اگردو ذمیوں نے کی ذمی ہے شراب کی سلم تغیراتی مجردونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اس کا حصہ سلم باطل ہو گیا اور اپنا حصہ راس المال واپس کر دے پس اگر اینے راس المال ہے اس نے طعام عین یا میعادی پر صلح قرار دی تو جائز نہیں ہے اور اگر دوسرے شریک دوس کے دوا پیشر یک مسلمان ہے اس کے حصہ مقبوضہ میں شرکت کر سکتا ہے دوسرے شرافی کوشراب گیہوں کی سلم میں دی اور اس کے راس المال یعنی شراب پر قبضہ کرلیا پھر دونوں میں اور اگر ایک تصرافی نے دوسرے نعرافی کوشراب گیہوں کی سلم میں دی اور اس کے راس المال یعنی شراب پر قبضہ کرلیا پھر دونوں میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا تو سلم میں دیا اس مسلمان ہو گیا تو سلم میں دیا اس نے سور پر قبضہ کر دیا پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو سلم سور دوسرے تھرائی کوشراب کی سلم میں دیا اس نے سور پر قبضہ کر کے اس کو تلف کر دیا پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو سلم شوٹ جائے گی اور اس برسور کی قبت واجب ہوگی کذائی الم سوط

(أنبو (6 بار)

صلح میں شرط خیار اور عیب سے کے کرنے کے بیان میں

اگرزید نے عروپر سودرم کا دعویٰ کیااس نے سودرم سے ایک غلام پرسلی کی اور زید کے واسطے یا خودا پنے واسطے تین روز کے خیار کی شرط کی توصلی جائز اور خیار جائز ہے خواہ مدعا علیہ مقر ہو یا منکر ہو یہ محیط میں ہے۔ اگر ایک شخص کے دوسر سے پر ہزار درم ہوں اس نے ایک غلام پراس شرط سے منع کی کہ ایک مہینہ کی میعاد پر مدگی اس کودس دینا راور دے اور خیار کی شرط کی ہیں یہ بچے ہے اور جب عقد پورا ہو گیا اور مدعی نے قبول کیا تو مطلوب ہزار درم سے ہری ہو گیا اور جس روز سے عقد پورا ہوا ہے اس روز سے دس دینار مدی پر اس وینار ہوں ایک میعاد پر واجب ہوگئے ہکذا فی المبوط ۔ اگر ایک شخص کے دوسر سے پر دس وینار ہوں اس نے ایک کپڑ سے پر ان وینار وں سے مسلے کی اور مطلوب نے اپن تین روز سے صلح کی اور مطلوب نے اپن تین روز سے مسلے کی اور مطلوب نے اپن قبن روز سے خیار کی شرط کی اور کپڑ اطالب کود سے دیا دوالہ ہے واسطے ہواور کپڑ ا

دعوى مال سے ملح كرنے ميں خيار عيب ثابت ہوتا ہے ك

آگرائی چیز پرسٹی کی جس کواس نے نہیں دیکھا ہے تو اس کود یکھنے کیر قلت خیار حاصل ہوگا کذائی السراجید۔ زید نے مروی جانب کی جن ہونے کا دعویٰ کیا اور عروفے ایک دعلی کی اور کی گھڑی پرسٹی کر کیاس کوزید نے بدون دیکھنے کے اپنے قبنہ میں لا اور زید نے فالد سے کہا کہ جس نے زید پر کسی جن کا دعویٰ کیا تھا ای گھڑی پرسٹی کر کے اس کے قبنہ میں دے دی اور اس نے بھی نددیکھی تو خالد کو بوقت دیکھنے کے والی کر دینو افتیار ہے کہ زید کو والی کر دینو افتیار نہ ہوگا کہ مروکو والی کر دینو افتیار نہ ہوگا کہ مروکو والی کر دینو اور اس کر دینو خواہ زید گئی بسبب اس خالد سے بھکم قاضی والی ہو بوقت و کیف کر اور مصالے خواہ ہو گئی ہو اس کر دینو زید اس کو عمر و کو والی رہ دینو گئی ہو اس کی اور اگر بجائے خیار ویت کے خیار عیب ہوا در خالا مین خیار عیب ٹابت ہوتا عیب کر دو ایس کر دینو زید اس کو عمر و کو والی دیست کہ سے جھٹے جس ہے۔ دعویٰ مال سے سلم کر نے جس خیار عیب ٹابت ہوتا حسل میں جس خیار عیب ٹابت ہوتا کہ مشل ہیج کے تھی کہ ہو گئی کہ اس کے ایس کر اور کہ سکتا ہے اور اس کی مصالے نے والیس کی اور ایس کر اور مصالے نے بو نو کس کی اس کے ایس کر اور اس کر مصالے نے بو دو ایس کی اور ایس کر اور کر سکتا ہے اور کہ بیا کہ کو والیس میں افتیار ہے کہ کو والیس میں افتیار ہے کہ دو ایس کی اور کہ بیا ہو یا بو کی کو والیس میں دیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو کہ کہ کہ ہو جانے گئی ہو ایس کی اور کی کی ہو ہو گئی ہو ایس کی ہو جانے گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی

کے بعدوا تع ہوئی تو حصہ عیب کواس مدعاعلیہ لیمیں لےگا۔اورا گرصلح انکارےوا قع ہوئی ہےتو دعویٰ میں لے گا پس اگر گواہ قائم کیے یا مد عاعلیہ ہے تتم لی اور اس نے تکول کیا تو حصہ عیب کامستحق ہوااورا گرفتم کھلانے ہے اس نے تشم کھالی تو اس سے پچھیس لے سکتا ہے یہ سراج الوہاج میں ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضہ داریر دعویٰ کیااوراس ہے ایک غلام پر صلح کر لی اور و ہ غلام استحفاق تابت ہوکر لے لیا گیا تو مدعی پھرا ہے دعویٰ پر رجوع کرے گا اور بیتھم اس وقت ہے کہ ستحق نے صلح کی اجازت نہ دی ہواورا گراس نے اجازت دے دی تو غلام مرمی کود یا جائے گا اور غلام کی قیمت مستحق مدعا علیہ ہے لے لے گا اور اگر آ دھا غلام استحقاق میں لے لیا گیا تو مدمی کوا ختیار ہے جا ہے باقی آ دھے پرراضی ہو کہ نصف دعویٰ پرعود کرے باباتی غلام واپس کر کے پورا دعویٰ کرے اور بیتکم اس وقت ہے کہ منے کس مال عین پروا قع ہوئی ہواوراگر مال غیرمعین مثل درم و دینار کے ہو یا کیلی ووزنی غیرمعین ہو یا پچھ کپڑے پر میعادمخم را کر وصف بیان کر کے اس کے ذمہ قرار دیئے گئے ہوں تو استحقاق ثابت ہونے کی وجہ سے سلح باطل نہ ہوگی اور اس کے مثل مدعا علیہ ہے واپس لے گابیہ خزامة انمفتین میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے سے ایک غلام ہزار درم کوخر بدا اور باہم قبضہ کرلیا پھراس میں عیب پایا اور با کع نے ا نکارکیا کہ میرے پاس کاعیب نہیں ہے یا اقر ارکیا پھراس ہے کسی قدر درموں پر فی الحال دینے یامیعادی اُ دھار دینے پرصلح کرلی تو جائز ہاور اگر دیناروں پرصلح کی تو ہا ہم قبضہ کر لینا یعنی افتر اق ع ہے پہلے شرط ہے بیرخلاصہ میں ہے۔اورا گرعیب سے سی معین کپڑے پر صلح کی تو جائز ہےاورا گرکسی قدر معین گیہوں پرصلح کی تو بھی جائز ہے اگر چہ قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو جائیں۔اورا گرغیر معین ہوں پس اگراس میں ادا کرنے کی میعا د ہوتو جا ئزنہیں ہے اور اگر نی الحال دینے تھبرے ہوں پس اگر افتر اق ہے پہلے ادا کر دیے تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح باطل ہوگئی اس طرح اگر غلام ہو کہ اس میں عیب بیدا ہوگیا کہ جس کی وجہ ہے مشتری اس کووالیں نہیں کرسکتا ہے یا مشتری کے پاس مر گیا یا عیب ہے واقف ہونے سے پہلے مشتری نے اس کوآ زاد کر دیا پھر عیب سے واقف ہوااور عیب سے سلح کر لی توصلح جائز ہے اور اگر مشتری نے اس کوئل کر دیا پھراس کے عیب سے واقف ہو کرصلح قرار دی توصلح جائز نہیں ہے۔اوراصل اس جنس کے مسائل میں بیہ ہے کہ جب مشتری ہےوا پس کر نامیعند رہولیکن نقصان عیب واپس کر لے سکتا ہوتو جب بائع ہے اس نے عیب ہے ملکے کرلی تو جائز ہے۔اور جب مشتری ہے واپس کرنا مععدر ہواور نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے جب صلح کی تو جائز نہیں ہے کیونلہبہلی صورت میں مشتری نے اپناحق لیا اور دوسری صورت میں ناحق لیا اورا گرعیب ہے واقف ہونے کے بعداس کوآ زاد کر دیا پھرعیب ہے کی تو جا تزنبیں ہے۔اس طرح اگراس کو بعدعیب سے واقف ہونے کے نیچ کے واسے پیش کیا پھرعیب ہے سکے کی تو جائز نہیں ہے۔اگر زید نے ایک غلام ہزار درم کوخر بدکر کے قبضہ کیا پھرعمر و کے ہاتھ فروخت کیا پھرزیداس کے سی عیب سے واقف ہوا اورا بے باکع سے درموں پر سلح کی تو جا ٹر نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔

اگروہ غلام دوسر ہے مشتری کے پاس مرگیا چردوسرامشتری اس کے عیب سے واقف ہواتو اپنے ہائع لینی مشتری اوّل سے نقصان عیب لے سکتا ہے اورامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک پہلے مشتری کواس نقصان کی وجہ سے اپنے ہائع سے نقصان لینے کا یہ جو کچھاس نے دیا ہے وہ واپس لینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر صلح کی یعنی بائع اوّل سے مشتری اوّل نے بسبب اس عیب کے جس کا نقصان اداکر دیا ہے ملح کی تو بھی جائز نہیں ہے۔ اور صاحبین ؓ کے فزویک وہ اس نقصان کو بائع اوّل سے لیسکتا ہے اور اگر صلح کر سے مقان اداکر دیا ہے میں میں ہے۔ ایک شخص نے کوئی کپڑ اخرید ااور اس کی قیص قطع کرا کے سلائی چراس کو جنوز فروخت کیا تھا یہ نہیں فروخت کیا تھا یہ دو کے واقع ہوئی پھر اسے بائع سے اس عیب سے کی قدر نہیں فروخت کیا تھا یہ میں فروخت کیا کہ اس عیب سے کی قدر

در موں پرسلے کر لی تو جا تزہای طرح اگر اس کو مرخ رنگا بجر فروخت کیا نہ کیا تی کہ عیب سے سلے کر لی تو بھی جا تزہا ہے۔ اور اگر اس کو قطع کرایا اور نہیں سلایا یہاں تک کہ فروخت کردیا بھر عیب سے سلے کی تو شیخ نہیں ہے۔ اور سیاہ رنگنا امام اعظم رحمتہ اللہ عالیہ کینز دیک بمنز لہ قطع کر کے سلانے کے ہے میہ محیط میں ہے۔ اور اگر عیب سال بمنز لہ قطع کر کے سلانے کے ہے میہ محیط میں ہے۔ اور اگر عیب سال شرط پر سلے کی کہ تیرے اس شو پر اپنی حاجتوں کے واسط ایک مہینہ سوار ہو کر جایا کروں گا تو جا تزہاور مشائخ نے فر مایا کہ تاویل اس کی میہ ہے کہ سوار ہونے کی شرط شرح کے یا مطلق سواری لینے کی شرط کی تو جا تز نہیں ہے یہ فرط پر سلے کی شرط پر سال کہ سال کہ تاویل اس کی میں خوار میں ہے کہ سوار ہونے کی شرط پر سال کہ میں ہونے کی شرط پر سال کی خوارت نے اس عیب سے اس شرط پر سلے کی کہ فرج ہونے کی کہ مشتری ہوں کی کہ بات کو جا کہ ہونا ہے ہوں کہ ہونا ہے کہ بات کو ہو جا کہ ہونا ہے کہ ہونا ہے کہ ہونا ہے کہ ہونا ہے کہ ہونا کو ہو جا کہ ہونا ہے کہ ہونا ہوں کی میں کہ ہونا ہے کہ ہونا ہے کہ ہونا ہوں کی کہ بات کو ہر عیب سے بری کروے بھراس میں خرید اور اس پر قبضہ نہ کیا تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زور یک مشتری اس کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا ہے اور امام مجر رحمتہ اللہ علیہ نہیں کہ ہا تھ کو ہر عیب سے اور امام مجر رحمتہ اللہ علیہ نہیں کر سکتا ہے اور امام مجر دھتہ اللہ علیہ نہیں کر سکتا ہے اور امام مجر دھتہ اللہ علیہ نہیں کر سکتا ہے اور امام مجر دھتہ اللہ عالیہ نہیں کر سکتا ہے اور امام مجر دھتہ اللہ عالیہ نہیں کر سکتا ہے اور امام مجد دھتے کہ میں کر دیا ہو کہ اس کر سے کہ میں کر دور کے کہ میں کہ کر دیا کہ میں کہ کر سے کہ کر سے کہ کر دیا کہ میں کر سکتا ہے اور امام مجر دھتہ اللہ عالم کر دیا کہ میں کر دیا کر کر دیا کہ میں کر دیا کہ میں کر دیا کہ کر دیا کہ میں کر دیا کر کر دیا کہ میں کر دیا

قرمایا کدوا پس کرسکتا ہے بیادی میں ہے۔

اگر کسی قشم کے عیبوں سے سلح کر لی مثلاً کہا کہ بیں تیرے ساتھ قروح کوشمط سے سلح کرتا ہوں تو جا تز ہے اور با تع فقط اس فتم کے عیبوں سے بری ہوگا پس اگر اس فتم کے سوائے دوسری فتم کا عیب طاہر ہوا تو مشتری مخاصمہ کرسکتا ہے۔ اور اگر مشتری کوکوئی عیب طاہر نہ ہوالیکن با نُع کواس سےخوف پیدا ہوااس نے مشتری ہے ہرعیب سے سی چیز پر صلح کر کے اس کودے دی توصلح جائز ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔اوراگر ہائع نے پچیس ہےاور پانچ محدثات ہے کسی قدر درموں معلومہ پرصلح کرلی تو جائز ہےاور بیفقرہ الل کوفہ کے چو پایوں کے سوداگروں کی اصطلاح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے وقت میں تھی اور وجہ اس کی یوں ہوئی کہ ابن افی کیلی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے تھے کہ ہدون عیبوں کے بیان کئے عیبوں نے بری کرنا سیجے نہیں ہے بس نخاسیوں نے غور کیا تو ان کو جاریا ئیوں میں پچیس عیب معلوم ہوئے جو ہوا کرتے ہیں پھراس کے بعد ان کو یا نچے عیب اور بھی معلوم ہوئے تو ان کا نام خمسہ محد ثات رکھا ہے یعنی یا نچے عیب کہ ہے معلوم ہوئے ہیں پس جاریا ئیوں کے فروخت کے وقت ابن الی کیلی کے قول ہے بچنے کے واسطےان سب کو بیان کرتے تھے کیونکہ ابن الی کیلی اس وقت کے قاضی تھے بیٹلہیر ریاس ہے۔اگرمشتری نے خرید کرد وچو یا بیدگی آ تھے میں عیب لگایا اور اس سے کسی قدر در موں مسمی پر سلح کرلی اور عیب کو بیان نہ کیا تو جا تز ہے یہ محیط سرحتی میں ہے۔ ایک شخص نے ایک باندی پیجاس دینار کوخریدی اور باہم قبضہ کرلیا پھرمشتری نے اس میں پچھے عیب لگایا پھر دونوں ہے باہم اس شرط پر سکح کی کہ باکع اس باندی کووالیس کرےاور پیاس دیناروا پس دے پس اگر باکع نے بیا قرار کیا ہے کہ بیعیب میرے پاس کا ہےاس کو باقی ویناربھی واپس کر دینا جا ہے ای طرح اگر ایساعیب ہے کہ مشتری کے پاس پیدانہیں ہوسکتا ہے تو بھی واپس کر دینا جا ہے اور اگریوں کہا کہ میرے پاس تھایا کچھاقر اروا نکار نہ کیا اوراس کے مثل مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہے تو باگع کووہ دینار جائز ہے اور بیامام اعظم وا مام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک ہے۔ اور ا مام ابو یوسف رحمته الندعلیہ کے نز دیک دونوں صورتوں میں جائز ہے میہ خلاصہ میں ہےاوراگر بالع نے مشتری ہے کوئی کپڑا لے کر مبیع کواس شرط ہے واپس قبول کیا کہ تما مثمن واپس کر دے گا تو واپس کرنا جائز ہے پھراگر بائع اس امر کامقر ہے کہ بیعیب بائع کے پاس کا ہے تو امام اعظم وامام محد کے نزدیک اس کووہ کیڑالیٹا طلال نہیں ہے مشتری کوواپس کر دینا جاہتے اور اگر بالغ منکر ہے حالاتک

عیب ایسا ہے کہ مشتری کے پاس پر انہیں ہوسکتا ہوتہ بھی بھی تھم ہادرا گرمنکر ہوادرایسا عیب ہوکہ مشتری کے پاس پر انہوسکتا ہوتہ بولئع پر واجب لین نہیں ہے کہ کپڑ اس کو دانہ س کر دے یہ محیط میں ہے۔اگر مشتری نے کوئی جو پایی خریدادر با ہمی قصنہ ہوگیا پھر مشتری نے اس جس عیب لگایا اور بائع نے انکار کیا پھر اس سے سلح کی کہ جو پایدادراس کے ساتھ ایک پٹر الے کرتمام شن والہ س دے گاتو جائر ہے۔ پھراگروہ کپڑ استحقاق میں لیا گیا تو بعدراس کے حصہ شن کے اوروہ مقدار عیب ہوائیں لے پھراگروہ جو پاید بائع سے استحقاق میں لیا گیا تو بعدراس کے حصہ شن کے اوروہ مقدار عیب ہوائیں لے پھراگروہ جو پاید بائع سے المجھ میں میں لیا گیا تو مشتری کو اپنا کپڑ اوالہ س کر لیا خاص اور بھے دونوں باطل تھیں میرادی میں ہے۔اگر جمج میں کوئی عیب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ گوئی عیب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ خوج کوئی عیب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ خوج کوئی عیب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ خوج کوئی عرب بالا اصلی تھی کوئی عرب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ خوج کوئی عرب بالا اصلی تھی کوئی عرب پایا تو مشتری کو اختیار ہے۔

اگرزید نے عمر و سے ایک باندی ہزار درم کوخریدی اور باہمی قبضه کرلیا ا

اگر کوئی باندی خریدی اور اس کومنکوحه پایا اور بالع کوواپس دینی جابی اس نے کسی قدر درموں پرمشتری ہے کے کرلی بھر یا ندی کے شوہر نے بائن طلاق دے دی تو مشتری کو درم واپس کرنے جاہے ہیں بیذ خبرہ میں ہے ایک کپڑا خرید کرمیض قطع کرائی اور جنوز ندسلانی تھی کداس میں ایسا حیب بایا جس کواسینے یاس ہونے کا باقع نے اقرار کیا اور باقع نے اس شرط ہے سکے کرلی کہ باقع اس کپڑے کو تبول کر لیے اور مشتری تمن میں ہے دو درم کم کردیتو جائز ہے اور بیکی بمقابلہ نقصان فعل مشتری کے قرار دی جائے گی ہے محیط میں ہے۔ایک مخص نے ایک بائدی ہزار درم کوخرید کر باہمی قبضہ کرلیا اور مشتری نے اس میں عیب لگایا پھر دونوں نے باہم اس شرط سے مسلح کی کردونوں میں سے ہرایک دی درم کم کرد سے اور ہا ندی کوکوئی اجنبی سے لے اوروہ اجنبی رامنی ہوا کہ اس کی کے بعد لے لے گاتو اجنبی کے ہاتھ فروشت کرنا جائز ہے اور مشتری کی طرف سے کی کرنا بھی جائز ہے اور ہائع کی طرف سے کی جائز ہیں ہے اوراجبی کوا مختیار رہے گا کہ جاہے تو با ندی کونوسونوے درم میں لے لے اور وہی مشتری کولیس سے یا ترک کردے بیا خلاصہ میں ہے۔ اگرزید نے عمرو سے ایک با ندی ہزار درم کوخریدی اور باہمی قبضہ کرلیا پھرزید نے دوسر مے مشتری خالد کے ہاتھ دو ہزار درم کوفروخت کی اور ہاہم بنضہ کرلیا پھر خالد نے اس میں عیب لگایا پھر باہم اس شرط سے سکھ کی کہ دوسرامشتری اس کو پہلے یا نع کوایک ہزاریا پچے سو درم میں واپس کردے تو جائز ہے اور بیاز سرنوئ ہے اور دوسرے بائع پراس تعل ہے چھے لازم نہ آئے گا بیمبوط میں ہے۔ اگر ایک معخص نے دوسرے سے ایک کپڑا دس درم کوخر بیدا اور باہم دونوں نے قبضہ کرلیا پھرمشتری نے اس میں عیب نگایا اور ہاکتے نے انکار کیا مجرتيسرا مخص دونوں كے درميان پراكدوه اس كيڑے كوآ تھ درم ميں لے لے اور پہلا يائع دوسرے بائع سے يعني مشترى اوّل سے ایک درم جمن کم کرد ہے تو بیہ جائز ہے اور تیسر سے تخص کوو و کپڑا آئے درم جس تھے سلے گا پھرا گرتیسر ہے تخص نے اس جس خوئی دوسراعیب یا کر پہلےمشتری کوواپس کیا پس اگر پہلےمشتری نے اس کو بدون تھم قامنی واپس قبول کیا ہے تو اپنے یا تع کوواپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر بحکم قامنی واپس قبول کیا ہے تواہیے ہا کع سے خصومت کرسکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر کسی مخص نے ایک کپڑا دی درم کوخرید کر کے باہم قبضہ کرنے کے بعد کسی کندی کرنے والے کو کندی کے واسطے دو ہارہ اس کو پھٹا ہوالا یا اورمشتری نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ یہ باکع کے یاں ہے پیٹا ہوا آیا ہے یا کندی والے نے اس کو بھاڑا ہے پھر یا ہی سلح اس شرط پر قرار دی کہ شتری کپڑے کو قبول کر لے اور با تع ایک درم جمن کم کردے اور کندی والا ایک درم مشتری کودے اور کندی والا اپنی حردوری مشتری سے لے لے تو جائز ہے اور اگر مسلح اس شرط ہے ہوکہ بائع اس کیڑے کو قبول کرے اور مشتری ایک درم کم کردے اور قصار اس کوایک درم دے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر ا اس من ہے کہ بائع کو اختیاروالی کردیے میں ہے ا ہے لیخی توسوای کو لے لیا ا سے وہ مال جوبعوض سلح کے باہم قرار پایا ا ایک با ندی خریدی اور وہ مشتری کے پاس بچہ جن بھر مشتری نے اس کو یک چشم پایا لیعنی کانی تھی اور باکع نے اقرار کیا کہ میں نے مشتری سے فریب وہی کے جی چیپاڈ الا تھا بھراس سے سلح کی کہ مشتری باندی اور اس کے بچہ کوایک کپڑ ازیادہ کر کے واپس کر سے اور باکع اس کو پوراشن واپس دے گا ہے تو جا کز ہا ور ایسا ہی تقص بناء وار اور زیادت بناء وار میں ہے بینی مشل باندی کی زیادتی کے وار کی زیادتی یا دار کی زیادتی بناء وار کی زیادتی بناء وار کی کہ کہ مشتری باکع نے افکار کیا پھر وار کی کہ نامی میں عیب کا دعویٰ کیا اور باکع نے افکار کیا پھر دونوں نے اس شرط پر کسی قدر مال برسلح کی کہ مشتری باکع کواس عیب سے بری کر دے پھر ظاہر ہوا کہ اس باندی میں عیب نہ تھا یا تھا کیا نور اک ہوگیا تو باکع کواسی بندتھا یا تھا کیلی ذوال ہوگیا تو باکع کواسی باندی میں عیب نہ تھا یا تھا کیلی ذوال ہوگیا تو باکع کواسی باندی میں کر لینے کا اختیار ہے بیفسول عماد میں ہے۔

قال المترجم

نظاہر ہوا کہمل نہ تھا تو بدل واپس کر ہے۔اس طرح اگر کسی مخص مال کا دعویٰ کیا اور اس ہے مال برصلح کر لی پھر اس کاحق جس کے عوض صلح کی ہے کی دوسرے مخص پر طاہر ہواتو بدل سلح واپس کرے۔ بیوجیز کردری میں لکھاہے۔ ایک مخص نے ایک بائدی خرید کر قضد کیا اور اس باندی کومشتری کے باس حیض نہ آیااس نے اس عیب کی وجہ ہے کہ بیمنقطعۃ الدم یعنی اس کے خون آنے کا انقطاع ہو گیا ہے واپس کرنا جا ہااور با نعے نے اس سے کسی چیز پر صلح کر لی پھراس کوچھس آیا تو با نع کوا ختیار ہے کہ جو پھھاس نے دیا ہے مشتری ہے واپس كر لے بيتا تار خانية ي لكھا ہے۔ اگر ايك كر كيبول بعوض دوسرے كر كيبول كے فريدے اور باہم قبضه كرليا پھر دونوں ميں سے ايك مخض نے اپنے اتاج میں عیب پایا اور دوسرے تخص نے اس ہے پھے درموں یا ایک قفیز گیہوں یا ایک قفیز جو پر صلح کرنی پ ہی تو جائز نہیں ہے۔لیکن اگر دونوں نوع مختلف ہوں مثلا ایک کر گیہوں بعوض ایک کر جو کے خریدے ہوں تو ایسی صلح جائز ہے اور ایسی صورت میں اگراُ دھارمیعادی درموں برصلے کی پس اگر گیہوں والے نے عیب نگایا اور جوبعینہ قائم ہیں تو جائز ہے اور اگر جوتلف کرد ئے ہوں تو جائز نہیں ہے میمسوط میں لکھا ہے۔ دو مخصوں نے کوئی چیز خریدی اور اس میں عیب لگایا پھر ایک مخص نے اپنے حصہ سے سلح کرلی تو جائز ہے اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک دوسرے شریک کوخصومت کرنے کا اختیار نہیں ہے اور صاحبین کے نز دیک دوسرا شریک باو جودا ہے شریک کے ملح کر لینے کے عیب کی بابت خصومت کرسکتا ہے کیونکہ امام کے مزد دیک اگر ایک محض نے بالع کوا پے حصر عب سے بری کیا تو دومرے شریک کاحل باطل ہوتا ہاور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر دو کپڑے ہرایک دی درم کوخر بدا اور دونوں پر قبضہ کرلیا پھرایک میں عیب یایا پھر اس شرط سے سکح کی کہ اس کو بسبب عیب کے واپس کرے اور دوسرے کے وامول میں ایک ورم بر ھائے تو واپس کرنا جائز ہے اور ایک ورم کا زیادہ کرنا امام اعظم رحمتہ التدعليه وامام محدر حمته الله عليه كيزويك بإطل ب به حادي ميں لكھا ہے۔ اگرا يك محض نے ايك باندى ہزار درم ميں خريدى اور باہم قبعنه كرليا بجراس نے اے كانى پايا اور باكع نے اس كا اقرار كيا پھراس ہے اس نے ایک غلام پر سلح كى اور اس پر قبضه كرليا پھر غوام ميں اس نے عیب پایا اور پھراس نے اس سے دس درم پر ملح کی تو جائز ہے پھراگر باندی استحقاق میں لے لی گئی تو بعقد راس کے حصہ شن کے یعی نصف واپس لےاور اگر اس امریر گواہ قائم ہوئے کہ بیریا ندی آ زاد ہے تو غلام واپس کر کے پورے ہزار درم لے لیے بیمبوط

سر الرہ ہے کہ غلام مع بدل السلح دی درم کے والی کر کے ہزار درم لے لے واللہ اعلم ۔ اگر مکا تب نے کوئی باندی فروخت
کی اور مشتری نے اس میں عیب لگایا پھراس سے اس شرط سے سلح کی کہ کی قدر ٹمن کم کر دی تو استحسانا جائز ہے پھر جب کہ بسبب عیب
کے کی قدر ٹمن کم کر دیا تو و کھنا جا ہے کہ اگر کی شل نقصہ ن عیب کے یا کم یاس قدر زیا وہ ہے کہ لوگ اتنا خسارہ بر واشت کر لیتے ہیں تو اختلاف ہے ادار اگر زیا وقی اس قدر زیا دہ ہے کہ لوگ اتنا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اختلاف ہے امام اعظم رحمتہ القد علیہ کے بزد یک جائز ہے اور صاحبین رحمتہ القد علیہ کے زدیک بیں جائز ہے کذا فی الحیط ۔

فتاوی عالمگیری . . جلد 🛈 کی تحکیل ۱۹۹۳ کیکی (

نو (6 بارې

#### رقیت وحربیت کے دعوے سے کے کرنے کے بیان میں

ا بک مخص نے ایک مجبول المنسب براسینے غلام ہونے کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا بھر مدعا علیہ نے سوورم براس دعویٰ ے سلح کرلی اور مدعی کودے دیئے تا کہ اس دعویٰ ہے بازر ہے تو صلح جائز ہے پھرا گر مدعی نے اس کے بعد کواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے تو رقیت ٹابت ہونے کے حق میں بیر گواہ مقبول نہ ہوں گے اور استحقاق ولاء میں مقبول ہوں گے مگر بدون گواہوں کے وہ ولاء کا مستحق نہیں اوراگر مدمی نے اس سے مال کا کوئی گفیل لیا تو کفالت جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر ایک باندی ہے کہا کہتو میری باندی ہاں نے کہانہیں بلکہ میں آزاد ہوں اور اس ہے سودرم پر سلح کرلی تو جائز ہے پھراگراس باندی نے گواہ قائم کیے اس امر کے کہ میں اس مدى كى بائدى تقى مراس نے سال كذشته من مجھة زادكيا ہے يابيكه من اصلى حروب ورمير ، باپ و مال آزاد كئے ہوئے يا خالص آ زاد منصح مدی سے سو درم واپس لے گی۔اوراگراس امر کے گواہ قائم کیے کہ میں فلاں مخض کی باندی تھی اس نے سال گذشتہ میں جھے آزاد کیا تو اس امرے گواہ مقبول نہوں گے اور سودرم واپس نہیں لے عتی ہے بیمبسوط میں ہے۔اورا گراس مسئلہ میں بجائے با ندی کے غلام ہواوراس نے بعد سلح کے اپنی اصلی آزادی کے پااس امر کے کہ مدعی نے سال گذشتہ میں بحال ملک مجھے آزاد کیا ہے کواہ قائم کئے ہیں اگر ملح غلام کے ساتھ ہا و جودا نکار دعویٰ کے واقع ہوئی ہےتو غلام کے کواہ مغبول اور بالا جماع مال کومولی ہے واپس لے گا۔اور اگر غلام نے مدمی کے دعویٰ رقیت کا اقرار کی پھر بھی صلح کرلی پھرموافق ندکورہ بالا کے گواہ قائم کئے تو ایسا ہی تھم ہے جیسا ندکور ہوا اور اگر اس نے مولی سے مال سلح واپس لینا جا ہاتو بھی صاحبین کے نز دیک یبی علم ہے کیونکہ غلام کی آزادی کے گواہ بدون دعویٰ کے صاحبین کے مزد دیک مقبول ہوتے ہیں کہی دعویٰ میں تناقص ہونا گواہوں کے قبول ہونے کا مانع نہیں ہے جبیبا کہ باندی میں ندکور ہوا اورا مام اعظم رحمتہ القدعليہ كے نز ديك بسبب تناقص دعوىٰ كے كواہ متبول نہ ہونے جاہئيں اور بدون دعویٰ كے غلام كى آ زادى کے گواہ امام رحمہ اللہ کے نز دیک قبول نہیں ہوتے ہیں ہیں اگر اس صورت میں قبول ہوں تو بلا دعویٰ مقبول ہونالا زم آتا ہے بیر پیط میں ہے۔اور اگر علام مدعا علیہ نے اس امر کے گواہ ویئے کہ میں فلال مخص کا غلام تھا اس نے سال گذشتہ میں جھے آزاد کیا ہے اور باقی مئلہ بحالہ ہے تو مقبول نہوں گے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرام الولدومد برنے عنق کا دعویٰ کیا اور مولی نے اس شرط برسلے کی کہ دونوں کواٹ قدر مال دےگا 🖈

ا کرکسی غلام نے اس امر کا دعویٰ کیا کہ میرے موٹی نے جھے آزاد کیا ہے ہیں موٹی نے سودرم پراس شرط سے سکے کی کہ میں سو درم غلام کودول گابشرطیکہ وہ اس دعویٰ سے بری کر دیے توصلح باطل ہے اور جب غلام اپنی آ زادی کے گواہ قائم کرے گا آ زاد ہوجائے گااور باندی اس تھم میں مثل غلام کے ہے بیمبسوط میں ہے۔اوراگرام الولدومد برنے عتق کا دعویٰ کیااورمولی نے اس شرط مسلح کی كه دونوں كواس قدر مال وے كا اور دونوں اس وعوىٰ سے بازر ہيں تؤبيشلح باطل ہے اس طرح اگر دونوں نے ام ولد ہونے يا مد بر ہونے کا دعویٰ کیا اور مولیٰ نے ان دونوں سے اس شرط پر سکتے کی کہ اس قدر مال دے گا اور دونوں دعویٰ سے باز رہیں تو بھی باطل ہے بہ محیط میں ہے۔ اگر غلام نے اسینے مالک پر اعماق سیح کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا پھر غلام نے اس سے دوسودرم پر اس شرط سے سلح کی کے عتق کو بورا کرد ہے تو جا تزہے بھراگر غلام کواس امرے گواہ ملے کہ مولی نے اس کوبل سکے کے آ زاد کر دیا تھا تو جو پچھاس نے مولی کو

لے لیعنی کسی کی مملوکہ نیکھی کہاس کے بعد آزاد ہوئی بلکہ اوّل ہی ہے آزاد ہوگی ا

دیا ہے سب واپس لے گاہیم میں ہے۔ اگر مکا تب نے اپنے مولی ایر دیوی کیا کداس نے آزاد کر دیا ہے اور بنوز مکا تب نے جھ مال کتابت ادائیں کیا تھا پھر مولی نے اس سے اس شرط پر صلح کی کہ نصف مال کتابت ادا کر ہے اور نصف مال مولی کم کر دے گا توصلح جائز ہے کذافی الحیط پھر اگر مکا تب نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ مولی نے قبل صلح کے اس کو آزاد کیا ہے توصلح باطل ہوگی ہے مبسوط میں ہے۔

DV6000

عقاراوراس کے متعلقات سے کے بیان میں

اگرایک مخض نے دوسرے کے دارمقبوضہ پر دعویٰ کیا اور دونوں نے کسی بیت معلومہ پر سکح قر ار دی پس اگر بیٹ مدیا عایہ کے کسی دوسرے دار کے بیت معلومہ پر واقع ہوئی تو جائز ہے اس طرح اگر اسی دار کے بیت معلومہ پر جس کا دعویٰ کیا ہے کہ تو بھی جائزے پھراگر باقی دار پراس نے دعویٰ کیااور کواہ قائم کیے تو شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کدا گرای دار کے بیت معلومہ پر جس کا وعویٰ کیا ہے صلح کی ہے تو اس کے دعوی کے ہاتی دار پر بعد صلح کے ساعت نہ ہوگی اور یہی طاہرالروایة میں ہے۔اور ابن ساعہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ساعت ہوگی اور اس پر امام ظمہیر الدین فتو کی دیتے تھے۔اور اس امر پر روایات متفق میں کے اگر مدعاعلیہ نے اقرار کیا کہ بیددار مدعی کا ہے تو اس کو تھم کیا جائے گا کہ باقی کا دار مدعی کے سپر دکر دے بیمحیط میں ہے۔ ایک تخص نے دوسرے کے مغبوضہ دار برحق کا دعویٰ کیااورحق بیان نہ کیااوراس ہے اُسی دار کے بیت معلومہ پریا دوسرے دار کے بیت معلومہ پر صلح کی تو جائز ہے۔ پس اگر اسی دار کے بیت معلومہ پر جس میں حق کا دعویٰ کیا ہے سلح کی پھر مدی نے گواہ قائم کیے کہ بیسب دارمیرا ہے تا کہ باتی داربھی لے لیاتو ظاہر الروایہ کے موافق گواہ قبول نہ ہوں گے اور ابن ساعہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی کہ قبول ہوں گے اور اس کے نام باتی وار کی ڈگری کر دی جائے گی اور اگر مدعی نے گواہ قائم نہ کیے بلکہ مدعا علیہ نے اقر ارکیا کہ بید می کا ہے تو اس کو حکم کیا جائے گا کہ مدعی کے سپر دکر دے بیٹلہ ہیریہ میں ہے۔ اگر کسی شخص کے دار میں سے چندگز و ل معلوم کا دعویٰ کیا اور مد ما علیہ نے اس دعویٰ سے کسی قدر درمول معلومہ پرصلح کرلی تو بالا تفاق جائز ہے اور اگر مدعا علیہ نے اپنے حصہ دار ہے جو کسی دوسر ہے مخص کے پاس ہےاوروہ مدعاعلیہ کے حصہ کامقر ہے گلے کی بس اگر مدعی جانتا ہے کہ مدعا عابیہ کا اس کے دار میں اس قدر حصہ ہے تو صلح بالا جماع جائز ہے کیونکہ اگر اس نے کوئی حصہ کسی دار کاخر بیرااورمشتری کوحصہ کی مقدارمعلوم ہےتو جائز ہےاوراگرمشتری کو باکع کے حصہ کی مقدار نہیں معلوم ہے یا باکع ومشتری دونوں کوئبیں معلوم ہے تو امام اعظم رحمتہ القدعلیہ کے نز دیک نیچ جائز نہیں ہے ہی ایسا ہی حال صلح کا ہےاورا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک تنج جائز ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

قال الممتر جم مہلے پس حاصل مسئد کا بیہوا کہ اگر مد گا دیا ما بیہ ہے حصہ دار کی جو دوسر ہے مقر نے باس ہے مقد ارنہیں معلوم ہے تو اہام اعظم رحمتہ القد علیہ کے زو یک صلح جائز نہیں ہے اور اہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زویک جائز فاقعم ۔اگر ایک شخص کے مقبوضہ دار کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا پھر مدعی نے اس سے کسی قدر در موں پر صلح کر لی پھر مدعا علیہ نے اقر ادکر دیا اور مدعی نے جا ہا کہ صلح تو ڑوے اور کہا کہ میں نے تو تیرے انکار کی وجہ ہے کہ کی تھی تو اس کوسلے تو ڑنے کا اختیار نہیں ہے بیہ بچیط میں ہے۔اگر کسی شخص کے دار میں جن کا دعوی کیا پھراس دعویٰ ہے مسیل کی آب پر یا اس شرط پر کہ اس دار کی کسی دیوار پر اس قد رحذ و کے شہتر رکھے گاسکے کر لی تو باطل ہے بشرطیکہ اس کا کوئی وقت مقرر کیا ہواور اگر کوئی وقت مقرر کیا مثلاً ایک سال یا اس ہے زیادہ کوئی معلوم وقت مقرر کیا تو مثائخ نے اختلاف کیا ہے کرخی رحمته اللہ علیہ نے فر مایا کہ صلح جائز ہے اور فقیہہ ابوجعفر نے فر مایا کہ نیس جائز ہے اور اگر کسی ترجین جس می کا دعویٰ کی اور اگر دسویں حصہ نہر مے ذیمیں پرصلے کی تو جائز نہیں ہے اور اگر دسویں حصہ نہر مع زیمین پرصلے کی تو ترجی پر تی س کر کے سلح جائز ہے بدقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک دیوار کے دعویٰ ہے داستہ پرصلے کر کی پس اگر داستہ ہے داستہ کا رقبہ مراد ہے تو صلح بلا شک ناجائز ہے اور اگر دراستہ ہے اگر ایک دیوار کے دعویٰ تھی اس دوایت کے موافق شک ناجائز ہے اور اگر دراستہ ہے کہ دوروایتیں جیں اس دوایت کے موافق آ مدور دفت کے قل پرصلے جائز ہوجائے گی میرمچیط جس ہے۔

قال المترجم 🏗

راستہ ہے طریق خاص مراد ہے چنانچہ قیاس بچے شاہد ہے۔اگر کسی مخص کے بیت میں حق کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس ے اس شرط ہے ملکے کی کہامیک سال تک اس کی حصت ہر رہا کر نے تو کتاب میں مذکور ہے کہ جائز ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ بید تھم اس وقت ہے کہ حبیت پتھر چنائی <sup>ہم</sup> ہواور اگر ایس نہ ہوتو جس طور ہے حبیت کا کرایید بنا جائز نہیں ہے ملح بھی جائز نہیں ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ ہر حال میں صلح جائز ہے بیظہیر یہ میں ہے۔اگر ایک فخص کے قبضہ میں ایک ہیت ہے اس پر ایک فخص نے دعویٰ کیااور دونوں نے اس شرط ہے سکے کی کہ بیت ایک مخفص کااور حیت دوسر سے خفس کی ہے تو جا ئز نہیں ہے جب کہ اس پر کوئی ممارت نہ ہوا درا گر عمارت ہوا وراس شرط ہے گلے کی کہ نیچے کا مکان ایک کا اور بالا خانہ دوسرے کا ہے تو جا ہز ہے کذافی الحاوی۔ایک دار پر دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اپنے غلام کوا یک سال تک مدعی کی خدمت کے واسطے دینے پر صلح کر لی تو جائز ہے اور مدعی کواختیار ہے کہ غلام کو ایے گھر لے جائے اور حتس الائمہ حلوائی نے فر مایا کدا ہے گھر لے جانے سے بیمراد نہیں ہے کہ اس کوسفر میں بمقد ارسفر لے جائے بلکہ بیمراد ہے کہ فٹائے شہراور گاؤں میں لے جائے اور متس الائمہ سرحتی نے فرمایا کہ اس مقام پرید کی کوسفر میں لے جانے کا اختیار ہے اور بیتھی اختیار ہے کہ غلام کو دوسر ہے کی خدمت کے واسطے مز دوری پر دے دے بیٹحیط میں ہے۔ ایک مخص کے مقبوضہ دار پرکسی حق کا دعویٰ کیا پھراس ہے اس شرط مرصلح کی کہ میں اس دار کے فلال بیت میں ہمیشہ رہوں گایا مرتے دم تک رہوں گاتو جائز نہیں ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس دار کے کسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک کی اجازت برسلح کرلی تو میلی جائز ہے پھر سے اگر مدعا علیہ نے مدعی ہے اس بیت کی سکونت ہے کسی قدر در اہم معلوم برسلح کی تو جائز ہے بیہ مجيط ميں ہے۔ايك مخص كے مقبوضه دار ير دعوىٰ كيااور باہم اس شرط ہے كى كەقابض اس دار ميں ايك سال تك روكر مدى كے سپرد کردے تو جائز ہے ای طرح اگر باہم اس شرط ہے کی کہ مدی اس میں ایک سال تک روکر قابض کو و ہے دیے تو بھی جائز ہے اور ا گرکسی پرقر ضہ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے اس شرط سے سلح کی کہ قرض داراس دار میں ایک سال تک رہ کر مدعی کے سپر دکر ہے تو نا جائز ہے کذافی الذخیرہ ایک مخص کی مقبوضہ زمین کی نسبت اپنی ملک کا دعویٰ کیا پھر دونوں نے اس شرط پر سکے کی کہ قابض اس میں یا پنج برس تک زراعت کرے بشرطیکہ رقبہ زمین مدعی کا ہے تو ہے جائز ہے یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی مختص نے ایک دار میں حق کا دعویٰ ا قوله سیل آب اقول ظاہرامراد یانی بہنے کاحل ہے نہاس کارقبہ پر قیاس مسئلہ طریق خاص فاقیم اس میں بھر چنائی اصل ہیں بچر ہے ہی جمعنی بروہ وار بقِر بلی فاقعم والاول اقرب والله اعلم ۱۴ منه 📉 توله پھراگر مدی اگخ یعن سلح ہے مدعا علیہ کواس بیت ہیں سیدت معلوم سکونٹ کاحق حاصل ہو پھر مدعا علیہ ف مدی سے بول سلح کی کہ مدی اس قدر درم الے اور اس بیت کی سکونت ترک کرے تو جائز ہے ا

اگرایک دار دو شخصوں کے قبضہ میں اس طرح ہو کہ ایک کے قبضہ میں ایک منز ل اور دوسرے کے قبضہ میں دوسری منز ل ہو اور ایک نے کہا کہ بیتمام دارمیرے اور تیرے درمیان نصف نصف ہاور دوسرے نے کہا بلکہ تمام دارمیرا ہے تمام کے مدعی کواس کا مغبوضہ اور نصف دوسر سے کامقبوضہ دیا جائے گا اور سحن دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر تھم قاضی سے پہلے دونوں نے اس طرح صلح کرلی کہ دونوں میں برابر تفتیم ہوا یک ایک کا نہائی اور دوہرے کا دونہائی ہے تو جائز ہے ای طرح اگر بعد تقم قاضی کے اس طور ہے کے کرلی تو بھی جائز ہے اوراگر قبضہ کی میصورت ہو کہ ایک مخص منزل میں رہتا ہواور دوسرااس منزل کے بالا خانہ پر ہواور ہرایک نے کل کا دعویٰ کیا تو ہرا یک کواس کا مقبوضہ دیا جائے گا اور صحن دونوں کو ہرا برتقتیم ہوگا پھرا گرتھم قضا کے بعدیا اس ہے پہلے دونوں نے اس طور ہے سکے کرلی کہ بالا خانہ دالے کو پنچے کا مکان اور آ دھا تھن اور پنچے والے کو بالا خانہ اور آ دھا تھن طے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ دو شخصوں نے ایک دیوار میں جھڑا کیااور دونوں نے اس طرح صلح کی کہایک کی اصل دیوار اور دوسرے کی اس کے جذوع رکھنے کی جگہ ہے تو جائز ہے اور اگر بول صلح کی کہ اس پر کوئی دیوارمعلوم بتا کے اس پر اپنے جذوع معلومہ رکھے تو جائز نہیں ہے بیر محیط سرحتی میں ہے۔اگر دوقعنصوں نے ایک دیوار میں جھکڑا کیا اور اس طور سے سلح کی کہ دونوں اس کوگروادیں اور درحقیت اس سے خوف تھا اور گروا کراس شرط ہے بنوادیں کہایک مخص کا تہائی اور دوسرے کی دوتہائی ہواور جو پچھٹری پڑے وہ بھی اس حساب ہے دونوں میں تقسیم ہو اورای حساب سے ہرایک اس پراٹی دھنیاں رکھے تو بہ جائز ہے بیرحاوی میں ہے۔اگر کسی تخص کے بالا خانہ میں کچھین کا دعویٰ کیا پھر اس علو کے کسی بیت معین پریاکسی دوسرے بالا خانہ کے ایک بیت معین پر سلح کرلی تو جائز ہے کیونکہ اس نے مجبول حق ہے معلوم بدل پر صلح کی ہے بیفناویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک مخص نے دوسر ہے کی مقبوضہ عمارت دار میں دعویٰ کیا اور اس ہے اس دعویٰ عمارت ہے کچے معلوم درموں پر صلح کر لی تو جائز ہے اسی طرح اگر یوں دعویٰ کیا کہ آ دھی عمات میری آ دھی دوسرے کی ہے۔ سطور ہے کہ دونو ں عاصب ہتے دونوں نے آ دھی آ دھی عمارت بنوائی تو بھی سلح کا بہی تھم ہے بخلاف اس کے اگر دوسرے کی مقبوضہ بکری کے ہاتھ یا آ نکھ کا دعویٰ کیا اوراس ہے کی تو جا ئزنہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر دوشخصوں نے ایک شخص کے متنبوضہ دار پر دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم دونو ں

نے اس کواپنے باپ سے میراث پایا ہے اور قابض نے اس سے انکار کیا پھرایک نے اس دعویٰ سے اپنے حصہ ہے سو درم پر ملح کرنی اوراس کے شریک نے جایا کہ اس سودرم میں اس کا شریک ہوتو اس کو بیا ختیار تبیں ہے اور دوسرے کو بسبب اس سلح کے بیا ختیار نہ ہوگا کہ دار میں سے پچھ نے لے جب تک کہ گواہ قائم نہ کرے اور اگر ایک مدمی نے تمام دعویٰ سے سوورم برصلح کی اور اپنے بھائی کی سپر دگی کا ضامن ہوا ہیں اگر اس کے بھائی نے اس کے سپر دکیا توصلح جائز ہے اور اس کا بھائی سو کے آ و مصے یعنی پچاس درم لے لے گا اوراگراجازت نہ دی تو و واہنے دعویٰ پر ہاتی رہے گا اور سلح کرنے والا پچاس درم قابض کوواپس کر دے گا بیمبسوط میں ہےاورا گر دو ھخصوں میں سے ہرایک کے قبضہ میں ایک ایک دار ہواور ہرایک نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں اپنے حق کا دعویٰ کیااور یول صلح کی کہ ہرا یک دوسرے کے دار میں سکونٹ اختیار کرے تو جائز ہے رہیجیط میں ہے اور اگر ہرا یک نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں اپنے حق کا دعویٰ کیا اوراس شرط ہے سکے کی کہ ہرایک دوسرے کواپنا ابنا مقبوضہ بدول تقسیم واقر ارکے دے دینو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگرایک مخص نے دوسرے کے متبوضہ میں دعویٰ کیا اور اس ہے کسی قدر دراہم معلومہ پر سکے کی بشرطیکہ دوسرا ایک کر گیہوں زیادہ کرے۔پس اگراس شرط پر سلح ہوئی کہ مدعی وہ دار مدعا علیہ کے پاس چھوڑ دے اور کر اور درم مدعا علیہ کی طرف ہے لیس پس اگر کر محین ہوتو بیٹک سکتے جائز ہے اور اگر محین نہ ہو بلکہ وصف کہ جیدیا درمیانی یار دی بیان کر کے اس کے ذمہ رکھا گیا ہوتو بھی صلح جائز ہوگی خواہ فی الحال اس پر قبضہ دینا شرط ہویا میعادی ادھار ہوادرا گراییا بھی نہ ہولیعنی کروصف کر کے ذمہ بھی نہ رکھا گیا ہو بلکہ مطلقاً بلا وصف ہوتو تمام دار کی سلح ہاطل ہوگی بعنی بفذر حصہ دراہم کے بھی سیح نہ ہوگی اور اگر کر مدعی کی طرف سے ہواور دراہم مدعا علیہ کی طرف سے ہوں پس اگر کرمعین بعینہ ہوتو سب کی سلح جائز ہوگی اور اگر غیرمعین بذمہ رکھا گیا ہو پس اگر اس کا وصف کیا ہواورتما م شرا نظامکم کی اس میں یائی جاتی ہوں مثلاً کراوا کرنے کی میعاد اور مکان کا ادا اور درموں ہے کر کا حصہ بیان ہوتو کل کی صلح جائز ہوگی بشرطبیکہ تمام ع در موں برجمل سکے میں قبضہ کیایا جو حصہ کر کے مقابل ہیں ان پر قبضہ کرلیا ہوا در اگر تمام دراہم کے قبضہ ہے <u>بہلے</u> دونو انجمل مسکم ہے جدا ہو کیجے تو حصہ کر کی ملح باطل ہو جائے گی اور اگر کر میں تمام شرا تطام کی بالا تفاق نیائی گئی ہوں مثلاً اس نے مکان ادا بیان نہ کیا یا ورمول ہے حصہ کر بیان نہ کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیکے کل کی صلح باطل ہوجائے کی خواہ درموں کے دیئے میں تعمیل ہوئی ہویا نہ ہوئی ہوا درصاحبین کے نز دیک اگر راس المال کی تعجیل کی ہوتو کل کا عقد جائز ہوگا۔اور اگر درموں کے دینے میں تعجیل نہ کی ہوتو فقط حصہ کر کی مسلح فاسد ہوگی اور اگر کر کے ادا کرنے میں میعاد نہ ہوتو بالا جماع درموں میں ہے حصہ کر کی مسلح فاسد ہوگی اور حصہ دار کی مسلح فاسد ہونے میں اختلاف ہے صاحبینؓ کے نز دیک جائز رہے گی بشرطیکہ کر کا وصف بیان کیا ہواور امام اعظم رحمہ القد تعالیٰ کے نز دیک جائزنہ ہوگی۔اورا گرکرمد عاعلیہ کی طرف ہے اور درم مدعی کی طرف ہے ہوں پس اگر کرمعین ہوتو صلح تمام کی جائز ہوگی اورا گروصف کر کے ذمہ رکھا گیا ہوتو اس کا تھم بعینہ ای تفصیل ہے ہے جوہم نے مدعی ی طرف سے کر ہونے کی صورت میں بیان کیا ہے اور میہ سب تھم اس صورت میں ہے کہ ملک اس شرط ہے واقع ہوئی کہ مدعی اپنے دعویٰ کوترک کر دے اور اگر اس شرط ہے ملکے واقع ہوئی کہ مدعی اس دارکو لے لے اور باقی مسئلہ بحالہ دہے ہیں اگر کراور درم مدی کی طرف ہے ہوں یا کر مدعا علیہ کی طرف ہے اور درم مدی کی طرف ہے ہول تو اس صورت کی سب وجبوں کا تھم وہی ہے جوہم نے پہلی صورت میں تفصیل ہے بیان کیا ہے پھر میسب جوہم نے بیان کیا اس صورت میں ہے کہ تمام کرمیں میں میعا دمغرر ہواورا گراییا نہ ہو بلکہ بعض کرمیں میعاد ہو پس اگر کرمیں ہے جس قدر میعادی ہے وہ

ا خالص اور بيمل جس كو بماري عرف من كمر ابولت بين ١٢ ع یعن می فی سلے کے درموں اور حصد کر کے درموں پر یا صرف حصد کر کے درموں پر بھند کیا ہوا ا

سلم کی مقدار کے لائق ہے تو صلح سب کی جائز ہوگی اور جس قد رکر میعادی ہے وہ درمول کی طرف اور جونی اکال ہے وہ حصہ دار کے ساتھ عقد کے جائز ہونے کے واسطے ملا دیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے دار ہے سی معین حیوان پر اس شرط ہے صلح کی کہ مدعی اس کو ایک کر گیہوں جیدا ہے فرمہ لے کرادا کر ہے اور میعادی نہیں جی تو صاحبین نے ایک کر گیہوں جیدا ہے فرمہ کے کرادا کر ہے اور مام کے فرو کر دیا تر ہوا گر چہ کہ بعینہ نہ ہو گر وصف کر کے ذمہ رکھا گی ہو کیونکہ کیلی چیز جب فرمای گئی اور وہ درموں ودین روں کے سوائے دوسری چیز اعیان کے مقابل گئی تو شمن ہوجاتی ہوجاتی سے اور ایسے شمن کے سرتھ فرید تا

امام کے نز دیک جائز ہے بشرطیکہ وصف کرے ذمہ میا ہوخواہ اس کا داکرنا فی الحال قرار پایا ہویا میعادی ہو بی محیط میں ہے۔ اگراہیے دعویٰ سے جواس نے کسی دار کی نسبت کیا ہے ایک کر درمیانی گیہوں پر سلح کی پھراس کر ہے ایک کر جوغیر معین پر صلح کرلی تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر دار کے دعوے ہے درموں پرصلح واقع ہوئی اور بدل صلح پر قبضہ کرنے ہے بہیے دونوں جدا ہو گئے تو صلح زنو نے گی میرمحیط میں ہے۔اگر کسی شخص نے ایک دار کے دعوے ہے جس کو گواہوں نے نہیں دیکھ ہےاور نہاس کے صدو د کو پہچانا ہے کے کرلی ماکسی غیر معین دار کے دعویٰ ہے کہ کرلی پھرایک دار پر دعویٰ کیا اور کہا کہ بیدوہ دارنہیں ہے جس ہے کہ کی ہے اور مد عا علیہ نے کہا کہ بیروہی ہے تو دونوں ہے با ہم قتم لی جائے گی اور سلح رد کر دی جائے گی اور پھر مدعی دو ہارہ دعویٰ کرے گا بیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کی و بوار میں موضع جذوع کا دعویٰ کیا یا اس کے دار میں کسی راستہ یا یانی کے مسل کا دعویٰ کیا اور مد ماعدیہ نے انکار کیا پھراس ہے کسی قدر دراہم معلومہ پر صلح کرلی تو جائز ہے کیونکہ مجبول حق سے معلوم بدں پر صلح کی ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص کا درواز ہیا موکھلامو جود ہے اس پراس کے پڑوئی نے جھڑا کیااوراس نے کسی قدر دراہم معلومہ پراس شرط ہے صلح کی کہ میزوی کودے گا تا کہ و وموکھلا بندنہ کرے اس کو کھلا رہنے دی تو پیسلی باطل ہے اسی طرح اگر اس شرط ہے سکے واقع ہوئی کہ مو کھلے و دروازے کا مالک کچھ درم لے کران دونول کو بند کر دی تو بھی باطل ہے بیٹلہ ہیریہ بیں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کچھ ز مین خریدی پھر ہا کتے نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی اورمشتری ٹانی نے وہ زمین لے لی اورمشتری اوّل نے اس سےخصومت کرنے کا قصد کیا ہی دوسرے مشتری نے اس سے کہا کہ زمین میرے پاس رہنے دے اور جھے سے کسی قدر مال معلوم پر سلح کر لے اس نے ایساہی کیا توصلح جائز ہےاوروہ زمین دوسرے کی ملک پہلے مشتری کی طرف ہے ہوئی اس کو بیا ختیا نہیں ہے کہ جو پچھ مال صلح اس نے اس شرط ہے دیا ہے اس کووالیس لے لیے بیٹرزائۃ انمفتین میں ہے۔اگر کسی نے دوسرے کی زمین میں ہے چند گزوں کا دعویٰ کیا اور ما لک زمین نے اس دعویٰ ہے کسی قدر دراہم معلومہ پر صلح کر لی تو جائز ہے اورا گرز مین دوشخصوں کی ہوکہ اس میں دونوں کی بھیتی ہو اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا اور دونوں نے انکار کیا پھر ایک نے اس شرط سے سلح کی کہاس کوسو درم دیوے اور وہ نصف کھیتی مدعی کو و ہے گا بیں اگر بھیتی بیک گئی ہوتو صلح جا ئز ہے اور اگر کمی نہ ہوتو بدول شریک کی رہنا مندی کے صلح جائز نہ ہوگی اور ریہ بخلاف اس کے ہے کہ اگر یوں ملح کی کہ آ دھی کھیتی مع آ دھی زمین کے سودرم کی صلح میں دے گا کہ بیرجا مزے اور اگرتمام کھیتی ایک ہی شخص کی ہو پھرکسی نے آ کر دعوی کیا پھر مدی نے اس کوسو درم اس شرط ہے دیئے کہ آ دھی تھیتی وے دے اور زمین ندد ہے ہی تھیتی کی ہوئی ہوتو جانر ہے اور اگر کی نہ ہوتو جائز نہیں ہے میرمحیط میں ہے۔اگر ایک قوم کے درمیان ایک نہر ہواور سب نے اس کے کھود نے یعنی مٹی صاف کرنے یا مناة ویل بندی کرنے پراس شرط ہے کہ کہ اس کاخر چہ بھی پرموافق حصہ کے ڈالا جائے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ ا گرکسی هخص کا چھتا یا پائنیا نہ منتشارع عام پر ہےاوراس کے دور کرنے کے واپسطے کسی شخص نے اس سے جھگڑ اکیااور جھتے والے نے اس

ل علیحده علیحده مونا۱۲ س برکس دناکس کی گذرگاه جس کوجه رسیم ف میں ڈھرا کہتے ہیں ۱۲

کے ساتھ کسی قدرمعلوم درموں پراس شرط سے سلح کی کہاں کواپٹی جگہ پرر ہے دیتو ایسی سلح جائز نہیں ہےاورلوگوں کو جا ہے کہاس کے دور کرنے کے واسطےاس کے مالک سےخصومت کریں خواہ وہ چھتا قدیمی ہویا جدید ہویا اس کا حال معلوم نہ ہواورا گرا مام وقت نے اس سے دور کرنے کے واسطے خصومت کی پھراس ہے اس شرط سے سکح کر لی کداس کا چھتا اپنی جگہ پر چھوڑ دیا جائے گا بشرطیکہ وہ کچھ مال معلوم ا داکر ہے تو جائز ہے بشرطبیکہ وہ جدید ہواورا مام وفت کومسلمانوں نے حق میں یہصلحت معلوم ہو کہ اس کوچھوڑ کر اس کے عوض مال لے کر بیت المال میں داخل کرے بشرطیکہ عام لوگوں کواس سے ضرر نہ ہو بیٹلہیر بید میں ہے اور اگر مخاصم نے چھٹا دور کرنے کے داسطے مال دیا ہوتو جائز ہے بشرطیکہ و وقد میں ہواورا گرجد بدہوتو جائز نہیں ہےاور یہی سیجے ہےاورا گراس کا عال معلوم نہ ہواور مخاصم نے اس کے دور کرنے کے واسطے مال دیا ہوتو جا ئزنہیں ہےاوراگر چھتے کے مالک نے مخاصم کو چھتا دور کرنے کے واسطے مال دیا تو کیسا ہی ہو جائز ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔اوراگر چھتا خاص راستہ پرکسی کوچیۂ غیر نافذہ میں ہو پس اگر صلح اس طور ہے واقع ہوئی کہ مخاصم کچے دراہم معلومہ مالک ظلہ لیعنی حصتے سے لے کر ظلہ کوائی طور سے چھوڑ دے تو صلح جائز نہیں ہے بشر طبکہ قندی ہواورا گرجہ بدہویس ا گر مخاصم اس کو جہ کار ہنے والا نہ ہواور اس کواس جھتے کے بنچ ہے گذرنے کاحق حاصل نہ ہوتؤ جس مخفس کواس کے بنچے ہے آمدور فت کاحق حاصل ہے اس کی اجازت پرموقو ف رہے گی اور اگر صلح کرنے والا اس کو چہ کا رہنے والا ہو پس اگرتمام بیھتے ہے سکے کی توصلح جا ئز ہےاس کے حصہ کی سیجے ہوگی اورشر کیوں کے حصہ کی موقو ف رہے گی اگر اس کے سب شریکوں نے اجازت دے دی تو کل کی صلح جائز ہوجائے گی اوراگرانہوں نے اس کے سلح کی اجازت نہ دی اور چھتا دور کیا گیا تو بیٹک اس کے شریکوں کے حصہ کی سلح باطل ہوگی یہاں تک کہ چھتے والوں کوان شریکوں کے حصہ کابدل صلح مصالح ہے واپس کر لینے کا اختیار ہے اگر سب بدل صلح اس کودے دیا ہے اور اس میں مٹائخ کا اختلاف ہے کہاس کے حصہ کا بدل صلح ابھی واپس لے سکتا ہے یانہیں اور سیجے سے کہ واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر صلح صرف اس صلح کرنے والے کے حصہ ہے ہے تو صلح جائز ہے بھر بعداس کے دیکھا جائے گا کہ اگر شریکوں نے چھتاا ہے حال پر جھوڑ دینے میں احسان کیا اور چھوڑ دیا تو تمام بدل صلح مصالح کودیا جائے گا اور اگر انہوں نے چھتا دور کر دیا تو مصالح ہے تمام بدل سلح واپس لینے میں مشائخ کا اختلاف ہےاوراگر چیتے کا حال معلوم نہ ہو کہ نیا بنا ہے یا پرانا ہے توصلح جائز نہیں ہے اورا گرصلح اس چیتے کے دور کرنے پرواقع ہوئی پس اگراس شرط پرواقع ہوئی کہ بخاصم درم لے کر چھتے کو دور کردیتو ہر حال میں صلح جائز ہے۔اوراگر یول صلح واقع ہوئی کہ چھتے والامخاصم ہے پچھ درم معلومہ لے کر چھتا دور کر دیتو جائز ہے اگر چھتا قدیمی ہواس طرح اگر جدید ہویا مجہول الحال ہوتو بھی یہی علم ہے کذانی المحیط اور یہی سی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ا بکے شخص کا ایک تخل اس کی ملک میں ہے اس کی شاخیس مجھوٹ کر پڑوی کے گھر میں جانگلیں اس نے ان کا قطع کر وینا جا ہا اورنخل کے مالک نے کسی قدر دراہم معلومہ پر اس شرط ہے سکے کی کنخل کواپیا ہی جھوڑ دیتو بیٹا جائز ہے اور اگر کاٹ ڈالنے پر سکے واقع ہوئی پس اگر مالک نخل نے پڑوی کو کچھ درم اس کے قطع کے واسطے دیتے تو جائز ہے اور اگر پڑوی نے نخل والے کو پچھ درم اس قطع کے داسطے دیئے تو صلح بطل ہے میرمحیط میں ہے۔ایک مخص نے کسی زمین کے خل کا مع اصل کے دعوی میا اور مدعا علیہ نے انکار کیا پھر اس شرط ہے سکے کی کہامسال جواس میں پھل آئیں وہ مدعی کے ہیں تو جائز نہیں ہے کیونکہ بیٹ کی ایسے بدل پر واقع ہوئی کہ وہ معدوم و مجبول ہے حالا نکہاس کے سپر دکرنے کی ضرورت ہے بیظہ ہیر ریبیں ہے۔ایک حخص کے کیا جمد مقبوضہ پرحق دعویٰ کیا پھراس نے اس طور ے ملح کی کہاس اجمہ کا شکار ایک سال تک مدعی کو دیا جائے گا پس اگر اجمہ کے صید مدعا علیہ کے مملوک نہ ہوں تو کسی حال میں ملح جائز

نہیں ہےاورا گرمملوک ہوں مثلاً پکڑ کے اجمہ میں چھوڑ دیتے ہوں اپس اگر بدوں شکار کرنے کے ان کا پکڑ ناممکن ہےتو صلح جائز ہے اگر بدوں شکار کرنے کے ہاتھ نہیں آسکتے ہیں توصلح جائز نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔ایک شخص نے ایسادار خریدا جس کا کوئی شفیع ہے پس شفیع نے اس شرط سے سکتے کی کہ شتری اس کوکسی قند رورا ہم معلومہ دے تا کہ وہ شفعہ سپر دکر دینو مال واجب نہ ہوگا اور شفعہ باطل ہو جائے گااوراگر مال لےلیا ہوتو مشتری کوواپس کرے بیفاویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرمشتری نے شفیع کے ساتھ اس شرط ہے کے کہ اس کو دار دے دے اور شفیع جمن پرکسی قدر شے معلوم بڑھائے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر اس شرط ہے سکے کی کہ نصف یا تہائی یا چوتھائی دار لے لے اور باتی کا شفعہ مشتری کوسپر دکر دی تو جائز ہے اور اگر شفیج کے طلب شفعہ اور گواہ کر لینے کے بعد جب شفعہ مؤ کدہوگیا تب الیں سلح واقع ہوئی توشفیع شفعہ ہےنصف دار کا لینے والا ہوجائے گاحتی کہ جس میں سےنصف بطور شفعہ کے لیا ہے اس میں جدید شفعہ دو بار ہنیں ہوسکتا ہے اور شفع اس سلح ہے باتی نصف کا شفعہ مشتری کودے دینے والا ہو جائے گاحتی کہ اگریشفیع بیغ یا طریق میں شرکت رکھتا ہوتو پڑوی کواختیار ہوگا کہ جونصف شفیع نے شفعہ میں نہیں لیا ہے اس کو کے لیے اور اگر شفیع کے طب کرنے ے پہلے مسلح واقع ہوئی تو نصف کواز سرنو بچ جدید میں لینے والا قرار دیا جائے گااوراس میں جدید شفعہ ہوسکتا ہے بیمحیط میں ہے۔ اوراگرمشتری نے شفیع ہےاس شرط ہے سکح کی کہ دار کے سی ہیت کواس کے حصہ ثمن کے بوض لے کر شفعہ سپر د کر د ہے توصلح باطل ہےاور حق شفعہ باقی رہے گااور پیم اس ونت ہے کہ شفیج کے شفعہ طلب کرنے کے بعدالی سلح واقع ہوئی ہواورا گرقبل طلب کے الیں سلح ہوئی تو صلح باطل ہے اور شفعہ بھی باطل ہو جائے گا بیرمحیط سرتسی میں ہے۔ اگر کسی مخف نے کسی دار میں شفعہ طلب کیا اور مشتری نے اس سے اس شرط سے ملح کی کشفیج کود وسرا دار بعوض کسی قدر درا ہم معلومہ کے دیے دے بشر طبیکہ وہ شفعہ مشتری کے سپر دکر دیو یہ فاسد ہے یہ مبسوط میں ہے۔ایک مخص نے ایک دارخر بیرااس دار کے کسی حصہ کی نسبت ایک مخص نے خصومت کی اور باقی میں شفعہ کا دعویٰ کیا پھراس سے اس شرط سے سلح کی کہ نصف وار نصف ثمن میں اس شرط ہے وے وے کہ مدعی دعویٰ سے بری کرے تو جائز ہے اورا گرکسی دوسرے دار کے نصف دینے پر اس طور ہے کہ کو جا ئزنہیں ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔ایک زمین خریدی اور شفیج نے شغعہ سپر دکر دیا پھر شفیع نے شفعہ سپر دکر دینے ہے انکار کیا پھراس ہے مشتری نے اس شرط سے سکح کی کہ نصف ز بین نصف تمن میں لے لے تو جائز ہے اور یہ بچ جدید قرار دی جائے گی۔ای طرح اگر <sup>یا ش</sup>فیع طلب شفعہ کے بعد مرکبیا پھرمشتری نے اس کے دارثوں ہے ای طرح صلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر بچے جدید قرار دی جائے گی اورمشتری مرکبا اورمشتری کے وارثوں نے اس شرط سے سلح کی کہ ہم نصف دارنصف ثمن میں دے دیں تو بھی جائز ہے اور یہ لیما شفعہ کی راہ ہے ہوگا جدید نتے قرار نہ دی جائے گی یہ فناو کی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی دار کے شفعہ میں ایک شریک اور ایک پڑوس نے جھکڑا کیا اور باہم اس شرط سے سلح کی کہ نصف نصف برابر دونوں لے لیں اورمشتری نے دونوں کود ہے دیا تو جائز ہے کذافی الحاوی۔

## فتم میں سلح کرنے کے بیان میں

ایک نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا بھر دونوں نے سلح کی کہ مدعا علیہ شم کھالے اور و ہ مال ہے ہری ہے اور مدعا علیہ نے تشم کھالی توصلح باطل ہے اور مدمی اپنے دعویٰ پر ہاتی رہے گا اگر اس نے کواہ قائم کئے تو مال لے گا اور اگر کواہ نہ یائے اور اس ہے مطلب کی پس اگر پہلائتم کھا تا قاضی کے سامنے نہ تھا تو قاضی دوبارہ اس سے تسم لے گا اورا گر قاضی کے سامنے تھا تو دوبارہ قتم نہ لے گا یفضول عماد ریمیں ہے۔اورا گر دونوں نے اس شرط سے سکح کی کہا گرید عا مایت سم کھا لے تو و وخصومت سے اس وقت تک یری ہے جب تک مدعی کو گواہ ملیں اور اس نے قتم کھالی تو خصومت ہے بری ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا كخصومت برى ند بوگا اور يبي السح بي كدرى كواختيار ب كه قاضى كے سامنے دوبار واس محتم لے بيذ خبر ويس لكھا ہے۔ اوراگر دونوں نے اس طرح ملے تھہرائی کہ مدی اپنے دعویٰ پرفتم کھالے تو مدعا علیہ اس کے مال کا ضامن ہے اور اگر مدی نے اس صفط رہے کھالی اور مدعاعلیہ نے اس مال سے انکار کیا تو پھراس کے ذمہ چھولا زم نہ آئے گا مال کا ضامن ہے اور اگر مدعی نے اس شرط پر جسم کھالی اور مدعا علیہ نے اس مال ہے انکار کیا تو پھراس کے ذمہ چھولا زم نہ آئے گا اور سلح باطل ہے۔ اس طرح اگر دونوں نے اس طرح صلح کی کہ طالب ومطلوب وونوں فتم کھالیں پھر مدعا علیہ پر نصف مال دعویٰ لا زم آئے گا تو بھی باطل ہے۔اورا گر دونوں نے اس طرح صلح کی کہ طالب آج کے روز اسپنے دعویٰ پرفتم کھا لے اور اگر آج کا دن گذر کیا اور اس نے فتم نہ کھائی تو اس کا پچرچی نہیں ہے پھروہ دن گذر کیا اور مدعی نے حتم نہ کھائی توصلح باطل ہے اور مدعی اپنے دعویٰ پر باتی رہے گا ای طرح اگر یوں صلح کی کے مطلوب فتم کما لے تو وہ مال کا ضامن ہے یا اس پر مال ہے یا مقرر مال ہے تو بھی صلح باطل ہے اور مشروط پر لا زم ہے میں سوط میں ہے۔

اگر بول ملح تفہرائی کہ طالب یا مطلوب تسم کھانے اور آ دھا مال مدعا علیہ پر ہوگا 🖈

اگرایک مخص نے دوسرے پر مال یا اس کے ماسوا کا دعویٰ کیا اور اس نے انکار کیا اور مدعی کے پاس گواہ نبیس ہیں اس نے مد عاعليه كي شم كي درخواست كي اور قاضي نے نشم اس پر ركھي اور اس ئے كئى قىد ردرا ہم معلومہ پر اس شرط ہے سكے كى كداس طور ہے تم نہ لے تو ملح جائز ہے اور و واس ملح ہے تم ہے بری ہوگا ای طرح اگر یوں ملح کی کہ میں نے تھے سے اس تھم ہے جو تیری طرف ہے جھ پرلازم آئی ہے سکے کی یایوں کہا کہ جھے پر جو تیری طرف ہے ہم آئی ہے اس قدر درموں پر فدید کی اور دوسر انتخص راضی ہو گیا تو صلح جائز ہے اورا گرفتم کو بعوض مال معلوم کے خربیدا ہے اس قد رورموں پر فعد مید کی اور دوسر انتخص راضی ہو گیا تو صلح جائز ہے اورا گرفتم کو بعوض مال معلوم کے خریدا یامشتری نے تسم اس کے ہاتھ معلوم پر فروخت کی تو جا رَبْہیں ہے بیسران الوہاج میں ہے۔اگر یوں مسلح تغمبرائی کہ طالب یا مطلوب منم کھا نے اور آ وھا مال مدعا علیہ پر ہوگا۔ یا آج کے روز طالب یا مطلوب منم کھا لے بشرطیکہ اگر آج فتم نہ کھائے تو مال اس پر ہے یا طالب آج کے روزقتم کھالے کہ جو لے گاوہ حق ہے تو بیسب صور تیں صلح کی باطل ہیں کیونکہ میرخلاف شرع ہیں میہ وجیز کردری میں ہے اوراگر بول صلح قرار دی کہ طالب اینے غلام کی آزادی یاعورت کی طلاق یا نج یا <sup>ک</sup> ایمان مؤکدہ کی مشم کھائے اگراس طور ہے جسم کھالے گاتو اس کا مال مجھ پر ہے تو اس صورت میں مطلوب پر کچھ لا زم نہ آئے گا اور نہ طالب پر طلاق وعمّاق لا زم آئے گا لیکن اگرمطلوب اس امرے گواہ قائم کرے کہ میں نے مدعی کو بیر مال ادا کر دیا ہے یا اس نے مجھے اس مال سے بری کر دیا ہے تو اس

وقت میں اس کا غلام آ زاد ہو جائے گا اور اس کی جورو پر طلاق ہو جائے گی کیونکہ مدی کا اپنی تشم میں حانث ہونا عادل گواہوں ہے۔ ثابت ہو گیا اسی طرح اگر اس شرط سے سلح کی کہ مدعا علیہ ان چیزوں کی اس طور سے تشم کھالے کہ اگر اس طور سے تشم کھالے گا تو وہ میر سے دعویٰ ہے گواہ قائم کے تو میر سے دعویٰ ہے اس نے تشم کھالی تو ہری نہ ہوگا اور طلاق وعمّاتی واقع نہ ہوگی لیکن اگر مدی نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کے تو اس وقت میں مطلوب کا طلاق وعمّاتی واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حانث ہونا عادل گواہوں سے ثابت ہوگیا ہے محیط میں لکھا ہے۔

باربهو ( فاباب

خون اورزخموں سے کے کرنے کے بیان میں

اوراگر مجرم کے سوائے دوسر مے خفس نے دیت سے زیادہ پرضلح کی اورضائ من ہواتو زیادتی باطل ہوگی اگر چہ سلم جنس دیت کے سوائے دوسری جنس پر ہو۔اوراگر درموں کا اس پر تھم ہوا اور اس نے دو ہزار دینار پرضلح کر لی اور اس جمل میں قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور اگر ڈگری ہونے سے پہلے دوسواونٹ غیر معین پرضلح کر لی تو سواس میں سے واجب ہوں گے اور خیار طالب کو ہے ہیں جس س کے اور خدی رطالب کو اجتبار ہوگا کہ سلم کورد کر دے بیصاوی میں ہے۔ ایک خفل نے دوسر سے کو عمد اُقل کیا اور تھوں کے وار قول سے دونوں دیتوں سے زیادہ پرضلح کی تو صلح جو بڑ ہے اور مقتول خطا کے ولی کو بھتر دیت کے ملے گا اور باقی عمد اُمقتول کے ولی کو طلے گا اور اگر دونوں کے وارثوں سے دوری سے دوریت یا کم پرضلح کی تو دونوں

میں برابرتقبیم ہوں گی میر میں سے اور قل عمد کے بدل الصلح کا علم مہر کے مانند ہے تو جیسے جہالت مہر میں برداشت کر کی جاتی ہونی یہاں بھی برداشت کی جائے گا اور جو چزتسمیہ سے ہونے کے مانع ہوتی ہے جیسے نکاح میں مہرشل واجب ہوتا ہے مثلاً ایک ہونے کے وقت قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور نفس کا بدل یعنی دیت واجب ہوتی ہے جیسے نکاح میں مہرشل واجب ہوتا ہے مثلاً ایک کپڑے پرسلح قرار دی لیکن ایک صورت میں نکاح وسلح میں فرق ہے وہ یہ ہوئی ہے بیان نکر آراب پر نکاح کی تو مہرشل واجب ہوگا اور میرا خوان کرنے ایک ایک صورت میں نکاح وسلح می فرق ہے اور قل خطامی دیت واجب ہوگی ہیا فقتیارشرح مختار میں ہے۔ خوان کرنے ایک معنا نہ ہو اور اگر عمراً ہاتھ کا نے سے شراب یا سور پرسلح کی تو تسمیہ جا کر نہیں ہے لیکن عفوجیج ہے بعنی قصاص معاف کر کے اس نے جو بدل مقرر کیا وہ بدل نا جا نز اور عفوجیج ہے اور مقطوع المید ہاتھ کا نے والے ہے کہ تیسی لے سکتا ہے اور اگر خطا ہے اس نے ہاتھ کا ٹا ہواور باتی مسلم ہونے وہ بدل نا جا نز اور عفوجیج ہوئی تو یہ بھی مثل شراب وسور پرسلح واقع مسلم ہونے وہ ہوئی تو یہ بھی مثل شراب وسور پرسلح واقع مسلم ہونے کے ہم جو طاب ہواراگر ہرا کے کا خون دوسر سے پر آتا ہے اور دونوں نے ایک دوسر سے کوخون سے معاف کر دینے پر صلح واقع کی خون سے معاف کر دینے پر صلح واقع میں خون سے معاف کر دینے پر صلح واقع کی خون سے معاف کر دینے پر صلح واقع میں خون سے معاف کر دینے پر صلح واقع کی خون سے معاف کر دینے پر صلح واقع کی خون سے معاف کر دینے پر صلح واقع کی خون سے معاف کر دینے پر صلح واقع میں ہونے کے جہ محیط میں ہے دور اسے مقال میں ہونے کے جہ محیط میں ہے دیا فتار میں ہونے کے جہ محیط میں ہے دیا فتار میں ہونے کے جہ محیط میں ہے دیا فتار میں ہونے دور سے براتا ہا ہوا در دونوں نے ایک دوسر سے کوخون سے معاف کر دینے پر صلح کون وہ کون کی مور سے براتا ہوں دونوں نے ایک دوسر سے کوخون سے معاف کر دینے پر صلح کونوں ہونے کی خوان دوسر سے براتا تا ہوں دونوں ہے اسام کونوں سے معاف کر دینے پر صلح کونوں ہونے کے جو کی تو تو بر سے براتا ہوں کونوں سے معاف کر دینے پر سلم

ایک شخص کوعمد أزخی کیااوراس ہے ملح کی تو دو حال ہے خالی نہیں ہے یا تو زخم ہے اچھا ہو گیا یا مر گیا لیس اگر زخم ہے یا صرب ے یاسرزحی کرنے سے یا کاٹ ڈالنے ہاتھ سے یا کسی جرم سے فقط ان چیز وں سے سکح کی توصلے جائز ہے بشر طیکہ اس طرح اجھا ہوا ہو کہ اس کا کچھاٹر باقی ہواور اگر اس طرح احجما ہو گیا کہ اثر باقی نہ رہاتو صلح باطل ہو گئی اور اگر اس جنایت ہے مرگیا تو بخلاف صاحبین کے امام کے نز دیک ہے تھم ہے کہ ملح باطل ہوگئی اور دیت واجب ہوگی اور اگر ان یا نچوں چیز وں اور جو پچھان ہے جادث ہوسکتے کی تو صلح جائز ہے اگر اس سے مرکبیا اور اگر اچھا ہو گیا تو اس مقام پر نہ کور ہے کہ سکتے جائز ہے اور کتاب الوکالت میں نہ کور ہے کہ اگر کسی نے دومرے کے سرمیں بٹری کھول دینے والا زخم لگایا پھر کسی کو دکیل کیا کہ اس سے صلح کرے اس طور ہے کہ اس زخم سرے اور جو پچھا اس ے نفس تک پیدا ہوسکے کرے یعنی نفس ضائع ہوجانے تک سکے کر لے بس اگروہ مخفس مر کیا تو صلح نفس ہے قر اردی جائے گی اورا گرا ج**عا** ہو گیا تو دی حصوں میں ہے ساڑھے نوجھے مال واجب ہوگا اور نصف دسوال حصہ جس کے زخم آیا ہے وہ واپس کر دے گا اور عامہ مشائخ نے فرمایا کہ ان دونوں روایتوں میں اختلاف بسبب اختلاف وضع کے ہے کیونکہ اس مقام پر یوں صلح کی کہ جو پچھاس زخم سر ے نفس ضائع ہونے تک پیدا ہوسب سے ملح کی اور بیا یک شے معلوم ہےلہٰ ذابد ل ملح کو قائم وجاد شد دونوں پر تقسیم کرناممکن ہواور اس مقام پرزخم اور جواس سے پیدا ہوسکے قرار دی ہے اور میام مجہول ہے بھی پیدا ہوتا ہے اور بھی نہیں پیدا ہوتا ہے اور اگر پیدا ہوا تو بھی نہیں معلوم کیس قدر بیدا ہوگا اس واسطے بدل کو قائم و عادث پرتقسیم کرنامتعذ رہوا پس تمام بدل ہمقا بلہ موجود کےقراریایا۔لیکن اگر جنایت ے ملح کی تو سب صورتوں میں ملح جائز ہے لیکن اگر اس طور ہے اچھا ہو گیا کہ بالکل اس کا اثر باتی ندر ہاتو جائز نہ ہوگی بیرمحیط سرحسی میں ہے۔اگر جرم عمدا کیا ہواور مجروح نے جرح کرنے والے ہے تھوڑے ہے بدل پر سکح کی حالانکہ وقت سکے کے وہ مرض الموت کا بھارتھا تو صلح جائز ہےاوراگر جراحت خطاہے ہواوراس ہے کہ حالانکہ وقت سلح کے و ومرض الموت کا مریض تھااور بدل میں ہے کم کردیا تو پیر صلح نہائی مال ہے معتبر ہوگی پھریہ وصیت مدد گار برادری کے واسطے بھی ہوگی نہ قاتل کے واسطے اگر چہدیت پہلے قاتل پر واجب ہوئی اور مد دگار برا دری اس کی طرف ہے اس کو ہر داشت کر لے گی بیمجیط میں ہے۔ اگر مریض نے عمد آخون کے تن ہے جواس کا جا ہے ہزار درم نفتد دینے برصلح کر لی پھر بعد صلح کے ایک سال کی تاخیر دے دی تو نتہائی مال ہے تاخیر جائز ہوگی کذا فی المبسوط۔

ا توليظع يعني عورت كامر د پرمبرياتي منظورمر د كاعورت پر بدل خلع دا جب به واور دونوں نے بالهمي عنو پرصلح كى يا يهى بدله عوض خلع تفهرايا تو جائز ہے اا

قال المترجم م

ل قاطع ليتن كاشته والأفخص

یعنی مریض کا نتهائی مال اگر ہزار درم ہوں تو پوری ہزار درم کی تا خیرا یک سال تک روا ہے در نہ جس قد رتهائی مال ہوتا ہواس قدر کے حصد کی تا خیرروا ہوگی اس عبارت سے جہال فدکور ہے یہی مراد ہوتی ہے یا در کھنا جائے والقد اعلم بالصواب \_اگر کسی نے دوسرے کی انگلی عمد آکاٹ ڈالی یا خطا ہے کائی اور اس ہے کسی قندر مال پر صلح کرلی پھر دوسری انگلی اس کے پہلو کی مثل ہوگئی تو کا نئے والے برامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک اس کا بھی ارش لازم آئے گا اور صاحبین کے نزدیک چھولازم نہ ہوگا بیرحاوی میں ہے۔ قلت ہذااذ اهلت بسبب القطع \_ا بک مخف قل کیا گیا اس کے دو بیٹے ہیں پھرایک نے اپنے حصہ ہے سودرم پر سلح کر لی تو جائز ہے اور اس کے بھائی کواس میں شرکت کا اختیار نبیں ہے اور اگر قبل خطاہ واقع ہوا ہوا ور ایک نے کسی قدر مال پر اس سے سلح کرلی تو اس کے شریک کواس مال میں شرکت کا اختیار ہے لیکن اگر مصالح جا ہے کہ اس کو چوتھائی ارش دے دے تو ہوسکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگر خون عمد سے ایک غلام یابا ندی برسلے کرلی تو جائز ہے اور درمیانی درجہ کی بائدی یا غلام دلائے جائیں گے اور اگر کسی غلام معین پر سلے کرلی پھروہ غلام آ زاد نکلانو قاتل پر دیت لازم آئے گی۔قلت بعنی قصاص ساقط ہو گیا اور اگر دونوں میں اختلاف ہوا قاتل نے کہا کہ میں نے ہتھ سے اس غلام برصلح کی ہےاورولی متعنول نے کہا کہ ہیں بلکہ اس غلام پرصلح کی ہے توصلح جائز ہے اور قتم ہے قاتل کا تول قبول ہوگا رہ محیط میں ہے۔

ا گرفتل عمر سے کئی گھر میں ایک سال تک رہنے یا کسی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے برس کی تو جائز ہے کئ ا گرفتل عمد سے دوغلاموں پرسلح قرار دی پھرایک غلام آزاد نکال تو امام اعظم رحمته الندعلیہ کے نز دیک بیہ غلام بوراحق ہے اور ا مام ابو پوسف رحمته الندعليه كے نز ديك به غلام اور دوسرے آزاد كى قيمت اگروہ غلام ہوتا تو جس قدر ہوتى ديني پڑے كى اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک بیاغلام اور بوراارش درموں ہے دینا پڑے گا بیکا فی میں ہے اورا گرفتل عمر ہے کی گھر میں ایک سال تک رہنے یا کسی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے برسلم کی تو جائز ہے اور اگر ہمیشہ کے واسطے یا جو پچھ قاتل کی ہاندی کے پیٹ میں ہے اس پر یا جو کھاس کے درخت ہے پیدا ہوخواہ سالہائے معلومہ پریا ہمیشہ کے واسطے سلح کی تو جائز نبیس ہے بینہا بیش ہے۔اورا گرفتل عمد سے جو پھھاس کی بکر یوں کے پیٹ میں ہے یا جو پھھان کے تھنوں میں ہے یا جس قدراس کے در خت خر مار دس برس تک پیدا ہوا اس رصلح کی تو قاتل پر دیت واجب نہ ہوگی کذا فی الحیط اوراگر اس طور ہے سکے کی جو پھھے تیرے درخت خر ماپر کھل میں ان پر سکع کی تو جا ئز ہے۔ بیمبسوط میں ہے۔اگرمقتول کے ولی نے قاتل ہاس شرط سے کے کہ میں بچھ کو بیخون اس شرط سے معاف کرتا ہوں کہ خوتیراخون فلال مخض پر ہے تو اسے معاف کر دے تو جائز ہے اور بیا کے درحقیقت بلا بدل کے عنو ہے ہیں اگر قائل نے فلال مخض کوایے خون واجب ہے معاف کر دیاتو مفتول کا ولی اس ہے پھینیں لے سکتا ہے اور اگر معاف نہ کیاتو دوصور تیں ہیں اگر قاتل کا خون جودوسرے محض پر آتا ہے وہ دوسرا مخض اس ولی مقتول کا باپ یا بیٹا یا ان کے مثل ہے تو ولی مقتول اس قاتل ہے دیت لے لے گا اور اگر قاتل کا قصاص کسی اجنبی پرواجب ہے تو ولی مقتول کو قاتل ہے کچھ لینے کا اختیار نہیں ہے میرمجیط میں ہے۔منتقی میں ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کا دا ہنا ہاتھ کا ث ڈ الا پس ہاتھ کئے ہوئے نے قاطع لیے ہاس شرط ہے سکے کی کہ میں قاطع کا الثا ہاتھ کاٹ ڈالوں اور کاٹ ڈالاتو میں کے پہلے جرم کاعفو ہے اور اس پر اس اُلٹے ہاتھ کا اِٹ کا جر مانہ نہ آئے گا اور قاطع پر کھے جرمانہ آئے گا اور اگر بعد اس صلح کے اُلئے ہاتھ کا نئے سے پہلے دونوں نے جھڑا کیا تو صلح کرنے والے

کوالئے ہاتھ کا شنے کا اختیار نہ ہوگائیکن اپنے سید ھے ہاتھ کی دیت لے لے گا اور اگر اس شرط ہے سکے کی کہ قاطع کا ہاتھ و پیر کا ٹ : الے یا قاطع کے غلام کولل کرد ہے ہیں اگر اس کا ہاتھ ویاؤں کا ٹاتو قاطع اس سے اپنے یاؤں کی دیت بھر لے گا اور اگر اس کے غلام کو تحلّ کیا تو قاطع کی اس پراہیے غلام کی قیمت واجب ہوئی پس دونوں باہم بقدر دیت ہاتھ کے بدلا کرلیں گے اورجس قدر کسی کاحق زیادہ ہوگا وہ اس قدر لے لینا اور اگر اس شرط سے سلح کی کہ اس آزاد کا ہاتھ کا ٹ ڈالے یا فلا سخص کے غلام کولل کردے اور ایسا ہی بعد ملے کے کیا تو دوسرے آزاد کے ہاتھ کی دیت دے گا اور دوسرے غلام کی قیمت دے گا اور اپنے ہاتھ کی دیت اپنے ہاتھ کا نے والے سے بھر لے گا پیچیط سرھی میں ہے۔ اور اگر قل عمر میں اس شرط ہے سکے کی کداس کا یاؤں کا ٹ ڈالے تو کی مفت معاف کرتا ہے اورا گرفتل خطا ہوتو اس پر دیت واجب ہوگی بیمبسوط میں ہے۔اورا گرعمر آباتھ کاٹ ڈالنے ہے اس شرط پر ملح کی کہاس کا یا دُن کاٹ ڈ الے توصلح باطل ہے اور مفت مخوہ و کیا اور قاطع ہے پھوٹیں لے سکتا ہے ایسا ہی عامدروایا ت اس کتاب میں ندکور ہے اور اس کتاب كى بعض روايات عن ہے كدارش لے لے كا اور اگر خطا سے ہاتھ كانے كى صورت عن ايسا واقع ہوتو سب روايتوں كے موافق بالاتفاق اس سے ہاتھ کی دیت لے لے گا اور اگر قبل عمر میں كذا كذا مثقال جاندى وسونے پر صلح كى يعنى كى قدر تعداد بيان كى مراس تعداد میں جا ندی اورسونے کو داخل کیا تو جائز ہے اور اس پر ان دونوں میں سے ہرا یک کا نصف واجب ہوگا بیمجیط میں ہے۔اگر قتل عمد ہو پھراس ہے کی مخص نے ہزار درم برصلح کر لی اور ضامن نہ ہوا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اور اگر قاتل نے خو دہی اس مصالح کووکیل کیا تو بدل سلح قاتل پر واجب ہوگا اور اگراہے غلام پر ولی مقتول ہے اس قول ہے سلح کی اور اس غلام کی خلاص کا ضامن نہ ہوا۔ یعنی بیہ غلام تھے کوحقوق غیرے پاک کر کے سپر دکیا جائے گا اس کا ضامن نہ ہوا اپس اگروہ غلام ولی مقتول کے پاس سے استحقاق میں لے لیا کیا تو مصالح سے پھونہیں لےسکتا ہے لیکن قاتل ہے اس کی قیمت لے لے گابشر طبیکہ قاتل نے اس کوسلے کا حکم کیا ہواورا کرمصالح اس کی خلاص کا ضامن ہوا ہےاورخوداز راہ احسان ملح کی ہے پھروہ غلام استحقاق میں لےلیا گیا تو و لی اس سےغلام کی قیمت مجر لے گا بیہ مبسوط میں ہے۔اگر نضولی نے خون عمد سے ہزار درم پر سلح کی اور ضامن ہو گیا پھروہ ہزار درم استحقاق میں لے لیے گئے تو ولی مقتول اس كے مثل مصالح ہے لے لے گا پھر جب فضولی نے ورم سلح ضامن ہوكر دے ديئے تو قاتل سے نبيس لے سكتا ہے اور اگر قاتل نے اس کوسلح کاوکیل کیا تھااور ضامن ہونے کاوکیل نہیں کیا تھا اور اس نے ضامن ہوکرا دا کر دیئے تو جس قدرا دا کئے ہیں قاتل ہے بلے

ایک غلام اورایک آ زاونے ل کرایک مخص کوعمرا قبل کرڈ الا پھر غلام کے ما لک اور آ زاد نے کی شخص کووکیل کیا کہ دونوں کی طرف سے ولی مقتول سے سلح کر سے اس نے دو قاتلوں کی طرف سے ہزار درم پر سلح کی تو ہرایک پر نصف نصف لازم آئے گا اور بعض روایات میں نذکور ہے کہ اگر خطاء سے قبل کیا ہواور الی صورت واقع ہوئی تو بھی بھی تھم ہے یہ محیط سرحی میں ہے۔اگر غلام نے کسی مختص کو عمرا قبل کے دوولی ہیں اور غلام کے ما لک نے ایک ولی سے اس کے حصہ سے اسی غلام قاتل کے دیے پر صلح کر لی تو جا نز ہے اور اس مصالح ہے جس کو غلام ملا ہے کہا جائے گا تو اپنے شریک کو نصف غلام دے دیا ہی تھی دیا تر بھی در سے اس کا حق نہوگا اور اگر غلام قاتل کے دوسر سے غلام تی تو دوسر سے جس اس کا حق نہوگا اور اگر غلام قاتل کے دوسر سے کا تصف پر صلح قرار دی تو جا نز ہے اور وہ غلام اس کے ما لک اور مصالح کے درمیان نصف نصف ہوگا پھر اس سلح کے سبب سے دوسر سے کا تصف پر سلح قرار دی تو جا نز ہے اور وہ غلام اس کے ما لک اور مصالح کے درمیان نصف نصف ہوگا پھر اس سلح کے سبب سے دوسر سے کا قصاص نہ رہا بلکہ مال سے متعلق ہوگیا اور نصف غلام غیر شقیم کا دونوں آ دمیوں میں ہے مستحق ہوا کہی دونوں شریک غلام کے سبب سے دوسر سے اس کا حق نہ دونوں شریک غلام کے مقام نے سے متحق ہوا کی دونوں شریک کی اقد معرف میں ہوگیا اور نصف غلام غیر شفت میں نہ میں بی تصفی اس می دونوں شریک میں میں میں بھر اس کی دونوں شریک کی اقد معرف میں سے مستحق ہوا کی دونوں شریک کی درمیان نصف کی دونوں میں سے مستحق ہوا کی دونوں شریک کی درمیان نصف کی دونوں میں میں بھر کی دونوں شریک کی دونوں میں سے مستحق ہوا کی دونوں شریک کی درمیان نصف کی دونوں میں سے مستحق ہوا کی دونوں شریک کی درمیان کی دونوں گا تو اس کی دونوں شریک کی درمیان کی دونوں کی دونوں شریک کی دونوں گیں دونوں شریک کی دونوں گا تو کو دونوں گا کی دونوں گیر کیا دونوں گیر کی کی دونوں گیر کی دونوں گیر کی دونوں گیر کی دونوں گیر کی کی دونوں گیر کی دونوں گیر کی دونو

ل قوله مفت ليني ملح جائز نه مو كي تو قصاص ياويت بهي واجب رب كي پس مفت معاف بوا كيونكه ما تحد كاعوض پاؤل ١١

دوسرے ولی کو یا تو آ دھاغلام دیں گے یا نصف دیت اس کو دیں گے اور اگر اس سے درموں پریاکس کیلی یا وزنی چیز پرخوا ونقدیا میعا دی اُدھار صلح کی تو جائز ہےاور دوسرے کا اس میں کچھتن نہ ہوگالیکن وہ غلام قاتل کو پکڑے گاپس غلام کا مولی یا تو نصف غلام اس کو دے گا یا آ وظی دیت وے گااور بائدی اور مدہر ہ اور ام الولدعمد أقتل كرنے ہے سكے كرنے ميں بيكسال ہیں بيمبسوط ميں ہے۔ اگر غلام ، ذون نے کی صحف کوعمد اُقل کیا تو اپنی طرف ہے اس کا صلح کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کے غلام نے کسی کوعمد اُقتل کیا اور اس کی طرف ہے غلام ماذون نے سلح کی تو جائز ہے بیکنز میں ہے اور اگر غلام نے کسی کو خطا سے قبل کیا اور مولے نے بعضے اوّ لیائے مقتول ہے ویت ہے کم رصلح کر لی یاعروض یا کسی حیوان معین رصلح کی تو جائز ہےاور ہاقی ولیوں کواس میں شرکت کا اختیار ہے پیمبسوط میں ہے۔ ایک غلام نے زید کاعد آباتھ کاٹ ڈالا اور مولی نے غلام کو بھکم قاضی یا بلاتھم زید کودے دیا اور زید نے اس کوآ زاد کر دیا پھر زید اس ہاتھ كانے كى وجہ سے مركبا تو غلام اس كے فس كابدل صلح ہوجائے كااور اگرزيد نے اس كوآ زاد ندكيا ہوتو غلام اس كے مالك كوواپس ويا جائے گا پھرزید کے ولیوں ہے کہا جائے گا کہ تمہارا جی جا ہے اس کوئل کر دیا عفو کرود بیشرح جامع صغیرصدرالشہید میں ہے۔اگر کسی باندی نے ایک شخص کو خطا ہے لگ کیا اور اس کے دوولی موجود ہیں و وہاندی بجہ جن پھر اس کے مالک نے ایک ولی ہے کہا کہ یہ باندی کا بچہ تیرے حق دیت کی سکتھیں تختے دیتا ہوں اس نے سکتح کرلی تو جائز ہے اور دوسرے ولی کے مولی پریا کچے ہزار درم واجب ہوں گے اور اگراس شرط ہے کے کہاں کے حق میں اس کوتہائی یا ندی دے دیو جائز ہےاوراس کے شریک کو جا ہے نصف یا ندی دے دیا نصف دیت دے دے ہیں اس کتاب کی روایت میں اس کا جعض کے دینے کا اُختیار کرنا دونوں حصوں کے دینے کا اختیار نہیں قرار دیا گیا۔اور جامع کی روایت میں ہے کہا لیک حصہ میں دینے کا اختیار ہوناو ہی دونوں کے حصہ میں اختیار ہے جیسا فدید کی صورت میں ہوتا ہے اور بھی روایت اصح ہے اور پہلی روایت ندکور وکی تاویل ہے ہے کہ اس نے ایک سے تہائی با ندی پر سلح کی اور بیرحصداس کے حق ہے کم ہے تو مولی دوسرے سے بیر کہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے حصہ میں دینا اس سبب سے اختیار کیا کہ وہ اپنے حق ہے کم پر راضی ہو گیا اور تو اس پر راضی نہیں ہوگا ہیں جھے پر لا زم بینہیں ہے کہ باندی ہی تیرا بوراخق تجھے دوں بلکہ جھے اختیار ہے کہ باندی میں ہے، وں یا اور ہے اور اگر اس نے ایک شریک ہے نصف باندی پر صلح کی تو بیٹ کا اس امر کوا ختیار کرنا ہے کہ باقی آ دھی باندی دوسرے کو وے گابیمیسوط میں ہے۔اگر مدیر نے کسی کوعمر اُقتل کیااوراس کے مولی نے اس سے ہزار درم پر صلح کرلی اور بہی اس مدیر کی قیمت ہے تو جائز ہےاوراگراس کے بعد پھرمد پرنے کسی کو خطا ہے لگل کیا تو ندکور ہے کہاس کے مالک پر دوسری قیمت لازم آئے گی اور اگر پہلا قمل خطا ہے ہواورمولی نے بزار درم پر جواس کی قیت ہے گئے کرلی پھر مدبر نے کی دوسرے کوئل کیاتو مولی دوسری قیمت کا ضامن نہ ہوگا پہلاو لی اور دوسراد ونو ں ایک قیمت میں شریک قرار یا تھین گے بیمحیط میں ہے۔

اگر مدیر نے ایک مخف کو خطاب نے آل کیا اور دوسر ہے کی خطا ہے آگھ پھوڑ دی تو مولی کواس کی قیمت دونوں کو دین ہوگ کہ دونوں میں تین تہائی تقسیم ہوگی ۔ پس اگر مولی نے آ کھوا لے کوسو درم صلح کر کے دینے حالا نکہ مد بر کی قیمت چے سودرم ہے اس نے سودرم پر قیمنہ کرلیا اور باقی سودرم ہے ہری نہیں کیا تو دونوں مدعی اس سودرم کو باہم تین حصہ کر آئی سے اور اگر بعد اس تقسیم کے اس کوسو درم ہے ہری کردیا تو اس تقسیم میں تغیر شدا ہے گا اور اگر سودرم پر سلح کرلی اور باتی سے بصنہ اور تقسیم سے پہلے بری کردیا تو یہ سودرم دونوں کو یا نجی حصے ہو کر تقسیم ہوں گے اور ایک یا نجوال آئی کو اور چاریا نہیں اور اگر سودرم پر قبضہ سودرم دونوں کو یا نجی حصے ہو کر تقسیم ہوں گے اور ایک یا نجوال آئی کھوا لے کو اور چاریا پانچوال خون کے ولی کو لیس کے اور اگر سودرم پر قبضہ ایس کے اور ایک کیا تھیار کی لیس کے اور اگر سودرم کی کہ ایس کے کوئل اس کو دوسرے کے قبل کو باعدی دی تو اس نے باعدی دینی اعتمار کی کی تاری کے دینے اور ایک کو باعدی دی تو اس کے کوئل اس کو دوسرے کے قبل کو باعدی دینو اس کے کوئل اس کو دوسرے کے قبل کو باعدی دینو کر نوائے جام

مال جو کہ بوجہ زخم کے واجب آئے میں طلاق کی ایک صورت ا

اگر کسی مخص نے اپنی عورت کوزخی کیا پس عورت نے اس ہے اس عمراً جراحت سے خلع کرنے پر صلح کی اورسوائے جراحت کے خلع میں پھینیں قرار دیا پس اگر وہ عورت اس زخم ہے اچھی ہوگئ اور اثر رہ کیا تو خلع جائز اور تسمیہ جائز اور زخم کا ارش کبدل خلع قرار دیا جائے گااور طلاق بائن ہو گی خواہ لفظ خلع کے ساتھ ہو یا صریح طلاق کے ساتھ ہواور اگر اچھی ہو گئی اور اس کا اثر بھی باتی نہ رہا تو طلاق مفت واقع ہوگی حتی کہ عورت بر شوہر کو بدل خلع واپس کرناوا جب نہیں ہے اگر چہ خلع میں فقط جراحت کانا م لیا ہے بیٹھم اس ونت ہے کہ زخم ہے اچھی ہوگئی ہواور اگر اس زخم سے مرگئی تو امام اعظم رحمتہ القدعليہ كے نز ديك خلع جائز اورتشميه باطل ہے اور جب امام اعظم رحمته القدعليه كےنز ديك تسميه باطل ہوا تو قياس جا ہتا ہے كہ قصاص واجب ہواوراستحسا ناشو ہر كے مال ميں ديت واجب ہوگی بھر د کھنا جا ہے کہ اگر طلاق بہلفظ خلع واقع ہوئی تو ہائن ہوگی اور اگر بلفظ طلاق ہوئی تو رجعی ہوگی اور صاحبین ؓ کےنز دیکے خلع مفت واقع ہو گاحتی کہ شوہر پر دیت لازم نہ آ ئے گی اورعفو ہو گا پھر طلاق اگر بدلفظ ضلع واقع ہوئی تو بائن ہوگی اور اگرصریح واقع ہوئی تو روایت ابوسلیمان میں رجعی ہوگی اور ابوحفص کی روایت کے موافق بائن ہوگی بیسب اس صورت میں ہے کہ فقط جراحت برخلع کیا ہواوراگر جراحت ہے اور جواس سے پیدا ہوئے ضلع کیاتو سب کے نز دیک وہی ہے جوصاحبین کے نز دیک فقط جراحت برضلع کرنے کی صورت میں ندکور ہوا ہے۔ بیتکم ندکورعد أزخى کرنے كى صورت میں ہے اور اگر خطا ہے زخى كرنے كى صورت ہوليل اگر فقط جراحت پر خلع کیااورعورت اس زخم ہےانچھی ہوگئیاوراٹر ہاتی رہاتو خلع جائز اورتشمیہ جائز اور طلاق بائن ہوگی اوراگراچھی ہوگئی اوراٹر بھی نہ رہا تو طلاق مفت واقع ہوگی اور عورت پر مہروا پس کرنا لازم نہیں ہے اور اگر اس زخم ہے مرگنی تو امام اعظم رحمتہ القدعليہ كے نز ديك اس صورت کا تھم اور زخم ہے اچھے ہوجانے اور اثر نہ ہاتی رہنے کا تھم بکساں ہے اور صاحبین کے مزد کیے خلع جائز اور تشمیہ جائز ہے اور اگر جراحت پراور جواس سے پیدا ہوسب پرخلع کیا اور زخم ہے ہاوراس زخم ہے مرگئ تو تشمیہ سیجیح اور طلاق بائن ہوگی خواہ لفظ خلع ہے واقع ہوتی یا لفظ طلاق ہے اور مددگار برادری کے ذمہ ہے بیدور کیا جائے گا اور تہائی مال ہے معتبر ہوگا بشرطیکہ صاحب فراش ہونے کے بعداس نے خلع کیا ہو یہ بعض مشائخ کے نز دیک ہے اور اگراس نے خلع کیا حالا نکہ غالبًا ایسے زخم ہے موت آ جاتی ہے پس اگر تمام بدل خلع تہائی مال کے برابر ہےتو مددگار برادری کے واسطے وصیت ہےاور جائز ہے اور اگر تمام بدل خلع تہائی مال کے برابر نہیں نکاتا ہے تو جس قدر نہائی تکلتی ہے اس قدر مددگار برادری ہے دو کیا جائے گا اور باتی اس کے دارثوں کو دیں گے اور تمام مال ہے اس کا اعتبار

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی ترکز استان ا ہوگا اگر اس نے صاحب فراش ہونے سے پہلے خلع کیا ہے ربعض مشائخ کے نزدیک ہے اور بعض مشائخ کے نزویک خواہ غالبًا اس ے موت آ جاتی ہو یا نہ آتی ہو بی تھم ہے اور جو پھے ہم نے جراحت پر خلع کرنے میں ذکر کیا ہے وہی ضربہ اور شحبہ اور ہاٹھ کٹنے اور منرب پیرے خلع کرنے میں ہےاور جنایت پراگرخلع کیا تو اس کا تھم وہی ہے جو جراحت ہےاور جواس سے پیدا ہو دونوں ہے سکے کرنے کی صورت میں ہےاوراہیا ہی تھم اس صورت میں ہے کہا گر کسی نے اپنی عورت کو بحروح کیا بھراس کے ساتھا اس شرط ہے صلح کی کہاس کوا بک طلاق و سے گابشر طبکہ اس سب ہے وہ اس کومعاف کرد ہے تو اس کا تھم مثل اس صورت کے ہے کہ عورت ہے جراحت اور جواس سے پیدا ہوسب سے سلح کی بیرمحیط میں ہے۔اگر کسی دوسرے کی جور وکو خطا ہے زخمی کیا پھراس کے شوہر نے اس عورت ہے اس شرط ہے ملکے کی کداس کوایک طلاق دے گابشر طیکہ اس سب کومعاف کردے پھروہ مورت اس زخم ہے مرگئی تو عفوتہائی مال ہے معتبر ہوگا اور طلاق بائن ہوگی اورا گرزخی کرنا عمد اُ ہوتو پیسب جائز ہے اور طلاق رجعی ہوگی۔اگر کسی نے اُپٹی عورت کے دانت بیس مارا پھر اس سے اس جنامت پر بشرط ایک طلاق کے سلح کی تو جائز ہے اور طلاق بائن ہوگی اور اگروہ دانت سیاہ پڑ کیا یا گر گیا یا اس کی وجہ ہے دوسراوانت کر کیا تو اس پر پھیواجب نہ ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے کسی مخص کوعمراً قبل کیا پھر مکا تب نے اس سے سودرم پر ملح کی تو جائزے ہی اگرادا ہے سلح کے بعد آزاد ہوگیا توصلح گذر بھی اورادا کرنا ہوگیا اور اگرادائے بدل اصلح سے سلے آزاد ہوا پس آ زاد ہوتے بی اس سے بدل اصلی کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر بعد اوائے بدل اصلیح کے عاجز ہوا توصلی پوری ہو چکی اور اوا بھی ہو چکا اوراگرادا کرنے سے پہلے عاجز ہوا تو جب تک آزاد نہ ہواس ہے مطالبہ نہ کیا جائے گا اور بیقول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ہے اور ' صاحبین رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ اس کے مالک سے فی الحال اس کے اوا کرنے کا مطالبہ ہوگا کہ یا تو غلام کووے وے یا اس کا فعربیہ دے اور اگر درموں یا اناج معین یا غیر معین پر صلح واقع ہوئی اور بدوں قبضہ کے دونوں جدا ہو گئے تو صلح اپنے حال پر دہے گی اور اگرمکاتب کی طرف ہے کسی مخص نے کفالت کی اور بدل اصلح دین ہے تو کفالت جائز ہے اور اگر بدل صلح کی غین ہو مثلاً کوئی غلام یا کپڑ امعین ہوتو بھی بہی تھم ہے بیر پیط میں ہے۔ پس اگر جس چیز پر سلح واقع ہوئی ہے وہ غلام ہواور اس کا کوئی گفیل ہوگیا پھر غلام دینے ے پہلے مرکمیا تو ولی مقنول کوفیل سے ضان قبرت کا اختیار ہا اورا کر جا ہے تو غلام کی قبمت مکا تب سے لے اور اگر وہ غلام بعینہ قائم ہوتو قبضہ سے پہلے اس کوفرو خت کرسکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر مکا تب نے کسی مخص کوعمراً قتل کیا اور اس ہر اس امر کے گواہ قائم ہوئے اوراس نے ولی مقتول کے ساتھ کی قدر مال پر اُدھار میعادی ملح کرلی تو جائز ہے بیرمجیط میں ہے اور اگر م کا تب نے خون کے عوض کسی قدر مال پر ذمه میعادی أدهار کر کے ملح کی اور قل کرنا خود مکا تب کے اقرار یا گواہوں سے ثابت ہے اور کسی مخص نے بدل الصلح کی کفالت کر کی پھروہ مکا تب عاجز ہو کرمملوک محض ہو گیا تو ولی مقتول کومکا تب ہے مواخذہ کرنے کا جب تک آ زاد نبہ ہوا ختیار نہیں ہے لیکن کفیل کومِکا تب کے آ زاد ہونے ہے مہلے گر فتار کر سکتا ہے بیرفتا ویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر مکا تب نے کسی مخص کوعمہ ا قبل کیااوراس کے دو تخص ولی ہیں پھرایک نے سودرم پراس سے ملح کرلی اور مکا تب نے اس کوادا کر دیئے پھر عاجز ہوکرمملوک تحض ہو تھیا پھر دوسرااوّل متعوّل آیا تو مولی کواختیارے جاہے نصف غلام قاتل اس کودے دے یااس کی نصف دیت اوا کردے اوراگر عاجز ند ہوا یا کہ آزاد ہو گیا پھر دوسراولی آیا تو اس ہے واسطے مکاتب پر مکاتب کی نصف قیمت کی ڈگری کی جائے گی کہ وہ اس برقر ضہ ہوگی اور اگر دونوں ولیوں میں ہے ایک نے خون ہے بدول صلح کے معاف کر دیا تو مکا تب پر تھم کیا جائے گا کہ دوسرے کے واسطے اپنی آ دھی قیمت میں سعی کر لے بس اگر دوسرے نے مکاتب ہان کے بوض کسی شے معین پر صلح کر لی تو جائز ہے لیکن جب تک اس پر

قضہ نہ کر لے اس میں تصرف نہیں کرسکتا ہے اور اگر کسی شے غیر معین پر صلح کی اور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو صلح ہاطل ہو گئی اور اگر کسی معین اٹاج پر اس کی نصف قیمت سے خیارہ وہ برائی کی قصف قیمت سے خیارہ ہی تصف قیمت سے خیارہ ہی تصف قیمت سے کہ قرضہ سے اس کی مقد ارسے ذیادہ پر اس جسلے کی حالا نکہ بیٹا جائز ہے اور اگر اس کے واسطے کی خص نے آور کی قالت کر لی تو جائز ہے اور اگر فیل نے اس سے اٹاج یا کپڑے پر سلے کر لی تو جائز ہے اور اگر فیل نے اس سے اٹاج یا کپڑے پر سلے کر لی تو جائز ہے اور اگر اس کے واسطے کی خص نے آور کی قیات کی کو قالت کر لی تو جائز ہے اور اگر فیل نے اس سے اٹاج یا کپڑے پر سلے کو تو جائز ہے اور اگر فیل نے اس سے اٹاج یا کپڑے پر سلے کو گئی ہوگر یا حالا نکہ اس سے اور سے فیل میں تارہ وہ تھی تو وہ جس کے وہن رہی تھا اس میں گیا اور اگر اس کے قیمت میں پھوڑیا دتی ہوتو زیادتی باطل ہوگی یہ مسبوط میں ہے۔

نيرفو (١٥) باب

عطیہ میں سلح کرنے کے بیان میں

اگر دفتر میں کوئی عطیہ کسی مخص کے نام لکھا ہوا ہے اور اس میں دوسرے نے اس ہے جھکڑا کیا اور کہا کہ یہ میرا ہے اور مدعا علیہ نے اس ہے کسی قدر درموں یا دیناروں پرخواہ نفذیا میعادی أدهار سلح قرار دی توصلح باطل ہے اسی طرح اگر کسی مال عین پر اس سے سکتح کی تو بھی باطل ہے بیمبسوط میں ہے۔ زید کے نام دیوان میں عطیہ لکھا ہوا ہے وہ دو جئے چھوڑ کرمر گیا اور دونوں نے اس شرط ے ملح کی کہ دفتر میں ایک کے نام سے تامی جائے اور وہی اس کو لے اور دوسرے کو پچھے عطیہ نہ ملے اور جس کے واسطے عطیہ ہو جائے گا وہ کچھ مال معلوم دے تو صلح باطل ہے اور مال سلح واپس کرے اور عطیہ اس کا ہوگا جس کے واسطے امام وقت نے مقرر کیا ہے بیدوجیز کر دری میں ہے۔اگر کوئی عورت مرکئی اور اس کے عطیہ میں وقعضوں نے جھڑ اکیا اور ہرایک نے دعوے کیا کہ عورت ندکورہ ہماری ماں یا بہن تھی پھر دونوں نے اس شرط ہے ملح قرار دی کہ بیعطیہ ایک کے واسطے دوسرے کے نام ہے لکھا جائے بشرطیکہ وہ اس بر<sup>ا</sup> جعل دی تو عطیدای کو ملے گا جس کے نام ہے اور جواس نے دوسرے کو دیا ہے وہ واپس کر لے گا اور ای طرح اگر یوں ملح کی کہ وہ ا یک کے نام کھی جائے بشرطبیکہ جو حاصل ہوگا وہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا تو بھی باطل ہے اور وہ عظیم اس کو ملے گا جس کے نام سے ہے۔اورا گرعورت کا ایک بیٹا ہواوراس عورت کے عطیہ پراس کے بھائی نے نام لکھا دیا پھراس کے بیٹے نے اس سے جھٹڑا کیا اور بھائی نے کسی قدر درم معلومہ پریا کسی عرض معین پر اس شرط ہے کے کہ عطیہ بھائی کودے دے توجس قدر اس نے درم لیے ہیں وہ جائز نبيس بين اور جو يجمع عطيه بين رزق وغيره حاصل موه ه اس كوسط كاجس كانام دفتر مين جرّ ها مواسبه اس طرح اگروه مخص جس كانام چے ھایا گیا ہے کوئی اجبی ہو کہ مورت کے اور اس کے درمیان قرابت نہ ہوتو بھی ایسا ہی ہے اور اگر عورت مرگنی اور اس کا بیٹا ہے ہیں ا مام وقت نے اس کے بیٹے کوعطیہ کا وارث اس شرط ہے کیا کہ ان وارثوں میں میراث کے طور پر سے تقسیم ہوتو یہ تھیک ہےاورا گراس نے بیٹھ دیا کہ سب عقر عدد الیں جس کے نام ہے قرعہ برآ مدہوای کا نام لکھا جائے پھراگر اس مخص ہے جس کے نام قرعہ پڑا ہے کچھ جعل لے لیا تو اس کوواپس کرنا جاہتے اور اگر کسی مخص کوعطیہ میں زیادتی پہنچی اس نے اپنے میٹے کو دیوان میں داخل کرایا کہ جو کچھ جاصل ہو وہ میرے اس لڑ کے اور بھائی کے درمیان برابر تقسیم ہوتو جس کے نام دفتر میں ہوائ کو ملے گی اور شرط باطل ہے اور اگر کسی متحف نے بجائے اینے نشکر میں کسی دوسر سے تحف کو بھیج دیا اور اس کے واسطے بچر جعل مقرر کر دی پھر وہ محف قائم مقام اس نشکر جہاد میں گیااورو ہاں انہوں نے کثیر م**ال غنیمت حاصل کیانو حصہ اس قائم مقام کو ملے گااور جو تحص پیچیےرہ گیا تفااوراس نے بجائے اپنے اس کومقرر** کر کے بھیجا تھااس کواس کے جعل کو جواس نے دیا ہے واپس کر دے۔اس طرح اگر کسی مختص کواجرت پر بعنی درموں معینہ پر چند ماہ کے

واسطے مزدور کیا کہ میری طرف ہے اس کشکر جہادیں جائے تو بیجا ئزنہیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے۔

جودوفو (6 با√ب

# غیری طرف سے کے کرنے کے بیان میں

اگریوں کہا کہ فلاں شخص سے سلح کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بید مدعا علیہ کی اجازت پر

موقوف ہے ☆

ا جازت پرموقوف ہے۔ بیسب ای صورت میں ہے کہ مدعا علیہ قرضہ کا مقر ہواور اجنبی نے بدوں اس کے حکم کے سلح کی ہواور اگر اس نے اجنبی کوسکے کرنے کا تھم کیا ہوپس اگر اس نے کہا کہ فلا اصحف سے سکے کر لے تو بیسکے مدعا علیہ پریا فیڈ ہو گی اور اس پر مال واجب ہو گا اورا گریوں کہا کہ مجھے سے سلح کر ہے تو بھی سلح مدعا علیہ پر نا فذہو کی تمراجنبی ہے مال کا مطالبہ ہوگا بھرو ہدعا علیہ ہے واپس لے گا۔اس طرح اگرکہا کہ فلاں فخص سے ہزار درم پرمیرے مال ہے سکے کر لے یا ہزار درم پرسکے کر لے بشر طیکہ میں اس کا ضامن ہوں تو میں کم مدعا علیہ پر نافذ ہوگی اور مال اجنبی پر بحکم کفالت واجب ہوگانہ بلاتھم عقدحتی کہ بل ادا کرنے کے موکل ہے نہیں لے سکتا ہے۔ بیافاوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے ملح کی تو عقد صلح اس کو لازم ہوگا جیسا کہ مجھ سے ملح کرنے کے کہنے کی صورت میں تھا یہ بعض کا تول ہے اور بعض نے کہا کہ کہا کہ اس کے ذمہ لا زم نہ ہوگی جبیبا کہ فلاں مختص سے سلح کر لے کہنے کی صورت میں تھا پیفسول عمادیہ میں ہےاور بیسب اس صورت میں ہے کہ مال دعویٰ دین ہواورا گرعین ہوپس اگر مدعا علیہ منکر ہواوراجنبی اس کے تھم ہے یا بلا تھم سلح کر لے تو اس کا تھم وہی ہے جودین کی صورت میں اس کے تھم سے یا بار تھم سلح کرنے کا تھا اور اگر مدعا علیہ مقر ہو پس اگراجنبی نے بدوں اس کے علم کے ملح کی پس اگریوں کہا کہ فلاں شخص ہے کر لے تو مدعاعایہ کی اجازت پرموتوف رہے گی اور مسلح اجنبی پرنافذنه ہوگی۔اوراگر کہا کہ میں نے تجھ سے سلح کی تواس میں مشائخ کا اختلاف ہے جیسا ہم نے سابق میں بیان کیا ہے اوراگر یوں کہا کہ جھے ہے کے کرلے یا فلال مخض ہے کے کرلے میرے مال ہے ہزار درم پر یامیرے ان ہزار درموں پرتو بیا کے ای پرنافذ ہو کی اور مال عین اس کا ہوگا اورا گر کہا کہ فلاں شخص ہے ہزار درم پر اس شرط ہے سکے کر لے کہ میں ضامن ہوں تو بیا کے اچازت مدعا علیہ یر موتوف ہے اگر اس نے اجازت دے دی تو میخض کفیل ہوجائے گا بیانا وی قاضی خان میں ہے اور اگر صلح مدعا علیہ کے تکم ہے ہوتو اس طور سے کہنے میں کہ فلا ل محنص ہے کر لے سلح مدعاعلیہ پر نافذ ہوگی اور بیخض مامور درمیان ہے نکل جائے گا اور اس کہنے میں كمين نے تھوے ملح كرلى مشائخ نے اختلاف كيا ہے اور اس كہنے ميں كه بين نے تجھ ے ملح كى يا فلال مخص ہے ميرے مال ہے ہزار درم برصلح کر لے توصلح مدعا علیہ پر تا فذہو کی حتی کہ ای ہے بدل کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر یوں کہا کہ فلاں صحف سے سلح کر لے بشرطیکہ میں ضامن ہوں تو بھی مدعاعلیہ برنا فذہوگی اور گویا عقد صلح مدعی و مدعاعلیہ کے درمیان جاری ہوا اور اجنبی پر کفالت کی وجہ ہے صان لا زم آئے گی عقد کی وجہ ال زم نہ آئے گی بیفسول عماد بیش ہے۔

اگرمصالے نے مدی ہے درموں پر ملح کر لی پھر کہا کہ میں بیدورم نہیں ادا کروں گا پس اگر عقد ملح کواپی طرف یا اپنے مال کی طرف نسبت کرچکا ہے یابدل اصلی کا ضامن ہو چکا ہے تو اس پرادا کے واسطے جرکیا جائے گااورا گراس میں ہے کوئی بات نہ ہوتو اس پر جرنہ کیا جائے گا بیذ خیرہ میں ہے۔ایک مخف نے دوسرے کی طرف کچھ دعویٰ کیا اور بدول تھم مدعا علیہ کے ایک مخف اجنبی نے مدعی سے سلح کرلی اور سودرم بدل سلح تشہرائے بھرمدی نے وہ درا ہم زیوف پائے پاکسی عرض پر سلح واقع ہوئی اور مدی نے اس میں عیب پاکر واپس کیا تو مصالح پر پچھالا زم نہیں ہے اور مدمل اپنے دعویٰ پر باقی رہے گا بیمجیط میں ہے۔اگر کسی خاص غلام پر اس ہے سکے کی اور اس میں استحقاق ثابت ہوایا و ہ آ زادیا مدہریا مکا تب نکا تو اپنے دعویٰ کی طرف عود کرے گا اور سکے کرنے والے پر پچھے واجب نہ ہوگا اور اگر اس سے کی قدر دراہم معلومہ برسلح کی اور ضامن ہو گیا اور دے دیئے پھروہ استحقاق میں لیے گئے یا <sup>ک</sup> زیوف یا ستوق نکلے تو ہدعی کو ` اس مخص ہے لینے کا اختیا ہے جس نے سلح کی ہے نہ مرعاعلیہ سے چنانچدا گرییں کے مدعاعلیہ کے ساتھ وواقع ہوئی ہوتو جس ہے کم کے

ای ہے لے سکتا ہے میمبسوط میں ہےاوراگروہ چیز جس پر مدمی نے دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے اس سے سکح کر لی تھی استحقاق ٹابت کر کے لے لیے تی توصلح کرنے والے کواختیار ہے کہ بدل اسلح واپس کرےخواہ مصالح درمیاتی ہو یامہ عاعلیہ ہو یہ حاوی میں ہے اور اگر مدی نے فصولی کے ساتھ کسی قدر مال معلوم پر اس شرط ہے سکے کرلی کہ بیر مال جس میں دعویٰ ہوا ہے درمیانی کو ملے مدعا عابیہ کو نہ ملے حالانكه مدعا عليه دعويٰ مدعى ہے منكر ہے توصلح جائز ہے خواہ درميانی نے صلح كواسينے مال كى طرف نسبت كيايا نه كيا ہوخواہ ضامن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ پھر جب میں مجائز ہے تو مصالح کوا ختیار ہے کہ مدعی ہے اس شے مدعا یہ کے سپر دکرنے کا مطالبہ کرے پس اگر اس ہے سپر دکرناممکن ہوا مثلاً گواہ قائم کئے یا مدعا علیہ نے اقر ارکیا تو اس کے سپر دکر دے گا اورا گرممکن نہ ہوا تو مصالح کوسلح تسخ کر کے اپنا بدل صلح واپس لینے کا اختیار ہے۔ پس اگر مدعی نے مدعاعلیہ کے ساتھ خصومت کرنی جا ہی اور اس امر کے گواہ قائم کرنے جا ہے کہ یہ شے مدعا بداس مصالح کی ملک ہے جس نے اس سے خریدی ہے یامرعا علیہ ہے تتم کینی جا ہی تا کدو وتکول کرے حالا نکدمد عا علیہ منکر ہے تو مدعی کی خصومت اس کے ساتھ سیجے ہے ہیں اگر مدعا علیہ نے اقر ارکیا کہ بیہ شے مدعی کی ہےتو اس کے قبضہ ہے لے کر درمیانی کے سپر دکر دے گا اور اگر درمیانی نے مدعا علیہ سے خصومت کرنی جا ہی ہی اگر و ومنکر ہوتو خصومت سیجے ہے اور اگر اس نے مدعی کی ملک ہونے کا اقرار کیا تو درمیانی کی خصومت ان کے ساتھ مسموع نہ ہوگی ہیذ خیرہ میں ہے اگر مدعی نے در میانی سے اس طور ہے کے کہ مدعا ہدعا علیہ کی ہوبشر طبیکہ مدعی اس کواس مدعا بہ سمیٰ دعویٰ ہے ہری کر دے اور در میاتی نے صلح کوایے مال کی طرف نسبت کیایا بدل صلح کا ضامن ہو گیا تو جائز ہاوروہ شے مدعا علیہ کی ہو گی خواہ مدعا علیہ منکر ہو یا مقر ہو بیرمجیط میں ہے۔اور اگر اجنبی نے مدعا علیہ ہاس شرط سے صلح کرلی کہوہ وار مدعی کے ہاتھ میں اس قدر مال صلح کے یوش سپر د کر دیے تو جائز ہے ایسے ہی اس شرط ہے کہوہ وار مدعی کے واسطے اتنے کوخرید کی وجہ ہے ہوجائے تو بھی جائز ہےاورا گر درمیانی صلح کے داسطے مامور ہواوراس نے منانت کر کے بدل صلح ا دا کر دیا تو سیجے بیے کیدی ہے والی کے گابیتا تار خانیش ہے۔

ا یک مخف برایک گیہوں قرض کا دعویٰ کیا اور اس نے انکار کیا اور ایک درمیانی نے اس سے دس ورم کے عوض خرید کی شرط پر صلح کی اور درم دے دیتے تو صلح باطل ہے اور اگر خرید نہ کیا بلکہ دس درم پر صلح کر کے اس کودے دیتے تو جائز ہے مبسوط میں ہے و کیل خصومت نے اگر ملح کرلی توضیح نہیں ہے بخلاف مامور کے یعنی ملح کے واسطے مامور ہوتو جائز ہے بیرذ خیر ہ میں ہے۔اگر کسی مخض کو وکیل کیا کہاں دار کے دعویٰ سے یااس دار کے دعویٰ ہے سکے کرنے ہیں جس ہے وکیل نے سکے کرلی جائز ہے اس طرح اگر قلال پر اوین کے دعویٰ یا فلاں دوسرے پردین کے دعویٰ سے کے کرنے کا ویل کیا اور اس نے دونوں میں ہے کی ہے کہ کرلی تو جا زنے اور اگر موکل نے کہا کہ میں نے بچھے اس دار کے دعویٰ میں خصومت کرنے کا یا اس دعویٰ سے سلح کرنے کا وکیل کیا تو تو کیل سیح ہے جی کہ اگر قبل خصومت کے اس نے سلح کر لی تو جائز ہے اور اگر اس دار کے دعویٰ میں خصومت کی پھر چاہا کہ سلح کرے تو اس کی سلح جائز نہ ہوگی ای طرح اگر کہا کہ میں نے تجھے اپنے اس غلام کے فروخت کرنے کا یا فلال مخص پر دعویٰ سے سکے کرنے کا وکیل کیا تو تو کیل سیجے ہے اور دونوں کاموں میں ہے جس ایک کام کواس نے اختیار کیا جائز ہے اور اس کو بیراختیار نہیں ہے کہ ایک میں شروع کرنے کے بعد دوسرے میں ہاتھ لگائے بیمبسوط میں ہے۔ایک شخص کوایک دار میں دعویٰ سے سلح کرنے کے واسطے وکیل کیا اس نے قابض ہے سو درم رملح کی اور ملے کوایے موکل کی طرف نسبت نہ کیا اور نہ تسمیہ کیا تو استحسانا جائز ہے کذانی المحیط السزنسی ۔

#### بنرر فو (١٥) بار

### وارثوں، وصی،میراث ووصیت میں صلح کرنے کے بیان میں

ا گر تر کہ وارثوں میں مشترک ہو پھر انہوں نے ایک کو پچھے مال دے کرمسلح کر کے خارج کیا حالا نکہ تر کہ عقاریا عروض ہے تو تستیج ہے خواہ جو پچھ دیا ہے وہ قلیل ہویا کثیر ہواورا گرتر کہ سونا ہواور جا ندی دی یا جاندی ہواور سونا دیا تو بھی بہی عکم ہے کیونکہ بدیج بخلاف جنس اجیج ہے پس مساوات شرط نہ ہو گی لیکن مجکس میں باہم قبضہ شرط ہو گا پس اگر و و مخف جس کے ہاتھ میں تر کہ ہے اس مخف کے حصہ سے منکر ہوتو اسی قبضہ پر اکتفا کیا جائے گا اور اگر مقر ہومصالح کے حصہ سے مانع نہ ہوتو جدید قبضہ ہوتا جائے لیعنی قابض جس جگہ مال عین موجود ہے وہاں جائے اورا تناوقت گذرے کہاس پر قبضہ کرلیٹا اپنے عرصہ میں ممکن ہے بیکا فی میں ہے اورا گرتر کہ میں درم وعروض ہوں اور درموں پر ملح واقع ہوتی پس اگر جس قدر دراہم اسے ملے میں لیے ہیں وہ اس کے حصد تر کہ کے درموں سے زائد ہوں تو صلح جائز ہے اور درموں کے تر کہ کے برابر درم ملح مقابل کر دیئے جائیں گے اور باقی درم ملح کے بمقابلہ عروض کے رکھے جا کیں سے اور دونوں بدلوں پر مجکس صلح میں قبضہ ہو تا شرط ہے بشرطیکہ باقی وارث اس سلح کرنے والے کے حصہ کے مقر ہوں اور مانع نہ ہوں اور اگر منکر ہوں یا مقر ہوں تو موں تو مصالح کے حصہ پر تجلس میں قبضہ ہونا شرط نہیں ہے اور اگر بدل اس کے حصہ درا ہم کے مثل ہوتو صلح جائز نہیں ہےا ہیے ہی اگر کم ہوں تو بھی نہیں جائز ہے اور حاکم ابوالفصل رحمہ اللہ نے فر مایا کہ بدل صلح اگر اس کے حصہ دراہم کے مثل یا تم ہوتو صلح صرف اس وقت باطل ہو کی کہ جب یا ہم اقر اروتصا دق ہواور اگرا نکار ہوتو صلح جائز ہے اور اگر تر کہ کے درموں ہے اس کے حصہ کی مقد ارمعلوم نہ ہوتو صلح جا تزنہیں ہے اور اگر عروض یا دیناروں پر صلح واقع ہوئی تو جائز ہے اگر چہ بدل کم ہو اور اگر تر کہ بیس عروض و و بینار ہوں اور سکے دیناروں پر واقع ہوئی تو اس بیس بھی وہی تفصیل ہے جوہم نے درموں کی صورت میں بیان کی ہے اور اگر درموں رسلے واقع ہوئی تو ہر حال میں جائز ہے بیمحیط میں ہے۔

اگرتر کہ کیلی دوزنی نہ ہولیکن اعیان غیر معلومہ ہوں تواضح بیے کہالیم سلح جائز ہے 🖈

اورا گرتر کہ بیں سونا و جاندی اور دوسری چربھی ہواور سکتے جاندی یا سونے کے بروا تع ہوئی تو ضرور ہے کہ جدل سکتے اس کے حصہ سے جوسونے و جاندی میں ہےزائد ہواور اس قدر کا جوسونے و جاندی حصہ کے مقابل ہے باہمی قبضہ شرط ہے اور اگر بدل سلح عروض ہوتو مطلقاً جائز ہے کیونکہ اس میں عربوالیعنی سود کا خوف نہیں ہے اور اگر تر کہ میں درم و دینار ہوں اور بدل صلح میں بھی درم و دینارہوں تو ہر طرح صلح جائز ہے لیکن باہمی قبضہ شرط ہے رہ کا فی میں ہے اور اگر صرف عروض وعقار کے حصہ ہے سکے کی باسوائے بعض اعیان کے بعض ہے سکے کی تو جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر تر کہ میں دین نہ ہو یعنی درم و دینار دین نہ ہوں اور اعیان تر کہ غیر معلوم ہوں تو کیلی ووزنی چیز پر صلح کرنے کو بعضول نے جائز کہااور بعضوں نے ناجائز کہا ہےاورا گرتر کہ کیلی ووزنی نہ ہولیکن اعیان غیرمعلومہ ہوں تو اصح بیہ بے کہالی سکتے جائز ہے میہ ہداریٹس ہےاورا گرعورت سے اس کے آٹھویں حصہ میراث اورمہر ہے سکتے کی تنی اور دارٹ لوگ اس کے نکاح کے مقر ہیں اپس اگر تر کہ بیں لوگوں پر دین ہواور سب سے سلح اس شرط ہے کی گئی کہ عورت کا حصہ دین دارتوں کا ہویاصرف اس کے تر کہ ہے سکے کی تی اور زیادہ پھسکے میں بیان نہ کیا تو صلح باطل ہوگی۔ پس اگر دارتوں نے جا ہا کہ اس شرط ہے سکتے ہو کہ عورت کا حصہ دیں اس کے دارتوں کا ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ عورت کسی دارث ہے کوئی مال عین بعوض اینے حصہ دین کی مقدار کے خریدے پھر وارث کومیّت کے قرض واریرا تنا حصہ دیں اتر اوے پھریا ہم صلح قرار دیں بدوں اس کے کم بیام صلح کے درمیان شرط کریں توصلح جائز ہے۔ بیظہیر ہیں ہے اور اگر دارتوں نے عورت کے اس شرط ہے سلح کی کہعورت قرض دار ہے قرضہ لے لے اور باقی مالوں میں اپنا حصہ چھوڑ و ہے تو باطل ہے اور اگر صلح میں قرضہ کو داخل نہ کیا تو باقی تر کہ ہے سلح جائز ہے اور قرضہ ان میں باہم مشترک ہموجب فرائض کے قرض دار پر باتی رہے گا بیمجیط میں ہے۔ اگر عورت نے اپنے آٹھویں حصہ میراث اورمہر ہے کسی قدر درا ہم معلومہ پر شکح کر لی اور تر کہ میں کچھودیں یا نقذ ظاہر نہ تھا حتی کے سکتے جائز ہوگئی پھر میت کا کوئی قر ضہ ظاہر ہوا جس کو وارٹ نہیں جانتے تھے یاتر کہ میں کوئی مال معلوم ہوا جس کو وارث نہیں جانتے تھے تو اس دین وعین کی صلح میں واخل ہوئے میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ داخل نہ ہوگا بلکہ تمام وارثوں میں بحساب ان کے حصہ میراث کے نقیم ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ داخل ہوگا اور اس تول کے موافق اگر میت کا قرضہ ظاہر ہو توصلح فاسد ہو جائے گی کو یابید ین وفت صلح کے ظاہر ہوا ہے اور جس کے تول کے موافق داخل نہ ہوگا تو بیددین وعین وارثوں میں تقشیم ہوگا اور سلح باطل نہ ہوگی بیدنیاوی قاضی خان میں ہے اورا گرمیت پر قر ضہ ہو پھر عورت ہے اس کے آٹھویں حصہ ہے کسی چیز پر صلح قرار دی تو جائز نہیں ہے کیونکہ تر کہ میں قر ضہ ہونا اگر چھکیل ہوتصرف کا مانع ہوتا ہے ہیں اگر وارثوں نے اس کا جائز ہونا جا ہاتو اس کا طریقہ رہے کہ وارث میت کے قرضہ کا ضامن ہو جائے بشرطیکہ ترکہ میں ہے واپس نہ لے گایا کوئی اجنبی بشرط برأت میت کے ضامن ہو جائے یا میت کا قرضہ وارث لوگ کی دوسرے مال ہے اوا کر دیں پھر باہم اس عورت کے آٹھویں حصدومہر سے سلح کریں جس طرح بیان ہوا ہے تو جائز ہے اور اگر وارث نے قرضہ مینت کے ضان نہ کی کیکن کوئی مال جس میں میت کے قرضہ کی ادا ہو عتی ہے جدا کیا پھر باقی مال میں اس مورت نے جس طرح بیان کیا ہے سکے کی تو جائز ہے پس اگر میت کے قرض خواہ نے وارثوں کے تقلیم کر لینے اور سلح کر لینے کی اجازت اپنے حق وصول پانے سے پہنے دے دی تو اس کو اختیار ہے کہ اِس سے رجوع کرے پیظہر بیٹ ہے۔ایک مورت نے اپنے شو ہر کی میراث سے سی معلوم مال پرصلح کر لی پھرمیت پر کچھ قرضہ ظاہر ہوا تو عورت کی ذمہ بھی بقدراس کے حصہ تر کہ کے لازم آئے گا اور وہ بدل سکے میں سے لے لیا جائے گا یہ فصول عمادید

اگرکوئی عورت مرکن اور فاوند بھائی چوڑ ااور بھائی نے اس کی تمام میراث ہے شوہر ہے کی قدر درموں معلومہ پر اور ایک متاع پر اس عورت کے متاعوں میں سے سلح کرلی اور اس سب کو بیان کرایا۔ بھرد ونوں نے باہم اختلاف کیا لیس اگر اصل سلح بیں اس قدر اختلاف کیا کہ واقع ہوئی ہے یا نہیں تو متکر صلح ہے تھے کی اور اگر صلح و بدل سلح پر اتفاق کیا اور مصالح نے دعویٰ کیا کہ اس نے بدل صلح پر میرے بقفہ کرنے کے بعد بھی ہے فصب کرلیا ہے اور دو سرے نے انکار کیا تو ای دو سرے کا قول تم سے معتبر ہوگا اور باہم دونوں ہے تھے منہ کی جائے گی اور اگر بدل صلح کی جنس یا مقدار میں اختلاف کیا تو دونوں سے باہم قدم کی جائے گی اور اگر کہ لیس کے اور اگر دونوں نے بدل کی صفت میں اور باہم قسم نہ کی جائے گی اور اگر مونوں نے اور اگر دونوں نے بدل کی صفت میں اور تا کہ کی سے تو اس نے گواہ بجول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ تو وہ گواہ بجول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قام کہ وہ کہ تھے ہے اس متاع پر صلح کی تھی گئی تو نو سے گواہ قام کے تو وہ گواہ بول ہوں گے جوزیادتی کے شبت ہوں اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تھے ہے اس متاع پر صلح کی تھی گئی تو نو اس میں تو تھے کہا کہ میں نے تھے ہے اس متاع پر صلح کی تھی گئی تو نو ہوں اور باقی وار تو می گاہ ہوں کے جوزیادتی کے شبت ہوں اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تھے ہے اس متاع پر صلح کی تھی گئی تو نے اس میں تو تھی کہ کہا کہ میں نے تھے ہے اس متاع پر صلح کی تھی گئی گئی گئی گئی تو نو ہوں تو جو اور باقی وار تو س نے میں نو بات کی بورو سے اس شرط سے میں کر کی کہاں کا حصد وار ثان حاضر کو طبح تو جائز ہے اور اگر میں ہور باتی ہورائی کی مذت میں اختلاف کیا یا وہ موصوف کر کے ذمہ نیا اور اس کی صفح میں اختلاف کیا تا

کوتمام قرضہ کے واسطے پکڑے اور ملح باطل ہے میر محیط سرحسی میں ہے۔

اگر دارتمام وارثوں میںمشترک ہواورسب کے قبضہ میں ہواورا یک شخص نے اس میں حق کا دعویٰ کیا اور بعض وارث غائب ہیں اور بعض حاضر ہیں اور حاضر نے اس مدگ ہے ا نکار ہے سکے کی پس اگر بیسکے مدمی کے تمام دعویٰ ہے واقع ہوئی جو پچھاس مصالح کے قبضہ میں ہےاور جس قدرشر کیوں کے قبضہ میں ہے سب ہے میسلح جائز ہےاور مصالح اور اس کے شریک وعویٰ ہے ہری ہو گئے اور مصالح اینے شریکوں سے پہلے ہیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے صرف اپنے مقبوضہ ہے سکتے کی تو بھی سکتے جائز ہے اور مدعی کواس کے شریکوں کے متبوضہ میں دعویٰ کا اختیار ہاتی رہااور اگر بعد اقرار کے مصالح نے صلح کی اس طور سے کہ حاضر نے مدعی کے تمام دعویٰ کا ا قرار کیا ہے پھراس سے ملکے کی ایس اگراس نے اسپنے اور اپنے ساتھیوں کے تمام مقبوضہ سے ملکے کی توصلح جائز ہے اور مصالح مشتری ہے اپنے زعم میں اپنے مقبوضہ اور اپنے شریکوں کا مقبوضہ خربید نے والا ہے اس اگر اس کو اپنے شریکوں کے مقبوضہ پر ملکیت کا مقبوضہ ممکن ہوامثلاً اس کے شریکوں نے تقعد بتی کی کہ بیتقبوضہ دعی کا ہےتو لے لے گااوراس کوا ختیار نہ ہوگااورا گراس کے شریکوں نے حق مدی ہے انکار کیا تو مصالح مشتری کواختیار ہے جا ہے گئے کر کے تمام بدل سلح واپس کر لے یا یہاں تک انتظار کرے کہ کسی ججت شرى سے باقی وارثوں كامغوضہ لے سكے ايسا ہى سے الاسلام خواہر زادہ نے ذكر كيا ہے اور شمس الائمہ سرحسى نے اس صورت مل يول ذکر کیا ہے کہ مصالح مدمی ہے شریکوں کے جھے جواس کے سپر ونہیں ہوئے ہیں بقدران کے حصہ کے واپس لے گا اور اپنے حصہ کے عوض نہ کے گا۔ابیابی اگر حاضر نے مدمی ہے اس شرط ہے کہ کی کہ میراحق مدمی کا ہوتو بھی پہی تھم ہے اور اگر حاضر نے مدمی ہے فقط ایے مقبوضہ ہے ملح کی تو اس کا مقبوضہ اس کے سپر دکیا جائے گا زیادہ نہ دیا جائے گا اور اس کواختیار نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ بعض وارثو ل یر منت کے قرضہ کا دعویٰ کیا ہیں وارث نے صلح کر لی حالانکہ بعض وارث غائب ہے پھروہ غائب آیا اور اس نے سلح کی اجازت نہ دی یں اگر مدی نے اپنا دعویٰ گواہی ہے ٹابت کر دیا اور اس وارث نے بدل صلح کوتر کہ ہے بھکم قاضی ادا کیا تو صلح سیج ہے اور اگر مصالح نے اپنے مال سے بحکم قاضی ادا کیا ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ باتی وارثوں سے اپنا مال موافق حصہ کے لیے لے اور اگر اس نے ترکہ

مسئلہ مذکورہ میں اگر بدل سلح عروض میں سے ہوتو مصالح کوخیار ہوگا 🖈

کور دکر دیا تو بفتر رحصہ دعویٰ کے رجوع کریں گے اور وصی کواختیار ہوگا کہ جس قدر نایا لغوں کا حصہ اس نے یا لغوں کو دیا ہے وہ واپس كرے اور بالغ وارث نابالغول سے پچھ بھی واپس نبیں لے سكتے ہیں اگر چدانہیں پراُس كوسر ف كرديا ہے بيرمحيط ميں ہے۔ ايك مخص مر کیا اور اس نے ہزار درم چھوڑ ہے اور دو شخصوں کے ہرا یک میتت پر ہزار درم ہیں پھرا یک قرض خوا ہ آیا اس نے وارث ہے یا نجے سو درم تركه يرسلى كرلى اور لے لئے بھردوسرا آيا تو و دوارث ب باقي يائي سودرم تركه لے لے گا اور پہلے سكى كرنے والے ب يائي سو درم کا نصف لے لے گا پس پہلے کو ہزار کی چوتھائی اور دوسرے کو ہزار کی تین چوتھائی ملے گی اورا کر پہلا قرض خواہ آیا اور قاضی نے اس کے واسطے پانچے سودرم کا تھم کیا پیروومرا آیا تو اس کوسوائے باتی پانچے سودرم کے جو وارث کے پاس ہیں اور پچھنہ ملے گابیذ خمرہ میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے واسطےایک غلام یا دار کی وصیت کی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی حچموڑی اور ان دوتوں وارثوں نے موصی لہ ہے غلام کے عوض سوورم میں کے کرلی ہیں اگر صلح کے سودرم مال میراث میں ہے ہوں تو غلام دونوں میں تین جھے ہو کر تقتیم ہو گا اورا گر بیہودرم انہیں دونوں کا ذاتی مال ہومیراث نہ ہوتو غلام دونوں کو برا برتقتیم ہوگا کیونکہ بیددونوں کی طرف سے مساوی معاوضہ ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔اگرو**سی نے اقر**ار کیا کہ میرے ماس میت کے ہزار درم ہیں اور میت کے دو بیٹے موجود ہیں کہل ایک نے اپنے حصہ ے جارسودرم مال وصی پرسلے کرلی تو جا ترجیس ہے۔ای طرح اگر ہزار درم کے ساتھ کوئی متاع ہوتو بھی صلح اس طورے جا ترجیس ہے اور اگروسی نے اس کوتلف کردیا ہوتو جارسو پر سلح جائز ہے میں ہوط میں ہے۔ ایک مخص زید مر گیا اور عمرو کے واسطے تہائی مال کی وصیت كر كيا اور بالغ و نابالغ وارث جيمور ي پس بعض وارثول نے موسى له ہے كى قدر درموں معلومہ براس شرط ہے سكح كى كرموسى له كا حق اس دارث کو ملے تو بیصورت ملح کی اور دوسری صورت یعنی بعض وارث کا بعض وارث ہے اس طور سے سکے کر لیما کیساں ہے ہیں ا گرتر کہ میں قر ضدند ہواور نہ کوئی شے نفو و میں ہے ہوتو الی سلح جائز ہے اور اگر تر کہ میں میت کا کسی پر قر ضہ ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر ترکہ میں نقو دہیں ہے ہو پس اگراس نفتہ کا تہائی مثل ہدل سکتے کے یا زیادہ ہوتو صلح جائز نہ ہوگی اورا گر کم ہوتو جائز ہے بشر طبیکہ موصی لہ قبل افتر اق کے بدل سلح پر قبضہ کر لےاور اگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو نفتہ کی سلح باطل ہو کی بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔

اگرمیراث جارآ ومیوں میں مشترک ہودووارث نابالغ ہوں اور دوبالغ ہوں ادراس کا ایک وصی ہے اور میت نے کسی کے حق میں کھے وصیت کی ہے وہ بھی موسی لدموجود ہے چرسب نے جمع ہو کر ہا ہم اس طور سے سکے کر لی کداس سب مال کومقوم لی کر کے ا یک وآرث بالغ کو پچھز بورمعین اور کپڑے دیئے اور دوسرے بالغ وارئ کومعین زیوراور متاع ورقیق دیئے اس طرح دونوں نابالغول اورموصی لہ کوزیوراور کوئی چیز حصہ رسد تقسیم کر دی تو جائز ہے لیکن زیور جو بمقابلہ زیور آئے گا وہ زیج صرف کے شرط سے اعتبار کیا جائے گا اور مقابلہ متاع وعروض میں بھے کا اعتبار ہے اس اگر دونوں قبضہ ہے پہلے جدا ہو گئے تو زیور کے حصہ میں سلح باطل ہو کی حصہ متاع میں باطل نہ ہوگی اور حصہ زیور میں مسلح فاسد ہونے کی وجہ ہے حصہ متاع میں فسادآ جانا ضرور تبیں ہے بیریحیط میں ہے۔اگروار توں نے موجی کے مرنے سے پہلے وصیت سے ملح کرلی تو جائز نہیں ہے بیٹرزائۃ المغتین میں بیما ب اگرغلام یامکا تب ہواور لڑ کا آزاد ہوتو ہاپ کی صلح کی ہوئی اس پر جائز نہ ہوگی ایسے ہی کا فرباپ کی صلح کی ہوئی بیٹے مسلمان پر جائز نہیں ہوتی ہے اور بالغ معتوہ و مجنول ہمارے نز دیک خواہ مجنوں ہے یابالغ ہوا ہویا نابالغ ہونے کے وقت اچھا تھا پھر مجنوں ہو گیا بمز لہ نابالغ کے ہے بیمیط میں ہے۔اگر نابالغ کا تست مخض پر قرضہ ہواور باپ نے مال قلیل پر اس سے سکح کی حالانکہ گواہ قرضہ کے موجود نبیس ہیں اور قرض دار قرضہ کامنکر ہے تو جائز ہاورا گرقر ضہ کواہوں یا قرض دار کے اقر ارسے ظاہر ہواور باپ نے اس قدر کی پر جولوگ برداشت کر لیتے ہیں سکے کرلی تو جائز ہے

بالغول کے حصد میں جائز نہیں ہے خواہ ان کوخرر پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہوا درا گر بالغ وارث غائب ہوں لیں اگر ان پر دعویٰ دائر ہوااور وصی نے سکتح کر دی تو بالا جماع بیتھم ہے کہ تا بالغوں کے حصہ کی سکتے جائز ہو بشر طبیکہ ان کے حق میں ضرر نہ ہواور بالغوں کے حصہ میں جائز نہیں ہے خواہ ان کوضرر ہو یا نہ ہوخواہ مدعی کے گواہ ہوں یا نہ ہوں خواہ دعویٰ عقار میں ہویا منقول میں ہو۔اورا گران کے دعویٰ ہے صلح کر لی پس اگر منقول میں دعویٰ کیا اور سکے کرلی تو اس کی صلح بالغوں و نا بالغوں وونوں کے حق میں بالا تفاق جائز ہے بشرطیکہ ان کوضرر نہ پہنچتا ہو خواہ ان کے پاس گواہ ہوں یا نہ ہوں اور اگر عقار میں دعویٰ کی ہے تو امام اعظم رحمتہ القدعلیہ کے نزو کیک بالغ و نابالغ سب کے حق میں اس کی صلح جائز ہے بشرطیکہان پرضرر نہ ہوتا ہواورا گرضرر ہوتو نہیں جائز ہے خواہ ان کے گواہ ہوں یا نہ ہوں اور صاحبین ؑ کے نز دیک نا بالغول کے حق میں جائز ہے بشر طبیکہ ان کوضرر نہ پہنچے اور بالغول کے حق میں نہیں جائز ہے خوا ہ ان کوضرر ہویا نہ ہواور باپ یا اس کے وصی کے موجود ہونے کی حالت میں داوامثل باب کے ہے بیمعط میں ہےاور میں عظم دادا کے دصی کا ہےاور ماں اور بھائی کی صلح نابالغ کے واسطے جائز نہیں ہےاور نہاس کی طرف سے جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ماں کے وصی و پچیاد بھائی کے وصی کی سلح نا ہالغ کے حق میں بخیاو ماں و بھائی کے ترکہ میں مثل باپ کے وصی کے ہے بشرطیکہ دعویٰ صغیر کے لیے ماسوائے عقار کے واقع ہواور جو چیز کہ نابالغ کوان لوگوں کے سوائے دوسرے کی طرف سے لی ہے اس میں ٹابالغ کے واسطے ان کی وصو ل کا صلح کرنا ائز نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے اگر کسی مخض نے منت پر قرضہ کا دعویٰ کیا ہیں وصی نے بیٹیم کے کسی قدر مال پر اس سے سکے کر لی ہیں اگر مدعی کے باس کواہ نہ ہوں تو بہ جائز نہیں ہےای طرح اگر بغیر سلے کے مال میت ہےاں کوآ زاد کردیاتو بھی جائز نہیں ہےاور وارثوں کوخیار ہوگا کہ جاہیں تو وصی سے صان لیں یا جس کوا دا کیا ہی اس سے صفان لیں پس اگر اس مخص ہے جس کوا دا کیا ہے صفان لی تو وہ کسی ہے نہیں لے سکتا ہے اور اگر وصی ہے حنان لی تو وصی اس محض ہے جس کوا دا کیا ہے واپس لے گا خوا واس کے پاس وہ مال بعینہ قائم ہو یا تلف ہو کیا ہو رہمچیط میں ہے۔اور اگروسی نے کسی شخص کے ساتھ جس نے میت یا نابالغ پر دعویٰ کیا تھا ملکح کر لی پس اگر مدعی نے پاس گواہ نہ ہوں یا قاضی کواس کے دعویٰ ک صحت کاعلم ہویا قامنی نے تھم ویا ہوتو صلح جائز ہے اور اگر ایسانہ ہوتو نہیں جائز ہے بیفسول عماد بیش ہے۔

ایسامعاوضہ جو بابت قطع کے لازم آتا ہے اُس کی صورت کھ

اگر نابالنے کا کی پر تداخون ہواور باپ باوسی نے کی قدر مال پر قائل سے سلم کردی تو جا کڑے لیکن اگر مال سلم دیت سے
کم ہوتو جا رُنہیں ہے بہتہذیب میں ہے۔ اگر کسی تحض نے اپنے غلام کی خدمت کی کسی کے داسطے ایک سال تک کے لیے وصیت کی
اور بیغلام اس کا تبائی مال ہوتا ہے پھر وارث نے اس خدمت سے کسی قدر درموں پر یا ایک مہینہ تک کسی بیت میں سکونت کرنے یا
دومرے خادم کی خدمت کرنے یا شو کی سواری لینے یا کسی کپڑے کے پہننے پر صلح کر لی تو اسخسا تا جا کڑ ہے اس طرح اگر نابالغ کے وسی
نے ایسا کیا تو بھی جا کڑ ہے پھرا گروہ غلام جس سے سلم کی ہے بعد موسی لد کے بدل صلم پر قبضہ کرنے کے مرکبیا تو صلم جا کڑ رہی اور اگر
کسی کپڑے پر صلم کی اورموسی لدنے اس میں عیب پایا تو اس کو اختیار ہے کہ والیس کر کے اس غلام سے خدمت لینی اختیار کرے اور
اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ کپڑے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو فروخت کرے اور اگر کسی قدر درموں پر صلم کی تو قبل قبضہ کے ان کے
وض کپڑ اخر پر سکتا ہے اور اگر بعض وارث نے ان اشیائے نہ کورہ کے وض اس سے بیدوسیت کی خدمت نے وض کیا خدمت کے وض یا خدمت کے
وض کپڑ اخر پر سکتا ہے اور اگر بعض وارث نے ان اشیائے نہ کورہ کے وض اس سے بیدوسیت کی خدمت نے وض یا خدمت کے وض یا خدمت کے بیلے علی خدمت کے فیل خدمت کے وہ کی خدمت کے وہ کسی تھے کو بیدورم اس شرط خدمت کے وارٹ کہا کہ میں تھے کو بیدورم اس شرط خدمت کے این میں یا اس شرط ہے کہ تو خدمت لین ترک کردے تو جا کڑ ہے۔ اور اگر اور کہا کہ میں تھے کو بیدورم اس شرط

ل جس كون بين وميت واقع مولى ب11

ے ہبدکرتا ہوں کہ تو وصیت کاحق خدمت ہبد کر دیتو بھی جائز ہے بشرطیکہ درموں پر قبضہ کر لے اور اگر وارث دو تحق ہوں اور ایک نے مو**سی لہ سے د**س درم پراس شرط ہے ملح کی کہ اس خادم کی خدمت تو فقط میرے و سطے سوائے میرے شریک کے قر ار دے تو جائز نہیں ہےاوراگرجمیج وارثوں کے واسطے قرار دینے کوشر طاکرے تو استھیاناً جائز ہےاوراگر وارثول نے اس غلام کوفر و خت کر دیا ہے اور موصی لہ نے جس کے واسطےاس غلام کی خدمت کی وصیت کی اجازت دے دی تو اس کاحق خدمت باطل ہو گیا اور اس کوتمن میں ہے کچھنہ ملے گا۔اس طرح اگر دارٹوں نے اس کو بعوض جنایت کے دے دیا اورموصلی لہنے اجازت دی تو جائز ہےا دراگر وہ غا، م خطا ے منفول ہواور وارثوں نے اس کی قیمت لے لی تو ان پر لا زم ہے کہ اس قیمت کے عوض دوسرا غلام خریدیں کہ جوموصی لہ کی ایک سال تک خدمت کرے اور اگر اس سے کی قدر دراہم معلومہ پر یا اٹاج پرعوض لے کرحق ساقط کر دینے کے طور پر صلح کی تو جائز ہے اورا گرغلام کا ایک ہاتھ کا ٹا گیا اور وارثوں نے اس کا لئے ارش لے لیا تو اس میں مع غلام کے ایک سال تک موسی لہ کاحتی خدمت ثابت ہوگا بوجہ اس کے جب بدل نفس میں تھم ہے اس قیاس پر بدل الطرف لیعنی ہاتھ پیروغیرہ کے بدل میں تھم ہے پھرا گروارثوں نے دس درم دے کرملے کر لی تو موسی لہاس حق کومع غلام کے وارثوں کے سپر دکر ہے تو بطریق اسقاط حق بعوض کے جائز ہے بیہ مسوط عی ہے۔ اگر کسی مخص کے واسطےاہیے گھر ہیں رہنے کی وصیت کی اور مرکبا مجرموصی لہ سے وارثوں نے کسی قدر درمول معلومہ برصلح كرلى توجائز ہے۔ اى طرح اگر دوسرے داركى سكونت معلومہ برصلح كرلى تو بھى جائز ہے۔ ياكسى غلام كى مدت معلومة تك خدمت کرنے پر ملح کی تو بھی جائز ہے اور اگر دوسرے دار کی سکونت یا غلام کی ضدمت پر زندگی بھر تک کے واسطےاس ہے کہ کی تو جائز نہیں ہے۔ پھر پہلی صورت میں بعنی جب مدت معلومہ تک صلح کی ہواگر مدت معلومہ گذرنے سے پہلے غلام مر گیا یا دار گر گیا توصلح نوث جائے کی اور حق موصی لہای دار ہے جس کے رہنے کی اس کووصیت تھی متعلق ہو جائے گا۔ ایب بی اگر کسی نے اپنے غلام کی خدمت کرتے کے واسطے کسی سے حق میں وصیت کی پھر وارث نے دوسرے غلام کی خدمت باکسی دار کی سکونٹ مدت معلومہ تک اختیار کرنے یرموسی لہ سے سلح کر لی چرمدت گذر نے سے پہلے مصالح علیہ مرحمیا تو بھی اس کاحق اس غلام سے متعلق ہوگا جس کی خدمت کی اس کے جق میں وصیت بھی مجراس صورت میں بیعن سکونت دار کی وصیت کی صورت میں جب کہ جق موصی لداس دار ہے جس کی اس کے حق میں وصیت بھی متعلق ہوا تو نذکور ہے کہ اگر اس کے واسطے بیہوصیت تھی کہ مرتے دم تک سکونت کرے تو اس کومرتے دم تک سکونت کا ا فقیار ہے اور مشائخ نے قرمایا کدریکم اس صورت پر رکھا جائے گا کہ جب غلام معمالے علیہ نے موصی لدکی کچھ خدمت ندکی یا دار مصالح علیہ میں کچھ مدت شدر ہاہواورا کر کچھ مدت خدمت لی یا گھر میں رہاہوتو ای کے حساب سے اس کو باقی مدت اس دار وصیت میں سکونت کا اختیار ہوگا اور اس کا بیان بہ ہے کہ اگر مثلاً ایک سال تک اپنے غلام کی خدمت برصلح کی اور موصی لداس ہے چھر مہینے خدمت لی تھی کہ وه مرگیا تو وه مومی له کواب دارومیت میں صرف آ دھی عمر تک رہنے کاحق حاصل ہوگا اس لیے ایک روز اس دار میں موصی لہرے گا اور دوسرے روزاس میں وارٹ رہیں گےای طرح موصی لہ کی ہاتی عمر تک ہوگا اورا گرموصی لہ کے واسطےا یک سال تک گھر ہیں سکونت کی وصیت ہواور غلام مصالح علیہ بعد چھے مہینے کے مرگیا تو موصی لہ اس دار وصیت میں آ و ھے سال تک روسکتا ہے یہ محیط میں ہے اور اگر یوں وصیت کی کہ جو پچھ میری بکریوں کے تقنوں میں ہے وہ فلال مخف کو دیا جائے پھر دارتوں نے اس دو دھ میں سے کم یازیادہ برصلح کر لی تونبیں جائز ہےاور اگر اس سے سی قدر در موں پر سلح کی تو جائز ہے اور صوف کا بھی یہی تھم ہے بیر صاوی میں ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کے واسطےاپنے غلام کی مزدوری کی وصیت کی اور وصیت کرنے والا مرحمیا بھر وارث نے موصی لہ ہے کسی قدر درا ہم معلومہ

یر مسلح کرلی تو جائز ہے اگر چداس کی مزدوری کا حاصل اس سے زیادہ ہواور اگر اس کے حق میں ہمیشہ کے واسطے اپنے غلام کی مزدوری کی وصیت کی پھروارث نے ایک مہینے کی مزدوری کے برابر ملح کی اور اس مزدوری کو بیان کر دیا تو جائز ہے اور اگر اس قدر مقدار کو بیان نہ کیا تو جائز نہیں ہےاوراگراس ہےا بیک ہی وارث نے اس شرط سے سلح کی کہ مزدوری غلام کی خاص میرے ہی واسطے ہوتو نہیں جائز ہے بیمجیط میں ہےاوراگر کسی وارث نے موصی لہ ہے وہ غلام مدت معلومہ تک اجارہ لیا تو جائز ہے جیسا کہ غیروارث کا اجارہ لیتا جائز ہے بخلاف اس مخص کے اجازہ لینے کے جس کے واسطے خدمت غلام کی وصیت کی گئی ہے کہ وہ نبیں جائز ہے ایسے ہی اگر دار کی سکونت کی وصیت کی ہواوراس نے کرابیلیا تو بھی نا جائز ہے بیمسوط میں ہے۔اورا گرکسی مخص کے واسطے اپنے تکل کی حاصلات کی ہنیشہ کے واسطے وصیت کی پھرموسی لہنے وارث کے ساتھ پھل نکلنے ہے پہلے کسی قدر درا ہم معلومہ پر سکے کی تو جائز ہے اور اگر کسی سال کا مچل نکلا ہے پھر بعد نکلنے کے اس رسیدہ اور ہر بار کے پھل ہے جوآ ئندہ ہمیشہ تک اس در خت سے نکاملے کی تو جا ز ہے اور امام محمد رحمته الله عليه نے ميه ذكر تبيل قرمايا كه بدل ملح ال موجود اور آئنده كے مجلول كى بہار ير كيونكر تقتيم ہو كا اور متاخرين مشائخ نے اس ميں اختلاف كيا ہے فقيد ابو بكر محد بن ابراہيم ميداني فرماتے بيں كه وحابدل اس موجود ہ كے مقابله بيں اور آ دھا آئنده ون كے مقابله بي ہوگا اور فقیہ ابوجعفر ہندوانی فرماتے ہیں کہ بدل اصلح بقدر قیمت ٹمر کے تقسیم ہوگا پس اگر قیمت موجود ہ کی اور جوتکلیں سے برابر ہوتو بدل نعفا نصف تقتیم ہوگا اور اگر تین تہائی کی نسبت ہوتو بدل کے بھی تین جھے ہوں کے اور اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ مثلاً موصلی لہ کے ساتھ کسی غلام برصلح کر لی پھر آ ومعاغلام موصی لہ کے یاس سے استحقاق میں لیا کیا تو فقید ابو بکر محمد بن ابر اجیم کے تول پرموسی له کمعمالح ہے آ دھے موجودہ کھل اور آ دھے جو آئندہ پیدا ہوں واپس لے گا۔اور فقیہ ابوجعفر کے قول کے موافق اگر دونوں کی قیمت بکساں ہوتو یہی تھم ہے اور اگر قیمت میں تین تہائی کی نسبت ہوتو اس کے حساب سے واپس لے گا اور فقیہ محمد بن ابراہیم کے تول کی وجہ بیہ ہے کہ جوآ کندہ پیدا ہوں اس کافی الحال جا نتاممکن نیس ہے کیونکہ بھی تو آ کندہ بہار آتی ہے اور بھی نہیں آتی ہے اور مجمی آئندہ کے پھل موجودہ ہے زیادہ ہوتے ہیں اور بھی کم ہوتے ہیں پس ہم نے اس کوشل موجود فی الحال کے قرار دیا کہ میں بدل ہاور فقیدا بوجعفر کے تول کی میدوجہ ہے کہ آئندہ جو پھل آئیں ان کی قیمت فی الحال معلوم ہوسکتی ہے اس طور سے کہ بیدر زمنت ہمیشہ تعلدار ہونے کی حالت میں کتنے کوخریدا جاسکتا ہے اور ہمیشہ بے پھل ہونے کی حالت میں کتنے کوخریدا جائے گا پس پھلدار ہونے کی صورت میں ڈیڑھ ہزار درم کواور بے پھل ہونے کی صورت میں ایک ہزار کوخریدا جائے تو معلوم ہوا کہ جوغلہ نکے گا اس کی قیمت یا نجے سو درم ہے پھر غلہ موجود و کی قیمت دریا فت کی جائے اس اگر رہ بھی یا نچ سو درم ہوتو دونوں مساوی قیمت کے معلوم ہوئے اور اگر موجودہ کی قیمت دوسو پچاس ورم ہوں تو معلوم ہوا کہ تہائی ہے بس اس کے حساب سے واپس ہوگی بیمحیط میں ہے۔

فقیہ ابوجعفر نے فرمایا کہ اگر دار میں مسل آب یا موضع جذوع سے صلح واقع ہوئی تؤ بھی بہی تھم ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس وارکی در حالیکہ اس میں دوسر سے تحض کے یانی بہانے کاحق ہے کیا قیمت ہے اور اس دار کی ور حالیکہ بیتن غیرنہیں ہے کیا قیمت ہے پس جو کھان دونوں میں فرق نظے وہی مسل کی قیمت ہوگی بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ اگر کسی معین کل کے غلہ کی ہمیشہ کے واسطے کسی مخف کے حق میں وصیت کی اور وارثوں نے اس ہے اس کے پھل نکلنے اور رسیدہ ہونے کے بعد ان پھلوں اور غلہ کہار ہے جوآ کندہ ہمیشہ تک پیدا ہو کی قدر کیہوں رصلے کی اور موصی لہنے ان کیہوں پر قبضہ کرلیا تو جائز ہے اورا گر کیہوں پر ادھار کر کے ملح کی تو جائز نہیں ہے اور اگراس ہے کسی تول کی چیزیر اُدھار سلح کی تو جائز ہے اور اگر خٹک چھو ہاروں پر سلح کی تو جائز نہیں ہے جب تک پیمعلوم ہو کہ یہ خٹک

چھو ہارےان کھلول ہے جو درخت پرموجود ہیں زیادہ ہیں اوراگر اس نخل کی حاصلات غلہ ہے دوسر نے کل ےغلہ پر ہمیشہ کے داسطے یا کسی ہے ت معلومہ تک دینے پر سکم کی تو جائز نہیں ہے یہ میسوط میں ہے۔ لیخلت انمالم یجز لمکان الربوا۔ ایک شخص نے اپنے تخل کے ندیہ کی کسی شخص کے حق میں تنین برس کے واسطے وصیت کی اور پیٹل اس کا تہائی مال ہوتا ہے اور نخل میں پھل نہیں جیں پھر موصی لہنے وارثوں سے کسی قدر درا ہم معلومہ پر وصیت سے ملح کر کے درموں پر قبضہ کرلیا اور شرط کر دی کہ میں نے بیغلیخل وارثو ل کوسپر د کیا اور ان کوئل وصیت ہے بری کیا اور ورخت میں اس تین سال تک پھونہ نکلا یا جس قدروار ثوں نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ پیدا ہوا تو قیا سأصلح باطل ہے کیکن استحساناً صلح جائز ہے بیضول مما دیہ میں ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کے لیے وصیت کی کہ جو پھے میری با ندی کے پیٹ میں ہےوہ اس کودیا جائے حالانکہ ہا ندی حاملہ ہےاوروہ مخص وصیت کنندہ مرکبا پھروارث موصی لہ ہے کسی قدر دراہم معلومہ پر مسلح کرلی اور اس کو وے ویتے تو جائز ہے گرجائز اس طورے ہے کہ ملح میں عوض لے کراپناحق ساقط کرویا نہ رید کہ موصی لہنے وارث کودصیت کا مالک کیا ہے کیونکہ تملیک کےطور پرصلح نہیں ہوسکتی ہےاورا گرایک وارث نے اپنی خصومت پر کہ میرے ہی واسطے ہو صلح کی توجا ئزنہیں ہے بخلاف اِس کے اگر اس شرط ہے ملح کی کہ بیتمام وارثوں کے واسطے ہوتو جائز ہے یا مطلقاً صلح کی تو بھی جائز ہے اورا گروارتوں کی طرف سے غیرمخص نے ان کے تھم سے یا ہدوں وارثوں کے تھم کے موصی لہے سکے کر لی تو جائز ہے کذانی الحیط۔اگر مستخف کے واسطے جو پچھائی ہاندی کے بہیٹ میں ہے وصیت کی پھر وار توں نے دوسری ہاندی کے پیٹ کے عوض پر سلح کرلی تو جائز نہیں ہے میہسوط میں ہے۔اگر کسی ہا ندی کے پہیٹ کی دوسر سے خص کے واسطے وصیت کی اور وارثوں سے کسی قندر درا ہم معلومہ برصلح واقع ہوئی بھراس باندی کے مرد ہلا کا پیدا ہوا توصلح باطل ہےاورا گر کسی مخص نے باندی کے پیٹ میں کچھے مار دیا کہ جس کے صدمہ ہے اس کے مردہ جنین کر گیا تو اس کا ارش وارثوں کو ملے گا اور سلح جائز رہی بیرحاوی میں ہےاورا گروو برس گذر گئے اور وہ پچھے نہ جن تو صلح باطل ہوگئی بیمبسوط میں ہے۔اگر کسی مخص نے وصیت کی کہ جو پچھے فلاں عورت کے پہیٹ میں ہے اس کو ہزار درم ویتے جاتیں پھراس جنین ہے لیعنی جو پیٹ میں ہے اس کے باپ نے اس وصیت ہے کسی قدر مال پر سلح کی تو جا تر نہیں ہے اس طرح اگر اس کی مار نے وصیت سے ملح کرلی تو بھی جائز نہیں ہے میچیط میں ہے اور اگر کسی مخص نے جو پھھاس کی باندی کے پیٹ میں ہے کسی نابالغ معتوہ کے و بینے کے واسطے وصیت کی پھراس کے باپ یا وصی نے وارثوں سے سی قدر درموں پر صلح کرلی تو جائز ہے ای طرح اگر وصیت کسی مكاتب كے تق ميں ہوتو بھى اس كى صلح جائز ہے اور اگر كسى چيزكى وصيت كى كہ جو پچھ فلال عورت كے بيث ميں ہے اس كويہ چيز دى جائے اوروہ حبل غلام تھااس کے مولانے اس کی طرف سے کے کو جا ترجبیں ہے پھراس کے مولی نے مریض کے مرنے کے بعد کسی چیز پر صلح کی پھرمولانے اس حاملہ باندی کوآ زاد کیااور جواس کے پیٹ میں ہے اس کو بھی آزاد کیا پھروہ ایک غلام جن تو غلام آزاد ہو جائے گا تھر وصیت کا مال اس کو نہ ملے گا بلکہ اس کے آزاد کرنے والے کو ملے گا اور صلح بھی جائز نہ ہوگی۔اس طرح اگر اس باندی کو فرو خت کیا تو بھی یوں ہی رہے گا بعنی مال وصیت بائع کو لے گامشتری کو نہ لے گا۔اس طرح اگر ما لک نے جو باندی کے بیٹ میں ہاں کومد برکیا تو بھی میں علم ہے اور اگر مالک کی باندی و بچہ کے آزاد کرنے یا فقط باندی کے آزاد کرنے کی روز وصیت کرنے والا زندہ تھا پھر مراہے تو بیدوصیت غلام کے حق میں ہوگی مولی کے حق میں نہ ہوگی میں مصوط میں ہے۔

### مو (لهو (۵ باب⇔

مكاتب وغلام تاجر كى سلح كے بيان ميں

اگر مال کتابت بزاردرم ہوں اور مکا تب نے وقوئی کیا کہ میں نے بیدرم اوا کرد یے بین اور مالک نے اس ہے انکار کیا بھر

اس شرط ہے گی کہ پانچ سودم اوا کر ہے اور باتی زیادتی ہے ہیں کرد ہے قو جائز ہے بیچیط ہیں ہے۔ اگر سوئی نے اپنے مکا تب

ہاں شرط ہے گئی کہ میعاد ہے پہلے تھوڑا مال کتابت لین کی قدر مال کو کہا کہ بیر میعاد ہے پہلے اوا کرد ہے اور باتی اس کے ذمہ

ہے دور کر دیا تو جائز ہے اور اگر مال کتابت بزار درم ہوں اس ہیں کی قدر زیادتی پر اس شرط ہے سلے اوا کرد ہے اور باتی اس کے ذمہ

مال کی مہلت دی تو جائز ہے دوسی کی کہ بعض مال اوا

مال کی مہلت دی تو جائز ہے دوسی کے کہ بعض مال اوا

کرے اور بعض مال ہیں تا خیرو ہے گا تو جائز اور اگر مال کتابت کی میعاد آ جانے کے بعد اس شرط ہے سلح کی کہ بعض مال اوا

ہائز ہے اور اگر دیناروں پر میعادی اُد دوسی کی تو جائز نہیں ہے بیر چیط ہیں ہے اور اگر دونوں نے اس شرط ہے سلے کر کی کہ مال کتابت

ہائز ہے اور اگر دیناروں پر میعادی اُد دیناروں پر کتابت مقر رکر ہی تو جائز ہے ای طرح آگران کی جگہ نوصیف اُد دھار مقر رکیا تو جائز ہے ہی جائز ہے ہیں ہائر دور میں ہوں ان درموں نے اس شرط ہے سلے کر کی کہ مال کتابت مقر رکن ہوں ان درموں سے دیناروں پر کتابت مقر رکن ہو جائز ہے ای طرح آگران کی جگہ نوصیف اُدھار متاب کی بیات مقر رکن ہوں اور میا جائر کی اور ایک سال کی میعاد مقر رکن تو جائز ہے ایسی طرح آگران کی جگہ نوصیف اُدھار میں تو جائز ہے دیناروں پر کیا ہوں تو جائز ہے دیناروں پر کیا ہوں تو جائز ہے اور اگر کو اور ایک ہور کو اور آئر کو اور ان کیا ہور کیا گیا اس نے انکار کیا پھر انس ہور کیا ہور انس واسی تھی کی کہ بھن اور اگر کو اور انس کو ایسی کی کہ بھن اوا کر سے اور کیا تب نے اور مکا تب نی طرف کی وصیت کا دیوکی کیا جائے اور وہ انکار کر کے سلے کر لئے تو ان کہ ہور و دی تو جائز ہے اور مکا تب کی ایسی کی کہ ہور اور کے اور کیا کہ کیا ہو گیا گیا ہور کیا تب کی طرف کی وصیت کا دیوکی کیا جائے اور وہ انکار کر کے سلے کہ دور کیا تب کیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا تب کی طرف کی وہور و دیتو جائز ہور کیا گیا ہور کیا تب کیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور

اگرمکا تب نے عاج ہوکرر قبق ہوجانے کے بعد صلح کی پس اگرمکا تب کے پاس اس کا صل کیا ہوا کچھ مال نہ ہوتو بیسلام مولی ہے تق میں روانہ ہوگی اور مکا تب کے حق میں روانہ ہوگی بہاں تک کہ بعد آزادہ ونے کے اس سے مواخذہ کیا جائے گالیکن اگر عاج ہونے ہے بہلے اس پر گواہ قائم ہوں تو اس کی صلح جائز ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس اس کا کمایا ہوا کچھ مال ہوتو امام کے نزد کی صلح جائز ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس اس کا کمایا ہوا کچھ مال ہوتو امام کے نزد کی سلام جائز ہوگی۔ اور اگر مکا تب کے مولی نے مکا تب پر قرض کا دعویٰ کیا اور مکا تب نے اس سے اس شرط سے ملح کی کہ پچھ لے لے اور پچھ چھوڑ دے تو اگر مکا تب نے اس اس کے گواہ ہوں تو جائز ہوگی جائز ہوگی جھوڑ دے پس اگر مکا تب کے پاس اس کے گواہ ہوں تو جائز ہیں ہور وگی نے اور اگر منہ جوں تو صلح جائز ہے میچیط میں ہے۔ اور غلام تا جرکا تھم چھوڑ دیے یا تا خیر کرنے یا صلح میں مثل مکا تب کے ہے ہو ہور دیے یا تا خیر کرنے یا صلح میں مثل مکا تب کے ہے ہے محیط سرخی میں ہے۔ اگر غلام تا جرنے کی کہ تو جائز نہیں ہے محیط سرخی میں ہے۔ اگر غلام تا جرنے کی کھوڑ دیے پر سلح کی تو جائز نہیں ہے بی خطر سرخی میں ہور اور اگر نہوں تو جائز ہو جائز ہیں تا خیر کرنے کی خص نے قرضہ کی تو جائز نہیں ہے بی تر طیک اور ہوں اور اگر نہوں تو جائز ہے بی حاور کی کی اور خلام نے باقر اربی ہور کی کھوڑ دیے کہ کھوڑ دیے کہ کھوڑ دیے اور آئر نہوں تو جائز ہو جائز ہو جائز ہور اور ہور کی کھوڑ دیے کہ کھوڑ دیا تو اور آئر کی گونوں کے اور آئر کی خواص نے تو میں کے اور آئر کی گونوں کی کیا اور غلام نے باقر اربی کی خوص نے تو میں کو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہور اگر دی تو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائن ہور کی گونوں کی کا میں میں میں کہ کی کی کھوڑ دیا ہور اگر دیا گوئر دیا در تبائی غلام تا جرادا کر رہے جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہور کے اور اگر دیا تو بائر کیا تو کوئی کیا اور گوئی کیا اور گوئی کیا اور گوئی کیا اور اگر ہو جائز ہور کی باتوں کوئی کیا تو بر کوئی کیا دور تبائی غلام تا جرادا کر کی کوئی کیا تو بائر ہور کیا ہور کیا گوئی کیا گوئی کیا ہور کی کیا تو بائر ہور کیا گوئی کیا ہور کیا گوئی کیا گوئی کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گوئی کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا ہور کیا گوئی کی

ع تولدا قراض بعنی کسی معامله کا أوهار جواور بعینه به چیز نقد قرض شد سے ۱۲

ال قول وصيف وه غلام دباندي جوخروسال مواا

مترفو (۵ باب

## ذمیوں اور حربیوں کی سلم کے بیان میں

بخلاف قول اہام ابو یوسف کے میرمحیط سرحسی میں ہے۔ اگرای طرح دارالحرب میں کسی حربی مسلمان کا مال غصب کیا توصلح جا رُنہیں ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ اگر مسلمان تاجر نے دارالحرب میں کسی حربی کی کوئی چیز غصب کرلی اور پھر دونوں نے باہم صلح کرلی تو بالا جماع صلح نہیں جا رُنہ ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو پچھ قرضہ دیا پھرائ شرط سے سلح کی کہ پچھ چھوڑ دے اور پچھ قرضہ میں تاخیر دے وے پھر حربی مسلمان ہوگیا تو جا رُنہ بیسموط میں ہے۔ اگر دوحربی دارالحرب میں مسلمان ہوگئے تھرائیک نے دوسرے کی کوئی چیز خصب کرلی یا اس کو پچھ زخی کیا پھر اس سے کسی چیز پر صلح کرلی تو اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زد یک جا رُنہ ہوتا جا رُنہ ہوتا جا رُنہ ہوتا جا رُنہ ہوتا ہے۔ اور بھی اہم محمد رحمتہ اللہ علیہ کے زد یک جا رُنہ ہوتا جا رُنہ ہوتا جا رُنہ ہوتا جا رُنہ ہوتا ہوتا در بھی اہم محمد رحمتہ اللہ علیہ کا تول ہے بیرحادی میں ہے۔

اگرمعاملہ دو حربیوں بیس ہواور دونوں امان نے کر دارالاسلام بیس آئے تو قاضی کی دوسر ہے پر ڈگری شکر ہے گا ہے۔

اگر کی مسلمان نے دارالحرب بیس کی حربی کو پکھ قرضہ دیا پھر اس سے اس شرط سے سکے کی کہ پکھ چھوڑ دیا در جو رضہ تاخیر کی تھی اس کی میعاد آگی اور حربی امان لے کر دارالاسلام بیس آیا در مسلمان نے اپنے قرضہ کے داسطے اس کو گرفتار کرتا چا ہا اور جو چھوڑ دیا تھا وہ بی لیمنا چا ہا تو جس قد رہی ہو سے اس کے داسطے گرفتار نہیں کر سکتا ہے خود وہ چا ہو در اس پر ہے اس کے داسطے گرفتار نہیں کر سکتا ہے خود وہ چا ہو دے در است الد علیہ والم مجمد رحمتہ اللہ علیہ تو کہ بیس کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر جی مسلمان سے طالب ہوتو بھی بہی تھم ہے اور بی امام علیہ اور بی تا میں ہو گئے تو قاضی ان کے در میان فیصلہ یوں کر سے گا کہ چھوڑ دینا اور باقی میں تاخیر دینا بطر بی تا میں اگر دونوں سلمان ہو گئے یاذ می ہو گئے تو قاضی ان کے در میان فیصلہ یوں کر سے گا کہ چھوڑ دینا اور باقی میں تاخیر دینا بطر بی تصلی کے جائز رکھ اور باقی کی میعاد آنے پر اس کو ادا کرنے کے داسطے طالب کی درخواست پر مجبور کر ہے گا در اگر ہی تا خیر دینا بطر بی تصلی کی تو جائز رکھے اور اگر اس میں آیا اور اُدھار دیا یالیا یا غصب کیا یا اس کا پکھ غصب کی گیا پھر کم کر دینا در تاخر دینا بطر بی تاخیر دینا بطر بی اس کو جوائو میں مسلمان سے ہوا ہو یا کی مسلمان سے جوائی دارالاسلام میں آیا اور اُدھار دیا یالیا یا غصب کیا یا اس کی کھ غصب کیا گی خود افع ہوئی تھی دار اگر بیاں نے کر دونوں حمل ہوں تا جوائو میں گئی تو بیا تاخر دینا کر بیا دونوں حمل ہوں تا جوائو میں مسلمان سے ہوا ہو یا کی مسلمان سے جوائی کہ ان کی کہ خود افع ہوئی تھی دونوں جم اور کی کہ ان کے کہ کہ میں جائے بھر المان کے کر دونوں جمل کی تھی جوائی کہ ان کے کر دونوں حملہ اس کا کی مسلمان سے ہوا ہو یا کی مسلمان کے کر دونوں جمل کے کھر المان کے کر دونوں تا کہ دونوں جمل کی کے خوائی کے کہ کہ کہ دونوں جمل کی کے کہ کہ کی سے کہ کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کے کہ کی کہ کہ کے کہ کو کو کے کہ کہ کی کو کہ کہ کہ کی کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کہ کہ کی کو کہ کہ کہ کہ کی کور کے کہ کر دونوں جمل کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کور کی کہ کر کے کہ کر دونوں جمل کے کہ کہ کہ کور کر کے کہ کہ کر کور کے کہ کہ کہ کور کی کر کے کہ کہ کر کے کہ کر کور کے کہ کور کی کور کے کہ کر کر کے کہ کو

(نهارفو (١٥ باب

صلح کے بعد مدعی بیامہ عاعلیہ یا مصالح علیہ کے بغرض کے باطل کرنے کے گواہ قائم بریں گئے بیان میں

اگر دی نے بعد ملح کے گواہ قائم کئے تو مسموع نہ ہوں گے کین اگر بدل ملح میں عیب ظاہر ہوااور مدعاعلیہ نے انکار کیا اور مدعاعلیہ نے انکار کیا اور مدعاعلیہ کے گواہ قائم کئے تو مسموع ہوں گے یہ بدائع میں ہے۔ ہشام نے امام محد ہے روایت کی ہے کہ اگر مدعاعلیہ نے گواہ قائم کئے کہ مدی نے تبل صلح کے یابدل پر قبضہ کرنے سے پہلے یہ اتر ادکیا ہے کہ میر امدعاعلیہ پر پکھنیں ہے تو صلح باطل نہ ہوگی اورا گرقاضی کو علم ہوا کہ مدی نے بعد ملح باطل نہ ہوگی اورا گرقاضی کو علم ہوا کہ مدی نے تبل صلح باطل نہ ہوگی اورا گرقاف کی کو علم ہوا کہ مدی نے تبل صلح کے قاضی کے میں امدا قار ادکیا تھا کہ میر امدعا علیہ فلاس پر پکھنیں ہے تو صلح باطل ہوجائے گی بعد الفقاد مذکور کے اور اس مقام پر قبل صلح کے قاضی کے میں امنے اور اس مقام پر

قاضی کاعلم بحز لددی کے بعد صلح کے اقر ارکر نے کے ہے میں جا کی تخفی پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اس نے انکار کیا پھر

کی چیز پرصلے کر دی گئی پھر مدعا علیہ نے ایفایاء ایراء کے گواہ دیے تو بقول نہ ہوں گے اورا گراس پر ہزار درم کا دعوی کیا اس نے ادا

کر دینے یا ایراء کا دعویٰ کیا پھر کی چیز پرصلح کر دی گئی پھر مدعا علیہ نے ایفاء یا ایراء کے گواہ پیش کے تو قبول ہوں گے اور بدل واپس

دلایا جائے گا یہ و چیر کر دری بیس ہے۔ اگر کی شخف کے مقبوف دار پر دعویٰ کیا اور اس ہزار درم پر اس شرط صلح کی کہ قابض کو یہ

دار مدی پپر در کھے پھر قابض نے گواہ قائم کے کہ میددار میرا ہے یا فلاں کا تھا بیس نے اس سے خریدا ہے ایمیر سے باپ کا تھا اس نے

میر سے واسطے میرات چیوڑ اہے تو ہزار درم کی داپسی نہیں ہو سکتی ہے اورا گراس امر کے گواہ دیئے کہ بیس نے سلح سے پہلے طالب سے

اس کوخریدا ہے تو گواہ تیول ہوں گے اور سلم باطل ہو جائے گی اورا گرخ بید پر گواہ قائم نہ کئے بلکہ اس امر کے گواہ دیئے کہ ٹیل اس سلم کے بعد دوسری خرید و تو میرے دار پہلے سلم سے جو بہلی صلح تی بعد دوسری خرید واقع ہو وہ باطل ہے اور اگرا کی خرید کے بعد دوسری خرید واقع ہو وہ باطل ہے اور پہلی صلح میں جائے بعد دوسری خرید واقع ہو تو وہ باطل ہے اور پہلی صلح میں جائے کہ بعد دوسری خرید واقع ہو تو وہ باطل ہے اور اگرا کی خرید کے بعد دوسری خرید واقع ہو تو وہ باطل کی جائے گی میر جیا کہ اور تا ہو کی کہ میں ہو کے بعد دوسری خرید واقع ہو تو وہ باطل کی جائے گی میر جیا علی میر جی کے بعد دوسری خرید واقع ہو تو وہ بری صلح کے بعد دوسری خرید ہو تو تو دوسری سے جے اور اگرا کی خرید کے دار تو میری ہو جو تو دوسری سے جو بریا میں جو تو دوسری سے جو بری وہ باطل کی جائے گی میر مصالح عنہ کوخر بدلیا تو خرید جائز اور صلح کی جائز اور صلح کی میں ہو جو کی میں ہو جو کے دوسری ہو جو کے دوسری ہو جو کے دوسری ہو جو کے دوسری ہو جو کی دوسری ہو جو بوتو دوسری ہو جو بری اس کے دوسری ہو جو کے دوسری ہو جو بوتو دوسری ہوتو دوسری ک

ا یک مخص کے مغبوضہ کھر پر دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے پہلے سلح واقع ہونے کا دعویٰ کیا اور اس پر کواہ قائم نہ کئے اور قاضی نے مدی کے نام اس گھر کی ڈگری کردی اور مدعی نے وہ گھر کسی کے ہاتھ فروخت کردیا پھر مدعا علیہ نے جا ہا کہ مدعی ہے تتم لے کہ دانند میں نے تھے ہے اس دار کے دعویٰ ہے تبل اس دعویٰ کی صلح نہیں کی ہے تو اس کوا ختیار ہے ہیں اگر نتم کینے پر مدعی نے نتم ہے ا تکار کیا تو مدعا علیہ کواختیار ہے جاہے گی اجازت دے کرتمن لے لے بامری سے صان لے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر کسی مخض کے متبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ میرے باپ سے مجھے میراث ملاہے پھرکسی شے پرصلے کرلی پھر مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ بیددار میں نے اس مرى كے باب سے اس كى زند كى ميں اس سے خريدا ہے يا يوں كواه و يئے كه ميں نے اس كوفلال محص سے خريدا ہے اور فلا ال مخص نے اس مدی کے باپ سے خربیدا تھا تو گواہ مقبول نہ ہوں گے بیٹھیط میں ہے۔اگر زید پر ہزار درم وایک دار کا دعویٰ کیا زید نے اس سے سو درم براس کے دعویٰ سے سلح کرلی پھر مدعی نے اقر ارکیا کہ ان دونوں چیزوں جس سے ایک مرعاعلیہ کی تقصلح باقی سے جائز رہے گ اور مدعاعلیداس سے پچھوالیں نہیں لےسکتا ہے۔ای طرح اگر مدعی نے بعد مسلح کے ہزار درم اور دار دونوں پر گواہ قائم کئے تو ہزار باطل میں اور دار میں اپنے حق پر رہے گا بخلاف اس کے اگر ایک غلام و با ندی کا دعویٰ کیا پھر کسی قدر مال پر صلح کرنی اور دونوں کی ملیت کے ۔ گواہ دیئے تو سیح ہےاور دونوں اس کوملیں گےاد راگر ہزار درم اور ایک دار کا دعویٰ کیااور ہزار درم پر صلح کر لی پھر نصف ہزارا و رنصف دار پر گواہ قائم کئے تو دونوں میں کوئی چیز اس کونہ سے گی اور اگر ہزار درم ونصف دار کے گواہ دیئے توصلے کے ہزاران ہزار ہے ادا ہو گئے اورنصف دار لے لے گا کیونکہ میں معض حق کالیمااور باقی کا ساقط کرنا ہے اور ساقط عود کرنے کا اختال نہیں رکھتا ہے۔اور اگر مدعا علیہ کے قبضہ سے وہ داراستحقاق میں لےلیا گیا تو ہزار در صلح میں سے پچھوا لیل نہیں لےسکتا ہے بیمجیط سزحسی میں ہے۔اگرا یک شخص نے ووسرے کے مقبوضہ دار کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کوسلح میں ایک غلام دیا اس نے قبضہ کرلیا پھر غلام نے گواہ دیئے کہ میں آزاد ہوں اور قاضی نے اس کی آ زادی کا تھم دیا توصلح باطل ہوگئی اس طرح اگر اس امرے گواہ دیئے کہ بیں مدیریا مکاتب ہوں تو بھی ہیں <sup>ا</sup> تحكم ہے۔ائ طرح اگر باندى ہواوراس نے كواہ قائم كئے كہ ميں ام دلد ہوں يا مكاتبہ يامد برہ ہوں اور كواہى دونوں كى قاضى نے قبول ا اینا وصولیا بی ایرا و درواری سے بری کرنا ۱۲ سے لینی جس طرح اس غلام پرجس نے اپنی آزادی بذریعه گوابول کے تابت کروی سلح باطل ہوگ

ای طرح اگر مدیر یامکاتب نے اینامد بریامکاتب ہونا ٹابت کردیا توصلح باطل ہوگی ۱۲

کر لی تو صلح باطل ہوگئی میرمحیط میں ہے۔امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درم ہیں بھرطا لب نے مواہ قائم کئے کہ میں نے اس سے سودرم اور اس کیڑے پر صلح کی ہے اور مطلوب نے کواہ دیئے کہ اس نے مجھے ان درموں ہے بری کر دیا ہے تو صلح کے گواہ مقبول ہوں کے اور اگر طالب نے اس امر کے گواہ دیئے کہ اس نے جھے سے فقط سو درم پر سلح کی ہے تو مطلوب کی یریت کے گواہ اوّ کی جیں لیعنی وہی قبول ہول گے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ ہزار درم کے قرض دار نے گواہ چیش کئے کہ طالب نے مجھ سے چارسودرم پراس شرط سے ملح کی کہ میں اس کوا داکر دول اور باتی سے جھے بری کردے اور ایسابی ہوا ہے اور طالب نے کہا کہ میں نے تھے پانچ سودرم سے بری کیااور پانچ سو پر سلح کی ہےاور دونوں کے گواہوں نے ایک ہی وقت بیان کیایا دووفت علیحد وعلیحد وبیان کیے یا باطل وفت بیان نه کیاتو سب صورتوں میں مطلوب کے گواہ مقبول ہوں گے بید دجیز کر دری میں ہےاور اگر دعویٰ مثلی چیزوں میں واقع ہو جیسے کر گیہوں و کرجو پھراس کے نصف مرسلے کی مجرمدی نے گواہ دیئے کہ بیسب کرمیرا ہے تو دعویٰ سیحے نہیں اورا کر گواہ مسموع نہ ہوں کے میر پیط میں ہے۔اگر کسی شخص کی طرف ایک دارو ہزار درم کا دعویٰ کیا پھراس ہے یا پچے سودرم ادر آ دھے کھریں سلح کرنی پھر گواہ قائم کے کہ پانچ سودرم اور پورا دارمیرا ہے تو ہزار درم میں سے چھاس کے نام ڈگری نہ ہوگی اور باقی دار کی ڈگری ہوجائے گی۔اوراگر پورے داراور تھائی یا نج سودرم کے گواو دیئے تو اس کے نام کھے ڈگری نہ ہوگی بیمیط سرحسی میں ہے۔ اگر مستبلک مال کی قیمت ہے کم پر در موں یا دیناروں سے صلح ہوئی مجر ملف کر دینے والے نے گواہ قائم کئے کہ جس قدر پر صلح ہوئی ہے اس ہے مستبلک مال کی قیمت بہت کم تھی اس میں کھلا ہوا خسارہ ہے تو امام کے نز دیک گواہ غیر مقبول اور صاحبین ؓ کے نز دیک مقبول ہیں بیتا تار خانیہ میں ہے۔اگر کسی مخص نے دوسرے کے دار میں دعویٰ کیا اپس قابض نے دو گواہ اس امرے دیئے کہ اس نے جھے سے کی چیز پر صلح کی اور راضی ہوا اور میں نے اس کودے دیئے تو جائز ہے اگر چہ کواہوں نے مصالح کی مقدار بیان نہ کی ہو۔ای طرح اگر ایک نے دراہم بیان کئے اور دوسرے نے چھے بیان شرکیا تو بھی جائز ہے یا دونوں نے یوں گواہی دی کہدی نے سب مصالح بھریایا ہے تو بھی جائز ہے۔اوراگر الی صورت ہو کہ قابض دار نے انکار کیا اور مدمی نے صلح کا دعویٰ کیا اور دو گواہ لایا کہ ایک نے بدل میں دراہم معینہ بیان سے اور دوسرے نے کوئی شے غیر ایمسمی بیان کی با دونوں نے بدل کا تسمیہ چھوڑ دیا تو گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر ایک گواہ نے کسی قدر در اہم معلومہ پر سلح واقع ہونے کی بالمعائنہ گواہی دی اور دوسرے نے اس طورے سلح واقع ہونے کے اقر ارکی گواہی دی تو جائز ہے بیمبسوط عمل ہے۔اگر ایک شخص نے دوسرے کے دار میں دعویٰ دائر کیا پھر دونوں گواہوں نے مقد ارمسیٰ میں اختلاف کیا ایک نے گواہی دی کداس نے سودرم پرسلے کی ہےاور دوسرے نے ڈیڑھ سودرم پرسلح کی گوائی دی پس اگریدی داروہی سلح کابدی ہوتو ہے گواہی قبول ہوگی بشرطبيك مدعى دونوں ميں ہے زيادہ مال كا دعويٰ كرتا ہوا درا كر مدعى صلح وہ ہو جو مدعى عليہ ہے تو بيہ كواہى نامقبول ہوكى خواہ دونوں كواہوں نے مدی کے قبضہ کر لینے کی گواہی دی ہویا نہ دی ہو کذافی الحیط۔

# (نیسو (و) باری کے جومسائل سلے متعلق باقر ار ہیں ان کے بیان ہیں ،

اگرایک شخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا پھراس سے اس شرط ہے سکے کی کہ جن ہزار درم کا مدعا علیہ پر دعویٰ کیا ہے ان کے عوض ایک غلام فروخت کردے تو بیرجائز ہے اور مدعا علیہ مقرقر ضہ ہو جائے گاختی کہ اگر مدعی ہے وہ غلام استحقاق میں لے لیا حمیایا اس نے پچھ عیب یا کراس کووالی کیا تو مرعاعلیہ سے ہزار درم لے لے گا اور اگر مرعاعلیہ نے کہا کہ میں نے تھے سے ان ہزار درم سے جن کا تو نے مجھ پر دعویٰ کیا ہے اس غلام پر سلح کی ۔ تو اس تول سے مدعا علیہ قرض کا مقر نہ ہو جائے گاحتی کہ اگر غلام استحقاق میں لیا گیایا بسبب عیب کے واپس کیاتو ہزار در مہیں لے سکتا ہے گر اپنا ہزار درم کا دعویٰ کر سکتا ہے بیری طرحی ہیں ہے اور اگر دو صحصوں نے اس طور ہے سکے کی کہا یک دوسرے کو ایک دار دے اور دوسرا اس کو ایک غلام دیتو باا قر ارنبیں ہے ای طرح اگر اس شرط سے سلح کی کرز پدعمروکو پیغلام و ے دے بشرطیکہ عمرواس کواہے قرضہ سے جوزید پر ہے بری کر دے تو بیزید کی طرف ہے وہ غلام عمرو کا ہونے کا اقر ارئیں ہےاوراگر دونوں نے زید جوعمرو ہے یوں کہا کہ زیداس دار ہے بری ہولیعنی ہاز دعویٰ دےاورعمر واس غلام ے بری رہے تو میں ہے اقرار نہیں ہے اور اگر دونوں نے اس طور ہے سکے کی کہ زید مثلاً اس میں سے نکل جائے اور عمر و کے سپر دکر دے تو میں سی ہے جا قرار نیں ہاور ندا نکار ہاور جو چیز دونوں کی سکے کی سی کے استحقاق میں لی گئی تو دونوں باقی کے واسطے اپنی جت برر بن مے جیسے کہل سلم کے تنے بیمبسوط میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا ☆

ا گرکسی دار میں حق کا دعویٰ کیا اور کسی غلام معین پر میعادی یا وصف بیان کر کے ذمہ رکھ کرسکے کی تو جا ترنبیں ہے۔ پھرا گر اس کے حق مے ملح کی بعنی ملے میں کہا کہ تیرے حق سے ملح کی تو اس کے حق کا اقر ارکیا اور چونکہ وہی (۱) مجمل ہے اس واسطے حق کے بیان میں اس کا قول لیا جائے گا اور اگر دعویٰ حق ہے کی تو اقر ارتبیں ہے بیدوجیز کر دری میں ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کے مقبوضہ مال معین پر دعویٰ کیااس نے انکار کیا پھراس ہے کسی قدر مال پراس واسطے کمی کہ مدعی کے واسطے اس مال معین کا اقرار و ہے تو جائز ہے اور منکر کے حق میں مثل ہے ہوگا اور مدمی کے حق میں ایسا ہے کہ گویا تمن میں زیادتی کردی بداختیار شرح میں ہے۔ ایک مرد نے ا کی عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا پھراس عورت سے سکے کی کہ سودرم سکے میں دیتا ہوں تا کہ تو اقر ارکر دے اس نے اقر ارکر دیا تو جائز ہے اور مال لازم آئے گا ہی اگر بیاقر ارگوا ہوں کے سامنے ہوتو عورت کواس مر دے ساتھ ر بہنا جائز ہے اور اگر گواہوں کے سامنے نہ بوتو عند اللہ اس عورت کوجلا ل نہیں ہے کہ اس مرد کے ساتھ رہے جب کہ وہ عورت جانتی ہے کہ ہم دونوں میں نکاح نہیں واقع ہواہے بیرمحیط میں ہے۔اگر کسی مخفس پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اور مدعی نے اس ہے کہا کہ تو میرے واسطے ہزار درم کا قراراس شرط پر کردے کہ میں سودرم گھٹا دوں گااس نے اقر ارکیا تو گھٹا دینا جائز ہے بیٹلہیر بیمی ہےاورا گرکسی شخص یر خون یا زخم کا دعویٰ کیا پس اگرعمدا خون کرنے یا زخمی کرنے کا دعویٰ کیا پھر مدعی نے سودرم پراس شرط سے سکے کی کہ مدعا علیہ اقر ارکر و ہے توصلح اورا قرار دونوں باطل ہیں اس اقرار ہے وہ گرفتار نہ ہوگا اورا گرخطاء ہے خون یا زخم کا دعویٰ کیا ہوتو بھی بھی تھم ہے بیفتا ویٰ قاضی خان میں ہے۔اور اگر کسی محض کی طرف اپنے قذف کی وجہ سے حدفذف کا لیے دعویٰ کیااورسو درم پر مدعا علیہ سے اس شرط ع لین اس نے جھے پر تبہت ونا کی لگائی اور اس کوٹا بت ندکر سکا اس کوصد قذف ماری جائے ا (۱) عن کا اجمال کرنے والاا

ے سلح کی کہوہ اقر ارکر دینو صلح واقر ارباطل ہے۔اوراگر مدعاعلیہ نے سودرم پراس شرط ہے سلح کی کہ مدی اس کو ہری کر دینو بھی جائز نہیں ہےاورا گریملی صورت میں اپنے اقرار پرحد مارا بھی گیا تو اس کی گواہی جائز ہے۔اورا گرکسی پرشراب خواری یاز نا کاری کا دعویٰ کیااورسودرم پراس شرط ہے کے کہ وہ اقر ارکرد ہے تو بھی باطل ہے اور اگر کسی کی طرف کسی متاع کے سرقہ کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے سودرم پراس شرط سے سکے کی کہ مدی اس کوسرقہ ہے بری کروے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے پرمتاع کی چوری کا دعویٰ کیا بھراس سودرم پراس شرط ہے سلح کی کہ مدعی چورکوسودرم دے گابشرطیکہ چور چوری کا اقر ارکر دے اس نے ایہا ہی کیا لہی اگر سرقہ عروض میں ہے ہواور وہ بعینہ قائم ہوتو صلح جائز اور سرقہ بعوض ان درموں کے جوسارق کو دیئے ہیں مدعی کی ملک ہو جائے گا اور اگر تلف کر دیا ہوتو صلح جائز نہیں ہے اور اگر چوری میں دراہم ہوں تو کتابت میں مذکور ہے کہ سلح جائز نہیں ہے خواہ وہ بعینہ قائم ہوں یا تلف کر دیئے ہوں اور مشائخ نے قر مایا کہ تاویل اس حکم کی بیہ ہے کہ بیٹکم اس صورت میں ہے ہ دراہم مسروقہ کی مقدار معلوم نه ہواورا گرمعلوم ہو کہ وہ سودرم تضافو سکے جائز ہے جب کہ سودرم بدل سکے پرمجلس میں قبضہ کرلیا ہواورا گرچوری میں سونا ہواور سکے ورموں پرواقع ہوئی تو جائز ہے خواہ سرقہ بعینہ قائم ہو یا تلف کردیا ہولیکن تلف کردینے کی صورت میں جواز کی بیتا ویل ہے کہ اس وقت جائزے کہ جب مسروقہ سونے کاوزن معلوم ہوور نہیں جائزے بیم ہیربیش ہے۔اگر دو مخصوں نے ایک دار میں جھڑا کیا حالا نکہوہ ایک کے تبضیش ہے پھر دونوں نے اس شرط ہے سکے کی کہ ہرواحد دوسرے کے واسطے نصف دار کا اقر ارکر دے اور ہرایک نے تنکیم کیا تو جائز ہے۔ای طرح اگر یوں صلح کی کہا یک مخص دوسرے کے واسطے کی بیت معلوم کا اقر ارکر ہے اور دوسرااس کے لیے باقی دار کا اقرار کرے تو بھی جائز ہے۔ پھراگروہ بیت معلوم جس پر سلح واقع ہوئی تھی استحقاق میں لیا گیا تو مدعی کواینے دعویٰ کی طرف رجوع كرنے كا اختيار ہے كہ باقى دار ميں دعوىٰ كرے۔اس طرح اگر كسى غلام برسلح كى بشرطبيكه مدى دوسرے قابض كے واسطے تمام دار كا اقرار کرے توسلح جائز ہے اور اگر غلام استحقاق میں لیا گیا تو مدی اینے دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا چنانچے اگر بدوں اقرار کے اس طور پر صلح واقع ہوتو بھی ایسابی ہے کذانی الحیط۔

بيمو (١٥ باب

اُن امور کے بیان میں جو بعدل کے بدل اسلے میں تصرف کرنے میں بیدا ہوتے ہیں

اگرایک دارک دو کی ہے کی غلام کی ایک سال خدمت پریاکی گھری سکونت پر با ہرائی چیز پرجس کا اجارہ وینا جائز ہے صلح کی تو جائز ہے اور اس کا حکم مثلا اجارہ کے ہوگا حتی کہ کی ایک کے مرنے ہے باطل ہوجائے گی اور مدی اور اس کے وارث اس دار کو لے لیس کے اگر صلح باقر ار ہوگی اور اگر انکار ہے ہوگی تو دعوی وخصومت کی طرف رجوع کریں گے اور اگر پی منفحت سلح حاصل کرنے کے بعد دونوں جس سے کوئی مرا تو بعقد باتی کے دارجس سے لے گا جب کہ بااقر ار ہواور اگر باا نکار ہوتو خصومت کی طرف رجوع کر سے بعد دونوں جس سے حفلام یا چو پا یہ جس پر سلح واقع ہوئی اگر بدوں کی نفع اٹھانے کے مرگیا تو صلح باطل ہو جائے گی اور مرجوع کر سے گا اور اگر نصف نفع اٹھانے کے بعد مرگیا تو نصف جس سلح جائز اور نصف جس باطل ہوگی اور مدی مدمی نفط دعوی کی طرف رجوع کر سے گا اور اگر صف نفع اٹھانے کے بعد مرگیا تو نصف جس سلح جائز اور نصف جس باطل ہوگی اور مدی اسٹر حسی اور اگر ما لک نے اس کو کرا ہے پر لیا تو امام محد کے زدیک جائز جیس ہے بیکا تی جس ہے ۔ اگر کی دارجس دعوی کر کے ایک سال علام کی خدمت کر نے پر سلح کر لی پھر ما لک نے اس غلام کو آز ادکیا تو آزاد ہو جائے گا اور غلام کو خیار ہوگا کہ جائے مصالح کی خدمت کر نے پر صلح کر لی پھر ما لک نے اس غلام کو آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا اور غلام کو خیار ہوگا کہ جائے مصالح کی خدمت کی خدمت کر نے پر صلح کر لی پھر ما لک نے اس غلام کو آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا اور غلام کو خیار ہوگا کہ جائے مصالح کی خدمت

ل جو پھر کہ بچے رہا ہواا ہے مصالح عندوہ چیز کہ جس ہے سکے واقع ہوئی اا

پھراس سے ہزار درم اور ایک سال تک غلام کی خدمت ہوسکے کی پھراس نے ہزار درموں اور غلام ہو قیفتہ کرلیا پھر خدمت کرنے سے پہلے وہ غلام مرگیا تو اہام محد نے فرمایا کہ اپنے دکوئی کی طرف کرلے پس اگراپے حق کے گواہ قائم سیے تو اس کا ہزار درم اور قیمت خدمت ہوتا ہے ہوگا ہیں جو ہزار درم اس کے پر درجی پڑتے ہیں پڑے وہ مدگی کو ملے گا اور جوخدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ مدگی کو ملے گا اور اگر اور گواہ قائم نہ ہوئے تو ہزار درم اس کے پر درجی گے اور حق خدمت باطل ہوگیا اور صلح سے جو بری یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر سلے اگر ار سے واقع ہواور کی مصالح عند استحقاق میں لے لیا گیا تو ہد عا علیہ بقد رحصہ استحقاق کے بدل سلح میں سے واپس لے گا اور اگر کل مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو بعد دراس کے احتمال سے متحق سے خصومت کرنے بدعایہ البیان میں ہے اور اگر سلے انکاریا سکوت سے واقع ہوئی اور مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو بعد دراس کے متحق سے چاہے خصومت کرنے بدعایہ البیان میں ہے اور اگر سلے انکاریا سکوت سے واقع ہوئی اور مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو بعد دراس کے متحق سے جاہوں کے حصومت کرنے بدئی ہوئی وہوں کی مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو بعد کے واپس کرے اور ای تدریش متحق سے حصومت کرنے بدئی میں ہوئی مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو بعد کے واپس کرے اور ای تدریش متحق سے حصومت کرنے بدئی ہیں ہوئی اور مدعا علیہ نے اس سے صلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے اس سے صلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے اس سے صلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے استحقاق میں کیا اور مدعا علیہ نے اس سے صلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے استحقاق میں کا مدعی نے استحقاق میں کیا وہوں کیا کہا اور مدعا علیہ نے اس سے صلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے در استحقاق میں کا مدعی نے استحقاق میں کیا مدعی نے استحقاق میں کا مدعی نے استحقاق میں کیا در کیا کہا اور مدعا علیہ نے اس سے صلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے در استحقاق میں کیا مدعی نے استحقاق میں کیا مدعی نے استحقاق میں کیا مور کی کیا کہ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے صلح کی پھر و ہی نصوم کی کے در اس کیا مدعی نے در استحقاق میں کیا میں کیا در اگر کیا کہا کہ کیا در کیا کیا کہا کہ کیا در اگر کیا کیا کہا کیا کہا کو کیا کہا کیا کیا کہا کیا کہ کیا کیا کہا کیا کہا کیا کیا کیا کہا کہ کیا کہا کی کیا کہا کیا کیا کہ کیا کیا کہا کیا کہ کیا کیا کہا کیا کہا کی کی

دعوى كياتها استحقاق ميس ليا كيا

ایک مخض نے نصف دار پر جوالیک مخض کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور قابض نے کسی قدر دراہم معلومہ پراس سے سکے کر کے دراہم مدعی کو وے دیئے پھرنصف دار میں استحقاق ثابت ہوا لیں اگر مدعی نے نصف دار شائع پر دعویٰ کیا تھا لیں اگر یوں کہا تھا کہ نصف دارمیرا ہےاورنصف مرعاعلیہ کا ہے تو استحقاق کی صورت میں مرعاعلیہ مدی سے نصف بدل واپس لے گا اور اگر یوں کہا تھا کہ نصف میرا ہے اور باتی نصف میں نہیں جانتا ہوں کہ س کا ہے یا اس نے کہا کہ نصف میرا ہے اور خاموش رہا پھر نصف وارغیر منقسم استحقاق میں لیا گیا تو مدعا علیه مدی ہے بچھ بدل واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مدی نے کہا کہ نصف میرا ہے اور نصف فلال مخفی کا سوائے مدعا علیہ کے بیان کیا پھر مدعا علیہ نے اس سے سلح کی پھرنصف دار میں استحقاق ثابت ہوا تو مدعا علیہ مدعی سے پچھ بدل واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مدعی نے نصف معین کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے سلح کی پھر وہی نصف جس کا مدعی نے دعویٰ کیا تھا استحقاق میں لیا گیا تو مدی ہے بدل واپس لے گا اور اگر دوسرا نصف استحقاق میں لیا گیا تو کچھ بیں لے سکتا ہے اور اگر نصف غیر منقسم پر استحقاق ثابت ہواتو نصف بدل مری ہے واپس لے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر زید کے دار میں حق بلا بیان کا دعویٰ کیا اس نے سسی قدر درموں براس سے مسلح کرلی اور دے دیئے پھر کسی قدر دار میں استحقاق ٹابت ہوا تو پچھ بدل داپس نہ دے گا کیونکہ شاید اِس کا حق استحقاق کے سوائے باتی میں ہواور اگر کل دار استحقاق میں لیا گیا تواپے دراہم پر سلح واپس لے سکتا ہے بیکا نی میں ہے۔ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں نصف کا دعویٰ کیا اور باقی نصف کے حق میں کچھ نہ کہا اور قابض نے دعویٰ مدعی کا اقر ار کیا اور سو درم پر اس ہے کے کرلی۔ پھر دوسر ہے تخص نے نصف دار کا دعویٰ کیا اور باقی نصف کی بابت کچھنہ کہااور مدعا علیہ نے اس کا بھی اقر ار کیا اور اس کے ساتھ کسی قدر دراہم معلومہ برصلح کرلی اور دے دیئے پھر نصف دار استحقاق میں لے لیا گیا تو مدعا علیہ دونوں ہے کچھ واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر تین چوتھائی وارا ستحقاق میں لیا گیا تو دونوں سے نصف ہرا یک کا واپس لے گا۔اسی طرح اگر مدعا علیہ نے دوسرے مدعی کے واسطے اقر ارنہ کیا ہولیکن اس نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس کے نام ڈگری کر دی اور ہنوز اس نے قبضہ ندکیا تھا کہ مدعا علیہ نے کسی قدر دراہم معلومہ پر اس ہے سکے کی پھر بیصورت واقع ہوئی کہ نصف دار کی قاضی نے مستحق کے نام ڈگری کردی تو مدعا علیہ مدعی اوّل یا ثانی ہے کچھ بدل صلح واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مدعی نے موافق تھم قاضی کے نصف پر قبضہ کرلیا پھر قابض دار نے اس مدی و گری دار سے اس کا مقبوضہ خرید لیا پھر نصف دار میں استحقاق ٹابت ہوا تو مد عا علیہ پہلے مدی اور دسر سے مدی سے نصف اس کا جوان کو دیا ہے والیس لے گا یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص نے دوسر سے کے مقبوضہ دار میں دعویٰ کیا اس نے ایک غلام پرضلے کر لی پھر وہ غلام استحقاق میں لے لیا گیا تو مدی اپنے دعویٰ کی طرف رجوع کر رے گا اور بیاس وقت ہوگا کہ ستحق اس سلح کی اجازت ند دے اور اگر اس نے اجازت دے دی تو سلح جائز رہے گی اور وہ غلام مدی کو دیا جائے گا اور ستحق اس کی قیمت مدعا علیہ سے لیا تو اور اگر اجازت ند دی اور غلام سے لیا تو سلح باطل ہو جائے گی اور مدی اپنے دعویٰ کی طرف رجوع کر ہے گا لیس اگر سلے اقرار سے واقع ہوئی ہوتو مدعا علیہ سے واقع ہوئی ہوتو مدعا علیہ سے واقع ہوئی ہوتو مدعا علیہ سے وہ وہ بڑے کی طرف رجوع کر ہے گا اور اگر نصف پر راضی ہوکر نصف دعویٰ کی طرف رجوع کر سے گا اور اگر نصف پر راضی ہوکر نصف دعویٰ کی طرف رجوع کر سے گا اور اگر الطحاوی۔ طرف رجوع کر سے پاپوراغلام واپس کر سے تمام دعویٰ کی طرف رجوع کر سے گذا فی شرح الطحاوی۔

وينبغي إن يكون الرجوع على ما فصل في القصل الأوّل-

ا گر بدل صلح میں مجلس صلح میں یا بعد افتر ال کے استحقاق ثابت ہوا یا مدی نے اس کوستوق یا رصاص یا زیوف یا بنہر و یا یا پس اگر بدل صلح جنس دعویٰ ہے ہومثلاً ہزار درم کا دعویٰ کر کے سودرم پر صلح کی ہونو مدعی بدل صلح کامثل لے لے گا اور بیسو درم کھر ہے ہوتے ہیں اوراصل دعویٰ کی طرف رجوع نہ کرے گا اور اگر بدل صلح جنس دعویٰ کے خلاف ہومثلاً جوسو وینار کا دعویٰ کیا اورسو درم پر صلح واقع ہوئی تو بیسلے معاوضہ ہے پس اگر استحقاق مجلس سلح میں ثابت ہوتو مثل بدل سلح کے واپس لے گا اور اگر بعد افتر اق کے استحقاق ثابت ہوا تو مثل نہیں لے سکتا ہے بلکہ اصل دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا بیدذ خیرہ میں ہے۔اورا گرزید پر ایک کر گیہوں ہوں اور اس سے ا یک کر جو پرصلح کی اور دے دیا اور دونوں جدا ہو گئے پھر کر جو میں استحقاق ثابت ہوااور لے لیا گیا توصلح باطل ہوگئی اور بعد باطل ہونے کے مرعی اصل حق لیعنی ایک کر گیہوں لے لے گا اور اگر ہنوز دونوں مجلس صلح میں موجود ہوں کہ ایک کر جو میں استحقاق پیدا ہوا تو اس کے مثل ایک کرجو لے لے گا اوراصل ہاتی رہے گی میرمحیط میں ہے اورا گر درموں سے لیے فلوس پرصلح کر کے قبضہ کرلیا پھراستحقاق میں لے سے تو درم واپس لے گا کذا فی الحاوی۔ا بیک شخص نے دوسرے پر ہزار درم اورا بیک دار کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے سودینار پراس سے سلح کر لی پھروہ دار مدعا علیہ کے قبضہ ہے استحقاق میں لیا گیا تو مدعی ہے پھٹبیں لے سکتا ہے اور اگر کسی نے دوسرے کے مقبوضہ دار میں حق کا دعویٰ کیا اور اس نے سودرم وایک غلام پر صلح کرلی تو جائز ہے پس اگر غلام استحقاق میں لیا گیا تو غلام کی قیمت دیکھنی جا ہے اگر دو سو درم ہوں تو تہائی سلح باتی رہی اور دو تہائی ٹوٹ گئی ہیں دو تہائی دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اگر اس کی قیمت سو درم ہوں تو آ دھی صلح توٹ تئی پس آ و ھے دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اگر اس مسئد میں مدعی نے مدعا علیہ کوایک کپڑ ابھی دیا ہوتو غلام کے استحقاق میں لئے جانے کی حالت میں جب کہ غلام کی قیمت سودرم ہوتو مدعا علیہ ہے آ دھا کپڑ اوا پس لے گا اور آ دھے دعوے کی طرف رجوع کرے گا اور اگر مدعا علیہ کے قبضہ سے کپڑ ااستحقاقمیں لیا گیا تو مدعا علیہ مدعی ہے نصف غلام اور پچاس ورم پھراگر مدعی و مدعا علیہ میں اختلاف ہوا کہ مری نے کس قدر دار میں اپنے حق کا وعویٰ کیا ہے پس مری نے کہا کہ میں نے نصف دار کے حق کا دعویٰ کیا ہے اور دار کی قیمت مثلاً دوسو درم ہیں پس اس میں سے میراحق سو درم ہے اور کپڑے کے سو درم ہیں پس میراحق دار و کپڑے میں غلام وسو درم پر منقسم ہوا اور برابر تقلیم ہوا پس جب کپڑ ااستحقاق میں لیا گیا تو تھھ کو جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے یعنی غلام وسودرم سے نصف والیس لینے کا ل مترجم كبتا باورلائق بيب كدرجوع اس تفصيل بر بوجو كفصل اوّل من خركور بونى ١٢ تا بنه كاسكة بس كوجار عرف من بيها بولت بين ١١ حق بہنیتا ہے اور عدعا علیہ نے کہا کہنیں بلکہ دار میں سے تیراحق وسواں حصہ ہے اور اس کی قیمت ہیں درم ہیں اور کپڑے کی قیمت مو درم ہیں اور اس کو نظام وسود رم کے باغ چھے جھے بڑے ہیں ہتا بلہ کپڑے کے غلام وسود رم کے باغ چھے جھے بڑے ہیں ہوں ہیں اگر ایساا خشاف واقع ہواتو ہیں جب کپڑ استحقاق میں لیا گیاتو میں تھے ہے باغ چھے جھے غلام وسود رم کے واپس لے ما پر بحیط میں ہے اور اگر اصل عقد نکاح میں ہم مقر رکیا پھر وہ فلام سے میں کیا لیکن مہر ہے تورت کے ساتھ اس شرط ہے سے خوالے اس کے مہر میں قرار دے یا بعد نکاح کے بیر مقرر کیا پھر وہ فلام استحقاق میں لیا گیاتو عورت کے ساتھ اس شرط ہوں تھیں گر اردر م جر مقر رکیا پھر ہزار درم ہے اس کے مرحمی قرار دے یا بعد نکاح کے بیرم مقرر کیا پھر وہ فلام استحقاق میں لیا گیاتو عورت آئیں ہے ہزار درم لے لئے گی ہوں ہور مقرر کیا پھر ہزار درم سے ایک فلام پر سنگ کر لی پھر وہ فلام استحقاق میں لیا گیاتو عورت اس ہزار درم لے لئے گی ہے مسوط میں ہے۔ اگر دار کا دعوی ہوا اور دوسرے دار پر صلح واقع ہوئی علام استحقاق میں لیا گیاتو وہ اور عمل میں کہ دو تو سے دار پر صلح واقع ہوئی ہوا وہ ہوا معد درم سے اپنی فو دارش باغدی کے اور عمل وہ اور ہر ایک نے دولوں میں عمارت بنائی فو دارش باغدی کے اور عمارت میں اور ہر ایک میں مقرر کیا ہو ہوں کے کی کے عام ملک یا قبض کی اس محم میں دوسرے دو موسے کیا ہوا کی اور ہر ایک میں مقرر کیا ہوں ہو ہوں کی کے عام ملک یا قبض کیا وہ کیا تو ہو گیا وہ میں اور ہوا کیا در ہوا کہ دول کو اور اگر ایک نے بعوش غلام کے ہر دکھ کیا ہوں ہوں گیا ہم میں اور ہر ایک اپنے دولوں کی کو اختیار کی کو اختیار کیا ہوں ہو کی کو اختیار کیا ہوں ہو کیا کہ اس کی عام میں کیا تو موس کیا در دوگر کیا در دولوں کے کو اختیار کیا ہوں گیا ہم میں عمارت کر دیا ہوا وہ واور اگر ایک کے بوض غلام سے تو موس کیا تو کوئی خارت کی کے اس کی جوش غلام کے بوض غلام کے اس کی ہوئی میں لیا گیا تو مشتری پر عمارت تو ڈوڈا لئے کے واسطے جرکیا جائے گا بیکائی میں سے خریدا ہوا دو موار عمارت بنائی ہو محال میں ایک کیا ہوں ہوئی میں سے خریدا ہوا دو اور اگر اس کے بوض غلام کیا گیا تو مشتر کی پر عمارت تو ڈوڈا لئے کے واسطے جرکیا جائے گا میکائی میں سے تو خریدا ہوا دو اور اگر اس کے بوض غلام کے اس کی سے تا مدر کیا ہو کیا گوا ہوں ہوئی کیا دور گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گی

(ليسر (١٥ باب

يمتفرقات ميس

امام وقت یا قاضی نے اگر شراب خوار ہے کھے مال لے کر معاف کردیے کی شرط پرسلے کی تو جائز لے تہیں ہے خواہ اس کے کوئر کوئی ہونے ہے بہلے ہو یا کوئر سے جانے اور پیش ہونے کے بعد واقع ہو بدقاوی قاضی خان بی لکھا ہے۔ اگرا پی مورت پر زنا کی تہمت لگائی یہاں تک کہ لعان واجب ہوا کھراس مورت ہے کہ قدر مال پر اس شرط ہے سلے کی کہ اس سے لعان کا مطالب نہ کر ہے قاطل ہے اور بعد قاضی کے سامنے پیش ہونے کے عفو کر تا بھی باطل ہے اور بعضوں نے کہا کہ جائز ہے بیضوں محاد مید بیس ہے۔ ایک مختص نے دوسر ہے کی جورو سے زنا کہا اور شوہر کو معلوم ہوا اور اس نے دونوں کو ماخوذ کرتا چا ہا گھر دونوں نے معالی سے سلے کی یا ایک نے دوسر ہے کی جورو سے زنا کہا اور شوہر کو معلوم ہوا اور اس نے دونوں کو ماخوذ کرتا چا ہا گھر دونوں نے معالی سے سلے کی یا ایک نے خواہ قاضی ہے جواہ قاضی کے سامنے بیش ہونے سے پہلے ہو یا بعد ہو بیر قاوئی قاضی خان جی ہو اور اگر اُس مورت نے پہلے ہو یا بعد ہو بیر قاوئی قاضی خان جی ہو اور اگر اُس مورت نے بہلے ہو یا بعد ہو بیر قاوئی قاضی خان جی ہو اور اگر اُس مورت نے بہلے ہو یا ہو تاخی کی قوبا لا ہے اور جرا یک اپنا مال سلے کے سامنے جی مال کے سامنے جی کہ مورت کی ہو بالا ہے بالا ہے اور جرا یک اپنا مال سلے والی کی دوبا کی دوبا کے کہ درمیانی درجہ کے آدمیوں کے سر درکر ہور قاضی کو جائے کہ خود سلے کے دوسلے کی دوبا کی دوبا کے کہ درمیانی درجہ کے آدمیوں کے سر درکر ساور قاضی کو جائے ہو تاخی جائر ہور کے سامنے کی دوبا کے کہ درمیانی درجہ کے آدمیوں کے سر درکر ساور قاضی کو جائے ہو تاخی جائر کے بالا تو تاخی کو دو تین مرجہ سلے کی دوبا کی دوبا کی دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کر دی کی دوبا کے دوبا کی دوبا کی دوبا کے دوبا کو دوبا کی دوبا کو دوبا کی دوبا کے دوبا کو دوبا کی دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کے دوبا کو دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کے دوبا کی دوبا کی دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کی دوبا کی دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کے دوبا کی دوبا کے دوبا کی دوب

واسطےوا پس کردے بشرطیکیان میں صلح باہمی ہو جائے کی امید ہومثلاً سب کا میلان صلح کی طرف ہواور لامحالہ تھم قاضی کےخوا ہش مند نہ ہوں لیکن اگر لامحالہ تھم قاضی کے طالب ہوں اور صلح ہے منکر ہوں پس اگر وجہ قضا میں التباس ہواور کھلی ہوئی ظاہر نہ ہوتو تہ ضی کو جا ہے کدان کوسلے کی طرف پھیرے اور اگر وجہ تضا تھلی ہوئی ظاہر ہو پس اگر خصومت دواجنبیوں میں واقع ہواور صلح ہے منکر ہوں تو ان کوسکے کی طرف نہ پھیرے بلکہ دونوں میں فیصلہ کر دے اور اگر دواہل قنبیلہ یا اہل محارم میں جھکڑا ہوتو ان کو دو تین مرتبہ سکے ہواسطے پھیر دے اگر چہ سلح سے متکر ہوں بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر غنم میں دعویٰ کیا اور نصف پر صلح کر لی بشر طیکہ سال بھر تک تمام بیجے مطلوب کے ہوں گئو جائز نہیں ہے۔ای طرح اگر طالب کے واسطے تمام بچوں کی شرط پرصلح کی تو بھی نا جائز ہے اورا گرصوف عنم پراس شرط ے کی ٹی الحال کاٹ لے کا سکم کی تو امام ابو یوسٹ کے مزویک جائز ہے بخلاف تول امام محد کے۔ اور بعض نے کہا کہ امام ابو یوسٹ کے زویک بھی ای صورت میں جائز ہے کہ جب کہ انہیں عنم کے صوف رسلح کی ہواور اگر دوسرے عنم کے صوف رسلح کی ہوتو نا جائز ہے بیمجیط سرحتی میں ہےاور اگر اس شرط ہے سکے کی کہ اس کے تقن میں جو دود دھ ہے بیا اس کے پہیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے تو بالا تفاق نبیں جائز ہے سے چیط میں ہے۔اگر کسی غلام میں کچھ دعویٰ کمیا اور مدعا علیہ سے اس شرط سے سلح کی کہ اس گیہوں کے آئے کی اس قندر کونین دے بیااس بکری زندہ کا اِستے رطل کوشت دے تو بیسلے جا تزنہیں ہے۔ای طرح اگر بھا گے ہوئے ندام برصلح کی تو بھی جائز نبیں ہے بیمبسوط میں ہے۔اگر کسی مخص نے دوسرے پر مال یاحق کا کسی شے میں دعویٰ کیا پھراس ہے کسی قدر مال پر صلح کر لی پھر ظاہر ہوا کہ مدعاعلیہ پرید مال ندتھا یاحق اس پر ٹابت نہ تھا تو مدعاعلیہ کو مال صلح کے واپس کر لینے کاحق حاصل ہوگا یہ خزائے الفتاویٰ میں ہے۔اگر مرمی نے بعد ملح کرنے اور بدل ملح لے لینے کے کہا کہ میں اپنے دعویٰ میں مبطل تھا بعن بحق نہ تھا جھوٹا تھا تو مدعا عایہ کواس ہے بدل سلح واپس کر لینے کا اختیار ہے میرمحیط میں ہے۔ اگر کسی مخف پر مال کا دعویٰ کیا اور اس سے کسی قدر مال پر سلح کر لی پھریوٹ اس کا کسی دوسرے مخص پر ظاہر ہوا تو پہلے مخص ہے جو بدل سلح لیا ہے اس کو واپس کر دے یہ وجیز کر دری میں ہے۔ ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرے بچاس دیناراس کے قبضہ میں مال شرکت کے ہیں اور بچاس دیناراس پرقرض ہیں اور مدعا عایہ مال شرکت کا مقر ہے پھر دونوں نے باہم پچاس دینار پر ملح کرلی تو حصہ شرکت میں سیح نہیں ہے اور حصہ قرض میں سیح ہے اور اگرید عا عایہ نے مال شرکت ے انکار کیا پھر دونوں نے سکے کرلی تو میں مصلح حصہ شرکت وقرض دونوں میں سیجے ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

قابض نے غلام کے فدیہ پی ایک کیڑا اس کو دے کراس شرط سے طلح کی کہ اپنے وجوئی سے بری ہوجائے تو جائز ہے یہ پیط بی ہے۔
دوارے پائی پر صلح کی بجر دونوں نے سلح تو ڈری تو دٹو نے گی کذائی اتھید نے اور ائن سامہ سام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جزار درم کوایک غلام فروخت کر کے شن پر قبضہ کرلیا اور غلام مشتری کو شد دیا اور ایک شخص مشرق کے داسطے اس امر کا ضامن ہو کی سے بیا تھا کہ بیس غلام تیرے ہر دکروں گا اور مشتری نے غلام طلب کیا لیس شامن نے مشتری سے اس شرط سے مسلح کی کہ شن مشتری کو والیس دیو امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ جائز ہوا درہ شن جو بائع نے قبضہ کرلیا ہے اس کا ہوگا اور بیفلام شامن کا ہوگا اور اہام ٹائی والی دیو ہوئی تھی تو خلال کیا کہ اس نے میرے ہاتھ مینظام اپنا جوال کے قبضہ بھی ہے جزار دوم کوفرو دخت کیا ہے اور قابض غلام نے انکار کیا بھر مدی کے دو کی کئی کہ اس نے میرے ہاتھ مینظام اپنا جوال کے قبضہ بھی ہے جزار دوم کوفرو دخت کیا ہے اور قابض غلام نے انکار کیا بھر مدی کے دو کی سے اس شرط سے سلح کر کی کیشن مدی کو واپس دے اور مدی کے شمن پر اس خطام ہوئی کے دو میں ہوئی تھی تو غلام اس کو بھی گار مین کہ کہ ان کوفرو نے در میں کے دوم سے دور کی کہ مین کھا ہے کہ والے تو نہا کہ دوم سے اس کر کوفرو نے کی کہ اس کو کھا افتار نہیں ہے دو کہ دی جو بھی کو گھی ہوئی کی انسان میں دور دوائی بیا ہوئی بیا ہوئی ہیں ہوئی تھی ہوئی کی اس کے اور اس کے غلام ہوئی یا نہیں اس بھی دور دوائی بیا تھیں ہوئی بیا ہیں ہوئی کی جو کہ بیا کہ اس کو کھا کی اس کو کھا کی اس کو کھا کہ اس کو کھا کہ دی کہ دور کھی انہیں اس بھی دور دوائی بیا ہیں ہوئو کی دیا جائے کہ دائی الذخیرہ ۔

ایک دواج سے کے کہ اس کو کھا لیے کہ دائی البار انکو اس پوئو کی دیا جائے کہ دائی الذخیرہ ۔

## المضاربة المضاربة المسادة

اس كتاب مين تميس ابواب بين

باب لاقال

مضاربت کی تفسیر ٔ رکن شرا نظ اوراحکام کے بیان میں

شرعا ایک طرف ہے مال اور دوسری طرف ہے عمل ہونے کے نفع میں شریک ہونے کے عقد کو مضار بت کہتے ہیں اس اور جود ایک طرف ہے مال اور دوسری طرف ہے عمل ہونے کے نفع میں شرکت نہ ہو بلکہ کل نفع کی رب المال کے واسطے شرط ہوتو یہ بینا عت ہوگی اور اگر کل مضارب کے واسطے شرط ہوتو قرض ہے بیکا فی میں کھا ہے۔ اِس اگر مضارب نے اس شرط پر مال اپنے قبضہ میں لیا اور بعد قبضہ کے ہنوز کوئی کا منہیں کیا تھا کہ اس کو کی فقع ملایا اس نے تھٹی اُٹھائی یا مال تلف ہوگیا تو نقع مضارب کا ہوگا اور گھٹی اور تلف ہوتا ہی اس پر رہے گا یہ محیط میں ہے اور مضاربت کا رکن ایجا ب وقبول ہے اور بیا بجا ب وقبول ایسے الفاظ ہے جو مضاربت پر دالل ہوں جیسے لفظ مضاربت و مقارضہ و معاملہ وغیرہ اور ایسے الفاظ جو اس معنی پر دلا است کرتے ہوں مثل رب المال یوں کہ کہ یہ مال مضاربت اس شرط ہے کہ اس میں القد تعالی وغیرہ اور ایسے الفاظ ہوائی وغیرہ اور ایسے معلومہ پر ہے یا اسی طور سے کہا کہ مقارضة یا معاملة کے اور مضارب نے اس کے قول کے بعد کہا کہ میں راضی ہوں یا میں کے قبول کے بعد کہا کہ میں راضی ہوں یا میں کے بیدائع میں تکھا ہے۔

کیا یا اس کے مشل تو رکن مضاربت کے تمام ہوجا کیں گے بیدائع میں تکھا ہے۔

اگریوں کہا کہ یہ ہزار درم لے اور آ دھے یا تہائی یا دسویں حصہ پرکام کریا یہ ہزار درم لے اور اس کے کوئی چیز خرید ہیں جو
طک سے بردھتی ہوا دھیا کہ ہاں سے زیادہ پھونہ کہا یا کہ یہ مال آ دھے پریا آ دھے کے ساتھ اور اس سے زیادہ نہ کہاتو استحسانا جائز
ہواں کہد دیا کہاں مال کے ساتھ کام کر اس شرط سے کہ جواند تعالی رزق دے یا جو بڑھوہ ہم دونوں میں مشترک رہ تو مضار بت قیاساً داستے سانا جائز ہے میں کھا ہے اور اگر کہا کہ یہ ہزار دورم لے اس کے حوض مروی کپڑا آ دھے پرخرید دیا کہا کہ اس مضار بت قیاساً داستے سانا جائز ہے میں جو اور جو چیز اس کے حوض خرید دے گاوہ رہ المال کی ہوگی اور مضار بت کو اجر المثل سے گایشی جو ایسے کام کی اجرت ہوئی ہو دی جو گئی اور جو خرید اس کو بدوں تھم رہ المال کے فروخت نہیں کر سکتا ہے اور اگر با تھم فروخت کیا تو مشل بج فضو لی کے اس کا تھم ہو کہ بدوں اجاز ت رہ المال کے جائز نہ ہوگی اور اگر خریدی ہوئی چیز اس نے فروخت کی اور وہ تلف ہوئی یا مشتری ہو اور جس شرک کو فروخت کی دور وہ تلف ہوئی ہوتو اس کو صد قد کر سے اور اگر رہ المال نے مضار ب کے بچھ کی اجاز ت دے دی ہوئی ہوتو اس کو مشار ب کے بچھ کی اجاز ت دے دی ہا گئی ہوتو تھی تھی ہوتو اس کو صد قد کر سے اور اگر رہ المال نے مضار ب کے بچھ کی اجاز ت دے دی ہی اگر ہے گئی ہوتو تھی تافذ ہوگی ای طرح اگر اس کا قائم ہونا یا تلف ہونا کے خود مضار ب کے بچھ کی اجاز ت دے دی ہی اگر ہو گئی ہوتو اس کی اجاز ت باطل ہے واسلے تھم دینے کی صور ت مضار ب کے بچھ کی اجاز ت و دیں اگر ہی کا تلف ہو جانا معلوم ہوتو اس کی اجازت ہوئی ہے دور اگر اجازت و جب اجازت باطل ہوئی تو

مضارب اس کی قیمت کا جو بیچ کے روزتھی ضامن ہوگا اورشن مضارب کا ہوگا اگر اس میں قیمت سے زیادہ ہوتو زیادتی صدف کردے یہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگریوں کہا کہ بیے ہزار درم مضاربت لے ادر ان کے عوض ہروی کپڑے آو ھے پرخریدیا غلام آو ھے پرخرید آیا یہ مضاربت جائز ہے یانہیں اس کی کوئی روایت کس کتاب میں نہیں ہے

فقيهابو بمرحمد بن عبدالله بخي ته

فرماتے ہیں: کدبیجائز شہونا جاہتے بیذہ تیرہ میں تکھاہے۔

مضاربت کے شرا نظ ث

صیحہ بہت ہیں کذاتی النہاہہ۔ از اس جملہ راس المال میں درم و دینار ہوں امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے زویک اور فلوس ۔

رانجہ ہوں امام جمر کے زویک جی کہ اگر راس المال مضار بت میں سوائے درم و دینار وفلوس کے ہوئے قبالا جماع مغمار بت ہیں جائز ہوا کہ ہوں المام جمر کے زویک ہوئے قبالا جماع مغمار بت ہیں جائز ہے اور اگر راس المال میں فلوس ہوں تو شیخین کے زویک نا جائز اور امام جمر کے خزویک جائز ہے کذائی المحیط اور فتو کی ہے پر ہے کہ جائز بیتا تار خانیہ میں کبری نے فل ہے اور اگر سونا و جائز بین ہے دفاوی قاضی خان میں ہوار کر بین میں ہوں تو میں ہوں اور ایس مضار بت میں دوروایت ہیں جن مقامت میں تیم کا رواج مشل انتمان کے ہے بینی درم و دینارو میں ہوار کر رواج ہو ای میں ہے دراہم نبیم ووز یوف کے ساتھ فلوس سے طور پر رواج ہو باس مضار بت جائز ہے بیتا تار خانیہ اور میسوط و بدائع میں ہے اور مضار بت دراہم نبیم ووز یوف کے ساتھ جائز اور ستوقہ کے ساتھ کے بین بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

در موں کے وصف ومقدار میں قشم سے مضارب کا قول قبول ہوگا 🖈

اگرمضارب کوکوئی غلام یا عروض و یا اور کہا کہ اس کوفروخت کرے دام وصول کر ہے اس جس مضار بت کر اس نے درم یا دینار سے فروخت کر کے مضار بت کی تو جا نز ہے یہ بیجیط سرحی جس ہے اور اگر بڑار درم قیمت کا غلام سو درم جس فروخت کیا اور مضار بت کی تو امام اعظم کے نز دیک سو درم جس می مضار بت جا نز ہے یہ بیسوط جس کھا ہے اور اگر اس غلام کو کسی بیا وز فی چیز کے موض فرو خت کیا تو امام اعظم کے نز دیک ہو جا نز ہے اور مضار بت فاسد ہے اور اگر اس المال سے مضار بت بیس جا نز ہے میجیط جس ہے اور اگر اس المال سے مضار بت بیس جا نز ہے میجیط جس ہے اور اگر کہا کہ میر اغلام مضار بت کے طور پر لے اس شروی کیونکہ کیلی وز فی داس المال سے مضار بت فاسد ہے اور اگر کہا کہ میر سے مضار بت کر اس نے غلام فر یو اور اس کوفروخت کر کے اس کے فین سے مضار بت کر اس نے غلام فر یو اور اس کوفروخت کر کے اس کے فین سے مضار بت کر اس نے غلام فر یو اور اس کوفروخت کر کے اس کے فین سے مضار بت کر اس نے غلام فر یو اور اس کوفروخت کر کے اس کے فین سے مضار بت کر اس نے غلام فر یو اور اس کوفروخت کر کے اس کے فین سے مضار بت کر اس نے غلام فر یو اکر ایک کوفروخت کی مون کے وفر اس جس جھا کہ میں ہے در اس المال عقد کے وقت معلوم ہوتا کہ تائی الی میں دونوں جس جھاڑات ہی کوفرو ان جس ہوتا کہ تائی سے مضار بت کونکہ وقت عقد کے اگر ویت میں دونوں جس بھاڑات ہو کہ کوفرو کی اس کا مون کی اس کی طرف اشارہ پایا گیا ہے کد ان المحکم کے اور ان در موں کے دوخوں ہو کی ان کا وزن بیس جائز ہے کیونکہ وقت عقد کے اگر ویت ہو کی اور کو خرج میں بیا نز ہے کہ دار کی المال نقد جس بو اس کی دونوں ہے مضار بت کر سے کہ میں کھا ہو تو خرف میں دونوں کی دونوں کی دونوں ہیں جو کہ دونر میں ہو کہ دونر میں ہو کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کے مضار بت کر سے کو کو کر در میں کو دونوں کی د

درم مضاربت پردیے اور کہدویا کہ اس میں اپنی رائے ہے کا م کرتو مضارب کو اختیارہ وگیا کہ کی دوسر ہے کومضاربت کے واسطے وے دے پس اگر اس نے دوسرے مضارب کو اس شرط ہو وہ پہلے مضارب اور رب المال میں مواقق اس شرط کے تقسیم ہوگا جوشرط کہ مضارب اور رب المال میں مواقق اس شرط کے تقسیم ہوگا جوشرط کہ مضارب اور دوسرے او لی میں قراریا کی ہواور رب المال کو پچھ مزدوری نہ طے گی۔ اگر چہ اس نے کا م کیا ہو یہ فاوئ قاضی خان میں ہوا وہ دوسرے مضارب کو اجرا المثل طے گا یعنی اس کے شام کی جومزدوری ہوتی ہے۔ وہ طے گی میں جیط سرتسی میں ہوا از تجملہ بیہ ہے کہ نفع میں سے مضارب کو اجرا المثل طے گا یعنی اس کے شام کی جومزدوری ہوتی ہے۔ وہ طے گی میں جیط سرتسی میں ہوا از تجملہ بیہ ہے کہ نفع میں سے مضارب کا حصور سے معلور سے معلوم ہو کہ نفع میں شرکت منقطع نہ ہو کہ ان المحکم کے دوسر کے مساتھ دس درم کی شرط کیا تو مضارب کے واسطے آ و معے یا بتائی وغیر و نفع سے سے اور اگر کی کے واسطے اس کے داس المال کا نفع شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے اور اگر کس کے واسطے مال کا نفع شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے اور اگر کسی کے واسطے ورم کی نفع شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے اور اگر کسی کے واسطے میں نصف نفع شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے اور اگر کسی کے واسطے میں نصف نفع شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے اور اگر کسی کے واسطے میں نصف نفع سوارے درم کی نفع شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے اور اگر کسی کے واسطے نفع شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے اور اگر کسی کے واسطے نفع شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے اور اگر کسی کے دوسر کے ملے کہ درم کے یا تبائی نفع سوائے پانچ درم کے شرط کیا تو مضاربت فاسد ہے۔

العنی نصف یا ثلث وغیروسی جزومعلوم نفع میں سے چھواسٹناء کیا تو فاسدو ہے۔ فاقہم ۔

قال المرتجم مم

ازائجلہ یہ ہے کہ جومضارب کے واسطے شروط ہے وہ داس المال سے نہ ہوتی کہ اگر داس المال جی سے یا راس المال و نفع جی سے اس کے لیے پکھشر طاکر دیا تو مضاربت فاسد ہوگی یہ محیط سرختی جی سے اور مضاربت جی شروط فاسد ہی جی جی مجملہ ان کے بعض ایسی جیس کہ مضاربت کو باطل نہیں کہ تو مضاربت کو باطل نہیں کہ مضاربت کو باطل نہیں کہ مضاربت کا کام کر ہے تو مضاربت جا تزہو اور المبال نے مضارب سے کہا کہ تجھ کو تہائی نفع ملے گا اور دی درم برمہینہ جی کہ تو مضاربت کا کام کر ہے تو مضاربت جا تزہوا و مشرط باطل ہے بینہا بیش ہے۔ پس اگر اس نے اس شرط کی کام کیا اور نفع اٹھایا تو نفع موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور اس میں مضارب کو کہ منظم کے واسطے جواس کے ساتھ مضارب کا کام کرتا ہے شرط کیا کی کہ دوکان کے کرا بیہ کے اس مشرط کی جس میں تربید وفروخت کرتا ہے تو بھی نفع موافق شرط کے ہے اور غلام مضارب کویا کرا ہیں مکان کے واسطے پکھرنہ مطی کہ دوری شرط کی ہے۔ قرض دار ہو یا مضارب کویا کرا ہیں مکان کے واسطے پکھرنہ مطی کہ دوری شرط کی ہے۔ قرض دار ہو یا مضارب کام کا تب ہو یا اس کا بیٹایا درم ماہواری ملیل گا اور وہ غلام جس کے واسطے مضارب کے ساتھ دی درم ماہواری برکام کر ہے تو شرط کی اس کے واسطے بیشرط کی دی واسطے بیشرط کی کہ رب المال کا غلام مضارب کے ساتھ دی درم ماہواری برکام کر بے تو شرط کا تس ہے اور قاسلہ بیشرط کی تو ایسطے بیشرط کی تو بائز ہے اور جس نے مضارب کے ساتھ دی درم ماہواری برکام کر بے تو شرط کی تا ہے اور تمام کیا اور مضارب جس موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور اگر رب المال کے غلام پر قرضہ ہواور اس کے واسطے بیشرط کی تو جائز ہے وار تعسیم ہوگا اور اگر رب المال کے غلام پر قرضہ ہواور اس کے واسطے بیشرط کی تو جائز ہے وار تعسیم ہوگا اور اگر رب المال کے غلام پر قرضہ ہواور اس کے واسطے بیشرط کی تو جائز ہے وار خطر سے دور کی تسمیم ہوگا کی تو اسطے میشرط کی تو جائز ہے وار خطر سے دور کی شرک کے قرب کی کے واسطے بیشرط کی تو جائز ہے وار خطر کی ہو گا کور آگر رب المال کے غلام پر قرضہ ہواور اس کے واسطے بیشرط کی تو جائز ہے وار خطر کی ہو کی کی دور کی شرک کی تو مسلم کی کی دور کی تو کی کی دور کی کور کی دور کی کی کی دور کی کی کور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی

اگرآ دھے کی مضاربت پر ہزار درم مضارب کوائ شرط ہے دیئے کہ رب المال ایک سال تک اپنی زیبن مضارب کو وے تاکہ اس میں دہتے قرط باطل اور مضاربت جائز ہے اورا گر مضارب نے رب المال کے واسطے اس طور ہے زیبات کی داراس کو دے کہ وہ اس میں دہتی شرط باطل اور مضاربت جائز ہے اورا اگر مضارب نے رب المال کے واسطے اس طور ہے زیبی یا دار دینے کی شرط کی تو مضاربت فاسد ہوگی بینہا بید میں ہے اورا مام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر اپنا مال مضاربت پر اس شرط ہے دیا کہ مضارب رب المال کے گھریا اپنے گھر میں خرید فروخت کرے تو جائز ہے اورا گر میں شرط کی کہ مضارب رب المال کے گھریا ہے گھر میں خرید فروخت کرے تو جائز ہے اورا گر میں شرط کی کہ مضارب رب المال کے داریا اپنے داریں سکونت کرے تو نہیں جائز ہے بیری طیس ہے۔ امام قد دری نے فرمایا کہ جوشرط

نفع میں بموجب جہالت یاقطع شرکت ہوتو و وموجب فساد مضاربت ہاور جوشر طان باتوں کوموجب نبیں ہے ومضاربت کے فاسد ہونے کی بھی موجب نبیں ہے مثلاً یوں شرط کریں کہ وضیفہ دونوں پررکھی جائے لیجنی بیج کی تھٹی دونوں پر پڑے بیرہ میں ہے۔

مفاربت

مضار بت کا تھم میہ ہے کہ مضار ب اوّل میں امین ہوتا ہے اور کام شروع کرنے میں ویک ہوجاتا ہے اور جب اس نے نفع حاصل کیا تو شریک ہے اور جب مضار بت فاسد ہوتو وہ اجر ہے بعنی مزدور ہے اور اگر رب المال کی مخالفت کی بعنی جو وقت عقد کے قرار پایا ہے اس میں خلاف کیا تو غاصب ہے آگر چہ بعد کو اے اجازت حاصل ہوجائے اور اگر کل نفع رب المال کے لیے شرط کیا تو بضاعت ہے اور اگر کل نفع مضار ب کے لیے شرط کیا تو قرض ہے ہکذا فی الکائی مضار ب نے اگر مضار بت فاسدہ میں کام اور نفع اٹھایا تو تم مفار ب کے الیے شرط کیا تو تم مخال مردوری ملے گی لیکن اسمی سے زیادہ نہ ملے گی بی تول امام ابو یوسف کا ہے اور اگر نفع نہ اٹھایا تو مضار ب کو اجر مشل ملے گا بیر بی قاوی قاضی خان میں ہے اور بھی تھم ظاہر الروایت ہے کذا فی المحیط اور اگر مضار ب میں مضار ب کے پاس مال کف ہوگیا تو مضار ب مضار ب مضار ب میں مضار ب کے پاس مال گف ہوگیا تو مضار ب مضار ب مضار ب کے پاس مال گف ہوگیا تو مضار ب مضار ب مضار ب کے پاس مال گف ہوگیا تو مضار ب مضار ب مضار ب کے پاس مال گف ہوگیا تو مضار ب مضار ب من مضار ب کے کہ کذا فی المہوط ۔

اگردب المال نے مضارب ہے کہا کہ اس تر مخارب ہے کہا کہ اس شرط پر مضار بت کر کہ جو نفع القد تعالیٰ روزی کر ہے جو وہ ہم دونوں میں مشترک ہو تو جائز ہے اور نفع دونوں کو پر ابر تقسیم ہوگا بی فاضی خان میں ہے اور اگر ہزار درم مضار بت میں اس کو دے کر کہا کہ اس شرط ہے کہ ہم دونوں نفع میں شرکے ہیں اور مقدار بیان نہ کی تو مضار بت جائز ہے اس لیے کہ مطلق شرکت پر ابری جا ہو گئے ہوگا رہ آگر کہا کہ اس میں میری شرکت کے ساتھ مضار بت جائز ہے اس لیے کہ مطلق شرکت پر ابر تقسیم ہوگا اور اہم جو گئا اور اہم جو گئا اور اہم جو گئا اور اہم جو گئا اور اس مضار بت کے واسطے اس شرکت ہے اگر کہا کہ اس شرط ہے کہ جو فلال مضار بت کے واسطے نفع مقرر کیا ہے وہ بی ہم دونوں میں ہے پس اگر دب المال و مضار ب کے واسطے اس شرط ہے دیے کہ جو فلال مضار ب کے واسطے نفع مقرر کریا ہے وہ بی ہم دونوں میں ہے پس اگر دب المال و مضار ب کو فلال شخص کا فلال مضار ب کے واسطے نفع مقرر کریا ہم وہ بی ہم دونوں میں ہے بیس اگر دب المال و مضار ب کو فلال شخص کا ایک جو اس نفع مقرر کریا ہم وہ بیس ہم اور اگر دونوں نہیں جائز ہے اس طرح آگر کے اس خواس نفع مقرر کریا ہم وہ کہ اس کے واسطے نفع مقرر کریا ہم وہ مضار بت جائز ہو اور اگر جزار درم مضار بت میں اس شرط ہو تو نہیں جائز ہو اس طرح آگر ہو اس خواس ہم میں ہم اس شرط کی تو تو بین فاسد ہے ہیں جو مقدار ان کے لیے شہری ہم اس میں ہم میں ہو سطق میں ہو سے معلوں ہو میں ہم میں ہو سے ہو میں ہم میں ہم ہم میں ہم میں ہم ہم ہم ہ

لے گا۔ مارب المال کونہائی ما چھٹا حصہ تفع لے گا تو بھی فاسد ہے کیونکہ اس نے دونوں حصوں میں ہے کوئی مبہم حصہ مقرر کیا ہے مید بط سرحسی میں ہے۔اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت پراس شرط سے دیئے کہ مضارب کو تہائی نفع ملے گایا کہا کہ نصف ملے گا اور ر بالمال کے واسطے کچھ تعرض نہ کیا تو مضاربت جائز ہے اور مضاربت کوموافق شرط کے دے کر باقی رب المال کو ملے گا اور اگر کہا کہ رب المال كونصف ملے كايا تهائى ملے كا اورمضارب كے واسطے يجھ بيان ندكيا تو بھى استحسانا جائز ہے اوررب المال كا حصد نكال كربا قى مضارب کودیا جائے گا۔ میرمحیط میں ہےاوراگررب المال نے مضارب سے میشرط کی کدمیرے لیے نصف تفع اور تھے کو تہائی ملے گاتو مضار ب کونتہائی تفع و ہے کر باقی رب المال کو دیا جائے گا بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگرمضارب میں پچھٹفع کی کسی غیر حفض کے واسطے شرط لگائی کہ و ومضارب یا رب المال نہیں ہے ہیں اگر اس اجنبی کے حق میں مضاربت کے کام کرنے کی شرط ہے تو مضاربت جائز ہےاورشرط جائز ہےاوررب المال ایسا ہوگا کہ گویا اس نے دو مخصوں کو مال مضاربت دیا ہےاورا گراجنبی کے کام کرنے کی شرط نہیں ہے تو مضاربت جائز ہے اورشر طغیر جائز ہے اور جس قدر حصہ اجنبی کے واسطے شرط کیا تھا وہ سکوت عند قرار دیا جائے گا ہی رب المال كو ملے كا اور اگر كچھ تفع كى رب المال يا مضارب كے غلام كے واسطے شرط كى پس اگر غلام كا كام كرنا شرط ہے تو ہر حال ميں مضاربت اورشرط دونوں جائز ہیں اورا گر کا م کرنا شرطنبیں ہے ہیں اگر غلام پر قرضہ نیے ہوتو شرط سیح ہے۔خواہ غلام مضارب کا ہو یارب المال كااورا كرغلام پرقر ضه ہوپس اگر مضارب كاغلام ہوتو امام اعظم كے نز ديك شرط سيح نبيں ہے اور بدنفع مشروط مثل مسكوت عند كے ہوگا۔ پس رب المال کو ملے گا اور صاحبین کے نز دیک شرط سی ہے اس کو وفا کرنا واجب ہواور اگر غلام رب المال کا ہوتو بلا خلاف مشروط رب المال كا ہوگا اور اگر كسى ايسے تخص كے واسطے پہلے تقع ميں ہے دينے كى شرط كى جس كے حق ميں مضارب ديا رب المال كى گواہی مقبول نہیں ہوتی ہے جبیہا بیٹا جوروو م کا تب وغیر وان کے مانند تو اس کا تھم وہی ہے جواجنبی کے واسطے کسی قدر نفع کی شرط کرنے میں ندکور ہوا ہے اور اگر بعض نفع کی مضارب کے قرضہ یا رب المال کے قرضہ ادا کرنے کے واسطے شرط کی تو جائز ہے۔ اورجس کے قرضدادا کرنے کی شرط ہومشروط ای کو ملے گا بیجیط میں ہے۔

اگر پچونفع کی مساکین یا جا چیوں کے لیے یا غلاموں کی آزاد کرنے کے لیے شرط کی قوش طفحے نہیں ہے کیونکہ المشرو و طلکا راس المال نہیں اور نظل ہے ہے۔ اگر کسی کو جزار درم مضارب المال نہیں اور نظل ہے ہے۔ اگر کسی کو جزار درم مضارب المال کا اور تہائی جس کو مضارب چا ہے اس کا ہے تو شرط باطل ہا اور وہائی رب المال کو یا جائی ہے۔ المال کا اور تہائی رب المال کو یا جائو یہ اور سکوت عند یکساں ہے ہیں رب المال کو طبح گا بیمبوط میں ہے اور اگر دو شخصوں نے ہزار درم کسی کو مضارب پر دے اس شرط ہے کہ مضارب کو تہائی نفع اور باتی کی تہائی کہ جائی ایک ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کی مضارب ہوگی ہوگی ہوگی کہ تہائی کی تہائی کی تہائی کی تہائی کی تہائی ایک دونوں کو یہائی نفع اور باتی دونوں کو یہائی تفع ہوگی ہوگی کہ اس تہائی کی تہائی ایک ہوگا کہ دونوں کو یہائی دوسرے کے دوسرے کی میں مضارب کو ایک تھوں کے بڑار دورم اس شرط ہے دوسرے کو مضارب کی میں ہوگا کہ پولی خواس کے دوسرے کو میں گار دوسرے اگر دوآ دمیوں نے دوشخصوں کو بڑار دورم اس شرط ہے مضارب یہ بائی کی شرط کی ہو بہائی فلاں رب المال کے حصہ سے دوسرے کو میں کا اس شرط ہے کہ فلاں کو دو تہائی کہ جن میں سے ایک تہائی فلاں رب المال کے حصہ سے دو تہائی فلاں دوسرے دوسرے کو بیائی فلاں دوسرے دوسرے کو بیائی فلاں دوسرے دوسرے کہائی فلاں دوسرے دوسرے کو بیائی فلاں دوسرے دوسرے کہائی فلاں دوسرے دوسرے کس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے دوسرے کہائی فلاں دوسرے دوسرے کر المائی کے حصہ سے دو تہائی فلاں دوسرے دوسرے کی خوالی فلاں دوسرے مضارب کو ایک تہائی کی کہ جس میں سے دو تہائی فلاں دوسرے دوسرے کی خوالی کو دو تہائی کہ جن میں سے دو تہائی فلاں دوسرے دوسرے دوسرے کی فلاں دوسرے دوسرے دوسرے کی فلاں دوسرے مضارب کو ایک تہائی فلاں دوسرے دوسرے کی خوالی کو دوسرے مضارب کو ایک تھوں کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی فلاں دوسرے مضارب کو ایک تھوں کے دوسرے کی دوسرے کو دوسرے کی دوسرے کو میں کو دوسرے کی دوسرے کو دوسرے ک

المال کے حصہ ہے لیٹی اس رب المال کے حصہ ہے جس نے پہلے مضارب کوا پی تبائی دی ہاور ایک تبائی دوسر ہے رب المال کے حصہ ہے بطی اور باتی آ وحا نفع اضایا تو آ دحا نفع وونوں مضار بول کوموافق شرط کے مطی اور باتی آ وحاد ونوں رب المال کونو حصے ہو کر تشیم ہوگا ہیں جس نے مضارب کے واسطے وونوں مضار بول کوموافق شرط کے مطی اور باتی آ وحاد ونوں رب المال کونو حصے ہو کر تشیم ہوگا ہیں جس نے مضارب کے واسطے اپنے حصہ ہے نصف کی وو تبائی کی شرط کی ہے اس کو چار حصداور دوسر ہے کو پائی حصلیں کے بیمب وط میں ہے۔ ایک فیم ہزار ورم اس شرط ہے دیئے کہ مضارب کو وو تبائی نفع اضایا تو موافق شرط ہے تقدیم ہوگا کہ اس نے بال سے بزار درم ملائے اور دونوں ہے کا مراب کو اس نے بزار درم ملائے اور دونوں ہے کا مراب کو اس نے مضارب تے مضارب کو وہ تبائی نفع کی اپنے واسطے اور ورفوں ہے مضارب کو اس کے ہزار کا نفع خاص کر ای کو طے گا اور بی آ تو مطیفتی میں ہوگا کہ مضارب کو اس کے ہزار کا نفع خاص کر ای کو طے کا اور بی تقدیم ہوگا کہ مضارب کو دو تبائی نفع کی اپنے واسطے اور ایک تقدیم ہوگا کہ مضارب کے مال کے موافق تشیم ہوگا کہ کی اس نفو کے دو تبائی نفع کی اپنے واسطے اور ایک بیال کا کا کل نفع کی کو طے کا اور ایک ہوگا اور کر برا المال نفع کی اپنی طرف ان میں مطارب کو ورف برار درم المال کے نفع ہوگا کہ مضارب کو دو تبائی نفع کے گا اور ایک ہوگا اور ایک ہوگا اور ایک بیال کو می گا اور ایک بیال کو وہ برار درم و ہے والے کی ہوگا دور کی کا سے تو ہو ایک کے موافق شرط کے دو تبائی نفع کے گا اور ایک جمال کو مضارب کو ایک ہوگا اور ایک تمن تبائی ہوگر تھیم ہوگا ہو ہو طرف کے دو تبائی نفع کے گا اور ایک جو تھائی دب المال کو میال کے تین تبائی ہوگر تھیم ہوگا ہو ہو طرف کے دو تبائی نفع کے گا اور ایک جو تھائی تو موافق وہ موافق وہ برار درم المال کو وہ برار درے دو الے نے بیشرط کی کہ اس کو مضارب ترکر یہ شرط کو تو تبائی ہو موافق وہ اس کو تبائی ہو کو تسیم موافق ہو موافق وہ تبائی سے ایک جو تھائی سے اس کو تبائی ہوگا ہو موافق وہ تبائی سے ایک جو تھائی سے ایک جو تھائی سے اس کو تبائی ہوگا ہو موافق دو تبائی ہوگا ہو موافق دو تبائی کو تبائی کو تبائی ہوگی ہو موافق دو تبائی کو تبائی کو

ایک تخص کو ہزار درم دیے اور کہا کہ اگر ان کے گیہوں خرید ہے تو مضارب کو نصف نفع اور اگر آٹا خرید نے اور چو چوتی آئی نفع اور اگر جوخرید نے تو ہمائی نفع ملے گا تو سیح ہاور جو چیز ان میں ہے خرید کا اس کی شرط کے موافق نفع ملے گا اور اگر اس نے گیہوں خرید کے تو کیر دوسری چیز نہیں خرید سکتا ہے کیونکہ شرکت واقع ہوجائے گی اور عقد اس پر ہوگا حالا نکہ پیشر ط عقد میں نہتی اور اگر کہا کہ اگر مضارب سفر کو نکطے تو نفقہ اس پر ہو تو شرط باطل اور مضاربت جائز ہے بیو چیز کر دری میں منتی ہے منقول ہے اور اگر کہا کہ اگر تو شہر میں مضاربت کر بے تو تھے تہائی اور اگر سفر کر بے تو آو دھا نفع ملے گا بھر اس نے شہر میں خرید کر بیجنے کو سفر کیا تو امام محمد نے فر مای کہ مضاربت خرید کر بیجنے کو سفر کیا تو امام محمد نے فر مای کہ مضاربت خرید کر بیجنے کو سفر کیا تو امام محمد نے فر مای کہ مضاربت خرید کر بیجنے کو سفر کیا تو امام محمد نفع میں فروخت کر سے باغیر مضاربت خرید کر بیا تو ہرا کہا کہ اگر تو سفر میں فروخت کر سے باغیر جگر وہنے میں اس نفع اور باقی رب المال کو ملے اور دوسر نے محف کے واسطے اجراکش رب المال پر واجب ہوا اور رب المال اور دوسر ہے کہ وہ کی اجازت المال پر واجب ہوا اور رب المال اور دوسر سے کوئی ایک فقط اس مال میں تھر نے نبیس کر سکتا ہے کوئکہ دونوں کے واسطے تھراف کی اجازت المال پر واجب ہوا اور رب المال اور دوسر سے کے درمیان بسب اس کے کہ نفع میں شرکت نہ ہوئی تو مضاربت فاسد ہوگی بخلاف اقبل ہے کہ نائی محیط السندھی ۔

ل ليعنى بينها عت برر مثا ۱۲ سع في الى الله على المرادان تكالالف التى دفع الدافع منهما نصف التثمين بعينه النمطه رب وكذامن ماله خاصة له فان بعد محلط ادّ الشرط التين يحب ان يفسه لعقد على المر في الاصل فتدبر بل المراء الاستحاق بنم االوجه تا مل

## بسر (باب

## الیسے خص کے بیان میں جس نے بعض مال مضاربت بردیااور بعض مضاربت برہیں دیا

اگر کی نے دوسرے کو بڑار درم دیے اور کہا کہ آ دھے تھے پر قرض ہیں اور آ دھے تیرے پاس ادھیاؤ کی مضاربت پر ہیں اس نے لے لیے تو موافی تقرر کے جائز ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ پس آگر وہ مال اس کے کام کرنے سے پہلے کلف ہوتو وہ آ دھے کا صامن ہوگا اور اگر کام کر کے نقع اٹھایا تو نصف تقع خاص مضارب کا ہوگا اور باتی نصف دونوں میں موافی شرط کے تقییم ہوگا اور اگر مام کرنے نے پہلے باس کے بعد اپ اور رب المال کے درمیان مال تقسیم کیا جا لا نکدرب المال حاضر نہیں ہوگا اور اگر کام کرنے بالمال حاضر نہیں ہوگا اور اگر کام کرنے ہوگا اور المال حاضر نہیں کہ سرت تھے ہوگا اور اگر تقسیم کرتا باطل ہے کیونکہ ایک جمہ پر قبضہ کرتا ہوگا ہو کا میں کہ دور ہوگیا تو دونوں کا مال گیا اور اگر تلف نہ ہوا یہاں تک کہ رب المال نے آ کرتقیم کی اج زت دی اس طرح کہ اپ حصہ پر قبضہ کرتا تھو تھے ہوگیا تو وہ رب المال کے اپنا حصہ اپنی قیضا دیا تھا کہ تلف ہوگیا تو مضارب کا آ دھا حصہ لے لے گا اور اگر خودمضارب کا حصہ گیا تو وہ رب المال کے دور م کا مور ہو دوم ہو گا اور رب المال کے پانچ سو درم مضارب پر بحالہ قرض جیں گیا ہوا ہے آ دھا اس بی سے ہم تو مضارب کا ہوا ہے آ دھا اس بی سے لے گا اور رب المال کے پانچ سو درم مضارب پر بحالہ قرض جیں گیا ہوا ہے آ دھا اس بی سے لے گا اور رب المال کے پانچ سو درم مضارب پر بحالہ قرض جیں گیا ہوا ہے آ دھا اس بی سے کے کہ ان کے نصف تھے مضارب پر بحالہ قرض جیں گیا مضارب پر بحالہ قرض جیں اور اگر میا ہوا ہے آ دھا اس بی سے نے کہ ان کے نصف تھے مضارب پر بحالہ قرض دیں سے نو مضارب کی جو خطار خس میں ہے۔

كيابهه فاسدى صان دين يراتى ہے؟

 یر پڑے گی۔ میبسوط میں ہےاوراگرمضارب نے مال کے دوجھے برابر کئے اور ایک حصہ میںمضار بت شروع کی اور تھٹی اٹھائی تو اس پررب المال پر آ دھی آ دھی گھٹی پڑے گی اور اگر نفع اٹھایا تو نفع برابرتقشیم ہوگالیکن جوحصہ و دبیت کا نفع ہواس کومضار ب صدقہ کر وے بیامام اعظم وامام محمد کے نزویک ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر ہروی کپڑوں کی تمفری آ دھی ایک کے ہاتھ یا نچے سودرم کوفروخت کر کے دے دی پھرا ہے تھم کیا کہ ہاتی کوفروخت کر کے تمام تمن ہے مضار بت کر لے پس اگر میشر ط کی کہ نفع دونوں میں برابرتقسیم ہوتو نفع اور تھٹی دونوں میں برابر رہے گی اور یہ قیاس قول امام اعظم ہے اور صاحبین ؒ کے نز دیک تین چوتھائی نفع رب المال کو اور چوتھائی مضارب کو ملے گا اور تھٹی سب رب المال پر پڑے گی اور اگر اس نے دونوں مالوں کو ضلط نہ کیا تو جس میں مضار بت فاسد ہے اس میں مضارب کواجراکمثل ملے گا اور اگر ملا دیا تو اس نصف میں اس کواجراکمثل نہ ملے گا اور اگر یوں شرط کی کہ مضارب کو دو تہائی نفع اور رب المال کو تہائی ملے تو امام اعظم کے قول پر نفع دونوں میں ای حساب ہے اور کھٹی دونوں میں برابر تعتیم ہوگی اور صاحبین کے نز دیک مضارب کوتہائی نفع اور رب المال کودوتہائی ملے گا اور اگر رب المال کے واسطے دوتہائی نفع کی اور مضارب کے واسطے ایک تہائی کی شرط کی تو امام کے نز دیک نقع دونوں کو ہرا ہراورصاحبینؓ کے نز دیک مضارب کو چھٹا حصہ اور باقی رب المال کو ہے گا کذا فی الحیط السنزحس ۔

م والمتصل بهذا الباب الم اگر کسی نے دوسرے کو ہروی کپڑوں کی ایک تشمری دے کرآ دھی اس کے ہاتھ پانچے سوورم کوفروخت کر دی پھرا ہے تھم کیا کہ باقی فروخت کر کے تمام جمن سے مضاربت کرے اس شرط ہے کہ جوالقد تعالی رزق و ہے وہ ہم دونوں میں نصفا نصف تقسیم ہولیس مضارب نے ہاتی آ دھی بھی یا پچے سودرم کوفروخت کی اوران درموں سے اور جواس پر ہیں مضاربت کی تو امام اعظم کے نز دیک تقع اور تھٹی دونوں پر ابرتقسیم ہوگی بیمبسوط میں ہےاور صاحبینؓ کے نز دیک رب المال کوئین چوتھائی نفع اور مضارب کوایک چوتھائی نفع طے گا اور تھٹی سب رب المال پر پڑے کی میرمحیط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کوظم دیا کہ دونوں مالوں ہے اس شرط ہے مضار بت کرے کہ مضارب کو دو تہائی نفع ہے اس نے ای شرط سے کام کیا تو مضارب کو دو تہائی نفع ملے گابیمبسوط جس ہے اور اگر کھٹی اُٹھائی تو ا مام اعظمؓ کے نز دیک تھٹی دونوں پر برابر بڑے کی اور صاحبینؓ کے نز دیک اگر مضارب نے دونوں مالوں سے کام کیا تو اس کو تہائی نفع ملے گا اور رب المال کو دو تہائی نفع ملے گا اور سب تھٹی رب المال پر پڑے گی میرمجیط میں ہے

اگر رب المال نے اپنی ذات کے داسطے دوتہائی نفع کی اور مغیارب کے داسطے ایک تہائی نفع کی شرط کی اور مسئلہ بحالہ ہے تو نفع دونوں میں مساوی اور تھٹی دونوں پرابررہے گی بیمبسوط میں ہےاور بیامام اعظم کا قول ہے اورصاحبین کے نز دیک رب المال کو یا کچ جھٹے حصہ اور مضارب کو چھٹا نفع ملے گا میرمحیط میں ہے اور دیکھا جائے گا کہ اگر مضارب نے وونوں کو خلط کر ویا ہے تو اس کواس نصف میں جس کی مضاربت فاسد ہے اجرمثل نہ ملے گا اور اگر خلط نہیں کیا ہے تو اس نصف میں جس کی مضارب فاسد ہے مضارب کو رب المال سے اجر شل بھی ملے گار محیط سرھی میں ہے۔

#### يموتها باب

## ان تصرفات میں جن کامضارب کواختیار ہے اور جن کا اختیار ہیں ہے

اصل میہ ہے کہ مضارب کے افعال تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن کا مطلق مضار بت ہے یا لک ہوتا ہے ہیں وہ ہیں کہ ارباب مضار بت واس کے تو الع ہے ہیں از انجملہ بیج وخرید کے واسطے وکیل مقرر کرنا جب ضرورت پڑے اور رہن وینا اور لینا اور اینا اور دینا اور لینا اور دینا اور اینا اور دینا اور جب بیاس ہے کہدویا جائے کہ اپنی رائے ہے کا م کرتو ما لک ہوجاتا ہے اور ایسے وہ افعال ہیں کہ جو مضار بت سے منحق ہو سکتے ہیں۔ اس دلالت پائی جائے پر لاحق کے جا کیں گے جیسے پچھ مال مضار بت یا شرکت میں غیر کو دینا یا اپنے دوسرے کے مال کو مال مضار بت میں طلا نا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور ثیز اپنی رائے ہے مل کرنے کی اجاز ت دینے ہو الک نہیں ہوتا ہے مضار بت میں طلا نا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور ثیز اپنی رائے ہے مل کرنے کی اجاز ت دینے ہا لیک نہیں ہوتا ہے مگر اس وقت مختار ہوتا ہے کہ جب صریح طور ہے اس فعل کو رب المال بیان کر دے اور وہ استداد ہے لینی راس المال ہے کوئی اسباب خرید نے بعداس کو درم و دینا رہے خرید نا یا جو اس کے مشابہ ہیں اسے خرید نا اور سفتے لینا اور دینا اور مال کے موش یا بلا مال آز اوکر نا یا قرض یا بہدیا صدقہ دینا کذائی الہدا ہیں۔

مضارب کے واسطے جائز ہے کہ نفذیا اُوحار فروخت کرے کذافی الکانی اور اگرمضار بت کا کوئی مال فروخت کیا اور تمن میں تا خیر دے دی تو رب المال پر بھی اس کا جواز ہو گا اور مضارب کچھ ضامن نہ ہوگا یہ غایۃ البیان میں ہے اور اگر عیب مبیع کی وجہ ہے تاجر ون کے مانند کچے دام کم کرویتے یعنی جس طرح تاجرا سے عیب میں کم کردیا کرتے ہیں یالوگ اتنا خبارہ برداشت کر لیتے ہیں اس قدر کم کردیا تو جائز ہے کیونکہ بیتا جرانہ افعال میں ہے ہاوراگر بدوں عیب کے پچھکم کردیا یا تھلے خسارہ کے ساتھ کی کر دی کہ لوگ اس قدر برداشت نبیں کرتے تو امام اعظم اورا مام مجر کے نز دیک خاص مضارب پر جائز ہوگا اوروہ رب المال کے واسطے اس کا ضامن ہوگا اور جوشن وصول کیا اوراس سے کا م کیاوہ خاص مضاربت میں ہوگا اورراس المال اس میں ہے وہی ہوگا جومشتری ہے وصول کیا ہے ہی مبسوط میں ہےاورسواری کے واسطے اس کوٹو خرید نے کا افتیار ہے اورسواری اس کے واسطے کتنی خرید نے کا افتیار نہیں اور اس کو افتیار ہے کہ کشتی کوکرایہ کرلے اوراس کوا ختیار ہے کہ مضار بت کے غلام کو تجارت کی اجازت دے یہی مشہور روایت ہے کذا فی اوکا فی اوراس غلام برکسی فروخت کی ہوئی چیز کا عبدہ نہ ہوگا عبدہ اس کی فروخت کی ہوئی چیز کا صرف مضارب پر ہے بیمجیط میں ہے اور جو مخفس مضارب کی طرف سے ماذون ہوو واسی قدرتصر فات کا مختار ہوگا۔ جن کا مضارب ما لک ہے نداس کا جن کا مضارب ما لک نہیں ہے۔ پس اگرغلام ماذون نے کسی غلام کوخر بدا اور اس نے کوئی جرم کیا تو یہ ماذون اس کو دین سکتا ہے اور نہاس کا فعربید ہے۔ تاونتنکه مضارب یارب المال حاضر نه دوراورا کرکسی غلام پرمضار بت میں ہے قرضه پیدا ہو کیا تو مضار بت کو وہ غلام اس قرضه میں بیجنا جائز ہےخواہ مولی حاضر ہو یا غائب ہواور اگر مضارب نے اس غلام کواس کے قرضہ میں رہن کر دیا تو جائز نہیں ہےخواہ اس میں قرضه ازیادتی ہویانہ ہو کیونکہ رمن حکماً قرضہ کا ایفاء ہے حالانکہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کا قرضہ مال مضارب سے ادا کردے یہ محیط سرحسی میں ہےاوراگر اس نے بعوض قر ضدمضار بت کے وہ غلام رہن کر دیا خواہ اس میں زیادتی ہے یانہیں ہے تو رہن جا نز ہے اورا گررہن نہ کیالیکن غلام نے کہی مخص کا ہال تلف کر دیا یااس کا چو پایا مارڈ الا اور مضارب نے اس کواس سبب سے فروخت کیا حالا تک رب المال حاضرنبیں ہے یا اس مخص کے قرضہ میں وہ غلام دے دیا یا مال مضاربت اس کا قرضدا دا کر دیا تو بہ جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ اوراگر مضارب نے شکدست یا خوش حال پر داموں کا اترانا قبول کی تو جائز ہے کذائی الکافی اوراس کو اختیار نہیں ہے کہ مال مضاربت کے کسی غلام یا با تدی کا تکاح کردے۔ بیر محیط سرحسی میں ہے اوراگر مضارب نے مال مضاربت یا پجھاس میں ہے امال کو بضاعت ویا اور رب الممال نے اس سے خرید و فروخت کی تو بیر مضارب تا ہوا ہوا ہوگی ہوا ورا گر رب الممال نے اس سے خرید و فروخت کی تو رہوں یا عروض ہوگی ہوا وراگر رب الممال نے مضارب کی مطارب کی بلا اجازت اس کے گھر سے مال مضاربت لے لیا اور اس سے خرید و فروخت کی لیس اگر راس الممال و بی ورم و دینار نقذی ہوتو یہ مضاربت کا تعقی بینی تو ڈردینا ہوا ورا گر راس الممال کے عروض ہوگیا تو مضاربت کا تو ڈیائیس ہے پھراگر راس الممال کے عروض ہوئی تو مضاربت کی تو ڈیائیس ہے پھراگر راس الممال کے عروض ہوئی اور اس الممال ہزار دورم سے پھر اگر راس الممال کے عروض ہو اور خرار رک اور خرید تو پیار ہوار کی اسباب جو چار ہزار کی قبت کا ہے خریدا تو یہ اسباب خرید اہوارب الممال کا ہوگا اور و ومضارب کے لیے پائج سودرم کا ضامن ہوگا کذائی المحیط ۔

قبت کا ہے خریدا تو یہ اسباب خرید الممال کا ہوگا اور و ومضارب کے لیے پائج سودرم کا ضامن ہوگا کذائی المحیط ۔

قبلت ہیں

میضان اس صورت میں ہے کہ مضارب آ و ھے پر قرار پائی ہواور اگر مضارب نے رب المال کوراس المال مضاربت پر دیا تو دوسری مضار بت سیح نبیں ہے اور مہلی مضار بت ہمارے نز دیک فاسد نہ ہوگی اور تفع دونوں میں پہلی مضار بت کی شرط کے موافق تنتیم ہوگا بیکا فی میں ہے اگر رب المال نے مال مضار بت مضارب کے ہاتھ بیچا یا مضارب نے رب المال کے ہاتھ بیچا تو جائز ہے خواہ مال میں راس المال سے زیادتی ہویاتہ ولیکن جس صورت میں کدرب المال نے مضارب کے ہاتھ فروخت کیا تو مضار بت باطل ہو جائے گی اورا گرمضارب نے رب المال کے ہاتھ بیجا تو مضاربت باطل نہ ہوگی اور رب المال کو جائز ہوگا کہ میا ہے تمن مضارب کو دے دےاورمضار بت کو ہا تی رکھے یا شہ و ہےاورمضار بت کونؤ ڑ دے بیمجیط میں ہےاورمضارب کوا ختیار ہے کہ کوئی کھیت ا جار ہ لے کربعض مال ہے اس میں زارعت کے واسطے گیہوں خریدے کذافی الحاوی اور اگر کوئی کھیت ورخت یارطب ہونے کے واسطے کرا میر پر لیا اور کہا کہ بیمضار بت میں ہے ہے تو جائز ہے اور کھٹی ہوتو رب المال پر اور تفع ہوتو دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا بیمبسوط میں ہے اورا گرکوئی درخت یا کخل یا رطب بڑائی پرلیا بدیں شرط کہ مال مضاربت ہے اس پرخرج کرے تو جا مُزنہیں ہے اور جو پچھ خرچ کیا اس کا ضامن ہوگا اگر چہاس ہے کہا گیا ہو کہائی رائے پڑمل کرے میرمحیط سرحسی میں ہےاورا گرکوئی زمین مزارعت پر لی اوراس میں وہ گیہوں جو کسی قدر مال مضاربت سے خریدے ہیں ہوئے تو جائز ہے بشر طیکداس ہے کہا گیا ہو کداپی رائے ہے مل کرے اور اگر جج اور ال کے بیل مالک زمین کی طرف ہے ہوں اور بو تامضارب پر ہوتو جو حال ہو وہ مضارب کا ہوگا بیشز اندائمفتین میں ہے۔ اس طرح اگر ہل کے بیلوں کی شرط مضارب پر ہوتو بھی یہی تھم ہے کذافی الجاوی۔اوراگر زمین کو بدوں دانہ کے مزارعت پر دے دیا تو جائز ہے خواہ رب المال نے اس سے کہا ہو کدائی رائے سے مل کرے یا نہ کہا ہو۔ بیمیط میں ہے۔اورمضارب اوررب المال کو بیا ترنبیس ہے کہ جو باندی مضاربت کے واسطے خریدی ہے۔اس ہے وطی کرے اور نہاس کو بوسہ لیٹا جائز ہے اور نہ مساس جائز ہے خوا واک میں راس المال ہے زیا دتی ہویا نہ ہو میہ مبسوط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کو باندی کے ساتھ وطی کی اجازت دے دی تو بھی اس کو اس سے وطی کرنا اور پوسہ ومساس وغیرہ حلال نہیں ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کومضار ب کے ساتھ بیاہ دیا پس اگر اس میں راس المال ہے زیادتی ہوتو نکاح باطل ہے اور وہ مضاربت پر ہاتی رہے گی جیسے تھی اورا گراس میں زیادتی نہ ہوتو مثل اجنبی کے ساتھ نکاح کرویئے کے جائز ہے بیمبسوط میں ہے اور بیر بائدی مال مضاربت سے نگل جائے گی اور رب المال کے راس المال

میں محسوب ہوگی پر بچیط میں ہے اور مضارب کواس کے بعد فروخت کرنے کا اختیار نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے اور مضارب کو بیا اختیار نہیں ہے کہ ایسے خص کو تربید ہے کہ ایسے خص کو تربید ہے جو خو دمضارب کی طرف ہے آزاد ہوتا ہو پار ہا لمال نے اس کے آزاد ہوتا ہو پار مضار ہا کہ ملک کے تیم کھائی ہواور پہمی جا ترجین ہے کہ ایسے خص کو تربید ہے جو خو دمضارب کی طرف ہے آزاد ہوتا ہو پشر طیکہ مال میں نفع ظاہر ہوت کو استر خربید نے والا قرار دیا ہوگا اور اگر اس کے واسم مضاربت ہوگا اور اگر مال میں نفع ظاہر نہ ہوتو ایسے خص کا حرف ہے آزاد ہوتا ہو پر جو المال پی مضارب کی طرف ہے ہوں تو ضامی ہوگا اور اگر مال میں نفع ظاہر نہ ہوتو ایسے خص کا خربی ہوتا ہو ہو المسلم نفع طاہر نہ ہوتو ایسے خص کا خربی ہوتا ہو ہو المسلم نفع طاہر نہ ہوتو ایسے خص کا حرب کی مضارب کا حصہ کی قبت کے واسطے پھے ضامی نہ ہوگا اور اگر امال کے حصہ کی قبت کے واسطے سی کر کے گا مضارب کا اور اگر آن دھا غلام مال مضارب تا ہو مضارب کا اور اگر اس کے واسطے پھے ضامی نہ ہوگا اور غلام رب المال کے حصہ کی قبت کے واسطے سی کر کے گا مضارب کا مضارب تا مطلقہ میں مضارب کو افتیار ہیں ہو کہ مضارب تا مسلم خوفناک سنرکا جس ہوگا ہور نہ ہوگا ہور کہا گور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہو

جائز ہے بخلاف صاحبین کے قول کے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔مضارب نے کسی ایسے مخض کے ساتھ خرید وفروخت کی جس کی گواہی اس کے حق میں بسبب قرابت یاز و جیت کے یا مالک کے متعبول ہے جیسے مکا تب یا غلام مدیوں پس اگر پیخر پیروفروخت بعوص مثل قیمت کے واقع ہوئی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر ایسی قیمت پر ہو کہ لوگ اس قد رخسار ومثل قیمت ہے کم انداز وہیں کرتے ہیں تو بالا جماع نہیں جائز ہےاوراگراس قدر خسارہ ہو کہ لوگ اُٹھا سکتے ہیں تو امام اعظم کے مزد یک نہیں جائز ہے اور صاحبین کے مزد یک جائز ہے گرمکا تب اور غلام مدیوں کے ساتھ ان کے نز ویک بھی نہیں جائز ہے یہ محیط میں ہے اور اگر مضارب نے ایسے مخص کے واسطے جس کی گواہی اس کے حق میں نامقبول ہے یہ اپنے مکا تب کے واسطے یا اپنے غلام قرض داریا غیر قرض دار کے واسطے مضاربت میں قرضہ کا اقرار کیا تو امام اعظم کے نز دیک خاصة ای کے مال میں لا زم آئے گا تکرو وقر ضہ جواس نے مضار بت میں اپنے غلام غیر قرض دار کے واسطے اقر ارکیا وہ اس پر لا زم نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک اس کا اقر اران سب کے واسطے جائز ہے تگر اپنے غلام یا مكاتب كے واسطے اگر اقر اركيا تونبيس جائز ہے بيميط سرحتى ميں ہے اور بيتھم اس وقت ہے كہ مال مضاربت ميں زيادتي نه ہواور اگر زیادتی ہوتو اس کا اقراران لوگوں کے واسطے اس کے حصہ میں جائز ہے میہ مضاربت جامع صغیر میں صریح ندکور ہے میرمجیط میں ہے۔اگر مضارب نے ہزار درمضار بت سے ایک بائدی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا پھراس کو ہزار درم کوفرو خت کیا اور ہنوز اس کے دام وصول ند کئے تھے کہا ہے واسطے اس کو یا نجے سودرم کوخرید لیا تو جا مُزنہیں۔ای طرح اگررب المال نے اپنے لیے یا نجے سودرم کوخریدی تو جا مُز نہیں ہے۔ای طرح اگر مضارب نے اے دو ہزار کو بیچا اور سوائے ایک درم کے سب دام وصول کئے ہوں اور پہلے تمن سے کم پر مضارب یارب المال نے اے اپ واسطے خرید اتو جا تزنہیں اس طرح اگر دونوں میں ہے کسی کے بیٹے یا ہاپ یا غلام یا مکاتب نے ، اس کوخریداتو بھی امام اعظم کے نزدیک ناجائز ہے اور صاحبین کے نزویک سوائے مکاتب وغلام کے باتی لوگوں کی خریداری جائز ہے اورا گرمضارب نے اپنے یارب المال کے بیٹے کواس کے یا اپنے لیے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تو بھی جائز نہیں ہے بیامام اعظم کا قول ہے کہ نہ دکیل کے واسطے رواہے نہ موکل مضارب کے واسطے اور اگر رب المال نے اپنے واسطے مضارب کو وکیل کیا یا مضارب نے اس کووکل کیا تو بھی جائز نہیں ہے میمسوط میں ہے۔

پہلے باکع ہے اپنے واسطے بعوض تمن اوّل کے یا تقع ہے یا تھٹی ہے تربیتا ہے پس اگر پہلی صورت مراد ہے تو خریدا سی کی تا جا تز ہے خواہ مثل تمن اوّل کے خرید ہے یا تقع ہے یا تکی ہے کو نکہ خرید و فروخت میں ایک بی شخص دونو س طرف ہے عقد کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے سوائے باپ کے کہ اس نے اگر مال صغیر خرید و فروخت کیا تو خود بی خرید نے والا اور با تع ہو سکتا ہے اس میں اتفاق ہے یاوسی کے کہ وہ بھی علی الا ختلاف ایسا کر سکتا ہے اور اگر دوسری وجہ مراد ہے تو امام محد ہے نز دیک تفصیل نہ کرنے میں بیا شارہ ہے کہ یہ بھی جا تز نہیں ہے اور اگر واس کے وقت اس نے گواہ کر لئے ہوں کہ میں اپ واسطے خرید تا ہوں پس اگر دب المال نے اس کو بیا جا ز ہو جا کر جا اور جوخریدی وہ اس کی ہوگی اور جس قد راس نے دام دیئے ہیں ان کا رب المال کے واسطے ضامن ہو گا اور اگر دب المال نے اس کو ایسی اجازت نہیں دی ہو تا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ جیدا میں جو گا در اس نے کہ دیا کہ میں اس کو اسطے خریدتا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ جیدا میں ہے۔

ا مام محد بن زیادات میں فرمایا کداگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا کدیہ ہزار درم مضاربت میں لے اور مضارب نے لے ليے اور ايك باندى ہزار درم میں مضاربت کے ليے خربدى اور كھرے درم قرار ديئے گئے جيسا كمطلق درم كہنے كا نيج میں تھم ہوتا ہے مجراس نے مضاربت کے درم دیکھے تو نبہر ہ یاز ہوف یائے پس اگر لینے ودیئے کے دفت دونوں کواس مشار الیہ کاعلم نہ ہوایا ایک کومعلوم ہوااور دوسرے کومعلوم نہ ہوایا دونوں کومعلوم ہوا تگرایک کو دوسرے کےمعلوم ہونے کی خبر نبیس ہے تو خرید مضاربت میں جائز ہے پھر ا گرمضارب نے ہاندی کے ہائع کووہی درم دیئے اوراس نے چٹم ہوشی کر کے لیے تو مضارب رب المال سے پھینیں لے سکتا ہے اور راس المال وہی زیوف درم قرار دے دیئے جائیں کے اور اگر ہائع نے چٹم پوشی نہ کی اور مضارب کووالیس دیئے تو مضارب رب المال کووالی وے کراس ہے کھرے نے لے گا اور راس المال میں کھرے درم قراریا کیں گے۔ پس اگر مضارب نے خرید نے ہے یہلے درموں کو دیکھا اورمعلوم کیا کہ بیز بوف ہیں پھراس طور ہے ہا ندی خریدی تو بیخرید مضارب ہی پریا فذہو کی اور راس المال میں ز یوف درم قرار دیئے جا کیں ایکے اور اگروہ دراہم جن کومضارب نے اپنے قبضہ میں لیا ہے ستوق یا رصاص ہوں اور مضارب نے کھرے ہزار درم کوایک ہاندی خریدی تو نتیوں صور تول میں جوہم نے ذکر کی ہیں کسی صورت میں مضاربت کی نہ ہوگی رب المال کی ہوگی اور مضارب کو جیسے اس کام کی مزدوری ہوتی ہے وہ لے گی اور اگر مضاربت کے درم کھرے ہوں کیکن جس قدر کیے گئے تھے اس ہے کم ہوں مثلاً یا نچ بی سوہوں اور مضارب نے ہزار درم کو بائدی خریدی تو نینوں صورتوں میں آ دھی بائدی مضاربت کی ہوگی اور آ دھی رب المال کودی جائے گی۔ پھراگراس یا ندی کومضارب نے فروخت کر کے نفع اشحایا تو آ دھے دام رب المال کے ہول مے اور باتى آ د مصي سے اپنابورا راس المال تكال كى باتى نفع رەجائے كاكدونوں كوموافق شرط كے تقتيم موكا اور جو يحدمضارب نے رب المال كوخريد ديا بي يعني آوهي باعرى اس بين مضارب كواجر المثل ند ملے كا اور اكر مضارب ورب المال دونوں جانتے تھے كه دراہم زیوف پاستوق ہیں یا کم ہیں اور ہرایک دوسرے کے آگاہ ہونے کو بھی جانتا تھا تو مضاربت ای مشار الیہ ہے متعلق ہوگی ہی اگر درم زیوف یا نبیره بول اوراس کے عوض با ندی خریدی تو خرید مضار بت کے داسطے ہوگی اورا گر کھرے درموں سے خریدے تواہیے واسطے خرید نے والا شار ہوگا اورا گر درا ہم ستوق یا رصاص ہوں اور ان کے عوض کوئی شے خریدی تو وہ رب المال کی ہوگی اور مضارب کو الی چیز خرید نے کی مزدوری ملے گی اور دراہم کم ہول تو جس قدر پر قبضہ کیا ہے ای پرمضار بت رہے گی حتی کہ اگر یا نچ سو پر قبضہ کیا ہے اور خربیدی ہزار درم کوتو آ وطی با ندی مضاربت اور آ وطی با ندی مضارب کی رہے گی کید ذخیرہ میں ہے۔اور اگر مضارب نے مال ے کوئی متاع خریدی خواہ اس میں زیادتی ہے یانہیں ہے اور رب المال نے اس کوفروخت کرنا جا ہا اور مضارب نے انکار کیا اور تفع یا نے تک روکنا جا ہاتو مضارب اس کی نتج پر مجبور کیا جائے گالیکن اگر جا ہے کہ رب المال کو دے وے تو ہوسکتا ہے پس اس ہے کہا بائے گا کہا گررو کنامنظور ہےتو رب المال کا مال دے دے اور اگر اس میں نفع ہوتو کہا جائے گا کہراس المال اور اس کا حصہ نفع اسکو دے دے اور متناع تختے سپر دکر دی جائے گی۔ یہ بدا کع میں ہے اور دب المال کوا ختیار نہیں ہے کہاس سے انکار کرے یہ مبسوط میں ہے اگر مضارب نے مال ہے کوئی متاع فرید ہے پھر مضارب نے کہا کہ میں اسے روک رکھوں گا جب تک جھے نفع کثیر حاصل نہ ہواور رب المال نے اے فروخت کرنا جا ہاتو اس کی دوصور تنیں بین یا تو مال مضار بت میں زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی اور دونوں صورتوں میں بدوں رب المال کی رضا مندی کےمضارب کومتاع رو کئے کا اختیار نہیں ہے لیکن اگر رب المال کواس کا راس المال درصورت عدم زیاتی کے پاراس المال مع حصر نفع کے درصورت <sup>(۱)</sup>زیادتی کے دے دے ویتروک سکتا ہے اوراگراس نے رب المال کو بیند دیا اوراس کورو کنے کاحق حاصل شہوا تو آیا بچ کے واسطے مجبور کیا جائے گا لیس اگر مال میں زیادتی ہوتو بچ کے واسطے مجبور کیا جائے گالیکن اگر رب المال ہے کہے کہ میں تجھے تیرا راس المال اور تیرا حصہ نفع دیئے دیتا ہوں درصور حیکہ مال میں زیادتی ہے یا فقط تیرا راس المال ویئے دیتا ہوں دوصور تیکہ زیاد تی نہیں ہےاور اس کواختیا رکر ہے تو بھے کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور رب المال اس کے قول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر مال میں زیادتی نہ ہوتو تھے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور رب المال ہے کہا جائے گا کہ تمام متاع خالص تیری ملک ہے ہیں یا تو تو اس کو بعوض اپنے راس المال کے لیے لیا اس کوفر و شت کر دے تا کہ تخفیج تیرا راس المال وصول ہو جائے بیر محیط میں ہے اور جونعل مضارب کومثل تیج وشراء واجارہ بیناعت وغیرہ کے مضار بت صحیحہ میں جائز ہے وہی مضاربت فاسدہ میں جائز ہے اور مضارب پرضان نبیں ہے ای طرح اگر اس ہے کہدویا کہ اپنی رائے ہے مل کرتو جوافعال اس کومضار بت سیحے میں جائز ہوجاتے تھے و بی جائز ہوجا کیں گے کذائی الفصول العما دیہ۔

يانجو (6 باب

## دو شخصوں کو مال مضاربت دیے کے بیان میں

اگرایک فخف نے دو مخصوں کو ہزار درم آ و ھے کی مضار بت پر دے پس اس کے کوش ایک غلام جو دو ہزار کی قیمت کا ہے دونوں نے خریدا اور قبضہ کرلیا پھراس کو ایک نے بدوں دوسرے کی اجازت کے ایک عرض کے بدلے جو ہزار کی قیمت کا ہے فروخت کی اور دب المال نے اس کی اجازت وے دی تو یہ جائز ہے اور مضارب عال پر دو ہزار دوم غلام کی قیمت واجب ہوگ ۔ ایک ہزار ان ہی سے رب المال اپنے راس المال میں لے گے اور دوسر اہزار نفع ہیں ہے کہ اس کا آ دھارب المال لے گا اور باتی آ دھا دونوں ہی ہرا برا تقسیم ہوگا۔ پس حصہ عالی یعنی چہارم ہزار دوم کی طرح و سے کر باقی اس کوڈ انٹر بھرنی پڑے گی اور دوسر مضارب کا حق رب المال کے تقسیم ہوگا۔ پس حصہ عالی یعنی چہارم ہزار دوم کی طرح و سے کر باقی اس کوڈ انٹر بھرنی پڑے گی اور دوسر مضارب کا حق رب المال کی ممنوع نہ ہوگا ۔ پس اس کے حق کی وجہ ہے اس کے ایک حصہ میں اجازت دے دی تو دونوں مضار بوں پر جائز ہے اور بائع پر ضان نہ اگر مضارب نے وہ غلام دو ہزار درم کو بیچا اور رب المال نے اجازت دے دی تو دونوں مضار بوں پر جائز ہے اور بائع پر ضان نہ ا

ا قلت و لم یذکرانه کیف جازت المضاربته مع عدم قوله اعمل هیه پر ایك ولعله متنی علی مثل تلك الاجازة وانداهم ۱۲ (۱) زیادتی الح براری چزل گی

ہوگی اورمشتری ہے دو ہزار لیے جا نئیں گے اور دونوں ہزارمضار بت میں رکھے جا نمیں گے گویا وونوں نے اس کوفروخت کیا ہے اور اگرمضارب نے وہ غلام دو ہزار ہے کم کوفروخت کیا خواہ کی اس قدر ہے کہ کیل ہے یا کثیر ہے مگر ایسی کہ لوگ ہر داشت کر جاتے ہیں اور رب المال نے اجازت دے دی تو اس کی اجازت باطل ہے اور اگر رب المال نے خود ہی فروخت کیا اور ایک مضارب نے ا جازت دے دی پس اگراس نے مثل قیمت پر فروخت کیا ہے تو جائز ہے اوراگر قیمت ہے کم پرتھوڑی کی یابہت کی ہے فروخت کیا تو جا ئزنہیں ہے جب تک کہ دونوں مضارب اس کی اجازت نہ دیں اور اگر ایک مضارب نے کسی ثمن کے عوص جو ہم نے ذکر کئے ہیں فروخت کیااور دوسرےمضارب نے اجازت دے دی اور رب المال نے اجازت نہ دی تو جائز ہے بشر طیکہ اس کواس قد رکھی ہے بیجا ہو کہ لوگ اس قدر خسارہ ہر داشت کر لیتے ہیں اور اگر اس قدر خسارہ ہو کہ لوگ نہیں اُٹھاتے ہیں تو صاحبین ؓ کے نز دیک نہیں جائز ہے اورامام اعظمؓ کے نز دیک جائز ہے بمنز لہ اس کے کہ گویا دونوں نے اس کوفروخت کیا ہے یہ مبسوط میں ہے۔اگر دو شخصوں کو ہزار درم آ و ھے کی مضار بت پر دیئے اور بیرکہا کہ دونوں اپنی رائے ہے کا م کرنا یا نہ کہا تو ایک شخص تنہا خرید و فروخت نہیں کرسکتا ہے۔ پس اگر ا یک مخص نے آ دھے مال میں بدوں دوسرے کے تھم کے تصرف کیا تو وہ اس نصف کا ضامن ہوگا کذا فی محیط السزھی اور جو کہ اس کے تصرف ہے نفع حاصل ہواوہ اس کا ہے لیکن اس نفع کوصد قد کر دے کیونکہ حرام سبب سے حاصل ہوا ہے بیمبسوط میں ہے۔

اگراس صورت میں ایک نے بااجازت دوسرے کے کام کیا تو ضامن نہ ہوگا اور رب المال اپنا راس المال ہرا یک ہے نصف نصف لے گا اور جس قدر عال کے پاس نفع رہاوہ دونوں عاملوں اور رب المال میں موافق شرط کے تقتیم ہو گا اور اگروہ مال جو مضارب لمحالف پرتھا ڈوب گیا لیعنی تلف ہوا تھ اپنا سب راس المال مضارب موافق ہے وصول کر لے گا اور اگر پھھ باقی نفع رہ گیا تو اس میں ہے رب المال آ دھالے لے گا اور ہاتی چوتھائی میں جومخالف کا حصہ ہے لحاظ کیا جائے گا کہ اگر اس قدر ہے جس قدر مضارب مخالف پر ڈو با ہے تو اس میں محسوب کرلیا جائے گا اور اگریہ چوتھائی اس سے زیا دہ ہے جس قدراس پر ہے تو جس قدراس پر ہے وہ اس میں ہے محسوب کر کے باقی اس کو دیا جائے گا تا آئکہ اس کے تمام حصد نفع تک بورا ہوجائے اور اگر بیتہائی اس سے کم ہوجس فقد راس پر ہے تو اس نفع کی مقدار تک اس ہے محسوب کرلیا جائے گا اور جواس پر ہاتی رہااس کووہ وفت فراخ دئتی کے ادا کرے اوراس کی بعنی مسئلہ فذکورہ کی مثال یہ ہے کہ راس المال ہزار درم ہے اور مضارب موافق کے پاس ڈیڑھ ہزار درم ہیں ہزار درم نفع کے ہیں اور پانچے سو درم راس المال کے بیں اور یا تجے سوورم راس المال کے مضارب مخالف پر قبضہ ہیں ہیں رب المال اینے راس المال میں ہزار درم لے کے گا اور مضارب موافق کے پاس پانچ سو درم رہ جائیں گے بیٹفع ہیں ان کو پانچ سو درم کے ساتھ جومضارب مخالف پر قرض ہیں ملایا جائے پس ہزار درم تفع ہو گئے اس کے جار جھے کئے جائیں دوحصہ رب المال کوملیں گے اور ایک حصہ مضارب موافق کواور ہاتی ایک حصه مضارب مخالف کار ہا ہیں معلوم ہوا کہ مضارب مخالف کا حصہ نفع ڈ ھائی سودرم ہیں اور قبر ضہ کے اس پریا چج سودرم ہیں ہیں بید دوسو پچاس درم اس کے نفع کے اس میں محسوب کر لیے جا تمیں گے اور اس پر ڈھائی سودرم قرضہ باقی رہیں گے وہ اس ہے جب آسودہ حال ہوجائے تو وصول کر لیے جائیں گے اور اگر مضارب ہوموافق کے پاس دو ہزار پانچے سودرم ہوں پس رب المال کے ہزار درم دیگر ہاتی جیں پانچ سو درم جومضار ب مخالف پر جیں ملانے ہے کل دو ہزار درم نفع کے ہوئے اس میں ہے موافق تقسیم کے مخالف مضارب کا چوتھائی نفع پانچ سودرم ہوئے اور بیاسی قدر ہیں جتنے اس پر قرضہ ہیں بس اس کو پچھوا بس دینا نہ پڑے گا اورا گرمضارب موافق کے یاس تین ہزار درم ہوں تو رب المال کا راس المال دینے کے بعد جو پچھ مضارب مخالف پر قرضہ ہے وہ ملانے ہے دو ہزاریا کچ سو درم نفع کے ہوئے اس میں سے مخالف کا چوتھائی حصہ یعنی چھرہ پھیں درم ہوئے ہیں اس میں سے اس قدر جو اس پر ہے یعنی پانچ سودرم اللہ لینے کے بعد ایک سوچیں درم باتی نفع رب المال او رکھار ب موافق ان کے حصہ کے قلیم کے اور بھی اس کا تمام حصہ ہے اور باتی نفع رب المال او رمضار ب مخالف کا مقبوضہ مضارب موافق ان کے حصہ کے قلیم ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر مضارب مخالف کا مقبوضہ سلف نہ ہوا جس نے دوسرے کے تھم سے کا م کیا ہے تو رب المال اس مضار ب مخالف کی نصف راس المال کی صفار ب مخالف کی نصف راس المال کی صفار ب می اس کے مواس سے پچھرنہ ملے گا اور اگر دونوں مضار بوں نے ہزار درم مضار بت پر قبضہ کرنے کے بعداس کو باہم برایر تقیم کرلیا پھر ایک نے اس کے خرید کی اجازے وی تو اس کی اجازے ہو وہ ماام مضار بت میں سے نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ایک غلام ہزار درم کوخرید الپھر ایک نے اس کو کی شن معلوم کے موض بیچا اور دوسرے نے اس کو کرین محلوم کے موض بیچا اور دوسرے نے اس کو کرین ہو اس کے اس کو کرین محلوم کے موض بیچا اور دوسرے نے اس کو کرین ہو اس کے اس کو کرین محلوم کے موض بیچا اور دوسرے نے اس کو کرین ہو جائز ہے۔ یہ موط میں ہے۔

اگرایک مضارب نے بدوں دوسرے کی اجازت کے کسی قدر مال کسی مخص کو بصناعت میں دیا ک

ا بک غلام دونوں نے خریدا پھرا یک نے اس کو بعوض کسی اسباب یا ہا ندی کے فروخت کیا اور دوسرے نے اجازت وے دی تو قیاساَ جائز نہیں ہے اور استحساً جائز ہے اور اگر دوسرے نے اجازت نددی یہاں تک کہ بائع نے اس اسباب یا باندی پر قبضہ کرایا اور اس کو ہزار درم کوفر و خت کیا پھر دوسرے نے اجازت دی تو جائز نہیں ہے اور وہ غلام مضاربت میں واپس دلایا جائے گا اور دونوں کے قبضہ ہیں رہے گا اورمضارب ہائع کواس اسباب یا ہاندی کی قیمت اس کے مالک کودینی پڑے گی اور اس کائٹن اس کو ملے گا اور اگر شریک نے غلام کے بعوض با ندی یا اسباب کے پہنے کی اجازت نددی مگر رب المال نے اجازت دی تو تھے جائز ہوجائے گی اور غلام بیجنے والے کوغلام کی قیمت رب المال کو دبٹی پڑے گی اور جواس نے خربیدا ہے وہ اس کا ہو گا اور مضاربت باطل ہو جائے گی بیرمحبط سرتھی میں ہےاور اگر ایک مضارب نے بدوں دوسرے کی اجازت کے سی قدر مال کی مخص کو بضاعت میں دیا اور بضاعت لینے واليلے نے خرید وفر و ځت کی اور تفع یا نقصان اُٹھایا تو بیافع و نقصان اسی مضارب بصاعت دینے والے پر پڑے گا اور رب المال کوضان لینے میں اختیار ہے جا ہے بینیا عت لینے والے ہے لئے اور و وبضاعت دینے والے سے پھر لے گا اور جا ہے مضارب بضاعت دینے والے سے لےاوروہ اپنے بضاعت لینے والے ہے پچھنبیں لےسکتا ہے اور اگر دونوں مضاربوں میں سے ہرایک نے دوسرے کو ا جازت دے دی کہ جس قدر مال جا ہے بضاعت میں دے دے پس ایک نے کسی کو بضاعت دی اور دوسرے نے دوسرے کو دی توبیہ وونوں پر اور رب المال پر بھی جائز ہے اور اگر وونوں مضار بوں نے کوئی غلام کسی مخض کے ہاتھ فروخت کیا تو ہرا یک کوا ختیار ہے کہ مشتری ہے آ و معے دام وصول کر لے اگر چہاس کے شریک نے اس کواجازت نددی ہواور آ دھے دام سے زیادہ تہیں لے سکتا ہالا اس صورت میں کرشریک اس کا اجازت وے پس اگر اجازت وے دی تو آ و ھے سے زیادہ وصول کر لیٹا جائز ہے اور اگر رب المال نے مضار بت دیتے وفت دونوں ہے کہہ دیا تھا کہ بیر مال بضاعت میں نہ دینا پھر دونوں نے بضاعت میں دیا تو دونوں ضامن ہول گے اورا گر دونوں نے رب ا**لمال کو بضاعت میں دیا تو پیمضار بت پرقر اردے کرجا ئز ہوگا کذانی انمی**سو ط

فتاوي عالمگيري ..... جلد ( ) کار ( ۱۳۲۹ ) کار کاب المضاربة ا

مضارب پرشرطیں قائم کرنے کے بیان میں

اصل بہے کہ رب المال نے جب مضاربت میں مضارب یر کوئی شرط قائم کی پس اگر الی شرط ہو کہ اس میں رب المال کا فا کدہ جوتو مضارب کواس کی نگاہ داشت ضروری ہے اوراس کا و فا کرنا وا جب ہے اورا گرو فانہ کی تو مخالف اور عامل بلا ا جازیت قرار دیا جائے گا اور اگر اس میں رب المال کا کوئی فائد وہیں ہے تو سیجے نہیں اور شل کا بعدم مسکوت عند کے قرار دی جائے گی کذانی الحیط اور اگر رب المال نے مضارب کے واسطے مال میں تضرف کرنے کی خصوصیت کسی شہرخاص یا کسی متاع (۱) خاص کے ساتھ کر دی تو مضاربت ای کے ساتھ مقید ہوگی اور مضارب کواس ہے تجاوز کرنا روانبین۔ای طرح ایسے مخص کو بینیا عت بھی نبیں و ہے سکتا ہے جواس کواس شرط ہے یا ہر لے جائے۔ پس اگرمضارب اس کواس شہرے باہر لے گیا اور دوسر مے شہر بیں جا کرخر بید وفروخت کی تو ضامن ہوگا اور بیای کے واسطے ہوگا اور تفع بھی اس کا ہوگا اور نقصان بھی اس پر بڑے گا اور اگر کوئی چیز خرید و فروخت نہ کی حتی کدواپس کر کے اس شہر میں جو معین کیا ہے لے آیا تو صان ہے بری ہوگیا اور وہ حال مضار بت میں بحالہ ہوگیا۔ای طرح اگر کسی قدر مال ہے ای شہر مشروط میں خرید کی اور باقی کوجو باہر لے کیا تھا واپس کرلایا تو سب مضاربت میں قرار دیا جائے گابیکا فی میں ہے۔اوراگرآ دھے مال سے کوفہ میں نہ خریدا حالاتکہ کوفہ رب المال نے معین کیا تھا بلکہ کوفہ ہے خارج خرید کی اور ہاقی آ دھے مال ہے واپس لا کر کوفہ میں خرید و فرو خت کی توجس قدر کوف سے خارج خریدااس کا ضامن ہے اور اس کا نفع اس کا اور کھٹی اس پر پڑے گی اور جس قدر ہے واپس لا کر کوفہ میں خرید وفروخت کی ہے وہ مضاربت میں ہو گا اور اصل میں ہے کہ مضارب اس صورت میں امام اعظم وامام محد کے نز دیک کے مخالفت کا تفع سب صدقہ کر دے گا بیرمحیط میں ہے اور اگر بیشر ط کی کہ کوفہ کے بازار میں مضاربت کرے ایں نے دوسری جگہ کا م کیا تو استحساناً جائز ہے اور اگر اس طرح کہا کہ سوائے باز ارکوفہ کے کہیں مضاربت نہ کرے اور اس نے دوسرے جگہ کام کیا تو ضامن ہوگا ہے محيط سرهي على هي-

جن الفاظ تنتید ہوجاتی ہے یعنی کی جگہ کام کرنا خاص مقید ہوجاتا ہے یہ بیل کہ میں نے بچھے مال مضاربت میں ویا بشرطیکہ تو کوفہ میں کام کرے یا تا کہ تو کہ میں کام کرے۔ یا پس اس کے ساتھ کوفہ میں مضار بت کریا ہوں کہا کہ کوفہ میں آ وہے کی مضار بت ير من نے تھے مال دياتو ان صورتوں من خاص كوف ہى من كام كرسكتا ہے غير جگذبيں كرسكتا ہے اور جوالفاظ ال معنى كومفيد نہیں ہیں و واس طرح ہیں کہ میں نے تھے مضار بت میں مال دیا اور تو کوفہ میں کریا تو کوفہ میں کام کرپس اس سے خضوصیت منحصر کوفہ پر نہیں ٹابت ہوتی ہے۔اورضابطہ یہ ہے کہ اگر اس نے مضار بت کے ساتھ ایسالفظ ذکر کیا کہ جومبتد انہیں ہوسکتا ہے بلکہ کلام سابق پڑی -كياجا سكتا بيتواس صورت مين كلام سابق معلق وين كياجائ كاجيها كه يبلي الفاظ ميس بكداس ميس مفاربت كي كام ك ساتھ کوفہ میں کام کرنا مقید ہے مبتدانبیں قرار دیا جا سکتا ہے اور بیز بان اردو کے قواعد میں جاری ہے اور اگر ایسانہ ہو بلکہ جولقظ اس نے قید کے واسطے ذکر کیا ہے وہ ایسا ہو کہ جمبندا ہوسکتا ہے تو اس کومبندا وقر اردیں گے جیسے کہ دوسزے الفاظ میں خلام سے ہی میں کام زائد بطور مشورہ کے قرار دیا جائے گا اور مضارب کو اختیار ہوگا کہ کوفہ میں یا غیر جگہ کا م کرے مید کا فی میں ہے مگر مترجم نے اپنی زبان کے

ل مینی جس قدر مال میں مخالفت کی ہے اور میر بریغرض ہیں کہ مبتدا و ذہر جملدا سمید ہو بلکہ غرض ریا ہے کہ وہ مستقل کلام ہوسکتا ہے اا (١) ممّاعٌ خاص جيسة تجارت كندم ١١

موافق تشری کی ہے قد وری میں ہے کہ اگر مضارب کو ہزار درم دیے اور بیا کہ یہ ہزار درم آ دھے کی مضار بت پراس شرط ہے لے کہ آواس سے طعام خرید ہے تو بید لیعنی المعام کی صرف گیہوں اور اس کے آئے پر قرار دی جائے گی اس طرح آگر ہوں کہا کہ یہ ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر لے تاکہ اس سے طعام خرید کر تو بھی ایسا ہی ہے یا کہا کہ یہ ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر لے تاکہ اس سے طعام خرید کی مضار بت مضار بت طعام کے ساتھ مقید ہوگی تی کہ اگر اس نے طعام سے طعام خرید کے بیا کہ اس نے طعام کے ساتھ مقید ہوگی تی کہ اگر اس نے طعام سے سواکوئی اور چیز خرید کی تو مخالف اور ضام من ہوگا۔ اور اس کو اختیار ہے کہ طعام خواہ شہر میں خرید سے یا دوسری جگہ خرید سے اور طعام میں بضاعت دے کیونکہ تخصیص صرف طعام کو چاہت ہوئی ہے اور باقی خرید نے کی جگہ وغیرہ صب عام دہے گی اور اگر یوں کہا کہ یہ ہزار درم لے اور اس سے خرید تو اس کو اختیار ہے کہ جا ہوں کا اور گیہوں خرید سے یا اور کوئی چیز خرید سے اور اس کا یہ کہنا کہ اس سے طعام خرید ہے طور مشورہ کے قرار دیا جا ہے گا یہ محیط میں ہے۔

قال المحرجم 🖈

طعام کے لفظ سے کیہوں اور اس کے آئے کی خصوصیت ہونا باعتبارا طلاق اہل کوف کے ہے اور ہماری زبان میں اگر اس لفظ کواستعال کیاتو بیخصوصیت نہ ہوگی بلکہ میرا گمان ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹاخصوصا مراد نہ ہو کیونکہ طعام ہے اگراناج کہا جائے گاتو سب قتم کے اناج کوشامل ہے اور اگرمطعوم فی الحال مراد ہے تو ہر چیز جو کھائی جائے اور ازقتم طعام ہوو ہ مراد ہوگی والقد اعلم اور بعض مشائخ نے اس لفظ طعام کوائی زبان فاری میں ان معنی ہے مخرف کر کے تصریح کر دی ہے کہ ہماری زبان میں اس ہے گیہوں اس کا آثام ادندہوگا۔فاحفظہ۔اگراس کوہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ مضاربت میں خاصنہ طعام خریدے تو اس کواختیارے کہ جب خاصنہ طعام کے واسطے نکلے تواہیے واسطے خوئی ٹوکرا میرکے جیسا کہ طعام کے واسطے کرا میرکے گااور میجی اس کواختیار ہے کہ کوئی ٹواپنے سفر کے واسطے تریدے جبیبا کہ تاجرلوگ کیا کرتے ہیں اور بھی اس کواختیار ہے کہ اگر کرایہ ہیں نہ یائے تو طعام لا دنے کے واسطے بار برداری خریدے بلکخرید لینا کرابیکرنے سے زیادہ موافق ہے بیمبسوط میں ہے۔ اور طعام لا دینے کے واسطے کتنی ندخریدے ال اس ملک میں جہاں تا جروں کی ایسی عاوت ہو ہیں اگر مضاربت علی العموم ہےتو تخشتی خرید نا بھی جائز ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اس کو ا ختیار ہے کہعض مال ہے کوئی ایسا ببیت خربیہ ہے کہ جس میں طعام کی حفا ظت کرے اور اس میں فروخت کرے بیمبسوط میں ہے اور اگر جمر قبق میں مضاربت کے واسطے اس کو ہزار درم دیتے تو سوائے رقبق کے اور کوئی چیز نہیں خرید سکتا ہے ہاں اس کوا ختیار ہے کہ ای شہر میں جس میں مال دیا ہے رقیق خریدے یا دوسرے شہر میں خریدے اور اس کورقیق میں بضاعت دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو رقیق لا دنے کے واسطے ٹوکرا یہ لینے بھی جائز ہیں اور یہ بھی اختیار ہے کہ رقیقوں کے واسطے کھانا کیڑ ااس مال سے خرید دے یہ محیط میں ہے اور اگر مضاربت میں بیشر طلکائی کہ فلا ل شخص ہے خریدے اور ای کے ہاتھ فروخت کرے تو تقبید سیح ہے اور اس کے سوادوسرے ے خرید و فروخت نہیں کرسکتا ہے میکافی میں ہے اور اگر اس کواس شرط ہے مضاربت میں مال دیا کہ اہل کوفہ سے خرید و فروخت کرے اس نے کوفہ میں ایسے خص سے خرید وفرو دست کی جو کو فی نہیں ہے تو جائز ہے ای طرح اگر اس کو بیچا صرف کے واسطے اس شرط ہے ماں مضاربت دیا کہ صرافوں سے خرید وفروخت کرے تو اس کوغیر صرافوں ہے بھی خرید وفروخت کا اختیار ہے بیبسو طبیں ہے اورا گرعقد مضاربت کے داسطے کوئی وقت معین کرویا تو مضاربت ای وقت تک مقید ہوگی حتی کہ اس وقت کے گذر جانے سے مضاربت باطل ہو ا۔ تولہ طعام بیان کاعرف تھا کہ طعام ہے گیہوں یا آٹا مراد لیتے تھے اور ہماری عرف میں طعام جملہ اناج پر بلکہ ایک چیز پر جوسر وست کھانے کے سے مہی ہو بولا جاتا ہے کماصر ح المشائخ الينماني باب البيح والميس ١٢ علام وبائدي يعني بردية

جائے گی بیکا تی میں ہےاورا گرکسی کومضار بت میں ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ نفذی ہے خرید ہےاور نفذی ہے فروخت کرے تو سوائے نفذی ہے خرید وفرو خت کرنے کے اس کوا ختیار نہیں ہے رپیچیط میں ہے اور اگر اس کو علم کیا کہ اُ در حاریجیخے اور نفذ نہ بیچے اور اس نے نفذی ہے بیجا تو جائز ہےاورمشائخ نے فر مایا کہ بیاس وقت ہے کہ اس نے نفترسدے اس کے مثل پر قیمت پریازیاد ہ پر جیا ہوجس قدراس ہے ثمن بیان کیا ہے اس کے مثل پر فرو خت کیا ہواورا گراس ہے کم کونفذ فروخت کیا تو و ہ مخالف قرار دیا جائے گا بیمبسوط میں ہا دراگر کہا کہاس کو بزار سے زیادہ پرندیتیجاس نے زیادہ پر بیچا تو جائز ہے کیونکہاس میں رب المال کی بہتری ہے کذافی الحاوی اور اگر مضاربت مہلے مطلقہ ہو پھر بعد عقد مضاربت کے مضارب کے ممل کرنے سے پہلے یا اس کے ممل کرنے اور خرید وفرو خت کر کے وام وصول کرے مال نفتری لیعنی ورم و وینار ہو جانے کے بعد رہ المال نے کوئی قیدنگائی مثلاً کہا کداو حارثہ بیجے یا گیہوں واس کا آٹا وغیرہ نہ خریدے یا فلال مخص ہے نہ خریدے یا سغر نہ کرے تو لیخصیص جائز ہے اور اگر مضارب نے کام شروع کیا اور راس المال عروض ہو گیا پھرالیں شخصیص کی توضیح نہیں ہے اور اگر اس کوسفر کرنے ہے منع کر دیا تو موافق روایت کے مضاربت مطلقہ میں سفر جائز ہا وراگر مال عروض ہو گیا ہوتو منع کرنا سیجے نہیں ہے رہ فتاوی قاضی خان میں ہاور جب اس نے تھوڑ ہے مال ہے کوئی چیزخریدی پھر رب المال نے کہا کہ اس مال سے سوائے گیہوں کی تجارت کے کوئی کام نہ کرے تو باتی مال ہے اس کوسوائے گیبوں کی مضار بت کے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہےاور جب اس شے کوفروخت کیااور نفذوام آئے تو ان ہے بھی سوائے گیہوں کے پچھنیں خرپیرسکتا ہے سے عاوی میں ہے۔اگر کسی مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ اس سے ثیاب خربید و فرو خت کرے پس ثیاب بنی آ وم کے ملبوس کا اسم جنس ہے کیجنی جامہ جو بنی آوم مینتے ہیں تو اسکوا فقیار ہے کہ اس مال ہے ٹرزوحر پر وقز وسوت کے کیڑے و کنان و جا دریں وطیلسان وا خنیا تت وغیرہ ایسے کپڑے خریدے اور اس کو بیا نقتیار نہیں ہے کہ بلاس و پردے وانماط و تکبیرو خیمہ ابرے وغیرہ ایسے کپڑے خریدے اور اً سر اس شرط ہے دیا کہ اس کے موض ثیاب المبز خریدے تو ہز میں فقط روئی و کتان کے کپڑے شامل ہوں سے اور اس کو حربر وخزوقز کی جا دریں وطیلسان وغیر وخرید نے کا اختیار نہ ہوگا کذا فی انہبوط۔

مانو (6 بار)

## مضارب کے مال مضاربت غیر کودیے کے بیان میں

اگرمضارب نے رب المال کی باا جازت دوسرے کوراس المال مضار بت کے واسطے دیا تو جب تک دوسرااس میں تصرف نہ کرے مضارب دینے والا ضامن شہوگا اور بھی طا ہر الروایہ ہے بیٹیمین میں لکھا ہے چھررب المال کو اختیارہ جوپا ہے اقبل سے استان کے گیتو اقبل و ٹانی میں مضار بت سیجے ہوگی اور نفع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور اگر اس نے ٹانی ہے ضمان کی تو وہ اقبل کی طرف رجوع کرے گا اور جس قدراس نے ضمان میں دیا ہے وہ اس سے لے گا اور اقبل و ٹانی میں مضار بت سیجے ہوگی اور نفع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور نفع ٹانی کو طال ہوگا اور اقبل و ٹانی میں مضار بت سیجے ہوگی اور نفع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور نفع ٹانی کو حال ہوگا اور اقبل و ٹانی مضارب ٹائی نے حاصل کیا ہے اس مضارب ٹائی نے حاصل کیا ہے اس مضارب ٹائی نے ماصل کیا ہے اس مضارب کی جانوں میں سے پیکھ صفارت ٹائی نے حاصل کیا ہے اس مضارب کو طرف مضارب اور گی مضارب اور گی شروع مضارب اور گی خاور دوسری جانز ہوتو دونوں ہے کہ دونوں میں سے پیکھ صفارب کو اور دوسرے مضارب کا ہم کی پر صفان نہیں ہے اور تی ہے دونوں میں اور اگر مضارب اولی قاسد ہواور دوسری جائز ہوتو دونوں سے کی پر صفان نہیں ہے اور کی ہے مضارب کو جب کی پر صفان نہیں ہے اور تی ہے مضارب کو جائز ہوتو دونوں سے کی پر صفان نہیں ہے اور کی ہے مضارب کو جو گل اور سیلے مضارب کو اجر المثل ملے گا اور دوسرے مضارب کا ہم کی پر صفان نہیں ہے اور کی ہوتوں میں اس کے کی مونوں میں سے کھونوں دوسرے مضارب کا ہم کی پر صفان نہیں ہو اور دوسرے مضارب کا ہم کی پر صفان نہیں ہے اور کی ہوتوں میں میں میں میں کے مضارب کا ہم کا اور سیلے مضارب کو اجر المثل میں دونوں میں سے مضارب کا ہم کی پر صفار کی کھونوں کو میں کو موافق کی دونوں میں میں کے کہ دونوں میں کے دونوں میں کو کی دونوں کی کھونوں کی کھونوں کے کہ دونوں مضارب کا کھونوں کی کھونوں کے کھونوں کے کھونوں کے کھونوں کی کھونوں کو کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کے کھونوں کے کھونوں کھونوں کے کھونوں کے کھونوں کو کھونوں کے کھونوں کے کھونوں کے کھونوں کی کھونوں کے کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کے کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کے کھونوں کو کھونوں کے کھونوں کو کھونوں کے ک

پر لفع مشروط کے برابرلازم آئے گااور اگر پہلی مضاربت جائز اور دوسری فاسد ہوتو بھی کسی پر ضان نہ ہوگی اور دوسری کا اجر اکمثل پہلے اور پہلے کوموافق شرط کے نفع ملے گا اسی طرح اگر دونوں مضاربتیں فاسد ہوں تو بھی کوئی ضامن نہ ہوگا بیہ حاوی میں ہے۔ اور اگر دوسرے مضارب نے مال تلف کردیا یا کسی کو ہدکرد یا تو خاصتۂ اسی پر ضان ہوگی جہلے پر نداتے سے گی کیونکداُ س نے اس فعل میں مضارب اوّل کی مخالفت کی بینی صان اس پر مقصود ہوگی بخلاف اس کے اگر اس نے مضاربت کا کام کیا ہوتو اس نے اوّل کے عکم کی فرمانبرداری کیای واسطےرب المال کووونوں میں ہے ہرایک سے ضمان بیٹی کا اختیار ہوتا ہے سیمسوط میں ہے۔ اور اگر دوسرے مضارب کے کام 'شروع کرنے سے پہلے تمام مال اس کے باس سے کسی غاصب نے غصب کیا تو دونوں میں سے کسی پر صفان شدآ ئے گی بلکہ صفان خاصة غاصب برآئے گی بیذ خیرہ میں ہے۔اوراگر دوسرےمضارب نے کی تیسرے کووہ مال بضاعت میں دے دیا وہ خرپیہ وفروخت کرتا ہے تو رب المال کوا غتیار ہے کہ متنوں میں ہے جس ہے جا ہے ضمان لے اور جو گفتا ہووہ وونوں مضار بوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا رب المال كو يحدنه ملے كا اور تمنى مبلے مضارب يريزے كى پس اگر رب المال نے بہلے مضارب سے منان لے لى تو دوسرى مضاربت سیح ہوجائے کی اور اگر دوسر مضارب سے ضان لی تو وہ اوّل ہے واپس لے لے گااور اگر مستبضع ہے لینی جس کے باس بضاعت ہاں سے صان لی تووہ دوسرے سے لے لے گا اور دوسرا پہلے ہوا پس لے لے گا۔ بیمسوط میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کو مال مضاربت میں اس شرط ہے دیا کہ جو پچھالقد تعالی نفع رزق دے وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگایا ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اس سے کہددیا کہ اپنی رائے سے اس میں عمل کرے ہیں اوّل نے دوسرےمضارب کوتہائی تفع کی شرط سے دے دیا تو جائز ہے۔ اور دوسرے کو تہائی نفع اور رب المال کوآ دھا اور یہ لے کو چھٹا حصہ نفع ملے گا اور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کے واسطے آ دیھے نفع کی شرط لگائی تواس کوآ دھا نفع اوررب المال کوآ دھا نفع ملے گا۔اور پہلے مضارب کو پچھے نہ ملے گا۔اوراگر پہلے مضارب نے دوسرے مضارب کے داسطے دو تہائی نفع کی شرط کی تو نفع رب المال اور دوسرے مضارب میں نصفا نصف تقسیم ہوگا اور بہلا مضارب دوسرے کو مے جے نفع کے مثل ڈ انڈ و ے گا بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

اگررب المال نے پہلے مضارب ہے ہوں کہا کہ جو پھوتو نے اس میں نفع حاصل کیا وہ ہم دونوں میں آ دھا آ دھا ہوگا یہ جو
پھو تھے نفع یازیادتی طے ۔ یا کہا کہ جو پھوتو نے اس میں حاصل کیا یا جو پھو تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق دیا یا کہا کہ جو پھو تھے اس
میں نفع پہنچاوہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اس نے کہد یا کہ اپنی رائے ہاں میں تمل کرے اس نے دوسر ہے کو آ دھیا دو
ہمائی یا پارٹی چھے جھے کے نفع ہے و بے دیا تو سب جائز ہا اور دوسر ہے کو تمام وہ نفع جو اس کے لیے شرط کیا ہے دیا جائے گا اور باتی نفع
ہمائی یا پارٹی چھے جھے کے نفع ہے و بے دیا تو سب جائز ہا اور دوسر ہے کو تمام وہ نفع جو اس کے لیے شرط کیا ہے دیا جائے گا اور باتی نفع
ہمائی یا پارٹی چھے دوسر ہے کو ہم آراد درم آ دھے کی مفیار بت پر دیے اور تھم کیا کہ اپنی رائے ہے کا کر ہے ہی مفیار ب نے دوسر ہے کو ہم آراد درم مفیار ب نے بیاں آ دھا نفع رب الممال کا اور باتی آ دھا
مفیار بت پر دے دیا اور کہا کہ جو پھوالنہ تف کی رزق دے وہ ہمارے اور تیرے درمیان ہے پس آ دھا نفع رب الممال کا اور باتی آ دھا
مضار بت پر دے دیا ہوں میں برابر تھیم ہوگا یہ چویط میں ہے اگر کی شخص نے دوسر ہے کو ہزار درم مضار بت میں دیے اور کہا کہ اپنی رائے ہے کا م کرے تو دوسرے کو بھی اختیار ہے کہ تیسرے کو مضار بت پر دے دوسرے کو مضار بت بر دیا مضار بت پر دیا دوسرے کو مضار بت پر دیا ہوں کی رائی دوسرے کو مضار بت پر دیا ہوں کی رائی دوسرے کو مضار بت پر دیا ہوں گی رائی دائی دوسرے کو مضار بت پر دیا ہوں کی رائی دائے ہو دوسرے کو مضار بت پر میاں دیا در اس میں بین کو دوسرے کو مضار بت پر مال دیا در اس سے بینہ کہا کہ اپنی رائے ہو کی کر دوسرے کو ہمائی کی مضار بت پر مالی کی مضار بت پر مال دیا در اس سے بینہ کہا کہ اپنی رائے ہو کی کر دوسرے کو ہمائی کی مضار بت پر مالی کی مضار بت پر مالی دیا در اس سے بینہ کہا کہ اپنی رائے ہوگی کر دوسرے کو ہمائی کی مضار بت پر میا

دے دیا اور بیٹ کہا کہ اپنی رائے ہے مل کرے اور دوسرے نے تیسرے کو چھٹے حصہ کی مضاربت پر دے دیواس نے کام کیا اور تفعیا نقصان اٹھ یہ تو پہلامضارب صان ہے بری ہے اور رب المال کو اختیار ہے کہ جاہے دوسرے سے اپنے راس المال کی صان لے یا تبسرے سے ضان لے پس اگر اس نے دوسرے سے ضان لی تو وہ کسی ہے نبیس لے سکتا ہے۔اور اگر تبسرے سے ضان ٹی تو دوسرے ے واپس لے سکتا ہے اور نفع دونوں کوموافق شرط کے تقتیم ہوگا اور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کو تہائی پر مال دیتے وقت کہددیا تھا کہ اپنی رائے سے کا م کرے ہیں دوسرے نے تیسرے کو جھٹے جھے کے نقع پر دے دیا اور اس نے نقع یا نقصان اُٹھ بیا تو رب المال کو تتیوں میں سے ہرایک سے عنمان لینے کا اختیار ہے اس اگر تیسرے سے ضان لی تو وہ دوسرے سے واپس لے گا اور دوسرا پہلے ہے واپس لے گااورا گردوسرے سے ضان لی تو وہ پہلے ہے واپس لے گااور اگر پہلے سے ضان لی تو وہ کسی ہے ہیں لے سکتا ہے چرجب بہلے مضارب کی ملک مشتقر ہوگئی تو دوسری اور تیسری دونوں مضاربتیں سیج ہوگئیں اور تھٹے پہلے مضارب پر پڑے گی اور نفع نتیسرے کو چھٹا حصہ اور دوسرے کو چھٹا حصہ اور پہلے کو دو تہائی ملے گا بیمب وطیعی ہے اور مضارب کو، نقیار ہے کہ دوسرے سے شرکت عنان کرے اور تفع دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور جب نفع دونوں میں تقشیم ہوا تو مال مضاربت مع حصہ نفع مضارب کے ہوگا ہیں ہیں ے رب المال اپناراس المال لے نے گا اور جو ہڑ صاوہ دونوں میں شرکت میں ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر مضارب اوّل نے مال کسی کومضار بت براس شرط ہے دیا کہ دوسر کے تفع میں ہے سو درم ملیں گے اس نے کام کیا پس نفع یا نقصان اٹھایا یا کام کرنے کے بعد مال اس بر ڈوب کیا تو رب المال کسی ہے صاب نہیں لے سکتا ہے اور تھٹی اس پر ہوگی اور مال کا ڈوب جانا بیعنی ضائع ہونا بھی اس پر ہوگا اور دوسرے کواجرمثل میلے مضارب میر ہوگا اور پہلامضارب اس کورب المال ہے واپس لے گا اور اگر اس میں نفع ہوتو اوّلا مال میں ے عامل کوا جراکشل دیا جائے گا بھر نفع رب المال اور مضارب اوّل میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور اگر رب المال نے پہلے مضارب کے واسطے سودرم نفع کی شرط کی اور بینہ کہا کہ اپنی رائے سے کام کرے چرمضارب نے دوسرے ہوآ دھے کی مضار بت پر دے دیا اس نے کا م کیا تو تھٹی یا تلف ہونے کی صورت میں دونوں مضار بوں پر صان آئے گی اور اس صورت میں اگر تفع حاصل ہوتو سب رب المال كا ہےاوررب المال پر پہلےمضارب كے دا سطے اجراکثل اور پہلےمضارب پر دوسر ےمضارب كے واسطے ثنل نصف نفع كے جو اس کے خاص مال میں حاصل کیا ہے۔واجب ہوگا کذانی المهوط۔

(أبول)ب

### مفارفت میں صرابحہ اور تولیہ کے بیان میں اِس میں تین نصلیں ہیں

公付けため

مضارب کے رقم وغیرہ پرمرابحہ یا تولیہ سے فروخت کرنے کے بیان میں قال المتر جم

سے اصطلاحات کتاب البیوع میں گزر چکی میں لیکن اعادہ کیا جاتا ہے۔ مرا بحدوہ بیچ کیٹن اوّل سے نفع پر فروخت کرے۔ اور تولیہ پر برابر ثمن اوّل بے فروخت کرے اور قم تاجروں کی نشانی جس سے حال ٹمن کا معلوم ہوجس کو ہندی میں آتکھ بولتے ہیں۔ فاحفظا قال محری الجامع صغیرا گرمضارب نے کوئی متاع پھے خرچہ کے بعد مرابحہ سے فروخت کی تو متاع کے لاد نے وغیرہ میں جو چھ خرچ کیا ہے اس کا حساب کر لے اور جواس نے اپنے کھانے ، کپڑے ، تیل بسواری ، کپڑے دھلائی واشیائے ضروری میں خرج میں اس کومسوب شکر ہے۔

قال المترجم 🖈

لیتن مثلاً کوئی متاع بصرہ ہے خربیدلا یا اور اس کی بار ہر داری میں دس درم خرج ہوئے اور تمن متاع کا سوورم ہے اور اپنے سفر خرج میں یا منج درم خرج ہوئے تو یوں کیے کہ جھے ایک سود میں درم میں پڑی ہے اس پر تفع قر اردے اور ایک سو پندرہ ورم نہ کیے اور نہ اس پر تفع لگائے اوراصل فقہی اس باب میں ہیہ ہے کہ جس چیز ہے مال عین میں حقیقت یا حکمازیا دتی ہووہ راس المال کے معنی میں ہے ہیں و ہراس المال میں داخل کی جائے گی اور جوالی نہیں ہے و ہراس المال کے معنی میں نہیں ہے بیس و ہراس المال میں ملائی نہ جائے کی اور جس جگہ ملانا سیجے ہواو ہاں مضارب کو جا ہے کہ بیچ مرا بحد کے وقت یوں کہے کہ مجھے اپنے کو پڑی ہے تا کہ کذب ہے ہے بیمحیط میں ہے۔اوراگرمضارب نے کوئی متاع ہزار درم کوخریدی اوراس پر دو ہزار کی رقم ڈال دی پھرخریدار ہے کہا کہ میں اس کورقم برمرا بحد ے بیتیا ہوں پس اگرمشتری کواس کی رقم بتلائے تو جائز ہے اس میں کچھاڈ رنبیں ہے درا گرمشتری کورقم ندمعلوم ہوئی تو تیتا فاسد ہے پھر جب اس کومعلوم ہوا کہ اس کی رقم اس قدر ہے تو مشتری کو خیار ہوگا جا ہے اس کو لیے یا چھوڑ دے اور اگر اس نے قبضہ کرلیا اور فروخت کر دی پھرمعلوم کیا کہ اس کی رقم اس قدر ہےاور راضی ہو گیا تو اس کی رضا مندی بطل ہےاور اس پر اس کی قیت واجب ہوگی اور اس باب میں تولید مثل مرا بحدے ہے۔اگر مضارب نے اس کورقم پر تولیہ کے طور پر فروخت کیااور مشتری نہیں جانتا ہے کہ اس کی رقم کیا ہے پھرمضارب نے اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ بطور سچیج کے فروخت کیا تو جائز ہے بشرطیکہ اوّل نے قبضہ نہ کیا ہواورای طرح اگر اوّ ب کواس کی رقم معلوم ہوئی اور وہ خاموش رہا قبول نہ کیا یہاں تک کہ مضارب نے دوسرے کے ہاتھ بطور بیچے سیجے کے فروخت کر دیا تو بھی تع ثانی جائز ہے اور اگر اوّل مشتری رقم معلوم کرنے کے بعد راضی ہوگیا بھرمضارب نے اس کو دوسرے کے ہاتھ بطور بیج سیح کے فروخت کیا تو دوسری تنج باطل ہے اور اگر اوّل مشتری نے ان صورتوں میں مضارب سے لے کرمتاع پر قبضہ کرلیا پھر مضارب نے دوسرے کے ہاتھ فرو خت کیا تو بیج ٹانی باطل ہوگ اور اگرمشتری اوّل نے بعدرتم جانے کے رہیج تو ڑوی تو بھی دوسری تیج حسب جائز نہ ہو جائے گی اورا گرمضارب نے کوئی متاع ہزار درم کوخریدی پھرا یک مخص ہے کہا کہ میں تیرے ہاتھ بیمتاع دو ہزار درم کومو درم کے تفع ہے قروخت کرتا ہوں اور پچھوقم وغیرہ کا نام نہ لیا اورا<sup>س ہخ</sup>ص نے خرید لی پھراس کومعلوم ہوا کہ مضارب نے ہزار درم کوخریدی تھی تو تجے دو ہزارایک سودرم کولازم ہوگی اور جوقعل مضارب نے کیااس میں پچھاڈ رنہیں ہے۔ کذافی الیسو ط ۔ اگر یوں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو درم کے ساتھ ایک درم تفع لے کر بیچا تو اگر دس درم کوخر بدی ہوتو ہیں درم کی ہوئی اور اگر دس درم کی خریدی ہوئی پر ایک درم کے ساتھ دو درم گفتے ہے بیچی تو تمیں درم کی ہوئی اورا گر کہا کہ دی درم کے ساتھ یا کچے درم گفتے ہے بیچی تو پندر و درم کی ہوئی ایسے ہی اگر ہر ورم کے ساتھ نصف نفع ہے کہا تو بھی پندرہ درم ہوئے اور اگر ہوں کہا کہ ہر کج اکعشر ۃ خمسہ عشر یعنی دس درم کے ساتھ پندرہ درم نفع تو قیاساً چیس درم ہوئے اور استحساناً بندرہ درم ہوئے۔

قال المترجم 🖈

زبان اردو میں بوں شائع ہے کہ دس درم کی چیز نفٹ کے ساتھ پندرہ درم کو بیجی اور مترجم کا گمان ہے کہ صورت مسئلہ میں ثابہ استحسانا تھم جو کتاب میں ہے حاوی ہو والقد اعلم بالصواب۔ای طرح اگر کہا کہ برلج العشر ۃ احد عشر ونصفا یعنی دس ورم کی چیز نفع سے ساڑھے گیارہ کوتو نفع ذیز ھ درم کا ہوگااور کہا کہ برلج العشر قاعشر قافتمسۃ اور نمسۃ وعشر قادس درم کی چیز کے ساتھ دس و پانچ کا پانچ و دس کا نفع ہے تو دام پچیس درم ہوں گے۔

قلت 🏠

بیمی بلح ظالیک توع کی عربی عبارت کے ہے فاقعم۔

كذانی الحيط السزحسی اگر مال مضاربت ہے ایک کپڑ ادی درم کوخر بدااوراس کے پاس نقصان پا کرتین درم کارہ گیا پھراس نے ہر درم پرایک درم تھٹی کے ساتھ فروخت کی تو دام پانچ درم ہول گے اور اگر ایک درم کے ساتھ دو درم کی تھٹی پر پیچا تو دام تین درم تہائی درم ہول کے اور اگرین ،رم نصف درم کی گھٹی کے ساتھ دیا تو دام چھ درم و دو تہائی درم ہوں کے ایسے ہی اگر کہا کہ بوصیغة العشر ق خمیة عشروس درم کے ساتھ تھٹی پندرہ درم کی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر مضارب نے ایک غلام خرید ااور اس پر قبضہ کرلیا پھراس کوایک باندی کے وض بیچا اور باندی پر قبضہ کر کے غلام دے دیا تو اس کوا ختیار نہیں ہے کہ باندی کومرا بحدیا تولیہ کے ساتھ فروخت کرے الا ای مخف ہے ساتھ جس کی ملک میں غلام ہے اور اگر و مخفص جس نے غلام خربیرا ہے اس نے غلام دوسرے کے ہاتھ فرو خت کیا یہ اس کو ہبہ کر کے اس کوسپر دکردیا پھرمضارب نے باندی کومرا ہے۔ یا تولیہ ہفروخت کیا تو جائز نہیں ہے۔ اورا گرمضارب نے یا ندی مرا ہجہ یا تولیہ سے اس مخص کے ہاتھ ہی جس کوغلام بر کیا گیا ہو یہ جائز ہے اور اگر مضارب نے ایس مخص کے ہاتھ جوغلام کا مالک نہیں ہے بائدی کوراس المال دس ورم پر تفع لے کر فروخت کیا اور غلام کے مالک نے اجازت دے دی تو جائز ہے۔ پھر بائدی مضارب کی طرف ہے مشتری کی ملک ہوگی اور مضارب غلام لے لے گا اور جس نے اس سے باندی خریدی ہے مضارب دس درم اس ہے لے لے گا اور غلام کا مولی مشتری سے قیمت غلام کی لے گا اگر مضارب کے قبضہ میں مضاربت کی باندی ہواس نے بعوض غلام کے فرو خت کر دی اور با ہم قبضہ کرلیا پھرمضارب نے وہ ناام اس مشتری کے ہاتھ جس نے باندی خریدی ہے دس کے گیارہ درم نفع کے حساب سے بیچا لیمنی وس ورم کی چیز پر ایک درم نفع کے حساب ہے بیچا تو زخع فاسد ہے اور اگر ای کے ہاتھ دس کے ساتھ گیارہ کی مھٹی ے فروخت کی تو جائز ہےاورمشتری اس مضارب کواس باندی کے گیارہ جز و کے دس جزود ہے گا اور اگر یوں کہا کہ میں تیرہے ہاتھ ہے غلام دی ورم نفع ہے بیچنا ہوں تو جائز ہے اورمضارب وہ باتدی اور دس ورم لے لے گا اور اگر کہا کہ دس ورم راس الممال ہے گھٹی ہے بیتیا ہوں تو بیتے باطل ہو کی پیمبسوط میں ہے۔

اگرداس المال بزار نیشا پوری ہوں اوراس ہے ایک غلام خریدااور غلام بزارمردری کے کوش فروخت کیا اور کہ کہ بیس نے اس کو ہزار درم نیشا پوری کوخریدا تھا اور تیرے ہاتھ سودرم نفع پر بیجا ہوں تو مشتری پر بزار درم نیشا پوری اور سودرم مزدوری واجب ہوں گے اوراگر کہا کہ دس کے گیار و نفع کے ساتھ بیچا ہوں لیعنی اس حساب سے نفع لوں گا تو شن اور نفع دونوں نیشا پوری ہوں گے اوراگر کہا کہ دس کے گیار و نفع کے ساتھ بیچا ہوں گئے یہ یہ کہ سودرم کھٹی سے بیچا ہوں تو بیسو درم بھی نیشا پوری ہوں گے بیم کیوا سرخسی میں ہے۔اگر کسی شخص کو مال مضار بت دیا اس نے اس مال سے ہوئی یا بیری خریدی اور قبضہ کرلیا اوراس کو بعوض ایک غلام کے فروخت کیا اور ہا ہم قبضہ کرلیا پھر مشتری کے پاس اس باندی میں زیادتی ہوگئی یا بچے جتی ۔ پھر مضارب نے وہ غلام اس باندی میں اور سودرم نفع سے بیچا صالا نکہ اس کو باندی کے بچے جنے کا حال معلوم میں اگر باندی میں بدول کی زیادتی ہوتو باندی اور سودرم لے لے گا اور اگر بچہ کی ذیادتی ہے تو مضارب کو اختیار ہے جا ہی دوسودرم لے لے گا اور اگر بچہ کی ذیادتی ہوتو مضارب کو اختیار ہے جا ہی دوسودرم لے لے گا اور اگر بچہ کی ذیادتی ہوتو مضارب کو اختیار ہے جا ہی دوسودرم لے کے گا اور اگر بچہ کی ذیادتی ہے۔اور مضارب کو اختیار ہے جا ہو برار کوفروخت کیا چھراس کو ایک بزار کوفرید اتو صاحبین کے براد کی میں بدول کی ذیاد کی اس کو فروخت کیا چھراس کو ایک بزار کوفرید اتو صاحبین کے براد کی بیات کو بڑار کی جمال کو بڑار کی کوفریش کی اندی کی دولوں کی کوفری کی کوفری کوفریک کوفری کوفری کوفریک کوفریک کوفریک کی کوفریک کی کوفریک کی کوفریک کے دیات کوفریک کوفریک کوفریک کی کوفریک کوفریک کی کوفریک کی کوفریک کی کوفریک کوفریک کی کوفریک کوفریک کی کوفریک کوفریک کی کوفریک کوفریک کوفریک کوفریک کوفریک کوفریک کی کوفریک کوفریک کوفریک کوفریک کوفریک کوفریک کوفریک کی کوفریک کی کوفریک کوفریک کی کوفریک کوفری

فتاوي عالمگيري جد ٦٠ کناي کاري المضاربة

مرابحہ پر فروخت کرے اور امام اعظم کے فزویک پانچ سودرم کے مرابحہ سے فروخت کرے لینی نفع کا حسب پانچ سودرم ہے کہ اور اگراس کو ہزار درم والیک کر درمیانی گیہوں نے فروخت کیا ہو یا ہزار درم ویک وینار سے بیچا ہو پھراس کو ہزار درم ہی فرید یہ تو امام اعظم کے فزویک اس کو مرابحہ سے فروخت نہ کرے اور اگراس کو سووینار کو فروخت کیا ہواور قیمت اس کی ہزار درم سے زیاوہ ہو پھراس کو ہزار درم کو فروخت نہ کرے اور اگر مضارب نے دو باندی کی کی وزنی جیزی اس کو ہزار درم ہی فرید اتو امام اعظم کے قیاس کو فرار درم ہی فروخت کی پھراس کو ہزار درم ہی فرید اتو اس کو ہزار درم ہی فرید اتو اس کو ہزار درم ہی فرید اتو اس کو ہزار درم ہی فرید اللہ اس کی بھراس کو ہزار درم ہی فرید اتو اس کو ہزار پر فقع اسباب سے بھرا ہو فروخت کی پھراس کو ہزار درم ہی فرید اتو اس کو ہزار پر فقع اسباب سے بھرا ہو فروخت کی پھراس کو ہزار درم ہی فرید اتو اس کو ہزار پر فقع اسباب سے بھرا ہو فروخت کرنا جائز ہے میں جیم ہیں ہے۔

\$(00to

### رب المال ومضارب سے خرید وفر وخت میں مرا بحد کے بیان میں

اگرمضارب نے رب المال ہے یارب المال نے مضارب ہے کوئی چیز خریدی اور اس کومرا بحد ہے فرو خت کرنا چاہ تو ہر دوم دوشن ہے لیک مضارب پر مرا بحد ہے فرو خت کر سکتا ہے میہ تا تار خانیہ ہیں اسپیجا بی ہے منقول ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم مضارب اس کو پانچ سوورم مضارب سے ہاتھ ہزار درم کو پیچا تو مضارب اس کو پانچ سوورم مضارب ہے ہاتھ ہزار درم کو پیچا تو مضارب اس کو پانچ سوورم پر مرا بحد ہے فروخت کر سکتا ہے لیکن اگر اس خرید و فروخت کوجیسی واقع ہوئی ہے۔ سب صاف بیان کر دے تو جس طرح باب ہو فروخت کر سکتا ہے۔ کذا فی البدائع اور اگر مضارب نے ایک غلام ہزار درم کوخرید ااور رب المال کے ہاتھ ایک ہزار سودرم کوفروخت کیا تو رہ بالمال اس کوایک ہزار ایک سومرا بحد ہے فروخت کر سکتا ہے کذا فی الکافی۔

قال المرتجم ↔

بياس ونت بكرمضاربت أوهير بهوفافهم ا

میں خریدااور قیمت اس کی ایک ہزارہ ہاور مضارب کے ہاتھ دو ہزار کوفروخت کیاتو مضارب اس کو پانچ سو پر مرابحہ سے فروخت کیاتو مضارب اس کو ہزار درم میں خرید ااور مضارب کے ہاتھ ہزار میں فروخت کیاتو مضارب اس کو ایک ہزار دوسو پچس پر مرابحہ سے فروخت کرسکتا ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اوراگر رب المال نے اس کو دو ہزار میں فروخت کیاتو مضارب اس کو ایک ہزار رب المال نے اس کو دو ہزار میں فروخت کیاتو مضارب اس کو ایک ہزار پر مرابحہ سے فروخت کرے بیمبسوط میں ہے۔اگر رب المال نے ڈیڑھ ہزار کا اسباب ایک ہزار میں فروخت کیاتو مضارب کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار کا اسباب ایک ہزار میں فروخت کرے ہاتھ دوویسا ہی بیان کر دے ہزار میں فروخت کیاتو مضارب اس کو ایک ہزار دوسو پچاس پر مرابحہ سے فروخت کرے گالیکن اگر صورت واقعہ کو ویسا ہی بیان کر دے ہزار میں اس کو میں ہے۔اگر وہ اس کو مرابحہ سے فروخت کرے گالیکن اگر صورت واقعہ کو ویسا ہی بیان کر دے کہ میں نے اس کو رب المال ہوں عوض کے کسی غلام کا ما لک ہواور مضارب کے ہاتھ مزار کو بچاتو وہ اس کو مرابحہ سے فروخت شرکرے تاوفتیکہ بیان نہ کر دے کہ میں نے اس کو رب المال کے ہاتھ ہزار کو بچاتو وہ اس کو مرابحہ سے فروخت شرکر یدااور رب المال کے ہاتھ ہزار کو بچاتو وہ اس کو مرابحہ سے خریدا ہور رب المال کے ہاتھ ہزار کو بچاتو وہ اس کو مرابحہ سے خریدا اور رب المال کے ہاتھ ہزار کو بچاتو وہ اس کو مرابحہ سے ہیں جا جو دورم پر فروخت کر سکتا ہے بیمبسوط میں ہے ہودرم پر فروخت کر سکتا ہے بیمبسوط میں ہودت کر سکتا ہے بیمبسوط میں ہودرہ میں فروخت کر سکتا ہے بیمبسوط میں ہودرہ ہودرہ پر فروخت کر سکتا ہے بیمبسوط میں ہودہ کر سکتا ہو بیمبسوط میں ہودہ کر سکتا ہو ہودہ کا میں میں کہ ہودہ کی میں کر سکتا ہودہ کر سکتا ہودہ کو سکتا ہودہ کی میں سکتا ہودہ کر سکتا ہودہ کر سکتا ہودہ کر سکتا ہودہ کر سکتا ہودہ کو میں کر سکتا ہودہ کو سکتا ہودہ کر سکتا ہودہ کو سکتا ہودہ کر سک

ایک غلام دو ہزار کی قیمت کامضار ب نے ہزار کوخریدااور رب المال کے ہاتھ ہزار کو بیجاتو وہ اس کو ہزار پرمرا بحہ سے فروخت کرے ﷺ

اگرمضارب نے دیب الممال کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار کو و علام فروخت کیااور دب الممال نے اجنبی کے ہتر ایک ہزار جے سودرم
کو بچا پھرمضارب نے ڈیڑھ ہزارے مضاربت کر کے دو ہزار تک بڑھا گئے پھر دو ہزار کو اجنبی ہے وہ غلام فریداتو اس کو دو ہزار پر
مرابحہ سے صاحبین کے نزد یک فروخت کرسکتا ہے اور بیڈا ہر ہے اور امام اعظم کے نزد یک ایک ہزار چارسو پر مرابحہ سے فروخت کر
سکتا ہے بیم سوط میں ہے۔ مضارب نے ہزار کو خربید ااور تو لیہ میں رب المال کو دیا اس نے اجنبی کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار کو مرابحہ سے
فروخت کیا پھرمضارب کے دو ہزار کو مرابحہ سے لیا پھر رب المال نے اجنبی کے ذمہ سے تین سوورم بیخی پانچواں حصہ ٹمن کم کر دیا تو

گاالا اگرصورت واقعہ صاف بیان کر دی تو جس قد رہ ہو چاہے فروخت کرے اور صاحبین کے نزدیک ایک ہزار چھ ہو پر مرابحہ سے فروخت کرے اور (۱) ولیل ہیے کہ جس قد ررب المال نے اجنی کے ذمہ ہے کم کیا اس کے تین صف کئے جا کیں گے دو صے راس المال میں اور ایک حصہ نفع میں رہے گا لیس نفع میں ہے ہور اجنی پر واجب ہے کہ ایسے ہی مضارب ہے کم کرے بس اجنی خمن میں سے چار سوورم کم کرے گا پھر خمن مضارب سے نفع رب المال بھی طرح دیا گیا اور بیچ رسودرم ہیں پس جب ایک ہزار جھ سوے چارسو درم کم ہوئے تو ایک ہزار دوسو باتی رہے ہی جیط سرحتی میں ہے۔ اور اگر مضارب نے رب المال کے جب ایک ہزار جے سو جب کہ ایک ہزار جس سے دوسو درم کم کردے گا پھر اجنی مضارب کے ذمہ سے دوسو درم اور اس کا حصہ نفع لینی سودرم کم کردے گا پھر اجنی مضارب کے ہاتھ میں وہ غلام اجنی کے پاس سے ایک ہزار مضارب کے ہاتھ میں وہ غلام اجنی کے پاس سے ایک ہزار چھ سو پر مرابحہ سے فروخت کرے اور چسو کی خرید میں آیا پھر اگر اس کو مرابحہ سے فروخت کرنا چا ہا تو صاحبین کے فرد کیا گیک ہزار چھ سو پر مرابحہ سے فروخت کرے اور امام اعظم کے فرد کیک ایک ہزار چھ سو پر مرابحہ سے فروخت کرے اور امام اعظم کے فرد کی ایک ہزار جھ سو پر مرابحہ سے فروخت کرے اور امام اعظم کے فرد کی ایک ہزار دوسو پر مرابحہ سے فروخت کرنا گا ہا مام اعظم کے فرد کے دوسو کی خرید میں آیا پھر آگر اس کو مرابحہ سے فروخت کرنا گا ہی میں ہے۔

ښري فعل

### د ومضار بوں میں مرابحہ کے بیان میں

قال☆

تحی فی الاصل اگر کی نے ایک مضارب کو بڑار درم آ دھے کی مضار بت پردیئے پھر دوسرے مضارب کو بڑار درم آ دھے کی مضار بت پردیئے۔ پھر ایک مضارب نے ایک غذائی با کو فروخت کیا پھر دوسرے مضارب نے ایک غذائی با کو فروخت کیا پھر دوسرے مضارب نے ایک غذائی کو مرابحہ نے اس کو دوسر اس کو ایک بڑار اللہ کو دوسرے کے باتھ دو بڑار کو ایک بڑار اسٹ مال ہے دیے بھی فروخت کیا تو دوسرااس کو ایک بڑار دوسرے کو بڑار دوسرے کو بڑار دوسرے کو بڑار دوسم آ دھا ڈھائی سوکو تریدا تھا کہ افزائی مضاربت کرے دو بڑار کو دوسرے نے آ دھائی کو بڑار دوسم آ دھے کی مضاربت کردیے جاتھ دو بڑار کو بواس اللہ کو بڑار دوسم آ دھے کی مضاربت کی دو بڑار دوسم نے ان بڑار دوسم آ دھے کی مضاربت کی دو بڑار کو بواس کو بڑار دوسم آ دھے کی مضاربت کی دو بڑار دوسم نے ان بڑار دوسم آ دیے بڑار کو بواس کو بڑار کو بواس کو بڑار دوسم نے دوسرااس کو ڈیڑھ بڑار کو اس کو دوسرا کی کو بڑا مراب کو بیا کہ بڑار دوسم اللہ کو ڈیڑھ بڑار مراب کو بیا کہ سود میضاربت کے دوسرااس کو ڈیڑھ بڑار آ کھی سود میں اور باقی مسکلہ بحالہ ہوا کہ کو بڑار دوسم نے براد میں بھی مسلہ بحاد میں ہورا کو اس کو بڑار دوسم نے براد آ کھی سود میں بود میں برسرا کو کو براد دوسر کو دوسرااس کو ایک بڑار دوسم نے دیے بوں اور دوسر کو دو بڑار دوسم دیے بوں اور دوسر کو دو بڑار دوسم دیے بوں بوں بس نے فروخت کرے گا میں براد دوسر کو دو بڑار دوسم مضاربت کے براد دوسر کو دو بڑار دوسم مضاربت کے براد دوسر کو دو بڑار دوسم مضاربت کے براد دیسر کو دو بڑار دوسم کو دو بڑار دوسم مضاربت کے براد دوسر کو دو بڑار دوسم کو دو بڑار دوسم مضاربت کی دوسرائی کو ڈیٹ کر دی گا دراگر اول نے بڑار دوسم مضاربت کے دی براد دوسر کو فروخت کر کے اوراگر اور دوسر کو دوسرائی کو دوسرائی کو دوسرائی کو براد دوسر کو بر براد دوسر کو دوسرائی کو براد دوسر کو براد کو دوسرائی کو براد دوسر کو براد دوسر کو براد دوسر کو براد کو براد

ے تر پدااور دوسر ہے کے ہاتھ تین ہزار کو تروخت کیا دو ہزاراس نے مضار ہت کے دیے اور ایک ہزارا ہے مال ہے دیے تو دوہرااس

کو دو ہزاراور ایک چھے جھے ہزار پر مرابحہ ہے فروخت کرے گا اور اگر اقول نے اس کو مضار بت کے پانچ سودرم سے لیے ہواور ہاتی

مئلہ بحالہ رہے تو دوسرااس کو ایک ہزار اور پانچ کے پہنے جھے ہزار پر مرابحہ ہے فروخت کرے گا پیچیط سرحی ہیں ہے۔ اگر ایک شخص

کو ہزار درم مضار بت میں اور دوسر ہے کو دو ہزار دم اور دیے ہیں اقول نے ایک غلام ہزاراہے بال ہے طاکر وخت کیا تو دوسرااس کو چھے

کو ہزار درم مضار بت میں اور دوسر ہے کے ہاتھ تین ہزار دم ضار بت ہے اور اگر اقول نے اس کو ہزار درم مضار بت اور پانچ سوچھیا سے درم اور دو تہا کی دوم پر مرابحہ ہے فروخت کیا تو دوسرااس کو چھ

درم اور دو تہا کی درم پر مرابحہ ہے فروخت کرے گا بیمسوط میں ہے اور اگر اقول نے اس کو ہزار درم مضار بت اور پانچ سو درم اور دو تہا کہ کو دوسر اس کو دو ہزار درم مضار بت اور ایک ہزار درم آ دھے کی مضار بت اور دوسر سے دو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دینے اور دوسر سے دو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دینے اور دوسر سے دو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دینے پھر اقول نے ایک ہزار درم آ دھے کی مضار بت کے طاکر خریدی اور دوسر سے کو دو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دینے پھر اقول نے ایک باغدی ہزار درم ذاتی اور پانچ سودرم ہرم ابحد ہزار دوسر سے کے ہاتھ ایک ہزار درم ہوا کہ دوم ہزار آ تھ سو تھی مضار بت کے طاکر موضوں کے ہزار درم آ دھے کی مضار بت کے طاکر ہو ہزار آ تھ سے کی مضار بت کے طاکر موضوں کو اس میں ہزار درم مضار بت کے اور کو تی غلام ہزار درم مضار بت اور پانچ سود و ہزار درم مضار بت میں ہو تو در اس کی دو بڑار درم مضار بت میں ہو تو در اس کی دو بڑار درم مضار بت میں ہوتو دور اس کو دو ہزار درم مضار بت میں ہوتو دور اس کو دو ہزار درم مضار بت اور دو ہزار درم مضار بت اور پانچ سود دور اس کو دو ہزار درم مضار بت میں ہوتو دور اس کو دو ہزار درم مضار بت اور پانچ سود دور اس کو دو ہزار درم مضار ہوتو دور اس کو دور ہزار کو گو خوت کی جو ضور کی میں دور ہزار کو گو خوت کی جو ضور کو میں ہوتو دور اس کو دور ہزار کو گو خوت کیا ہوتوں کو اس کو دور ہزار کو گو خوت کی ہوتوں کو سود کو سود کو سود کو کر کو گو خوت کی کو خوت کی کو خوت کی ہوتوں کو دور کو کر کو گو کر کو کر کو گو خوت کی کو خوت کی کو دور کر اس کو

نو (١٥ باب

### مضاربت میں استدانت کے بیان میں

#### قلت استدانت 🏠

لے پانچ چھتے حصہ ہزار پانچ ہزارویں کے چھصوں میں سے پانچ حصراا ع قولہ دو تہائی ہزار بینی ایک ہزار تین صوں میں سے دوحصہ ا ع قولہ دوسراعقد بینی شرکت الوجوہ ہے اور کتاب الشرکت دیکھواا سے بینی مال مضاربت کو ذاتی مال میں خلط کرنے سے عاصب وضامن نہوجائے کا بلکہ مضاربت باتی رہے گیا ا

عوض کوئی چیز خرید لی پھراس کو دوسری چیز خرید نے کی مضاربت میں اختیار المنبیں ہے راس المال درم ہوں اور مضارب نے اثمان کے سوالیعنی درم و دینار کے سوا کیلی و وزنی چیز کے عوض کوئی اسباب خربدا تو اپنی ذات کے واسطے خرید نے والانہو گا کیونکہ اس نے مال مضار بت کےسوا دوسری چیز کےعوض خریدا ہے ہیں مضار بت میں استدانت کی اور بیاس کو جائز نہیں ہے۔اورا گر راس المال درم ہوں اور اس نے بعوض دینار کےخربید کیایا دینار ہوں اور بعوض درا ہم کےخربیدا تو استحساناً مضاربت میں جائز ہے کیونکہ درم و دینہ رخمن ہوتے ہیں وحق <sup>(ف)</sup>مضار بت میں مثل جنس واحد کے ہیں میرمجیط سر<sup>دس</sup>ی میں ہے۔اس طرح اگرفعوس سے خرید اتو اس امام کے موافق جوفنوس سے مضاربت جائز کہتا ہے تو بھی یہی تھم ہے۔ای طرح اگر دو دھیا درموں سے خربیرا حال نکه مضاربت کے درم سیاہ بیں یا ٹابت درموں سے خرید کیا حالا تکہ مضارب کے دراہم <sup>(۱)</sup> مکسورہ ہیں تو بھی بہی تھم ہے۔ کذانی الحاوی۔اورا گرسونے و جاندی کے تبرمرضوضہ ہے جوشن ہو سکتے ہیں کوئی چیز خریدی تو اپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہو گااور اگرمضار بت میں ہزار درم ہوں اور اس نے سو دینار کوکوئی چیز خریدی اور دیناروں کی قیمت ہزار درم ے زیادہ ہے تو بفترر حصہ ہزار کے مضاربت میں جائز ہے اور ذیادتی مشتری کے ذمہ بڑے کی اور و ومضاربت میں شریک ہوگا اور اگر قیمت سودیناروں کے بزار درم ہوں اور اس نے دیناروں ہے کوئی چیز خریدی کہ جس کی نیت مضار بت کے واسطے کی تھی بھر دیناروں کا بھاؤ گراں ہو گیا قبل اس کے کہ مضارب دام ادا کرے اور ڈیوڑ ھا ہو گیا لینی سودینار کی قیمت ڈیڑھ ہزار درم ہو گئ تو میکٹی مال پر آئی ہیں ہزار درم کے دینارخرید کر کے ادا کر دے پھرمتاع کوفر و خت کر کے اس کے تمن سے باتی ویناراوا کرے بیمجیط میں ہے اگر مضاربت کے ہزار درم ہول اس نے یا کچے سو درم اور ایک کر گیہوں وسط ے ایک باندی خریدی اور اس پر قبطہ کرلیا اور در اہم مضارب کے اس تلف ہو گئے تو مضارب باندی کواپی ذات کے واسطے خرید نے والا ہو گا اوراس پر باندی کانمن وا جب ہو گا اورمضار بت کی ضان اس پر نہ ہو گی۔اورا گرمضار ب نے اس کو بچیاس دینار کوخر بدا ہوا اور قبضہ کرلیا ہواور دام دینے سے پہلے اس کے پاس مضار بت کے درم سب تلف ہو گئے ہوں تو رب المال سے استخسانا پیاس دینار پھر لے کر بائع کودےگا۔ پھراگرمضارب نے اس کے بعدوہ باندی تین ہزار درم یا کم وہیش کوفرو خت کی تو رب المال اس میں ہے اپنا مال ہزار درم و بچاس دینار لے لے گا بھر جو باقی رہے وہ دونوں میں نفع مشترک ہوگا۔اگر ای طرح راس المال نفذیبیت المال ہو لین جونفقہ بیت المال قبول کرتا ہے ویسا ہواورمضارب نے باندی کو ہزار درم <sup>(۲)</sup> غلہ ہے خرید اتو بھی تھم مذکور ہبالا جاری ہوگا یہ مبسوط

اگرمضارب نے خرید وفروخت کی اور مال مضاربت میں تصرف کیا 🖈

اموال جمع ہو گئے اور درم و دیناراس کے پاس نہ رہاور نہ قلوس رہے تو اس کوا ختیار لیے۔ کہا یہے تمن سے کوئی متاع خریدے جس ے مثل جنس وصف وقد رہیں اس کے پاس نہیں ہے۔ مثلاً ایک غلام بعوض ایک کر گیہوں وصف کر کے ذ مدر کھ کرخرید ایس اگروہ کر درمیانی گیہوں کا ذمہ لیا ہے اور اس کے پاس درمیانی گیہوں کا کرموجود ہے تو جائز ہے اور اگر جید ذمہ لئے اور اس کے پاس جید ہیں تو جائز ہے اور اگر اس کے پاس جیسے ذمہ لئے ہیں اس سے جیدیا روی موجود ہیں ( کمرے درجداة ل کے ) تو وہ غلام مضار برت کا نہ ہوگا مضارب ہی کا ہوگا کذائی البدائع اور اگراُ دھار گیہوں ہے خریدا حالا نکداس کے پاس گیہوں موجود ہیں تو جائز ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر مضارب کورب المال نے تھم کیا کہ اپنی رائے ہے مل کرے اس نے پچھ کیڑے خرید کے ان کواینے یاس سے عصفر سے رنگاتو بقدرعصفر کی زیادتی کے ومضار بت میں شریک ہوگا اوراصل کپڑے مال مضار بت میں قرار دیئے جائیں نے اور رنگ ان میں خاص مضارب کے ملک ہوگا بیبسوط میں ہےاوراگررب المال نے اس کوائی رائے سے مل کرنے کا تھم ندویا ہواوراس نے کپڑوں کو ا ہے یاس سے رنگانو وہ کپڑوں کا ضامن ہوگا اور رب المال کو خیار ہوگا جا ہے کپڑے لے کراس کورنگ کی زیادتی وے وے یامثل غصب کے اس سے سپید کپڑوں کی قیمت نے لے بشرطیکہ اس قیمت میں راس المال پر زیادتی نہ ہو پس اگر دب المال کے کسی امرکو اختیار کرنے سے پہلے اس نے کپڑوں کومساومت یا مرابحہ ہے فروخت کردیا تو جائز ہے اوروہ ضان سے بری ہو گیا اور مساومت ہے فرو خت کرنے کا تمام تمن بے رہے ہوئے کیڑوں پر اور رنگ کی زیادتی پر تقلیم ہوگا۔ پس رنگ کا حصد مضارب کا ہوگا اور باقی مضاربت میں رہے گااس میں ہے رب المال اینا راس المال پورالے لے گا پھر جو باتی رہاوہ دونوں کا تفع ہے اور مرابحہ کی صورت میں تمام تمن ان داموں پر جن کے موض مضارب نے کیڑے خریدے ہیں اور رنگ کی قیمت پر جور تنگنے کے روز تھی تقسیم ہوگا اور اگر اس میں زیادتی ہومثلاً کپڑے ہزار کوخریدے ہوں حالانکہ اس وقت ان کی قیمت دو ہزار کے برابرتھی پس رب المال کواختیار ہے جا ہے سپید کپڑوں کے اعتبار سے تین چوتھائی قیمت کی ضان لے بااس سے تین چوتھائی لے کرتین چوتھائی میں جس قدر رنگ ہے زیاوتی ہوتی ہے۔ و ومضارب کودے دے اور اگر مضارب کے پاس تمن تلف ہو گیا تو ضامن نہ ہوگا بیرمحیط سرحتی میں ہے۔

اگران کوسیاہ رنگا تو صاحبین کے زویک میں سرخ ریکنے کے تھم کے ہے اور امام اعظم کے زویک سیائی کیڑے میں نقصان مارے پہل آس میں مضارب کا کچھ حصد نہ ہوگا جیے لدائی و کندی میں نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ ضامین ہوگا اور اصح بیہ ہے کہ بیتھم ان کپڑوں میں ہے جن میں سیابی ہے کپڑے کی قیمت عاتی ہے۔ گرجن میں سیابی ہے ہوتان میں سیابی کا تھم میں سرخی و زردی کے ہے۔ بیم سوط میں ہے۔ اور اگر اس نے تمام مال مضارب ہوگا کے فکہ اگر بیزیادتی بطور احسان کی ہار برداری و کندی و چنائی وغیرہ میں اپنی ہے مال لگایا تو مضارب احسان کرنے والا شار ہوگا کے فکہ اگر بیزیادتی بطور احسان کے اس کی طرف ہے نہ قرار دی مضارب ہوگا کے فکہ اگر میزیادتی بوخواہ رسالمال نے اس ہے ہم دیا ہوگہ ہوگہ و مضارب میں ہوگی خواہ رب المال نے اس ہے ہم دیا ہوگہ مضارب کہ خریدی ہوئی۔ چیز کے ثمن میں جو اس نے تمام مال مضارب ہے جھوزیادتی کردی تو بیزیادتی اس کی طرف ہے احسان ہے اور بیزیادتی مضارب کی خریدی ہوئی۔ فاص اس پراس کے مال سے الزم آئے گی مال مضارب ہے جھوزیادتی کردی تو بیزیادتی اس کی طرف سے احسان ہے اور بیزیادتی خاص اس کی جو اس نے تمام مال مضارب نے کپڑول کو رفت کردی تو بیزیادتی اور اس کو مرا بحدے فقط تمن پر فروخت کرف نے زیادتی پر بی کافی میں تکھی تو بی بڑھ جو آئی ہو یا نقصان آئے گی مال مضارب نے کپڑول کو رفت کردی تو بیزیادتی ہو یا نقصان آئے بھراگراس نے نفعیا کپڑوں میں کچھ تو بی بڑھ جو آئی ہو یا نقصان آئے بھراگراس نے نفعیا کپڑوں میں کچھ تو بی بڑھ جو آئی ہو یا نقصان آئی جاتے تو مضارب پر ضان نہ ہوگی خواہ ذیادتی ہو یا نقصان آئی جو بیا نقصان آئی جاتے تو مضارب پر ضان نہ ہوگی خواہ ذیادتی ہو یا نقصان آئی جو بیا نقصان آئی جاتے تو مضارب پر ضان نہ ہوگی خواہ ذیادتی ہو یا نقصان آئی جو بیا نقصان آئی جو بیا نقصان آئی جو بیا نقصان آئی جو بیا نقصان آئی جاتے تو مضارب پر ضان نہ ہوگی خواہ ذیادتی ہو یا نقصان آئی جو بیا نوس کی خواہ کی دور اس جو بیان کے بیار گر اس کی خواہ کی دور کی تو بیا نوس کی خواہ کی دور کی خواہ کی کی شارب کی خواہ کی دور کی کو کو کو کو کی دور کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو

نقصان سے فروخ**ت کی تو جس قدراس** نے کندی میں دیا ہےا س قدر مال میں و ومتبرع کیعنی احسان کرنے والا شار ہو گااور بعض مشاکح نے کہا کہ بیموافق قول صاحبین کے ہے لیکن امام اعظم کے ہز دیکے مثل مسئلہ کرایہ ہے تھم ہونا جا ہے کیونکہ تجارت کے خرچہ میں بیرسم جاری ہے کہ بمنز لہ کرایہ کے اس کوراس المال میں ملاتے ہیں میں مبصوط میں ہے۔منتقی میں ہے کہ ایک صحف نے دوسرے کو ہزار درم مضار بت میں و پئے اس نے سوورم کوایک کشتی کنٹریدی حالانکہ مال اس کے پاس بحالہ ہاقی ہے پھر اس نے بورے بزار درم سے طعام خریدااوراس کوکشتی میرلا دلایا تو و ه کرایه پی احسان کرنے والا ہوگا اورا گراس نے سودرم باقی رکھےاورنوسو درم کوا تاج خریدااورسو درم یا تی کے کراہی بی خرج کئے تو احسان کرنے والا نہ ہو گا اور کراہی بھی ملا کر مرا بحہ ہے فرو خت کرے گا ہی طرح اگر سو درم کراہی بیس وے دیئے پھر ہزارورم سے اناج خربد ااور رب المال نے تھم دے دیا تھا کہ اپنی رائے سے ممل کرے تو اس کوا فتنیار ہے کہ ایک ہزار ا یک سوورم برمرا بحدے فروخت کرےاس میں ہے ہزار درم مضاربت کے ہول گے اور سودرم خودمضارب کے ہول گے بیرمحیط میں ہے۔اگر کی کو ہزار درم آ و ھے کی مضاربت میں دیئے اوراس کو حکم کیا کہ رب المال پر استدانت کر لے تو جائز ہے کیونکہ استدانت اُدھارخر بداری ہے اور اگر کسی کواوھارخر بدنے کے واسطے اس شرط ہے وکیل کرے کہ خریدی ہوئی چیز یوری موکل کی ہوگی تو جائز ہے۔ پس ای طرح نصف سی جائز ہے۔ پس اگر مضارب نے مال مضاربت سے ایک غلام خریدا پھر آیک باندی مضاربت میں اُدھار بزار درم کوخریدی اور بزار درم اس کے دام اُدھار کئے اور اس پر قر ضہ کرلیا پھراس باندی کودو بزار کوفر و شت کیا اور دام لے لئے پھروہ دام متعبوضہ اس کے باس تلف ہو گئے حالا نکہ اس نے باندی ہنوز سپر دنہیں کی تقی تو مضارب پر اس کا آ وھائمن اور آ وھارب المال پر لا زم آئے گا اورا گر با ندی تلف نہ ہوئی تو وہ دونوں میں برا برتقتیم ہوگی دونوں اس کے ثمن سے اپنا اپنا قر ضہ دے دیں گے اور باتی دونوں میں برابرنفشیم ہوگا پس اگرمضارب نے با ندی فروخت نہ کی ہو بلکہ اس کوآ زاد کر دیا ہواور راس المال ہےاس میں زیادتی نہیں ہے تو آ دھے کا عنق اس کا جائز ہے اور اگر رب المال نے ہزار درم اس کومضار بت میں دیئے اور حکم کیا کہ استدانت کرے اس شرط ہے دیئے کہ جو پچھےاللہ تعالیٰ اس میں رزق دے وہ دونوں میں اس طرح تقتیم ہو کہ مضارب کے لیے دونتہائی اور رب المال کی ا یک تہائی رے پس مضارب نے ہزار درم کو ایک باندی جودو ہزار قیمت کی ہے خریدی اور مضاربت میں ادھارایک غلام ہزار درم کو جس کی قیمت دو ہزار درم ہےخرپیرا پھر دونوں کو جار ہزار درم کوفر وخت کیا تو یا ندی کے تمن ہے رب المال ایزاراس المال یورا لے لے گا ور جو کچھ باقی رہاوہ دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا۔ لینی دونہائی مضارب کواورا بیک تہائی رب المال کو ملے گا اورغلام کے تمن ے اس کا آ دھائمن ادا کر کے باقی وہ ان میں برابر تقتیم ہوگا۔اور اگر اس کو یوں تھم کیا ہو کہ مضاربت برقر ضہ لے اس شرط ہے کہ قرضہ سے جو چیزخرید ہے اس میں رب المال کا تہائی اور مضارب کا دو تہائی ہے بشرطیکہ جو پچھالتد تعالیٰ ہم کورز تی وے وہ ہم دونو ں میں برابرنقشیم ہولیں مضارب نے راس المال ہے دو ہزار قیمت کی بائدی خریدی اورمضار بت میں اوھار ہزار ویٹارکوا یک بائدی دو ہزار قیمت کی خریدی پھر دونوں کو جار ہزار درم میں فروخت کیا تو مضاربت کی بائدی میں ہے رب المال ابنا ہزار در مال لے لے گا اور باقی دونوں میں آ وھا آ دھاتھتیم ہوگا اور جو باندی ادھارخریدی ہے اس کانٹمن دونوں میں تین حصہ ہو کرموافق دونوں کی ملک تقتیم ہوگا اور نفع میں دونوں میں آ دھے آ دھے کی شرط ہونا باطل ہاور اگر اس کو ہزار درم مضاربت میں دیے اس شرط ہے کہ جو بچھاللہ تعالی رزق دے وہ دونوں کواس طرح تقسیم ہو کہ رب المال کو تہائی اور مضارب کو دو تہائی ملے گی اور تھم کیا کہ مضاربت پر قرضہ لے اس شرط ے کہ جو پچھالقد تعالیٰ دے وہ بھی دونوں میں ای طرح تقتیم ہوگا پھر اس نے مضاربت کے مال ہے دو ہزار قیمت کی باندی خریدی

پھر مضار بت پرادھارا یک باندی دو ہزار کو ہزار دینار کوخریدی پھر دونوں کو چار ہزار کوفرو خت کیا تو مضار بت کا حصد دونوں کوموا فق شرط کے رب المال کے مال اصل نکال دینے کے بعد تقسیم ہوگا اور قرضہ کی باندی کا حصد دونوں میں برابر تقسیم ہوگا ای طرح اگراس کو حکم کیا کہ رب المال پر قرضہ لے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر حکم کیا کہ اپ اوپر قرضہ لے تو چیز قرض خریدی وہ مضارب پر ہوگی رب المال پر نہ ہوگی۔اور اگر رب المال نے حکم کیا کہ رب المال یا مال پر استدانہ کرے اس نے مال مضاربت سے ایک باندی خرید کی پھر ہزار درم قرض لے کرایک غلام خریدا تو خودا پنے واسطے خرید نے والا ہوگا اور قرض ای پر ہوگا کیونکہ استدانہ او حار خرید کو کہتے ہیں اور قرض لینا اور چیز ہے یہ مبسوط ہیں ہے۔

رب المال نے اس کو مال پر استدانہ کرنے کا تھم کیا اس نے مال مضار بت سے کوئی متاع خریدی 🌣

اگر رب المال نے اس سے کہا کہ مجھ پر ہزار درم قرض لے اور مضار بت پر کوئی چیز خربیداس نے ایسا ہی کیا تو خودای پر لے ہے گاحتی کہ اگر رب المال کے دینے سے پہلے اس کے پاس تلف ہوگئی تو وہی ضامن ہوگا کیونکہ قرض لینے کا تھم باطل ہے۔ کذا فی الحادی اگر کسی کو ہزار درم تبائی کی مضاربت پر دیئے اور تھم کیا کہ اپنی رائے ہے اس میں کا م کرے اور تھم کیا کہ مال پر استدانت کرے اس نے ہزار درم سے کپڑے خریدے اور کس رنگریز کو دیئے کہ ان کوزر درنگ دے اور سو درم اس کی مزدوری کے تھہرائے اور کوئی معروف چیز بیان کر دی کہ جس ہے اس نے بیہ کپڑے زرد رنگ دیئے پھرمضارب نے مرابحہ ہے دو ہزار درم کوفر دخت کر دیئے تو رب المال اپنا راس المال ہزار درم لے لے گا اور مضارب رنگریز کی مزدوری کے سودرم دے دے گا اور باقی نفع گیا رہ حصہ کر کے دس حصہ اس میں ہے دونوں میں ٹکڑ ہے کر کے مضاربت میں تقسیم ہوگا اورا بیک حصہ سو درم قرضہ کا دونوں کو آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا اورا گراس نے کیڑوں ک<sup>ی م</sup>ساومۃ کے طور سے فروخت کیا تو خمن کو کیڑوں کی قیمت اور زیاوتی رنگ پر بینی جس قدر سکر یا دتی رنگ میں پڑھ گی ہے اس پرتقسیم کریں گے پس جس قدر کپڑوں کے حصہ میں پڑے وہ مال مضار بت اس میں ہے رب المال اپناراس المال لے لے گااور باتی ان دونوں کو تین تہائی موافق شرط کے تفع میں تقسیم ہوگا۔اور جو قیمت رنگ میں آئے اس میں سے سو درم رنگریز کی اجرت دی جائے کی اور باقی دونوں کو ہرا برتقتیم ہوگا اورا گراس نے ہزار درم مضار بت میں کسی قتم کے کپڑے نریدے اور مال مضار بت پرسو درم قرض کیے اس سے زعفران خریدی اور کپڑے ریے دیگئے بھران کو مال مضار بہت وقر ضہ پرمرا بحہ ہے دو ہزار درم کوفروخت کیا تو حمن کے کیا رہ حصہ کئے جائیں گے تو دس حصہ اس میں ہے مضار بت کا مال موافق شرط کے تقلیم ہوگا اور ایک حصہ خاص مصارب کا ہوگا۔ اور اگران کواس نے مساومتہ سے فروخت کیا توخمن کو کپڑوں کی قیمت اور زیا دتی رنگ کی قیمت پرتقتیم کریں گے ہیں جس قدر کپڑوں کے پرتے میں پڑے وہ مضاربت میں اور جورنگ کے پرتے ہیں آئے وہ مضارب کا ہوگا۔اوراس پرادائے قرض اپنی ذات سے فقط واجب ہوگا۔اوراگراس نے زعفران سودرم کواُ دھارخر بیری پارنگریز ہے سودرم اجرت رنگائی تھہرائی تو سب صورتوں میں جوہم نے ذکر کی ہیں دونوں کا تھم کیساں ہے بیمیسوط میں ہے۔ دب المال نے اس کو مال پر استدانہ کرنے کا تھم کیااس نے مال مضاربت ہے کوئی متاع خریدی اوراس کے لا دینے کے واسطے سوورم کوٹٹو کرایہ کئے تو بیسو درم مشترک ہوں گے اگر اس نے متناع کومرا بحہ سے فروخت کیا تو سب گیارہ ہوکر کے دس جزوومضار بت میں رکھے جائیں گےاورا یک جزودونوں میں مساوی ہوگا گریملے اس ایک جزو میں سے کراہ اداکر دیا جائے گا پیمجیط سزحسی میں ہے اور اگر مساومتہ میں بیجا تو تمام ثمن دونوں میں موافق شرط کے مضاربت میں رہے گا پھر ل ربامال پرند و ۱۲۱ ع قولد مساومة بعن بچک پرنیس بلکه سری نے چاکر خریدی ۱۱ س اس کے دریافت کرنے کی بیصورت ہے کہ كيرُوں كى بےرنگ قيت اندازه كى جائے اور رنگ كے ساتھ اندازه كى جائے ہیں جس قدر فرق ہوا ہے رنگ ہے ووزيا وتى ہوئى ١٢

کرا پیکا اواکرنا مضارب اوررب المال پرآ دھا آ دھا واجب ہے اوراگراس نے سودرم کوکرا پیدنہ کیا بلکہ سودرم قرض کے اور بعیدان کے کرا پیرکر این کو افتیار ہے کہ متاع کو ایک ہزارا کیک سو پر مرابحہ سے فروخت کرے اور بیق کیٹروں کو ہزار درم پر مرابحہ خروفت کرے اور قول امام اعظم کا ہے وصاحبین کے خزو کیک گیڑوں کو ہزار درم پر مرابحہ فروخت کرے اور قول امام اعظم کا ہے وصاحبین کے خزو کیک گیڑوں کو ہزار درم پر مرابحہ فروخت کرے اور قول امام اعظم کا ہے وصاحبین کے خزو کیک گیڑوں کو ہزار درم پر مرابحہ فروخت کرے گا اور کر ایک فروخت کرے اللہ بھی ہوگی کیونکدای نے قرض لیے ہیں اوراگر مضارب نے کہا کہ بھی نے ٹو فقط ہیرے مال کے لاو نے کو واسطے کرا پر کئے ہے۔ اور رہ المال نے کہا کہ بھی نے ٹو فقط ہیرے مال کے لاو نے مصارب کے دواسطے کرا پر کئے ہوگر قون نے اس پر مضارب کی دورم المال کا قول قبول ہوگا پیمسوط ہیں ہے۔ کی نے ہزار درم تہائی کی مضارب پر دیے اور تھم کیا کہ ہزار دوم تھا کہ بھی ہوگئے ہزار کوفروخت کروی اور وام وصول کر لئے گھر پہلے ہزار درم اور ہاندی اور اس کے دام سب اس کے قصہ میں تھی خواصوں والیہ ہوگئی ہزار کا ضامی ہوگا ہو ہوگئی ورم واپس لئے کا اور مضارب کو اپنے ذاتی مال سے تین ہزار وہا سواٹ وہ وہ المال سے پر خیاب کہ ہوگئے ہزار کا مسلم ہوئے ہزار درم می ہوگئیں درم واپس لئے کا اور مضارب کو اپنے ذاتی مال سے تین ہزار درم می ہی ہوئے اور ہائی مسلم خواہ کو دیے پڑیں گے۔ پس اگر ہزار درم مضاربت کے اور کیا گئی درم قرض خواہ کو دیے پڑیں گے۔ پس اگر ہزار درم مضاربت کے اور کیا گئین رب المال سے پائی ہزار درم میں ہوئیس درم واپس لئے اس کیا گئین رب المال سے پائی ہزار درم وہ ہوئیس درم واپس لئے وہ بیان کیا گئین رب المال سے پائی ہزار درم وہ بیس کے جو بیا گئیں میں کیا گئین رب المال سے پائی ہزار درم وہ بیس کے جو بیا گئیں درم واپس کے وہ میں کیا گئین رب المال سے پائی ہزار درم وہ بیس کے جو بیا ہی ہوئی ہیں اگر ہزار درم مضاربت کے اور کیا گئین رب المال سے پائی ہزار درم وہ بیس کے جو بیا گئیس کے دورم سے دورم وہ ایس کے وہ مسلم کئیں کیا گئیس کے دورم دیے پڑیں گئیس کے دورم وہ ایس کے وہ کیا کہ کیا گئیس کے دورم دیے پڑیں گئیس کی کیا کہ کئیس کیا گئیس کی کئیس کی کئیس کی کو دی کی کئیس کی کئیس کی کئیس کے دورم دیا گئیس کی کئیس کئیس کی کئیس کے دورم دیا گئیس کی کئیس کی کئیس کی کئیس کئیس کئ

8×6/0/0/0

#### خیارعیب وخیارروبیت کے بیان میں

سمی سے متم نہیں لے سکتا ہے رہ بچیط میں ہے۔اگر مضارب نے ایساغلام خرید اجس کواس نے نہیں ویکھا اور رب المال نے ویکھیا ہے تو مضارب کوا ختیار ہے کہا ہے و تیھنے پر اے واپس کر دے۔اورا گرمضارب نے اس کود مکیے لیا ہے پھرخرید کیا تو دونوں میں ہے کسی کو خیار رویت ند ہوگا۔ اگر چدرب المال نے اس کوندو یکھ ہے۔مضارب کے خرید نے سے پہلے رب المال کومعلوم ہوگیا کدوہ غلام کا نا ہے پھرمضارب نے اس کوخر بدا حالا نکہ خود روعیب نہیں جا نتا ہے تو اس کواختیار ہے کہ بسبب میب کے واپس کر دے اور جو تحقی کسی غیر معین غلام کے ہزار درم کے خریدنے بے واسطے وکیل کیا گیا وہ سب امور مذکورہ بالا ہیں مثل مضارب کے ہے۔اورا گرکسی شخص نے مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ فلاں مختص کا غلام خاص خریدے۔ پھر فروخت کرے پھرمضارب نے اس کوخریدا حالا نکہ نہیں دیکھا ہے اور رب المال اس کود کھے چکا ہے تو مضارب کواس میں خیار رویت ندہوگا۔ای طرح اگر مضارب اس کود کھے چکا ہے اور رب المال نے نہیں دیکھا ہے تو بیصورت بھی اس تھم میں مثل اوّل کے ہےاورا گرغلام کا نا ہواور دونوں میں پیچے کوئی بیرجا نتا تھا تو مضارب اس کو مجھی واپس نیس کرسکتا ہے اس طرح اگر کسی معین غلام کے خرید نے کا ویل ہواور اس غلام کوموکل و کھیے چکا ہے یا اس کے عیب ہے آگاہ ہو چکا ہےاور وکیل نے خریدا تو واپس نہیں کرسکتا ہے۔ بیمبسوط میں ہے۔اگر مضارب نے کوئی مضاربت کا غلام فروخت کیا إورمشتری نے بعد قبعنہ کے اس میں عیب لگایا حالا تک عیب ایسا ہے کہ ویسا پیدا ہوسکتا ہے اور مضارب نے اقر ارکرلیا کہ میرمیرے پاس کا ہے اور قامنی نے بسبب اس کے اقرار کر کے اس کو واپس کر دیا یا مضارب نے خود ہی بدوں تھم قامنی قبول کرلیا یا مشتری نے اقالہ طلب کیااورمضارب نے اقالہ کرلیا توبیسب رب المال پر جائز ہے۔اوراگرمضارب نے عیب کا اقرار نہ کیا بلکہ انکار کیا پھرمشتری ہے کسی شے پر اس عیب سے سلح کر لی پس اگر مصالح علیہ کی قیمت اس تمن کے ہر اہر ہو جوعیب کے حصہ میں پڑتا ہے یا زیادہ ہو مگر صرف اتنی زیادتی ہوکہلوگ پر دانشت کر لیتے ہیں تو جائز ہےاورا گراس قدرزیادہ ہوکہلوگ بر داشت نہیں کریکتے ہیں تو جائز نہیں ہےاور کتاب میں بیمسئلہ بلا ذکر خلاف مذکور ہے اوربعض مشارکتے نے کہا ہے کہ بیٹھم صاحبین ؓ کے قول پر ہےاورا مام اعظم ؓ کے نز دیک ہر حال میں جائز ہے۔اوربعض مشائخ نے کہاہے کہ ریہ بالا تفاق سب کا قول ہے کذانی الذخیرہ۔

يارفو (6 بار)

علی التر ادف آگے بیجھے دو مال مضاربت کے دینے اورایک کود وسرے میں ملادیخ اور مال مضاربت کوغیرمضاربت میں ملادینے کے بیان میں

قال 🖈

تعجے رحمتہ اللہ علیہ اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم آ و ھے کی مضار بت پر دیئے پھر دوسرے ہزار درم بھی آ و ھے کی مضار بت پر دیئے پس مضار بت نے پہلے اور دوسرے دونوں مالوں کو ملا دیا تو اس جنس کے مسائل ہیں اصل وکلیہ بیہ ہے کہ جب مضار بت نے رب المال کا مال اپنے مال یا غیر کے مال کے ساتھ ملا یا تو ضامن ہوگا اور اگر رب المال کا مال اپنے مال یا غیر کے مال کے ساتھ ملا یا تو ضامن ہوگا اور اس مسئلہ ہیں تین صور تنیں حاصل ہیں یا تو رب المال نے دونوں مضار بتوں میں اس سے کہا تھا کہ اپنی رائے سے ممل کرے یا دونوں ہیں اس کواجاز سے نہ دی تھی اور مضارب کا ملا دیتا تو یا دونوں میں نفع اٹھ نے کے ہیں اس کواجاز سے نہ دی تھی یا ایک ہیں میں اجاز سے دی تھی دوسری ہیں ہیں دی تھی اور مضارب کا ملا دیتا تو یا دونوں میں نفع اٹھ نے کے

بعدوا قع ہوا ہے یا دونوں میں نہیں یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اٹھانے کے بعد واقع ہوا۔ پس اگر مضارب ہے رب انمال نے دونوں مضار بنوں میں کہددیا ہوکدا بنی رائے ہے عمل کرے اور اس نے ایک مال کو دوسرے مال میں ملا ویا تو ضامن نہ ہوگا۔خواہ ان دونوں مالوں کودونوں میں تفع اٹھانے کے بعد ملایا ہویا دونون میں تفع اٹھانے سے پہلے یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اٹھ نے کے بعد ملأ یا ہواورا گر دونوں مضار بنوں میں اپنی رائے ہے عمل کرنے کوئیں کہا تھا اور اس نے دونوں مالوں میں نفع اٹھانے ہے بہیے ایک کو دوسرے میں ملا دیا تو کچھے ضامن نہ ہوگا۔اوراگر دونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا ہے تو دونوں مالوں کا ضامن ہوگا اور دونوں کے حصد نفع کا بھی جورب المال کا قبل ملانے کے تھا ضامن ہوگا۔ اور اگرا یک میں نفع اٹھایا تھا دوسرے میں نہیں اُٹھایا تھا کہ دونوں کو ملا دیا تو و واس مال کا ضامن ہوگا جس میں نفع نہیں اٹھایا ہے اور جس میں نفع اٹھایا اس کا ضامن نہ ہوگا۔اورا گر اس نے پہلی مضار بت میں اس سے اپنی رائے سے مل کرنے کو کہا ہے اور دوسری میں نہیں کہا ہے اور اس نے پہلے مال کو دوسرے میں ملایا تو مسئلہ جارصور تو ں سے خالی نہیں ہے یا تو اس نے قبل کسی میں نفع اٹھانے کے ایک کو دوسرے میں ملایا یا دونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا یا پہلے میں نفع ا ٹھانے اور دوسرے میں قبل نفع اٹھانے کے ملایا یا دوسرے میں نفع اٹھا کر پہلے میں نفع اٹھانے سے پہلے دونوں کو ملایا پس دوصور تو ل میں دوسری مضاربت کے مال کا جس میں رب المال نے اس سے اپنی رائے سے عمل کرنے کوئیس کہا ہے ضامن ہوگا ایک بیر ہے کہ جب دونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا اور دوسری ہے کہ جب پہلی مضار بت کے مال میں جس میں رب المال نے اپنی رائے ے عمل کرنے کی اجازت وی ہے تفع اُٹھا کر دوسری مضاربت کے مال ہے بدوں دوسرے میں نفع اٹھانے کے ملادیا ہوتو پہلی مضار بت کے مال کا ضامن نہ ہوگا دوسری کے مال کا ضامن ہ وگا اور دوصورتوں میں پہلی اور دوسری دونوں مضار بت کے مال کا ضامن نہ ہوگا۔ایک بیر کہ دونوں مالوں کو دونوں میں نفع اٹھانے سے پہلے ملا دیا اور دوسری بیر کہ مال ٹانیہ میں جس میں اپنی رائے سے عمل کرنے کوئبیں کہا ہے نفع حاصل کیااور جس میں رائے ہے کمل کرنے کو کہا ہے بعنی پہلی میں نفع نہیں اٹھایا اور دونوں کو ملا ویا۔ اور اگر دوسری مضاربت میں اس ہے اپنی رائے ہے مل کرنے کو کہا اور پہلی میں نہ کہا ہوتو بھی جیسا ہم نے بیان کیا مسئلہ جارصورتوں سے خالی نہیں ہےاوران میں ہے دوصورتوں میں بہلی مضاربت کے مال کا ضامن ہوگا دوسری مضاربت کا ضامن نہ ہوگا ایک ہے ہے کہ دونوں مالوں کو دونوں میں نفع اشمانے کے بعد ملایا دوسری بہر کہ صرف دوسری مضاربت میں جس میں رائے سے عمل کرنے کو کہا ہے نفع ا ٹھا کر ملا دیا ہوادران میں ہے دو وجہوں میں کسی مال کا ضامن نہ ہوگا وہ دونوں یہ جیں کہ دونوں میں نفع نہیں اٹھایا اور قبل نفع اٹھانے کے خلط کر دیایا دوسری میں نفع نہیں اٹھایا مہلی میں نفع حاصل کر کے ملایا پیرمجیط میں ہے۔

اگر کی تخص نے دوسرے کو مال مضاربت دیا اور اس سے رائے سے کمل کرنے کوئیں کہا اور مضارب نے مال کی تخص کو دیا اور کہا کہ اسے اس مال سے بامیر سے اس مال سے ملا کر دونوں سے کا م کر پس اس شخص نے لے لیا لیکن ہنو زئیس ملایا تھا کہ اس کے پاس سے ضائع ہو گیا تو مضارب پر یا اس شخص پر جس نے اس سے لیا ہے ضائ ٹیس آتی ہے کیونکہ وہ مال اس کے ہاتھ میں جب تک نہ ملائے بہنو لہ ود بعت کے ہے اور مطلق عقد سے مضارب و دیعت دینے یا بعنا عت دینے کا مالک ہوتا ہے پس مضارب و یہ سے خالف نہ ہو جائے گا اور لینے والا جب تک نہ ملائے تب تک فقط لینے سے عاصب نہ ہو جائے گا یہ مسوط میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم آد دھے کی مضاربت میں اور ہزار درم تہائی کی مضاربت میں دینے اور دونوں میں اس سے اپنی رائے سے مل کرنے کوئیس کہا پس مضارب نے دونوں کو ملادیا اور ہنوز کے توکیک منہیں کیا تھا پھر کا م شروع کیا تو اس پر صفان نہ ہوگی اور دونوں آ د ھے نفع کو نصفا نصف اور

آ د ھے کوتین تہائی تقسیم کرلیں گے اور اگر ملانے سے پہلے ایک میں تفع اور دوسرے میں تھٹی اُٹھائی تو تھٹی میں و ومال داخل نہ ہوگا جس میں گفتے ہے کیونکہ پیمضار بتیں و ہیں پھراگر اس کے بعد دونوں کوملا دیا تو اس مال کا جس میں گھٹی ہے ضامن ہو گا اور جس میں گفتے اٹھا یا ہے اس کا ضامن نہ ہوگا پھرا گر تھٹی کے مال میں نفع اُٹھایا تو وہ مضارب کا ہے اور امام اعظم اُوا مام محمد کے نز دیک اس کوصد قد کر دے میہ محیط سرحتی میں ہے۔ اگر کسی مخف کو ہزار درم آ وسے کی مضاربت پر دیئے کہ اس (۱) میں اپنی رائے سے مل کرے۔ (ین نفع کو) اس نے اس میں ہزار درم کا تفع اٹھایا پھررب المال نے دوسرے کو دوسرے ہزار درم آ دھے تفع کی مضاربت پر دیئے کہ اس میں اپنی رائے ے عمل کرے پھر پہلے مضارب نے دونوں ہزار درم کسی مختص کو تہائی تفعیر دیئے کدائی رائے ہے ممل کرے اور دوسرے مضارب نے بھی اس مخص کو ہزار درم مضاربت کے تہائی نفع پر دیئے کہائی رائے ہے مل کرے اس نے ان ہزار کو پہلے کے دونوں ہزارے ملاویا تو اس پر پچھ صنان نہ ہے پھراگران سب پر ایک ہزار کا نفع اٹھ یا تو ایک تہائی خود لے لے اور باتی دونتہائی دونوں مضار یوں کو دے دے کہ وہ دونوں باہم بحساب اپنے مال کے تین حصہ کر کے تقسیم کرلیں یعنی اس میں ہے دو تہائی پہلامضار ب لے اور ایک تہائی دوسرا لے مچر جب پہلے مضارب نے اس میں ہے دو تہائی لیا تو رب المال کواس کے راس المال کے ہزار درم دے دیئے اور جوخو دمضارب نے نفع حاصل کیا تھا بعنی بزار درم اس میں سے نصف لینن یا نج سو درم رب المال کو دے اور پانچ سو درم خود لے اور جومضارب کے مضارب نے اس کونفع و یا ہے بینی دو تہائی ہزار کی دو تہائی اس میں ہے رب المال تین چوتھائی لے لے گا اور باتی ایک چوتھائی مضارب کے پاس رہ جائے گی وہ اس کی ہوگی۔اور دوسرا مضارب بھی اپنے مضارب سے دو تہائی ہزار کی تہائی لے لے گا اور رب المال کواس کے ہزار درم راس المال کے دیے دیے گا پھر اس نفع کے جارحصہ کر کے تین چوتھائی رب المال کو دیے گا اور ایک پوتھائی خود لے گایوں باہم تقتیم کرلیں گے۔ اور اگر مضارب اوّل نے جس وفت اپنے مضارب کو نتہائی نفع پر مال دیا اور اپنی رائے سے کام کرنے کی اجازت دی تھی خود کچھ نفع حاصل نہ کیا تھا پھراس کے مضارب نے کام کر کے ہزار درم نفع پائے۔ پھر دوسرے مضارب نے ای شخص کو ہزار درم اپنی مضاربت کے بھی تہائی کے نفع پر دیئے اور اپنی رائے سے کام کرنے کی اجازت دے دی پھر اس شخص نے وونوں ہزار کے ساتھ ایک ہزار کوملا دیااور کام کیااور ایک ہزار نفع اٹھائے تو نفع اور نقصان بااعتبار مال کے تین ککڑے کیا جائے گا۔ تین ہزار ورم کے حصہ میں ایک گھڑا لیعنی مثلاً تہائی نفع پڑے گا اور ایک ہزار دوسرے مضارب کے ہیں پس اس تہائی میں ہے دوسرے مضارب کا مضارب اپنا حصہ تفع لیعنی نتہائی کا تہائی لے نے گا اور باقی مضارب کو دے گا پھرمضارب سے دب المال اپناراس المال لے لے کا اور مابقی نفع دونوں میں جار حصہ ہو کرتین چوتھائی رب المال کواور ایک چوتھائی مضارب کو ملے گا۔ (ایک ہزارا) اور دو ہزار کے حصہ میں دونکڑے لینی دونتہائی ہزار آئیں گے بیل ان دونتہائی ہزار میں سے اور نیز پہلے ایک ہزار تفع میں ہے وہ مخص یعنی پہلے مضارب کا مضارب اپنا حصہ یعنی ایک نتہائی تقتیم کرا لے گا اور باقی نفع مع ایک ہزار راس المال کے مضارب اوّل کے پاس آیا اس میں ہے رب المال اپنارس المال ہزار درم لے لے گااور باقی نفع کے جار جھے ہو کر تین چوتھائی رب المال کواور ایک چوتھائی مضار ب كوفي يمبسوطين ب-

اگر کسی کو ہزار درم آ و ھے کی مضاربت پر ہایں اجازت ویئے کداپٹی رائے ہے کمل کرے اس نے کام کرکے ہزار درم تفع پائے بھر دوسرے ہزار درم تہائی کی مضاربت پر اس اجازت ہے کداپٹی رائے ہے کام کرے دے دیئے اس نے ان ہزار ہیں ہے پانچ سو درم پہلی مضاربت میں ملا دیئے اور بعد ملانے کے ہزار درم تلف ہو گئے تو سے تلف ہونے والے پہلے مال کا نفع قرار دیئے جا میں گاورابیا ہوجائے گا گویا اس نے تفح نہیں اُٹھیا ہے۔ اورامام مُحدٌ نے فرمایا کہ ہزار درم اس کل میں سے حساب سے تلف شدہ وقر ار یا ہو ہوئے گا یہ کائی میں ہے اور ایک پانچواں حصد دو سرے اللہ کا میں ہوئے گا یہ کائی میں ہوئے اس حصد دو سرے ملک سے اور ایک پانچواں حصد دو سری مضار بت کے دو سرے بلکہ اس نفع کا پانچواں حصد دو سری مضار بت میں دیے پس در ورموں کا اور چار پانچو یں حصہ پہلی مضار بت میں قرار پانیم سے بیچوا سرخی میں ہواورا گرکی کو ہزار درم مضار بت میں دیے پس مضار ب نے اس ہرار دوم مضار بت میں دیے پس مضار ب نے اس ہرار دوم سے اور اللہ کر دام دے دیے تو دو سامن شہوگا کھراگر اس کے بعد اس نے وہ باندی قرو دخت کر دی اور طلا ہوائمن دصول ہرار ایک دوسر سے میں طاکر دام دے ویے تو دو صامن شہوگا کھراگر اس کے بعد اس نے وہ باندی قرو دخت کر دی اور طلا ہوائمن دصول ہرار ایک دوسر سے میں طاکر دام دے ویے تو دو صامن شہوگا کھراگر اس کے بعد اس نے وہ باندی قرو دخت کر دی اس میں ہوگا اور اس کو افتیار ہے کہ پھر ٹمن سے دو گو اور اس کی اس میں ہوگا اور اس کو اعتبار ہو اس کو افتیار ہے کہ پھر ٹمن سے خرید و فرو خت کر بے اس اس میں باندی کا جو اس نے میان سے خرید کی اس میں ہوگا اور اگر اس نے در اس کی کی جو اس نے کہ اس کو وی دی در سے المال کے مضار بت نے مال سے ہزار درم کے ساتھ طا دیے پھر ان سے کو خرید کے بی سے مال سا نو ہوا کہ دوسر ہوگا اور اگر اس نے مال مضار بت کو میں ہوگا اور اگر اس نے مال مضار بت کو میں ہوگا اور اگر اس نے مال مضار بت کو میں ہوگا کو ندد سے نے کہ داس کے پاس سے بان کو کو دینا پڑ سے دی کو اور دی بان کے باس سے بی کو اس کے ہوگا کو اور دیا پڑ سے دی کا اور دب المال سے ہوئی کو ذری کے بی کو در سے کی مضار بت نوٹ کی کو در کی کو ذری کے لیکھر اس کی ہوگا کو در بالمال سے ہوئی کو نے کی کو در کو کہ مضار بت نوٹ کی کو در کو کینا ہوگا اور رہ المال سے ہوئی کو دری کو در میں کو دری کو دری کی کو در کو کو دری کو

اگر مضارب نے کسی دوسرے مخف کے ساتھ ہزار درم مضاربت ہے اور ہزار درم اس مخف کے پاک ہے ایک یا ندی اور دونوں ہزار درم اس مضاربت کی اورآ دھی اس خریدی اور دونوں ہزار کے ملانے ہے پہلے دام اداکر دیئے بھر دونوں نے بائدی پر قبضہ کیا تو آ دھی بائدی مضارب کی اورآ دھی اس شخص کی ہوگی بھراگر دونوں نے ایک ہی شمن ہے اس بائدی کوفروخت کیا اور طا ہوا شمن وصول کیا تو جا رُز ہے اور مضارب پر ضامن آئے گی بھراگر مضارب نے اس مخف ہے دام بڑا لئے تو یہ بڑارہ درب المال پر جائز ہے۔ پھراگر بعد تقسیم کر لینے کے مال مضاربت کو اس مضارب المال کی اس مضارب نے مال مضارب من اس مضارب نے مال مضارب نے مال مضارب نے ساتھ رب المال کی اجازت ہے دوسرے سے شرکت کرلی بھر مضارب نے شرکی ہوگا اور اگر مضارب نے تھے ہے باہمی بڑارہ کرلیا ہے اور یہ جومیر ہے پاک اجازت ہے دوسرے سے شرکت کرلی بھر مضارب نے شرکی ہوگا تول بوگا یہ بسوط ش ہے۔

قال☆

محری فی الجامع کا ایک مخص نے دوسرے کوسودینارجن کی قیمت ڈیڑھ ہزار درم ہے دیئے اور کہا کہ ان سے اور اپنے باس سے ایک ہزار سے کام کر اس شرط سے کہ نفع ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوتو رہے جائز ہے اور اگر نفع میں بیشرط نہ ہوئی تو نفع دونوں میں بانچ حصہ ہوکر بھتدردونوں مالوں ہے دونوں کو تقسیم ہونا۔

فكت☆

یعن تین حصہ رب المال کواور دو حصہ مضارب کو ملتے۔اور جب ہا ہم آ دھے آ وھے کی شرط ہوئی تو گویا ویٹار والے سے اے لینی مال مضار بت مضمون ہوجانے کے باوجود نصف بائدی مضار بت میں ہوگی اا

جھٹے جھے کی شرط ہوئی ہیں بیمضار بت جھٹے حصہ نفع پر ہاور بیصورت اگر چہ شرکت کے طور پر ہے پیوئلہ مال دینے کی شرط دونوں ہے کی گئی ہے لیکن شرط کی تھیجے اس وجہ ہے ممکن نہیں ہے کہ کا م کرنے کی شرط دونوں نے صرف اس کی طرف کی ہے جس کو مال دیا ہے اور شرکت میں دونو ل پر کام کرنے کی شرط ہوتی ہے ایس بیعقد صورت میں شرکت معلوم ہوتا ہے اور معنی میں مضاربت ہے اور دیناروالے کا ریکہنا کدایتے مال ہے ایک ہزار ہے کا م کراس کا فائدہ رہے کدا گرمضارب اپنے مالی ہے اس کوملا دیتو مضارب کے ذمہ ضمان دور ہو جائے اور جب میعقدحق دینار میں مضار بت ہوا تو ان کا سپر د کرنا اور حاضر کرنا شرط ہوا اور اگر کوئی مال قبل خربیدوا قع ہونے کے تلف ہوا تو اس کے مالک کا تلف ہوا گربات ہے ہے کہ اگر دینار تلف ہو جائیں گے تو مضاریت باطل ہوجائے گی اوراگر درم تلف ہوجا کیں گے تو مضار بت اپنے حال پر رہے گی پھر اگر دیناروں کی قیمت گھٹ گی اور ایک بزار روگئی پھرمضارب یہ ان کے عوض اورا ہے مال سے ہزار درم کے عوض ایک باندی خربدی اور باندی کو ہزار درم گفتے ہے فرو خت کیا تو ہرا یک مال کا گفتے یا نجے سو درم ہوگا تگر مال دینار کا تفع جو یا تجے سو درم ہول گے موافق شرط کے اس کے جھے جھے کر کے پانچ چھٹے حصہ مالک دینار کو دیئے جائیں گے اور چھٹا حصہ درم والے کو ملے گا اور درموں کے جو پانچ سو درم لفع ہیں وہ مالک درم کو خاصتہ ملیس گے اور اگرمضار ب نے ہر مال سے ایک اسباب علیحد وخریدا پھر جو درموں ہے خریدا ہے اس کوفر وخت کیا اور پھے لفع نہ پایا اور جو دیناروں ہے خریدا ہے اس کوفر وخت کر کے یا نچ سو درم نفع اٹھایا تو موافق شرط کے اس کواس نفع میں ہے چھٹا حصہ ملے گا اور اگر دیناروں ہے خربیدے ہوئے اسباب کے فروخت میں پچھٹفع نہ یا یا اور جو درموں ہے خربیرا ہے اس میں پر پنج سو درم نفع اُ تھایا تو کل نفع ما لک درم بعنی مضارب کو ملے گا اورا گر دیتاروں کی قیمت ای قدر کھنے کہ آٹھ سورہ کئی چرمضارب نے دیناروں اوراپنے درموں سے ایک غلام خرید اتو مضارب کواس میں سے نوحصوں میں سے پانچ حصہ ملیں گےاور باقی جارحصہ مضاربت میں رہیں گے ہیں اگر مضارب نے وہ غلام فرو شت کیا اور اس میں نفع اٹھایا تو حمن میں سے ہرایک اپنا اپناراس الممال لے لے گا پھراس میں سے مضارب یا کچے نویں حصہ نفع کے خاصعۂ اپنے مال کے نکال لے گا اور باتی جارنویں حصہ مضاربت میں رہیں گے وہ دونوں کو جھے حصہ ہو کرموافق شرط کے تقسیم ہوں گے اور اگر مضارب نے اس غلام کو فروخت ندکیا یہاں تک کہ ویٹاروں کی قیمت ہزار درم ہوگئی پھراس کوتنین ہزار کوفر وخت کیا تو دونوں اس تمن کے نوحصہ کریں گےان میں سے پانچ حصہ بیعنی ایک ہزار چھسو چھیا سٹھ درم دو تنہائی درم مضارب کے پاس آئیں گے جس میں ایک ہزاراس کاراس المال ہے اور ہاتی خاصنۃ ای کا نفع ہےاور ہاتی جا رحصہ لیتن ایک ہزار تین سوتینتیس درم اور ایک تہائی درم مضاربت میں ہوں گے جس میں سے ا یک ہزار درم راس المال کے ہوں گے اور ہاتی دونوں میں چھ حصہ ہو کر تفع تقسیم ہو گاریجیط میں ہے۔

باربو (١٥ باب

### مضارب کے نفقے کے بیان میں

اگر مضارب نے شہر میں کام کیا تو اس کا نفقہ راس المال میں نہیں ہے اور اگر اس نے سفر کیا تو اس کا کھانا و بینا وسواری خوا ہ خرید ہے یا کرا ہیہ ہے مال مضاربت میں رکھی جائے گی چھراگر اس کے پاس کچھ باتی رہ جائے جب کدا ہے شہر میں آجائے الی و مضاربت میں ڈال و ہے اور اگر اس کا نکلنا سفر ہے کم ہو پس اگر اتنی مسافت ہو کہ تب جا تا ہے اور شام کو چلا آتا ہے اور اپنے الی و عیال میں رات بسر کرتا ہے تو وہ بمنز لہ شہر کے بازاریوں کے ہے کہ جوشہر میں فروخت کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے کہ اپنے گھر میں اہل و عیال میں رات بسر کرتا ہے تو وہ بمنز لہ شہر کے بازاریوں کے ہے کہ جوشہر میں فروخت کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے کہ اپنے گھر میں اہل و عیال کے ساتھ رات نہیں بسر کرتا ہے تو اس کا نفقہ مال مضاربت میں قرار دیا جائے گا۔ کذاتی البدایة اور راستہ ضرورت میں جوسر ف

ہووہ نفقہ ہےاوروہ کھانا ، پانی ، کپڑا ، بچھونا ،سواری ،ٹٹو کا جارا ہے۔ کذا فی محیط السزحسی واز انجملہ کپڑے دھولائی اور مقام ضرورت میں تیل اور حمام کا کراہیاور حجامت بنوائی ہے اور ان سب میں اس کوا جازت مطلق بطور معروف کے ہوگی حتی کہ اگر معروف طور ہے خرج نہ کیا تو زیادتی کا ضامن ہوگا بیکا فی میں ہاور امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ ان سے گوشت کو دریا فت کیا گیا فرمایا کہ جس طرح کھا تاتھا کھائے بیدذ خیرہ میں ہےلیکن دوااور پچھنے دلوانے اورسرمہ دغیرہ کاصرف اس کے ذاتی مال ہے ہوگا مال مضاربت سے نہ ہوگا۔ای طرح وظی کرنے کی اور خدمت کی با ندی کانتمن کا حساب مضاربت میں نہ نگایا جائے گا اور اگر کسی محض کومز دور کرایا کہ وہ سفر میں اس کی خدمت کرتا ہے اور جس شہر میں اتر تا ہے وہاں اس کے لیے رو نے سالن بکا تا ہے اور اس کے کیٹر ہے دھوتا ہے اور جو کام ضروری ہے سب کرتا ہے تو اس کا حساب مضاربت میں کہا جائے گا ای طرح اگر اس کے ساتھ اس کے چند غلام ہوں کہ مال مضاربت میں کا م دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی بمنز لہ اس مز دور کے ہوں گے اور ان کا نفقہ مال مضاربت میں ہوگا۔ای طرح اگر مضارب کے چویائے ہوں کدان پرمضار بت کا مال لا دکر کسی شہر کو لے جاتا ہے تو اس کا جار ہم بھی جب تک و واس کا م بیں بیں مال مضار بت ے دیا جائے گا میمبسوط میں ہے اور اگر رب المال نے اپنے غلاموں یا چویاؤں سے سفر میں اس کی اعانت کی تو مضاربت فاسد نہ ہو کی اوران غلاموں و چو یا وُں کا نفقہ خودرب المال پر ہو گا مال مضاربت میں نہ ہو گا اورا گرمضارب نے بلا اجازت رب المال کے ان کونفقہ دیا تواہیے مال سے صان دے گار پر محیط سرحتی میں ہے اور جب وہ ضامن قرار پایا پس اگراس نے مال میں پجھنفع اشھایا تو پہلے رب المال ابناراس المال سب لے لے گا اور جو باتی رہاوہ دونوں میں موافق شرط کے تفع تقتیم ہوگا پھر جونفع حصہ مضارب میں آیا ہے وہ اس مال میں محسوب کیا جائے گا جواس پر صان ہے ہیں اگر اس کے حصہ کا نفع اس مال سے جواس پر صان ہے کم ہوئے تو مضارب بقذر کمی کے رب المال کو بیر اکر و ہے گا اور اگر اس کا حصہ نفع مال مضمون ہے زیاد ہ ہوتو بقد رضان کے کا ٹ کر ہاتی بیور ہے حصہ تک نفع اس کو و ہے دیا جائے گا اور اگر رب المال نے اس کو تھم دیا کہ میرے غلاموں وچوپاؤں کو نفقہ دینو بیاس کے مال مضاربت میں محسوب ہوگا یعنی اصل مال رب المال میں حساب کیا جائے گا بیرمحیط میں ہے۔

اگراس نے باہ جوداجازت رب المال کے غلاموں وچو پاؤں کے نفظہ میں اسراف وزیادتی کردی تو راس المال میں سے فقط نفظہ شکل کا حساب کریا جائے گا پیچیط مزحی وجسوط میں ہے اوراس نفقہ کا حساب کرنے کا پیم لیفتہ ہے کہ اگر راس المال میں نفع ہوتو پہلے نفع میں سے محسوب کیا جائے کیونکہ نفقہ ہز وتلف شدہ ہے اوراصل تلف شدہ میں یہ کہ نفع کی طرف پھیرا جائے اورا گر نفع ندہوتو راس المال میں محسوب ہوگا پیمچیط میں ہے۔ اورا گر مضارب نے اپنے مال سے خرج کیا یا مضاربت پرادھارلیا تو بیمضاربت میں لے لے گا۔ اس طرح کہ پہلے راس المال نکال کر پھر دومری مرتبہ نفقہ محسوب کرے گا پیرانع نفتہ ہوگا اورا گر مال مضارب تے اورا گر مضارب کے گھر نفتہ والی نہیں لے سات ہوگیا تو رب المال سے پچھا نی ذات پرصرف کیا تو رب المال اس سے اپناراس المال بھر پور لے لے گا پیمچھا میں ہے۔ اورا گر مضارب سے اپناراس المال بھر پور لے لے گا پیمچھا میں ہے۔ اورا گر مضارب تے اورا گر مضارب نے اورا گر مضارب تے بہلے راس المال سے پچھا ہیں ہوگیا تو رب المال سے دوبارہ ولے لے گا پیمپسوط میں ہواورا گر اپنا کھانا کیٹر ایس خرجی ہوں اوراس المال سے پھی ہوں اوراس المال سائع ہوگیا تو دب المال سائع ہوگیا تو دب المال سے پچھیاں تھی ہوگیا تو جب تک واسط میار بت کے اپنی تو دب المال سے کو میں ہوگیا تو جب تک وال مضارب کے اٹل وعیال کو قبیل ہوگیا تو جب تک وہاں مضارب سے اٹل وعیال کو قبیل تھی ہوں اوراس المال سے کو اس مضارب سے اپنی نفقہ لے گا اور جب بھر وہی وہ وہ راس المال لے کر کو قد سے بھر وہ وہ اس کے ذرب سے ہی جب اس کو نفقہ اس کے ذرب سے اس کا نفقہ اس کے ذرب سے اس کا نفقہ اس کے ذرب سے بھر وہ درب کی وہ میں وہ شی وہ گھیا تو جب تک وہاں دیاری کی جب بی خرب سے درب کی اس سے بی خرب سے درب کی درب سے بھر وہ درب کی اس سے بی میں دونوں جگر اس وہ میں وہ شی وہ گھیا تو جب تک وہاں دیاں کو نفتہ اس کے ذرب کے درب کی درب کے درب کے درب کے درب کے درب کے درب کی درب کے درب کی کو درب کے درب کے

وہاں ہے کو فیکولوٹ چلاتو راستہ میں نفقہ مال مضار بت سے لے گا اور اگر مضارب کے اہل یہاں کو فیہ میں ہوں اور رب الممال کے ساتھ وہ بھر ہ کو تجارت کے واسطے چلاتو راستہ میں اور بھر ہ میں اور بھر ہ ہے اوٹ کرراہ میں اس کا نفقہ مال مضار بت ہیں ہوں اور رب الممال کے ساتھ وہ بھر ہ کو تجارت کے واسطے چلاتو راستہ میں اور بھر ہ ہے الانکدونوں کو فیہ میں ہو جو ایس کی نفقہ مال مضار بت میں دینے حالا تکدونوں کو فیہ میں ہوں جی اس کی نفقہ مال مضار بت ہے ہو اگر مال مضار بت لے کر سفر کر گیا پھر لوٹ کر تجارت کی غرض سے کو فیہ میں آئے جب تک کو فیہ میں ہے اس کا نفقہ مال مضار بت ہے ہوگا اور کو فہ اور دوسر سے شہراس کے حق میں ہے ۔ پھر اگر اس نے کو فیہ میں کو عورت سے نکاح کر لیا اور اس کو وطن بنالیا تو مال مضار بت سے اس کا نفقہ ہوتا باطل ہوگیا ہیں ہوں گے بیر بحوا میں ہے اور اگر مضار ب مال مضار بت لے کر تجارت کی کوئی چیز خرید نے کے واسطے شی شہرکوگیا اور وہ ہاں بی تی کوئی میں خرج کیا ہے ہو میں نفقہ مال مضار بت میں قرار دیا جائے گا بیر محیط میں ہے۔ گرکی مختم کو مال مضار بت میں دیا وہ مال کر کی شہرکو خرید و فرو خت کے واسطے سفر کر گیا تو اس کا نفقہ مضار بت میں ہوگا کیونکہ وہ بحز لہ مضار بت میں دیا وہ مال لے کر کی شہرکوخر بید وفرو خت کے واسطے سفر کر گیا تو اس کا نفقہ مضار بت میں ہوگا کیونکہ وہ بحز لہ مضار ب نے کی شہر میں اقامت کر سے یا کی شہرکو وار الاقامت بنا لے یعنی وطن قرار دے بیڈ فیرہ میں ہوتا ہا ہے کہ جب اپ شہر میں اقامت کر سے یا کی شہرکو وار الاقامت بنا لے یعنی وطن قرار دے بیڈ فیرہ میں ہے۔

قال☆

میں فرار درم سے قیمت کی ہے خریدی اور بائدی کے نفقہ کی ضرورت ہوئی تو اس کا نفقہ رب الممال پر واجب ہوگا اور مضارب کے حصہ شل جو ہزار درم سے قیمت کی ہے خریدی اور بائدی کے نفقہ کی ضرورت ہوئی تو اس کا نفقہ رب الممال پر واجب ہوگا اور مجی ظاہر الروایة ہے اور حسن نے امام اعظم سے دوایت کی ہے کہ اس کا نفقہ رب الممال ومضارب دونوں پر بعقد ران کی ملک کے ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر مضارب کی شہر میں آیا اور کوئی چیز خریدی پھر دب الممال مرگیا اور اس کو خرنہیں ہے پھر متاع کو کسی دوسر سے شہر میں آیا اور کوئی چیز خریدی پھر دب الممال مرگیا اور اس کو خرنہیں ہے پھر متاع کو کسی دوسر سے شہر میں لایا تو من ایرب کا نفقہ اس کے ذاتی مال سے ہوگا اور جو راہ میں تلف ہواس کا ضامن ہے اور اگر اس مجھے سالم متاع کو کسی دوسر سے شہر میں المان ہواں کی نام فرار سے اللہ اللہ میں نفونہیں ہے اام

وتناوی عالمگیری جد 🕲 - کریائے از ۱۵۳ انگیر کتاب المضاربة

نے گئی تو متاع کا فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ کل نٹے میں مضاربت ہاتی ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اسر مضارب متان و ئے مرب المال کے مرنے سے پہلے اس شہرے باہر ہوا تو ضائع ہوئے کا وہ ضامن شہوگا۔ اور سفر کا نفقہ مال ہے ہوگا یہاں تک کہ ش جائے اور متاع کو مال ہے فروخت کردے بیم مسوط میں ہے۔

اگرمضارب نے ہزار درم مضاربت اور ہزار درم اپنے مال سے ایک غلام خرید ااور اس پر پھے خرچ کیا تو اس نے تطوع و
احسان کیا اور اگر اس نے قاضی کے سرمنے پیش کر کے بھکم قاضی اس پر پھے خرچ کیا تو دونوں پر بقدر ہرایک کے داس الممال کے واجب
ہوگا کذائی الحاوی اور جومضاربت فاسد ہواس میں مضارب کا نفقہ مال مضاربت میں نہ ہوگا کی اگر اس نے اپنی ذات پرخرج کیا تو
اس کے کام کا جواجر المثل اس کو چاہئے اس میں محسوب کرلیا جائے گا جو باتی بچے گا وہ اس کو سلے گا اور اگر زیادہ خرچ کیا ہے تو بقدر
زیادتی کے مضارب سے لیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

يرهو (١٥ باب

### مضار بت کے غلام کے آ زاد کرنے اور مکا تب کرنے اور مضار بت کی باندی کے بچہ کی دعوت نسب کے بیان میں

اگرمضارب نے مضاربت کا غلام آزاد کیا لیس یا تو مضاربت میں نفع ہوگا یا نہ ہوگا اور یا غلام کی قیمت میں راس المال پر زیادتی ہوگی یا نہ ہوگا و رہا ہوتو سیح ہوتو عتق سیح نہیں ہاور اگررب المال نے اس کوآزاد کیا ہوتو سیح ہاورو وا بناراس المال بھر پانے والا شار ہوگا اور اگرمضاریت میں نفع ہواور غلام کی قیمت میں زیادتی نہ ہومشلاً ایک غلام پانچ سودرم کو جو ہزار کی قیمت کا سیح خربیرا اور راس المال بھی ہزار درم ہیں اور مضارب نے اس کوآزاد کیا تو بھی سیح خربیں ہے۔ کیونکہ مال مضاربت ہرگا ہ دوجش مختلف ہوں اور قیمت ہرا یک کی شار کیا جائے گا گویا کہ ہوں اور قیمت ہرا کی کے مثل راس المال کے ہوتو ہر واحد دونوں مانوں میں سے راس المال کے ساتھ مشغول اعتبار کیا جائے گا گویا کہ

اس کے ساتھ دوسرانہیں ہے اور راس المال دونوں میں شائع اعتبار کیا جائے گا۔ کذا فی محیط السنزھسی اور اگر رب المال ہی نے خود آ زاد کیا ہوتو عتق جائز ہوگا اور آ زاد کرنے کی وجہ ہے وہ اپنے تمام مال بھر پانے والا شار ہو گا اور پانچ سودرم نفع ہاتی رہے۔وہ دونوں کو للم ابرتقشیم ہوجائیں گے بیمحیط میں ہےاوراگراس غلام کی قیمت میں زیادتی ہومثلاً پانچے سودرم کودو ہزار کا غلام خربیدااوراس کوآ زاد کیا تو چوتھائی میں گاس کا آزاد کرنا جائز ہے میر محیط سرسی میں ہے۔ پس رب المال مضارب کے باتھ کے باتی یا کچ سوورم اپنے راس المال میں اس کا آزاد کرنا جائز ہے میرمحیط سرحسی میں ہے۔ بس رب المال مضارب کے ہاتھ کے باقی پانچے سو درم اپنے راس المال میں وصول کر لے گا اور غلام میں سے مضارب کی ملکیت بقدر سات سو بچ س درم ہوجائے گی پس مضارب کی ملکیت غلام میں زیادہ ہوگئی کہ جوآ زاد کرنے کے روز ندھی اور جواس کی زیادتی غلام میں پیدا ہوئی ہے وہ آ زاد ہوجائے گی پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر مضارب خوش حال ہوتو رب المال کو تین طور ہے اختیار حاصل ہوگا جا ہے مضارب ہے ایک ہزار دوسو پچاس درم کی ضان لے لیے پھر مضارب کواختیار ہوگا کہ غلام ہے ایک بزار یا نچے سو درم اگر جا ہے تو لے لے اور اس کی تمام ولاءمضار ب کی ہوگی اور اگر رب الممال جا ہے تو غاام ہے ایک ہزار دوسو پیچاس درم کے واسطے عی کراد ہاورمضارب کوخیار ہوگا کہ جا ہے خاام ہے دوسو بیچاس درم کے واسطے عی کرا دے یا جا ہے تو اس قدر غلام کوآ زاد کرے اور ولاءان دونول میں آٹھ حصوں میں منقسم ہوگی یا نچ حصدرب المال کے اور تمن حصد مضارب کے ہوں گےاوراگررب المال جا ہے تو غلام میں ہے اپنا حصد آزاد کرے اور وقت آزاد کرنے کے غلام کے یا نجے حصد آزاد ہو جا تمیں گے اور مضارب کوایک حصہ میں اختیار باقی رہے گا اور بیو ہی ہے جو بعد آزاد کرنے کے اس کے حق میں زیاد تی پیدا ہوگئ ہے۔ پس جا ہے تو اس کو آزاد کردے یا اس ہے عی کرائے اور جو فعل اس میں سے جا ہے اختیار کرے مگرولاءان میں آٹھ حصوں میں تقتیم ہوگی اور اگرمضارب تنگدست ہوتو رب المال کو دوطرح کا اختیار ہوگا جا ہے غلام ہے ایک ہزار دوسو بچاس درم کے واسطے سعی کرائے یا جا ہے تو اس قدر غلام آزاد کردے۔اور مضارب کو بھی جس قدراس کے حق میں زیادتی بیدا ہو گئی ہے اس میں خیار ہوگا اور اس کی ولا ءوونوں کوآٹھ حصہ ہو کر تقلیم ہو گی جیسا کہ ہم نے سابق میں ذکر کیا ہے اور بیسب امام اعظم کا قول ہے اور صاحبینؓ کے نزد یک ہرگاہ مضارب نے نفع ہونے کی حالت میں آزاد کیا تو تمام غلام رب المال ومضارب ہے آزاد ہوجائے گا پھر رب المال اپنے پانچ سو درم باقی راس المال کےمضارب ہے وصول کر لے گا پھرمضارب ہے اگر و ہ خوش حال ہوتو ایک ہزار دوسو بچاس درم کی ضان لے گااورمضارب اس کوغلام ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگرمضارب تنگدست ہے تو رب المال غلام ہے ایک ہزار دوسو بچاس درم کے واسطے سعی کرائے گا اور تمام ولاءمضارب کی ہوگی بیمحیط میں ہے۔

اگرمضارب نے ہزار درم مضاربت ہے دوغلام خرید ہے ہرایک دونوں ہیں ہے ہزار درم قیمت کا ہے اور مضارب نے دونوں کوآ زادکر دیا تو ہمار ہے نزدیک اس کا آزادکر تاباطل ہے اوراگراس کے بعداس کی قیمت بڑھ جائے تو بھی عتی باطل رہا کذائی المبعوط اوراگررب المال نے دونوں کوآ زاد کیا تو دیکھا جائے گا کداگر دونوں کوایک ساتھ آزاد کیا ہے تو دونوں آزاد ہوجا کیں گاور مضارب کو پاٹج سودرم کی ضان دے گا خوہ تنگدست ہویا خوش حال ہواور غلام پرسمی کرنالازم ندائے کا اوراکرایک کو بعد دوسر ہے کے آزاد کیا تو پہلاکل آزاد ہوجائے گا اوراس کی ولاءرب الممال کی ہوگی اور دوسر ہے ہیں ہے آدھا آزاد ہوگا میر محیط سزحنی ہیں ہے۔ اور اگر ہزار درم کو دوغلام ایسے خرید ہے کدا کی قیمت ہزار درم اور دوسر ہے کی دو ہزار درم ہے پھر مضارب نے دونوں کو موا آزاد کر دیایا مقتل کی اور کی بیار درم کی قیمت والا غلام آزاد نہوگا اس کا آزاد کر تا سے جہنیں ہے مقتل تالانکہ وہ خوش حال ہے تو امام اعظم کے نزدیکے ہزار درم کی قیمت والا غلام آزاد نہوگا اس کا آزاد کر تا تھے خبیں ہے

اوردو ہزاروالے کا چوتھائی آ زادہوجائے گا اوراس کی مضار بت ٹوٹ گی اور ہزاردرم والے کی مضار بت پاتی رہی پھر جب رب المال نے اپنا تمام راس المال وصول کرنے کا قصد کیا تو مضارب اس غلام کوفروخت کردے گا اوراس کے شن سے رب المال اپناراس المال بھر رہنے لے گا پس وہ غلام جس کی قیمت دو ہزارتنی و وراس المال ہیں مشغول رہا بلکہ تمام نفتح رہا کہ دونوں میں آ دھا آ دھا تھیم ہوتا چاہتے تھا ہیں مضارب نے رب المال کا آ دھا غلام آ زاد کیا ہے۔ حالا تکدہ و خوش حال ہے۔ تو امام اعظم کے نزد یک رب المال کو تین طور ہے خیار ماصل ہوگا چاہد بالمال کا آ دھا غلام آ زاد کیا ہے۔ حالا تکدہ و خوش حال ہے۔ تو امام اعظم کے نزد یک رب المال کو تین اوراس کی تمام ولا چاہد بھار ہوگا چاہد ہوگا اور مضارب علام میں ہوگا چاہد ہوگا اور مضارب کے ہوراس کی تمام ولا عرضارب کی ہوگی اوراگر اس نے قلام ہے تی کراتا افقیار کیا تو وہ اپنی آ دھی قیمت کے واسطے تی کرے گا اور مضارب کو بیان سے پانچ سودرم کے واسطے تی کرسکتا ہوگی ہو دورم پوتھائی وہ ہیں۔ جورب المال کا راس المال دینے کے بعد اس کی زادتی اس غلام میں پیدا ہوئی ہے اوراس چوتھائی دہ ہیں۔ جورب المال کا راس المال دینے کے بعد اس کی دونوں میں برا ہمشرک کو بیان خوالم ہوگی ہو تی ہوگی اور خلام کی والاء ہوئوں میں برا ہمشرک کو بیا خوال ہوگی ہوگی ہوگی ہو تا زاد کردے اور جوتھائی کو دونوں میں ہوگی ہوگا ہو ہم نے قرار کیا ہوگی ہو تھیں۔ ہوگی ۔ اوراگر مضارب تکدست ہوتو بھی سب صورتوں میں ان دونوں میں ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہولا سیکہ رسال کو وروں میں برا ہوگی ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہولا سیکہ رب المال کومرف دو کو بی طور کا خیار صاصل ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہول سیکر رب المال کومرف دو کو بی طور کا خیار صاصل ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہول کی سب صورتوں میں ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہول سیکر کیا ہوئوں میں ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہول سیکر کیا ہوئی کے دونوں میں براہر تھیم ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہوئی کی دونوں میں براہر تھیم ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہوئی کیا کہ کی دونوں میں ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہوئی کی دونوں میں براہر تھی ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہوئی کی دونوں میں براہر تھی ہوگا ہو جم نے ذکر کیا ہوئی کی دونوں میں براہر تھا ہوئی ہوگا ہو جم نے دونوں میں براہر تھیں کیا ہوئی کیا ہوئی کی دونوں میں براہر تھیں کی دونوں میں براہر تھی کی دونوں میں کی دونوں میں براہر تھیں کی دونوں

كتاب المضاربة

اگرمضارب نے دونوں کو آزاد نہ کیا بلکہ رب المال نے ایک ہی لفظ ہے دونوں کو آزاد کردیا ہی جرار درم قیت والا غلام
رب المال کے مال ہے آزاد ہوجائے گا اور اس پر پچھٹی کرئی لازم ند آئے گی اور جس غلام کی قیت دو جزار درم ہیں اس کا تین
چوتھائی رب الممال کے مال ہے آزاد ہوجائے گا اور باقی ایک چوتھائی ہیں اگر رب المال خوش حال ہوتو امام اعظم کے نزدیک
مضارب کواختیار ہے کہ چاہیے یہ چوتھائی آزاد کر دے یا غلام ہے ہی کرائے یا رب المال ہوتھاں سے لی چررب المال غلام ہے لی سما ہوئے گا اور باقی ایک چوتھائی ہیں اگر دب المال ہوتھاں سے لی چررب المال غلام ہے لی سمار ہوئے کوئلہ یہی باقی رہے ہیں خواہ رب المال فوش حال ہو یا تنظم سے اس کو سیار خواہ رب المال فوش حال ہو یا تنظم سے اس کو تو ہو ہوئے کوئلہ یہی باقی رہے ہیں خواہ رب المال فوش حال ہو یا تنظم سے اس کو خواہ رب المال فوش حال ہو یا تنظم سے اس کو تنظم سے ہیں ہوئے کوئلہ یہی باقی رہے ہیں خواہ رب المال فوش حال ہو یا تنظم سے مختلف ہو میں ہوئے کوئلہ سے معموط ہیں ہواراگر رب المال نے دونوں کو خواہ رب المال کو اختیار کیا تو امام اعظم کے نزدیکہ تین چوتھائی اس کا آزاد ہوگا۔ اور چوتھائی آزاد ہوگا اور ہر ہوئے کو مونوں غلام میں خواہ در جوتھائی آزاد ہوگا۔ اور جوتھائی اس کا آزاد ہوگا۔ اور ہوئے کو تا المال نے دونوں کو خواہ سے ہوتھائی اور دوسرے کے نفق تین طور سے خواہ المال کے بہنے غلام سے چوتھائی قیت اور دوسرے سے آدھے کی صفان لی یا چوتھائی کی صفان لی اور دوسرے سے آدھے کی صفان لی یا چوتھائی کی صفارب نے سے توتھائی قیت اور دوسرے سے آدھے کی صفان لی یا چوتھائی گوت اور دوسرے سے آدھی قیت والے ہوئی تین حصور بالمال کے اور ایک حصد مضارب کا ہوگا اور دوسرے سے وقوں کو ہر ایک تھے مال کی دونوں میں چار دونوں کی والور دونوں کو ہر ایک توقی ہوئی دونوں کی ہوئی دونوں کو ہر ایک تو سط می کو الم دونوں کو ہر ایک توقی ہوئی دونوں کو ہر ایک تو میں کو اسط می ہوئی دونوں کو ہر ایک تھیں دونوں کو ہر ایک توسط می کو اور اگر مضارب نے دونوں کو ہر ایک توسط می کو الم دونوں کو ہر ایک تھیں دونوں کو ہر ایک تھیں ہوئی دونوں کو ہر ایک تو میں کو اسط می کو الم دونوں کو ہر ایک تو سے میاں لیا یا آزاد کرد کیا اور اگر مضارب کے دونوں کو ہر ایک تو سے میاں لیا اس کو الم دونوں کو ہر ایک تو سط میں

غلام سے می کرانا اور تیسری صورت میتی کے جاہے غلام کو آزاد کروے لیکن مترجم کے نزدیک میکا تب کی غلطی ہے اور سیح مدے کہا خبر دونوں خیار حاصل ہوں

محاور مقدمدك بإب اغلاط الاصل من ويجمود الله الماصواب اامند

اوراگررب المال نے پہلے ہزار کی قمت والا غلام آزاد کیا تو امام اعظم کے مزد کیک بیغلام پورابدوں سعایت کے آزاد ہوجائے گااور جب اس نے دوسرے کولینی دو ہزاروالے کوآ زاد کیا تو اس میں ہے نصف آ زاد ہوگا اور پھراس میں وہی تھم جاری ہوگا جو دو شخصوں کے مشترک غلام میں ایک شریک کے آزاد کرنے کی صورت میں جاری ہوتا ہے بیجیط میں ہے۔اوراگر بزار درم میں دوغلام خریدے کہ ہرایک دونوں میں سے ہزار درم کی قیمت کا ہے بھرمضارب نے دونوں غلاموں کوایک ساتھ یا ایک بعد دوسرے کے آزاد کیا بھر رب المال نے ایک کی آ تھے پھوڑ دی یا ہاتھ کاٹ دیا تو نصف راس المال کا بھریانے والا قرار دیا گیا پھر دوسرے غلام میں زیادتی ظاہر ہوئی کیکن مضارب کے آزاد کرنے کے بعداس میں زیادتی ظاہر ہوئی ہے پینی پیدا ہوئی ہے تو عنق باطل ہے اورا گرمضارب نے اس کے بعد دونوں کو آزاد کیا تو جس غلام پر جنابت واقع ہوئی لیتنی آئے پھوڑی ٹی یا ہاتھ کا ٹا گیا ہے تو اس کا آزاد کرنا چائز نہ ہوگا کیونکہ اس میں باتی راس المال سے زیادتی تبیس ہےاورر ہادوسراغلام ہیں اس میں سے چوتھائی آزاد ہوگا جو کہ نصف زیادتی اس راس المال میں ہے ہے جو باقی رہی ہے پھرو وغلام جس پر جناعت واقع ہوئی فروخت کیا جائے گااور رب المال کوتمام راس المال دیا جائے گااور مضارب اگرخوش حال ہے تو رب المال کوآ دھی قیمت اس غلام کی جس کا آ زاد کرنا جائز ہے صان دے گا کیونکہ ظاہر ہوا کہ وہتما م تفع ہے اور آ وھااس میں رب المال کا ہے۔ یس بیضان رب المال کودے گا اور غلام سے واپس لے گا اور بھی امام اعظم کے نز دیک دوسو پاس درماس سے سلكا يمبوطش ب-

مسئله ذکوره میں امام اعظم میں انتہ کے نز دیک رب المال کواسکے حصہ میں تین طرح کا خیار حاصل ہوگا 🏠

اگرمضارب نے مضاربت کا کوئی غلام یا باندی مکا تب کر دی پس اگراس کی قیمت مثل راس المال کے ہوتو کتابت جائز نہیں اور جب غلام نے مال کتابت اوا کیا تو آ زاد نہ ہوگا اور جواس نے مال کتابت دیا ہے و ومضار بت میں قرار دیا جائے گا۔اوراگر قیمت میں راس المال پرزیادتی ہومثلاً قیمت دو ہزار ہواور دو ہزار پر اے مکا تب کیا اور راس المال ہزار درم ہیں تو امام اعظم کے نزدیک بعقدراس کے حصہ کے لینی چوتھائی کے کتابت سی ہے اور جواس میں رب المال کا حصہ ہے اس کی کتابت سی خیر نہیں ہے۔لیکن رب المال كوا ختيار بكراس كى كتابت تو رو يهس اكراس في كتابت نيورى يهال تك كدغلام في تمام بدل كتابت اواكيا توامام اعظم کے نز دیک حصہ مضارب آزاد ہوگا زیادہ آزاد نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک کل آزاد ہوجائے گا اور جس قدر مضارب نے بدل كتابت اداكيا باس من سے چوتھائى اس كوديا جائے گا اور تمن چوتھائى بالا تفاق مضاربت من ركھا جائے گا۔اور جب حصد مضارب آ زاد ہوا تو مضار بت ٹوٹ جائے کی پس رب المال اپناراس المال تین چوتھائی مال کتابت ہے وصول کر نے گا اور باقی یا پنج سودرم اورکل غلام نفع میں رہے گا ہی یا نچے سودرم برابراورغلام برابر دونوں میں تقسیم ہوگا کیس مصارب کے واسطے الیمی زیاوتی شرکت کی پیدا ہوئی جوآ زاد کرنے کے روز اس کو حاصل نہتی پس امام اعظم کے نز دیک اس قدر آزاد نہ ہوگا جیسا کے معلوم ہو چکا ہے۔اورا مام اعظم کے كنزويك رب المال كواس كے حصد ميں تنين طرح كاخيار حاصل ہوگا بشرطيكه مضارب خوش حال ہو يہ محيط ميں ہے اور اگر مكاتب نے کچھادا نہ کیااورمر کیااور آٹھ ہزار درم ہے کم چیوڑ ہے تو مملوک غلام مرااور کتابت باطل ہوگئی کیونکہ و وعاجز مراہے اس لیے کہ جس قدراس کی ملک ہے لیتن چوتھائی کمائی وہ بدل کتابت اوا کرنے کے واسطے بوری نہیں ہے پس رب المال اس میں ہے ایک ہزار ورم ا پنے راس المال کے لے لے گا اور باقی دونوں میں برابر تقسیم ہوں گے اور اگر پورے آئھ ہزار درم چھوڑے تو ادا کر کے مراہے ہیں آ زادمردمرا پس مضارب اس میں ہے دو ہزار درم لے لے گا اور رب المال کے واسطے ایک ہزاریا کچے سو درم غلام کی تین چوتھائی قیمت کی صان دے گا کیونکہ اس قدر برمولی کی ملک باقی رہی تھی اورمضارب نے اس کو فاسد کیا اس واسطے ضامن ہو گا اور باقی جید ہزار

درم جواس کی کمائی کے باقی رہے ہیں وہ رب المال او رمضارب کے درمیان برابرنقسیم ہوں گے اور اگر مکا تب نے نو ہزار ورم جھوڑ ہے تو مضارب اس میں سے دو ہزار بدل کتابت لے لے گا اور غلام آ زا دمرا اور ایک ہزار درم زائد بھی میراث کے حق میں لے لے گا کیونکہ تمام ولاء اس کی رہی کیونکہ تم م غلام اس کی طرف ہے آزاد ہوا ہاس لئے کہ بسبب صفان و ہے دینے کے مضارب اس کا ما لک ہو گیا۔ پھرا گر کتابت کے روز غلام کی قیمت ایک ہی ہزار درم ہوں پھر بڑھ گئی ہوتو کتابت نافذ نہ ہوگی۔ اورا گر کتابت نے روزاس کی قیمت دو ہزار درم ہول پھر کم ہوگئ پھراس نے بدل ادا کیا یا مر گیا تو اس کا تھم وہی ہوگا جو پہلے مسئد میں گذر چکا ہے یونک چوتھائی اس کی ملک تھی پس اس میں کتابت کا نفاذ ہوگالیکن مکا تب اس کی اس قیمت کا ضامن ہوگا جوادا کرنے کے روز روگنی ہے ہیں اس مسئلہ میں مسئلہ اولی ہے وقت صان میں مخالف ہو گئی بیرمحیط سزتھی میں ہے۔ (بینی ادائے مال کتابت) اگر مضارب نے کس غلام مضار بت کوجس کی قیمت مثل راس المال کے یا اس ہے کم تھی دو ہزار درم پر آ زاد کیا اور راس المال کے بزار درم ہیں تو اس کا عتق باطل ہے جیسے بلا مال آزاد کرنے کی صورت میں عتق باطل ہوتا ہے اور اگر غلام کی قیمت راس المال سے زائد ہومثلاً وو ہزار درم ہوں اور راس المال ایک ہزار درم ہیں اور مضارب نے دو ہزار درم پر آزاد کیا تو غلام میں سے امام اعظم کے نز دیک خاصة مضارب کا چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور صاحبین کے نز دیک تمام غلام آزاد ہوجائے گا اور مضارب کو بدل عتق میں ہے اس کا حصہ یعنی چوتھائی دیا جائے گا اور مابھی غلام کوسپر دکیا جائے گا۔ پس بالا تفاق مضاربت میں سے نہ ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وفت ہے کہ مضارب نے غلام ہے کہا ہو کہ میں نے مجھے بزار درم پر آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا ہو یہاں تک کنفس قبول ہے آزاد ہو گیا ہویا مکا تب ہوگیا ہواور جواس نے اس کے بعد کمایا و ہ مکا تب کی یا آ زا دقرض دار کی کمائی کے مثل ہوئیکن اگرمضار ب نے غلام ہے یوں کہا کہ اگر تونے مجھے دو ہزار درم اوا کئے تو تو آزاد ہے اوراس نے دو ہزار درم دے دیئے اور غلام میں سے مضارب کا حصہ آزاد ہو گیا ہی جو پچھاس نے غلام ہے لیا ہے وہ مضاربت میں ہو گا کیونکہ وہ مضاربت کے غلام کی کمائی ہے اس میں ہے رب المال ایناراس المال لے لے گا اور باتی دونوں میں موافق شرط کے گفتاتھ ہم ہوگا پیمجیط میں ہے۔

اگرمضارب کے پاس بڑار درم آ دھے کی مضار بت پر ہوں پس مضارب نے اس کے عوض الی باندی جس کی قیمت بڑار درم ہے خریدی اوراس سے وطی کی اوراس سے ایک بچہ پیدا ہوا جو بڑار درم کا ہے پھرمضارب نے دعویٰ کیا کہ بیر برار ووسو بچاس بچہ کی قیمت بڑار درم کا جہ پھرمضارب نے دعویٰ کیا کہ بیر برار ووسو بچاس دم کی قیمت بڑار درم وصول کئے تو مضارب کو باندی کی آ دھی کے واسطے می کرائے یا جاس کو آ زاد کر ہے اور اگر رب المال نے غلام سے بڑار درم وصول کئے تو مضارب کو باندی کی آ دھی تیمت خواہ خوش حال ہو یا بندی کی آ دھی کی مضارب تھیں دیے لیاس کے عوض ایک باندی خریدی کہ بڑار درم قیمت کی ہے پھراس کے ایک بچہ بیدا ہوا جو بڑار کی قیمت کا ہے پھر مضارب سے بی بیدا ہوا جو بڑار کی قیمت کا ہے پھر مضارب سے نی اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت نسب باطل ہا ور وہ یا ندی کے عقر کا ضامن ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ باندی اور اس کے بچہ مینے فروخت کر بے پس اس مقام پر امام محمد نے تھم میں کیا ہے جالا گذا کہ بین تفصیل ہا ور وہ یہ ہے کہ اگر وقت خرید سے جو مینے میں وہ دخت کر بے پس اس مقام پر امام محمد نے تو مضارب پر عقر لازم ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ جب تک رب المال نے اس بے عقر نیس وصول کرنیا ہے اس وقت تک باندی کو وخت کر وے اور جب اس سے عقر وصول کرلیا اور وہ صورم جی تو مضارب کی دعوت نسب سے جو گئی اور بچو کا نسب اس سے عاروہ وہ بیا تر دی کو صورت نسب سے جھوئی اور بچو کا نسب اس سے عاروہ بیر بی دوسور مرتم المال اس کا اور بچو کا نسب اس سے عاروہ باندی اس کی اور وہ بیر درم باتی درم باتی کو صورم تمام راس المال اس کا اور بچاس درم باتی کی حسب تک درم باتی کے تو صورم تمام راس المال اس کا اور بچاس درم باتی کے گیا اور باندی اس کی اور دیا تھا کہ دوست کی جو سے کہ کی کے تو سورم تمام راس المال اس کا اور بچاس درم باتی کے کہ بیات کو سورم تمام راس المال اس کا اور بھی کی جو سے کہ کی تو سورم تمام راس المال اس کا اور بچاس درم باتی کو سورم تمام راس المال اس کا اور دو کیا کی جو سور کی گیمت کے تو سورم تمام راس المال اس کا اور دو کیا کہ دو سورکی کی تمام کی تمام

ڈ انڈ دیے گا خواہ تنگذست ہو یا خوش حال ہواور رہا بچہوہ تمام نفع ہے اس میں سے مضارب کا حصہ آزاو ہو جائے گا لیعنی نصف اور باقی نصف کی قیمت کے واسطےرب المال کے لیے سعی کرے گا اور اس میں مضارب پر صنان نہ ہوگی اگر چہ و وخوش حال ہواور اگر اس نے دونوں میں ہے کسی کوفر و شت نہ کیا اور رب المال نے اپناعقر وصول نہ کیا یہاں تک کہ با ندی کی قیمت بڑھ گئی ہیں دو ہزار کی ہوگئی تو د ہ مضارب کی ام ولد ہوگئی اورمضارب پر اس کی تنین چوتھائی کی قیمت خواہ خوش حال ہو یا تنگدست ہولازم آئے گی اور رہا بچہ پس وہ بحالہ مملوک رہے گا تا وقتیکہ مضارب اس قیمت کو جواس پر باندی کی واجب ہے۔ا دانہ کرے بارب المال پچھے تقرنہ لےاورمضارب کو اختیار ہے کہ اس کوفر وخت کرد ہےاورا گراس غلام کوفرو خت نہ کیا یہاں تک کہ بڑھردو ہزار درم کا ہو گیا تو و ومضارب کا بیٹا ہوجائے گا اوراس میں سے اس کا چوتھائی آ زاد ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہے اور مضارب پر غلام کی صاب نہیں آتی ہے صرف غلام پر اپنی قیمت کے واسطے سعی کرنا جا ہے ہے اگر چدمضارب خوش حال ہوئے اور جب غلام میں سے امام اعظم کے مز دیک چوتھائی اور صاحبین کے نزدیک کل آزاد ہو گیا تو مضارب ہے اپناراس المال ہزار درم لے لے گا جب کہ مضارب خوشحال ہونہ غلام کی سعایت ہے۔اور جب مضارب ہے اپناراس المال لے لیے ہی جس قدر باندی کی قیمت اور اس کاعقر مضارب پر باقی رہاوہ سب نفع ہو گا اور تمام غلام نفع ر ہا ہیں جس قند ر باندی کی قیمت اور اس کاعقر ر ہاو ہ سب نفع مخصوص ر ب المال کودیا جائے گا پس اگرعقر کے سودرم ہوں تو بیسب ر ب المال كا قرار ديا جائے گا اور مضارب اس كورب المال كوادا كرے گا پس حاصل بيہ ہے كدمضارب اس صورت بيس رب المال كے واسطے تمام باندی کی قیمت ہزار درم کا اور اس کے عقر سو درم کا ضامن ہوگا پس رب المال اس میں سے ہزار درم اینے راس المال کا اور ا یک ہزارا لیک سوورم نفع کا بھریا نے والا ہو جائے گا پھرمضارب کے واسطے غلام میں ہے اس کے مثل قرار دیا جائے گا جس قدر رب المال نے نفع یالیا ہے بینی ایک ہزار ایک سوورم پس غلام بینی اس کے بیٹے میں سے ایک ہزار ایک سوورم بفقدر حصہ مضارب کے آزاد ہوجائے گا کپن اس قدر بدوں سعی کرنے کے مضارب کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور باتی نوسودرم لڑکے میں ہے تفع رہ گئے۔ پس وہ دونوں میں برابرتقتیم ہوں گے پس مضارب کے حصہ میں اس میں سے جارسو پچاس درم آئے بس لڑکے میں سے جارسو بچ س درم بفذر حصہ مضارب کے بدول سعی کرنے کے آزاد ہوگا اور باقی حارسو بچاس درم کے داسطعے وہ سعی کرے گا اور رب المال کودے گا پھر جب اس نے رب المال کو دے دیتے تو کل آزاد ہو گیا ہی رب المال کی ولاء اس غلام میں ہے دو دسویں حصیہ اور ایک دسویں کا چوتھائی حصہ ہوگی اور مضارب کے واسطے سات دِسویں حصہ اور ایک دسویں کی تین چوتھائی حصہ ہوگی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے اورصاحبین کے نزو کی بوری ولاءمضارب کی ہوگی بیرمحیط میں ہے۔

اگرمضارب تنگدست ہوکہ اواکر نے پر قاور تبیں ہا اور رب المال نے چاہا کہ ہاندی سے اسپے راس المال اور حصہ تفع کے واسطے می کرا و سے تو اس کو رہا تھتیار نہ ہوگا اور اگر بچہ ہے می کرانی چاہی تو اس سے ذیر حر ہزار درم سے واسطے می کراسکتا ہے اس میں واسطے می کراسکتا ہے اس میں المال کے ہوں گے اور پانچ سودرم اس غلام میں نفع کے ہوں گے پھر رب المال کو اس غلام کی تین چوتھائی ولاء ملے گی میمسوط میں ہے اور مضارب پر باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھا عقر باتی رہے گا کہ جب وہ آ سودہ حال ہوگا تو اس کو اوا کر تا کہ بیار کی اس کے اور مضارب پر باندی کی آ دھی قیمت اور آ دھا عقر باتی رہے گا کہ جب وہ آ سودہ حال ہوگا تو اس کو اور اس کے اور مضارب ہوا ہوگا تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا ہو بھی ہوا ور کی کیا اگر باندی ہزار کی قیمت کے ہرا پر ہواور اس کے ایک بچے ہوا چو ہزار کی قیمت کے مساوی ہے اور مضارب نے اس کے نسب کا دعو کی کیا اور رہائی کی اور بچہ آ زاو ہو جا سے گا اور اس کا نسب مضارب سے تا ہت ہوگا اور باندی کی قیمت میں مضارب نوسو پیاس درم کا ضام میں ہوگا اور نوسو باتی راس المال جا سے گا اور اس کا نسب مضارب سے تا ہت ہوگا اور باندی کی قیمت میں مضارب نوسو پیاس درم کا ضام میں ہوگا اور نوسو باتی راس المال کو سے کا اور اس کا نسب مضارب سے تا ہت ہوگا اور باندی کی قیمت میں مضارب نوسو پیاس درم کا ضام میں ہوگا اور نوسو بیاس کی تا ہو کیا ہوگیا ہوگ

کے اور پیچاس درم حصد نفع رب المال بنجملہ ان سو درم کے جو یا ندی بٹس ہے پھر جب رب المال نے ان پر قبضہ کرلیا تو نصف ولد مضارب کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا اور باقی نصف کی قیمت کے واسطے رب المال کے لئے سعی کرے گا اور اس کی ولا دونوں بیس برایر تقسیم ہوگی اورا گر مضارب تنگدست ہو حالا نکہ اس نے عقر ادا کر دیا تو رب المال کواختیار ہوگا کہ غلام سے نوسو درم باتی راس المال کے واسطے می کرائے پھر باتی سو درم اس بیس سے نفع رہے کہ جس کے آ دیسے کے واسطے رب المال کے لیے غلام پھر سعی کرے گا اور رب المال کوائس کی ولاء بیس ساڑھے نو ہو یں حصہ لیس کے اور رب المال کی آ دھی قیمت بائدی کی مضارب پر قرضہ رہے گی بے تول رب المال کوائس کی ولاء بیس ساڑھے نو ہو یں حصہ لیس کے اور رب المال کی آ دھی قیمت بائدی کی مضارب پر قرضہ رہے گی بے تول

امام اعظم کا ہے۔ بیسوط میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضار ہت پر دیے اس نے اس مال کے عض ایک بندی ہزار کی قیمت کی خریدی اس کے ایک بچہوا جو ہزار کی قیمت کے برابر ہے اور اس کے نسب کا رب المال نے دعویٰ کیا تو وہ اس کا بیٹا قرار پائے گا اور پائدی اس کی ام ولد ہوگی اور مضار ہ کے داسے باندی یا بچہ کی قیمت میں بچھڑا تڈ دے گا اور عقر دے گا اور اس طرح آگر وہ بچرد ہزار کی قیمت میں بچھڑا تڈ دے گا اور عقر دے گا اور اس طرح آگر وہ بچرد ہزار کی قیمت میں بچھڑا تڈ دے گا اور جو گا کیا تو دعوت نسب سے اور ہا لمال باندی کی چوقتائی قیمت مضار ہے کو اتر خواہ آسودہ حال ہو یا تظام سے ہواور بچھ اندی ہوگا اور رب المال باندی کی چوقتائی قیمت مضار ہے کو اتر خواہ آسودہ حال ہو یا تظام سے ہوا ور بچھ کی اور قیمت میں ہے بچھڑا تڈ دے گا اور بھی باندی کی چوقتائی قیمت مضار ہو دے گا اور آگر خود مضار ہو یا کہ گوا اور تھی باندی کی دو ہزار در رم جی اور اس کے بچہوا اور بعد بچہ بیدا ہونے کے مضار ہو نے گا اور تھی تو تو تو کی کی اور قیمت بچک ہزار در م ہیں اور اس کے بچہوا اور بعد بچہ بیدا ہونے کے دور المال کو دے گا اور تھی نے گا دور تھی کی مضار ہوگا کہ مضار ہوگا کہ مضار ہوگا کہ مضار ہو با سے گا دور تھی ہوگا دور سے مضار ہو با سے گا دور تھی ہوگا اور ہو با کے گا دور نصف قیمت کے داسل میں بہ المال کے لیے سعی کرے گا جو امسار ہو با کے گا دور اس میں ہوگا کہ مضار ہو با کے گا دور نصف قیمت کے داسلے در المال کے لیے سعی کرے گا خواہ مضار ہو با کے گا دور اس میں ہوگا کہ دور کی کا دور اس میں ہوگا کہ دور کی کا دور کے کا دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کی دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا

جووفو (6 باب ٢٠٠٠

### خرید وفروخت کرنے سے پہلے یااس کے بعد مال مضاربت کے تلف ہوجانے کے بیان میں

مال مضاربت بین سے جوتلف ہواہ و نفع بین رکھا جائے گاندراس المال بین بیکانی بین ہے اگر مال مضاربت بین تصرف کرنے سے پہلے مال مضاربت تلف ہوگیا تو مضاربت باطل ہوگئی اور تلف ہونے کے باب بین فتم سے مضارب کا تول مقبول ہوگا اور اگر مضارب نے باب بین قر دیا اس نے تلف کر دیا تا اس کو مضاربت پر اور اگر مضارب نے راس المال تلف کر دیا یا اس کو خرج کر دیا یا دوسر مے مخص کو دے دیا اس نے تلف کر دیا تو اس کو مضاربت پر اور اگر مضارب بین میں سے ساڑھے تو کی کو اگر بیاڑ کا لاوارث ہزاردرم چھوڑ مرسے تو رب المال اس کے عصبہ کواس بین سے ساڑھے تو سودرم لیمین کے ۱۱ م

کوئی چیز خرید نے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس کواس مخص ہے جس نے تلف کیا ہے لیا تو اس کواس کے عوض مضار بت پرخرید نے کا اختیار ہے روسن نے امام اعظم سے روایت کی ہے بیر محیط سرحسی میں ہے۔امام محد سے مروی ہے کہ مضارب نے راس المال کے درم سي مخض كوقرض ديئے پس اگر وہى درا ہم بعيعها واپس مطے تو مضاربت ميں آ گئے اور اگر ان كے مثل واپس لے تو مضاربت ميں رجوع نہ ہوجا سی گے۔ بید ذخیرہ میں ہے اگر مضارب کے پاس بزار درم ہوں اس نے ان کے وص ایک غلام خربدااور ہنوز دام نہ ویئے تنے کہ بیدورا ہم اس کے پاس سے تلف ہو گئے تو رب المال اس کو دوسرے ہزار درم دے گا اور اگر دوسرے ہزار بھی تمن میں ادا کرنے سے پہلے تلف ہوئے تووہ پھررب المال سے لے سکتا ہے ایسے ہی جب تک ایسا ہوتا رہے لے سکتا ہے اور راس المال جتنے بار " رب المال نے ویئے ہوں سب کا مجموعہ قرار یائے گاریکا فی میں ہے پھراگراس کے بعد مضارب نے اس کومرا بحدے فروخت کرنا جایا تو ہزار پرمرا بحدے فروخت کرے اورا گراس امر کوجووا قع ہواہے ویسا ہی بیان کردے اورکل پرمرا بحدے فروخت کرنا جا ہے تواس کواختیارے بیمجیط میں ہےاورا گرمضارب نے ہزار درم کوایک ہاندی خریدی اور ہنوز اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ مضارب نے دعوے کیا کہ بیں نے اس کانٹن اذا کر دیا ہے اور ہا کتا ہے ا نکار کیا اور تئم کھالی تو مضارب رب المال سے دوسر سے ہزار درم لے کر ہا کتا کود سے كر باندى پر قبضه كر لے گا پھر جب دونوں مال مضاربت كونتيم كريں تورب المال اس ميں سے اپنے راس المال ميں دو ہزار درم لے لے گابیمبسوط میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم نصف کی مضار بت پر دیے اس نے ان کے عوض ایک یا ندی خریدی اور دام ا داکرنے سے یہ لے یہ بزار درم تلف ہو گئے پس رب المال نے کہا کہ تیرے باندی کے خرید نے کے پہلے مال ضائع ہوا ہے پھراؤ نے ا پے واسطے باندی خریدی ہے نہ مضاربت کے واسطے اور مضارب نے کہا کہیں بلکہ مال اس وفت ضائع ہوا ہے کہ میں باندی خرید چکا ہوں اور اب میں تجھ سے اس کائمن لینا جا ہتا ہوں اور حالت رہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مال کب تضا کع ہوا ہے تو رہ المال کا قول تبول ہوگا اور اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مضارب کے کواہ تبول ہوں کے اور اگر رب المال نے مضارب سے کہا کہ تو نے مال ضائع ہونے سے پہلے ہاندی خریدی ہے کیں اس کی خرید مضاربت میں رہی اور مضارب نے کہا کہ مال ضائع ہونے کے بعد میں نے باندی خریدی ہے ہیں اس کی خرید میرے واسطے رہی تو مضارب کا قول تبول ہوگا بیر محیط على ہے۔

اگر جزار درم تلف شہوئے اور بائدی کئن میں اوا نہ کے کین ان سے ایک دوسری بائدی مضار بت میں قریدی اور کہا کہ
اس کو جج کر پہلی با ندی کے دام اس کے داموں ہے اوا کروں گا تو دوسری بائدی کی خریداس کی ذات کے واسطے واقع ہو گی پہنار ہت۔
میں نہ ہوگی اور اگر پہلی بائدی پر قضد کر کے اس کے وض دوسری بائدی فرید تھا ہو تو بالدال کل جواتو رہ المال کل جوار کی میں ہے گئی ہے
میسوط میں ہے اور اگر جزار درم کو ایک بائدی دو جزار کی قیمت کی خریدی اور دام و ہے ہے پہلے مال ضائع ہواتو رہ المال کل جزار کی قیمت کی بائدی ہوتے ہے پہلے مال ضائع ہواتو رہ المال کل جزار کی قیمت کی بائدی بعوض جزید کے واسطے واقع رہ بالمال کل جزار کی قیمت کی بائدی بعوض جزید کے واسطے واقع دونوں مرکئیں تو مضار ب خرید میں اور جس کے وض خرید کروس بائدی پر قیمت کی بائدی کی قیمت ایک جزار دورم ہوں اور جس کے وض خرید کی ہے اس کی تیمت کی جہلے واصلہ ہوں اور جس کے وض خرید کی تیمت کی تیمت کی ہوئے دوسر کی تیمت کی تیمت کی تیمت کی ہوئے ہوں اور جس کے وض خرید کی تیمت میں بائر ہوئے ۔ کس مضار ب ندی کی تیمت کی تیم

چوتھ کی مضارب کا اور تنین چوتھائی مضاربت کا ہوگا اور راس المال دو ہزاریا کچے سو درم ہوجا نمیں گے اور نلام کومرا بحدے فقط دو ہزار پر قرو خت کرسکتا ہے پھرا گرغلام چار ہزار درم کوفر و خت کیا تو چوتھا ئی تمن مضار ب کا ہواو رتین چوتھائی مضار بت میں رہااس میں سے وو بزار یا نج سودرم راس المال کے نکال دیئے جائیں باقی یا نجے سوورم رب المال ومضارب کے دریان گفتر روگیا بیکا فی میں ہے اوراگر مضاربت میں کام کر کے دو بزارتک برد ھالئے پھر دونوں بزارے ایک باندی خربدی جس کی قیمت دو ہزارے کم ہے اور اس پر قبضہ کر رہا چھر میںسب اس کے بیاس مع**اً تل**ف وہلاک ہو گئے تو مضارب بر ہاندی کے تمن دو ہزار درم واجب ہوں گے اور اس میں سے تمین پوتھائی رب المال **سے واپس لے گا ب**یمبسوط میں ہے۔ ہزار درم مضار بت سے ایک باندی دو ہزار کی قیمت کی خریدی اور جنوز دام نہ دیئے تھے کہاس کودو ہزار کوفروخت کیااور دام لے لئے اور باندی نہ دی یہاں تک کہ بیسب تلف ہو گیا تو بیرجا رصورتوں ہے خالی نہیں ہے یا تو تمام اموال ایک ساتھ تلف ہوئے یا ہزار مضاربت نے پہلے تلف ہوئے پھر دو ہزار درم اور باندی ساتھ بی یا آ گے چھے تلف ہوئی یا باندی سے مری پھر دونوں مال ساتھ ہی یا آ گے چھے تلف ہوئے یا دو ہزار درم سلے تلف ہوئے پھر باندی و مال ہزار درم ساتھ ہی یا آ گے چیجے تلف ہوئے پس میرجارصور تیں ہیں اگر پہلی صورت واقع ہوئی ہوتو مضارب تین ہزار درم کا ضامن ہو گا ہزار درم باندی کے بائع کواور دو ہزار درم اس کے مشتری کودے گا اور رب المال ہے دو ہزار بانچے سو درم واپس لے گا اور اگر دوسری صورت وا تع ہوئی تو ضانت کے تینوں ہزار درم سب رب المال پر واجب ہوں گے اور اگر تیسری صورت وا قع ہوئی تو دو ہزاریا نچ سودرم رب المال پراور یا نج سودرم مغیارب پر وا جب ہوں گے۔اورای طرح اگر چوتھی صورت واقع ہوئی ہوتو بھی یہی تھم ہے تیسری صورت میں ندکور ہوا ہے اور اصل ہیہ ہے کہ جس قدر مال کا مضارب رب المال کے واسطے عامل ہواور اس کے لیے کام کرتا ہوتو اس قدر کی صان رب المال برقرار یائے گی کیونکہ اس کا کام کی وجہ ہے مضارب برصان آئی ہےتو جس کے نفع کے لیے کام تھاوہی صان دے اور اس وجہ ہے کہ اس نے مضارب کو اس بلامیں ڈالا ہے تو اس پر اس کی رہائی اور بلا سے نکالناوا جب ہے اور جس قندر مال کا اپنی ذات کے لیے عامل اوراپنے واسطے کا م کرتا تھا اس کی ضان مضارب پر ہوگی کیونکہ اس کا نفع خود کھائے گا تو اس کا نقصان بھی خود ہی اٹھائے ر پر پیط سرتھی میں ہے۔اگر کسی مخص کو ہزار درم آ و ھے کی مضار بت پر دیئے پس اس نے اس کے عوض ایک باندی ہزار درم کی قیمت کی خریدی اور دام نددیئے یہاں تک کہ باندی مقبوضہ کو دو ہزار درم میں فروخت کیا پھر باندی نددی اور خمن دونوں ہزار وصول کرلیے پھر دو بزار کو دو بزار قیمت کی با ن**دی خریدی اور دام نه دیئے گر با ندی پر قبضه کرلیا پھرسب درم اور دونوں با ندیاں تلف و ہلاک ہو**لئیں تو مضارب پر واجب ہے کہ ان لوگوں کو یا نچ ہزار درم و ہے اس میں ہے پہلی بائدی کے بائع کو ہزار درم و ہے اور اس کے مشتری کوتمن مقبوضہ لیعنی دو ہزار درم واپس دے کیونکہ یا ندی کے سپر دکر نے سے پہلے اس کے مرجانے سے بھے سنخ ہوگئی ہے اور دوسری باندی کے یا تع کودو ہزاراس کانتمن دے پھررب المال ہے اس میں ہے جار ہزار درم لے لے گا اس طرح کہ بزار درم بہلی یا ندی کے دام اور ڈیڑھ ہزار درم جواس کوفروخت کر کے دام لئے تھے اس میں اور ڈیڑھ ہزار دوسری باندی کے دام لے گا اور اگر پہلے ہزار درم اولا تلف ہوئے پھر مابھی سب ساتھ ہی ملف ہوئے تو رب المال سے بورے یا گیج ہزار درم تاوان لے گا اور اگر دوسری یا ندی اولاً ہلاک ہوئی یا وو ہزار درم اولا تلف ہوئے تو بھی یہی تھم ہے کہ بیصورت اور کل کا ساتھ ہی تلف ہونامعنی میں بکساں ہے اور اگر ہزار درم مضار بت ے ہزار درم کی قیمت کی با ندی خریدی اوراس پر قیضہ کر میااور دام نہ دیئے پھر با ندی کے عوض دو ہزار قیمت کا غلام خرید کر قیضہ کرلیا اور با ندی نہ دی پھرغلام کے عوض ہروی کپڑوں کی تھری تین ہزار قیمت کی خرید کر قبضہ میں لے بی اورغاہ م نہ دیا پھراس کے یا س میہ ہ اور چیزی**ں تلف ہوکئیں تو اس کی** پانچ صور تنیں ہیں اگر سب اموال ایک ساتھ تلف ہوئے تو مضارب پر تھ ہزار درم لا زم آتیں

گان میں سے ایک بڑار ہاندی کی قیت اور دو ہڑار غلام کی قیت اور تین بڑار بروی گھری کی قیت ہوگی پس رب المال سے پار بڑار پانچ ہو لےگا اور اپنے مال ہے ایک بڑار پانچ ہو سے گا پس پورے جھ بڑار اوا کر سےگا اور اگر بڑار درم پہلے تلف ہوئے ہوئے ہوئے ایک ساتھ تلف ہوئے تو مضارب رب المال سے پانچ بڑار پانچ سودرم لے گا یعنی اپنے مال سے پانچ سودرم ملاکر دے وراگر پہلے غلام ہوئے وہ ہوائی معا تلف ہوئے تو رب المال سے چار بڑار پانچ سودرم لے گا یعنی اپنے پاس نے ڈیر ھ بڑار دے گا اور ای طرح آگر اگر وں کی گھری تاتی سے باتی ساتھ ہی تلف ہوئے تو رب المال سے چار بڑار رساست ہو پی س درم لے گا اور آگر ہزار درم سے ایک باندی پہلے مرگئی پھر باتی سب ایک ساتھ ہی تلف ہوئے تو بھی بہی تھم ہوئے تو مضارب پر پہلی باندی سے بڑار درم کی خریدیں اور ان پر قبضہ کرلیا پھر اس باندی سے دو ہزار درم واجب ہوں گے اور بیسب ساتھ تھا نہ ہوئے تو مضارب پر پہلی باندی کے بڑار درم اور دوسری دونوں باندی کے دو ہزار درم واجب ہوں گے اور بیسب ساتھ تی تف ہوئے سو تو مضارب پر پہلی باندی کے بڑار درم اور دوسری باندی کے دو ہزار درم اوا جب ہوں گے اور رب باتی سب ساتھ ہی تف ہوئے ہوئے مضارب سب تین ہزار درم رب المال سے لے المال سے دو ہزار درم پہلے تلف ہوئے کی مفارب سے باتی سب ساتھ ہی تلف ہوئے تو مضارب سب تین ہزار درم رب المال سے لے گا پہسوط ہیں ہے۔

اگر کی کو ہزاردرم آ دھے کی مضار بت میں دیاس نے بعوض ان کے ہزاردرم کی قیمت کی با ندی خریدی اور اس پر قبضہ کر لیا پھراں کو وو ہزار کو تھے کہ جاندی شدی پھران دو ہزار اور پہنے ایک ہزار دے چار ہزار کی قیمت کی با ندی خرید کر قیفہ کر لیا پھر پہلی با ندی کے بائع کوراس المال درم ہزار دے دیاور دو ہزاراس کو دیے جس سے دوسری با ندی خریدی ہے تو اس پر ایک ہزار درم اس کے مال سے دوسری با ندی کے بائع کے دوسے اور دو ہزاراس کو دیے جس سے دوسری با ندی کے جہاں تک کہ تلف ہو گے اور دوسری با ندی چیہ ہزار درم اوا ندیجے یہاں تک کہ تلف ہو گے اور دوسری با ندی چیہ ہزار درم کو فر وخت کر دی تو خود مضار ب کے ہزار درم کے حصہ کے مقابلہ میں اس با ندی کے جس سے پہلی باندی کے اس کے دو ہزار درم اور باتی وو دو ہے جس سے پہلی باندی کو جہزار درم اور باتی چو ہزار درم اور باتی وو دو ہزار درم موافق شرط کے ان دو فوں میں فقع کے تقیم ہوں کے خود یہ کی دو ہزار درم این اور ہزار درم اپنی اور ہزار درم این میں کہ درم کے دور ہزار درم موافق شرط کے ان دو فوں میں فقع کے تقیم ہوں کے درم کی دور ہزار درم موافق شرط کے ان دو فوں میں فقع کے تقیم ہوں کے درم کی دور ہوں کے اور مسلمہ بحال کے اور میں مضار ب نے ہزار درم موافق شرط کے ان دو فوں میں نوع کے تو در ہزار درم موافق شرط کے ان دو بزار درم موافق شرط کے ان دو ہزار درم دور ہو گئے پھر بائع کے دور ہزار درم موافق شرط کے ان دور ہزار درم موافق ہو گئے تو مواز کے مواز کی مواز کی کہ کے اس کی مواز کی مواز کی مواز کی تو کہ کہ کہ کہ دو فوں میں ہزار تلف ہو گئے تو دور ہزار ہوں مضار بت سے اس نے کا حقیق کی باندی اس کی ہوگی پھر اگر باغدی اس کے باس واسط کہ اس کی ہوگی پھر اگر باغدی اس کے باس واسط کہ اس کی ہوگی پھر اگر باغدی اس کے باس واسط کہ اس کا باس واسط کہ اس کا میں واسط کہ اس کا باس واسط کہ اس کا میں واسط کہ اس کا می ہوگی پھر اگر باغدی اس کے باس واسط کہ اس کا کہ کی کو کہ کہ دو تو کی ہوگی پھر اگر باغدی اس کے باس واسط کہ اس کی ہوگی پھر اگر باغدی اس کی ہوگی پھر اگر باغدی اس کو کو کھر کی کہ کو کو کہ کہ دو بی کو کہ کہ کہ کی کہ کو کو کو کہ کی کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ ک

ل مینی کل تمن ہزار درم ۱۲ تولہ ہاتی شد ہے گا کیونکہ دو تہائی میں سے صرف دو ہزار ہاتی تھے ۱۲

راس المال دو ہزار پانچ سودرم ہیں اور مضارب ان دو ہزار ش ہے رب المال ہے پھینیں لے سکتا ہے میں ہمسوط میں ہے اور جس قدر مال مضار بت میں سے تلف ہوگیا وہ نفع میں ہے مسوب کیا جائے گانہ راس المال سے کذافی الکافی۔

پندر هوال باب 🌣

### مضارب کے مال سے منکر ہوجانے کے بیان میں

الولهو (١٥) باب

## نفع کے تقسیم کرنے کے بیان میں

اصل یہ ہے کہ رب المال کے اپ راس المال پر قبضہ کرنے سے پہلے نفع کی تقسیم موقو ف رہتی ہے اگر اس نے راس المال پر قبضہ کرلیا تو تقسیم سی ہے جو ہوگئ اور اگر قبضہ نہ کیا تو باطل ہوگئ یہ محیط سرتھی جس ہے۔ امام محمد نے فر مایا کہ اگر مضارب نے مال مضارب ہے ہیں بحالہ باتی ہے مضارب ہی کیا اور ایک بزار درم کا نفع اٹھایا پھر دونوں نے نفع تقسیم کرلیا حالانکہ مضارب کے پس بحالہ باتی ہے پس رب المال نے یا بچے سو درم نفع لئے اور یا بچے سو درم مضارب نے لئے۔ پھرجس کو دونوں نے راس المال قرار دیا ہے وہ مضارب کے پس رب المال نے یا بچے سو درم نفع لئے اور یا بچے سو درم مضارب نے لئے۔ پھرجس کو دونوں نے راس المال قرار دیا ہے وہ مضارب کے گئے اور بانچ سو درم مضارب کے ایک کہ دب المال کے اور بانچ سو درم مضارب کے اور بانچ سو درم مضارب کے ایک کے درب المال کے ایک کے بیال خرید سام کا تھو جس سے مال بیان کی درب المال کے بیال خرید سے ال

ع نیعنی جب ان بزار درم نفع کی اس سے منان کی گئی تویہ بزار موجود ہیں اور ایک بزار معدوم ہوئے پس وہ نفع میں رہے اور بیداس المال رہا ۱۳

یاس کام کرنے سے پہلے یا اس کے بعد ملف ہو گیا تو دونوں کا نفع تقسیم کر لیما باطل ہو گیا اور جورب المال نے وصول کیا ہے وہ راس المال میں شار ہوگا اور جومضارب نے لیا ہے وہ رب المال کو دے کر اس کے ہزار درم پورے کر دے اگر بعینہ قائم ہواور اگر اس نے تلف کردیئے ہوں یا ضائع ہوئے ہوں تو اس کے مثل رب المال کودے دیئے اور ایک ہزار درم جومضارب کے یا سے تلف ہوئے بیفع میں قرار دیئے جائیں گے بعنی نفع تلف ہوا ہے بیمجیط میں ہے اور اگر نفع کے دو ہزار درم ہوں ہرایک نے ایک ایک ہزار لے لئے پھر راس المال تلف ہوا پس وہ ہزار درم جورب المال نے نفع قر ار دے کر لئے ہیں وہی راس المال ہیں اورمضار ب اپنے مقبوضہ میں یا نچ سو درم اس کو دے گا اور اگر رب المال نے راس المال وصول کرلیا مجر دونوں نے نفع تقسیم کیا بھر رب المال نے وہ بزار درم جو راس المال میں لیے ہیں مضارب کو وے دیئے اور کہا کہ اس سے مضاربت سابقہ پر کام کر پھر اگر اس میں نفع یا نقصان ہوتو پہلی تقسیم باطل نہ ہوگی کیونکہ بیمضار بت جدیدہ ہاور پہلی مضار بت تو اس وفت ختم ہوئی جس وقت دونوں نے نفع تقتیم کیااوریہ جو کہا کہ اس مضاربت میں جو پہلے تھی کام کراس ہے بیمراد لی جائے گی کہ جس شرط سے پہلے مضاربت تھی اس شرط سے اس مضاربت میں کام کر

یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر دونوں نے نفع تقسیم کرلیا اور مضار بت نفخ کر دی پھر دوبار ہ عقد مضار بت قرار دیا پھراس کے بعد راس المال آلف ہوگیا میں میں اور تقسیم سرکی اور مقار بات میں میں میں میں کے نامیاں کے ایسان کے مقبوضہ راس المال کے تو پھر مہلے نفع کو ہاہم واپس نہ کریں ہے پس جس صورت ہیں مضارب کوخوف ہو کہ بعد تقسیم کے بسبب اس کے مقبوضہ راس المال کے تلف ہو جانے کے نفع واپس لیا جائے گا تو اس صورت میں یہی حیلہ ہے بینی عقد جدید قرار دے بیٹبیین میں ہے۔ جس مخفس نے ووسرے کو ہزار درم آ و ھے کی مضاربت میں دیئے اور مضارب نے دو ہزار تفع اٹھایا پھر دونوں نے تفع یا ہم تفتیم کرلیا پھر مضارب نے رب المال کو ہزار درم راس المال اس کا دے دیا مجرمضارب نے اپنا حصہ نقع ہزار درم لے لیا اور حصہ رب المال رہ کیاوہ اس نے نہ لیا یہاں تک کرمضارب کے پاس ملف ہوگیا ہی ہزار درم جواس کے پاس ضائع ہوئے ہیں دونوں کےضائع ہوئے اور جومضارب کے یاس باتی رہے وہ دونوں کے باقی رہے ہیں رب المال اس ہے یا کچے سودرم واپس لے گا اور بیتھم اس وفت ہے کہ حصہ رب المال کا قبل قبضہ کے ضائع ہو گیا اور اگر مضارب کا حصہ ہزار درم بعد اس کے قبضہ کر لینے کے ضائع ہوا تو تعتیم نہ ٹوٹے کی اور جس قدر ضائع مواو ومضارب کا مال کیا اور جو ہاتی ر مالیعنی غیر مغبوضہ حصہ رب المال وہ رب المال کا ہے رب المال اس کو لے لے گا بیر محیط میں ہے۔ اوراگرمضارب نے رب المال سے بٹائی کرلی اور اپنا حصہ لے لیا اور رب المال نے اپنا حصہ بیس لیا یہاں تک کہ جو پچے مضارب نے ا پنے واسطے قبضہ میں لیا تھا اور جواس کے پاس ہاتی تھاسب ضائع ہوگیا تو جس قد ررب المال نے اپنے حصہ کا تفع اپنے قبضہ میں نہیں لیا تفاوہ دونوں کا مال کیا اور ایسا ہوگیا کہ کو یا تھا ہی نہیں کیونکہ مضارب اس قدر میں امین باقی رہا تھا اور مضارب اس قدر میں ہے جو اس نے اپنی ذات کے واسطے اپنے قبضہ بیں لیا ہے نصف حصدرب المال کو ڈانڈ دے گا چونکہ اس پر قبضہ کرنے کی وجہ ہے اس کا بجریانے والا ہو گیا تھا اس وجہ ہے تلف ہونا مال مضمون کا تلف ہونا قرار بائے گا پس اس کی صان لا زم آئی اور چونکہ ریجی ظاہر ہو گیا کہ وہی تمام نفع ہے اس لئے کہ جوحصہ رب المال تلف ہواوہ امانت کی راہ ہے کیا اور ایسا گیا کہ کویا تھا ہی نہیں تو بسبب امانت کے اس کی منان نہ آئے گی رہ گیا صرف اس قدر حصہ جومضار ب کے قبضہ میں ہے کہ چونکہ بید مال مضمون ہےاور اس قدر حصہ نفع ہے اس واسطے مضارب اس میں نصف رب المال کوڈا تڈ دے گا بیمبسوط میں ہے۔ کسی نے دوسرے کوآ دھے کی مضاربت پر پچھے مال دیا اس نے اس مال سے خرید وفر وخت کی خواہ نفع اٹھایا یانہیں اور ایک اسباب خریدا اور اس کوفر و خت نہیں کیا یہاں تک کہرب المال نے مضارب کے لیے نفع میں پچھ<sup>ا</sup> بڑھا دیا یا پچھ گھٹا دیا بھراس کے بعد نفع اٹھایا تو جائز ہےاور دونوں اس اقرار پرتقسیم کریں گےخواہ نفع

ان کے بعد حاصل ہویا پہلے اور اگر دونوں نے بان ایا پھرایک نے ذیادتی یا کی کردی تو بھی ایسا ہی ہے اور امام تھ سے دوایت ہے کہ رب المال کی طرف سے مضارب کے لیے کی جائز ہے ذیادتی نہیں جائز ہے یہ محیط سرخی بیں ہے۔ اگر رب المال نے مضارب سے دس میں سے لیے اور مضارب باتی مال سے کام کرتا رہا ہی اگر مضارب نے ہر بار جب رب المال کودیا تو یہ کہدویا کہ یہ نفع ہوتو یہ نفع ہوتو یہ کھی تھے اور وہ راس المال بی میں مصر مضارب کے بعد مضارب کا یہ کہنا کہ میں نے نفع نہیں اٹھایا ہے جو یہ کھتو نے جمھے سے لیے ہو وہ راس المال بی الم میں مصر کی موال نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے دیتے وقت یہ بیس کہاتو امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ حساب کے روز رب المال اپنا پورا مال لے لے کا اور باتی دونوں ہیں مشترک ہوگا اور جو کھی رب المال نے حساب سے پہلے لیا ہے وہ راس المال بیں سے کم نہ کیا جائے گا یہ فراون قاصی خان میں ہے۔ ایک محض کو ہزار دوم مضاربت میں دیتے اس میں ایک ہزار کا نفع اٹھایا اس سے رب المال نفع اٹھایا اس سے رب المال نفع اٹھایا اس سے رب المال نے ہو کہ کہ کہ المال بین ہوکو کہ ہم ہو کیونکہ یہ جمہول ہم ہو اگر تلف کیا گیا ہوتو جائز ہے کیونکہ یہ جمہول ہم ہو کیونکہ یہ جمہول ہم ہے۔ اگر تلف کیا گیا ہوتو جائز ہے کیونکہ جو پھے مضاربت کا اس پر تھا اس سے بری کردیا ہم بینیں ہے یہ میں ہے۔

رب المال ومضارب میں اور دومضار بوں میں اختلاف کے بیان میں اس اس کے بیان میں اس اس اس میں اس کے بیان میں میں اس اس میں ا

فقىل (دل ئ

منم فو (6 باس ☆

مضارب کی خریدی ہوئی چیز میں اس طور سے اختلاف کرنے کے بیان میں کہ بیہ مضارب کی خریدی ہوئی چیز میں اس طور سے اختلاف کرنے کے بیان میں کہ بیہ مضارب کی ہے یانہیں ہے

اگرکی نے دوسر ہے کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پردیے اس نے ایک ہزار درم کوایک غلام خرید ااور خرید تے وقت بینہ
کہا کہ بی اس کومضار بت کے واسطے خرید تا ہوں پھر جب اس پر قبضہ کیاتو کہا کہ خرید نے کی حالت میں میری نیت بھی کہ مضارب
میں ہے اور دب الممال نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ تو نے اپنے واسطے خرید اپ تو اس مسئلہ کے اندر چارصور تیں جی یا تو مضارب
کا قرار کے وقت مال مضار بت اور غلام دونوں قائم ہوں گے یا دونوں تلف ہو گئے ہوں گے۔ یا غلام قائم ہوگا اور مالی تلف ہوگی ہو گا اور مالی تلف ہوگی ہو گا اور مالی تلف ہوگیا ہوگا لیس کی صورت میں جسم سے مضارب کا قول قبول ہوگا پھر اگر یا تع کو مال مضار بت یعنی غلام کا مشار بت نیسی علی مورت میں بیلی صورت میں جس بروں گئے ہوں ہوگا پھر اگر یا تع کو والی مضار بت لیعنی غلام کا گوا ہوں یا تھر کہ مضارب کے پاس تلف ہوگیا تو رب الممال سے پھر لے لے گا اور یا تع کو و سے دے گا اور دوسری صورت میں بدوں گوا ہوں کہ خرار درم ڈانڈ دے گا اور رب المال سے پھر ہیں کے سکتا ہوگا ہوں بہی تھری صورت میں ہوگی اور مضارب یا بہی تھر بی اس باب میں درب المال پر تھد بی کی جائے گی کہ جس قدراس کے پاس راس الممال ہے وہ یا کع کو دے دے اور اس باب میں تھر بی نہ ہوگی کہ درصورت اس مال مقبوض کے لف ہو جائے کے دو بار ورب المال ہے پھر لے لیے بور کہنا من باب میں تھر بی نہ ہوگی کہ درصورت اس مال مقبوض کے بلف ہو جائے کے دو بار ورب المال ہے پھر لے لیے بور چیط میں ہاور اگر مضارب نے مال مضار بت ہزار درم سے ایک غلام خرید اپھر اس

ا قوله بره حاديا بعني مثلاً بجائة وحينع كدوتهائي يا چوتهائي شرط تفهرائي ١٦م

کے دام اپنے مال ہے، یخے اور کہا کہ جس نے اپنے واسطے خرید ایسے اور رب المال نے اس کی تکدیب کی تو رب المال کا قول لیاجا ہے گالیتی و وغلام مضاربت میں رکھا جائے گا اور مضارب ہزار درم مضاربت کے اپنے دامول کے بدلے جواس نے اوا کئے ہیں لے لے گا اور اگر ہزار درم کوایک غلام خریدا اور مضاربت یا غیرمضار بت کا پچھٹام نہ نیا پھر کہا گیا۔ واسطے میں نے خریدا ہے تو اس کا تول قبول ہوگا بیہسوط میں ہے۔اوراگراس امر پراتفاق کیا کہ مضارب کے دل میں خزید نے کے وقت پچھ نیت ناتھی تو امامابو پوسف ّ کے قول پر داموں پر حکم ہوگا اگر اس نے مضارب ہے دام دیئے ہیں تو وہ غلام ومضار بت کا ہےاور اگر اپنے پاس ہے دیئے ہیں تو اس كا ب اورامام محد كنزويك بيخريدمضارب ك واسط موكى خواه اس نالمضاربت دام ديت مول يااين مال عدي ہوں جیسا کہ وکیل خاص کا تقلم کتاب البیوع میں معلوم ہو چکا ہے میرمجیط میں ہے ایک غلام ہزار درم کوخر بدااور پچھٹام ندلیا پھر دوسرا ہزار درم کوخر بدااور کچھ بیان نہ کیا چرکہا کہ دونو ل کی میں نے مضار بت کے داسطے نیت کی تھی اور ہنوز مال دیانبیں ہے پس اگر دونوں میں اس کی تقید بین کی تو پہلامضار بت میں ہوگا دوسرانہ ہوگا اس طرح اگر دونوں میں اس کی بحکذیب کی یاا وّل میں تقید بین کی اور دوسرے میں تکذیب کی تو بھی بہی تھم ہےاورا گر دوسرے میں تصدیق کی اوّل میں نہ کی تو رب المال کا قول قبول ہوگا اور دوسراغلام مضاربت میں قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں کوایک ہی صفاحہ میں خریدا ہو ہرواحد ہزار درم کوخریدا اور کہا کہ میں نے نبیت کی تھی کہ ہرواحد دونوں میں ہے بعوض ہزار درم مضاربت کے ہے پس اگر رب المال نے دونوں میں اس کی تقید لیت کی تو ہرا یک کا نصف مضاربت میں قرار ویا جائے گا اور باقی مضاربت کا ہوگا اور اگر دونوں میں تکذیب کی تو بھی یہی تھم ہے اور اگر کسی معین میں نصدیق کی اور کہا کہ بیغلام تو نے مضاربت کے واسطے خریدا ہے تو وہی مضاربت میں ہوگا بیری طرحتی میں ہے۔اوراگر مضارب نے کہا کہ میں نے دونوں کو بعوض اینے ہزار درم مضاربت کے ہزار درم کےخریدا ہے لیں رب المال نے کہا کہ تو نے بیرغلام معین بعوض مال مضاربت کےخربیدا ہے تو مضارب کا قول قبول ہوگا اور دونوں غلاموں کا نصف مضار بت کا ہوگا اورنصف مضارب کا ہوگا کذافی المبسوط۔

ودری فعلی

مضاربت کے عموم وخصوص میں اختلاف کے بیان میں

لین اخیر کوفت والے گواہوں کی گواہی پر حکم ہو گا اور اگر دونوں فریق نے وقت بیان نہ کیا یا ایک ہی وقت بیان کیا یا ایک نے وقت بیان کیا اور دوسرے نے بیان نہ کیا اورمعلوم نہیں ہوتا کہ کون امر پہلے تھا اور کون امر بعد کا ہے تو یہ عی خصوص کے گواہوں پر ڈگری ہوگی۔ابیا ہی کتاب الاصل میں مذکور ہے اور قد وری میں ہے کہ اگر دونوں نے گواہ قائم کئے اور مضارب عموم مضاربت کا دعویٰ کرتا ہے ہیں اگر اس کے گواہوں نے صرح گواہی دی کہ رب المال نے اس کو ہر تنجارت کے واسطے مال دیا ہے تو اس کے گواہ قبول ہوں کے اور اگر اسطور ہے گواہی نہ دی تو رب المال کے گواہ مغبول ہوں تھے میر مجیط میں ہے۔اس طرح اگر سفر ہے ممانعت وعدم ممانعت میں اختلاف کیا تو بھی مثل عموم وخصوص تجارت کے اختلاف کے حکم ہے کذانی الحاوی۔ اگر مضارب مال میں تصرف کر چکا ہو پھر وونوں نے مضاربت کے خاص ہونے میں تو ا نفاق کیا تگراس اوع میں اختلاف کیا جس کے ساتھ خصوصیت واقع ہوئی ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو جس طرح عموم وخصوص کے اختلاف میں دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں مفصلاً علم مذکور ہوا ہے وہی یہاں بھی ہے اگر دونوں فریق نے وقت بیان کیا اور ایک نے دوسرے کے وقت سے پیچھے کا وقت بیان کیا تو پچھلے وقت والوں پر عکم ہوگا اور بیامراخیر امراق ل کا ناشخ قرار دیا جائے گا اوراگر اوّل وآخرمعلوم نہ ہو سکے مثلاً دونوں نے ایک ہی وفت بیان کیایا وفت ہی بیان ند کیا یا صرف ایک ہی نے وقت بیان کیا تو مضارب کی گواہی مقبول ہوگی بیمجیط میں ہے۔امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے جھے سب شہروں میں جانے کی اجازت دی تھی یا تو نے پچھ قید تہیں لگائی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تخجے صرف بھرہ جانے کی اجازت دی تھی تو مضارب کا قول قبول ہوگا۔ اور اگر مضارب نے کہا کہ مجھے تو نے بصرہ کوفہ جانے کی اجازت دی تھی اور رب المال نے کہا کہ فقط بھر ہ جانے کی اجازت دی تھی تو رب المال کا قول قبول ہو گا بیدذ خیر ہ میں ہے۔ اور اگرمضارب نے کہا کہ جھےتو نے نقذ و اُدھار دونوں کی اجازت دی تھی اور رب المال نے کہا کہ بیں نے تھے نقذ کا حکم کیا تھا تو مضارب کا تول تبول ہوگا پیچیط سرھسی میں ہے

ئىم ئ فقىلى

# مضارب کے واسطے جو نفع شرط کیا گیااس کی مقدار میں اختلاف کرنے اور راس المال كى مقدار ميں اختلاف كرنے اور جہت قبض المال ميں اختلاف كرنے

#### کے بیان میں

ا گرکسی مخص نے دوسر ہے کو ہزار درم مضاربت میں دیئے اس نے اس میں ایک ہزار درم کا تفع اٹھایا پھر دونوں نے اختلاف کیا مضارب نے کہا کہ تو نے میرے لئے آ دھے تفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ تہائی کی شرط کی تھی تو رب المال کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کے گواہ قبول ہوں گے میرمحیط میں ہے۔ اگر دونوں نے تقع میں اختلاف کیارب المال نے کہا کہ میں نے تیرے لیے تہائی کی شرط کی تھی اور مصارب نے کہا کہ تو نے میرے واسطے نصف کی شرط کی تھی چرمضارب کے پاس مال تلف ہو گیا تو مضارب چینے حصہ نفع کا ضامن ہو گا اور خاص اپنے مال سے مالک کواد اکرے گا اور اس کے ماسوا کی اس پر ل ۔ قول اخیر وقت بینی مثلاً ایک فریق گواہ نے کہا کہ رمضان ۱۳۱۵ھ ہیں ربالمال نے خاص گیہوں کی اجازت دی تھی اور فریق دوم نے گوای دی کے شوال سندند كورش عام اجازت وي توبيه كواي اخير مغبول بهوكي ١٢

ضان نہیں ہے بیہ حادی میں ہے۔ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میرے واسطے آ دیھے نفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں
نے نفع میں سے سودرم کی تیرے واسطے شرط کی تھی یا کہا کہ میں نے تیرے واسطے پچھ شرط نہیں کی تھی اور مضاربت فاسد ہے اور تجھ کو اجر
المثل سطے گا تو قتم ہے رب المال کا قول تبول ہوگا۔ ای طرح اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میرے لیے آ و مصفح کی شرط کی تھی اور
رب المال نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے دس درم کم تہائی نفع کی شرط کی تھی تو بھی رب المال کا قول تبول ہوگا اور اگر ان وونوں
مسئوں میں دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کے گواہ تبول ہوں کے بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک مضارب کے یاس دو ہزار درم ہیں اس نے کہا کرتونے مجھے راس المال میں ہزار درم دیتے تھے ایک

اگرمضارب نے کہا کہ میرے واسطے تہائی تفع کی شرطی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے تہائی تفع اور وس درم کی زیادتی کی شرط کی تھی مضار بت فاسد ہونے کے دعویٰ میں ہے تصدین ندگی جائے گی۔ پھراگر دونوں نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کے تو المال کے تول کی جومضار بت فاسد ہونے کے دعویٰ میں ہے تصدین ندگی جائے گی۔ پھراگر دونوں نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کے تو رب المال کے گواہ قبول ہوں گے بیسچط میں ہے۔ اور اگر مال میں گھاٹا کھایا اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے نصف نفع کی شرط کی تھی اور مضارب نے کہا کہ تو نے میرے واسطے سودرم دینے کی شرط کی تھی یا پھر تیس شرط کی تھی ہیں اجراکش ماتا جا ہے تو تول رب المال کا قبول ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کے تو گواہ بھی رب المال کے قبول ہوں گے بھر طفیہ مضارب اس دعوے کے گواہ قائم کرے کہ دب المال نے بلا شرط مال دیا تھا اجراکش چاہئے ہوں اگر مضارب نے اس دعویٰ کے گواہ و ہے کہ دب المال نے سودرم و سے کی شرط کی تھی تو رب المال کے گواہ قبول نہ ہوں گے بلکہ مضارب کے گواہ قبول ہوں گے سیسوط میں ہمانی نفت کی شرط کی ہمارت کا بہا کہ تیس اور تھی اور اور مرم مضاربت میں دیئے ہیں تو مضارب کا قول قبول ہوگا۔ اور اگر دونوں نے مقدار داس المال و نفع میں اختلاف کیا اور رب المال کے گواہ دونوں ہیں نے داس المال میں جو دو ہزار دورم دیئے ہیں اور صف نفع کی شرط کی ہے تو راس المال کی مضارب کا قول قبول ہوگا اور دونوں میں ہے جس نے اپن نیادتی کے دوئوں کے اس کے گواہ قبول ہوں گے بیکا کہ راس المال کا قول قبول ہوگا اور دونوں میں ہے جس نے اپن نور کی کے داس کے گواہ قائم کے اس کے گواہ قبول ہوں کے بیکا فی میں ہوں کے بیکا فی میں ہوں کے بیکا فی میں ہوں کے بیک فی میں ہور کے بیکی اور وہ توں میں ہے جس نے اپنی نور کی نور کی کو دوئوں میں ہوں کے بیکا فی میں ہوں کے بیکا فی میں ہوں کے بیکی فی میں ہوں کے بیکا فی میں ہوں کے دوئوں میں ہوں کے بیکا فی کو دوئوں میں ہوں کے بیکا فی میں ہوں کے بیکا فی میں ہوں کے بیکا فی میں ہوں کے بیکا کو اس کو بیکا کو بیکا کو بیکا کو بیکا کو اور کو کی کو بیکا کو

المال کے گواہ وہ وہ ہوار دورہ موں تو تفع کے دعوے میں مضارب کے گواہ قبول ہوں گے اور وہ وہ ہزار درم راس المال کے لئے اگر دونوں نے گواہ قبال کے تین ہزار درم ہوں تو نفع کے دعوے میں مضارب کے گواہ قبول ہوں گے تی کہ دو ہزار سے زیادہ ایک ہزار جو نفع رہاوہ دونوں میں نصفا نصف تقلیم ہوگا یہ مبسوط میں ہے اور اگر مضارب تین ہزار درم لا یا اور کہا کہ ایک ہزار داس المال کے ہیں اور ایک ہزار کی شخص کی ودیعت ہیں یا غیر کی مضاربت یا بعنا عت کے ہیں یا شرکت کے ہیں یا ہم پر ہزار درم تو رضہ ہیں تو ودیعت و شرکت و بصاعت و قرضہ میں مضارب کا قول قبول ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ اگر دب المال نے بصاعت ہونے کا دوسرے دعو کی کیا اور مضارب نے مضارب نے مضارب ہوگا کہ ہی تو رب المال کا قول قبول ہوگا یہ وگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے دو کی کیا اور مضارب نے مضارب نے مضارب نے کہا کہ جمھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ میں نے کہا کہ جمھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں ہوگا ہے دوسرے دولے دیا تو رہ کیا کہ میں نے کہا کہ میا کہ میں نے کہا کہ کہ کہا کہ میں نے کہا کہ کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کے کہا کہ کہ کے کہا کہ کو کہ کی کو کہ کے کہ کو کہ

ا معنى مثلارب المال في دو بزارك يامضارب في نصف تفع كا

ع الأصل في جنس علك المسائل ترك التظر من كان له نظر نفسه بالاتنها و في ما دعاه ليترك الشرع اليضا النظر في حقه ديث ترك بولنفسه فاقهم ١٢

بضاعت میں یا تہائی کی مضاربت میں دیا ہے یہ مضاربت میں دیا ہے اور پچھٹع مقررنہیں کیا ہے یہ تیرے واسطے سو درم آفق ہے مقرر کر ویئے ہیں تو رب المال کا قول قبول ہوگا۔اس طرح اگر رب المال نے بضاعت یا مضاربت کا دعویٰ کیا اور قابض ماں نے کہا کہ جھے تو نے قرض دیا ہے تمام تفع میرا ہے تو بھی رب المال کا قول قبول ہوگا اور گواہ مضارب کے مقبول ہوں گے بیرہ میں ہے۔ ہی اگر مضارب نے بضاعت ہونے کا اقرار کیا تو اے پچھ نہ ملے گا اور اگر تہائی پر مضاربت کا اقرار کیا تو تہائی نفع دیا جائے گا اور اگر مضاربت فاسدہ کا اقرار کیا تو اجراکشل ہے گا ہے ہسوط میں ہے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مضارب کی گواہی مقبول ہوگی ہد بدائع میں ہےاور اگر مال عامل کے باس بعد اس کہنے کے کہ میریرے باس قرض تھا تلف ہوگیا اور رب اممال نے کہا کہ میہ بضاعت یا مضارب صححہ یا فاسدہ تھا تو<sup>لے</sup> اصل و نفع کا ضامن ہوگالیکن اگر رب المال نے کہا کہ میں نے مخصے تہائی کی مضاربت پر دیا ہے تو اس صورت میں سوائے تہائی کے باقی کا ضامن ہوگا بیمجیط سرحتی میں ہے۔اگر مضارب نے کہا کہ تو نے مجھے مضار بت میں دیا ہے اور رب المیال نے کہا کہ میں نے بچھے قرض دیا ہے تو رب المال کا قول قبول ہوگا۔اوراگراس کے بعدمضارب کے پاس بیرمال تلف ہوگی پس اگر قبل عمل کے تلف ہوا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر بعد عمل کے تلف ہوتو مضارب بال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ دیئے تو رب المال کے گواہ قبول ہوں گے اور مضارب ضامن ہوگا خواہ مال قبل عمل کے ضائع ہوایا اس کے بعد ضائع ہوا ہو ر پمچیط میں ہے۔اگر مضارب نے کہا کہ تو نے مجھے مضاربت میں دیا ہے اور میرے کا م کرنے ہے پہنے وہ ضاکع ہو گیا اور رب المال نے کہا کہ تو نے غصب کرلیا ہے تو مضارب پرضون نہ ہوگی اور اگر اس نے عمل کیا پھرضا نئع ہوا ہے تو و ہ مال کا ضامن ہوگا اور اگر دونو ں نے گواہ قائم کئے تو دونوں وجہوں میں مضارب کے گواہ قبول ہوں گے۔اور اگر مضارب نے کہا کہ میں نے جھے سے ریہ مال مضاربت میں لیا اور اس سے کام کرنے سے مہلے یا بعد و 8 میرے پاس سے ضائع ہوا اور رب المال نے کہا کہ تو نے مجھ سے غصب کرلیا ہے تو رب المال كا قول مقبول ہے اور مضارب دونوں صورتوں میں ضامن ہے بیمبسوط میں ہے۔منتقی میں امام محر سے روایت ہے كہ مضارب نے کہا کہ بیں نے بچھ سے غصب کرلیا ہے ہی ضان دے کرسب تقع میرا ہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے تخیمے اس سے تجارت کرنے کا تھا تو رب المال کا تول ہوگا اورا گر گواہ قائم ہوں نواس کے گواہ بھی قبول ہوں گے۔ اورا گررب الم<sub>ا</sub>ں نے اس امرے کواہ دیئے کہ عال نے اقرار کیا ہے کہ میں نے میہ مال بضاعت لیا ہے اور مال نے گواہ دیئے کہ رب المال نے اقرار کیا ہے کہ عامل نے اس کوغصب کرلیا ہے تو رب المال کے گواہ قبول ہوں گے اور ریٹکم اس وقت ہے کہ بیمعلوم نہ ہو کہ ان دونوں ا قراروں میں ہے کوئی مقدم ہےاورا گرمعلوم ہوتو موخرا قراروا لے کے گواہ مقبول ہوں گے بیمجیط میں ہے۔

يمونها فقتل

# رب المال کوراس المال خواہ دونوں کے نفع تقسیم کرنے سے پہلے یا بعد وصول ہونے یا نہ دصول ہونے میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

امام تحد نے فرمایا کہ اگر کی نے دوم کو جزار دوم آوسے کی مضار بت کس دیا تا سے بات کی موجود ہے اور دب المال نے کہا کہ سے المحال نے کہا کہ سے المحال نے کہا کہ سے نے تجھ سے بچھ وصول نہیں بایا ہے تو تھم ہے دب المال کا قول قبول ہوگا ہی اس سے یوں تم کی جائے گی کہ والقد میں نے مضار ب سے راس المال کے کر قبضی بیا ہے ہی اگر اس نے اس طرح تم کھا کی تو باتی بڑار دوم راس المال میں لے لے گا اورم صفار بت کے آئل فی کا انتظار نہ کیا جائے گا گھر مضار ب سے تم کی جائے گی کہ والقد میں نے راس المال کو تلف نہیں کیا اور نہ صفار ب کے ہی اگر اس نے اس المال کو تلف نہیں کیا اور نہ صفار کیا ہے ہی کہ والقد میں نے راس المال کو تلف نہیں کیا اور نہ صفار کیا ہے تو راس المال کا قبت نہ ہوگا اور اگر مضار ب نے تم می جائے گا کہ راس المال اس کے باس تھا اور وہ افکار کر گیا ہے تو راس المال کا ضام نہ ہوگا اور اگر مضار ب نے ہی میں ہوگا اور ہے مضار ب نے اس المال اس نجر اس المال اس کے باس تھا اور وہ افکار کر گیا ہے تو راس المال کا ضام نہ ہوگا اور اگر مضار ب یہ ہوا کہ مال مضار ب بہر اس المال میں اس مضار ب نے انہ المال اس نے اس مورم کے لیک کے گئے تو مضار ب نے اس المال نے اس سے تم کی جا تھی گئی جا تو رب المال میں مضار ب نے اس المال نے اس المال کو اس کے اور اگر جموگیا ہے اور اس کے گواہ و دیے کہ مضار ب نے اس امر کے گواہ و دیے کہ مضار ب نے اس امر کے گواہ و دیے کہ مضار ب نے اس امر کے گواہ و دیے کہ دے المال کواس کی تو مضار ب نے اس امر کے گواہ و دیے کہ مضار ب نے اس امر کے گواہ و دیے کہ مضار ب نے اس امر کے گواہ و دیے کہ مضار ب نے اس المال میں سے بھے وصول نہیں کیا ہے پس اگر بیملوم نہ ہو کہ کون اقرار کیا ہے کہ مضار ب نے اس المال میں سے بچھوصول نہیں کیا ہے پس اگر بیملوم نہ ہو کہ کون اقرار اوالے گواہ قبول ہوں گے بیمسوط میں ہو کہ میں تو مضار ب نے اس المال میں سے بھو مضار ہوں کے اور اگر میملوم نہ ہو کہ کون اقرار اوالے گواہ تول ہوں گے بیمسوط میں ہو میں اور اگر ہو میں ہو سے المال میں سے بھو مضار ہوں کے ایک ہو مضار ہوں کے اور اگر ہو گواہ و کے کہ مضار ہوں کے اور اگر ہوں گے اور اگر ہو گواہ و کے کہ مضار ہوں کے اس مضار کے اس المال میں سے کہ مضار کے کہ مضار کے اس مضار کے اس میں کو مضار کے کہ مضار کے کہ مضار کے کہ مضار کے کہ می مورم کے کہ مضار کے کہ مضار کے کہ مضار کے کہ مضار کے کہ

اگررب الماآل ومضارب نے نفع تقسیم کیا اور ہرایک نے اقرار کیا اور ہرایک نے اپنا حصہ لینے کا اقرار کیا بھر اختذاف کیا اور مضارب نے کہا کہ جس رب المال کواس کاراس المال وے چکا ہوں حالا نکدرب المال منکر ہے تو اس کا قول جو گا اور اس کا نفع کی تقسیم کا نتم ارکرنا راس المال وصول پانے کا اقرار نہ رکھا جائے گا اور یہ جو کتاب جس ہے کہ اس کا قول جو گا بعنی رب المال کا اس سے بیم او ہے کہ جومضارب رب المال پر دعویٰ کرتا ہے بینی خالص پانچ سودرم جواس نے اپنے قبضہ جس لئے ہیں اس جس رب المال کا قول جو گا کیوں مضارب ہی کا قول جو گا اور مشر کے نین مضارب کے مضارب کے میں اس جس مضارب کی مضارب میں مضارب کے جومضارب کے میں اس مضارب کے مضان از مضارب کے مسلم کیا ہو گا اور مشرک نے فرمایا کہ ہرایک سے دوسرے کے دعویٰ پرفتم کی جائے گی بھراگر دونوں نے تشم کھالی تو مضارب کے تم کھالی ہو سے اس پر سے ضمان از مضارب کے تم کھالی ہو مضارب کے تم کھالی ہو ہوائے گا پس ہرار دورم مال مضارب سے تمان از جائے گی اور رب المال کے وصول کیا ہے بینی پانچ سو شدہ قرار دوئے جائیں گے اور اس قدر مال تلف شدہ نفع ہیں ہے رکھا جائے گا ہیں جس قدر درب المال نے وصول کیا ہے بینی پانچ سو شدہ قرار دوئے جائیں گے اور اس قدر مال تلف شدہ نفع ہیں ہے رکھا جائے گا ہیں جس قدر درب المال نے وصول کیا ہے بینی پانچ سور

ا خواہ کمل سے مہلے تلف ہوا ہو یا بعد ۱۳ سے تولد اقر ارکرنا یعنی رب المال اقر ارکر چکا ہے کہ ہمارے درمیان نفع تقتیم ہو چکا ہے ہی بیر راس المال وصول پانے کا اقر ارٹیس ہے ۱۱ سے قولہ منتقی الخ یعنی جب رب المال نے تشم کھائی کہ میں راس المال وصول نہیں پایا تو وصول پایا ثبوت نہ ہوگا ۱۲ درم نفع کے وہ راک المال میں سے شار کئے جائیں گے اور جومضارب نے پانچ سودرم لئے بیں وہ بھی راس المال میں شار ہوں گے اور مضارب رب المال کوواپس کروے گا بشرطیکہ بعینہ قائم ہوں اور اگر تلف ہوئے ہوں تو رب المال کوان کی ڈانڈ وے کر رب المال کا راس المال بورا کرے گا بیمجیط میں ہے۔ اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مضارب کے گواہ تبول ہوں گے بیر قباوی قاضی خان میں ہے۔ رہا فیمویں، فیصل جہرج

#### دومضارب کے اختلاف میں

درحالیہ ایک رب المال کے ساتھ ہے اگر کی تخص نے دو تحصوں کو مال مضار بت دیا اور آ دھے کی شرط کی پھر دونوں تین برار درم لا کے اور دب المال نے کہا کہ جمر اراس المال دو ہزار درم جیں اور ایک ہزار نقع ہے اور ایک مضار ب نے اس کی تصدیق کی اور دوسرے نے کہا کہ داس المال ایک ہزار درم جیں اور دو ہزار نقع ہیں تو رب المال دونوں مضار یوں ہے ہزار درم لے لے گا اور ہر ایک کے پاس ہزار درم رہ جا ئیں گے پھر دب المال اس مضار ب ہے جس نے تصدیق کی ہے پانچ سو درم حساب میں اپنچ مال اصل کے لے لئا پھر دوسرے کے مقبوضہ ہے پانچ سو درم مقاسمہ کرے گا اور تین تھائی تقسیم کرے گا کیونکہ دب المال کے زعم میں بیانچ سو درم بھی اس کے داس المال کے ہیں اور قابین مشکر ہے وہ کہتا ہے کہ نفع ہے اور دب المال کا حق اس میں میرے تن ہو دو چند ہے کیونکہ دب المال کا حق تم میں ہے اور ہر ایک مضار ب کا حق چو تھائی نفع ہے اس واسطے پانچ سو کو تین تھائی تقسیم کرے گا ایک ہزار کو تھائی نفع ہے اور دب المال کا حق بوت پھر باتی ہزار کو تھی تیستیں وتہائی درم جمع ہوئے پھر باتی ہزار کو تو تین تیستیم کریں گے پس رب المال کے پاس بی پی سو درم نفع کے آئیں گل ہوار اس مضار ب کے پاس جس نے اس کی پس جس نے اس کی جو دوسو پھاس درم آئی میں رب المال کے پاس ورم نفع کے آئیں میں ہے درب المال اپنا باتی راس المال لے لے گا اور جو گئی ہزار تھی جو دونوں میں تیس میں جی س درم آئی کی ہو دونوں میں تیس میں حدرب المال اپنا باتی راس المال لے لے گا اور جو کہ بیاد دونوں میں تین حصہ ہو کرتھیم ہوگا ہے ہم سوط میں ہے۔

اگر دو قخصوں کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت ہر دینے اور دونوں کو عکم کیا کہ دونوں اپنی رائے ہے اس مدعما کی سید

میں عمل کریں ہی

ووقعضوں کو ایک بڑار درم آ و ھے کی مضار بت پردیے گھرونوں دو بڑار درم لاے اس میں سے پانچ سو درم دو دھیا ہیں اور
ایک بڑار پانچ سو درم سیاہ ہیں لیں ایک نے کہا کہ یہ پانچ سو درم دو دھیا فلال فخص کے ہمارے پاس و دیعت ہیں یا دین ہیں یا میری
ملک ہیں اور پانچ سو درم سیاہ فق کے ہیں اور دوسرے مضارب نے اقر ارکیا کہ دو دھیا و سیاہ دونوں کو ملا کر بڑار درم سب نفع ہیں تو اس
کی چند صور تیں ہیں یا تو مال دونوں کے قبضہ ہیں ہوگا یا سب مال مقر کے قبضہ ہیں ہوگا یا سب مال مقر کے قبضہ ہیں ہوگا یا سب مال مقر کے قبضہ ہیں ہوگا یا دو دھیا درم مقر کے قبضہ ہیں اور سیاہ مقر کے قبضہ ہیں ہوں گے پس اگر پہلی صورت ہوتو
کے قبضہ ہیں اور باقی مقر کے قبضہ ہیں ہوگا یا دو دھیا درم مقر کے قبضہ ہیں اور سیاہ مقر کے قبضہ ہیں ہوں گے پس اگر پہلی صورت ہوتو
کے مقبوضہ سے لے گا یعنی راس المال ہیں اور مقر کے قبضہ ہیں وہ اس کے اور دب المال کے درمیان میں تین حصہ ہو کرتھیم ہوں
کے دو حصہ دب المال کو اور ایک حصہ مضارب کو سے گا۔ اور پانچ سودرم سیاہ چا رحصہ ہو کرتھیم ہوں گے و صور ب المال کو اور چوتی نگ

اقرار ہو گیا کہ اس میں ہے آ دھا میرے پاس ہے اور آ دھا دوسرے مضارب مقرکے پاس ہے پس وہی پہلی صورت ہو گئی اور اگر تيسري صورت ہوتو وه يانچ سودود صيامقرله كودے دے گااور ہزار درم رب المال كودے دے گااور يانچ سودرم جارحسوں ميں تقسيم ہوں گے اور اگر دود حیا منکر کے یاس ہول اور مقر کہتا ہے کہ جھے وہ بعت نہیں دی ہے بلکہ میر ہے ساتھی کو دی ہے تو رب المال اپناراس المال لے لے گااور باقی جارحسوں پرتقتیم ہوگا بھرمقرا پنا دو دھیا درموں کا حصدمقرلہ کودے دے گااورا گر دو دھیا سب مقر کے باس ہوں تو مقرلہ لے لے گا بیمجیط سرحسی میں ہے۔اگر دو شخصوں کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پر دیئے اور دونوں کو تکم کیا کہ دونوں اپنی رائے سے اس میں عمل کریں پھر دونوں ہزار درم اپنے قبضہ میں لائے پھر ایک نے کہا کہ اس میں ہزار درم راس المال ہیں اور یا کچے سو درم نفع کے ہیں اور پانچ سودرم فلال مخف کے ہیں اس نے ودیعت دیئے تھے جوہم نے اس کی اجازت سے مال میں ملا دیتے ہیں پس و ہخف مال میں یا بچے سودرم کا ہماراشریک ہے اوراس مقرار مخف نے تقعد این کی اور دوسرے مضارب نے کہا کہ یہ ہزار پورے نفع کے ہیں تو رب المال اپناراس المال ہزار درم لے لے گا اور جس نے شرکت کا اقر ارکیا ہے اس سے دوسو پچاس درم مقبوضہ مقرلہ لے لے گا اور باتی پانچ سودرم رب المال اور دونول مضارب جارحصه كرے بائم تقليم كرليس كے اوراس ميں سے مضارب مقركوا يك سوپكييس درم ملیں گےووان کومقرلہ کے درموں میں ملا کر پھر دونوں پانچ حصوں میں تقسیم کریں گےاس میں ہے ایک حصبہ مضارب کواور جار حصہ مقرلہ کولیس کے۔اوراگر اقرار کے روزتمام مال مقر کے قبضہ میں ہوتو جس کے داسطے اس نے اقر ارکیا ہے وہ مخف ہورے یا نجے سو ورم مال میں سے لے لے کا اور رب المال اپنا راس المال ہزار ورم لے لے گا اور باتی یا مجے سو درم وونوں مضار بوں اور رب المال میں جار حصہ ہو کر تقتیم ہوں گے اور اگر تمام مال منکر کے قبضہ میں ہوتو رب المال اینے ہزار درم راس المال لے لے گا پھر ہاتی ہزار درم کووہ اور دونوں مضارب ہاہم چارحصوں میں بانٹ لیں گے اور جس قد رمقر کو ملاوہ اس کواینے اور مقرلہ کے درمیان یا کچ حصوں پر تقتیم کرے گا جس میں سے مقرلہ کو جار جھے لمیں گے بیمبوط میں ہے۔

اگردونوں مضارب دو ہزار درم لائے اور ایک نے کہا کہ راس المال کے ہزار درم سے پھر ہمارے ساتھ فلال فخص پانچ سو درم کا شریک ہوگیا جو ہم نے مال میں ملا دیے اور کام کیا پھر ہم کو پانچ سو درم نفع ہوئے اور دوسرے مضارب نے انکار کیا اور دوسر المال نے بھی انکار کیا اور دوسو پچاس درم مقرلہ کو ذیے گا اور دوسو پچاس درم مقرلہ کو ذیے گا کور دوسرے کے مقبوضہ ہے تراس المال لے لے گا اور دوسرے کے مقبوضہ ہے گا اور دوسرے کے مقبوضہ ہے تراس و دو تہائی درم مقرلہ نفع لے گا اور دوسرے کے مقبوضہ ہے بھی مثل اس کے دیا جائے گا اور یہ تین سوتینتیس والیک تہائی ہے اور رب المال اور مضارب مشکر کے درمیان تین تہائی تقسیم ہوگا پھر جو پچھ دونوں مضارب کو اس کے قبضہ میں باتی رہا اور وہ تین سوتینتیس والیک تہائی ہے چار حصہ ہو کرتقتیم ہوگا آ دھارب المال کو ملے گا اور ہرایک مضارب کو اس کا چوتھائی دیا جائے گا اور جہ مقرلہ نے جو پچھاس کو پپنچتا ہے وصول کرلیا تو جمع کر کے اس کے اور مقرکے درمیان نو جھے ہو کرتقتیم ہوگا اس میں ہوگا اس میں اس کے دوسر المال کو ملے گا اور جہ مقرلو اور آئھ جھے مقرلہ کو ملیک ہو تھی مقرلو اور آئھ جھے مقرلہ کو ملیک ہو تھی میں کھا ہے۔

جهني فقيل لي

### مضارب کی خریدی ہوئی کے نسب میں اختلاف کے بیان میں

مضارب نے ہرگاہ مضار ہت ہیں ای چیز تربیدی جس کی تیج کرناممکن نہیں ہوتو مضار ہت ہیں ہے نہ ہوگی اورانی ذات کے واسطے تربیہ نے والا شار ہوگا اور اگر لیخان و وفاق میں اختاف کیا تو دگی وفاق کا تول ہوگا۔ مضارب نے ہزار ورم مضار بت ہے ایک غلام خربیدا اور اس کا نسب معروف نہیں ہے اور مضارب نے راس المال ہے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور اس نخذیب کی تو اس کی ووصور تیں ہیں یا تو غلام میں راس المال پرزیادتی ہوگی یا نہیں ہوگی اور ان میں ہے ہرایک صورت تین و جوہ ہوگی یا نہیں ہوگی اور ان میں ہے ہرایک صورت تین و جوہ ہوائی نہیں ہے یا تو رب المال اس کی تقدیق کرے گا یا تکذیب کرے گا یا مضارب ہے کہا کہ وقت ہوگی یا نہیں ہے گا کہ بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے۔ پس اگر غلام کی قبت ہو ہوائی کی تقدیق کی تو رب المال کی نسب ہا بت ہو ہو ہوائی کی اور وہ مضارب کا غلام رہا اور مضارب کا غلام رہا اور مضارب کے خاور وہ مضارب کا غلام رہا اور مضارب راس المال کی ضان میں المال کو ضان کی تقدیق کی تو سے المال کی ضان کی تیت ہوا ہوائی تقت ہوا ور مضارب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہے تو وہ مضارب کا غلام رہا اور مضارب المال کا ضان و سے رب المال کو تعنی کی تو مضارب کے گھر اگراس کی قیت ہوا ہوگی تو آزاد ہوجائے گا اور تین چوتھائی قیت کے واسطے مضارب کے لیے سی کرے گا دورت وہ اس المال کا ضان و سے گا اور اگر بیٹی کرے گا یہ جو اس المال کے بیا کہ اور مضارب کے لیے سی کرے گا یہ جو جو اس المال نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہوتو وہ مضارب کے لیے سی کرے گا یہ جو خوا کی قیت اس کی دو ہزار درم ہوگی تو آزاد ہو جو ہیں ہے۔ اس کی دو ہزار درم ہوگی تو آزاد ہو جو ہیں ہے۔ جو سطے دونوں کے لیے جو کر حوا میں جو میں ہے۔ جو سطے دونوں کے لیے جو کر حوا میں کی دو ہزار درم ہوگی تو آزاد ہو جو ہیں جو سے گا درائی قیت کی وہ ہزار درم ہوگی تو آزاد ہو جو ہیں۔

اگرربالمال نے مضارب ہے کہا کہ وہ تیرابیٹا ہے تو غلام میں زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی پی اگر زیادتی ہواور مضارب نے تقدیق کی تو آزاد ہو جائے گا اور اس المال کی صان و سے گا اور اگر مضارب نے تکذیب کی تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اس المال کے واسطے میں نہ کرے گا۔ اور اگر مضارب نے رب المال ہے ہو کہ نئی بلکہ وہ تیرابیٹا ہے تو غلام مضارب کا ہے اور داس المال کی صان و ہے اور اگر غلام مضارب کا بیٹا مضارب میں گڑیا دتی نہ ہو پس اگر مضارب نے اس کی تقدیق کی تو مضارب کا بیٹا مضارب میں مملوک رہ گا اور اگر اس کی قیمت بڑھ گئی تو مضارب ہے اس کا نب فاجت ہو جانے گا اور آزاد ہو جائے گا اور رب المال کے واسطے تین چوتھائی قیمت کے لیے سعی کرے گا میر محیط سر شی قیمت کے بیار حصے کر کے تی کہ کرے گا میں چوتھائی دب المال کے واسطے اور اگر اس کی قیمت کے بیار حصے کر کے تی کہ کرے گا تین چوتھائی رب المال کے واسطے اور ایک حصر مضارب کے واسطے بیمب وط میں ہے۔ اس طرح آگر مضارب نے کہا کہ بیں بلکہ وہ تیرا بین تیمت کے بیار حصے کر کے تی کہ کہ بین بلکہ وہ تیرا بین جو تھی ایسا ہی تھی ہے بیا جو بھی ایسا ہی تھی ہے واسطے اور ایک حصر مضارب کے واسطے بیمب وط میں ہے۔ اس طرح آگر مضارب نے کہا کہ بین بلکہ وہ تیرا بین تی جو بھی ایسا ہی تھی ہے بیمبیط مرحمی میں ہے اور اگر ایک غلام دو ہزار درم کی قیمت کا (۱) خریدا پھر مضارب نے کہا کہ وہ میر بینا بین تو بھی ایسا ہی تھی ہے بیمبیط میں ہے اور اگر ایک غلام دو ہزار درم کی قیمت کا (۱) خریدا پھر مضارب نے کہا کہ وہ میر بینا

لے تو نہ خلاف یعنی عقد مضاربت کی شرطوں ہے برخلاف عمل کرنے والاتول دو وفاق لیعنی موافق شرط کے عمل کرنے والا ۱۲ مع لیعنی دو ہزار کے واسطے اس طرح سعی کرے گا کہ چوتھ کی مضارب کے لیے اور تین چوتھائی رب المال کے لیے ۱۲

س بعنی راس المال سے اس کی قیت زیادہ نہ ہوا (۱) راس المال براردرم ہےاا

ہادر رب المال نے کہا کہ تو جموٹا ہے تو نسب مضارب ہے ٹابت ہوجائے گا پھر چونکہ یہ دعوت دعوت ترم ہے ہیں بمزلہ آزاد
کر نے کے قرار بائے گی اور رب المال کواپ حصہ میں خیار حاصل ہوگا کہ جائے آزاد کرے یا تین چوتھائی کے لیے عی کراوے یا مضارب ہے تاوان لے آگروہ خوش حال ہواور ولاء اس کی دونوں میں چار جصے ہو کرمشتر کہ ہوگی اور اگر رب المال نے اس کی اس امرکی تصدیق کی ہوتو مضارب سے وہ آزاد ہوجائے گا اور مضارب راس المال کا ضامن ہوگا۔ اور اگر اس نے تصدیق نہ کی کین اس کے بعد ف اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کہا تو وہ مضارب کا بیٹا ہے آزاد ہوجائے گا اور مضارب راس المال کی صفان دے گاگر ہزار کی سے بعد ف اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے اور رب المال نے تکذیب کی تو نسب ٹابت نہ ہوگا اور وہ بحالہ مضارب میں مملوک رہے گا پھر اگر دو ہزار اس کی قیمت ہوگئی تو اس کا چوتھ بی آزاد ہوجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور از پی تین جوتھائی تیمن کے واسطے رب المال کے لیے سعی کرے گا اور مضارب پر اس کی صفان نہ ہوئے گا۔

اگرربالمال نے اس کو تھدیتی کو حالا تکداس کی قیمت ایک برار ہوتو اس کا نسب مضارب سے نابت ہوجائے گا اور وہ مضاربت میں رہے گا مجرا الممال کی قیمت بدو ہرار ہوگئ تو اس کا چوتھائی آزاد ہوجائے گا اور تین چوتھائی کے واسطے رب الممال کے لیستی کرے گا اور آئر کہ بہلے ہی اس کی قیمت بر ھکر دو برار درم ہوگئی مجرمضارب نے اس کے بیٹے ہونے کا دو کوئی کی اور رب الممال نے تکذیب کی تو نب بابت ہوجائے گا اور یہ بمزلئے چوتھائی آزاد کرنے کے قرار دیا جائے گا پس رب الممال کو خیار حاصل ہوگا کہ آگر مضارب نوش حال ہوتھ جائے ہو جائے گا اور یہ بمزلئے چوتھائی آزاد کرنے نے قرار دیا جائے گا پس رب الممال کو خیار حاصل ہوگا کہ آگر مضارب نوش حال ہوتھ جائے ہو جائے ہوتھائی تھت کے یا غلام سے می کرائے یا آزاد کرنا اختیار کیا تو رب الممال کواس کی سے ضان کے لیتو مضارب اس قدر مال کوغلام ہو اپس تہیں کہ ہوتو اس کی مجھونان مضارب پر واجب نہ ہوگا ہاں ہوا تھیارہ ہوگا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور رب الممال نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے تو وہ ورب الممال کا بیٹا اس کے مال ہے آزاد دوم ہوگئی مجرمضارب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہوگا اور دونوں ہوگئی گھرمضارب نے کہا کہ یہ جو ہوتا ہوگا وہ دونوں ہوگئی گھرمضارب نے کہا کہ یہ جو گا اور والد وہ دونوں ہوگئی گھرمضارب نے کہا کہ یہ جو گا اور والدولا وہ دونوں میں جو گا اور والدولا وہ دونوں میں جو گا اور والدولا وہ دونوں میں جو گھائی خور مضارب نے گا وہ دونوں کے اگر اور حدے ہوگا اور دونوں نے آزاد ہوجائے گا اور مضارب نے کہا کہ دیے مضارب نے اس کی تمذیب کی تو رب مضارب نے اس کی تمذیب کی تو رب مضارب نے اس کا تمنی ہوگا وہ دیا ہی خیار مضارب نے اس کی تمذیب کی تو رب الممال کے میا کہ نو جو تھائی میں ویسائی خیار وہ جو تھائی میں ویسائی خیار وہ کو جو تھائی میاں کے اس کا نوروں مضارب کے چوتھائی میں ویسائی خیار وہ وہ جو برا جیٹا ہے اور دونوں کے اس کی تعذیب کی تو رب الممال کے میا کہ دو وہ جرا بیٹا ہے اور دونوں کی تو اس کی تعذیب کی تو رب مضارب نے اس کی تعذیب کی تو رب کی اس کی تعذیب کی تو رب الممال کے میا ہوگا کے دوم کے اس کی تعذیب کی تو رب الممال کے میا ہوگا کے دوم کی تو رب کیا کہ دو وہ کی اس کی تعذیب کی تو رب کیا کہ دو وہ کی تو رب کی اس کی تعذیب کی تو رب کی دوم کی ہوئی کی تو رب کی ہوئی کی تو رب کی ہوئی کی تو رب کی ہوئی کی گور کی گور کی گھرا ہوئی کی کی تو رب کی کی ک

اوراگرمضارب نے اس کی تقدیق کی توبیغلام رب المال کا بیٹا اور مضارب کا ذاتی غلام ہوگا اور مضارب رب المال کے مال کا خیا اور اگر مضارب نے اس کی تقدیق نے ملکہ کہانہیں بیتو میر ابیٹا ہے تو وہ مضارب کا بیٹا اس کے مال سے آزاد ہوگا اور راس المال کی صان رب المال کو دے گا اور اگر وہ غلام ایک ہزار ورم کی قیمت کا ہواور رب المال نے کہا کہ بیمیرا بیٹا ہے اور مضارب نے تھندیق کی تو رب المال کا بیٹا اور مضارب نے تھندیق کی تو رب المال کا بیٹا اس کے مال سے آزاد قرار یائے گا اور اگر مضارب نے تھیدیق کی تو رب المال کا بیٹا

ل الذي الشترى لممضاربة لم يكن ممن يعتق عليه وان صبار بعد ذلك كك مي حصية ١٢منه و النصار بعد ذلك كك مي حصية ١٢منه

مضارب کا غلام ہوگا اورمضارب راس المال کا ضامن ہوگا اورا گرمضارب نے کہا کہ بیس بلکہ بیمیر ابیٹا ہے تو رب المال ہی کا بیٹا اس کے مال ہے آ زاد ہو گااور کسی کودوسرے پر پچھضان نہ آئے گی اورا گردونوں نے ایسا نہ کیا یہاں تک کہ اس کی قیمت دو ہزار درم ہوگئی پھررب المال نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اورمضارب نے کہا کہ تو حصونا ہے تو رب المال سے نسب ٹابت اور تین چوتھائی آزاد ہوگا اور مضارب کے جہارم میں خیار ہوگا اور اگرمضارب نے تصدیق کی تو وہ رب المال کا بیٹا اورمضارب کا غلام ہے اورمضارب راس المال کا ضامن ہوگا اورا گرمضارب نے کہا کہ بیں بلکہ و ومیر ابیٹا ہے تو غلام ہے تین چوتھائی کاعتق رب المال ہے ثابت ہوگا اورنسب ٹابت ہو گا پھرمضارب نے بھی اس ثابت النسب میں دعویٰ کیا تو نسب ثابت نہ ہوگا لیکن مثل اپنا حصد آ زاد کرنے کے شار ہوگا ہی اس کا حصہ بھی آ زادہوگا اور کوئی دوسرے سے صان نہیں لے سکتا ہے اور ولاء دونوں میں جا رحصہ ہو کرمشنز ک ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

#### مانویں فصل⇔

#### إس باب كے متفرقات میں

نوا در این ساعہ میں امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے مجھے ہزار درم زیوف یا نہبر ومضار بت میں دیئے ہیں اور مضارب صیح تھنی اور رب الماں نے کہا کہ میں نے تھے کھرے درم دیئے ہیں بیں اگر مضارب نے اس سے کام شروع نہیں کیا ہے تومثل ووبعت کے ہیں پس مضارب کے قول کی تصدیق کی جائے گی خواہ اس نے کلام ملا کرکہ ہویا جدا کرے کہ ہو تگرصرف ستنوقہ کے دعویٰ میں بدوں ملا کر کل م کرنے کے تقیدیتی نہ کی جائے گی اورا گر کا م شروع کر دیا ہے تو زیوف ونہبر ہ میں بھی تقید بی ندگی جائے گی اور نیز توادرا بن ساعد بیں امام محمدٌ ہے روایت ہے کہ کسی مضارب کے قبضہ میں مال ہے وہ اس ہے کا مرکز تا ہے اورمضارب نے اقرار کیا کہ جو ہزار درم فلاں شخص پرمیرے نام ہے ہیں وہ رب المال کے ہیں اورمضار بت ہزار درم پرتھی پھر مضارب نے بعداس کے کہا کہ میرے یانچ سوورم ان ہزار کی مضاربت ہے ہیں جن کا میں نے اقرار کیا کہ و ومضاربت کے ہیں اور رب المال نے کہا کہوہ ہزار درم میرے ہیں مضاربت کے نبیں ہیں تو رب المال کا قول قبول ہوگا اور اگر مضارب نے اپنے اقرار کے ساتھ اس کلام کو ملایا ہوتو اس کے قول کی تقید بی کی جائے گی میر چیط میں ہے۔اگر کسی کو ہزار درم آ و ھے کی مضاربت پر دیئے اور ظاہر میں مضبوطی کی غرض ہے اس امر کے گواہ کر لئے کہ بیرقرض ہیں تا کہ مضارب ان کی حفاظت میں کوشش کرے اس خوف ہے کہ رب الممال قرض کے دعویٰ ہےوصول نہ کرے پس مضارب نے عمل کیا اور نفع یا نقصہ ن اٹھا یہ پھرا گر دونو ں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ قرض کا نام ظاہر میں تلجید تھا اور واقع میں در برد ہ مضاربت تھی تو موافق دونوں کی تصدیق کے گرکھ جائے گا اگر دونوں نے ہم اختلاف کیااوررب المال نے کہا کہ حقیقت میں قرض تنے کجیہ نہ تھااورمضارب نے کہا کہ قرض میں تلجیہ تھا در حقیقت مضار بت تھی اور ممضارب نے اپنے قول پر گواہ قائم کئے تو بیصورت اور قرض کے تلجیہ ہونے پر باہم تصدیق کرنے کی صورت میساں ہے بیاذ خیرہ میں ہے اور اگر دونوں گواہوں نے مضاربت کی گواہی دی اور دو گواہوں نے قرض کی گواہی دی اور اس کے سوائے کی کھی تفسیر بیان نہ کی تو مدی کے قرض کے گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی بیمبسوط میں ہےاوراگرمضار بت کے گواہوں نے اس تفسیر سے گواہی دی کہ قرض بطور تلجیہ کے تقااور درحقیقت مضاربت تقی تو ان کی گوا ہی او بی ہے وہی مقبوں ہوگی میرفتیر ہیں ہے۔اگر رب المال نے مضارب کے ل تول غلام الخ اس لئے کہ جب مضارب نے ما لک مال کا بیٹاخریداتو مال کا ضامن ہوااور بیخریدای کے واسطے ہولی پس وہ مضارب کا غلام تھبرا اللہ

واسطے چھٹے حصہ نفع کا اقر ارکیا اورمضارب نے کہا کہ میر انصف نفع مشروط ہےاور دو گواہ لایا بیک نے گواہی دی کہ تہائی نفع مشروط ہے اور دوسرے نے آ و حصافع کی گواہی دی تو امام اعظم کے نز دیک دونوں کی گواہی باطل ہے اور مضارب کووہی ملے گا جورب المال نے اقرار کیا ہے لیعنی چھٹا حصداور صاحبین کے نزویک گواہی جائز ہاور تہائی نفع پر جواز ہوگا اس کو کتہائی نفع ملے گا۔اور اگر مضارب نے نصف کا دعویٰ کیا اور اس کے ایک گواہ نے تہائی نفع کی اور دوسرے نے دو تہائی کی گواہی دی تو بالا تفاق گواہی باطل ہے بیہ بسوط میں ہے۔اگر رب المال نے کہا کہ میں نے تختیے مال صرف بصاعت کے طور پر دیا تھا حتی کہ تول رب المال ہی کا رہا اور مضارب نے دو گواہ دیتے ایک نے گواہی دی کہ رب المال نے مضارب کے لئے دوسو درم شرط کی ہے اور دوسرے نے سو درم مشروط ہونے کے گواہی دی پس اگر مضارب سو درم کا مدعی ہے تو ہے گواہی ٹامقبول ہے اوراس کو پچھانقع نہ ملے گا اور نہ اجراکمثل ملے گا اور دوسو درم کا مدعی ہے تو مسئلہ میں اختلاف ہے کہ امام اعظم کے نز دیک نامقبول اور صاحبین کے نز دیک مقبول ہے مگر سو درم پر مقبول ہو گی اور اس کے واسطے اجرانشل کی ڈکری کی جائے کی بیرمحیط میں ہے اور اگر مضارب نے دعویٰ کیا کہ اس نے ڈیڈ ھسودرم کی شرط کی تھی ایس ایک کواہ نے ایسی بی کواہی دی اور دوسرے نے سودرم کی کواہی دی تو بالا جماع اس کے واسطے اجرالشل کی ڈگری ہوگی میمسوط میں ہے۔ ا یک مخص نے دو مخصوں کو ہزار درم مضاربت میں دیئے اور دونوں نے کام کیا اور نفع اٹھایا پس ایک نے دعویٰ کیا کہ رب المال نے ہم دونوں کے واسطے آ دھے نفع کی شرط کی ہے اور دونوں نے کام کیا اور نفع اٹھایا یا کہ ایک نے دعویٰ کیا کہ رب المال نے ہم دونوں کے داسطے آ و ھے نفع کی شرط کی ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا ہے ہم دونو ں کے داسطے تنہائی نفع کی شرط کی ہےاور رب الممال نے دعویٰ کیا كدونوں كے واسطے سودرم لفع سے مشروط كئے جيں يہاں تك كرقول رب المال كار با پھراگر دونوں نے كواہ قائم كئے ايك فريق آ و ھے لفع کی اور دوسرے نے تہائی نفع کی گواہی دی تو امام اعظم کے قیاس تول میں بیر کواہی نامغبول ہے اور دونوں کے واسطے اجرالمثل رب المال کا اقرار کی وجہ ہے ملے گا جیسا کہ اگر بالکل گواہ قائم نہ کرتے تھے تو بھی نہی ہوتالیکن صاحبین کے نز دیک جس نے نصف کا دعویٰ کیااس کو چھٹا حصہ ملے گااورا جراکشل نہ ملے گااور دوسر ہے کورب المال کے اقرار ہے اجراکشل ملے گا پیمجیط میں ہے۔

(A/6 (9) DX

## مضارب کے معزول ہونے اوراس کے نقاضا سے امتناع کرنے کے بیان میں

رب المال کے مرنے سے مضاربت باطل ہو جاتی ہے خوا ہ مضارب کواس کاعلم ہویا نہ ہوئتی کہاس کے بعد مال مضاربت ے خریدا پاسفر کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے یہ فرآوی قاضی خان میں ہے اور دونوں میں ہے کسی کے مجنوں ہونے ہے بھی باطل ہو تی ہے بشرطبیکہ مجنوں مطبق ہواورا کررب المال مرتد ہو گیا اس کے بعد مضارب نے خرید و فروخت کی تو پیسب امام اعظم کے نز دیک موقو ف ہے اگر پھر و ومسلمان ہو گیا تو اس کا نفاذ ہو گا اور تمام احکام میں اس کا مرتد ہونا کالعدم شار کیا جائے گا۔ اس طرح اگر دارالحرب میں جاملائیکن ہنوز اس کے دارالحرب میں جا ملنے کا حکم قاضی کی طرف سے جاری نہ ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہوکر واپس آیا تو بھی یہی تھم ہے موافق اس روایت کے کہ جس میں اس کی موت اور میراث کے واسطے تھم حاکم شرط ہے اور اگر و ومر گیا یا مرمد ہونے

العنى جس قدر يردونو سكوا والاول كالقاق بصالا تكديدى اكثر كادعوى كرتاب امند

قلت هذا يحمل جهين احد بماانه يقضى له باجرالمثل بالغا بلع مأته اواكثر واما قبول الشهادة الما بو للقي البضاعة و قوله يقبل على المأته انما ذلك لبيان وجه القبول كما مرانفاذ والثاني ابه يقضى له باجرالمثل ولا يزاد على المأته وبذا لا يصبح ١٢

المسئلة في الكتاب وليتامل فيه ١٢ بكذا اذا كرت المسئلة في الكتاب وليتامل فيه ١٢

ے قبل ہوا یا دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے جاسنے کا تھم جاری کر دیا توامام اعظم کے قاعدہ پر مرتد ہونے کے روز سے مضار بت باطل ہوگئی کذافی البدائع اگر کسی مخص کوآ و ھے کی مضار بت پر مال دیااور مضارب مرتد ہو گیایا اس کے مرتد ہوئے نے بعد اس کو مال دیا پھراس نے خرید وقروخت کی اور نقع یا نقصان اٹھ یا بھر د ہمرتہ ہوئے بیٹل کیا گیا یا مرگیا یا دارالحرب میں جاملا جو پچھاس نے کیا ہے وہ سب جائز ہے اور نفع وونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور جو پچھاس نے خرید وفروشت کی ہے اس کی ذمہ داری لیعنی عبده رب المال بریب پیتول امام اعظم کا ہے اور امام ابو یوسف وامام محمد کے نز دیکے تصرف کرنے میں اس کا حال مرتد ہوئے نے بعد مثل اس کے ہے جیساقبل مرتد ہونے کے تھا پس عہدہ ای پر ہو گا اور رب المال پر اس کا رجوع کیا جائے گا بیمبسوط میں ہے۔ اور اً سر مضار ب مرگیا یافتل ہوا یا دارالحرب میں جاملاتو مضاریت باطل ہو کئ پھرا کروہ دارالحرب میں جاملا اورو ہیں اس نے خرید وفر و خت کی چرو ہ مسلمان ہوکرواپس آیا تو جو پھھاس نے دارالحرب میں خرید د فرو خت کی ہے سب ای کی ہوگی اور کسی چیز کی اس پر صان نہ ہوگی کیکن عورت کا مرتدیا ندمرتد ہونا ہونا بالا جماع کیساں ہے خواہ وہ عورت رب المال ہویا مضارب ہواورمضار بت بحالہ بھے رہے گی تا وقتیکہ و ومرنہ جائے یا دارالحرب میں نہ جا ہے بیرحاوی میں ہے۔اوراگر رب المال نے مضاربت کومعز ول کیا اورمضارب کواس کے معزول ہونے کی خبر نہ ہوئی بیباں تک کہ اس نے خرید وفر وخت کی تؤ جائز ہے اور اپنے معزول ہونے سے آگاہ ہونے پرمعزول ہوگا۔ اور اگرایے معزول ہونے ہے آگاہ ہوا حالانکہ مال مضاربت میں اسہاب موجود ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اس اسہاب کوخود فروخت کرے اورمعزول ہو جانا اس کا مانع نہیں ہے پھرینہیں جائز ہے کہ اس کے تمن سے کوئی دوسرا اسباب خریدے اور اکر مال مضاربت راس المال کی جنس ہے ہوتو مضارب کواس میں تضرف کرنے کواختیا رئیس ہے۔ اور اگر راس المال کی جنس ہے نہ ہومثلاً راس المال دینار ہیں اور میدمال درم ہیں بااس کے برعنس ہے تو اس کو استحسانا اختیار ہے کہ راس المال کی جس ہے قرو شت کرے اور اسی قیاس پرخت عروض واس کے اشاہ میں رب المال کے مرنے یا مرتد ہوکر دارالحرب میں جاسلنے کے بعد تھم <sup>ک</sup>جاری ہے بیکا فی میں ہے۔

ہروکیل بیج کہ نقاضے ہے انکار کر ہے تو اس پر نقاضے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا 🖈

اگر مال مضار بت فکوس ہوں اور رب المال نے ممانعت کر دی تو اس کا تھم بھی ویا ہی ہے جیسا مال مضار بت کے درم ہونے اور راس المال کے وینار ہونے کا تھم تھا کہ اس صورت میں اس کی ممانعت سے جوخرید ہر وجہ سے خرید ہاس کی ممانعت ہو جائے گی اور جوایک وجہ سے خرید دوسری وجہ سے نیچ ہاس کی ممانعت نہ ہوگی تی کہ اگر فلوس کو درموں کے موض فرو فت کیا تو جائز ہا ہے اگر فلوس کو درموں کے موض فرو فت کیا تو جائز ہائے اگر سے بیط میں ہے۔ اور اگر مضار ب نے تصرف کیا ہا ور مال مضار بت لوگوں پر ادھار ہوگیا ہا ورمضار ب نقاضے سے بازر ہائے اگر مال میں نقع ہے تو وہ قاضے ہازر ہاوراس کو تھم کیا جائے گا کہ درب المال کو قرض داروں پر حوالہ کر د سے بینی رب المال کو وکیل کر د سے اور اگر مال میں نقع ہے تو وہ قاضے ہازئیس رہ سکتا ہے بلکہ اس کو نقاضے خاتھم کیا جائے گا کہ دراس المال درم و دیار نقدی ہو جائے گا کہ میں ہے۔ ای طرح پر ہروکیل کیچ کہ نقاضے سے انکار کر ہے تو اس پر نقاضے کے واسطے جرنہ کیا جائے گا کہ میں ہے گئی میں ہے گئین جو خض اور کی گئی میں ہے گئین ہو جائے گا کہ میں اور بلک کو میں جو اسطے ضرور جبر کیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت میں اجرت پر فرو فت کرتا ہے جیسے بیاع اور دلال وغیرہ تو ان پر نقاضے کے واسطے ضرور جبر کیا جائے گا کہ وصول کر دیں اور بھکم عادت میں اگر نے مضار ب کو اس میں جو کے گزار ہائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اور اگر مال مضار بت لوگوں پر قرضہ ہوگیا اور دبر المانی نے مضار ب کو اس

ا تولہ جاری الخ یعنی اگر متناع وا ثاثہ وزین وغیر ہ ہوتو اس کو بھی جنس راس المال کے عوض فرو شت کرسکتا ہے تا ا ع لیعنی افکار کرے تو مجبور کیا جائے گا تا ہے مستبضع جومغت بصناعت برکسی کا مال بغرض تجارت لے گیا ہو تا ا خوف ہے خو کر دیا کہ مضارب اس کو کھانہ جائے اور کہا کہ میں خود نقاضا کراوں گا لیس اگر مال میں نفع ہوتو نقاضا مضارب کا حق ہے اور اگر مال میں نفع نہ ہوتو رب الممال کو ممانعت کا اختیار ہے اور مضارب پر جر کیا جائے گا کہ رب الممال کو قرض واروں پر حوالہ کروے یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ پھراگر مال میں نفع ہواور مضارب نقاضے کے واسطے مجبور کیا گیا گیں اگر قرضه اس شہر میں جہاں مضارب ہے موجود ہوتو اس کا نفقہ نقاضے کے ایام میں مال مضارب سے نہ ہوگا اور اگر دوسرے شہر میں ہوتو اس سفر و آ مدور فت کا خرچہ جب تک وہ نقاضے میں رہے مال مضارب سے ہوگا اور اگر مضارب سے سفر و مقام نے طول کھینچا یہاں تک کہ تمام و مین سب نفقہ میں گیا گیں اگر نفقہ و مین سے بردھ گیا تو بقتر دو مین کے نفقہ میں جا

### النيسو (6 بار>☆

# مضارب کے مرنے اور مرض میں اقر ارکرنے کے بیان میں

اگر مضار بت بطور معین نہ ہوئی تو رب المال بھی تن متر کہ میں قرض خواہوں کے مثل بی قرار دیا جائے گا بیمجیط سزنسی میں ہے۔ اگر کسی نے ایک ہزار درم آ و ھے کی مضار بت پر دے پھر مضار ب نے اپنی موت کے قریب ذکر کیا کہ میں نے اس مال سے خرید وفر وخت کی اور ایک ہزار درم نفع اُٹھائے بھر مضار ب مرایا در مال مضار بت معین طور سے شناخت میں نہیں ہے حالا نکہ مضار ب کا اس قدر مال موجود ہے کہ اس سے مال اصل و نفع کی و فا جمکن ہے تو رب المال اپنے راس المال کے ہزار درم لے لے گا اور اس کی خونع نہ ملے گا اور اس کو نفع نہ ملے گا اور اس کو نفع نہ میں یوں کہا کہ میں نے اس مال میں ہزار کا نفع حاصل کیا اور میرے قبضہ میں آ گیا بھر سب مال ضائع ہوگیا اور مربر سے قبضہ میں آ گیا بھر سب مال ضائع ہوگیا اور رب المال نے کہا نہیں بلکہ تیرے یاس ہو اور تو بسبب انکار کرنے کے ضامن ہوگیا تو قتم کے ساتھ مضار ب کا قول قبول ہوگا۔ اور المال نے کہا نہیں بلکہ تیرے یاس ہو اور تو بسبب انکار کرنے کے ضامن ہوگیا تو قتم کے ساتھ مضار ب کا قول قبول ہوگا۔ اور

ا کینی اپنی دانست رفتم کھائے کہ مضاربت رئیبل ہے اا تا قولہ شل یعنی حصدرسدان کا ساجھی ہوگا ا مع لیمنی ترکہ سے حصد تفع بھی لیا جائے گا

اگرمضارب شم کھانے ہے پہلے مرکباتو اس کے دارتوں ہے ان کے علم پرشم لی جائے گی پس اگر سب لوگ قسم کھا گئے تو سب بری ہو کئے اورا گرکوئی تشم سے بازر ہاتو خاصعۂ اس کے حصہ میں سے راس المال وحصہ تفع رب المال کو دلایا جائے گا ای طرح اگر مضارب نے مرض الموت من يون كها كدمن في راس المال اور حصدرب المال كود دويا بهاور رب المال في ا تكاركيا تو بمي تتم ع مضارب كا تول قبول ہوگا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور اگرفتم ہے پہلے مضارب مرگیا تو جبیبا ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا ہے رب المال کواختیار ہے کہ اس کے دارٹوں سے مسلم لے لیکن بیصورت مہلی صورت سے ایک بات میں خلاف ہے وہ بیہے کہ اس صورت میں جس قد رحصہ تفع مضارب کے پاس اس کے زعم میں اس کا موجود ہے اس میں ہے رب المال اپنا راس المال لے لے گا پھر اگر پچھ باتی رہا تو موافق شرط کے دونوں کونشیم ہوگا۔ پس اگر مضارب پر اس قدر قرضہ ہو کہ اس کے تمام مال کومحیط ہواور اس کا حصہ نفع معین طور ہے شنا خت میں نہ ہواور میمعلوم ہے کہ مضارب نے ہزار درم نفع اٹھائے اور وصول یائے ہیں تو رب المال ہاتی قرض خواہوں سے بفذر حصد نفع کے حصہ بانٹ لے گا اور بعقدر راس المال واپنے حصہ نفع کے حصہ نہ بٹائے گا بیریجیط میں ہے۔ اور اگر مضارب نے مرض میں ورحالیکہ اس پراس قدر قرضہ ہے کہ اس کے تمام مال کومحیط ہے بیا قرار کیا کہ میں نے مال مضاربت میں ہزار درم تفع اٹھایا ہے اور مال مضار بت مع نفع کے فلاں مخص پر قرضہ ہے پھر مرکیا پھر اگر قرض خواہوں نے اس کا اقر ارکر دیا تو رہ المال کا پچھوق مضار ہ کے تر کہ میں نہ ہوگالیکن قلال مخفص قرض دار کا پیجیعا کیڑے گا اور اس ہے اپناراس المال دصول کرے گا اور باقی کا آ دھا بھی اپنا حصہ نفع لے لے اور جو بیااس کومضارب کے قرض خواہ مضارب کے مال میں ملا کر باہم یا نٹ لیس سے۔اور اگر قرض خواہوں نے انکار کیا اور کہا کہ مضارب نے راس المال میں پچھ نفع نہیں اٹھایا ہے اور جو قرضہ فلا استخف پر ہے وہ مضارب کانہیں ہے تو رقر ضہ تمام تر کہ کے ساتھ رب المال و قرض خوا ہوں کوموا فت حصہ کے تقسیم ہوگا اور رب المال کا حصہ بقدر راس المال کے لگایا جائے گا اور تفع ہے کچھ نہ لگایا جائے گارپیسوطیں ہے۔

 گا۔اوراگرمضارب نے مرض میں کسی خاص معین مال میں اقرار کیا پھراس کے بعداس مال کی نسبت کی کسی ود بعت ہونے کا اقرار کیا پھر تیسر سے مختص کے پچھے قرضہ ہونے کا اقرار کیا پھر مرگیا تو پہلے مال مضار بت اوا کر دیا جائے گا پھر جو پچھیز کہ رہ گیا اس کوصاحب ود بعت وقرض خواہ حصد رسمد شرکت سے تقشیم کرلیں گے بیہسوط میں ہے۔

مال تلف ہونے میں مضارب میت کی بات پر کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا شہ

دو فخصوں کو ہزار درم مضاربت میں دیئے گھرا یک مرگیا اور دوسرے نے کہا کہ مال تلف ہو گیا تو اس کے حصہ میں اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور دوسرے کا حصہ اس کے ذریہ اس کے ترکہ میں قرضد ہے گا گھرا گریہ بات معلوم ہو جائے کہ مضارب میت نے اپنا حصہ بھی زند ومضارب کے پاس و دیعت رکھا تھا تو سب مال تلف ہونے میں اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور اگر زند ومضارب نے بہا کہ میں نے اپنا حصہ دوسرے مضارب میت کو دیا تھا تو تھم سے اس کی تقدیق کی جائے گی اور و ومیت کے ترکہ میں سب قرضہ قرار دیا جائے گی اور و ومیت کے ترکہ میں سب ترضہ قرار دیا جائے گا دیر جیط سرتھی میں ہے۔

بيمو (6 بار)

مضاربت کے غلام پر جنایت واقع ہونے یااس کے سی پر جنایت کرنے کے بیان میں

ا گرکسی کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پر دیئے اس نے اس کے موض ہزار کی قیمت کا ایک غلام خرید اس نے خطا ہے کسی مر جنایت کی تو مضار بت کوریا فقتیار تمیس ہے کہ جر ماند جس وہی غلام دے دے بااس کا فدید مال مضار بت سے اوا کرے اگر چہ غلام کے ساتھ کچھ مال اور مال مضاربت بھی موجود ہواور اگر مضارب نے اپنے مال سے اس کا فدیدادا کیا تو احسان ہے اس کو مال مضاربت ے واپس نبیں نے سکتا ہے اور وہ غلام مضاربت میں ہاتی رہے گا جیسا کہ کوئی اجنبی فدیددے دیے تو بہی تھم ہوتا ہے اور بیصورت بخلاف اس کے ہے کہ اگر مضارب کی غلام میں پچھٹر کت<sup>ل</sup> ہواور اس نے قدید دینا اختیار کیا تو یہ مضاربت باطل ہوجائے گی۔اور اگر وونوں حاضر ہوں تو رب المال ہے کہا جائے گا کہ یا تو غلام دے یا اس کوفعہ بیدد ہے اس جب اس نے کوئی بات اختیار کی تو مضار بت توث جائے گی ہی اگر رب المال نے غلام و سے دینا اختیار کی اور مضارب نے کہا کہ بیں اس کا فعربیہ دیتے دیتا ہوں تا کہ غلام مضاربت پررہ جائے میں اس کوفرو خت کر کے نفع اٹھاؤں گا تو رب المال اس کوئییں دے سکتا ہے اور اگر مضارب غائب ہوتو رب المال غلام کوئیس دے سکتا ہے صرف اس کو بیا ختیار ہے کہ غلام کا فدید دے دے بیرمحیط میں ہے۔اورا گرمضار بت کا مال ہزار درم ہو اور مضارب نے اس سے دو ہزار کی قیمت کا غلام خریدا اور اس نے خطا ہے جرم کیا تو مضارب سے اس کے دینے یا فعد بیرد پنے کو نہ کہا جائے گا جس صورت میں کہ رب المال حاضر نہ ہو غائب ہواور حقد ارجرم کا مضارب یا غلام پر کوئی بس نہیں ہے صرف ان کو بیا ختیار ہے کہ غلام کے مالک کے حاضر ہونے تک غلام کی طرف ہے کوئی تقیل لے لیں اس طرح اگر مضارب عائب ہوتو مولی سے غلام دینے کو نہ کہا جائے گا اور دونوں میں ہے کوئی ایک مخص فدیہ ہیں دے سکتا ہے جب تک کہ دونوں حاضر نہ ہوں اورا گرایک نے فدیہ وے دیا تو اس نے احسان کے طور پر دیا بھر جب وونو ل حاضر ہوئے تو غلام دے دیں گے یا فعد بیددیں گے بہل اگر غلام وے دیا تو دونوں کا پچھنیں ہےاورا گرفد ہید ہے دیا تو فعربید دنوں پر جارحصہ ہو کرنقسیم ہوگا اور غلام مضاربت ہے نکل جائے گا اور بیا مام اعظم و ا مام محمد کا قول ہے اور اگر ایک نے غلام وینا اور دوسرے نے فدید دینا اختیار کیا تو دونوں کواختیار ہے یہ بدائع میں ہے۔امام محمد نے ل تولیشرکت ہومثلا غلام ڈیڑھ ہزار کی قیمت کا ہوتو بفتر رنفع کے مضارب کی شرکت ہے یااس سے یا نچے سودرم اپنے یاس سے ملا کرخر بدا ہوا ا اگرمضارب نے تکذیب کی اور رب المال نے تقید لیق کی تو اس کی دوصور تیں بیں یا تو غلام کی قیمت راس المال کے برابریا کم ہوگی اور یا زیادہ ہوگی پس پہلی صورت میں رب المال کی تقید لیں سیجے ہے اور اس سے کہا جائے گا کہ یا تو تصف غلام دے دے یا فدید سے مینی نصف دیت دے پس اگراس نے دینامنظور کیا تو آ دھے کی مضاربت باطل ہو کئی اور آ دھے کی رہ گئی اور ای طرح اگر دیت دین اختیاری اورنصف غلام دیت میں دیاتو بھی آ وهامضار بت میں رہ گیااورا گراس میں مضاربت نے تضرف کر کے نفع اٹھایا تو تقتیم کرنے کی بیصورت ہے کہ اگر غلام کی قیمت ہزار درم ہوں تو رب المال باقی میں سے نصف راس المال جو باقی ہے لے لے گا۔ اگر ہزار ہے کم قیمت ہومثلاً جیسو درم ہوں تو آ دھاغلام دیت میں دینے ہاں نے اپناراس المال تین سو درم بھر پایا سات سور و گئے لیں اس تقع میں ہے یاتی سات سو درم لے لے گا پھر جو بچاوہ دونوں میں تقع رہا موافق شرط کے بانث کیں اور دوسری صورت میں رب المال کی اس کے حصہ کی قدر میں تقید لیل ہوگی ہیں اس ہے کہا جائے گا کہ یا تو اپنا نصف حصہ دیے دیے نصف دیت فدیددے اور جوامرا نقتیا رکرے گامضار بت باطل ہوگی میرمحیط میں ہے۔اگر مال مضار بت ہے کوئی غلام خربیراس کوکسی نے عمر انتقل کیا پس اگر اس میں زیادتی ہوتو قصاص نہیں آتا ہے اور اس کی قیمت تین برس میں وصول کی جائے گی اور و ومضار بت میں قرار دی جائے گی اور اگراس میں زیادتی نہ ہوتو و یکھا جائے گا اگر مضارب کے پاس سوائے غلام کے پچھاور مال مضاربت ہے تو قصاص نہیں آتا ہے اور اگر کچھاور مال مضار بت نہیں ہے تو اس میں قصاص واجب ہوگا اور حق قصاص مولی کو حاصل ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ پھرا گرمولی نے قاتل سے ہزار درم پر سلح کر لی تو بیداس المال ہوگا جب کہ راس المال ہزار درم ہوں اور اگر دو ہزار پر سلح کی تو اس میں ہے راس المال رب المال بحریور لے لے گااور باقی بمنزلہ ُ نفع کے دونوں کوموافق شرط کے تقشیم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اوراگر ہزار درم راس المال کی صورت میں مضارب کے باس دوغلام ہوں کہ ہرا یک کی قیمت ہزار درم ہوں پھرا یک کوسی نے عمداً قبل کیا تو قصاص واجب نہ ہوگا قیمت دا جب ہوگی کذافی الحاوی۔

(كيمو (6 بارې ☆

### مضاربته میں شفعہ کے بیان میں

اگر کی نے دوسرے کو ہزار درم دیتے اس نے ایک دارخر بداجو ہزار کی قیمت کا یا کم وہیش ہےاور رب المال اس دار کا اپنے ا یک دار کے ساتھ شفیع ہے تو اس کواختیار ہے کہ بیددارمضارب ہے شفعہ میں لے لیے اور اس کوئمن دے دے کہ وہ متمن مضا، بت میں ہوگا۔اور اگر مضارب نے کسی قدر مال مضاربت ہے ایک وارخرید انجررب المال نے اس کے پہلومیں ایک وارخریدا تو مضارب کو ا ختیار ہے کہ شفعہ کے رویے وہ داررب المال ہے بعوض باقی ال مضار بت کے خریدے بیمبسوط میں ہے۔ اور اگر مضارب نے دار مضار بت فروخت کیااوررب المال اینے دار ہے اس کا شفیع ہے تو اس کا شفعہ پھینہیں ہے خواہ اس دار میں تفع ہویا نہ ہو۔اورا گر رب المال نے اپنا کوئی گھر فرو دست کا اور مضارب سی وار مضاربت سے اس کا شفیع ہے پس اگر مضارب کے قبضہ میں اس قدر مال مضاربت ہے کہ اس ہے ٹمن دارا دا ہوسکتا ہے تو شغعہ دا جب نہ ہوگا اور اگر اس کے قبضہ میں اس قد رنبیں ہے پس اگر دارمضار بت میں نفع نہ ہوتو شفعہ نہیں ہے اور اگر نفع ہوتو مضارب کواپنے واسطے لینے کا اختیار ہے بیرمحیط میں ہے۔ اور اگر کسی اجنبی نے کوئی دار مضاربت کے دار کے پہلو میں خریدا ہیں اگر مضارب کی باس اس قدر مال ہے کہ اس کے تمن کوادا کرسکتا ہے تو مضاربت کے واسطے اس کوشفعہ میں لے سکتا ہے اور اگر شفعہ مشتری کو وے دیا تو حق شفعہ باطل ہو گیا اور رب المال کو اختیار نہیں رہا کہ اپنے واسطے اس کو شفعہ میں لےاورا گرمضار ب کے پاس اس قدر نہ وہ کہ تمن ادا کر سکے پس اگر دارمضار بت میں نفع ہے تو شفعہ مضارب اور رب الممال دونوں کا ہےاگرایک نے شفعہ سپر دکر دیا تو دوسراا پنے واسطے بورا دار شفعہ میں لےسکتا ہے اور اگر دار میں نفع نہ ہوتو شفعہ طاحة رب المال کا ہے بیہ بدا کع میں ہے۔ اور اگر مضارب کوشفعہ کا حال معلوم نہ ہوا یہاں تک کہ دونوں نے مضار بت تو ژ دی اور مضار بت کے وار کو بقدر راس المال اور تفع کے بانٹ لیا پھر جا ہا کہ دار ہید کوشفعہ میں لے لیس تو دونوں کے لیے اپنی ذات کے واسطے اختیار ہے لیس اگر دونوں نے طلب کیا تو دونوں کونصف نصف ملے گا اور دونوں میں ہے جس نے مشتری کوشفعہ دے دیا تو دوسرے کو اختیار ہے کہ یورا دارا ہے واسطے شفعہ میں نے لیے۔ اورا گر کسی شخص نے دوشخصوں کو مال مضاربت دیا اور دونوں نے اس سے ایک گھرخر بدا اور رب المال اس کاشفیع ہے تو اس کواختیار ہے کہ ایک کا حصہ ثفعہ میں لے لے اور دوسر سے کا نہ لے ای طرح اگر شفیع کوئی اجنبی ہوتو بھی یمی تھم ہےاوراگرمضارب ایک ہی تحض ہواور شفیع نے جا ہا کہ میں تھوڑ ادار شفعہ میں لے لوں تو بینیں ہوسکتا ہے خواوشفیع کوئی اجنبی ہو یارب المال ہو۔اوراگر دو شخصوں نے کسی ایک شخص کو مال مضاربت دیااس نے اس کے عوض کوئی دارخریدااورایک رب المال اس کا شفیع ہے اس نے جاہا کہ تھوڑ ااس میں ہے لے لے تو ایسانہیں کرسکتا ہے یا تو کل لے لیے یا کل جیموڑ دے اور اگر مضاربت کے واسطے شفعہ واجب ہوااور دومضار بوں میں ایک نے شفعہ مشتری کو دے دیا تو دوسرااس کو لے نبیں سکتا ہے۔ اگر راس المال کے ہزار درم ہوں ان کے عوض مضارب نے کوئی گھر بٹرار یا کم وہیش قیمت کا خربیدااور اس کا شفیع رب انمال اپنے ایک دار کی وجہ ہے اور اجنبی ا ہے دار کی وجہ ہے ہے تو دونوں کواختیار ہے کہ دار کونصفہ نصف لے لیس پھرا گررب المال نے شفعہ دیے دیا اور اجنبی نے لیما حایا تو قیاس جا بہتا ہے کہ اجنبی شفعہ میں نصف دار لے لے اس کے سوائے اس کو نہ ملے اور استحسانا اس کو بیتھم ہے کہ اجنبی جا ہے گل دار لے لے یاترک کروے کذافی المهوط

بائيسو (6 بار)

اہل اسلام واہل کفر کے درمیان مضاربت کے بیان میں

اگرمسلمان نے تصرانی کوآ دیھے کی مضار بت پر مال دیا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ پس اگر اس نے شراب وسور میں تجارت کی اور تفع اٹھایا تو امام اعظم کے نز ویک مضاربت میں جائز ہے لیکن مسلمان کوواجب ہے کداپنا حصد نقع صدقہ کرے اور صاحبین کیعنی ا مام ابو یوسف اور امام محمد کے نز دیک شراب وسور میں اس کا تصرف مضاربت پر جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کوئی مردارخرید کر مضار بت میں سے مال دیا تو بالا جماع مضارب کنحلاف کرنے والا ضامن ہوگا اوراگر اس نے ربوالیعنی سو دلیا مثلاً ایک درم کے یوض دو درم خریدے تو بھے فاسد ہو کی کیکن مال مضاربت کا ضامن نہ ہوگا اور نفع دونوں میں موافق شرط کے تقتیم ہوگا۔اورمسلمان کونصرانی کا مال مضاربت رکینے میں پچھاڈ رنبیں ہے اس کے حق میں پیکروہ نبیں ہے اور اگر اس نے شراب یا سوریا مردارخریدی اور مال مضاربت دیا تو مخالف اور ضامن ہوگا اور اگر اس میں تفع کمایا تو جس ہے تفع لیا ہے اس کو واپس دے اگر اس کو پہچا نتا ہواور اگر نہ پہچا نتا ہوتو مدقہ کردے اور رب المال نصرانی کواس میں ہے چھونہ دے اور اگر کسی مسلمان نے ایک مسلمان ونصرانی کومضار بت میں مال دیا تو بلاكرابت جائز ہے۔ بيمبوط مل ہے۔

اگررب المال نے اس کو دارالحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہاں لے جا کرخرید و

فروخت كرية استحساناً مين اس كومضاربت مين جائز ركھتا ہوں 🌣

اگر کوئی حربی امان کے کر جارے ہاں آیا اور کسی مسلمان نے اس کوآ وسطے کی مضار بت پر مال دیا اور حربی نے اس کو کسی مسلمان کے باس ود بعت رکھااور دارالحرب بیں چلا گیا پھرامان لے کرآ بااورمستودع ہے ود بعت لے لی اوراس ہے خرپیروفروخت کی تو بیکام اس کا اس کی ذات کے واسطے ہے اور رب المال کو اس کے راس المال کی تکمنمان دے۔ اور اگر حربی مال لے کر دار الحرب میں چلا گیا اور و ہاں خرید وفروخت کی تو وہ اس کی ہے اور ضامن نہ ہوگا کیونکہ جب وہ دارالحرب میں مال کو بدوں اجازت رب المال کے لے کرچلا گیا تو وہ مال پرمستولی ہوگیا۔اوراگر رب المال نے اس کودارالحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہال لے جا کرخر پیروفرو خست کرے تو استحسانا میں اس کومضار بت میں جائز رکھتا ہوں اورموافق شرط کے تفع دونوں میںمشترک قرار دوں گا بشرطبیکہ و ہاں کےلوگ مسلمان ہوجا تیں یا مضارب مسلمان ہوکر یا معاہد ہ کی وجہ سے یا امان لے کروالی آئے یہ بسوط میں ہےاوراگر مسلمانوں نے دارالحرب میں اس پر قابو پایا تو راس المال اوررب المال كا حصه نفع رب المال كا ہوگا اور باقی تمام مسلمانوں كا ہوگا يہ محیط سرحسی میں ہے۔اوراگر دوحر بی امان لے کر دارالاسلام میں آئے اور ایک نے دوسرے کواپنا مال مضاربت میں دیا اور آ دھے تقع کی شرط قرار دی پھرایک حربی دارالحرب کو چلا گیا تو مضاربت ندٹوئے گی میمسوط میں ہے۔اگر کسی حربی نےمسلمان کو مال مضاربت و یا پھرو ومسلمان دارالحرب میں بااجازت رب المال کے لے گیا تو وہ مال مضاربت پر باقی ہے بیٹز انڈ انمفتین میں ہے اوراگرا بک ا ۔ قولہ ظاف کرنے والا بعنی مضارب ندکورا بے فعل کا مرتکب ہوا جو خلاف عقد مضاربت ہے کیونکہ اس نے مردار فریدالی مال کا ضامن ہوا جیے اگر رب امال کا قرابتی محرم خربیتا تو ضامن تمااوراس کابیان شروع مضاربت بس ہو چکاہے اا

ع قولہ ضان دے کیونکہ وہ مخالف ہے جب دارالحرب میں لے گیا تو مال کا ما لک ہو گیا اور صور تیکہ ما لک نے اجازت دی تو بھی قیاس بھی تھا کہ ج لجاس مال كاما لك بوكياليكن اكرة خرمضارب مسلان بوجائ ياكل مسلمان بوجائي استحداثا مضارب باقى رب كي اا حربی نے دوسرے کو ہال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ اس کو نقع میں ہے سو درم ملیں گے تو مضاربت فاسد ہے اور دونوں کا تھم اس باب شی بمنولہ دو مسلمان یا دو ذمیوں کے ہے حالا نکہ انہوں نے خود الترام کرلیا ہے کہ معاملات تجارت میں احکام اسلام کا برتا و کریں گے جس وقت کہ وہ مال کے کر ہمارے ملک میں تجارت کے داسطے داخل ہوئے تھے ایسا ہی دو مسلمان نو اس کے درمیان مضاربت فاسدہ کا تھم دارالحرب اور دارالاسلام میں کیساں ہے بیہ سوط میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یا ذمی امان کے کر دارالحرب میں گیا اور کی حربی کو ہودرم نفع کی شرط ہے مال مضاربت دیا یا اس کو کی حربی نے اس شرط ہے دیا تو امام اعظم و امام جھڑ کے زود کی جائز ہے اور نوافع کی شرط ہے تو اس میں کیساں کو کی حربی افران کے درمیان مضارب کو اجرا المشل کے لیا گر مال میں نفع کے سوبی درم ہوں تو کل اس کو کیس کے لینی مضارب کو اور کو گئی اور دالحرب میں گیا اور ایسے کھی کو جو و جیں مسلمان ہوا ہے تو اور درب المال پر پچھا ور واجب نہ ہوں تو کل سے کو اور اس کی کیس کے اور اگر کوئی مسلمان امان کے کر درکی مضاربت میں جرت کر کے نہیں آیا ہے ہو مال سودرم نفع کی شرط سے دارالحرب میں گیا اور ایسے خص کو جو و جیں مسلمان ہوا ہے توار موافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے زد کیک مضاربت میں دیا یا اس میں خور موافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے زد کیک مضاربت میں دیا یا اس میں خور و جیں مسلمان ہوا ہے تھا رہ کے اور موافق شرط کے رکھا جائے گا اور صاحبین کے زد کیک مضاربت فاسد ہے گذائی اُمھوط۔

سِبو (6 بارې

#### متفرقات مين

محض کوہ بی اجرت ملے گی جوہ سے واسط شرط کردی گئی ہواورا مام تھ نے فرما یا کہ اس کو اوران بدت کو اجرت ساقط موجائے گی چنانچہ اگر غیر محض نے اس کو مال مضاربت دیا تو جائز ہے اور جس قد رمدت اس نے مضاربت کا کام کیا اتنی مدت کی انجرت ساقط ہوجائے گی چنانچہ اگر غیر محضار بت پردیا تو جائز ہے اور اجیر اجرت ساقط ہوجائے گی سیکائی میں ہے۔ اور اگر رہ الممال نے اجیر کو بضاعت میں مال مضاربت دیا کہ وہ مضاربت پر دیا تو جائز ہے اور اجیر کو بضاعت میں مال مضاربت دیا کہ وہ مضاربت پرخرید وفرو خت کرتا ہے تو جائز ہے اور مضاربت کی شرط محالہ رہ گی اور اُجرت بھی بحالہ رہے گی بیمسوط میں ہے اگر کسی نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت میں دیا اور کہا کہ یہ تیرے باس ایک مہینہ تک مضاربت میں ہواور جب مہینہ گذر آلور وہ مال ایس بی ہوگا موجود ہوتا و ترض ہوجا کیں درم موجود ہوتا قرض ہوجا کیں درم ہو گئے تو قرض ہوجا کیں درم ہو گئے تو قرض ہوجا کیں گیر جب اس پر جدید قرض ہوجا کیں گیر جب اس کے باس درم ہوگئے تو قرض ہوجا کیں ہی کے میکیل

اگر مدت معلومہ تک قرض دیئے پھراس پرمضار بت کی بنا کر لی تو مضار بت میں نہ ہوں گے بیتارتار خانیہ میں ہے۔نوا در بشر میں اہام ابو یوسف سے روایت ہے کہ ایک تھی کے پاس ہزار درم مضاربت میں ہیں اس نے رب المال سے کہا کہ بیدرم مجھے قرض دے دیے اس نے ایسا ہی کیا حالا نکہ وہ درم بعینہ قائم ہیں پھراس کے عوض کوئی چیزخرید لی تو امام ثافی " نے فرمایا کہ مضارب نے اگران کواینے ہاتھ میں اس کے ہاتھ سے یا صندوق یا تھیلی ہے لے کراپی ضرورت میں صرف کئے تو بیاس پر قرض ہوں گے بیرمجیط میں ہے۔ایک محص نے دوسرے کو مال مضاربت میں دیا مجرمضارب نے غیر مخص کے ساتھ چند درموں ہے سوائے مال مضاربت کے شرکت کی پھرمضارب اور اس کے شریک نے شیر ہُ انگور دونوں کی شرکت میں خریدا پھرمضارب مضاربت میں ہے پجھ گیہوں کا آٹا لا یا اورشیر وانگوراس میں ملا کرمٹھائی بنائی تو مش کے من ساتھ کے دیکھا جائے گا کہ اگرشریک کی اجازت ہے مٹھائی بنائی ہے تو آئے کی قیمت منصائی بنانے سے پہلے دیکھی جائے گی اور شیرہ انگور کی قیمت بھی دیکھی جائے گی تو جس قدر حصہ آئے کے پڑتے میں پڑے وہ مضاربت میں قرار دیاجائے گااورجس قدر شیرہ انگور کے مقابل ہووہ مضارب وشریک کے درمیان مشترک ہوگا۔ نیکن بیظم اس ونت ے کہ رب المال نے اس کوا جازت دے دی ہو کہ اپنی رائے ہے مل کرے اورا گر رب المال نے اس کو بیرا جازت نہ دی ہواور بلا اجازت شریک کے اس نے مٹھائی بنائی تو مٹھائی تمام مضارب کی ہوگی اور رب المال کے واسطے آئے کا اور شریک کے واسطے شیرہ انگور کا بفتدراس کے حصہ کے ضامن ہوگا اور اگر رب المال نے اس کوا جازت دی اور شریک نے اجازت نہیں دی تو مشائی مضار بت میں ہوگی اورمضارب شریک کے حصہ کا جتنا شیر ہ انگور میں تھا ضامن ہوگا اور اگر شریک نے اس کوا جازت دی اور رب المال نے نہیں دی ہے تو تمام مٹھائی اس کے اور شریک کے درمیان مشترک ہوگی اور وہ رب المال کے واسطے آئے کے مثل کا ضامن ہوگا بی فآوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی شخص نے دوسرے کوفلوس مضار بت میں دیئے اور نصف نفع کی شرط کی پھراس نے ہنوز کوئی چیز نہ خریدی تھی کہ بیفلوس کاسد ہو گئے اور بچائے ان کے دو سےفلوس رائج ہوئے تو مضاربت فاسد ہوگئی پھراگراس کے بعدمضارب نے ان ہے کوئی چیز خریدی اور اس میں نفع یا نقصان اُٹھایا تو بیسب رب المال کے واسطے ہے اور مضارب کو اجرالمثل ملے گا اور اگر کا سد نہ ہوئے یہاں تک کہمضارب نے ان ہے کوئی کیڑ اخرید کیااور بیفلوس دے کر قبضہ کرلیا پھر بیفلوس کاسد ہو گئے تو مضاربت بحالہ جائز ر ہی پھراگریہ کپڑا درموں یا عروض کے عوض فروخت کیا تو وہ مضاربت میں قرار دیا جائے گا پھراگر نفع اٹھایا اور تقسیم کرنا جا ہا تو رب المال اپنے فلوس کی وہ قیمت لے لے گا جو کاسد ہونے کے روز تھی پھر ہاقی دونوں میں موافق شرط کے نفع تقسیم ہوگا بیمبسوط میں ہے

نوادر معلیٰ علی امام الا الا الا الوست کے دایک شخص نے دوسر کو طبر ستان علی ہڑا درم مضار بت پر دیے اور بیدور مطبر بید ہیں گھر دونوں سے بغداد علی طاقت ہوئی والم الا الا بوسٹ نے فرمایا کہ راس المال وہی ہوگا ہو خصوصت کے روز طبر ستان عیں ان طبر بید درموں کی قیمت ہو بیر محیط میں ہے اگر مضارب نے مال میں نفتح اٹھایا اور نفع اور راس المال کا اقرار کیا پھر کہا کہ کام کرنے اور نفع اٹھانے سے پہلے علی نے مال مضار بت اپنے مال میں طاد دیا تو اس کے حصد نفتے کی صفان دے گا بیر مبسوط عیں ہے نوادر اس المال و غیرہ اس کے پاس تلف ہوا تو رب المال کو اس کے راس المال کی اور اس کے حصد نفتے کی صفان دے گا بیر مبسوط عیں ہے نوادر بشر عیں امام الا یوسٹ کے دور ہوئے کہ اس خرید و فروخت و شرکت الا ویوسٹ کے روایت ہے کہ ایک خصوص نے دور سے کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت عیں دیئے کہ اس خرید و فروخت و اس کو بیا تھیا پھر چاہا کہ خاصة حصد مضار بت یا بیا تھی مخصوص کا اختیار نمیں ہے ہوئے ہیں ہے مضار بت صغیرہ عیں لکھا ہے کہ اگر مضارب نے ہزار درم المال کو بیا ختیار نمیں ہے سے مضار بت سے کوئی غلام خرید ایابا ندی خرید کی پھر ہزار درم آلف ہو کے پھراس نے مضار بت سے کوئی غلام خرید ایابا ندی خرو دخت کیا اور اس سے ایک ہو ت سے کہ کہ تارہ کہ اور میا کے سودم کے کراور پانچ سودم آلے وار اس سے ایک متاب خرید کی گر بیرسب درم ادا کرتے ہے پہلے گف ہو نے ورب المال سے دو ہزار پانچ سودم کے کراور پانچ سودم اپنی سودم ایاب اس کی مرتبد ڈائڈ بھرا تو رہ المال اپناراس المال کئی مرتبد ڈائڈ بھرا خو دونس کے لئے گاور ہزار پانچ سودم کے لئے گاور ہاتی اس دونس کے فی تقسیم ہوگا میں جسوط علی ہے۔

اگرمضارب نے مال مضاربت سے دو باندیاں خریدیں ہرایک کی قیمت ہزار درم ہے پھر ایک کو ہزار

درم کوفر وخت کیااور دوسری کودو بزار کو پیچا 🖈

لوادراہن ساعہ میں امام ابو ابوسٹ ہے دوایت ہے کہ ایک تخص نے ہزار درم آ وسے کی مضار بت میں و ہے اور مضارب نے ان ہے کام کر کے خرید وفروخت میں نفع اٹھایا یہاں تک کہ جین ہزار درم ہوگئے بھر تین ہزار درم ہوگئے بھر تین ہزار درم ہو گئے بھر تین ہزار درم ہو گئے بھر تین ہزار درم مضار بت کے جواس کے پاس قیس ہے اور اگر رب المال نے ایک غلام ہزار درم کو نرید الور مضارب نے اس سے بعوض ہزار درم مضار بت کے جواس کے پاس بین ہونز یدلیا اور دام دیتے ہے پہلے وہ مال ضائع ہوگیا اور وہ صفار ب نے اس سے بعوض ہزار درم مضارب سے بھراکہ درم کو بر اور اس المال مضارب سے بھرائی ہوئی اور مشارب سے بھرائیک کو ہزار درم ہوں ہوں ہوں ہے دیتے کے لیے گا اور وہ صفار بت میں دب گا اور راس المال اس مضارب سے بھرائیک کو ہزار درم ہوں کے میں عرب کیا اور دوسری کو دو ہزار کو بچوا اور مشتری نے دونوں پر قبضہ کر لیا پھر مضارب اس سے ملا اور کہا کہ دونوں کے تیم ایک کو ہزار درم کو بر حواد سے اس مضارب سے ملا اور کہا کہ دونوں کے تیم ایک کو ہزار درم کو براد درم کو بین میں جھے بچکھ کے میں میں جھے بکھ کے میں میں ہوں کے مقابلہ میں ان کورکھا ہا ور قبل کی مساوی ہا وراگر میں ہوں کہ مقابلہ میں ان کورکھا ہا ور قبل کی مساوی ہا وراگر مضارب نے میں تو دونوں کی مقابلہ میں میں کو میا ہا ورکھا ہا کہ دونوں کی مساوی ہا وراگر کی ہوں کہ مقابلہ میں ان کورکھا ہا ورقی کی مساوی ہا وراگر کی ہوں کی میں میں جو بیا کی مساوی ہا وراگر مضارب نے مشتر کی ہے دونوں کی مقابلہ میں ان کورکھا ہا وراگر مضارب نے مشتر کی ہے دونوں کی مقابلہ میں کردیتے پرضلے کی پھر مشتر کی نے دونوں کی مساوی ہے دونوں کی مشتر کی ہوئی کو ہزار دولی میں دونوں کی دونہائی دو ہزار دولی میں دونہ کی دونوں کے مقابلہ میں کردیتے پرضلے کی پھر مشتر کی نے اس میں عیب کیا ہوں کہ کہ دونوں کے دونوں کی دونہائی دونوں کی دونہائی دونوں کی دونہائی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونہائی دونوں کی دونہائی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں

باندیاں جینے کوفروخت کی ہیں اس سے سودرم تفع پرخید اس چرا کید ہیں عیب پایا تو بعوض اس کے ٹمن اورا اس حصد نفع ہے جو دونوں کے ٹمن پر تشیم کرنے ہے اس کے پڑتے ہیں پڑتا ہے واپس کرد ہے۔ اورا گرمشتری نے ایک باندی کو علیحدہ اس کے ٹمن پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا تو اس کو افقیار ہے اورا گرائیک باندی کو علیحدہ اس کے ٹمن پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا تو اس کو افقیار ہے اورا گرائیک باندی کو علیحدہ اس کے ٹمن پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا تو دونوں کو تین ہزار ایک مودرم پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا تو دونوں کو تین ہزار ایک مودرم پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا تو دونوں کو تین ہزار ایک مودرم پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا تو دونوں کو تین ہزار ایک جو درم پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا کہ ایک کو علیحہ ہم ابحد ہم ابحد ہے فروخت کریا جا ہا کہ دونوں کو تین ہزار ایک بھرا ہے ہو اگر ہوئوں کو تین ہزار ایک ہوئوں کو پورے ٹن پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا کہ ایک کو علیحہ ہوا سے جھے ٹن پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا کہ ایک کو غیادہ دواس کے جھے ٹن پر مرابحہ ہے فروخت کریا جا ہا کہ ایک کو غیادہ دواس کے جو ان کھی مضار بت پر دیے اور مضار ب نے اس ہے نام کی ایک ہیں اس کو ادھار فروخت کروں گایا اپنا چو تھائی نقد فروخت کروں گاتو ایک کہ بھی اس کو ادھار فروخت کروں گایا گر تھی اس کی تین چوتھائی نقد فروخت کروں تو بھی فروخت کروں گاتو تھی کہ دی ہو اس کی تین چوتھائی نقد فروخت کروں تو بھی خس ایک ہی شدے دیے اور جب دے دیے تو پھراس کو افقیار ہے کہ جا ہا گرمضار ب نے اس کی تین چوتھائی نقد فروخت کروں گایا گر تھی اس کے با کہ تھی اس کی بین نہ کو دونت کروں ہیں ہو گار مضار بت میں دیا پھر مضار ب نے اور کو گی گیا کہ بھی نے تھے وہ اسباب واپس کروں گا ہوں کو گیا تو گاوئی کیا کہ بھی نے تھے وہ اسباب واپس کروں ہے ہو گئی تھی کریا کہ تو گئی گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ بھی نے تھے وہ اسباب واپس کروں ہا ہو گئی تو تھی کہ کہ تھی ہے۔

ے اس کا عقر اور بچہ کی قیمت لے لے گئی تو مضارب بائع ہے بچہ کی قیمت واپس لینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے بیرمحیط میں ہے۔امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اگروسی نے بیٹیم کے مال میں کام کر کے نفع یا تنصان اُٹھایا اور کہا کہ میں نے مضاربت میں کام کیا ہے تو نتصان کی حالت میں اس کی تقدیق ہوگی نفع کی صورت میں گنہ ہوگی کیکن اگر کام کرنے سے پہلے اس امرے گواہ کر لئے تو نفع کی صورت میں بھی تقدیق کی جائے گی اورا گر کہا کہ میں نے قرض لے لیا تھا تو تقدیق نہ ہوگی تا وفٹتیکہ کا م کرنے سے پہلے اس قرض لینے کے گواہ نہ کر لے بشرطبیکہ اس میں نفع ہواور اگر اس میں خسارہ ہوتو ضامن عج ہوگا۔ ای طرح اگر دصی نے دوسرے کودے دیا اس نے کام کر کے نفع اُٹھایا پھروسی نے کہا کہ میں نے اس کوقرض دیا تھایا خود قرض لے کر دیا تھا اوراس مخض دیگر نے تصدیق کی تو بھی بھی تھم ع ہے۔اوراگر یوں کہا کہ میں نے اس کومضار بت یا بضاعت میں دیا ہے اوراس مخص نے تقید بی کی پس اگراس میں نقصان ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر نفع ہو کل نفع تقسیم ہوگا الا اس صورت میں کہ دینے سے پہلے گواہ کر لے بیمحیط سرحسی میں ہے۔امام حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر مضاربت میں دیتار ہوں اور مضارب نے وہ دیتار کسی صراف کے پاس ود بعت رکھے پس صراف نے بدوں اس کی اجازت کے اپنے مال میں ملا دیتے پھرمضارب نے کوئی شے بعوض دیناروں کے خریدی تو مخالف قرار دیا جائے گا بیمچیط میں ہے۔امام محمد ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے کسی غلام کو مال مضار بت دیا حالا نکہ غلام کو تجارت کی اجازت ہے اس نے اپنی ذات کومضار بت کے واسطے خریدا تو جائز ہے اور وہ غلام مجور ہوگا بعنی تصرف مال میں نہیں کرسکتا ہے اور وہ فروشت کیا جائے گا اور راس المال رب المال كا ہوگا۔اى طرح اگراس نے اپنى ذات كواور اپنے بيٹے اور جور و كومضار بت ميں مال مضار بت ے خریداتو بھی یہی تھم ہے بیملتقط میں ہے۔ نوادر بن ساعہ میں امام ابو پوسٹ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پر دیتے ہیں مضارب نے اس سے ایک بائدی خرید کررب المال کے ہاتھ دو ہزار کوفر وخت کی پھر مضارب نے رب المال سے دو ہزار ایک سو درم کوخریدی تو باندی مضارب میں رہے گی اور بیفل مضاربت کا ٹوڑ نانہیں ہے اور مضارب کے اس میں سودرم خاصة ہوں کے بیمحیط میں ہے۔اگر ہزار درم مضاربت سے خرید وفروخت کی یہاں تک کداس کے پاس دو ہزار درم ہو گئے اس سے ایک بائدی خرید کر قبضہ کرلیا چراس کو جار ہزار درم کوایک سال کے اُدھار پر فروخت کیااور اس کی قیمت فروخت کے روز ایک ہزار یا کم وہیش ہےاورمشتری کو باندی دے دی پھر دو ہزار درم می بائع جاربیکودیے سے پہلے تلف ہو گئے تو مضارب ایک ہزار یا پچے سو درم رب المال سے لے كراور يا في سودرم اپنے ياس سے ملاكر دے دے كا پھر جب سال كے بعد جار بزار درم وصول ہوں كے تواس میں ایک چوتھائی مضارب کی ہوگی و ہ اس کو نکال لے گا اس کومضار بت سے تعلق نہیں ہے پھر ہاتی سے رب المال دو ہزار یا پچے سودرم راس المال لے لے گابیمبوط میں ہے۔ مال مضاربت سے ایک باندی دو ہزار کی قیمت کی خریدی پھر ایک سال گذر کیا اور سوائے اس کے دوسرا کچھے مال نہیں ہے تو رب المال پر اس کی تین چوتھائی کی زکوۃ دینی واجب ہوگی اور مضارب پر ایک چوتھائی کی زکوۃ واجب ہوگی اوراگراس نے دو ہاندیاں ہرا یک ہزار کی قیمت کی خریدی تو رب المال پر دونوں کی تین چوتھائی کی زکو ۃ واجب ہوگی اور مضارب برز کو ة نه ہوگی بیامام اعظم کا خاصة قول ہے۔اوراگرا یک بائدی دو ہزار قیت والی خریدی ہے پھر بسبب عیب یا کی زخ کے اس میں نقصان آ گیاحتی کہ ہزار کی قیمت کی رہ گئی پھروہ بڑھی اور جس روزخر بدی گئی تھی تو دو ہزار کی قیمت کے برابر تھی اس روز ہے ایک سال گذر گیا تو مضارب پرز کو ة نه ہوگی اور رب المال پرتین چوتھائی کی زکو ة واجب ہوگی اور اگراس با عدی کی قیمت ہزار ہے ع يعنى نفع كى صورت من بدول اشهاد سابق كتصديق قبول ند موكى بلك ي يعنى دعوى قرض مقبول موكاما المعن كل نفع يتم كابوكام كل نفع يتيم كاب بال انتصال كي صورت من اين قول عضامن موجائ كا١٢ الم باندى كايبلا بيخة والااا

بڑھتی رہی ہوتو مضارب پر بھی زکوۃ آئے گی۔اوراگراہل مضاریت ہے گیہوں، جو،اونٹ، بکریاں خریدیں کہ ہرجنس کی قیمت ہزار ہے تو مضاربت پرز کو ة ندآ نے گی اوراگرایک بی جنس ہوتو مضارب پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی بیمجیط سرحتی میں ہے۔اگررب المال نے جاہا كرميرا مال مضارب كي ذمه قرضه رب اور نفع كانفع مجھ ملے تو مشائخ نے فرمایا كه اس كى صورت بير ب كه مضارب كو مال قرض دے دے اور سپر دکر دیے پھراس ہے مضاربت پر لے لے پھراس کوخود بضاعت پر دے دے اور وہ اس میں کام کرے بیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی شخص نے اپنے نابالغ لڑ کے کا مال آ و سے یا کم وہیش نفع کی مضار بت پر دے دیا تو جائز ہے اس طرح اگر خودمضار بت پر لے لیا تو بھی جائز ہے اور اگریاپ نے اپنے نابالغ لڑ کے کے واسطے سی شخص کا مال آ دھے کی مضاربت پراس شرط سے لیا کہ باپ ایں میں بیٹے کے واسطے کام کرے اورخوداس مضاربت کا کام کیا اور نفع اٹھایا تو نفع اس کا رب المال اور باپ کے درمیان نصفا نصف تقتیم ہوگا اور بیٹے کااس میں پھینیں ہے۔اوراگر وہ لڑکا ایسا ہے کہا ہے لڑ کے خرید وفروخت کرتے ہیں پھر باپ نے اس شرط سے لیا كه لا كاخريد و فروخت كري تو جائز ہے اور نفع رب المال اور لڑ كے كے درميان نصفا نصف موافق شرط كے تقسيم ہوگا۔اى طرح اگراس صورت میں باپ نے لڑ کے کی اجازت ہے ای کے واسطے خود کام کیا تؤسیمی میمی حکم ہے اور اگر لڑ کے نے اس کو کام کرنے کی اجازت نہ دی توباپ مال کا ضامن ہوگا اور تمام نفع اس کا ہوگا کہ اس کوصد قد کرد ہے۔اوروضی ان سب صورتوں میں بمنزلہ کا پاپ کے ہے بیمسوط میں ہے اگر رب المال نے مال مضاربت بعوض مثل قیمت یا زیادہ کے فروخت کیا تو جائز ہے اور اگر کم قیمت پر فروخت کیا تو نہیں جائز ہے خواع می اس قدر ہو کہ لوگ ہرواشت کر لیتے ہیں یانہیں ہر داشت کرتے ہیں لیکن اگر مضارب اس بیع کی اجازیت دے دے تو جائز ہو جائے گی۔اسی طرح اگر دوشخص مضارب ہوں اور ایک نے بااجازت رب المال کے فروخت کیا تو سوائے مثل یا قیمت یا زیادہ پر فروخت کرنے کے کسی صورت میں جائز نہیں ہے لیکن اگر دوسرامضارب اجازت وے دیے قو جائز ہوجائے کی بیرحاوی میں ہے۔ ایک مضارب کسی سرائے کی کوٹھری میں آ کراتر اس کے ساتھ اس کے تین رفیق ہیں پھرمضارب دور فیقوں کے ساتھ باہر عِلا گیا اور چوتھا ای ججرہ میں میٹھار ہا پھروہ بھی دروازہ کھلا جھوڑ کر باہر چلا گیا اور مال مضاربت تلف ہو گیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر چو تتھے پر حفاظت اسباب کا اعتماد تھا تو مضارب ضامن نہ ہوگا اور چوتھا مخص ضامن ہوگا اور اگر اس پر اعتماد نہ تھا تو مضارب ضامن ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر دوسرے کو ہزار درم مضار بت میں دیئے اور بیشر ط کی کہ جس قد راس سے ہروی کیڑے خریدے ان میں خاصة نصفا نصف نفع تقسیم ہوگا اور جس قدر اس ہے نیشا پوری خریدے اس کا کل نفع رب المال کا ہے اور جس قدراس ہے زطی خریدے اس کا کل نفع مضارب کا ہے تو یہ موافق تسمیہ کے جائز ہے اس آگر اس نے ہروی خریدے تو مضاربت میں موافق شرط کے ہے اور اگر نبیٹا بوری خریدے تو یہ بضاعت ہے نفع رب المال کا اور نقصان اسی پر ہوگا اور اگر زطی خریدے تو مال قرض ہے اور نفع و نقصان مضارب پر ہوگا میمبسوط میں ہے۔اگر مضارب سلطان کی طرف ہے گذرااوراس کوکوئی چیز دی تا کہاس کا <sup>(۱)</sup> ہاتھ زے تو ضامن ہوگااوراگر سلطان نے زبردی پاکراہ لے لیا تو اس پر ضان نہ آئے گی جیسا کہ اس سے پچھے مال غصب کرلیا گیا تو ضان نہیں ہے بیمجیط سرحتی میں ہے اور اگر مضارب کسی عشر لینے والے عاشر کی طرف گذرا اور مال مضاربت اس کے ساتھ ہے اوراس کو مال مضاربت سے خبر دار کر دیا اور عاشر نے اس سے عشر لے لیا تو جس قدر عاشر نے اس سے لیا ہے اس کی صان مضارب پرنہیں ہے اور اگر بدوں لازم کرنے عاشر کے خوداس نے عاشر کودے دیا تو ضامن ہے۔ای طرح اگر چا پلوی کرے اس کو پچھورشوت دے دی تا کہ وہ بازر ہے تو جس قدراس نے دیا ہے اس کا ضامن ہو گااور شیخ امام نے فر مایا کہ ہمارے زمانہ میں حکم اس کے برخلاف ہے اور اگر کسی شاطر نے طمع کر کے بطریق غصب کے مال لینا جا ہا اور مضارب نے اس کو کچھ مال مضاربت دیا تو مضارب ضامن نہ ہوگا ای طرح اگروسی نے مال پنتیم میں ہے کچھ رشوت کے طور پر ای غرض ہے دیے دیا تو بھی یہی عکم ہے کذافی المبسوط۔